

حضرت مولا نامفتي محمدا نورصا حب مدخليه مفتى وأستاذ الحديث جامعه خيرالمدارس ملتان

مع (فاوران

استاذ العلماء حضرت مولانا خيرمحمه صاحب رحمه الله شخ الحديث حضرت مولانا نذيراحمه صاحب رحمه الله حضرت علامه نواب محمد قطب الدين دهلوي رحمه الله

جمع وترتيب مولانا حبيث الرحلي

حضرتْ علامة شبيرالحق كشميريٌّ مدخلةُ العالي أستاذُ الحدُّيث جامعه خيرالمداريُّ ملتانُ

> إدارة تَالِيفَاتِ اَشْرَفِيَّهُ پوک فواره کلت ان پاکٹتان

besturdubooks mordpress.com

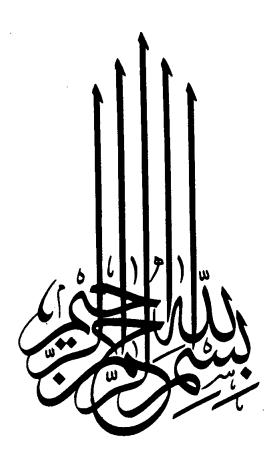



قَالَ رَسُولَ اللهِ صَلِيَّ اللهُ عَلَيْهِ وَمِ

فَضَّرَاللهُ إِمْرَاعً سَمِعَ مَقَالَتِيَ فَوَعَاهَا وَإِذَّاهَا كَمَاسَمِعَ

نی کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشادفر مایا! الله تعالی اُس شخص کوتر و تازه اورخوشحال رکھیں جس نے میری حدیث کوسنا پھراسے یا دکیا اور اور اُسے آگے پہنچایا جیسے اُس نے سنا (مشکلوۃ)

يَارَبِ صَلِّ وَسَلِّمُ دَائِماً اَبَدًا عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِالْخَلُقِ كُلِّهِم e.wordpress.s

جلاشم

قدیم وجد بدشار حین حدیث کے علوم ومعارف کی امین مشکوة شریف کی پہلی مفصل اُردوشرح



أردوثرت **مشكوة المصابيح** 

جمع وقر قيب حبيب الرطن فاضل جامع خير المدارس ملتان تقريظ

حضرت مولا نامفتی محمدانورصاحب مدخله سابق مفتی وأ ستاذالحدیث جامعه خیرالمدارس ملتان

مع (فا ۵ (ن استاذ العلماء حفرت مولا ناخیر محمر صاحب رحمه الله شخ الحدیث حفرت مولانا نذیر احمد صاحب رحمه الله حفرت علامه نواب محمد قطب الدین دهلوی رحمه الله

اَدَارَهُ تَالِيفَاتُ اَشْرَفِتَىٰ پوک فواره نمتان پَکِئتان (0322-6180738, 061-4519240

# خيرالكفاتي

bestudubooks:Wordpress.

تاریخ اشاعت ......داره تالیفات اشر فیملتان ناشر ......داره تالیفات اشر فیملتان طباعت .....سلامت اقبال بریس ملتان

### انتباه

اس کتاب کی کا پی رائٹ کے جملہ حقوق محفوظ ہیں کسی بھی طریقہ سے اس کی اشاعت غیر قانونی ہے

قأنونى مشير

محدا كبرساجد (ايْدوكيٹ بائىكورٹ مانان)

#### قارنین سے گذارش

ادارہ کی حتی الامکان کوشش ہوتی ہے کہ پردف ریڈنگ معیاری ہو۔ الحمد للّذاس کام کیلیے ادارہ میں علاء کی ایک جماعت موجودرہتی ہے۔ پھر بھی کوئی غلطی نظر آئے تو ہرائے مہر بانی مطلع فرما کرممنون فرما نئیں تاکہ آئندہ اشاعت میں درست ہوسکے۔ جزاکم اللّٰہ

#### اداره تاليفات اشر فيه.... چوك فواره .... ملتان

ISLAMIC EDUCATIONAL TRUST U.K 119-121- HALLIWELL ROAD (ISLAMIC BOOKS CENTERE BOLTON BLI 3NE. (U.K.)



## فهرست عنوانات

| rg          | كِتَابُ الْفِتَنِ                                                                                 |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>179</b>  | فتنو ل كابيان                                                                                     |
| 14          | اَلْفَصْلُ الْلَوَّ لُ رسول الله صلى الله عليه وسلم نے تمام فتنوں كے بارے ميں پيشگو كى فرمادى تقى |
| <b>1</b> ~9 | قلب انسانی پرفتنوں کی بلغار                                                                       |
| ۴۰)         | جب امانت دلوں سے نکل جائے گ                                                                       |
| ۴۰,         | جب فتنول كاظهور موتو كوشه عافيت تلاش كرو                                                          |
| pp          | اس سے قبل كەنتىزى كاظهور بوراغمال صالحەك ذرىعداپنى زندگى كوشخكم كرلو                              |
| ۳۳          | فتنول کےظہور کے وقت گوشہ عافیت میں جھپ جاؤ                                                        |
| LL          | فتنوں کی پیش موئی                                                                                 |
| L.L.        | ايك خاص پيش كوئي                                                                                  |
| ra          | فتنول كى شدت كى انتبا                                                                             |
| ra          | پرفتن ماحول میں دین پرقائم رہنے والے کی نصیلت                                                     |
| ry.         | مظالم پرصبر کرواور بیجانو که آنے والا زمانه موجوده دورے بھی بدتر ہوگا                             |
| רץ          | أَلْفَصُلُ الثَّانِيُرسول التُصلى الله عليه وسلم نے قیامت تک کے فتنوں کی خبر دیدی تھی             |
| ry          | محمراه کرنے والے قائد                                                                             |
| ۳۷.         | خلافت راشدہ کی مدت کے بارے میں پیش کوئی                                                           |
| rz .        | آنے والے زمانوں کے بارے میں پیش کوئی                                                              |
| ľΛ          | خلافت راشدہ کے بعد پیش آنیوالےروح فرساوا قعات کے بارے میں پیشگوائی                                |
| ١٣٩         | برفتن ماحول میں نجات کی راہ                                                                       |
| ۵۰          | قیامت سے پہلے ظاہر ہونے والے فتوں کی پیشن گوئی                                                    |
| ۵۰          | فتنوں کے وقت سب سے بہتر آ دی کون ہوگا؟                                                            |

| وجلدششم | المفاتيح | خير |
|---------|----------|-----|
|---------|----------|-----|

| (0)         |  |  |
|-------------|--|--|
| ا فنف سات ﴿ |  |  |

|             | e.com         |                                                                                                                                          |
|-------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ,           | فهرست عثوانات | خير المفاتيح جلد ششم ٢                                                                                                                   |
| 000         | ٥٠            | ا فتنه کا ذرار                                                                                                                           |
| besturdubos | ۵۱            | جب گونگا اندها فتنه بوگا                                                                                                                 |
| Ÿ           | ar            | ا چندفتنوں کے بارے میں پیشن گوئی                                                                                                         |
| * .         | ۵۵            | ز ماند نبوی کے بعد عرب میں ظہور پذیر ہونے والے فتندی پیشین گوئی                                                                          |
|             | ۵۵            | فتندوفساد سے دورر بنے والا آ دی نیک بخت ہے                                                                                               |
|             | ۵۲            | چند پیشین گوئیاں                                                                                                                         |
|             | ۵۲            | ايك پيشين كوئي                                                                                                                           |
|             | ۵۸            | الفصلُ الثَّالِثُايك واقعه ايك پيشين كوكي                                                                                                |
|             | ۵۸            | چندفتنوں کاذکر                                                                                                                           |
|             | ۵۹            | باب الملاحم جنگ اور قال كابيان                                                                                                           |
|             | ۵۹            | اَلْفَصُلُ اللاوَّلُ كِي هذه چزين جن كا قيامت آنے سے پہلے وقوع پذير بهونا ضروري ہے                                                       |
|             | ٧٠            | ابعض قوموں سے جنگ کی پیش کوئی                                                                                                            |
|             | 71            | یہود یوں سے فیصلہ کن جنگ کی پیشین کوئی                                                                                                   |
|             | 44            | ایک قطانی آدمی کے بارے میں پیشین گوئی                                                                                                    |
|             | 47            | کسریٰ کے خزانہ کے بارے میں پیشین گوئی                                                                                                    |
|             | 44            | فتح روم دفارس کی پیش گوئی                                                                                                                |
|             | 44            | وہ چھ چیزیں جن کا قیامت سے پہلے وقوع پذیر ہونا ضروری ہے                                                                                  |
|             | 44            | رومیوں سے جنگ اور د جال کے تُل کی پیش کوئی                                                                                               |
|             | 42            | خوزیزی کے بغیرایک شہر کے فتح ہونے کی پیشگوئی                                                                                             |
| · <b>、</b>  | 72            | الْفَصْلُ الثَّانِيُ قرب قيامت كے يكے بعد ديگرے حوادث ووقائع                                                                             |
|             | A.Y           | جنگ عظیم، فتح قسطنطنیه اورخروج د جال کی پیشگو کی                                                                                         |
|             | 49            | مسلمانوں اور عیسائیوں کے بارے میں ایک پیش کوئی                                                                                           |
|             | 49            | حبشیوں کے بارے میں ایک ہدایت<br>ایر میں نظامین کے ایر کے میں ایک ہدایت                                                                   |
|             | 4.            | ترکوں کے متعلق پیش گوئی<br>سر مقال میں میں کا انتخاب کا میں کا انتخاب کی انتخاب کی کا انتخاب کی کا انتخاب کی کا انتخاب کی کا انتخاب کی ک |
|             | ۷٠            | بھرہ کے متعلق پیش کوئی<br>سرہ کے متعلق بیش کوئی                                                                                          |
|             | ۷۱            | بقره کے متعلق پیش کوئی                                                                                                                   |

|           | - July |                                                                                          |
|-----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1000      | 24     | بھرہ کے ایک گاؤں کی مبحد کی فضیلت                                                        |
| besturdt. | 4      | الْفَضَلُ النَّالِثُ عمر فاروق رضى الله عنه فتول كادروازه كھلنے ميں سب سے بردى ركاوث تھے |
| ļ         | ۷۳     | نسطنطنیہ کا فتح ہونا، قیامت کے قریب ہونے کی علامت ہوگا                                   |
|           | ۷۳     | بَابُ اَشُوطِ السَّاعَةِ قيامت كى علامتول كابيان                                         |
|           | ۷۳     | ٱلْفَصُلُ الْأَوَّلُ قيامت كى علامتين                                                    |
|           | 28     | قیامت کی ایک خاص علامت                                                                   |
| ,         | ۷۵     | مال ودولت کی فراوانی قرب قیامت کی دلیل ہے                                                |
|           | ۷۵     | حضرت امام مہدی کے بارے میں پیشگوئی                                                       |
|           | ۷۲     | دریائے فرات سے خزانے نکلنے کی پیشگوئی                                                    |
|           | ۷۲     | جب زمین کاسیندای خزانول کو با براگل دے گا                                                |
|           | ۷۲     | آخری زماند کے بارے میں ایک پیشگوئی                                                       |
|           | 44     | ایک آگ کے بارے میں پیش کوئی                                                              |
|           | 44     | قیامت کی مہلی علامت                                                                      |
|           | 44     | اَلْفَصُلُ الثَّانِيُزمانه کی تیزرفتاری قیامت کی علامتوں میں سے ہے                       |
|           | ۷۸     | مدینہ سے دارالخلافہ کی منتقلی ایک بڑی علامت ہے                                           |
|           | ۷۸     | قیامت کی علامتیں                                                                         |
|           | ۷9     | امام مہدی کے بارے میں پیشگوئی                                                            |
|           | ۷9     | حضرت امام مہدی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولا دمیں ہے ہوں گے                            |
|           | ۸٠     | حضرت امام مهدی کی سخاوت                                                                  |
|           | ۸٠     | حضرت امام مهدی کے ظہور کی پیش کوئی                                                       |
|           | ٨١     | ايك پيڻ گوئي                                                                             |
|           | Ar     | اَلْفَصُلُ النَّالِثُ قيامت كى علامتين كب سے ظاہر ہوں گ                                  |
|           | Ar     | ایک ہدایت                                                                                |
|           | Ar     | امام مہدی محضرت امام حسن ابن علی کی اولا دمیں سے ہوں کے                                  |
|           | ٨٣     | ٹڈیوں کا مکمل خاتمہ قیامت کی علامات میں ہے ہے                                            |
|           | Ar     | بَابُ الْعُلَامَاتِ بَيْنَ يَدَى السَّاعَةِ وَ ذِكُرِ الدُّجَّالِ                        |
|           |        |                                                                                          |

| S.Com           |                                                                               |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| فهر سنت عنوانات | خير المفاتيع جلد ششم ٨                                                        |
| OOK VL          | قیامت سے پہلے ظاہر ہونے والی نشانیوں اور دجال کے ذکر کابیان                   |
| Ar              | علامات قيامت اورخروج وجال كابيان                                              |
| ۸۳              | اَلْفَصُلُ الْاَوَّلُ قيامت آنے کی دس بڑی نشانياں                             |
| ۸۵              | قیامت کی وہ چینشانیاں جن کے ظاہر ہونے سے پہلے زیادہ سے زیادہ اعمال صالحہ کرلو |
| ۸۵              | قیامت کی سب سے پہلی علامت                                                     |
| ۸۵              | قیامت کی وہ تین علامتیں جن کا ظاہر ہونا یقینی ہے                              |
| YA              | جب آفاب کومغرب کی طرف سے طلوع ہونے کا تھم ملے گا                              |
| ΥΛ              | فتنه د جال سے برا کوئی فتنہیں                                                 |
| ٨٧              | ہر نبی علیہ السلام نے اپنی امت کو د جال سے ڈرایا ہے                           |
| A4 .            | د جال کی جنت اور دوزخ                                                         |
| ۸۸              | د جال جس آ دی کومصیبت میں ڈالے گاوہ درحقیقت راحت میں ہوگا                     |
| ۸۸              | د جال کی پیچان                                                                |
| ۸۸ .            | دجال کے طلسماتی کارناموں اور یا جوج و ماجوج کا ذکر                            |
| 91              | وجال کے کارناموں کاذکر                                                        |
| 91              | وجال کے خوف سے لوگ پہاڑوں پر بھاگ جائیں گے                                    |
| 94              | وجال کے تا بعدار یہودی ہوں گے                                                 |
| 91"             | د جال مدینه میں داخل نہیں ہوگا                                                |
| 91"             | د جال کاذ کر                                                                  |
| YP              | د جال کا حلیه                                                                 |
| 94              | اَلْفَصُلُ الثَّانِيُ دجال كاذ كر                                             |
| 94              | د جال کا حلیہ                                                                 |
| 94              | ایمان پر ثابت رہنے والوں کو د جال ہے کو کی خوف نہیں ہوگا                      |
| 9.4             | دجال خراسان سے <u>نکلے</u> گا                                                 |
| 9.4             | وجال سے دورر ہنے کی تاکید                                                     |
| 9.4             | ظاہر ہونے کے بعدروئے زمین پر دجال کے تھبرنے کی مدت                            |
| 9/              | د جال کی اطاعت کرنے والے                                                      |

| 30        | poks 99 | د جال اور قحط سالی                                                                                                                                       |
|-----------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| besturdur | 100     | الْفَصْلُ الثَّالِثُ الل ايمان كود جال سے خوفز دہ ہونے كى ضرورت نہيں                                                                                     |
| V         | 100     | د چال کی سواری گدها ہوگا                                                                                                                                 |
|           | 1+1     | بَابُ قِصَّة ابْن صَيَّادِ ابن صياد كقصه كابيان                                                                                                          |
|           | ır      | الله صل الآون ابن صياد كي ساته الك واقعه                                                                                                                 |
|           | 1++1~   | ابن صياد كائن تقا                                                                                                                                        |
|           | 1+1~    | جنت کے بارے میں آنخضرت سے ابن صیاد کا سوال                                                                                                               |
|           | 1+1~    | دجال کے بارے میں ایک پیش گوئی                                                                                                                            |
|           | 1.0     | ابن صیاد کاد جال ہونے سے انکار                                                                                                                           |
|           | 1+0     | ابن صیاد کاذ کر                                                                                                                                          |
|           | 1+0     | ابن صیاد د جال ہے                                                                                                                                        |
|           | 1+0     | الْفَصْلُ الثَّانِيُعبدالله ابن عمر كنزديك ابن صياد مسيح دجال تفا                                                                                        |
|           | 1+1     | ابن صیاد واقعہرہ کے دن غائب ہو گیاتھا                                                                                                                    |
|           | 1•4     | ا بن صیا داور د جال                                                                                                                                      |
|           | 1+4     | كيا أتخضرت صلى الله عليه وسلم بهي ابن صياد كود جال سجعت تهے؟                                                                                             |
|           | 1.4     | بَابُ نُزُولِ عِيسنى عَلَيْهِ الصَّلْوةُ وَالسَّلامُ                                                                                                     |
|           | 1+4     | حضرت عیسیٰ علیہ الصلو ۃ والتسلیم کے ناز ہونے کابیان                                                                                                      |
|           | 1•4     | الْفَصْلُ الْآوَلُ حضرت عيسى عليه السلام كنزول كاذكر                                                                                                     |
|           | 1+9     | حضرت عیسیٰ علیه السلام کے زمانہ کی بر کمتیں                                                                                                              |
|           | 1+9     | حضرت عیسی علیه السلام کاامامت ہے انکار                                                                                                                   |
|           | 1+9     | الْفَصُلُ الثَّالِثُ                                                                                                                                     |
|           | 1+9     | حضرت يسلى عليه السلام آنخضرت على الله عليه وسلم كروضه اقدس مين فن كئے جائينگے<br>بَابُ قُرُبِ السَّاعَةِ وَ إِنَّ مَنْ مَّاتَ فَقَدْ قَامَتُ قِيَامَتُهُ |
|           | 11+     | بَابُ قُرُبِ السَّاعَةِ وَ إِنَّ مَنْ مَّاتَ فَقَدُ قَامَتُ قِيَامَتُهُ                                                                                  |
|           | 11+     | قرب قیامت اوراس بات کابیان که جوآ دمی مرگیااس پرقیامت قائم ہوگی                                                                                          |
|           | 11+     | ٱلْفَصُلُ الْاَوَّلُ قرب قيامت كاذكر                                                                                                                     |
|           | 111     | قيامت كاونت كسى كومعلوم نبيس                                                                                                                             |

|           | KS. 111 | حضور صلى الله عليه وسلم كى ايك پيشين موئى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| besturdub |         | قیامت کے بارے میں ایک سوال اور اس کا جواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Dest      | III     | اللَّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللللهُ الل |
|           | III     | د نیامیں امت محربہ کے باقی رہنے کی مرت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| -,        | III     | اَلْفَصُلُ الثَّالِثُ قرب قيامت كم ثال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|           | iir-    | بَابُ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا عَلَى شِرَارِ النَّاسِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|           | 111"    | ال بات كابيان كه قيامت صرف بر ب لوكول پر قائم هوگي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|           | 111"    | الْفَصْلُ الْأَوَّلُ جب تك روئ زمين برايك بهى الله كانام ليواموجود بقيامت نبيس آسكق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ·         | 1111    | قیامت صرف بر بے لوگوں پر قائم ہوگی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|           | 111"    | ايك پشين كوئي. ٢٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|           | 1110    | قیامت سے پہلے لات وعزی کی پھر پرستش ہونے لگے گ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|           | IIM     | قیامت سے پہلے کیا ہوگا؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|           | 110     | بَابُ النَّفُخ فِي الصَّوْرِ صور پھو نَے جانے کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|           | rıı     | الْفَصُلُ الْلاَوَّلُ دونون فَخُول كدر ميان كتناوقفه وكا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|           | rii -   | قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی کبریائی و جبروت کا اظہار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|           | 114     | قیامت کے دن کی کچھ باتیں میہودی عالم کی زبانی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|           | 114     | قیامت کے دن زمین وآسان کی تبدیلی کے متعلق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|           | 11/     | قیامت کے دن چا ندوسورج بے نور ہوجا کیں گے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|           | IIA     | حضرت اسرافیل علیه السلام صور پھو نکنے کے لئے ہروفت تیار ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|           | IIA     | صورکیا ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|           | 119     | ٱلْفَصُلُ الثَّالِثُ نا قورُ رابه اور را دفه كم معنى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|           | 119     | دوباره زنده کرنے کاذکر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|           | 119     | بَابُ الْحَشْرِ حشر كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|           | 14-     | اَلْفَصُلُ الْاَوَّلُ حَشَرِ كَامِيدانِ<br>الل جنت كا يبلا كمانا<br>حشر كاذكر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|           | 114     | ا بل جنت كا ببهلا كھا نا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|           | Irl     | حشر کاذ کر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| Iri . | ميدان حشر ميں ہرآ دى نظے بدن نظے پاؤں اور غير مختون حالت ميں آئے گا      |
|-------|--------------------------------------------------------------------------|
| IFF   | میدان حشر میں سب لوگ نگلے ہوں گے                                         |
| IFF   | دوزخی منہ کے بل چل کرمیدان حشر میں آئیں گے                               |
| ITT   | حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ کاحشر                                    |
| ITT   | ميدان حشريل بہنے والا پينه                                               |
| Irm   | میدان حشر میں سورج بہت قریب ہوگا                                         |
| ITT   | اہل جنت کی سب سے بڑی تعدادامت محمدی ہوگی                                 |
| Irr   | ریا کاروں کے بارے میں وعیر                                               |
| ITM   | د نیامیں اترانے والوں کی قیامت کے دن حثیت                                |
| Ira   | الفصل الثانيقيامت كون زمين برآ دى كيمل كى كواد بنے گ                     |
| Ira   | ہر مرنے والا پشیمان ہوتا ہے                                              |
| Ira   | میدان حشر میں لوگ تین طرح آئیں سے                                        |
| Ira   | اگراس دنیایس قیامت کے دن کے احوال دیکھنا چاہتے ہو                        |
| IFY   | الفصل الثالثلوكول كوميدان حشريس كسطرح لاياجائكا                          |
| ITY   | بَابُ الْحِسَابِ وَالْقِصَاصِ وَالْمُمِيزَانِحمابُ قصاص اور ميزان كابيان |
| ITY   | الفصل الاول آسان حساب اور سخت حساب                                       |
| 114   | قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بلاکسی واسطہ کے ہرآ دمی سے ہمکلام ہوگا           |
| 114   | قیامت کے دن مومن پر رحمت خداوندی                                         |
| IFA   | مسلمانوں کے دخمن ان کے لئے دوزخ سے نجات کاعوضانہ ہوں گے                  |
| IFA   | قیامت کے دن امت محمدی صلی الله علیه وسلم حضرت نوح کی کواه بے گی          |
| 179   | قیامت کے دن جسم کے اعضاء شہادت دیں مح                                    |
| 179   | قیامت کے دن دیداراللی                                                    |
| 144   | الفصل الثاني امت محمى ميس سے حساب كے بغير جنت ميں جانے والوں كى تعداد    |
| 1841  | قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں لوگ تین مرتبہ پیش ہوں گے                   |
| IM    | الله كے نام كى بركت                                                      |
| IM    | قیامت کے دن کے تین ہولناک موقع                                           |

| E.com           |                                                                    |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------|
| فهر سنت عنوانات | خير المفاتيح جلد ششم ١٢                                            |
| MBOOK IMP       | الفصل الثالثحماب كتاب كاخوف                                        |
| IPP IPP         | آسان حساب اور سخت حساب                                             |
| IPP             | مومن برقیامت کادن آسان ہوگا                                        |
| IMA             | کمال ایمان رکھنے والے لوگ حساب کتاب کے بغیر جنت میں جائیں گے       |
| Imr             | بَابُ الْحَوْضِ وَالشَّفَاعَةِ وَصُ اورشفاعت كابيان                |
| ira .           | الفصل الاول حوض كوثر كے دونوں كناروں پر بڑے بڑے موتیوں كے تبے ہوئے |
| IPY             | حوض کور کی فضیلت                                                   |
| IPY             | حوض کوثر کی درازی اوراس کی خصوصیات                                 |
| IPY             | مربتدین کوحوض کوثر سے دورر کھا جائے گا                             |
| 112             | شفاعت سے تمام انبیاء کا انکار                                      |
| 1179            | الخضرت صلى الله عليه وسلم كى شفاعت                                 |
| 16.4            | نصيبه والا آ دمي                                                   |
| 14.             | حضورصلی الله علیه وسلم کی شفاعت کا ذکر                             |
| IMI             | امانت اور قرابت داری کی اہمیت                                      |
| 161             | حضورصلی الله علیه وسلم کی شفاعت قبول کرنے کا وعدہ خداوندی          |
| IM              | قیامت کے دن شفاعت وغیرہ سے متعلق کچھاور باتیں                      |
| Irr             | وہ لوگ جن کو دوزخ میں سے نکال کر جنت میں داخل کیا جائے گا          |
| 100             | دوز خیول کی نجات کا ذکر                                            |
| 102             | جنت میں سب سے بعد میں جانے والے آدمی کا ذکر                        |
| IM              | دوزخ سے جنت میں پہنچائے جانے والےلوگ جنت میں ''جہنمی'' کہلائمیں سے |
| 10+             | ایک دوزخ سے نکالے جانے والے آدی کا واقعہ                           |
| 10+             | الل ایمان کوعذاب میں مبتلا کرنے کی اصل وجہ                         |
| 10+             | ہربندہ کے لئے جنت ودوز خ میں جگہیں مخصوص ہیں                       |
| 10+             | جب موت کوبھی موت کے سپر دکر دیا جائے گا                            |
| 161             | الفصل الثاني حوض كوثر برسب سے بہلے آنے والے فقراء مہاجرین ہوں گے   |
| 101             | حوض کوژیرآنے والوں کا کوئی شارنہیں ہوگا                            |

| 2/2 |                                                                                                                                                                              |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IDT | ہر نبی کوایک حوض عطا ہوگا                                                                                                                                                    |
| IST | قیامت کے دن آنخضرت صلی الله علیه وسلم کہاں کہاں ملیں مے                                                                                                                      |
| IST | مقام محوداور بروردگاری کرسی کاذ کر                                                                                                                                           |
| 101 | مل صراط پرابل ایمان کی شناخت                                                                                                                                                 |
| 101 | گناہ کبیرہ کی شفاعت صرف ای امت کے لئے مخصوص ہوگی                                                                                                                             |
| 100 | رحمت عالم كى شان رحمت                                                                                                                                                        |
| 100 | شفاعت كاذكر                                                                                                                                                                  |
| 100 | حساب وكتاب كے بغير جنت ميں جانے والے                                                                                                                                         |
| IDM | گناه گارلوگ س طرح اپنی شفاعت کرائیں گے                                                                                                                                       |
| 100 | رحمت خداوندی کے دومظا ہر                                                                                                                                                     |
| 100 | بل صراط پر سے گزرنے کا حکم                                                                                                                                                   |
| 100 | الفصل الثالث وض كوثر كي وسعت                                                                                                                                                 |
| 100 | شفاعت اور بل صراط كاذكر                                                                                                                                                      |
| 102 | کون کون لوگ شفاعت کریں ہے؟                                                                                                                                                   |
| 104 | باب صفة الجنة و اهلهاجنت اورائل جنت كحالات كابيان                                                                                                                            |
| 104 | الفصل الاول جنت كاذكر                                                                                                                                                        |
| IDA | جنت کی نضیلت                                                                                                                                                                 |
| 101 | حوران جنت کی تعریف                                                                                                                                                           |
| 169 | جنت کے ایک درخت کاذ کر                                                                                                                                                       |
| 169 | جنت كا خيمه                                                                                                                                                                  |
| 169 | جنت کے درجات                                                                                                                                                                 |
| 14+ | جنت کے بازار کاذ کر                                                                                                                                                          |
| 14+ | جنت کی نعمتوں کا ذکر<br>جنت کی نعمتوں کا ذکر                                                                                                                                 |
| 171 | جنت کے باز ارکاذ کر<br>جنت کے باز ارکاذ کر<br>جنت کی نعتوں کاذ کر<br>اہل جنت کو پییٹاب و پا خانہ کی حاجت نہیں ہوگی<br>اہل جنت کادائمی عیش وشباب<br>جنت کے بالا خانوں کے کمین |
| IYF | ابل جنت كادائمي عيش وشباب                                                                                                                                                    |
|     |                                                                                                                                                                              |

| scom          |                                                        |
|---------------|--------------------------------------------------------|
| فهرست عنوانات | خير المفاتيح جلد ششم ١٣                                |
| WOOTT         | چند جنت والول كاذكر                                    |
| IYF IYF       | حق تعالی کی خوشنودی                                    |
| 171           | معمولي جنتي كامرتبه                                    |
| IYF           | وہ چار دریا جن کا سرچشمہ جنت میں ہے                    |
| IYM           | دوزخ وجنت کی وسعت                                      |
| ITM           | الفصل الثاني جنت كي تغيير كاذ كر                       |
| arı           | جنت کے درخت                                            |
| IND           | جنت کے درجات                                           |
| IYA           | جنت کے فرش                                             |
| 170           | اہل جنت کے چمکدار چبرے                                 |
| IYY           | جنت والوں کی مردانہ قوت کاذ کر                         |
| IYY           | جنت کی اشیاء کاذ کر                                    |
| IYY           | جنت کے مردوں کا ذکر                                    |
| 172           | سدرة المنتبي كاذكر                                     |
| 172           | حوض کوژ کا ذکر                                         |
| AYI           | جنت والوں کو ہروہ چیز ملے گی جس کی وہ خواہش کریں گے    |
| 1YA           | الل جنت ميں امت محمد بير كا تناسب                      |
| IY9           | جنت کے اس درواز ہے کی وسعت جس ہے اہل اسلام داخل ہوں گے |
| PYI           | جنت کاایک بازار                                        |
| 149           | وبيدارالبي اورجنت كابازار                              |
| 14.           | اہل جنت میں اولا د کی خواہش                            |
| 141           | حورول کا گیت                                           |
| 141           | جنت کے دریا اور نہریں                                  |
| 141           | الفصل الثالثحوران جنت كاذكر                            |
| 147           | جنت میں زراعت کی خواہش اور اس کی بھیل                  |
| 127           | جنت میں نینزئیں آئے گ                                  |

| نوا <b>نات</b> | فهرست ع   | Ιω                                      | حير المماديع جلد ششم                                                                                                                       |
|----------------|-----------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| sturdup 14     | ۲۳        |                                         | بَابُ رُوْيَةِ اللَّهِ تَعَالَى ويدارا                                                                                                     |
| 14             | ۷۳        | سے اللہ کا دیدار                        | الفصل الاول كُلِّي آكمول_                                                                                                                  |
| t,             | ۷۵        |                                         | دیدارالهی سب سے بری نعت                                                                                                                    |
| 1,             | ۷۵        |                                         | الفصل الثانيالمل جنت كم                                                                                                                    |
| 1.             | ۷۵        | ט מפ ל                                  | ديدارالى ميس كى طرح كى مزاحت نبيد                                                                                                          |
| 1              | ٧٧        | بآنخضرت صلى الله عليه وسلم كوديدارا لبى |                                                                                                                                            |
| 1              | ۷۲        |                                         | آخضرت كوديدارالبي متعلق ايك                                                                                                                |
| 1              | ۷۲        | بمعراج مين الله تعالى كوديكصاتها        | كيا آنخضرت صلى الله عليه وسلم في شد                                                                                                        |
| 1              | <b>LL</b> |                                         | حضرت ابن مسعوكي تفسير وتحقيق                                                                                                               |
| 1              | ۷۸        |                                         | ديداراللي كي كيفيت                                                                                                                         |
| 1              | ۷۸        | خ اور دوز خیوں کا بیان                  | بَابُ صِفَةِ النَّارِ وَ اَهْلِهَا دوزر                                                                                                    |
| 1              | ۷۸        | ری گری                                  | الفصل الاول دوزخ كي آگ                                                                                                                     |
|                | 1∠9       |                                         | دوزخ كولانے كاذكر                                                                                                                          |
|                | 149       |                                         | دوزخ کاسب سے ملکاعذاب                                                                                                                      |
|                | 149       | بوهوگا                                  | دوزخ میں سب سے ملکاعذاب ابوطال                                                                                                             |
|                | ۱۸۰       |                                         | ایک دوزخی ایک جنتی                                                                                                                         |
|                | 1A+       |                                         | شرک کےخلاف انتباہ                                                                                                                          |
|                | 1/4       |                                         | عذاب مين تفاوت ودرجات                                                                                                                      |
|                | IAI       |                                         | دوز خیول کے جسم                                                                                                                            |
|                | 1A1       | ن کر                                    | الفصل الثانيدوزخ كي آك كا                                                                                                                  |
|                | IAI       |                                         | كافردوزخى كى جسامت                                                                                                                         |
|                | IAT       |                                         | دوزخ کا پہاڑ                                                                                                                               |
|                | IAT       |                                         | دوز خيول کی غذا                                                                                                                            |
|                | IAT       |                                         | گرم پانی کاعذاب                                                                                                                            |
|                | IAT       |                                         | رور یوں سے الفصل الثانیدوزخ کی آگ کا کا فردوزخی کی جہامت<br>دوزخ کا پہاڑ<br>دوز خیوں کی غذا<br>گرم پانی کاعذاب<br>دوز خیوں کے چینے کا پانی |
|                | IAP       |                                         | دوزخ کی چارد یواری                                                                                                                         |
|                |           |                                         |                                                                                                                                            |

| ci                     | s.com                                                                                                   |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ہر سن <u>ت</u> عنوانات | خير المفاتيح جلد ششم ١٢ هـ                                                                              |
| WOONE IVE              | دوز خیوں کے منہ کی بدعیتی                                                                               |
| IAM                    | دوزخی خون کے آنسورو کیں گے                                                                              |
| 1/0                    | دوز خیول کی حالت                                                                                        |
| YAI                    | عذاب دوزخ ہے آگاہی                                                                                      |
| IAY                    | دوز خیوں کو باند ھنے کی زنجیر                                                                           |
| IAY                    | دوزخ كامهبب ناله                                                                                        |
| PAI                    | الفصل الثالث دوز خيول كى طويل وعريض جمامت                                                               |
| 114                    | دوزخ کے سانپ بچھو                                                                                       |
| IAZ                    | چا ندوسورج سپردآگ کردیئے جائیں گے                                                                       |
| 11/4                   | شق کون ہے؟                                                                                              |
| IAZ                    | باب خلق النجنة و النار جنت اوردوزخ كاتخليق كابيان                                                       |
| IAA                    | الفصل الأول جنت اور دوزخ كي شكايت                                                                       |
| IAA                    | دوزخ وجنت کوبھرا جائے گا                                                                                |
| . 1/19                 | الفصل الثاني جنت كومكرومات نفس سے اور دوزخ كوخوا مشات نفس سے كھير ديا گيا ہے                            |
| 1/19                   | الفصل الثالث أتخضرت صلى الله عليه وسلم كوجنت ودوزخ كامشابده                                             |
| 19+                    | بَابُ بَدُءِ الْخَلْقِ وَذِكُرِ الْاَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَامُ                      |
| 19+                    | ابتدائے پیدائش اور انبیا علیم السلام کے ذکر کابیان                                                      |
| 19+                    | الفصل الاول بهلي الله كيسوا مجهونه تها                                                                  |
| 191                    | ابتدائے آ فرینش سے روز قیامت تک کے احوال                                                                |
| 191                    | الله تعالیٰ کی رحمت اس کے غضب پر سبقت لے گئی ہے                                                         |
| 191                    | ملائكهٔ جنات اورانسان كاجو برخليق                                                                       |
| 192                    | پکرآ دم کے بارے میں شیطان کا اظہار خیال                                                                 |
| 195                    | حضرت ابراجيم عليه السلام كاختنه                                                                         |
| 195                    | حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تین جھوٹ                                                                    |
| 190                    | حضرت ابرابيم عليه السلام محضرت بوط عليه السلام اور حصرت يوسف عليه السلام سي متعلق بعض ابهم واقعات كاذكر |
| 190                    | حضرت موی علیه السلام اورایذ اء بنی اسرائیل                                                              |

|                   |              | خير المفانيع جلد ششم                                                             |
|-------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| besturdubook      | 190          | حضرت ابوب عليه السلام كاايك واقعه                                                |
| besturde besturde | 199          | ایک نبی کودوسری نبی کے مقابلہ پر بردھاچ ھا کر پیش کرنے کی ممانعت                 |
|                   | rei          | حضرت يونس عليه السلام كم تعلق ايك مدايت                                          |
|                   | 192          | <i>حفرت خفر کاذ کر</i>                                                           |
|                   | 194          | خفر کی وجه تسمیه                                                                 |
|                   | 192          | حضرت موی علیه السلام اور موت کا فرشته                                            |
|                   | API          | انبیاءعلیهالسلام کے حلیہ                                                         |
|                   | 199          | المخضرت صلى الله عليه وسلم كابياله شراب قبول كرنے سے انكار                       |
|                   | r••          | انبیاءاس دنیاسے رخصت ہوجانے کے بعد بھی اعمال خیر کرتے ہیں                        |
|                   | r            | حضرت داؤ دعليه السلام كاذكر                                                      |
|                   | Y++          | ایک قضیہ میں حضرت داؤ داور حضرت سلیمان علیہ السلام کے الگ الگ فیصلے              |
|                   | r+1          | حضرت سليمان عليه السلام كاايك واقعه                                              |
|                   | r•r          | كماناانبياء كى سنت ہے                                                            |
|                   | r•r          | حضرت عيسى عليه السلام اورآ تخضرت كابالهمى قرب وتعلق                              |
|                   | r•r          | حفرت عيسى عليه السلام كي فضيلت                                                   |
|                   | r•m          | با كمال مورتوں كاذكر                                                             |
|                   | r•m          | الفصل الثاني الله كي بار عين ايك سوال                                            |
|                   | r•r          | آسانوں کاذکر                                                                     |
| -                 | r•a          | عرش البي كاذكر                                                                   |
| -                 | r•a          | وہ فرشتے جوعرش الٰہی کوا ٹھائے ہوئے ہیں<br>دیدارالٰہی اور حضرت جرئیل علیہ السلام |
|                   | <b>r•</b> 4  | د بداراللی اور حضرت جرئیل علیه السلام                                            |
|                   | <b>r• y</b>  | حضرت اسرافيل عليه السلام كاذكر                                                   |
| -                 | <b>7</b> • Y | انسان کی نعنیات                                                                  |
| -                 | r•∠          | الفصل الثالث فرشتول پرانسان كي نضيلت                                             |
| -                 | r•∠          | مخلوقات کی پیدائش کے دن<br>زمین وآسان کاذ کر                                     |
|                   | Y+2          | زمین وآسان کاذ کر                                                                |

| duio rea     | حفرت آدم عليه السلام كاقد                                                    |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>7+9</b>   | انبيا عليهم السلام كي تعدا د                                                 |
| <b>r</b> + 9 | شنیده کے بود ما نندد بیده                                                    |
| 11+          | بَابُ سَيَّدُ الْمُرْسِلِيْنَ صلى الله عليه وسلم                             |
| ri+          | سيدالمرسلين صلى الله عليه وسلم كے فضائل ومنا قب كابيان                       |
| <b>*1</b> +  | الفصل الاول المخضرت كاخانداني نسبى فضل وشرف                                  |
| rii          | آ تخضرت صلى الله عليه وسلم كى برگزيدگى                                       |
| MI           | قیامت کے دن آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی سرداری                              |
| rir          | امت محربیر کی تعدادسب سے زیادہ ہوگی                                          |
| rir          | جنت کا درواز ہسب سے پہلے آنخضرت صلی الله عليه وسلم كيلئے كھولا جائے گا       |
| rır          | سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں ہے                               |
| 711          | أتخضرت صلى الله عليه وسلم خاتم النهيين بين                                   |
| rim          | سب سے بوامعجز وقر آن کریم                                                    |
| rir          | آنخضرت صلی الله علیه وسلم کے خصائص                                           |
| rir          | آنخضرت صلی الله علیه وسلم کے لئے خزانوں کی تنجیاں                            |
| 110          | امت محمد بيسكى الله عليه وسلم كتين خصوصى عنايات رباني                        |
| 710          | آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی وہ دعاجوا پی کے حق میں قبول نہیں ہوئی           |
| 717          | تورات میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کا ذکر                          |
| riy          | الفصل الثانيمسلمانوں کے لئے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تین دعائیں          |
| rız          | مسلمان متین چیز وں سے محفوظ رکھے گئے ہیں                                     |
| 112          | مسلمان آپس کے افتر اق وانتشار کے باوجودا پنے مشتر کہ دشمن کیخلاف متحد ہوں    |
| 112          | آنخضرت صلى الله عليه وسلم كي نسلى ونسبى فضيلت                                |
| MA           | آنخضرت صلی الله علیه وسلم اور ختم نبوت<br>آنخضرت صلی الله علیه وسلم کے خصائص |
| 719          | آنخضرت صلی الله علیه وسلم کے خصائص                                           |
| <b>119</b>   | التخضرت صلى الله عليه وسلم الله كے صبيب بيں                                  |
| 14.          | امت مجمد ی کی خصوصیت                                                         |

|              | ass.com          |                                                         |                                                                                        |
|--------------|------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|              | فهر ست عنو آئاتٍ | 19                                                      | خير المفاتيع جلد ششم                                                                   |
| besturdubook | <b>***</b>       | بين بيں                                                 | حضورصلى الله عليه وسلم قائد المرسلين اورخاتم الن                                       |
| best         | rri              | عظمت وبرتري                                             | قیامت کے دن آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی                                               |
|              | rri              | نب کھڑے ہوں گے                                          | حضور صلی الله علیه وسلم عرش الہی کے دائیں جا                                           |
|              | rri              | للبكرو                                                  | آتخضرت صلى الله عليه وسلم كے لئے "وسيله" و                                             |
|              | rrr              | م کے امام ہوں گے                                        | أتخضرت صلى الله عليه وسلم تمام انبياء عليه السلا                                       |
|              | rrr              |                                                         | حضرت ابراجيم عليه السلام اورا تخضرت                                                    |
|              | 777              |                                                         | أتخضرت صلى الله عليه وسلم كى بعثت كامقصد                                               |
| į            | rrr              |                                                         | تورات مين آنخضرت صلى الله عليه وسلم اورام                                              |
|              | rrm              | عان والوں پر آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی فضیلت کی دلیل | الفصل الثالث انبياء عليه السلام يراورآ                                                 |
|              | 444              | بحجانا                                                  | الخضرت صلى الله عليه وسلم في ابني نبوت كوك                                             |
| !            | 111              | رض حقی                                                  | حضورصلی الله علیه وسلم پر ہرحالت میں قربانی فر                                         |
|              | 770              | م و صفاته                                               | باب اسماء النبي صلى الله عليه وسل                                                      |
|              | rra              | ر صفات کا بیان                                          | رسول الله صلى الله عليه وسلم كاسماء مبارك اور                                          |
|              | 770              | ىلم                                                     | الفضل الاول اساء نبوي صلى الله عليه                                                    |
|              | rry              | <u> </u>                                                | رسول كريم صلى الله عليه وسلم اور كا فرول كى كالب                                       |
|              | 777              |                                                         | چېره اقدس، بال مبارك اورمېر نبوت كاذ كر                                                |
|              | 772              |                                                         | مهرنبوت کهال تقمی                                                                      |
|              | 774              |                                                         | بچوں پرشفقت                                                                            |
|              | rr•              |                                                         | نی کریم صلی الله علیه وسلم نے خصاب استعال                                              |
|              | rr•              | مشك وعنبر سے زیادہ خوشبودار تھا                         | ہتھیلیاں حربرود بہاج سے زیادہ ملائم اور پسینہ                                          |
|              | rm               |                                                         | پیینه مبارک                                                                            |
|              | rm               |                                                         | بچوں کے ساتھ بیار                                                                      |
|              | rmr              | سرايا                                                   | الفصل الثاني حضور صلى الله عليه وسلم كا حضور صلى الله عليه وسلم كرجسم كي خوشبو كذر كاه |
|              | trr              |                                                         |                                                                                        |
|              | rm               | Ü                                                       | آپ صلى الله عليه وسلم كاوجودآ فآب كى طرح                                               |
|              | rma              | ·                                                       | چېره مبارک کی وه تا بانی که ما متاب بھی شر مانے                                        |

| <sup>ک</sup> نگورست عنوانات | خير المفاتيح جلد ششم                                                 |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| N.O.                        | نى كريم صلى الله عليه وسلم كى رفتار                                  |
| rro rro                     | حضورصلی الله علیه وسلم کی پنڈ لیاں ، آئکھیں اور مسکرا ہث             |
| rra                         | الفضل الثالث حضور صلى الله عليه وسلم كردندان مبارك                   |
| rry                         | حضور صلی الله علیه وسلم کی خوش دلی چېره سے نمایاں ہو جاتی تھی        |
| rmy                         | حضورصلی الله علیه وسلم کی صفات وخصوصیات کا تورات میں ذکر             |
| rmy .                       | نی کریم صلی الله علیه وسلم کی بعث ، رحمت خداوندی کاظهور ہے           |
| rr2                         | بَابٌ فِيْ أَخْلَاقِهِ وَشَمَائِلِهِ صلى الله عليه وسلم              |
| rr2                         | نبي كريم صلى الله عليه وسلم كاخلاق وعادات كابيان                     |
| rr2                         | الفصل الاولبمثال حسن خلق                                             |
| rra                         | شفقت ومروت                                                           |
| rm                          | بِمثَالِ عَمَل اورخوش اخلاقی                                         |
| rra                         | نې کريم صلى الله عليه وسلم کې اکمليت و جامعيت                        |
| rrq                         | بھی کسی سائل کوا نکارنہیں کیا                                        |
| rr9                         | عطاو بخشش کا کمال                                                    |
| th+                         | خلق نبوی صلی الله علیه وسلم                                          |
| rr.                         | مخلوق الله کے شین شفقت و جمد ردی                                     |
| rr+                         | غریب و پریشان حال لوگوں کے ساتھ نبی کریم صلی الله علیه وسلم کامعاملہ |
| rm                          | نى كريم صلى الله عليه وسلم كاوصاف حميده                              |
| 461                         | ا پنے دشمنوں کے حق میں بھی بددعانہیں فر ماتے                         |
| rr'i                        | نې کريم صلی الله عليه وسلم کی شرم وحيا                               |
| rrr                         | منه کھول کرنہیں ہنتے تھے                                             |
| rrr                         | حضورصلی الله علیه وسلم کی گفتگو کا بهترین انداز                      |
| rrr                         | گھرے کام خود کرتے تھے<br>م                                           |
| rrm                         | مجھی کسی سے انتقام نہیں لیے تھے                                      |
| rrr                         | نی کریم صلی الله علیه وسلم نے بھی کسی کونبیس مارا                    |
| rrr                         | الفضل الثاني خدام كے ساتھ نبي كريم صلى الله عليه وسلم كابرتاؤ        |

| · 6·        |                                                                                            |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| rrr         | نى كريم صلى الله عليه وسلم كي اوصاف حميده                                                  |
| trr         | حضورصلی الله علیه وسلم میں تواضع واکساری                                                   |
| rrr         | ا پنا جوتا خورگانگھ لیتے تھے                                                               |
| tra         | نبى كريم صلى الله عليه وسلم كاعوا مي تعلق                                                  |
| tra         | مصافحه ومواجهها ورمجلس مين نشست كاطريقه                                                    |
| try         | اپنی ذات کے لئے کچھ بچا کرندر کھتے تھے                                                     |
| rry         | نې کريم صلى الله عليه وسلم کې کم کوئی کا ذکر                                               |
| rry         | حضورصلی الله علیه وسلم کی گفتگو کا انداز                                                   |
| rrz.        | مبارك لبول برا كثرمسكرا بث بتي هي                                                          |
| rr2         | وحی کا انظار                                                                               |
| 172         | الفصل النالث الاسعيال كتيس شفقت وعجت                                                       |
| rm          | نی کریم سلی الله علیه وسلم کاحسن اخلاق اورایک یہودی                                        |
| rrq         | غریب ولا چارلوگوں کے ساتھ حسن سلوک                                                         |
| rr9         | قریش مکہ نبی کریم صلّی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کیوں کرتے تھے                               |
| 444         | حضور صلی الله علیه وسلم نے اپنے لئے دولت مندی کو پسندنہیں فر مایا                          |
| 10+         | بَابُ الْمَبْعَثِ وَبَدْءِ الْوَحِي نِي كريم صلى الله عليه وسلم كى بعثت اورنزول وحى كابيان |
| rai         | الفصل الاول نبي كريم صلى الله عليه وسلم كوچ ليس سال كي عمر مين خلعت نبوت سے سرفراز كيا كيا |
| rai         | نزول وحی کی ابتدا                                                                          |
| rai         | حضور صلی الله علیه وسلم نے کتنی عمر میں وفات پائی                                          |
| ror         | نبى كريم صلى الله عليه وسلم اورخلفاءار بعه رضى الله عنه كي عمر                             |
| ror         | آغازوحی کی تفصیل                                                                           |
| 100         | انقطاع کے بعد پہلی وحی                                                                     |
| raa         | وی کس طرح آتی تقی                                                                          |
| ray         | نزول وی کے وقت نبی کریم صلی الله علیه وسلم کی کیفیت وحالت                                  |
| ray         | اللہ کے دین کی پہلی وعوت<br>اللہ کے دین کی پہلی وعوت                                       |
| <b>7</b> 02 | دعوت حق کی پاداش میں عما کدین قریش کی بدسلو کی اوران کاعبر تناک انجام                      |

| 0015 TO 9     | عقبه كيخت ترين مصائب اورآپ صلى الله عليه وسلم كا كمال محل وترحم                             |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| r4•           | غزوہ احد میں نبی کریم صلی الله علیہ وسلم کے زخمی ہونے کا ذکر                                |
| <b>۲</b> 4•   | رسول الله صلى الله عليه وسلم كے ہاتھ سے مارا جانے والا الله كےسب سے سخت عذاب ميں مبتلا ہوگا |
| PYI           | الفصل الثالث سب سے پہلی وحی                                                                 |
| 141           | باب علامات النبوة نبوت كى علامتول كابيان                                                    |
| 747           | الفضل الاول شق صدر كاواقعه                                                                  |
| ۲۲۳           | پقر کا سلام                                                                                 |
| <b>۲</b> 4٣   | شق قمر کا معجزه                                                                             |
| ryr           | قدرت کی طرف سے ابوجہل کو تنبیہ                                                              |
| ryr           | ایک پیش گوئی جوترف بحرف پوری ہوئی                                                           |
| 240           | دین کی راہ میں سخت سے سخت اذبیت سہنا ہی اہل ایمان کا شیوہ ہے                                |
| 240           | ا یک خواب اور دعا                                                                           |
| ryy           | حضورصلی الله علیه وسلم کے کلام کا اعجاز                                                     |
| 742           | الفضل الثالث قيصرروم كدرباريس ابوسفيان كى كواى                                              |
| 1/4           | باب في المعراجمعراج كابيان                                                                  |
| 121           | الفضل الاولواقعه مراج كاذكر                                                                 |
| 120           | اسراءاورمعراج كاذكر                                                                         |
| 124           | معراج كاذكر                                                                                 |
| <b>*</b> *    | سدرة المنتهى                                                                                |
| 1/4           | قریش کے سوالات پر بیت المقدس نبی کریم صلی الله علیه وسلم کے سامنے لایا گیا                  |
| MI            | الفصل النالث بيت المقدس كاني كريم كے سامنے لاياجانا                                         |
| MI            | باب في المعجزات معجرول كابيان                                                               |
| rar           | الفضل الأول غارلوركا واقعه                                                                  |
| M             | سفر ہجرت کے دوران میشمن کےخلا ف معجز ہ کاظہور                                               |
| <b>Y</b> A (* | عبدالله این سلام رضی الله عند کے ایمان لانے کا واقعہ                                        |
| PAY           | جنگ بدر سے متعلق پیش خبری کام عجز ہ                                                         |
|               |                                                                                             |

|               | فهرست عَنْوِانات | خير المفاتيح جلدششم                                                   |
|---------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 45.           | MZ               | جنگ بدر کے دن نبی کریم صلی الله علیه وسلم کی دعا                      |
| pestudubooks. | 1712             | جنگ بدر میں جبرئیل علیہ السلام کی شرکت                                |
| Dez.          | 1717             | آسانی کمک کا کشف ومشاہدہ                                              |
|               | MA               | جنگ احد میں فرشتوں کی مدد کامعجز ہ                                    |
|               | YAA              | دست مبارک کے اثر سے ایک صحابی کی ٹوٹی ہوئی ٹا تگ درست ہوگئ            |
|               | 1/49             | غزوهٔ احزاب میں کھانے کامعجز ہ                                        |
|               | rq•              | عمارابن باسررضی اللہ عند کے بارے میں پیشین گوئی                       |
|               | r9+              | ایک پیش گوئی جو پوری ہوئی                                             |
|               | 791              | حضرت جبرئيل علىيالسلام ادر فرشتول كى مدد كالمعجزه                     |
|               | 791              | الگليول سے بإنی نکلنے کام مجز ہ                                       |
|               | rgr              | آب دائن کی برکت سے خشک تنوال لبریز ہوگیا                              |
|               | rgr              | بانی میں برکت کامعجزه                                                 |
|               | rgr              | درختوں کی اطاعت کامعجزہ                                               |
| ;             | ran              | رخم سے شفایا بی کامعجز ہ                                              |
|               | rgr              | ان ديکھے واقعه کی خبر دینے کامعجز ہ                                   |
|               | 190              | غز دهٔ حنین کامعجز ه                                                  |
|               | 797              | غزوه حنین میں نبی کریم صلی الله علیه وسلم کی شجاعت و پر مادی          |
|               | <b>19</b> 4      | تنكريول كالمعجزه                                                      |
|               | <b>19</b> 2      | ایک چرت انگیز پیش کوئی جوبطور مجزه پوری موئی                          |
|               | 791              | نی کریم صلی الله علیه وسلم پرسحر کئے جانے کا واقعہ                    |
|               | <b>***</b>       | فرقدخوارج کے بارہ میں پیشگوئی جوحرف برحف پوری ہوئی                    |
|               | r•r              | حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی والدہ کے اسلام لانے کا واقعہ           |
|               | r•r              | حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا کثیر الروایت ہونا اعجاز نبوی کاطفیل ہے |
|               | r•r              | حفرت جربر رضى الله عنه كے حق ميں دعا                                  |
|               | p-r              | زبان مبارک سے نکلا ہوالفظ اگل حقیقت بن گیا                            |
|               | r•r              | قبور يهود كاحوال كالكشاف                                              |

| 1855.COM       |                                    |                                               |
|----------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|
| فهر ست عنوانات | rr                                 | خير المفاتيح جلد ششم                          |
| 41100 P. O     |                                    | مدینه کی حفاظت کے بارے میں معجزان خبر         |
| r.0            |                                    | بارش ہے متعلق دعا کامعجز ہ                    |
| <b>F*Y</b>     |                                    | اسطوانه حنانه كالمعجزه                        |
| r.<            | ے محروم ہو گیا                     | حبوثاعذر بیان کرنے والااپنے ہاتھ کی توانا کی  |
| r.<            | ہے ست رفتار گھوڑا تیز رفتار ہو گیا | نبی کریم صلی الله علیه وسلم کی سواری کی برکت۔ |
| ۳•۸            |                                    | تحقی کی کی کے متعلق ایک معجزہ                 |
| <b>r-9</b>     |                                    | کھانے میں برکت کامعجزہ                        |
| ۳۰۰            |                                    | الگلیوں سے پانی البلنے کامعجزہ                |
| MII            | ت بیج کی آ واز آنے کا معجزہ        | انکھتہائے مبارک سے پانی نکلنے اور کھانے۔      |
| rii            |                                    | پانی کاایک معجزه                              |
| rir            |                                    | تبوك میں کھانے کی برکت کامعجزہ                |
| MM             | ره میں برکت کامعجز ہ               | ام المومنين حضرت زينب رضى الله عنها كوليم     |
| MIL            |                                    | اونٹ سے متعلق معجز ہ                          |
| rir            |                                    | غزوہ تبوک کے موقع کے نتین اور معجز بے         |
| ria            |                                    | فتع مصری پیش کوئی                             |
| ria            |                                    | منافقوں کے عبرتناک انجام کی پیش خبر           |
| MA             |                                    | الفضل الثاني بحيرارا بكاواقعه                 |
| r12            |                                    | درخت اور پھر کے سلام کرنے کا معجزہ            |
| MZ             |                                    | براق کے متعلق معجزہ                           |
| MZ             |                                    | معراج سے متعلق ایک اور معجزہ                  |
| MIA            |                                    | اونٹ کی شکایت، درخت کے سلام اور اثرات         |
| riq            | . کامعجزه                          | ایک اوراڑ کے کے شیطانی اٹر سے نجات پانے       |
| <b>m19</b>     |                                    | در خت کامعجزه                                 |
| <b>m19</b>     | ) کیکر کے درخت کی زبانی            | آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی رسالت کی گواہی   |
| mr+            |                                    | كھجور كےخوشہ كى گواہى                         |
| mr•            |                                    | بھڑیئے کے بولنے کامعجزہ                       |

| es.com                 |                                         |                                                |
|------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------|
| فهر ست <u>ه</u> نوانات | ra                                      | خير المفاتيع جلد ششم                           |
| WOOD ALI               |                                         | برکت کہاں ہے آتی تھی                           |
| rri                    |                                         | جنگ بدر میں قبولیت دعا کامعجزه                 |
| mrr                    |                                         | ایک خوشخری ایک مدایت                           |
| mrr                    |                                         | ز ہرآ لود گوشت کی طرف سے آگا ہی کا معجزہ       |
| mrm                    |                                         | غزه حنین میں فتح کی پیش گوئی کاذ کر            |
| mra                    |                                         | کھجوروں میں برکت کامعجز ہ                      |
| rro                    | رثور کے محفوظ ہونے کا معجز ہ            | الفصل الثالث شب ججرت كاوا تعداورعا             |
| rro                    |                                         | خيبركے يبوديوں كے متعلق معجزه                  |
| rry                    | رحوادث کی خبر دینے کا معجز ہ            | قیامت تک پیش آنے والے تمام اہم وقا لکع اور     |
| rry                    |                                         | جنات کی آمد کی اطلاع درخت کے ذریعہ             |
| PTY                    | اشیں گرنے کی جگہوں کی نشا ندہی کامعجز ہ | جنگ سے پہلے ہی مفتول کا فروں کے نام انکی لا    |
| P72                    | , بخره                                  | ایک پیش گوئی کے حرف بحرف صادق آنے کا م         |
| PTA                    | بن وعيد                                 | حبوثی حدیث بیان کرنے والے کے بارے میر          |
| mra                    |                                         | بركت كالمعجزه                                  |
| MA                     |                                         | مشتبه کھانا حلق سے نیچ ہیں اترا                |
| rrq                    |                                         | تيجاوغيره كاشرى تتم                            |
| rrq                    | و کا ظہور                               | ام معبدر ضى الله عنه كى بكري سے متعلق ايك معجز |
| 97971                  |                                         | باب الكومات كرامتول كابيان                     |
| m                      |                                         | الفصل الأول دو صحابيون كى كرامت                |
| rrr                    |                                         | جو کہا تھا وہی ہوا                             |
| rrr                    |                                         | كھانے ميں اضافہ كاكر شمہ                       |
| rrr                    |                                         | الفصل الثاني نجاثى كى قبر يرنور                |
| rrr                    | ئى                                      | جسداطهر كونسل ديخ والول كي غيب سے رہنما        |
| mmh                    | سفينه رضى الله عندكى كرامت              | آنخضرت ملى الله عليه وسلم كي آزاد كرده غلام    |
| rra                    |                                         | قبرمبارک کے ذریعہ استنقاء                      |
| rra                    |                                         | ایک معجز ه ایک کرامت                           |

|               | فهرست عنوانات | ۲۲                                          | خير المفاتيح جلد ششم                            |
|---------------|---------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|               | JOHN WIND WAR |                                             | حضرت انس رضى الله عنه كى كرامت                  |
| pesturdubooke | mm4           | ن الله عند كي كرامت                         | الفصل النالث حفرت سعيدا بن زيدر                 |
| besturdu.     | PT2           |                                             | حفزت عمر رضى الله عنه كى كرامت                  |
| V             | ۳۳۸           |                                             | كعب احبار رضى الله عنه كى كرامت                 |
|               | ۳۳۸           | رسول الله صلى الله عليه وسلم كي وفات كابيان | باب وفاة النبي صلى الله عليه وسلم .             |
|               | rrq           | ب جا گ                                      | الفصل الاول جب اللمدينه ك نفيم                  |
|               | rrq           | ناچز                                        | وه رمزجس كوصرف صديق اكبررضي الله عنه نے         |
|               | m4+           | •                                           | وداعی نماز اورودای خطاب                         |
|               | rri           |                                             | حیات نبوی کے آخری کھات                          |
|               | rrr           |                                             | انبیاء کیبم السلام کوموت سے پہلے اختیار         |
|               | rrr           |                                             | حضرت فاطمه رضى الله عنها كاغم وحزن              |
| -             | ٣٣٢           |                                             | الفصل الثانيمدينم واندوه من دوب م               |
|               | mum           | را کی صحیح را ہنما کی                       | تدفین کے بارے میں اختلاف اور حضرت ابو بک        |
|               | rrr           | ت میں اس کامشفر دکھایا جاتا ہے              | الفصل الفالث وفات سے پہلے بی نبی کوجن           |
|               | rrr           |                                             | ز بر کا اثر                                     |
|               | ran           |                                             | مرض الموت مين اراده تحرير كاقصه                 |
|               | rr2           |                                             | نزول وحي منقطع ہوجانے كاغم                      |
|               | <b>F</b> FZ   |                                             | مسجد نبوی کے منبر پر آخری خطبہ                  |
|               | MA            | نی                                          | حضرت فاطمه رضى الله عنها سے وفات كى پيش بيا     |
|               | mud           | ميں وصيت                                    | حضرت ابو بكررضى الله عنه كى خلافت كے بارے       |
|               | mra           |                                             | مرض وفات کی ابتداء                              |
|               | ro.           | زيت                                         | وصال نبوی کے بعد حضرت خضر رضی الله عنه کی تع    |
|               | ror           | وصیت نہیں کی                                | بابآنخضرت صلى الله عليه وسلم نے كوئى مال        |
|               | ror           |                                             | الفصل الاول                                     |
|               | rar           |                                             | حضورصلی الله علیه وسلم نے کوئی تر کنہیں چھوڑ ا  |
|               | rar           |                                             | حضورصلی الله علیه وسلم کاتر که وارثوں کاحق نہیں |

|          | 355.COM                        |                                                                          |
|----------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| أنات     | پرست عنوا<br><b>پرست عن</b> وا | خير المفاتيح جلد ششم ٢٧                                                  |
| esturdub | 202                            | انبیاء علیم السلام کے ترکہ میں میراث جاری نہیں ہوتی                      |
| po       | ror                            | امت مرحومہ کے نبی اورامت غیر مرحومہ کی نبی کی وفات کے درمیان امتیاز      |
|          | ror                            | ذات رسالت صلی الله علیه وسلم سے امت کی عقیدت و محبت کی پیش خبری          |
|          | ror                            | باب مناقب قریش و ذکر القبائل قریش کے مناقب اور قبائل کے ذکر کابیان       |
|          | ror                            | الفصل الاول قريش كي نضيات                                                |
|          | 200                            | قریش بی سردار میں                                                        |
|          | raa                            | خلافت اور قریش                                                           |
|          | raa                            | قریش کا استحقاق خلافت دین کے ساتھ مقید ہے                                |
|          | 200                            | قریش میں سے بارہ خلفاء کا ذکر                                            |
|          | roy                            | چند عرب قبائل كاذ كر                                                     |
|          | 207                            | چند قبائل کی نضیلت                                                       |
|          | 202                            | دوحليف قبيلول كاذكر                                                      |
|          | 207                            | بنوتميم كاتعريف                                                          |
|          | ۳۵۸                            | الفصل الثانيقريش كوذ كيل نه كرو                                          |
|          | 201                            | قریش کے حق میں دعا                                                       |
|          | ۳۵۸                            | دویمنی قبیلوں کی خوبیاں اور ان کی تعریف                                  |
|          | <b>r</b> 09                    | تین قبیلوں کے بارے میں اظہار نا پسندیدگی                                 |
|          | 209                            | بنوثقیف کے دوآ دمیوں کے بارے میں پیش گوئی                                |
|          | 109                            | قبیلہ ثقیف کے حق میں بددُ عا کے بجائے دعاء مدایت                         |
|          | 129                            | قبلة ميرك ليدوعا                                                         |
|          | ۳4.                            | حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اوران کا قبیلہ دوس                           |
|          | <b>1</b> 4•                    | اہل عرب سے دشمنی آنخضرت سے دشمنی رکھنا ہے                                |
|          | ۳4۰                            | اہل عرب سے فریب آنخ ضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محرومی کا باعث ہے |
|          | <b>171</b>                     | ایک پیشین گوئی                                                           |
| -        | <b>171</b>                     | خلافت دامارت قریش کومز اوار ہے                                           |
|          | ۳۲۱                            | الفصل الثالث قریش کے بارے میں ایک پیشین گوئی                             |

| MAI MAI     | حجاج کے سامنے حضرت اساءرضی اللہ عنہا کی حق کوئی                                 |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| ۳۲۲         | خلافت کا دعوی کرنے سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا انکار                 |
| MAM         | قبیلہ دوس کے حق میں دعا                                                         |
| mym         | اہل عرب سے محبت کرنے کی وجوہ                                                    |
| ۳۲۳         | باب مناقب الصحابة رضى الله عنهم اجمعين                                          |
| mym         | صحابہ کرام رضوان الله علیهم کے مناقب کابیان                                     |
| ٣٧٢         | الفصل الاول صحاب رضى التعنيم كوبرانه كهو                                        |
| 240         | صحابد ضی الله عنهم کا وجود امت کے لیے امن وسلامتی کا باعث تھا                   |
| <b>٣</b>    | صحابه رضی الله عنهم کی برکت                                                     |
| <b>74</b> 2 | الفصل الثانيصحابرض الدعنهم ك تعظيم وتكريم لازم ہے                               |
| ۳۲۸         | صحابه وتا بعين رضي الله عنهم كي فضيلت                                           |
| MAY         | صحابه کرام رضی الله عنهم کے فضائل                                               |
| ۳۲۸         | صحابه رضی الله عنهم اورامت کی مثال                                              |
| ٩٢٩         | تیامت کے دن جو صحابی جہاں سے اٹھے گاوہاں کے لوگوں کو جنت لے جائے گا             |
| P79         | الفصل الثالث صحابه كرام رضي الله عنهم كوبرا كهنے والامستوجب لعنت ہے             |
| ٣٩٩         | صحابەرضی الله عنهم کی اقتداء مدایت کا ذریعہ ہے                                  |
| ۳۷.         | باب مناقب ابى بكررضى الله عنه                                                   |
| ۳۷+         | حضرت ابوبكررضي الله عنه كےمنا تب وفضائل كابيان                                  |
| ۳۷+         | الفصل الاول                                                                     |
| 1721        | حضرت ابوبكر رضى الله عنه افضل صحابه بين                                         |
| r2r         | حضرت ابو بكررضى الله عنه كے حق ميں خلافت كى وصيت                                |
| <b>121</b>  | حضرت ابوبكررضى الله عنه كے حق ميں خلافت كى وصيت                                 |
| r2r         | ابو بمرصدیق رضی الله عندسب سے زیادہ محبوب تھے                                   |
| <b>12</b> 1 | افضیلت صدیق کی شہادت حضرت علی کی زبان ہے                                        |
| 721         | ز مانه نبوی صلی الله علیه وسلم میں حضرت ابو بکر رضی الله عنه کی افضیلت مسلم تھی |
| 721         | الفصل الثاني حفرت ابو بكررضي الله عنه كي انضيلت                                 |

| es.com         |                                                           |                                                    |
|----------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| فهر ست عنوانات | rq                                                        | خير المفاتيح جلد ششم                               |
| 1000 PZP       |                                                           | حضرت ابو بكروضي الله عنه صحابه كيمر داربين         |
| <b>12</b> 1    |                                                           | يارغاررسول                                         |
| <b>72</b> 0    |                                                           | افضليت الوبكررضي اللدعنه                           |
| r20            |                                                           | ابوبكررضى الله عنديهال بهى سبقت لے مے              |
| <b>720</b>     |                                                           | عتيق نام كاسبب                                     |
| r20            | عن قبرسے اٹھیں گے                                         | الخضرت صلى الله عليه وسلم كے بعد ابو بكر رضى الله  |
| 720            | نہ جنت سے سر فراز ہول گے<br>نہ جنت سے سر فراز ہول گے      | امت میں سب سے بہلے حضرت ابو بکر رضی اللہ ع         |
| <b>1724</b>    | کے دو <sup>ع</sup> ل جو دوسروں کی ساری زندگی پر بھاری ہیں | الفصل الثالث حضرت ابو بكروض الله عنه               |
| 727            | عمر صى الله عنه كے مناقب وفضائل كابيان                    | بَابٌ مَناقب عمررضي الله عنه حفرت                  |
| 724            | ث تنح                                                     | الفصل الاول حضرت عمرض الله عنه محد                 |
| <b>F</b> LL    |                                                           | حفزت عمر رضى الله عندسے شیطان کوخوف ز دگی          |
| <b>F</b> LL    |                                                           | جنت میں عمر فاروق رضی اللہ عنہ کامحل               |
| <b>7</b> 2A    | نی الله عنه نے دوبالا کی                                  | دین کی شان و شوکت سب سے زیادہ حضرت عمر رط          |
| ۳۷۸            |                                                           | حضرت عمر فاروق رضى الله عنه كي علمي بزرگي          |
| rza .          | معليه وسلم كاخواب                                         | حفرت عمروضى اللدعند سيمتعلق أتخضرت صلى الأ         |
| r29            | ب حق کوئی                                                 | الفصل الثاني حفرت عمرضى الله عنه كاد صف            |
| r29            | مانىت لمى تقى                                             | عمر رضى الله عندكى باتو ل سي لوكول كوسكينت وطم     |
| r29            | لميدوسكم                                                  | عمر رضی الله عنه کے اسلام کی دعائے نبوی صلی اللہ ع |
| r29            |                                                           | حضرت عمررضى الله عندكي فضيلت وبرتري                |
| r*A•           |                                                           | حضرت عمررضى الله عنه كى انتهائي منقبت              |
| ۳۸۰            | شيطان بھی خوف ز دہ رہتا تھا                               | حضرت عمر رضی الله عنه کاوه رعب و دبد به جس ہے۔     |
| MI             |                                                           | جلال عمر فاروق رضى اللهءنه                         |
| MI             |                                                           | الفصل الثالث موافقات عمر رضى الله عنه              |
| ۳۸۲            |                                                           | وه چار با تیں جن میں عمر رضی الله عنه کونضیلت حاصل |
| rar .          |                                                           | عمر رضى الله عنه جنت ميں بلندترين مقام پائيں ع     |
| rar .          | -                                                         | نيك كامول مين حضرت عمر رضى الله عنه كي چستى        |

| دین وملت کی غم گساری                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
| باب مناقب ابي بكر و عمر رضي الله عنهما                                            |
| حفرت ابوبكرا ورحفرت عمررضي الله عنهما كےمنا قب كابيان                             |
| الفصل الاول ابوبكر وعمررض الدعنهماايمان ويقين كے بلندترين مقام برفائز تھے         |
| قدم قدم کے ساتھی اور شریک                                                         |
| الفصل الثاني ابوبكر وعمر صى الله عنهما عليين ميس بلندتر مقام پر بهول كے           |
| الل جنت كيمروار                                                                   |
| ابوبكر وعمررضی الله عنهما کی خلافت تحکم نبوی صلی الله علیه وسلم کے مطابق تھی      |
| ایکاورخصوصیت                                                                      |
| قیامت کے دن ابو بکر وعمر رضی الله عنهما حضور صلی الله علیه وسلم کے ساتھ اٹھیں سے  |
| خصوصی حیثیت واہمیت                                                                |
| وزراءرسالت                                                                        |
| خلافت نبوی ابو بکروعمر رضی الله عنهما پر نمتنی                                    |
| الفصل الثالث ابو بكروعمر رضى الله عنهما كے جنتى ہونے كى شہادت                     |
| حضرت ابو بكراور حفزت عمر رضى الله عنهما كى نيكيا ب                                |
| باب مناقب عثمان غنى رضى الله عنه حضرت عثمان غنى رضى الله عنه كمنا قب كابيان       |
| الفصل الاول جس سے فرشتے حیا کرتے ہیں                                              |
| الفصل الثاني حضرت عثان غني رضى الله عنه التخضرت صلى الله عليه وسلم كر فيق جنت بين |
| الله تعالیٰ کے راستے میں مالی ایثار                                               |
| عثان غني رضي الله عنه كا بيثار                                                    |
| حضرت عثان غنى رضى الله عنه كي ايك فضيلت                                           |
| باغيوں سے جرأ تمندانه خطاب                                                        |
| راست روی کی پیشن محو ئی                                                           |
| خلافت کی پیشین گوئی اور منصب خلافت سے دستبر دار ہونے کی ہدایت                     |
| مظلومانه شهادت کی پیشین گوئی                                                      |
| ارشادنبوی کی تعمیل میں صبر وخمل کا دامن پکڑے رہے                                  |
|                                                                                   |

| , 555, EDM                  |                                             |                                                                                                 |
|-----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| oxes.wordpress.com          |                                             |                                                                                                 |
| فهرست عنوانات <sup>ار</sup> | <u> </u>                                    | خير المفاتيح جلد ششم                                                                            |
| r90                         | لوعبدالله ابن عمر رضى الله عنه كالمسكت جواب | الفصل الثالث خالفين عثمان غنى رضى اللدعند                                                       |
| <b>1797</b>                 | ت سے انحراف نہیں کیا                        | جان دے دی مرآ مخضرت صلی الله علیه وسلم کی وصیہ                                                  |
| 244                         | عليه وسلم                                   | عثمان غنى رضى الله عنه كى اطاعت كالحكم نبوى صلى الله                                            |
| <b>192</b>                  |                                             | بَابُ مَنَاقِبِ هُو آلاءِ الثَّلْفَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ                                   |
| r92                         |                                             | ان تینوں ( یعنی خلفاء ثلاثه ) رضی الله عنهم کے مناقد                                            |
| <b>79</b> 2                 | شهید<br>شهید                                | الفصل الاولايك نبي، أيك صديق اوردو                                                              |
| <b>79</b> 2                 |                                             | تنيول کو جنت کی خوشنجری                                                                         |
| <b>79</b> A                 |                                             | الفصل الثاني زمان نبوت مي ان تينول كاذ                                                          |
| 791                         | زتىيب خلافت كاغيبى اشاره                    | الفصل الثالث خلفاء وثلاثه رضى الله عنهم كى ت                                                    |
| <b>79</b> A                 | 318                                         | بَابُ مَنَاقِبٍ عَلِيّ بْنِ أَبِي طَالِب رضى الله                                               |
| ۳۹۸                         | ابيان                                       | حضرت على بن اني طالب رضى الله عنه كيمنا قب كا                                                   |
| <b>799</b>                  | بات                                         | الفصل الاول حضرت على رضى الله عندكي فضب                                                         |
| ſ <b>*</b> ••               |                                             | علی رضی الله عنه سے محبت ایمان کی علامت ہے                                                      |
| 14-1                        |                                             | غزوہ خیبر کے دن سر فرازی                                                                        |
| r•r                         |                                             | الفصل الثاني كمال قرب وتعلق كااظهار                                                             |
| r+m                         |                                             | على رضى الله عندالله كي مجبوب ترين بندي                                                         |
| r++                         |                                             | عطاء و بخشش کاخصوصی معامله<br>علی رضی الله عنه کم و حکمت کا دروازه بین                          |
| r., p                       |                                             |                                                                                                 |
| L.+ L.                      |                                             | خاص فضيلت                                                                                       |
| l.◆ l.                      |                                             | خصوصی نضیلت                                                                                     |
| r+a                         |                                             | رسول الله صلى الله عليه وسلم مح يحبوب                                                           |
| r+a                         | ضے والا منافق ہے <u> </u>                   | الفصل الثالث على رضى الله عند ي فض رك على رضى الله عند كوبراكها حضور صلى الله عليه وملم كوبراكم |
| r•a                         | ہناہ                                        | على رضى الله عنه كو برا كهناحضورصلى الله عليه وسلم كو برا كو                                    |
| r+a                         |                                             | ايك مثال ايك پيش كوئي                                                                           |
| r+4                         |                                             | غدرينم كاواقعه                                                                                  |
| r+4                         |                                             | فاطمه زبرارضي الله عنها كانكاح                                                                  |

| Orone Levy | مجد مين على المرتفني رضى الله عنه كا دروازه                        |
|------------|--------------------------------------------------------------------|
| r.v        | قربت اور بے تکلفی کاخصوصی مقام                                     |
| r.v        | ده دعا جومستجاب هو کی                                              |
| r*• q      | بَابُ مَنَاقِبِ الْعَشَرَةِ الْمُبَشَّرَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ |
| r- 9       | عشره مبشره رضى الله عنهم كےمنا قب كابيان                           |
| 14-4       | الفصل الاول حضرت عمر منى الله عنه ك نامزدكرده متحقين خلافت         |
| 14.4       | حضرت طلحه رضى الله عنه كي جا شارى                                  |
| r+q        | حفرت زبير رضى الله عنه كي فضيلت                                    |
| M+         | حفرت زبير رضى الله عنه كي قدرومنزلت                                |
| M+         | حفرت سعدرضى الله عنه كى نضيلت                                      |
| m+         | الله كى راه ميسب سے بہلاتير حضرت معدرضى الله عندنے چلايا           |
| מוו        | سعدرضی الله عنه کی کمال و فاداری                                   |
| MI         | ابوعبيده رضي الله عنه كو " المن الامت " كا خطاب                    |
| rii        | حضرت ابوعبيده رضى الله عنه كي فضيلت                                |
| MI         | حرا پہاڑ پرایک نبی ایک صدیق اور پانچ شہید                          |
| rir        | الفصل الثانيعشره مبشره رضى التعنبم                                 |
| MIT        | چند صحاب رضی الله عنهم کی خصوصی حیثیتوں کا ذکر                     |
| MIT        | طلحه رضی الله عنه کے لیے جنت کی خوشخبری                            |
| Mr         | حضرت طلحه رضى الله عندكي نضيلت                                     |
| MIM        | طلحهاورز بيررضى الله عنهما كي فضليت                                |
| rır        | حضرت سعدرضی الله عنه کے لیے دعا                                    |
| rir        | حضرت سعدرضي الله عنه كي فضيلت                                      |
| ML         | الفصل الثالثاسلام مل سب سے پہلاتیر سعدرضی الله عندنے چلایا         |
| MO         | حضرت سعدرضي الله عنه كاافتفار                                      |
| MD         | حضرت عبدالرحمن بن عوف رضى الله عنه كي فضليت                        |
| MIY        | عبدالرحمٰن بنعوف رضى الله عنه كبيليخ خصوصى دُعا                    |

|       | 180   |                                                                                                                                                                     |
|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| dub   | rly P | حصرت ابوعبيده رضى الله عنه كي فضيلت                                                                                                                                 |
| estul | רוץ   | فلافت سے متعلق آنحضرت صلی الله عليه وسلم سے ايك سوال اوراس كاجواب                                                                                                   |
|       | M2    | چاروں خلفاء رضی الله عنهم کے فضائل                                                                                                                                  |
|       | MZ    | بَابُ مَنَاقِبِ اَهُلِ بَيُتِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم                                                                                                         |
|       | MZ    | رسول الله صلى الله عليه وسلم كے كھروالوں كے مناقب كابيان                                                                                                            |
|       | MA    | الفصل الاول آيت مبلهداوراال بيت                                                                                                                                     |
|       | 19    | آیت قرآنی میں مذکور 'اہل بیت' کامحمول ومصداق                                                                                                                        |
|       | 19    | ابراہیم بن رسول الله                                                                                                                                                |
|       | M19   | حفرت فاطمه رضى الله عنهاكي فضيلت                                                                                                                                    |
|       | 14.   | جس نے فاطمہ کوخفا کیا اس نے مجھ کوخفا کیا                                                                                                                           |
|       | ۳۲۱   | اس عذاب سے ڈروجواہل بیت کے حقوق کی کوتا ہی کے سبب ہوگا                                                                                                              |
|       | ۳۲۱   | حضرت جعفر كالقب                                                                                                                                                     |
|       | ۱۲۲۱  | حسن ابن علی رضی الله عند کے لیے دعا                                                                                                                                 |
|       | ۳۲۲   | حسن ابن على سے آنخضرت صلى الله عليه وسلم كاتعلق خاطر                                                                                                                |
|       | ۳۲۲   | امام حسن ابن على رضى الله عنه كي فضيلت                                                                                                                              |
|       | rrr   | حسن اور حسین ابن علی رضی الله عنهمامیری دنیا کے دو پھول ہیں                                                                                                         |
|       | ۳۲۳   | سركاررسالت صلى الله عليه وسلم سيحسين رضى الله عنه كى جسما في مشابهت                                                                                                 |
|       | ۳۲۳   | عبداللدا بن عباس رضی الله عنهما کے لیے دعاء علم وحکمت                                                                                                               |
|       | ۳۲۳   | حضورصلی الله علیه وسلم کا دعا دینا                                                                                                                                  |
|       | ۳۲۳   | اسامه بن زیداورا مام حسن ابن علی رضی الله عنبما کے حق میں دعا                                                                                                       |
|       | ۳۲۳   | اسامه بن زیداورا مام <sup>خس</sup> ن ابن علی رضی الله عنهما کے حق میں دعا<br>اسامه بن زیدرضی الله عنه کوآپ صلی الله علیه وسلم کاامیر لشکر بنا نا                    |
|       | ١٢٢   | زیدین هجر کهنر کی می افعه به .                                                                                                                                      |
|       | ۳۲۵   | الفصل الثانى                                                                                                                                                        |
|       | ۳۲۵   | حضورا كرم صلى الله عليه وسلم كي وصيت                                                                                                                                |
|       | rta   | ریدین مرحبین ماست<br>الفصل الثانی<br>حضورا کرم سلی الله علیه وسک<br>چهارتن پاک کادیمن گویا آنخضرت سلی الله علیه وسلم کادیمن<br>علی اور فاطمه رضی الله عنهماکی فضیلت |
|       | rta   | على اور فاطمه رضى الله عنهما كي فضيلت                                                                                                                               |

| Child         | جس نے میرے چپا کوستایا اس نے مجھ کوستایا                                          |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| hh.           | حضرت عباس رضى الله عنه كي فضيلت                                                   |
| ۲۲            | عباس اوراولا دعباس رضی الله عنهم کے لیے دعا                                       |
| ۳۲۷           | عبدالله ابن عباس رضى الله عنهما كي فضيلت                                          |
| ۳۲۷           | عبداللدابن عباس رضي الله عنه كوعطائ حكمت كي دعا                                   |
| ۳۲۷           | حضرت جعفررضى الله عنه كى كنيت                                                     |
| ۳۲۷           | حضرت جعفر کی فضیات                                                                |
| rt2           | بہشت کے جوانوں کے سردار                                                           |
| ۳۲۸           | حسن ابن علی وحسین ابن علی میری دنیا کے دو پھول ہیں                                |
| ۳۲۸           | حسين ابن على رضى الله عنه سے محبت تعلق                                            |
| ۳۲۸           | شهادت حسين ابن على اورام سلمه رضى الله عنهما كاخواب                               |
| ۳۲۸           | آنخضرت صلی الله علیه وسلم کوسب سے زیادہ محبت حسن ابن علیٰ وحسین ابن علیٰ سے تھی   |
| ۳۲۸           | حسنین رضی الدعنما سے کمال محبت کا اظہار                                           |
| ۲۲۹           | حسین ابن علی رضی الله عنه کی حضور صلی الله علیه وسلم ہے مشابہت                    |
| ۴۲۹           | فاطمه اور حسين ابن على رضى الله عنهما كي فضيلت                                    |
| <b>LAM.</b>   | الچھی سواری ، اچھا سوار                                                           |
| <b>L.L.</b> • | حضرت اسامه رضی الله عنه کی فضیلت                                                  |
| m.            | حضرت زیدرضی الله عنه کا آنخضرت صلی الله علیه وسلم کوچھوڑ کراپنے گھر جانے سے انکار |
| اساما         | اسامه رضی الله عد کے تیکن شفقت و محبت کا اظہار                                    |
| ١٣٣٢          | الفصل الثالث حسن ابن على رضى الله عنه آتخضرت صلى الله عليه وسلم سے بہت مشابه تنص  |
| ٣٣٣           | شہیداعظم رضی اللہ عنہ کے سرمبارک کے ساتھ ابن زیاد کائمسنجرواستہزاء                |
| لمالما        | ایک خواب ادر ایک پیشین گوئی                                                       |
| ۳۳۵           | شهادت حسين ابن علي اور عبد الله ابن عباس كاخواب                                   |
| 720           | الل بيت كوعزيز ومحبوب ركھو                                                        |
| rra           | الل بيت اور ستى نوح مين مما ثلت                                                   |
| ۲۳۶           | بَابُ مَنَاقِبِ اَزُوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ            |

| - (0,       |                                                                                     |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| NOW MEY     | بنى كريم صلى الله عليه وسلم كى از واج مطهرات رضى الله عنهن كےمنا قب كابيان          |
| MLY         | الفصل الأول خديجة الكبرى رضى الله عنها كي فضيلت                                     |
| ۳۳۸         | حفرت خد يجرضى الله عنهاكي خصوصى فضيلت                                               |
| rrq         | حضرت عائشه رضي الله عنهاكي فضيلت                                                    |
| rra         | عائشەرضى اللەعنهاكے بارە ميں آنخضرت صلى الله عليه وسلم كاخواب                       |
| lale.       | عائشهرض الله عنهاكي الميازي فضيلت                                                   |
| ואאו        | الفصل الثاني خواتين عالم ميس عي والفل ترين خواتين                                   |
| hu.         | حضرت عا كشده ضي الله عنها كي فضيلت                                                  |
| LL.         | حضرت صفيه رضى الله عنهاكي دلداري                                                    |
| MLL         | حفرت مريم عليهالسلام بنت عمران كاذكر                                                |
| rrr         | الفصل الثالث حضرت عا تشرض الله عنها كي علمي عظمت                                    |
| rrr         | عائشەرضى الله عنهاسے زياده صبح كى كۈنبىل بايا                                       |
| rrr         | بَابُ جَامِعِ الْمَنَاقِبِ منا قب كاجامع بيان                                       |
| LLL         | الفصل الأولعبدالله بن عمر رضى الله عنه كي نضيلت                                     |
| rrr         | عبدالله ابن مسعودر ضي الله عنه كي نضيلت                                             |
| uh          | وه جار صحابه رضى الله عنهم جن سے قرآن سکھنے کا حکم آنخضرت صلى الله عليه وسلم نے ديا |
| LLL         | عبدالله ابن مسعود، عمارا درحذ يفدرضي الله عنهم كي نضيلت                             |
| LLL         | حضرت انس كى والده امسليم اورحضرت بلال رضى الله عنهما كى فضيلت                       |
| LLL         | جن صحابه رضی الله عنهم کوقریش نے حقیر جانا ان کوالله تعالی نے عزت عطا کی            |
| rra         | ا بوموسی اشعری رضی الله عنه کی فضیلت                                                |
| rra         | چار حافظ قر آن صحابه رضی الله عنهم کاذ کر                                           |
| hh.A        | مصعب بن عمير رضى الله عنه كي فضيلت                                                  |
| ראא         | سعد بن معاذ رضی الله عند کی نضلیت                                                   |
| rr2         | حضرت انس رضی الله عنه کے فق میں مستجاب دعا                                          |
| rr <u>z</u> | عبدالله بن سلام رضى الله عند كى فضيلت                                               |
| rr2         | حضرت عبدالله بن سلام كاخواب اوران كو جنت كي خوشخري                                  |
|             |                                                                                     |

| es.com          |                                                                                     |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| فهر سنت عنوانات | خير المفاتيح جلد ششم                                                                |
| NOON WAY        | حضرت ثابت بن قبيس رضي الله عنه كو جنت كي خوشخبري                                    |
| rrq             | حضرت سلمان فارسي رضى الله عنه كے فضیلت                                              |
| rrq             | حفرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے حق میں دعائے محبوبیت                                 |
| ra•             | كمزورون اورلا جارون كى عزت افزائى                                                   |
| ra•             | انصاری فضلیت                                                                        |
| ra•             | انصار کومحبوب رکھنے والا اللہ کامحبوب                                               |
| rai             | بعض انصار کے شکوہ پر آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کا پراثر جواب                        |
| rai             | انصارکی نضیلت                                                                       |
| rar             | انصارے کمال قرب وتعلق کا اظہار                                                      |
| rar             | انصاری فضیلت                                                                        |
| rar             | انصاری فضیلت                                                                        |
| ror             | انصاری فضلیت                                                                        |
| rar             | انصاراوران کی اولا د دراولا د کے حق میں دعا                                         |
| rar             | انصار کے بہترین قبائل                                                               |
| raa             | حاطب بن الى بلتعه كاواقعه                                                           |
| ray             | اصحاب بدر کامر تبه                                                                  |
| ray             | اصحاب بدروحد يبه كي فضيلت                                                           |
| raz             | الل حديبير كي فضيلت                                                                 |
| raz             | اصحاب بدر کامر تنبه                                                                 |
| ran             | اصحاب بدر كامرتبه<br>الفصل الثاني شيخين اورعبدالله ابن مسعود رضى الله عنهم كي فضيلت |
| ra9             | عبدالله بن مسعود رضی الله عنه کی فضیلت                                              |
| r69             | چند مخصوص صحابه رضی الله عنهم کے فضائل                                              |
| rag             | چند صحابه رضی الله عنهم کی فضیلت                                                    |
| ry+             | وہ تین صحابہ رضی الله عنهم ، جن کی جنت مشاق ہے                                      |
| ry+             | حفرت ممار کی نضیلت                                                                  |
| r4+             | حضرت عمار رضى الله عنه كي فضيلت                                                     |

| <del></del> |                                                                             |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| ۴۲۰         | حضرت سعد بن معاذر صنى الله عنه كي فضيلت                                     |
| ויאו        | حضرت ابوذ ررضی الله عنه کی فضیلت                                            |
| PAI         | علمی بزرگی رکھنے والے چارصحابہ رضی الله عنہم                                |
| ואיז        | حذيفداورعبداللدابن مسعودرضى الله عنهماكي فضيلت                              |
| P44         | حضرت محمد بن مسلمه رضی الله عنه کی فضیلت                                    |
| r7r         | عبدالله بن زبير رضي الله عنه                                                |
| MYT         | حفرت معاوبه رضى اللدعنه                                                     |
| MAL         | حفزت عمروبن العاص رضي الله عنه                                              |
| ryr         | حفرت جابر رضى الله عنه كے والد كى فضيلت                                     |
| LAL         | حضرت براء بن ما لك رضى الله عنه                                             |
| מאה         | ابل بيت اورانصار                                                            |
| מאה         | انصارى فضيلت                                                                |
| מאה         | ابوطلح رضى الله عنه كي قوم كي نضيلت                                         |
| ۵۲۵         | اہل بدر کی فضیلت                                                            |
| 640         | سلمان فارسي رضى الله عنه اورابل فارس                                        |
| ۳۲۵         | الل عجم پراعتاد                                                             |
| רץץ         | الفصل الثالث ني كريم صلى الله عليه وسلم كے خاص خاص الاگ                     |
| ryy         | حضرت عمارين ياسررضي الله عنه جضرت خالد'نسيف الله رضي الله عنه''             |
| ۳۲۷         | على ابوذ ربمقداد بسلمان رضى الله عنهم                                       |
| P72         | ابوبكر بزيان عمر رضى الله عنهماحضرت بلال رضى الله عنه                       |
| MAY         | حضرت ابوطلحەرضى الله عنهخالدېن وليدرضى الله عنه                             |
| MAd         | انصار كے ساتھ شفقت وعنايتانصار كى نضيلتاصحاب بدر                            |
| ryq         | تَسْمِيَةُ مَنُ سُمِّىَ مِنُ اَهْلِ الْبَدُرِ فِي الْجَامِعِ لِلْبُخَارِيِّ |
| rya         | الل بدر میں سے ان صحابہ کے ناموں کا ذکر جو جامع بخاری میں مذکور ہیں         |
| rz•         | مخصوص ابل بدر کے اساء گرامی                                                 |
| ۳۷۱         | بَابُ ذِكُرِ الْيَمَنِ وَالشَّامِ وَذِكُرِ أُوَيُسِ الْقَرُنِيّ             |
|             |                                                                             |

| iess.com       |                                                                                                      |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| فهر ست عنوانات | خير المفاتيع جلد ششم ٢٨                                                                              |
| 1000 LTI       | یمن اور شام اور اولیں قرنی کے ذکر کاباب                                                              |
| r21            | الفضل الاول حضرت اوليس قرني رحمه الله تعالى كي فضيلت                                                 |
| r2r            | اہل یمن کی فضیلت                                                                                     |
| r2r            | کفری چوٹی مشرق کی طرف ہےفتنوں کی جگہ مشرق ہے                                                         |
| ۳۲۲            | سنگدل اور بدز بانی مشرق والوں میں ہے شام اور یمن کی فضیلت                                            |
| r20            | الفضل الثانياال يمن كے باره ميں وعا                                                                  |
| r20            | الل شام كي خوش بختىحضرت موت كا ذكر شام كي فضيلت                                                      |
| r27            | شام، يمن اور عراق كاذكر                                                                              |
| r24            | الفضل الثالث الل شام برلعنت كرنے سے حضرت على كا تكار                                                 |
| ۳۷۸            | دمشق كاذكرخلافت مدينه مين اورملوكيت شام مينشام كي فضيلت                                              |
| 129            | دشق كاذكروه مجمى حكمران جودشق پرتسلطنهيں پائے گا                                                     |
| rz9            | بَابُ ثَوَابِ هَذِهِ الْأُمَّةِ اس امت كُواب كابيان                                                  |
| r/A•           | الفضل الاول اس امت برخصوص فضل خداوندي بعد كزمانه كالل ايمان كي فضيلت                                 |
| ۳۸۱            | یہ امت اللہ کے سیجے دین پر قائم رہنے والوں سے بھی خالی ہیں رہے گی                                    |
| ۳۸۱            | الفصل الثانيامت محمدي صلى الله عليه وسلم كى مثال                                                     |
| ۳۸۲            | الفصل الثالث امت محمري الله عليه وسلم كاحال ايمان بالغيب كاعتبار سي تابعين كي فضيلت                  |
| M              | ایک جماعت کے بارے میں پیشین گوئی                                                                     |
| M              | نی کریم صلی الله علیه وسلم کو بغیرایمان لانے والے امتیوں کی فضیلت زمانہ رسالت کے بعد امتیوں کی فضیلت |
| MM             | ار باب حدیث کی نفنیلت                                                                                |
| MA             | اس امت سے خطاونسیان معاف ہےاس امت کی انتہائی فضیلت                                                   |
| ۳۸۷            | خاتمه كتاب آخر مين كتاب مشكوة المصابح كامؤلف                                                         |



# كِتَابُ الْفِتَنِ

#### فتنول كابيان

"فتن"اصل میں"فتنة "کی جمع ہے جیسا کہ "محن محنة "کی جمع آتی ہے فتنہ کے مختلف معنی ہیں مثلاً آز ماکش وامتحان ابتلاء گناہ فضیحت عذاب مال ودولت اولا دُیماری جنون محنت عبرت گراہ کرنا وگراہ ہونا اور کی چیز کو پسند کرنا اور اس پر فریفتہ ہونا نیز لوگوں کی رائے میں اختلاف پر بھی فتنہ کا اطلاق ہوتا ہے۔ واضح رہے کہ مشکلو ہ کاوہ حصہ جو یہاں سے شروع ہوکر آخر تک ہے اس کومولف نے کتاب الفتن کا نام دیا ہے اور اس کے ضمن میں مختلف ابواب قائم کئے ہیں بظاہر اس کی وجہ بچھ میں نہیں آتی 'خصوصاً فضائل ومنا قب کے ابواب کو کتاب الفتن میں شامل کرنے کی کوئی معقول وجہ نظر نہیں آتی 'اگریہ کہا جائے کہ ان ابواب میں جن مقدس ہستیوں یعنی ذات رسالت پناہ سلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشد مین واکا ہر صحابہ کرام کے فضائل ومنا قب بیان کے گئے ہیں ہم ان کی عظمت و ہرتر کی اور ہزرگی کا اعتقاد رکھنے کے مکلف اور اس اعتبار کو لموظ و کرکھا جائے تو پوری کتاب میں جو پچھ کے متحاب من واک کی اس مقاب کہ اور اس اعتبار کو لموظ و کہ خوالے اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس موقع منظول و فیدکور ہے وہ سب ای قبیل سے ہواور اس صورت میں محسل کی تنام دیا۔ محمد کو کتاب الفتن کا نام دیا۔ ہرمؤلف مشکلوہ کے دہن میں کیا بات تھی اور انہوں نے کن وجوہ کی بناء پر یہاں سے کتاب کے آخر تک کے حصہ کو کتاب الفتن کا نام دیا۔ ہرمؤلف مشکلوہ کے دہن میں کیا بات تھی اور انہوں نے کن وجوہ کی بناء پر یہاں سے کتاب کے آخر تک کے حصہ کو کتاب الفتن کا نام دیا۔

الْفَصُلُ الْاَوَّلُ... رسول التُصلى الله عليه وسلم نے تمام فتنوں کے بارے میں پیشگوئی فرمادی تھی

(۱) عن حُذَيْفَةَ قَالَ قَامَ فِيْنَا رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَقَامًا مَاتَرَكَ شَيْنًا يَكُونُ فِى مَقَامِهِ ذَلِكَ اللّي قِيَامِ السَّاعَةِ اِلَّا حَدَّتَ بِهِ حَفِظَةُ مَنُ حَفِظَةُ وَنِسَيْه مَنُ نَسِيَةُ قَدْ عَلِمَةُ اَصُحَابِى هُولَآءِ وَاِنَّهُ لَيَكُونُ مِنْهُ الْشَّى ءُ قَدُ نَسِيتُهُ فَارَاهُ فَاذَكُرُوهُ كَمَا يَذُكُو الرَّجُلُ اِذَا غَابَ عَنْهُ ثُمَّ اِذَا رَاهُ عَرَفَةُ. (رواه مسلم و رواه بحارى)

ترتیجی کی : حضرت حذیفدرضی الله عند سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلے کے لیے کھڑے ہوئے اوراس وقت سے
کے کر قیامت تک جو کچھ ہونا تھااس کا ذکر کیا جس نے یا در کھااس نے یا در کھااور جس نے بھلا دیا وہ بھول گیا میر سے اتھی اس بات کو
جانتے ہیں ان میں سے کوئی چیز ظہور پذیر ہوتی ہے جس کو میں بھول چکا ہوتا ہوں تو اس کود مکھ کر مجھے یاد آ جا تا ہے جیسے ایک آ دمی کس آ دمی کا
چرو یا در کھتا ہے بھروہ غائب ہوجا تا ہے بھر جب اس کود کھتا ہے تو بیجیان لیتا ہے۔ (متفق علیہ)

لْمَتْ شَيْحِ: ''قد علمه اصحابی'' یعنی میرے ساتھیوں کوخوب معلوم ہے کہ حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب پھے بتا دیا تھا ہاں اگران میں سے بعض ساتھی بھول گئے ہوں وہ الگ بات ہے میں خور بھی طول زمان اور مُر ورِ دُ ہور کی وجہ سے بعض چیزیں بھول جاتا ہوں کہ ان اور مُر ورِ دُ ہور کی وجہ سے بعض چیزیں بھول جاتا ہوں کہ میں جب وہ واقعہ ظاہر ہو جاتا ہے تو محض سے ملاقات ہو جاتی ہے تو وہ اس کو دیکھے کرفور آ بہجان لیتا ہے کہ ایک بعد غائب رہتا ہے تو میں کو دیکھے کو الک بھول جاتا ہے کہ ایک ملاقات ہو جاتی ہے تو وہ اس کو دیکھے کیور آ بہجان لیتا ہے کہ بہتو وہ بھی میں نے دیکھا تھا اور پھر بھول چکا تھا۔

## قلب انسانی پرفتنوں کی ملغار

(٢) وَعَنُهُ قَالَ سَمِعُتُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ تُعُرَضُ الْفِتَنُ عَلَى الْقُلُوبِ كَالُحَصِيْرِ عُودًا عُودًا فَآَىَّ قَلْبِ اُشُوبِهَا نُكِتَتُ فِيْهِ نُكْتَةً سَوُدَاءُ وَآَىُ قَلْبِ اَنْكَرَهَا نُكِتَتُ فِيْهِ نُكْتَةٌ بِيُضَآءُ حَتَّى يَصِيْرُ عَلَى قَلْبِ اَنْكَرَهَا نُكِتَتُ فِيْهِ نُكْتَةٌ بِيُضَآءُ حَتَّى يَصِيْرُ عَلَى قَلْبَيْنِ اَبُيَضَ مِثْلُ الصَّفَا فَلَا تَصُرُهُ فِئِنَةٌ مَا دَامِت السَّمَواتُ وَالْآرُضُ وَالْآخِرُ اَسُودُ مُرْبَاداً كَالْكُوزِ مُجَخِّيًا لَا يَعُرِفُ مَعُرُوفًا وَلَا يُنْكِرُ مُنْكُرٌ إِلَّا مَا اُشُوبَ مِنْ هُوَاهُ. (دواه مسلم)

تَرْتَحِيِّكُمْ : حضرت حذیفه دخی الله عنه کهتے ہیں کہ میں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم سے سنا آپ سلی الله علیه وسلم فرماتے سے فتنے دلوں پر پیش کیے جاتے ہیں جس طرح بوریہ پر ایک ایک بڑکا پیش کیا جاتا ہے جس دل میں وہ ملادیا گیا اس میں ایک سیاہ نکتہ ڈال دیا جاتا ہے اور جود اس کا افکار کرے اس کے دل میں ایک سنگ مرمر کی طرح سفیدنشان لگایا جاتا ہے جب تک آسان وز مین موجود ہیں اس کو کوئی فتنہ نقصان نہیں پہنچا سکے گا اور دوسرا دل را کھ کی طرح الٹے برتن کی مانند ہے کسی نیک کام کو وہ پہچانے گانہیں اور نہ کسی برے کام کو برا جانے گا مگرخوا ہش نفس جواس کو پلا دی گئی ہے۔ (روایت کیااس کو مسلم نے)

نستنت کے ''تعوض الفتن'' لینی فتنوں کی جب بلغار ہوگی تو انسانی قلوب میں فتنے اس طرح ڈالے جائیں گے جس طرح چٹائی کے تنکے کیے بعد دیگرے چٹائی کے سنکے بعد دیگرے چٹائی کے سنکے بعد دیگرے چٹائی کے ساتھ جوڑے جاتے ہیں پس جس دل نے ان فتنوں کو قبول کرلیا تو اس میں ایک سیاہ داغ پڑ جائے گا اور جو دل ان فتنوں کے قبول کرنے نہ کرنے کی وجہ ہے دل دوستم ہو جائیں گے ایک دل سنگ مرکی طرح صاف دشفاف سفید ہوگا جس کو کئی فتنے قصان نہیں پہنچا سکے گا اور دوسرا دل را کھ کی طرح سیاہ تربن جائے گا۔

"هوباداً" میم پر کسرہ ہے راساکن ہے ای صاد کلون الر مادیعنی را کھی طرح ساہ بن جائے گا۔" کالکوز "هر بی زبان میں لوٹے اور کوز ہے کوزہ کوزہ کی طرح ہوگا۔" مجنعیا" میم پر پیش ہے جیم پرسکون ہے فاپر کسرہ ہے اور یا پرشد ہے ( مرقات ) سرنگون برتن کو کہتے ہیں کیمال سرنگوں اور اُوندھا کوزہ مراد ہے کی لفظ حال واقع ہے مطلب یہ ہے کہ اب یہ دل ایسالوٹا بن گیا ہے جو سیدھا تھر نہیں سکتا اور سرنگوں ہوکر اس میں کوئی چز تھر نہیں سکتی اب الٹے لوٹے کی طرح اس میں خیر و بھلائی کی کوئی بات نہیں آتی بلکہ یہ دل اب خواہشات کا ایسا غلام بن چکا ہے کہ اس میں اچھے برے کی تمیز ختم ہو چکی ہے اب بھلائی اور برائی کی تمیز کئے بغیر یہ دل اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگتا بھرتا ہے دو لا یعرف معروف الخ ای سیا قلبی کی تفصیل ہے۔

### جب امانت دلول سے نکل جائے گی

(٣) وَعَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ حَدِيْنَيْنِ رَأَيْتُ اَحُدُهُما وَآنَا انْتَظِرُ الْاَحْرَ حَدَّثَنَا اَنَّ الْاَمَانَةُ نَزَلَتُ فِي جَلْدِ قُلُوبِ الرِّجَالِ ثُمَّ عَلِمُوْا مِنَ الْقُرُانِ ثُمَّ عَلِمُوا مِنَ الشَّنَةِ وَحَدَّثَنَا عَنُ رَفِعِهَا قَالَ يَنَامُ الرَّجُلُ النَّوْمَةَ فَتُغْبَصُ الْاَمَانَةُ وَحَدَّثَنَا عَنُ رَفِعِهَا قَالَ يَنَامُ الرَّحُلُ النَّوْمَةَ فَتُغْبَصُ الْاَمَانَةُ وَمَا اللهُ عَلَى رِجُلِكَ مِنْ قَلْبِهِ فَيُظُلُّ اَثُوهُ هَا مِثُلَ آثَوِ الْمَحْدِ الْمَالَةُ فَيَقَالُ اللهُ عَلَى رِجُلِكَ فَيْ اللهُ عَلَى وَجُلِكَ فَيَعْلَ اللهُ عَلَيْهِ هَنِي عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ مِنْقَالُ حَدَّةُ وَمَا اللهُ عَلَى وَجُلَا اللهُ عَلَى وَعَلَيْكُ وَمَا فِي قَلْبِهِ مِنْقَالُ حَدَّ الْمَانَةَ فِيقَالُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى وَجُلُلا اللهُ عَلَى وَعَلَيْ وَمَا اللهُ عَلَى وَعَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَمَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَمَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ عَلِيهُ اللهُ عَلَيْهُ وَمَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَل

اٹھالی جائے گی اس کا نشان اس کے دل میں تل (خال) کی طرح رہ جائے گا۔ پھرا یک دفعہ کا سوتا سوئے گا کہ اس کو بھی قبض کر لیا جائے گا۔

اس کا نشان آبلہ کی طرح رہ جائے گا جیسے انگارہ ہے جس کو پاؤں پرلڑھ کائے پس آبلہ ہوجائے وہ پھول جائے اس کوتو ابجرا ہواد کھے گا اور اس
میں پچھ بھی نہ ہوگا لوگ تیج وشرا کریں گے اور کوئی بھی امانت اوانہیں کرے گا۔ کہاجائے گا کہ فلاں قبیلے میں ایک امانت دار آدمی ہے اور کہا
جائے گا فلاں آدمی کس قدر مقلمنداور خوشکو ہے کس قدر چالاک حالا نکہ اس کے دل میں رائی کے دانے برابر بھی ایمان نہیں ہوگا۔ (شفق علیہ)

اس فلان میں ہوائے ۔ جو پیدائش کے وقت ہر بیچ کے دل میں بڑالی جاتی ہو اس تعداد کی سیخ مریزی ایک چراغ کی مانند تھی جو اب تک جلایا نہیں گیا تھا اب آسان سے قرآن کریم اُئر آیا اور نہی اس خدر تھی اس جو بیدائش کے اور وشن کیا اب اس دل میں ہوایت کا نور روشن ہوگیا جس سے ادھر ادھر ہدایت بھیل گئی اس حدیث میں ہدایت کے تھیلئے کا یہ پہلام حلہ بیان کیا گیا ہے۔ '' جذر '' بڑا اور اصل کو کہتے ہیں۔

"نفط" آک سے جلنے فی وجہ ہے ہم میں چھالہ اور آبلہ پڑجانے کونفط کہتے ہیں۔" منتبو ا"بیٹی منبر کی طرح بلندا بھر اہواہوگا اندر پھی ہیں ہوگا۔"
ویصبح الناس" یعنی لوگ میں گے اور خرید وفروخت کریں گئے چہل پہل ہوگا مگران میں ایک آدی بھی امانت و دیانت والانہیں ہوگا تی کہ لوگ
تذکرہ کریں گے کہ فلال فلبلہ میں ایک دیا نترارآ دی ہے پھر ایک آدی کے بارے میں یک زبان ہوکرلوگ کہیں گے کہ واہ واہ! کتنا تقلندہ! کتنا ہوشیار
ہے! کتنا چست ہے! ان تعریفات کے باوجوداس آدی کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان نہیں ہوگا۔اس صدیث میں زوال امانت کے تین مراصل
بیان کئے گئے ہیں۔اول مرحلہ میں پچھا گئ اور معمولی اثر رہ گیا دوسرے مرحلہ میں پچھرایا دوا جھے برے کی تمیز ختم ہوگئ اور بردا اثر رہ گیا اور تیسر سے مرحلہ میں توسب پچھ
گیا' پہلے کم تاریکی چھائی پھر پچور گیا دوری تاریکی چھاگئ دل سیاہ ہوگیا اورا چھے برے کی تمیز ختم ہوگئ اور بہی مہر جباریت ہے۔

## جب فتنول كاظهور موتو گوشه عافيت تلاش كرو

(٣) وَعَنُهُ قَالَ كَانَ النَّاسُ يُسْاَلُوْنَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْخَيْرِ وَكُنْتُ اَسْأَلَهُ عَنِ الشَّرِ مَخَافَةَ اَنْ يُدُرَكِنِي قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولُ اللَّهِ إِنَّا كُنَّا فِي جَاهِلِيَّةٍ وَشَرِّفَجَاءَ نَا اللَّهُ بِهِلَا الْخَيْرِ فَهَلُ بَعُدَ هَذَا الْخَيْرِ مِنْ شَرِّ قَالَ نَعَمُ قُلْبُ وَهَلُ بَعُدَ ذَلِكَ الشَّرِّ مِنَ خَيْرٍ قَالَ نَعَمُ فِيْهِ دَخَنَ قُلْتُ وَمَا دَخَنَهُ قَالَ قَوْمٌ يَسْتَنُّونَ بِغَيْرِ سُنَتِي وَيَعْدُونَ بَغَيْرِ هَدِيئَ تَعُرِفُ مِنْهُمُ وَتُنْكِرُ قُلْتُ فَهَلَ بَعْدَ ذَلِكَ الْخَيْرِ مِنْ شَرِّ قَالَ نَعَمُ دُعَاةً عَلَى اَبُوابِ جَهَنَّمَ مَنُ اَجَابَهُمُ الْيَهَا فَلَتُ يَا رَسُولُ اللهِ صِفْهُمُ لَنَا قَالَ هُمُ مِنُ جِلَدَتِنَا وَيَتَكَلَّمُون بِٱلْسِنَتِنَا قُلْتُ فَمَا تَأْمُرُنِيُ إِنُ آَدُرَكُنِيُ ذَٰلِكَ قَالَ تَلْزِمُ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمُينَ وَإِمَامَهُمُ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَكُنُ لَّهُمُ جَمَاعَةٌ وَلَا إِمَامٌ قَالَ فَاعْتَزِلُ تِلْكَ الْفِرَقَ كُلَّهَا وَلَوُ آنُ تَعَضَّ بِأَصُلِ شَجَرَةٍ حَتَى يُدُرِكَكَ الْمَوْتُ وَآئِتَ عَلَى ذَٰلِكَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَفِي رَوَايَةٍ لِمُسُلِمٍ قَالَ يَكُونُ بَعُدِى آئِمَةٌ لَا يَهْتَدُونَ بِهُدَاى وَلَا يَسْتَنُونَ يُعْدَى اللهِ اللهِ اللهِ إِنْ بَعْدِى اللهِ اللهِ اللهِ إِنْ اللهِ إِنْ اللهِ إِنْ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ الله

لمنتشی اسلام وایمان اورنور بدایت کے بعد یا رسول الله! اب اس امت پرکوئی فتنه آسکتا ہے؟ '' نعم' ، نعنی ہاں! اسلام کے اس امن اور مدایت کے بعد یا رسول الله! اب اس امت پرکوئی فتنه آسکتا ہے؟ '' نعم' ، نعنی ہاں! اسلام کے اس امن اور بدایت کے بعد یا رسول الله! اب اس امت پرکوئی فتنه آسکتا ہے؟ '' نعم' ، نعنی ہاں! اسلام کے اس امن اور بدایت کے بعد فتنہ اورشر آئیگا شار حین نے لکھا ہے کہ اس شر سے مراد حفرت عثمان کے وقت کا فتنہ ہے جس میں آپ شہید کر دیئے گئے تھے۔ '' من خیر '' نعنی اس بدعت وضلالت اورشر وفساد کے بعد دوبارہ کوئی خیر آئے گئی؟ ''قال نعم' ، علماء کلصتے ہیں کہ اس سے حضرت عمر بن عبد العزیز کے دور کا امن اور عدل وافساف کی خیر مراد ہے'' و فیعہ دخن' ' یعنی اس خیر اور بھلائی میں پھے کدورتیں ہوں گی یعنی بعض لوگ سنت کی بیروی کریں گے ادر بعض اپنی خواہشات پرچلیں گے اور بدعات میں مبتلا ہوں گے۔

بعض شارعین نے اس حدیث کی تر سیب اس طرح بتائی ہے کہ اسلام اور سلامتی کے بعد فتہ قبل عثان کا شرآئے گا اس شرکے بعد جو خیر آئے گی سے حفزت حسن رضی اللہ عنہ اور حفزت معاویہ رضی اللہ عنہ کی سلے کی طرف اشارہ ہے میں جو گی گر دل پور سے طور پر صاف نہیں ہوں گے کچھ فسادی لوگ بچے میں ہوں گے جیسے خوارج کا وجود تھا اور عبد اللہ بن زیاد کا فساد تھا اور بعض دوسر سے ہے کا رامیروں کا وجود تھا۔''صفھ میں نیا ''یعنی سے ہوں بتادیں کہ میلوگ ہم میں سے ہوں گے اپنے رول سے ہول گے؟''من جلد تنا'' یعنی ہمارے اپنوں میں سے ہول گے اپنے ما نہ ان میں ہول کے جاری زیا نیس بولیس کے محالی کے جاری ذیا نیس بول سے میں گوشند کی سے جوابی نے بوچھا کہ پھر ہم ان کے ساتھ کیا کریں لڑیں گے یا چھوڑیں؟ آنحضر سے کی اللہ علیہ وسلم نے فرایا اہل حق کے ساتھ رہوا ور گھر میں گوشندین ہوکر بیٹھ جاؤیہ خوارج' روافض اور معز لہے ختنوں کی طرف اشارے ہیں۔

## اس سے بل کہ فتنوں کاظہور ہو،اعمال صالحہ کے ذریعہ اپنی زندگی کوشتھ کم کرلو

(۵) وَعَنُ آبِى هُرَيُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَادِرُوا بِالْاَعْمَالِ فِنْنَا كَقِطُعِ اللَّيُلِ الْمُظُلِمِ يُصْبِحُ الرَّجُلُ مُؤْمِنًا وَيُمُسِى كَافِرٍ وَيُمُسِى مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرٍ يَبِيْعُ دِيْنَةَ بَعُرَضٍ مِّنَ الدُّنَيَا (دواه مسلم)

لَتَنْجَيِّنِ عَرْت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے فتنوں سے پہلے جوتاریک رات کے عکروں کی طرح ہوں گے نیک اعمال میں جلدی کرلوایک فخض صبح موثن ہوگا شام کو کافر ہوگا شام کو موثن ہوگا صبح کو کافر ہوگا اسے دین کے سامان کے بدلے میں بچ ڈالے گا۔ (روایت کیاں کو سلمنے)

## فتنوں کے ظہور کے وقت گوشہ عافیت میں حجیب جاؤ

(٢) وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَتَكُونُ فِتُنَّ الْقَاعِدُ فِيُهَا حَيُرٌ مِنَ الْقَائِمِ وَالْقَائِمِ فِيُهَا حَيْرٌ مِّنَ الْمَاشِىُ وَالْمَاشِىُ فِيُهَا مِّنَ السَّاعِىُ مَنُ تَشَرَّفَ لَهَا تَسْتَشُرِفُهُ فَمَنُ وَجَدَ مَلُجاً اَوُ مَعَاذُ فَلَيَعُذُ بِهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَفِى رِوَايَةٍ لِمُسُلِمٍ قَالَ يَكُونُ فِئِنَةٌ ٱلْنَائِمِ فِيْهَا خِيْرٌ مِّنَ الْيَقُظَانِ وَالْيَقُظَانُ فِيْهَا خَيْرٌ مِّنَ الْقَائِمِ وَلِيُهَا خَيْرٌ مِّنَ السَّاعِىُ مَنُ وَجَدَ مَلُحاً اَوُ مَعَاذُ فَلْيَسُتَعِد بِهِ

لَرَجَ الله العربي الله عند سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا عنقریب فتنے پیدا ہوں سے ان میں بیٹھنے والا کھڑا ہونے والے سے بہتر ہوگا جو تحص اس کی طرف جوائے گااس کو تھنے لیگا جو تحص خلاصی یا پناہ کی جگہ پائے اس کو جونے والے سے بہتر ہوگا جو تحص اس کی طرف جوائے گااس کو تھنے کے لیگا جو تحص خلاصی یا پناہ کی جگہ ہوں کے ان میں سونے والا بیدار سے بہتر ہے اور بیدار کھڑے ہوئے والے سے بہتر ہے جونے والے سے بہتر ہے جونے میں بھاگنے کی جگہ یا پناہ پائے ایس چاہے کہ اس کے ساتھ بناہ کیڑے۔

تستنتیج:"القاعد فیها" یعنی جوخص جتنا ان فتنوں سے دور ہوگا وہ اتنابی اچھا ہوگا اس کی تفصیل یہ ہے کہ اس فتنہ سے دور جیٹے اہوا آدمی کھڑے آدمی سے بہتر ہے اور جو چلنے والا ہے وہ دوڑ نے والے سے بہتر ہے۔اس طرف دوڑ نے والا ہے وہ دوڑ نے والے سے بہتر ہے۔اس طرف دوڑ نے والا ہے وہ دوڑ نے والے سے بہتر ہے۔اس طرف دوڑ نے والا ہے وہ دوڑ نے والا ہے وہ وہ اتنابی بہتر ہے۔" تشوف" بیعن جس نے جھا تک کر اس فتنے وہ اتنابی بہتر ہے۔" تشوف" بیعنی جس نے جو جننا دور ہے وہ اتنابی بہتر ہے۔" تشوف" بیعن جس نے جھا تک کر اس فتنے وہ کی مدیک بھی اس فتنے اس کوا بی فتنے اس کوا بی لیس گے۔ دلی مدیک بھی دلی ہے۔

(ع) وَعَنُ آبِي بَكُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهَا سَتَكُونُ فِتَنَ آلائُمَّ تَكُونُ فِتُنَةً الْكُونُ اللهِ عَنُو مَنَ الْمُعَلَّمِ فَيُهَا وَالْمَاشِي فِيهَا وَالْمَاشِي فِيهَا خَيْرٌ مِّنَ السَّاعِي اِلَيْهَا آلا فَاذَا وَقَعَتُ فَمَنُ كَانَ لَهُ اِبُلَّ فَلْيَلْحَقُ بِاَهُهَا الا فَاذَا وَقَعَتُ فَمَنُ كَانَ لَهُ اَرُضُ فَلْيَلْحَقُ بِاَرْضِهِ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللهِ رَايُتَ مَنُ لَّهُ تَكُنُ لَهُ وَمَنُ كَانَتُ لَهُ اَرُضٌ فَلْيَلْحَقُ بِاَرْضِهِ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللهِ رَايُتَ مَنُ لَّهُ تَكُنُ لَهُ اللهَ وَلا اَرُضُ قَالَ يَعْمَدُ الله مَا يُعْمَدُ اللهُ مَا يَعْمَدُ اللهُ مَا يَعْمَدُ اللهُ مَا يَعْمَدُ اللهُ مَا يَعْمَدُ اللهُ وَلا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَاللهُمَّ هَلُ بَلَّهُ عَلَى حَدِّهِ بِحَجَرِ ثُمَّ لُينَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

تَرَجِيكِمُّنُ : حضرت البوبكره رضى الله عنه سے روایت ہے كه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرما يا بلاشبه فتنے پيدا ہوں مح خبر دار بہت سے فتنے پيدا ہوں مح خبر دار بہت سے فتنے پيدا ہوں مح چرا يك بہت برا افتد ہوگا اس ميں بيٹينے والا چلنے والے سے بہتر ہوگا اس ميں چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہوگا احراجی وقت فتندوا قع ہوجائے جس كے پاس اونٹ ہوں وہ اپنے اونوں كوجا ملے جس كے پاس بكرياں

ہوں وہ اپنی بمریوں کے ساتھ جاملے جس کی زمین ہووہ اپنی زمین کو جاملے ایک آ دمی نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم'' جس کے خواس اونٹ یا بمریاں اورزمین نہ ہوفر مایا وہ اپنی تلواروں کی طرف قصد کر لے اور تلوار کی تیز دھار پر پھر مارے پھر جلد بھاگ جائے اور نجات حاصل کر لئے اے اللہ کے رسول آپ صلی اللہ علیہ نجات حاصل کر لئے اے اللہ کے رسول آپ ملی اللہ علیہ وسلم خبر دیں اگر مجھ کو مجود کر کے دونوں صفوں میں سے کسی ایک کی طرف نکالا جائے کوئی آ دمی مجھ کو تلوار مارے یا کوئی تیرآ کر مجھ کو لگے اور قتل کرڈالے فرمایا وہ اپنے اور تیرے گناہ کے ساتھ پھرے گا اور دوز خیوں سے ہوگا۔' (روایت کیا اس کوسلمنے)

(^) وعن ابى سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك ان يكون خير مال مسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه. من الفتن (رواه البخاري)

نَرْ الله الله عليه وسلم من الله عند سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا قریب ہے کہ آ دمی کا بہترین مال کر میاں ہوں وہ پہاڑوں کی چوٹیوں اور بارش کے قطرات گرنے کی جگہوں پران کے پیچھے جائے گا اپنے دین کو لے کرفتنوں سے بھاگے گا۔ روایت کیااس کو بخاری نے۔

ننتشیجے: ''یتبع'' شداورسکون دونوں کیساتھ پڑھاجا تاہے تابع ہونے اور پیچیے ہوجانے کے معنی میں ہے۔'' شعف'' یہ شعفة کی جمع ہے پہاڑ کی چوٹی کو کہتے ہیں مراد کنارہ کش ہونا ہے۔''مواقع القطر'' پہاڑوں پر عام طور پر بارش ہوتی ہے یعنی بارشوں کے پڑنے کی جگہیں' یقیم بعدالتخصیص ہے۔اس صدیث میں بھی فتنوں سے جان و مال کی حفاظت کی صورت یہی بتائی گئی ہے کہ عام لوگوں سے کنارہ کشی اختیار کر لی جائے۔

## فتنوں کی پیش گوئی

(٩) وَعَنُ اُسَامَةَ بُنِ زَيْدٍ قَالَ اَسُرَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اُطُّمٍ مِنُ اطَامِ الْمَدِيْنَةِ فَقَالَ هَلُ تَرُوُنَ مَا اَرِسَى قَالُوا لَا قَالَ فَاِنِّى لَآرَى الْفِتَنَ تَقَعُ خِلَالَ بُيُوْتِكُمُ كَوَقِعِ الْمَطَرَ. (رواهِ بخارى و رواه مسلم)

ترتیجیٹ مفرت اسامہ بن زبیرضی اللہ عنہ سے دایت ہے کہ بی ملی اللہ علیہ وسلم نے کہ بید کے ٹیلوں کی طرف جھا اُکافر مایا کیاتم اس چیز کودیکھتے ہوجس کو میں دیکھتا ہوں میں اس طرح گرہے ہیں جس طرح بارش گرتی ہے۔ (متنق علیہ) کو میں دیکھتا ہوں میں اس طرح گرہے ہیں جس طرح بارش گرتی ہے۔ (متنق علیہ) کہ مشتریجے:''اطبع'' پہاڑ کی چوٹی قلعہ اور بلند مکان کو کہتے ہیں اور''اطام'' اس کی جمع ہے! یہاں اطام سے مراد مدینہ کے گردوا قع وہ فلک بوس مکا نات اور قلع ہیں جن میں وہاں کے یہودی رہا کرتے تھے' چنا نچہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن انہی قلعوں میں سے ایک

قلعہ کی حجت پرتشریف لے گئے اور پھر ندکورہ بالا حدیث ارشاد فر مائی۔'' میں ان فتنوں کود کیے رہا ہوں الخ'' کی وضاحت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے گویا پنے نبی سلم کواس وقت جبکہ وہ قلعہ کی حجت پر چڑھے' فتنوں کا قریب ہونا دکھایا تا کہ وہ ان فتنوں کے بارے میں آگاہ کر دیں اور لوگ یہ جان کر کہ ان فتنوں کا نازل ہونا مقدر ہو چکا ہے' ان سے بچنے کے طریقے اختیار کرلیں' اور اس بات کو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مجزات میں سے شار کریں کہ آپ نے جو پیش گوئی فر مائی تھی وہ بالکل تھے تابت ہوئی۔

## ایک خاص پیش گوئی

(+ 1) وَعَنُ آبِی هُوَیُوَةَ قَالَ وَسُولُ اللّهِ صَلّی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ هَلَکَهُ اُمَّتِی عَلٰی یَدَی غِلْمَةِ مِّنُ قُویُش (بعادی) لَرَّسِی کُرُت الله علیہ وَ الله عَلَیْ الله علیہ وَ الله عَلَیْ الله علیہ وَ الله عَلَیْ اللّٰ الله عَلَیْ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ

کمت کی امت کی ہلاکہ " ایمنی امت کی ہلاکت۔''غلمہ "' بیغلام کی جمع ہے نوعمر لونڈوں کو کہتے ہیں۔اس سے مرادوہی واقعات ہیں جو دور ' صحابہ میں رونما ہوئے لہذا امتی سے مراد صحابہ کرام کی جماعت ہے۔انہیں ناعا قبت اندیش لونڈوں کے ہاتھوں حضرت عثان وعلی اور حضرت حسن و حسین رضی الله عنہم شہید ہوئے تصح حالا نکہ وہ اس امت کے اپنے زمانہ میں سب سے افضل لوگ تتھے۔ یزید' عبید اللّٰدین زیاد' سلیمان بن عبد الملک' جماح بن یوسف' ولید فاسق اور اس قتم کے دوسرے ناتجر ہے کارنو عمر لونڈوں نے اس امت کے سب سے اچھے لوگوں کو مارڈ الا۔

(١١) وَعَنُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَقَارَبُ الزُّمَانُ وَيُقْبَصُ الْعِلْمُ وَتَظُهَرُ الْفِتَنُ وَسَيُلْقَى الشُّحُ وَيَكُثُرُ الْهَرُجُ قَالُوا وَمَا الْهَرُجُ قَالَ الْقَتْلُ (رواه مسلم و رواه بعارى)

تستنت جے "بیتقارب الزمان" اس قرب سے قیامت کا قریب آنا بھی مراد ہوسکتا ہے۔ یامرادید کہ شرارت اور فساد میں لوگ ایک دوسرے کے قریب ہوجا کیں گئری بن قریب ہوجا کیں گئری ہونا مراد ہے کہ سال مہینہ کی جگہ اور مہینہ ہفتہ کی جگہ ہفتہ دن کی جگہ پر آجائے گا اور دن ایک گھڑی بن جائے گا بعض نے کہا کہ جدت کی وجہ سے مسافتیں کم ہوجا کیں گی چنا نچے اسوقت جہاز سے سال کا سفر چند گھنٹوں میں طے ہوجا تا ہے بعض نے لاسکی اور میلیفون کے ذریعہ سے دنیا کا باہم مر بوط ہونا اور قریب ہونا مرادلیا ہے بہر حال اس لفظ سے جدید وقد یم دونوں طرح کا تقارب مرادلیا جا سکتا ہے۔

#### فتنول كيشدت كيانتها

پرفتن ماحول میں دین پر قائم رہنے والے کی فضیلت

(۱۳) وَعَنُ مَعُقَلِ بُنِ يَسَادٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِبَادَةُ فِي الْحَرَجِ كَهِجُوَةٍ إِلَى (رواه مسلم) لَتَنْ عَمْلَ بن يبارض الله عند سروايت ب كرسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا فقف كراف بين عبادت كرنا ميرى طرف جرت كرن كاثواب ومحتى براوايت كياس وسلم في )

تُنتشي مطلب بيہ كەز ماند نبوى ميں فتح كمد بيل دارالحرب سے جرت كركے مدينة آجانے اور آنخضرت صلى الله عليه وسلم كى رفاقت وصحبت كاشرف ركھنے والے كو جوعظيم ثواب ملتا تھااى طرح كاعظيم ثواب الصحف كوبھى ملے گا جو فتندوفساد كى جہالت و تاريكى سے اسپنے كو محفوظ ركھ كراورمسلمانوں كى باہمى محافة آرائى سے اپنادامن بچاكرمولى كى عبادت ميں مشغول اوراپنے دين پر قائم رہے۔

## مظالم پرصبر کرواور پیجانو که آنے والا زمانه موجوده دورسے بھی بدتر ہوگا آ

نر المسلم الله عندی رسی الله عند سے روایت ہے کہ ہم انس بن ما لک رضی الله عند کے پاس آئے اوران سے جاج کے برے سلوک کی شکایت کی جس سے ہم دو چار تھے فرمایا صبر کروتم پر جوز مانہ بھی آئے گاوہ پہلے سے بدتر ہوگا یہاں تک کہتم اپنے پروردگار سے جاملوگے یہ بات میس نے تمہار سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نی۔ (روایت کیاس کو بخاری نے)

تستنتیج: "المحجاج" اس سے جاج بن یوسف تعنی مراد ہے جواس امت کا سب سے بوا ظالم گررا ہے جس نے ایک لا کہ بیں ہزار انسانوں کو بے گناہ ہاندھ کو آل کیا ہے جنگوں میں مارے جانے والے اس کے علاوہ ہیں پیدائش کے وقت ماں کا دودھ نہیں بیتا تھا شیطان نے اس کی مال سے کہا کہ اس کو بکری کا خون چٹاؤ مال نے ایسا کیا تواس وقت سے خون کا شوقین بن گیا کہتا تھا کہ کھا ٹا اس وقت مزہ دیتا ہے کہ اس سے پہلے کی کو قتل کر دول جاج عبد الملک بن مروان کا گورز تھا بعد میں خود بادشاہ بن گیا بیت اللہ کا محاصرہ کر کے اس پر بخیق سے سنگ باری کی بیت اللہ کے پر دے جل گئے پھر حضرت عبد اللہ بین نور گوائی ہو بین کو مار ڈالا پھر بیار ہوگیا پیٹ میں کیڑے پڑ گئے اسپ پیٹ کو مار تا تھا یا کہ جر میں کیوں سور ہا ہے۔ مرنے کے بعد حسن برد سے جل گئے پھر حضرت انس نے موت کے وقت اللہ تعالی سے زبر دست استغفار کیا ہے کیا بعید ہے کہ معاف ہوجائے اس کی موج ایک کیا ہے ہیں کہ مرکرہ کیونکہ ہرآنے والا بادشاہ پہلے سے برتر رضی اللہ عنہ می کا تاتل ہے اس صدیث میں حضرت انس رضی اللہ عنہ گوگوں کی شکایت پر بہی فرمار ہے ہیں کہ مبرکرہ کیونکہ ہرآنے والا بادشاہ پہلے سے برتر ہوتا ہے کہتے ہیں ابومسلم خراسانی نے اس سے نے وقت اللہ عنہ گئی گئی تھی میں اس کو میر بین ہو اپومسلم خراسانی نے اس سے نے وقت اللہ عنہ ہیں گر جاج ہیں ابومسلم خراسانی نے اس سے نے وقت اللہ عنہ گئی جی گر جواج ہے ہیں ابومسلم خراسانی نے اس سے نے وقت اللہ عنہ گئی ہی تھی ابومسلم خراسانی نے اس سے نے وقت اللہ عنہ گئی ہو تھی ہو تھی ہو تھی ابومسلم خراسانی نے اس سے نے وقت اللہ عنہ گئی ہو تھیں ابومسلم خراسانی نے اس سے نے وقت اللہ عنہ کی میں میں ابومسلم خراسانی نے اس سے نے وقت اللہ عنہ کی میں میں ابومسلم خراسانی نے اس سے نے وقت اللہ عنہ کی میں میں کہ میں ابومسلم خراسانی نے اس سے نے وقت اللہ عنہ کی میں میں کھی میں ابومسلم خراسانی نے اس سے نور کیا گیا گئی ہے کہتے میں ابومسلم خراسانی نے اس سے نور کیا گیا گئی تھیں میں میں کی میں اس کو کھی کیا گئی ہو کی کے میں میں کی کھی کے کہتے میں ابومسلم کی کھی کی کھی کے کہتے ہیں ابومسلم کی کھی کی کھی کی کھی کے کہتے میں ابور کی کھی کی کھی کے کئی میں کی کھی کے کہتے ہوں کی کھی کی کھی کی کھی کے کہتے ہیں کی کھی کی کھی کی کھی کے کہتے ہو کی کھی کی کی کر کھی کی کھی کے کہتی کی کھی کی کھی کے کہتی کی کھی کے کہ کی کھ

الْفَصُلُ الثَّانِيُ... رسول التُصلى التُدعليه وسلم نے قیامت تک کے فتوں کی خبر دیدی تھی

(10) عَنُ حُذَيْفَةَ وَاللَّهِ مَا أَدُوِى أَنَسِى أَصْحَابِي أَمُ تَنَاسُوا وَاللَّهِ مَاتَوَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنُ قَائِدِ فِي ثُنَةٍ إِلَى أَنْ تَنْفَضِى اللَّهُ ثَا يَدُلُغُ مَنْ مَعَهُ ثَلَيْمِاتَةٍ فَصَاعِدًا لَا قَدْ سَمَّاهُ لَنَا يَاسُمِهِ وَإِسْمِ أَبِيهِ وَإِسْمِ قَبِيلَتِهِ (رواه سنن ابو داؤد) وَتُنَعِينَ أَنْ تَنْفَضِى اللَّذُنَ يَدُلُغُ مَنْ مَعَهُ ثَلَيْمِاتَةٍ فَصَاعِدًا لَا قَدْ سَمَّاهُ لَنَا يَاسُمِهِ وَإِسْمِ أَبِيهِ وَإِسْمِ أَبِيهِ وَإِسْمِ قَبِيلَتِهِ (رواه سنن ابو داؤد) لَمَ يَحْرَبُ مَنْ اللهُ عَنْ مَن مَعَهُ ثَلَيْمِ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ مَن اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَنْ مَن اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ مَا لَا لَهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ وَالْهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُوا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى الل

تستنت کے: "فتنہ پرداز" سے مرادوہ مخص ہے جوفتنہ ونساداور تباہی و فرانی کا باعث ہوجیسے دہ عالم جودین میں بدعت پیدا کر سے دین کے نام پر سلمانوں کو آپس میں لڑائے اُمت میں افتر ان وانتشار پیدا کر کے اسلام کی شوکت کو بحروح کر سے اور جیسے دہ ظالم بادشاہ وامیر جو سلمانوں کے باہمی قبل و قبال کا باعث ہو۔ "تین سو" کے عدد کی قید بظاہر اس لئے لگائی گئے ہے کہ کم سے کم اتن تعداد میں آدمیوں کا کسی فتنہ پرداز کے گردج جم جو جانا اس فتنہ پرداز کی فتنہ پرداز یوں کو پھیلانے فتنہ و فساد کی کارروائیوں کو اثر انداز ہوجانے اور دین و ملت کو نقصان کی جانے کے لئے عام طور پرکافی ہوجا تا ہے اگر کسی فتنہ پرداز کے تابعداروں کی تعداد اس سے کم ہوتی ہوتی ہوتا تھادر کی طور پرفتہ پردازی میں کا میاب ہوجائے گراجتا کی طور پراٹر انداز ہونے کے قابل نہیں ہوتا۔

#### گمراہ کرنے والے قائد

(١٦) وَعَنُ ثُوْبَانَ قَالَ وَاللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا اَخَافُ عَلَى أُمَّتِى الْآئِمَةَ الْمُضِلِّينَ وَإِذَا وُضِعَ

السَّيْفُ فِي أُمَّتِي لَمْ يُوْفَعُ عَنَّهُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيامَةِ. (رواه سنن ابو داؤد، والجامع ترمذي

تَشْخِيَحُنِّ : حفرت ثوبان رضی الله عنه سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا میں اپنی امت پر گمراہ اماموں کا خوف رکھتا ہوں جس وقت میری امت میں تلوار رکھ دی گئی۔ قیامت تک نہاٹھائی جائے گی۔ (روایت کیااس کوابوداؤد نے ترنہ ی

## خلافت راشدہ کی مدت کے بارے میں پیش گوئی

(١٧) وَعَنُ سَفِينَةَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ الْجَلاقَةُ ثَلَثُونَ سَنَةٌ ثُمَّ تَكُونُ مُلُكًا ثُمَّ يَقُولُ سَفِينَةً الْمَسِكُ خَلافَةَ اَبِي بَكُو سَنَتُيْنِ وَخِلافَةَ عُمَرَ عَشُرَةً وَعُثْمَانَ اِثْنَتَى عَشَرَةً وَعَلِي سِتَّةً (رواه مسند احمد) المُسِكُ خَلافَةَ ابِي بَكُو سَنَتُيْنِ وَخِلافَةَ عُمَرَ عَشُرةً وَعُثْمَانَ اِثْنَتَى عَشَرةً وَعَلِي سِتَّة (رواه مسند احمد) لَتَسَيَّ مُنْ الله عندرضى الله عندرضى الله عندرض الله عند

"امسکی" یعنی گن اواور محفوظ کرلؤ حضرت سفینه چمنورا کرم مملی الله علیه و سلم کے غلام ہیں انہوں نے یہاں گنتی ہیں سالوں کا ذکر کیا ہے اور مہینوں کا ذکر نہیں کیا' اصل حساب اس طرح ہے کہ صدیق اکبر رضی الله عنہ کی خلافت کا زمانہ دوسال چار ماہ ہے حضرت عمر رضی الله عنہ کی خلافت کا زمانہ چیر سال چھ ماہ ہے حضرت عثمان رضی الله عنہ کی خلافت کا زمانہ چند دن کم بارہ سال ہے حضرت علی رضی الله عنہ کی خلافت کا زمانہ ہی اس ال نو ماہ ہے اور پانچ ماہ جو باتی رہ گئے وہ حضرت حسن کی خلافت کا زمانہ ہے تو وہ بھی خلافت کا زمانہ است مال ہوئی جو اس حدیث میں نہ کور ہے اس کے بعد عمومی طور پر ملوکیت کا دور ہے آگر چہ اس میں سے کچھ استثناء بھی ہے جیسے حضرت معاویہ اور حضرت عمر بن عبد العزیز کی خلافتیں ہیں۔

## آنے والے زمانوں کے بارے میں پیش گوئی

(١٨) وَعَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ قُلُتُ يَا رَسُولَ اللّهِ آيَكُونُ بَعُدَ هَذَا الْحَيْرِ شَرِّ كَمَا كَانَ قَبْلَهُ شَرِّ قَالَ نَعَمُ قُلُتُ فَمَا الْمِصْمَةُ قَالَ السَّيْفُ فُلُتُ وَهَلُ بَعُدَ السَّيْفِ فَلْتُ وَهَلَ بَعُدَ السَّيْفِ بَقِيَّةٌ قَالَ نَعْمُ تَكُونُ إِمَارَةً عَلَى اَقْذَاءِ وَهُذَنَةً عَلَى ذَخَنِ قُلْتُ ثُمَّ مَاذَا قَالَ ثُمَّ يَخُوجُ الدَّجَّالُ بَعْدَ ذَلِكَ مَعَهُ نَهُرٌ وَ نَارٌ فَمَنُ وَقَعَ فِى نَهْرِهِ وَجَبَ وَزَرَهُ وَحُطُّ اَجُرُهُ قَالَ قُلْتُ ثُمَّ مَاذَا قَالَ ثُمَّ يَخُوجُ الدَّجَالُ اللهِ الْهُدُنَةُ عَلَى ذَخَنِ وَجَمَاعَةٌ عَلَى اللَّهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللَّحْنِ مَا هِى قَالَ لَا اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللَّحْنِ مَا هِى قَالَ لا لا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللَّحْنِ مَا هِى قَالَ لا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

والا ہو میں نے کہا پھر کیا ہوگا فر مایا پھر د جال نکے گااس کے ساتھ پانی کی نہراور آگ ہوگی جواس کی آگ میں گر پڑااس کا اجر ثابت ہوگیا۔
اوراس کا بوجھا تارا گیا اور جوکوئی اس کی نہر میں گر پڑااس کے گناہ کا بوجھ واجب ہوا اوراس کا اجرا تارا گیا حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے
کہا میں نے کہا پھر کیا ہوگا فر مایا گھوڑی کا بچہ پیدا ہوگا ابھی وہ سواری کے قابل نہیں ہوگا کہ قیامت قائم ہوجائے گی۔ایک روایت میں ہے
کہ کدورت پر سلح ہوگی اور تاخوش پر اجتماع ہوگا میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم المھدنة علی دخن کا کیا مطلب ہے فر مایا
لوگوں کے دل اس حالت پر نہیں لوٹیس گے جس پر وہ پہلے ہوں میں نے کہا کیا اس خیر کے بعد شر ہوگی فر مایا اندھا بہرا فتنہ ہوگا کہ دوز خ
کے درواز وں کی طرف بلانے والے ہوں گے اگر اے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ تو ایسی حالت میں مرے کہ تو درخت کی جڑ کو لازم
پکڑنے والا ہوتو تیرے لیے بہتر ہے کہتو ان میں سے کسی کی پیروی کرے۔ (ابوداؤد)

نتشی بین الدار کے کران مفسدین کے ساتھ الرنے کے بعد کیا خلافت وامارت باتی رہے گی؟ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں امارت باتی رہے گی استحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں امارت باتی رہے گی کر' علی افلداء'' قذی آئھ میں پڑنے والے شکے کو بعد کیا خلافت وامارت باتی رہے گی؟ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں امارت باتی رہے گی کر' علی افلداء'' قذی آئھ میں پڑنے والے شکے کو کہتے ہیں یہاں کدورتیں اور نجشیں مراد ہیں ظاہری طور پرلوگ اطاعت کریں گے گردلوں میں عداوت باتی ہوگی۔ اسی مفہوم کو هدفة علی دخن' سے اوا کیا گیا ہے کہ سلم تو ہوجائے گی خلافت بھی قائم ہوجائے گی گر ذمن یعنی دھواں اور قبلی کدورتیں باتی ہوں گی۔ "عاض "کسی چزکومنہ میں لے کروانتوں کے ساتھ مفبوط پکڑنے کو عاض کہتے ہیں۔" جذل "ورخت کی جڑاور سے کو جذل کہتے ہیں۔" مادا" لینی ان فتنوں کے بعد کیا ہوگا ؟ آپ نے اشارہ کیا کہ پھر دجال کا خروج ہوگا یعنی پہلے حضرت مہدی کا دورآئیگا' سات سال خلافت کے بعد دجال کا خروج ہوگا یعنی پہلے حضرت مہدی کا دورآئیگا' سات سال خلافت کے بعد دجال کا خروج ہوگا یعنی پہلے حضرت مہدی کا دورآئیگا' سات سال خلافت کے بعد دجال کا خروج ہوگا یعنی پہلے حضرت مہدی کا دورآئیگا' سات سال خلافت کے بعد دجال کا خروج ہوگا یعنی پہلے حضرت مہدی کا دورآئیگا' سات سال خلافت کے بعد دجال کا خروج ہوگا گئی گر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا پھر قیامت آخی گی گھوڑے کا کھوڑے کا بھو اپیگا' پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا پھر قیامت آخی گی گھوڑے کا کہوڑے کی گھوڑے کا بھو اپیگا گھوٹوں کے قابل نہ ہوادی گئیں کہوڑے کی سات سال خلال کے قابل نہ وادور آئیگا کی کھوڑے کی کھوڑے کا بھوٹ کی کھوڑے کا بھوٹ کی کھوڑے کا بھوٹ کے کہوڑے کیا گئی کی کھوڑے کی کہوڑے کی کوٹ کی کھوٹ کی کوٹر کی کوٹر کی کوٹر کے کا بھوٹ کی کوٹر کی کوٹر کے کا بھوٹ کی کوٹر کی کوٹر کے کا بھوٹر کے کا بھوٹر کے کا بھوٹر کے کا بھوٹر کی کوٹر کی کوٹر کی کوٹر کے کوٹر کی کوٹر کی کوٹر کوٹر کی کوٹر کی کوٹر کوٹر کی کوٹر کی کوٹر کی کوٹر کی کوٹر کی کوٹر کوٹر کی کوٹر کی کوٹر کوٹر کی کوٹر کوٹر کی کوٹر کی کوٹر کوٹر کی کوٹر کی کوٹر کی کوٹر کی کوٹر کوٹر کی کوٹر کی کوٹر کی کوٹر کی کوٹر کے کوٹر کوٹر کوٹر کی کوٹر کی کوٹر کی کوٹر کی کوٹر کوٹر کی کوٹر کی کوٹر کی کوٹر کوٹر کی کوٹر کوٹر کی کوٹر کی کوٹر کی کوٹر کوٹر کی کوٹر کی کوٹر

## خلافت راشدہ کے بعد پیش آنیوالے روح فرسا واقعات کے بارے میں پیشگوائی

(١٩) وَعَنُ آبِى ذَرِّ قَالَ كُنْتُ رَدِيُفًا خَلْفَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوُمًا عَلَى حِمَارٍ فَلَمَّا جَاوَزُنَا بُيُوتُ الْمَدِيْنَةِ قَالَ كَيْفَ بِكَ يَا آبَا ذَرِّ إِذَا كَانَ بِالْمَدِيْنَةِ جُوعٌ تَقُومُ عَنُ فِرَاشِكَ وَلَا تَبُلُغُ مَسْجِدَكَ حَتَى يُجُهِدَكَ الْجُوعُ قَالَ قُلْتُ اللهُ وَرَسُولُهُ الْعَبْدِ عَلَى تَعَفَّفُ يَا آبَا ذَرٍ قَالَ كَيْفَ بِكَ يَا آبَا ذَرٍ إِذَا كَانَ بِالْمَدِيْنَةِ مَوْتَ يَبُلُغُ الْبُعُبُد عَلَى اللهُ وَرَسُولُهُ آعُلَمُ قَالَ تَصبريًا آبَا ذَرٍ قَالَ كَيْفَ بِكَ يَا آبَا ذَرٍ إِذَا كَانَ بِالْمَدِيْنَةِ مَوْتَ يَبُلُغُ الْبَيْدُ اللهُ وَرَسُولُهُ آعُلَمُ قَالَ تَصبريًا آبَا ذَرٍ قَالَ كَيْفَ بِكَ يَا آبَا ذَرٍ إِذَا كَانَ بِالْمَدِيْنَةِ قَتْلَ تَعْمُرُ الدِّمَاءُ آخَجَارَ الزَّيْتِ قَالَ قُلْتُ اللهُ وَرَسُولُهُ آعُلَمُ قَالَ تَاتِى مَنُ أَنْتَ مِنُهُ قَالَ قُلْتُ وَالْبَسُ اللهُ وَرَسُولُهُ آعُلَمُ قَالَ تَاتَى مَنُ الْتَعْمِلُ اللهُ وَرَسُولُهُ آعُلَمُ قَالَ تَاتِى مَنُ أَنْتَ مِنُهُ قَالَ قُلْتُ وَالْبَسُ الْمَدِيْنَةِ قَالَ شَارَكَتَ الْقَوْمَ إِذًا قُلْتُ فَكُيْفَ آصَنَعُ يَا رَسُولُ اللهِ قَالَ إِنْ حَشِيْتَ آنُ يُبْهَرَكَ شُعَاعُ السَّيْفَ فَالْقِ اللهُ عَلَى وَجُهِكَ لِيَبُوءَ بِالْمِكَ وَالْمِهِ. (رواه سنن ابو داؤد)

تر المسلم المورد المور

لوگوں میں شریک ہوجائے گامیں نے کہا میں کیا کروں اے اللہ کے رسول فر مایا اگر تو ڈرے کہ تلوار کی چک تم پر روش ہوا ہے چہرے ج پر کپڑے کا کنارہ ڈال لے تا کہ وہ اپنے اور تیرے گناہ کے ساتھ لوٹے۔ (روایت کیا اس کوابوداؤدنے)

ند شینے ''بحوع'' لین مدینہ میں عام قطر پر جائے یا صرف جمہیں کو جوک کا سامنا ہوجائے دونوں مطلب درست ہیں۔' یہ جھدک''
یخی بھوک ہمیں میڈ ھال اورا تنا کر ورکر دے گی کہ آپی تر جی مجد میں جانے ہے عاجز آجاد گے۔' تعطف '' یخی ایس عالت میں بھی سوال سے
بچئر ام سے بچاور اپنی مرت مطلعت کو ہاتھ سے نہ جانے دو۔' موت'' یعنی وہائی امراض سے یا قط سے یا فتوں کی دجہ سے موت عام ہوجائے۔
'' المبیت العبد'' لینی میت کیلئے تبزئیں ملے گی قبراتی ہمگی ہوجائے گی کہ ایک غلام کو دینا پر سے گالی قبر کی قبرت کیلئے تبزئیں ملے گی قبراتی ہوگا کہ بھر وہ بات گی کہ ایک غلام کو دینا پر سے گالی المراض سے یا فتوں کی تبہر سے بھی اتنا خون ہوگا کہ پھر وہائے گی کہ ایک غلام کو دینا پر سے گالی ایم المراض ہو ہے گا۔'' انجار الزیت'' مدید مورہ میں ایک محلّم کا نام انجار زیت ہو تو تا بعنی میں اور ان بیس میں ہوگئی جائے گا نام انجار زیت ہو تو تو بھی ہو ہو ہو گی ہو جائے گی کہ بھر دین کی تعرف ہو کی گئی ہو جائے گی کہ بھر دین کی تعرف ہو کی گئی ہو جائے گی کہ بھر دین کے خوارہ کی ہو تو کہ گئی ہو جو کی کہ دینہ پر اندھر انجھا گیا تھا۔ سلم بن عقبہ مشہور قل عام ہوا تھا تین دن تک مدید میں لوٹ مارعا میں تین دن تک مدید میں اور ان بیس ہوئی میں اور ان بھر بزیر کی فوجوں کی کمان کر رہا تھا ' ہزاروں مسلمان شہید کردین گیا تو کردیز پر مرکیا اور قبید ختم ہوگیا۔'' تو ان کی سے بوئید وہ تو ہوئی ہوئی کی دین کر میدان کیا ہوئی ہوئی کہ وہ کہ ہوئی کی دین کر میدان کیا ہے جوزیادہ واضح ہے واقعہ جو ان کی تدین کے سورت ابید کہ بھی ہوئی آ کیا تھا اور حضرت ابوذر سے میان کو دوات کو بیا ہوئی کی وہ کو کہ بیان کر میدان میں نگل گئے تو لڑنے والوں میں شرکی کے سے جائے گے۔'' میان کو دواتھ کو بیل کر اور انہور ابور ابور ابور ابور ابور کو ہوئی کے ان کیا ہوئی کے سے بوئی کر میدان کی ان کر میدان میں نگل گئے تو لڑنے والوں میں شرکی کے سے جائے گے۔'' کی تو ان کی دوائی کہ کہ کا کر ان کیا ہوئی کے میان کر دوائی میں دور کیا ہوئی کر دوائی کو دوائی کو دوائی کی کر کے ان کر کیا ہوئی کہ کے ان کر دوائی کو دوائی کو دوائی کو دوائی کو دوائی کو دوائی کو دوائی کی دوائی کو دوائی کو دوائی کی کر کر کر دوائی کو دوائی کو دوائی کو دوائی کو دوائی کو دوائی کو دوائی کی کر کر کر کر کر کر کر کر کیا گئی کو دوائی کو دوائی کو دوائی کو دوائی کر کر کر ک

## رِفْتَن مَاحُول مِیں نجات کی راہ

(۲۰) وَعَنُ عَبُدِ اللّهِ بُنِ عَمُوو ابُنِ الْعَاصِ اَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَيْفَ بِكَ إِذَا أَبُقِيْتَ فِي حُفَالَةٍ مِنَ النَّاسِ مَرِجَتُ عُهُو دُهُمُ وَاَمَانَتُهُمُ وَاَحْتَلَفُوا اَحْكَانُوا الْحَلَا وَشَبَّكَ بَيْنَ اصَابِعَهُ قَالَ فَبِمَ تَأْمُونِي قَالَ عَلَيْكَ بِمَا لَنَاسِ مَرِجَتُ عُهُو دُهُمُ وَاَمَانِتُهُمُ وَاَحْتَلَفُوا اَحْكَانُوا الْحَلَا وَشَبَّكَ وَعَوَمَّهُمُ وَوَا يَةِ الْوَرُمُ بَيْنَكَ وَاَمْلِكَ عَلَيْكَ بِمَا لَنَّا لِمَ الْمُعَلِي وَعَوَمَّهُمُ وَوَيَةٍ الْوَرُمُ بَيْنَكَ وَامْلِكَ عَلَيْكَ لِسَانِكَ وَحُومَهُمُ وَوْيَ وَاللّهُ بَيْكَ وَامْلِكَ عَلَيْكَ لِسَانِكَ وَخُومَ عَلَيْكَ اللّهُ عَلَيْكَ اللّهُ عَلَيْكَ وَحُومَ اللّهُ عَلَيْكَ وَحُومَ اللّهُ عَلَيْكَ وَحُومَ اللّهُ عَلَيْكَ وَعُومَ اللّهُ عَلَيْكَ اللّهُ عَلَيْكَ وَحُومَ اللّهُ عَلَيْكَ اللّهُ عَلَيْكَ وَعَومَ اللّهُ عَلَيْكَ وَعُومَ اللّهُ عَلَيْكَ اللّهُ عَلَيْكَ وَعُومُ وَعُمْ وَالْ عَلَيْهُ وَعُوا مَ عَدُورَ وَالْعُمُ اللهُ عَلَيْهُ وَعُومُ وَعُمْ وَعُمْ وَعُمْ وَعُومُ وَعُمْ وَعُمُومُ وَعُومُ وَعُومُ وَعُومُ وَعُومُ وَعُومُ وَعُومُ وَعُومُ وَعُومُ وَعُمْ وَعُومُ وَالْعُلُومُ وَعُومُ وَا عَلَى عَلَيْكُومُ وَعُومُ وَعُمُومُ وَعُومُ وَعُومُ وَعُومُ وَعُومُ وَعُومُ وَعُومُ وَعُومُ و

تُلْمَثْتُ مَجْ :' حاللة '' محبور وغیره کے چیکے اور بھوسہ اور بچرہ کو ختالہ کہتے ہیں'اس سے وہ لوگ مراد ہیں جوانسانی قدروں سے گر چکے ہوں گے بس کچرہ ہوں گے۔' موجت ''لینی ان کے وعد نے طط ملط اور دھوکہ پڑھی ہوں گے وعدہ کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا نہ ان کی زبان پر کسی کو اعتماد ہوگا پست در ہے کےلوگ ہوں گے ایس حالت میں تم عوام الناس کوچھوڑ دوصرف اپنےنفس کے بچاؤ کی فکر کرو ڈیگرروایات میں حق کی حمایت اور تلوار اٹھانے کا کہا گیا ہے جبکہ یہال کمان تو ڑنے اور کنارہ کش ہونے کا حکم ہے تو بیخاطب کے مزاج کی وجہ سے فرق آگیا ہے۔

## قیامت سے پہلے ظاہر ہونے والے فتنوں کی پیشن گوئی

ترکیجی کی در این اللہ علیہ وایت ہوہ ہی سلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت سے پہلے تاریک رات کے علاوں کی مانند فتنے ہوں گے ان میں آدی سے کومون ہوگا اور شام کو کافر ہوگا اور شام کومون تو صبح کو کافر ہوگا ان میں بیٹے خوالا کھڑ ہے ہونے والے سے بہتر ہاں فتنوں میں کمانیں تو ڑ ڈالوا پی کمان کے چلوں کو بیٹے خوالا کھڑ ہے والے اپنی تلواروں کو پھر پر ماروا گرکسی پر کوئی وافل ہووہ آدم کے دو بیٹوں کے بہترین بیٹے کی طرف ہوجائے روایت کیا اس کو ابودا وُدنے ایک روایت میں ہے کہ ابودا وُدنے بیر مدیث خیو امن المساعی تک ذکر کی پھر صحابہ رضی اللہ عنہ منے عرض کیا آپ ہم کو کیا تھم دیتے ہیں فرمایا اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتنہ کے زمانے میں اپنی کمانووں کو تو دوان کے اپنے گھر کے ٹاٹ بن جاوئر ندی کی ایک روایت میں ہے رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتنہ کے زمانے میں اپنی کمانووں کو تو دوان کے پہلے کا ٹ ڈالوا ہے گھروں کو لازم پکڑ داور آدم کے بیٹے کی طرح ہوجا واور تر ندی نے کہا ہی صدیم خوع یہ ہے۔

کنتشنے: فسیکم" بیقوس کی جمع ہے اور توس کمان کو کہتے ہیں" او تاریحم" بیروتر کی جمع ہے کمان کے اس سے اور چلے کو کہتے ہیں جس پر تیر پڑھا کر پھینکا جاتا ہے۔''احلاس' بیحلس کی جمع ہے ٹاٹ کو کہتے ہیں یعنی گھر کے ٹاٹ کی طرح بن جاؤ! گھر سے نہ نکلوور نہ فتنہ میں پڑجاؤگے۔ ''خیر ابنی آدم'' یعنی آدم علیہ السلام کے دوبیٹوں ہائیل اور قائیل میں اچھے بیٹے کی طرح بن جاؤیعنی ہائیل کی طرح صرکرو بیا حادیث ان حضرات کے دلائل ہیں جوفتنوں کے دور میں ہالکل الگ تھلگ رہتے ہیں۔

### فتنول کے وقت سب سے بہتر آ دمی کون ہوگا؟

(٣٢) وَعَنُ أُمِّ مَالِكِ الْبَهُزِيَّةِ قَالَتُ ذَكَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِئْنَةً فَقَرَّبَهَا قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ مَنُ خَيْرٌ النَّاسِ فِيهَا قَالَ رَجُلَّ فِي مَاشِيَتِهِ يُوْدِي حَقَّهَا وَيَعُبُدُ رَبَّهُ وَرَجُلَّ اخِذَ بِرَاسِ فَرَسِه يُخِيْفُ الْعَدُوَّ وَيُخَوِّ فُونَهُ (جامع ترمذی) النَّاسِ فِيهَا قَالَ رَجُلَّ اخِرِيا الدُعنَ اللهُ عَنْهِ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ وَرَجُلَّ اخِذَ بِرَاسِ فَرَسِهِ يُخِيْفُ الْعَدُوَّ وَيُخَوِّ فُونَهُ (جامع ترمذی) لَوَ اللهُ عَنْ مَا لَك بنر يرضى الله عنها سي الله عنه الله عنه الله عنها الله عنه الله عليه والله عنها الله عليه واللهُ عنها اللهُ عليه واللهُ عنها اللهُ عليه واللهُ عنها اللهُ عَنْ مَا عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

#### فتنهكاذكر

(٢٣) وَعَنُ عَبْدِاللَّهِ بُنِ عَمُرِو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَتَكُونُ فِتُنَةٌ تَسْتَنُطِفُ الْعَرَبَ تَلا هَا فِي

النَّارِ اللِّسَانُ فِيْهَا أَشَدُّ مِنُ وَقُعِ السَّيْفِ (رواه الجامع ترمذي و ابن ماجة)

ترکیجی کرد معرب برافتہ ہوگا ہوتی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ دلم نے فربایا ایک بہت برافتہ ہوگا ہوتمام عرب پر عالب ہوگا اس کے مقتول دوزخ میں ہوں گے اس میں زبان کو دراز کر نا تلوار کے مارنے سے خت تر ہوگا۔ (روایت کیاں کوتر ندی اورائن بابنے)

دانسٹن کے النیاد " یعنی اس کے مقتولین دوزخ میں جا کیں گے کیونکہ اس جنگ میں ان کامقصود نداعلائے کلمۃ اللہ ہوگا نہ کسی حق کی ہمایت ہوگی النیاد " یعنی اس کے مقتولین دوزخ میں جا کیں گے کیونکہ اس جنگ میں ان کامقصود نداعلائے کلمۃ اللہ ہوگا نہ کسی حق کی ہمایت ہوگی اور نہائی طالم کے ظلم کو دفع کرنا ہوگا میکہ اختراف و بعناوت اور ملک گیری اور مال جمع کرنا مقصود ہوگا۔ (مرقات) ' اللسان ' چونکہ یوفتہ تو میں اور نہی ہوگا اس لئے زبان کی کا ہے تلوار کی کا ہے لہذا اس کے مصداق کو صحابہ کے دور کے مشاجرات قرار دینا ممکن نہیں ہے حدیث میں کسی کا شدید و عید ہے اور اس کے مقتولین کو دوز فی بتایا گیا ہے لہذا اس کے مصداق کو صحابہ کے دور کے مشاجرات قرار دینا ممکن نہیں ہے حدیث میں کسی کا عام ہوگی ہوگا ہوں کہ تعنی ہے خرب دنیا پر روز اول سے مختلف فتنے آئے ہیں لہذا اس فت کا مصداق ایے لوگ ہو کا مہم کی کا کے کام کو ملاعلی قاری نے نقل کیا ہے قاضی عیاض نے اس طرح فر مایا ہے۔

استنم کی احادیث کوسحابہ کرام حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی الله عنهم کی آپس کی جنگوں پرحمل نہیں کرناچا ہے وہ صحابہ کی جماعت ہے ان کا احترام پوری امت پرواجب ہے ان کی جنگوں کومشا جرات کہتے ہیں جس میں ایک فریق اگر حق پر قائم تھا تو دوسرا فریق اجتہادی خطاء کا مرتکب تھا جس میں سزاک بجائے تو اب ماتا ہے اس مقدس جماعت کواللہ تعالی نے ''رضی اللہ عنہم ورضواعنہ'' کے شاندار القاب سے یا دفر مایا ہے 'حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

"اذا ذكر اصحابي فامسكوا" اي عن الطعن فيهم (مرقات)

حضور صلى الله على شركم في فرمايا: "اذا رأيتم الذين يسبون اصحابى فقولوا لعنة الله على شركم" وضرت عربن عبدالعزيز في مثا جرات صحاب على شركم "وضرت عربن عبدالعزيز في مثا جرات صحاب كي بارك مين فرمايا: تلك دماء طهر الله ايدينا منها فلا نلوث السنتنا بها "(مرقات)

حضرت عبدالله بن مبارك سے يو چھا كيا كحضرت معاويه افضل تھے ياعمر بن عبدالعزيز؟ تو آپ نے جواب ديا:

"لغبار انف فرس معاویة حین غزافی رکاب رسول الله افضل من کذا و کذا من عمر بن عبدالعزیز" (مرقات) بهرحال جمهورامت اس پرقائم ہے کہ حضرت علی حق پر تصاور حضرت معاویہ اجتہادی خطاء پر تصحب میں ثواب ل سکتا ہے ہمارے لئے سب سے اچھاراستہ بیہے کہ ہم مشاجرات صحابہ میں بالکل سکوت اختیار کریں سکوت پرمواخذہ نہیں ہے اور بولنے اور تحقیق کرنے میں مواخذہ کا خطرہ ہے۔ نہ ہرجائے مرکب توال تاختن

#### جب گونگاا ندھا فتنہ ہوگا

(٢٣) وَعَنُ اَبِى هُرَيُوةَ قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَتَكُونُ فِتُنَةٌ صَمَّاءُ بُكُمَاءُ وَ عُمْيَاءُ مَنُ اَشُرَفَ لَهَا إِسْتَشُرَفَتُ لَهَ وَإِشْرَافَ اللِّسَانِ فِيُهَا كَوَقُوعِ السَّيُفِ (رواه سن ابو داؤد)

نتر کی اس کا مخرت الو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کو نگے بہر سے اورا ندھے فتنے ہوں گے جوان کی طرف دیکھے گااس کواپٹی طرف کھنٹے لیں گےاس فتنے میں زبان دراز کرتا تلوار مارنے کی مانند ہے۔ (روایت کیااس کوابوداؤرنے) نسٹنٹ کے ''صماء'' یعنی عنقریب کو نگے بہر سے اورا ندھے فتنے کا ظہور ہوگا لوگوں کے اعتبار سے فتنے کو گوڈگا بہرااندھا کہا گیا ہے مطلب یہے کہ اس فتنہ کے وقت لوگ حق و باطل میں تمیز نہیں کریں گے اچھی بات کوسننا گوارانہیں کریں گے اور ندامر بالمعروف اور نہی الممکر کی بات زبان ے نکالیں گے اور ندا چھے کا م کو قبولیت کی نظر سے دیکھیں گے۔ جو جھا تک کراس فتنہ کودیکھے گایہ فتنہ دوڑ کراس کی طرف آئے گا زبان کے ڈار پیرے یہ فتنہا تنا بھڑک اٹھے گا کہ تلوار سے تیز ہوگا حدیث کا مطلب بیہوا کہاس اندھے بہرے اور گوئے فتنے سے ہروفت بیجنے کی کوشش کرو۔

## چندفتنوں کے بارے میں پیشن گوئی

(٢٥) وَعَنُ عَبُدِاللَّهِ بُنِ عُمَرَ قَالَ كُنَّا قُعُودًا عِنْدَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَزَكَرَ الْفِتَنَ فَاكْثَرَ فِي ذِكْرِهَا حَتَّى ذَكَرَ فِتُنَةَ الْاَحْلَاسِ فَقَالَ هِنَ تَحْتِ قَلَمِيُ وَكُوبًا وَتُنَةَ الْاَحْلَاسِ قَالَ هِى هَرَبٌ وَ حَرَبٌ ثُمَّ فِتَنَةُ السَّرَّاءِ دَحَنُهَا مِنُ تَحْتِ قَلَمِيُ رَجُلِ مِنَ الْمُتَّقُونَ ثُمَّ يَصْطَلِحُ النَّاسُ عَلَى رَجُلٍ كَوَرِكٍ عَلَى رَجُلٍ مِنَ اللَّهَ مِنْ هَلِي وَلَيْسَ مِنِي إِنَّمَا اَوْلِيَانِي الْمُتَّقُونَ ثُمَّ يَصْطَلِحُ النَّاسُ عَلَى رَجُلٍ كَوَرِكٍ عَلَى ضِلَع ثُمَّ فِيتُنَةَ اللَّهَيْمَاءِ لَا تَدَعُ احَدًا مِنْ هَالُمَّةِ إِلَّا لَطَمَتُهُ لَطُمَةً فَإِذَا قِيْلَ انْقَصَتُ تَمَادَتُ يُصِيحُ الرَّجُلُ ضِيعًا الرَّجُلُ فَيْعَامُ وَلَا يُمَا إِلَى فُسُطَاطِينَ فُسُطَاطِ إِيْمَانٍ لَانِفَاقَ فِيهِ وَفُسُطَاطِ نَفَاقٍ لَا إِيْمَانَ فِيهِ فَلَمُ اللَّهُ مِنْ عُلِهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ عُلِهُ الْوَلِيمَانِ النَّاسُ الِى فُسُطَاطِ اِيْمَانٍ لَانِفَاقَ فِيهِ وَفُسُطَاطِ نَفَاقٍ لَا إِيْمَانَ فِيهِ وَفُسُطَاطِ نَفَاقٍ لَا إِيْمَانَ فِيهِ فَلَالَهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ عَلَى مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا أَنْ فَالِهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ الْمُؤْمِنَا وَيُمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ الْمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ عُلِهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُلْولُ اللَّهُ مِلْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُلِي اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُلْكُولُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلْكُلُولُ اللَّهُ مِلْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ ال

ننتین بی داند احلاس "احلاس کی جمع ہاور حلس ٹاٹ کو کہتے ہیں اس فتہ کو حلس اور ٹاٹ کے ساتھ اس لئے تشبید دی گئی ہے کہ ٹاٹ ایک جگہ پر پڑار ہتا ہے ہٹے کا نام نہیں لیتا بیفتہ بھی جب گھروں میں داخل ہوجائے گا تو ان کے ساتھ اس طرح چیک جائے گا کہ ختم ہونے کا نام نہیں لیگا جس طرح ٹاٹ چیک جائے گا کہ ختم ہونے کا نام نہیں لیگا جس طرح ٹاٹ چیک جاتا ہے یا اس فتنہ میں اس طرح چیک کر بیٹھ جس طرح ٹاٹ ہوتا ہے اور ان کو ای طرح کرنا چا ہے۔ "ھوب و حوب" سائل کے سوال کے جواب میں آنحضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے فتہ کہ احلاس کی وضاحت میں فر مایا کہ اس میں لوگ ایک دوسرے سے عداوت اور بغض و حسد کی وجہ سے ہما گیس کے بیھرب ہے اور لوگ ایک دوسرے سے مال چھینے کو کہتے ہیں شاعر ساحرنے کہا: عو مال کل احید المال معدوب

فتنة احلاک کامصداق: حضرت شاه ولی الله محدث دبلوی رحمه الله تعالی نے فتنة احلاس کامصداق حضرت عبدالله بن زبیر رضی الله عنه کی شہادت اور تجاج بن یوسف کے فتنہ کو قرار دیا ہے۔ تفصیلی قصہ اس طرح پیش آ یا کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی الله عنه کے مشورہ سے جب حضرت معاویہ رضی الله عنه نے یزید کوا بناولی عہد مقرر کیا تو بطور وصیت اس سے کہا کہ تیری حکومت کے چار آ دمی مخالفت کریں گئے ایک عبدالرحمان بن ابی معاویہ رضی الله عنه دوسر سے عبدالله بن عمر رضی الله عنه تیسر سے عبدالله بن زبیر رضی الله عنه اور چوشے حسین بن علی رضی الله عنه دوسر سے صوفی آ دمی ہیں کنارہ کش ہوجا کیں گئے تیسر سے ابن زبیر لومڑی سے زیادہ چالاک ہیں ان سے ہوشیار رہنا اور چوشے جو حسین ہیں ان کی حضورا کرم صلی الله علیہ وسلم سے قرابت ہے اس قرابت کا بہت زیادہ خیال رکھنا۔

حضرت معاويدرضي الله عنه كالتجزية كهيك طور برسجا ثابت بهواحضرت عبدالرحمان بن ابي بكر رضي الله عنه كانتقال بهو كبيا اورعبدالله بن عمر رضي الله عنه

کنارہ کی ہوگئے اور حضرت عبداللہ بن زبیر صنی اللہ عنہ نے بزید کی بیعت سے بھاگ کر مکہ کر میں اپنی خلافت کا اعلان کردیا جب حضرت حسین میدان کر بلا ہیں شہید کردیئے گئے تو مدینہ نورہ کے لوگوں نے بزید کی اطاعت سے انکار کردیا بزید نے شام سے ایک بڑا لککر مدینے کی طرف روانہ کردیا شاہی افواج نے مدینہ کا محاصرہ کیا اور بڑی لوٹ مار کی واقعہ حرہ اور انجار زیت جیسے خون ریز واقعات ہوئے جب مدینہ کے تقلس کو کمل پال کہا گیا تو اسلم بن عقبہ کی سربراہی ہیں بزید نے ای لککر کو کہ کر مدیکا محاصرہ کی طرف روانہ کردیا تا کہ عبداللہ بن زبیر کی سربراہی ہیں بن غیر کو اند تعالیٰ نے ہلاک کردیا اس کی جگہ حصین بن غیر کوامیر بنادیا گیا اس نے مکہ کر مدیکا محاصرہ کرلیا اور عبداللہ بن زبیر بن کا اللہ محد نہ بن غیر کو اند تعالیٰ نے ہلاک ہوگیا اس وجہ سے حسین بن غیر نے مکہ کا محاصرہ افعالیا اور والہی اس کی جگہ حصین بن غیر نے مکہ کا محاصرہ افعالیا اور والہی پر پر غیر بالد بن نہیر کے مکہ کا محاصرہ افعالیا اور والہی جو گیا اس کے بعد عبداللہ بن زبیر کی خلافت و سے ہوگی کی بید ہوگی کی بید کے محد بید ہوگی کی بید کے بید نے جن کا مصرہ موان بن کھم حمرہ کی اور مجران کا مجمی انتقال ہوگیا اس کے بعد قریباً معالم مالم پر حضرت عبداللہ بن زبیر کی کا انتقال ہوگیا اس کے بعد قریباً معالم اسلام پر حضرت عبداللہ بن زبیر کے مقالے بولئی کی خلافت کے بعد عروان اور محران اور محرات عبداللہ بن زبیر کے مقالے میں کو کے شام کا محال کی دور جاتوں سے کا کم موات تھیں ہوگی کی اس کے بعد عراق اور محرات عبداللہ بن زبیر کے مقالے عبد کی میالہ کی موات کی اور جسل ابوتیس پر مجملی اس کے اور خلال اور میں اس کے مقالے کی موات کی اور خلال ہوگیا تو ان کر ایک کی موات کی موات کے موات کی موات کے موات کی موات کے موات کی موات کے موات کی موات ک

فتندالسرا کا مصداق: ۔ "فیم فتندہ السواء" سراءعش وعم اور کثرت اموال اور خوشحالی کو کہتے ہیں بیفتہ بھی ای طرح کثرت اموال اور عیش وقت می وجہ سے آیا تھا۔ اس لئے اس کا نام سراء رکھ دیا گیا بعض شار عین نے اس کوسرور سے نیس لیا بلکہ بر پوشید گی سے لیا ہے لین بیا کیا ایک سازتی فقد تھا جو وقا ہر ساوات والل بیت کی تمایت کے نام سے تھا گرا ندرا ندرا سلام کی نئے کی پرٹی تھا جو وقار تفقی کی شکل میں تھا بیہ مطلب بہت اچھا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ حدے سے بیونائی کی اوروہ کر بلا میں شہید کرد ہے گئے تو اس فقت کر بلا سے فائدہ اٹھانے کی خرض سے قاتلین حین رضی حسین رضی اللہ عذہ سے بیونائی کی اوروہ کر بلا میں شہید کرد ہے گئے تو اس فقت کر بلا سے فائدہ اٹھانے کی غرض سے قاتلین حین رضی اللہ عذہ سے انتقام لینے کا اعلان کردیا مسلم بن عقبال اس فحض کے گر آتے جاتے تھان سے بھی اس نے تا کیدہ اٹھانے نے کئی خرض سے قاتلین حین رضی اللہ عذہ کہ مشہور بیٹے تھر بن حفظ کر میں اس کوتا کیدہ حاصل ہوگئ اوھر کوفی ہیں " تو ایین " کے نام سے ایک جماعت بنی تھی جس کا مقصد بیتھا کہ ہم سے بھی اپنی ہی تو ایک کی ہے اس ہم تھاں کہ تھی ہم اس کے حاص ہم تو بہر سے ہی اور قاتلین حسین سے بھی اپنی تو ایک کی ہم عصد بیتھا کہ ہم سے بھی اپنی تو ایک کی ہماعت سے اس کے حسید مشہور سے بی میں اور بیری جماعت بنائی بھی آئی ہو ایک کے ساتھواں لوگول سے بھی گئی ہم تھر ہو گئی ہم کے جس پر کوفی کے ورز نے اس کو کرفرار کیا اور جو کی تو ایس کی ہماعت سے اس کے سے بھی گئی ہما گئی اور کوفیہ کی تو این کی ہماعت سے اس کے کورز کے قابو سے بی میشن کی گیا اور کوفیہ کی کورز کے قابو سے بی محفی نگل گیا اور کوفیہ کی کورز کے قابو سے بی می کھوں نگر کوفیہ کی تو ایس کہ کورز کے قابو سے بی محفی نگل گیا اور کو نیور دی ہے قبل کی الدی ہی میں فقد میں ان میں کوفیہ کی گئی ورز مقر رکھی کیا اور بی کہ کے دو انہ کرو میا گئی مصدب بین زیر کو بھر وکھی کیا اور مقر رکھی کیا اور بی کیا گئی تی مورز کے قابو سے بی می کھی کے جس کی کورز کے قابو کے بی کھی دو انہ کرو کی کھی کی در رکھی کیا گئی کہ کے دونر کے قابو کے بیکھی کینے دو انہ کرو کیا گئی کو تھر کو کی کھی کہ کی کو کی کورن کے قابو کیا کہ کی کھی کی کھی کھی کھی کہ کہ کیا گئی کی کھی کی کھی کے دونر کے قابو کے کہ کورن کی کیا گئی کھی کی کھی کے دونر کے قابو کے کھی کی کھی کی کھی کی کھی کھی کی کھی ک

"دخنها" يعنى اس فتنه كو بحر كانے والا اوراس كوا شمانے والا ايك ايبا فخص موكا جوابے آپ كوسيد اور آل رسول كے نام سے پكارے كا مكر آن کامیرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے میرے دوست تو پر ہیز گارلوگ ہیں۔ بعض علماء نے فتنة السراء کا مصداق شریف مکداوراتگریزوں کوقرار دیا ہے جس میں انگریزوں نے سازش کے تحت ترکوں کی خلافت گرا دی۔انگریز شریف حسین مکہ کو ماہا نہ یا نچے لا کھ پونڈ دیا کرتا تھااور آل سعودعبدالعزیز کو ما ہانے دولا کھ برطانوی پونٹر دیا کرتا تھااوران دونوں کو جزیر کا عرب میں لڑا تا تھا' شریف مکہ کے بعداس کا ایک نالائق بیٹا تخت نشین ہوگیا جواس حدیث کضلع علی و رکے کے نام سے یا دکیا گیا ہے اس سے پچھ نہ بن پڑااور ترکول کی خلافت برطانوی حکومت نے گرادی اور سازش کمل ہوگئی۔ مروان بن حکم کی بات: ۔ "ثم يصطلح الناس" يعني ان فتول كے بعدلوگ ايك ايشخف کي حکومت پرصلح كرليں گے جوخود تايائيدار ہوگا جیسے پہلی کے او پرموٹی ران سوار کی گئی ہو ٔ حضرت شاہ ولی الله رحمہ الله فرماتے ہیں کہ اس کمزور مخص سے مراد مروان بن الحکم ہے اگر چے مختار ثقفی کے فتنے سے پہلے مروان کا انقال ہو چکا تھالیکن ان سازشوں کی ابتداءاس وقت سے ہوئی جب مروان بن حکم نے حضرت عبداللہ بن زبیر کے مقابلہ میں شام میں اپنی خلافت کا اعلان کردیا تو بطور جملہ معتر ضدا گر مروان کا تذکرہ اس حدیث سے پچھ آ کے یا پھھ پیچھے آگیا ہے تو اس میں کوئی مضا نَقهٰ بیں شاہ صاحب نے اس جملہ سے مروان بن الحکم مرادلیا ہے میخض ندرائے کی پچنگی رکھتا تھا نداس میں کوئی تدبیر تھی نداس میں قوت فیصلہ تقی بلکه غیرمتعقل مزاج کمزوررائے کا ما لک تھاای کمزوری کی تشبیهاس حدیث میںاس طرح دی گئی ہے کہ گو یامضبوط اورموٹی ران کمزور پہلی برسوار ک گئی ہے گویا بکری کی ٹاٹکوں پر بھینس کھڑی کر دی گئی ہےاس مخف کا دست راست اورتمام فتنوں کی جڑ عبیداللہ بن زیاد تھا۔لو گوں نے اس پر صلح کر کاس کی بیعت کی اوراس نے حضرت ابن زبیر کے خلاف محاذ کھول دیااس طرح اس امت میں ان لوگوں کی وجہ سے بڑے فقتے پیدا ہو گئے۔ بغداد میں تا تاربول کا فتنہ: "هم فتنة المدهيماء" وُهيماء دهاء كي تفغير ب جو ندمت وتحقير كيلئ ب دهم كالے كو كتے بين" اى فتنه العظماء والطامة العمياء "ليني سياه كهناؤل برمشمل عظيم الثان فتنه وقيل المراد بالدهيماء الداهية ومن اسماء الداهية دُهيم" (مرقات) بهرحال اس فتنه سے ایک سیاہ وتاریک بھاری آ سانی آ فت مراد ہےاب یہ بات کہاس فتنہ کا مصداق کون ساوا قعہ ہے تو حضرت شاہ ولی اللّٰہُ اس کے متعلق فرماتے ہیں کہ بید بغداد برتا تاریوں کے حملے اور عام خوزیزی کا فتنہ ہاس فتنہ سے اسلامی مملکت بغداد اور اس کے شہروں کوتا تاریوں نے تخت وتا راج کیاا ورسیاہ طوفان نےمسلمانوں کاقتل عام کیااس کی تفصیل ہے ہے کہ • ۷ ھے کے درمیان بنوعیاس کا آخری خلیفہ مستعصم ہاللہ بغداد کا خلیفہ بن گیا یہ خص غیرمد بربھی تھا اورامورمملکت چلانے میں ٹالائق شنرادہ تھا اس کا ایک وزیرتھا جس کا ناعظتمی تھا جوکٹر غالی متعصب علوی شیعہ تھا اس نے بدعقیدگی اور خبث باطن کی وجہ سے جاہا کہ بغداد برعباسیوں کی خلافت کے بجائے علویوں کی حکومت آجائے اس منصوبہ کو کامیاب بنانے كيلي همى نے سب سے پہلے تا تاريوں سے رابطه كيا اور چنگيز خان كے بوتے ملاكوخان كو بغداد پرحمله كرنے كى دعوت دے دى ملاكوخان بغداد كے لوگول کی شجاعت اوراسلامی خلافت سے ڈرر ہاتھا مگروز بی تھی رافضی نے نہایت چالا کی کے ساتھ بغداد سے اسلامی افواج کوادھرادھر کاموں پر روانه کردیا اور بغدادعسکری قوت سے خالی ہوگیا۔اس کے بعد پوری صورتحال بتا کر شیعہ وزیقتمی نے تا تاریوں کوایک بار پھر بغداد پرجملہ کی دعوت دے دی ادھر بغداد سے پیئٹر وں شیعوں نے ہلا کوخان کوخطوط لکھ دیتے کہ آپ فورا حملہ کردیں کیونکہ ہماری کتابوں میں لکھاہے کہ ایک تا تاری سر دار

اُدھر ہلاکوخان کے صلقہ میں ایک مشہور پیجوارافضی نصیرالدین طوی تھاوہ بھی ہلاکوخان کو بغداد پرجملہ کرنے کیلیے اُبھار ہا تھااس کا اور ملقی کا خیال تھا کہ جب بغداد سے اسلامی خلافت ختم ہوجائے گی تو یہاں ہماری علوی ریاست قائم ہوجائے گی بہر حال ہلاکوخان کوحوصلہ ملا اور اس کا خیال تھا کہ جب بغداد پرحملہ کیا جو کا میاب رہا اس کے بعد ہلاکوخان نے اپنی بوی نے بغداد پرحملہ کیا جو کا میاب رہا اس کے بعد ہلاکوخان نے اپنی بوی فوج بغداد پر چرا ھا دی محاصرہ بھی سخت تھا اور ان کا مقابلہ بھی سخت تھا شیعہ بغداد کے اندر سے مسلسل ہلاکوخان کو اطلاعات فراہم کرتے رہ بینی انہوں نے اندر سے جاسوی کا محافہ محکم کررکھا تھا۔

عراق پر قبضه کرے گاہمارا خیال ہے کہ وہ آپ ہیں لہذا جلدی حملہ کردیں۔

رافضی وزعیقمی ملعون نے عبای خلیفہ ستعصم باللہ سے کہا کہ آپ ہلاکوخان کے ساتھ مذاکرات کریں اور بغداد شہر سے باہر جاکر ہلاکوخان سے ملاقات بھی کریں بینہایت ضروری ہے وہ لوگ آپ کا انظار کررہے ہیں اور آپ کا اکرام کریں گے چنانچ سلمانوں کا باد شاہ جب بغداد سے باہر جاکر ہلاکوخان سے ملاتو اس نے کہا کہ آپ تو اکیلے ہیں بیرہ سی نے ذاکرات ہیں اس میں سرکردہ علاءاور قوم کے سرداراور فوج کے کمانڈروں کی شرکت ضروری ہے آپ ان سب کو بلالیا تو ہلاکوخان نے ان سب کو باد شاہ کے سامنے آل کردیا اور پھر خلیفہ سے کہا کہ بغداد شہر میں پیغام بھیج دو کہ لوگ سب کے سب ہتھیار ڈال دیں اور شہرکوخالی کر کے باہر آ جا کیں چنانچہ اس مجوس نالائق خلیفہ نے یہ بھی کیا اس کے پیغام پر لاکھوں انسان باہر آتے گئے اور تا تاری ان کو آل کرتے گئے خون کی کثر ت سے ندیاں بہد کئیں اور دریا ہے د جلہ کا پانی سرخ خون کی طرح کے پیغام پر لاکھوں انسان باہر آتے گئے اور تا تاری ان کو آل کر ویا چنے رونوں اور بوڑھوں نے سروں پر قر آن رکھ کر امان ما گل گرتا تاریوں نے کہی کونے دیکھا اور ندامان دی بلکہ سب کوآل کر دیا چن نچے ہم خانوں اور کوؤں میں چند آ دمی بنے گیا ساری گلوق موت کے گھائے اتار دی گئی۔

چنانچے علماء نے لکھا ہے کہ سلمانوں کی اکثر خلافتوں کا سقوط روافض کے ہاتھوں ہوا ہے۔ شاہ انور شاہ کا تمیری فیض الباری میں لکھتے ہیں:
''واکٹو تنخویب المخلافة الاسلامیة علی ایدی هؤلاء الروافض'' بہرحال علقی ملعون نے جس مقصد کیلئے یہ بردی غداری کی تھی وہ مقصد علوی ریاست قائم کرنا تھا مگروہ اس میں کامیاب نہ ہوسکا۔ اس نے ہلاکوخان کی بردی منت ساجت کی کیکن اس نے ایک نہنی اور بغداد پراپئے تو مقصد علوی ریاست تائم کرنا تھا مگروہ اس میں کامیاب نہ ہوسکا۔ اس نے ہلاکوخان کی بردی منت ساجت کی کیکن اس نے ایک نہنی اور بغداد پراپئے میں مردار ہوگیا۔ یہ آدمیوں کو مقرر کر کے تعمیل اور طوی کو دھڑکار دیا مقلمی رافعی غلاموں کی طرح تا تاریوں کے جوتے سیدھا کرتا رہا اور پھراس نم میں مردار ہوگیا۔ یہ ہوا تعددُ ھیماء کی تفصیل جس کی طرف اس حدیث میں اشارہ کیا گیا ہے۔

## زمانہ نبوی کے بعد عرب میں ظہور پذیر ہونے والے فتنہ کی پیشین گوئی

(۲۷) وَعَنُ اَبِی هُوَیُوهَ اَنَّ النَّبِیَّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَیُلَّ لِّلْعَوَبِ مِنُ شَرِّ قَدُ اقْتَرَبَ اَفْلَحَ مَنُ کَفَّ یَدَهُ. نَرَیْجِیِّکُرُ :حضرت ابو ہریرہ رضی اللّه عندے روایت ہے کہ رسول اللّه صلی اللّه علیہ وَسَلَم نے فرمایا عربوں کے لیے اس شرے ہلاکت ہوجو قریب آئی ہے اس مختص نے نجات یائی جس نے اپنے ہاتھ مندر کھے۔ (ابوداؤد)

### فتنہوفسادے دوررہنے والا آ دمی نیک بخت ہے

(٣٧) وَعَنِ الْمِقُدَادِ بُنِ الْاَسُوَدِ قَالَ سَمِعُتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ الْسَعِيْدَ لَمَنُ حُنِّبَ الْفِتُنَ إِنَّ السَّعِيْدَ لَمَنُ جُنِّبَ الْفِتَنَ وَلَمَنُ ابْتُلِيَ فَصَبَرَ فَوَاهًا. (دواه سنن ابو داؤد)

نتنجیکٹُ : مقداد بن اسودرضی اللہ عند سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیفر ماتے سنا خوش نصیب ہے وہ مخص جس کوفتنوں سے دورر کھا گیا اورخوش نصیب ہے وہ مخص جس کوفتنوں سے دورر کھا گیا اورخوش نصیب ہے وہ مخص جس کوفتنوں سے دور رکھا گیا اورخوش نصیب ہے وہ مخص مشرکوں سے جاسلے گا اور یہاں تک کہ میری امت کے پھر قبائل بنوں جوفتنوں میں مبتلا ہوا اورصبر کیا اور افسوس ہے اس مخص پر جوفتنہ سے دور نہ ہوا اور مبر نہ کیا۔ (سنن ابوداؤد)

## چند پیشین گوئیاں

(٢٨) وَعَنُ ثُوْبَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا وُضِعَ السَّيفُ فِى أُمَّتِى لَمُ يَرُفَعُ عَنُهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيامَةِ وَلَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتَّى تَلْحَقَ قَبَائِلُ مِنُ أُمَّتِى بِالْمُشُوكِيُنَ وَحَتَّى تَعُبُدَ قَبَائِلُ مِنُ أُمَّتِى الْآوُثَانَ وَإِنَّهُ سَيَكُونُ فِى أُمَّتِى كَذَّابُونَ ثَلْثُونَ كُلُّهُمْ يَوْعُمُ اللَّهِ يَلِى اللّهِ وَإِنَّا خَاتَمُ النَّبِيِّيْنَ لَا نَبِى بَعْدِى وَلَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِّنُ أُمَّتِى عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِ بَن لَايَضُرُّهُمُ مَنْ خَالْفَهُمْ حَتَّى يَاتِى آمُواللَّهِ. (دواه سنن ابو داؤدوالِجامع ترمذى)

لَّتَنْ الله عليه وسلم الله عند سے روایت ہے کہ رسول الله عليه وسلم نے فرمایا جس وقت ميرى امت ميں کوارر که دی جائے گی پھر قیامت تک وہ الله عليه مشرکوں کو جائے گی پھر قیامت تک وہ الله کا میری امت کا ایک قبیله مشرکوں کو بیاں تک کہ میری امت کا ایک قبیله مشرکوں کو بیاں تک کہ میری امت کا ایک قبیله مشرکوں کو بیشن کے اور عنقریب میری امت میں تین جھوٹے ہوں گے ہرایک خیال کرے گا کہ وہ الله کا نبی ہے حالا نکہ میں خاتم النبین ہوں۔ میرے بعد کوئی نبی ہوگا اور ہمیشہ خالب ہوگی جو محض مخالفت کرے گا وہ ان کو نقصان نہیں پہنچائے گا یہاں تک کہ الله کا امر آ جائے۔ (روایت کیااس کوابوداؤداور ترین کے

## ايك پيشين گوئي

(٢٩) وَعَنُ عَبْدِاللَّهِ بُنِ مَسْعُوْدٍ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَدُرُوُرُرَحَى الْإِسُلَامِ لِخَمُسِ وَثَلْثِيْنَ اَوُسِتِ ثَلْثِيْنَ اَوُسِبَعُ وَتَلَاثِيْنَ فَاِنَّ يُهُلِكُوا فَسَبِيْلُ مَنْ هَلَكَ وَإِنْ يَقُمُ لَهُمُ دِيْنَهُمُ يَقُمُ لَهُمُ سَبُعِيْنَ عَامًا قُلْتُ أُمِمًا بَقِىَ اَوْمِمًا مَطْى قَالَ مِمًّا مَطْى (رواه سنن ابو داؤد)

تَ الْمُحِيِّنِيُّ : حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله عنه نبي صلى الله عليه وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ نے فر مایا اسلام کی چکی پینیتس چھتیں یا سینتیس برس تک پھرتی رہے گی اگر ہلاک ہوجا ئیں تو بیان کی راہ ہے جولوگ پہلے ہلاک ہوئے اگران کا دین ان کے لیے پورا قائم ہوتو سینتیس برس تک پھرتی رہے گا میں نے کہا ستر برس ان سالوں سے بعد ہوں گے جن کا ذکر ہوایا مع ان کے فر مایا جوز مانہ گذرااس کے بعد سے اسلام کے بعد سے ۔ (روایت کیااس کوابوداؤدنے)

ندشتہ کے اس سلام کے جی الاسلام کے جی ۱۳ ہلہ ۳۷ ہلکہ ۳۷ ہلکہ ۳۷ ہری تک صحیح طور پر گھوئی رہے گی حضرت شاہ ولی اللہ نے اس صدیث کو اس طرح سمجھایا ہے فرماتے ہیں کہ آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذمانہ ہجرت کے بعد اسلام میں جو مضبوطی اور استحکام آیا وہ ۳۵ اور ۱۳ اور ۱۳ سالوں تک چلتارہے گا پھر اسلام کے دائرہ میں پھھاضطراب شروع ہوجائے گا چنا نچاس بگاڑ اور خرابی کی ابتداء ۳۵ ہیں ہوئی جبکہ حضرت عثمان کی شہادت کا سانحہ پیش آیا پھر ۱۳ میں مزید بگاڑ پیدا ہو گیا جبکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے درمیان حضرت عثمان کی شہادت کا سانحہ پیش آیا پھر ۱۳ میں مزید بگاڑ پیدا ہو گیا جبکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے درمیان جنگ ہوئی جس کے اسلام کو بہت بڑا نقصان جنگ ہوئی جس کے اسلام کو بہت بڑا نقصان جنگ ہوئی جس کے اسلام کو بہت بڑا نقصان جنگ ہوئی جس کے درمیان جنگ صفین کا حادثہ تھا پھر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بگاڑ کے بعدا گر پنجایا 'وہ ۳۲ ہیں حضرت علی اور حضرت معاویہ کے درمیان جنگ صفین کا حادثہ تھا پھر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بگاڑ کے بعدا گر کے باز نہ آئے اور ای طرح ہلاکت کے داستے پر چل پڑے خلافت مغلوب رہی اور بغاوت غالب رہی تو یہ لوگ بھی دیگر ہلاک شدہ اقوام کی اور کیا زنہ آئے اور ای طرح ہلاکت کے داستے پر چل پڑے خلافت مغلوب رہی اور بغاوت غالب رہی تو یہ لوگ جس کے درمیان ہو میں حضرت علی اسلام کیا کہ اس بھر اسلام کے درمیان ہو کہ کہ خلافت مغلوب رہی اور بغاوت غالب رہی تو یہ لوگ بھی دیگر ہلاک شدہ اقوام کی

طرح ہلاک ہوجا ئیں گےلیکن اگرلوگوں کی خلافت قائم ہوگئ اور باغیوں کو بغاوت کا موقع نیل سکا تو مسلمانوں کا ملی نظام آنے والے زمانوں تک نہایت خوش اسلو بی کے ساتھ قائم رہے گا جوستر برس تک جاری رہے گا۔حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ نئے سرے سے ستر سال شار ہوں گے یا پڑانے سے سال کے ساتھ ستر برس مراد ہوں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سے برس سمیت ستر سال مراد ہیں۔

شہادت عثمان رضی اللہ عنہ: ۔اس مدیث میں تین بڑے عاد ثات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ ان میں سے پہلا عاد شہ حضرت عثمان بی عفان کی شہادت کا ہے حضرت عثمان کی خلافت ابتدائی چے سال تک بہت عمدہ طریقہ پر چلتی رہی گرآپ کی طبیعت میں نرئی تھی آپ نے اپنج بعض رشتہ داروں کو پچے ہرکاری عہدے دیدیئے جوشر بعت کی روسے جائزتھا کیونکہ ایک تقوی ہے ایک فتوی ہے تینے نے تقوی پر عمل کیا اور اگئی رشتہ داروں کو عہدہ دیا اس پر لوگوں نے شور کیا اور آخری چے سالوں میں پچھا انتثار شروع ہوگیا۔
اس کی بنیا دی وجہ یہ ہوئی کہ صنعاء یمن کا ایک باشندہ عبداللہ بن سبا یہودی تھا اس نے دیکھا کہ اسلام پورے عالم پر غلبہ حاصل کرتا چلا جا رہا ہے تو برائے فسادونفاق میخض مسلمان ہوگیا اور مدینہ آگیا یہاں حضرت عثمان اور ان کے گورزوں کے خلاف بکواس کرتا رہا گرمدینہ میں اس کو پذیرائی نہیں ملی تو وہ بھرہ چلا گیا وہ اس سے بھرہ کورز نے اس کو بھگا دیا تو یکوفہ آگیا' اپنے آپ کوائل بیت کا خیرخواہ ٹابت کیا پچھلوگ اس کے ساتھ ہو شبیں ناکام رہا وہ اس سے میں مور کے اس کے ساتھ ہو گیا گیا۔

مفر کے لوگوں نے اس کی بات تی اور کافی لوگ اس کے اور گردا کھے ہو گئے تو اس نے غلیفہ عثمان اور اسلامی خلافت کے خلاف مبازشیں شروع کیں چنا نچے حضرت عثمان سے بولئی لوگ کہ بینہ بین کی بیات تھا خلاصہ یہ کہ اس نے لوگوں کو حضرت عثمان سے برطن کیا اور ہیں ہے اس نے قبی عثمان کیلئے ایک دستہ تیار کر کے مدینہ روانہ کیا یہ بلوائی لوگ مدینہ بین آ کر بدتمیزی پراتر آئے حضرت علی وغیرہ سے حضرت عثمان کے انکار کیاان بلوائی لوگ یہ بینہ بلوائی لوگ مدینہ بین آ کر بدتمیزی پراتر آئے حضرت علی وغیرہ سے حضرت عثمان نے انکار کیاان بلوائی لوگ یہ بینہ بھی کے مطالبہ بیتھا کہ مصرکے گور نو کہ بنا کر گھر بن ابی بکر کو گور نر بنایا جائے حضرت عثمان نے اس کے کہ محلا البہ بیتھا کہ مصرکے گور نر کے نام ایک خطاکھا کہ جو بی گھر میں ابی بکر کو تھے اسے اسے اس کے خطرت عثمان کی مہر تھی گھروا بھی حضرت عثمان کا تھا۔ پیٹھن مصرکی طرف دوڑ تا جار ہا تھا تھر بن ابی بکر کو تھی کے دو مصلو کے کہ کہ کہ کہا کہ ایک طرف بیس عثمان گور نر بنار ہے ہیں اور دوسری طرف قبل کا تھم دے ہیں اور دوسری طرف قبل کا تھم دے ہیں اور دوسری طرف قبل کا تھم دے ہیں اور دوسری طرف قبل کا تھی کے خطر میانہ بھر کے جو کہا کہ بینا لام کی کا ہے آپ نے فرمایا میر اسے ہم خطر اس کو جو کہ کہا کہ ایک طرف بین سے خطر کے نمو نے فرمایا میر اسے ہم گھروا کس کا سے جو نمایا میں ہو تھا کہ بینا لام کی کا ہے آپ نے فرمایا میر اسے ہم کھروان کو ہمارے حوالے کر دو آپ نے فرمایا میں ایس انہوں کی سے خطر کے نمو نے دیکھے گئے قو معلوم ہوا کہ مروان کو ہمارے حوالے کر دو آپ نے فرمایا میں ایس کے بعد تدفین عمل میں اور کے خلاف کہ بھروں نے حضرت عثمان مور کہ اور کی خطر صفرت عثمان میں بیٹھ گئے۔ بیدا قبدہ ۳ میں دون تک کاش کی اس کے بعد تدفین عمل میں آئی۔ بلوائیوں نے حضرت عثمان میں جو کہا کہ میں اور میں حضرت عثمان کے بعد تدفین عمل میں آئی۔ بلوائیوں نے حضرت عثمان میں بھری اور کے تھے میں بھری آئی۔

واقعہ جنگ جمل: حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بیعت سے حضرت زیر اور حضرت طلحہ ٹاراض ہوئے اور مدینہ سے مکہ چلے گئے ادھر حضرت عائشہ جج پر گئی ہوئی تھیں انہوں نے جب دیکھا کہ مدینہ میں شورش ہوئو آپ نے مدینہ آنے کی بجائے بھرہ جانے کا فیصلہ کیا حضرت طلحہ وزبیر رضی ماللہ عنہ اللہ عنہ اور غیر ارادی طور پر وہاں مسلمانوں کا بڑا مجمع اکٹھا ہوگیا حضرت علی نے خلافت کا مرکز کوفہ بنالیا اور لوگوں سے بیعت کا مطالبہ کیا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرایا کہ تم پہلے بیعت کر لومیر سے ہاتھ مضبوط کر لو میں اللہ عنہ ان بلوا ئیوں پر ہاتھ ڈال سکوں اس طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی فوجیس آسنے آگئیں حضرت قعقاع رضی اللہ عنہ نے بھی س آکہ بیس آسے آگئیں حضرت قعقاع رضی اللہ عنہ نے بھی میں آکر افہام وتفہیم سے دونوں کو سلح پر آ مادہ کیا اور طے ہوا کہ کل دونوں طرف سے صلح پر دستخط ہوں گئی منافقین ومضدین اور

بلوائیوں نے جب صلح کے آثار دکھے لئے تو رات کے وقت انہوں نے حصرت عائشہرضی اللہ عنہا کی فوجوں پرحملہ کر دیا ادھرسے جوابی کارروائی ہوئی اور جنگ جمل کے نام سے خوزیز جنگ ہوئی جس میں طرفین کے تیرہ ہزار آ دمی مارے گئے ان میں عشرہ مبشرہ کے دوصحابی بھی تھے حصرت علی کی فوجیس غالب آئیں اور حضرت عائشہ کی افواج کو فکست ہوگئی۔ بیواقعہ ۳۳ ھ میں پیش آیا ' حضرت عائشہ اپنے اونٹ پرسوار رہتی تھیں اس لئے بیہ جنگ 'جنگ جمل کے نام سے مشہور ہوگئی اس جنگ پر حضرت علی اور حضرت عائشہ دونوں زندگی بھرروتے رہے۔

واقعہ جنگ صفین: ۔اس جنگ سے جب حضرت علی فارغ ہوئے تو آپ نے حضرت معاویہ کو یہ پیغام بھیجا کہ میر ہے ہاتھ پر بیعت کر کے اسلامی خلافت کے ماتحت آ جاؤ' حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ شام کے گورز تھے انہوں نے بیعت کیلئے پیشر طرکھی کہ قاتلین عثان سے قصاص لوہم عثان کے وارث ہیں قصاص ہماراحق ہے۔ حضرت علی نے فرمایا پہلےتم بیعت کرلو پھر قصاص کی بات کرواور گورزی بھی چھوڑ دو حضرت معاویہ نے دونوں باتوں سے انکار کر دیا۔ حضرت علی نے کوفہ سے شام کی طرف افواج روانہ کیس ایک ماہ تک معمولی لڑائی ہوتی رہی مگر پھر جنگ رک گئی مصالحت کی کوشش کی گئی مگر ناکام ہوئی پھر کیم صفر سے میں دریائے فرات کے کنارے کے پاس مقام صفین میں با قاعدہ جنگ شروع ہوئی مصالحت کی کوشش سے تحکیم کا واقعہ بھی پیش آ یا مگر جنگ بندنہ ہو تکی سر ہزارآ دی مارے گئے اورعلاقے کے اکثر جصے حضرت علی کے ہاتھ سے نکل کر حضرت معاویہ کے ہاتھ اسے نکل کر حضرت معاویہ کے باتھ اسے نکل کر حضرت معاویہ کے ہاتھ اسے نکل کر حضرت معاویہ کے ہاتھ سے نکل کر حضرت معاویہ کے باتھ آگئے ہیں۔

## الفصلُ الثَّالِثُ .... ايك واقعه ايك پيشين كوئي

(٣٠) عَنُ اَبِىُ وَاقِدِ اللَّيْثِيِّ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا خَرَجَ اِلَى غَزُوَةِ حُنَيْنِ مَرَّ بِشَجَرَةٍ لِلْمُشُوكِيُنَ كَانُوا يُعَلِّقُونَ عَلَيْهَا اَسُلِحَتَهُمُ يُقَالُ لَهَا ذَاتُ انْوَاطٍ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ اجْعَلُ لَنَا ذَاتَ انْوَاطٍ كَمَا لَهُمُ ذَاتُ اَنُوطٍ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُبُحَانَ اللهِ هِذَا كَمَا قَالَ قَوْمُ مُوسَى اجْعَلُ لَنَا اِلهَا كَمَا لَهُمُ الِهَةٌ وَ الَّذِي نَفْسِى بِيَدِه لِتَرْكُبُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمُ. (رواه الجامع ترمذى)

تَشَجَحُنُ عَرْتَ البوواقد لَيْقِي رَضِي الله عنه ہے روایت ہے بے ثمک رسول الله صلى الله عليه وسلم جس وقت حنین کی جنگ کے لیے نکلے آپ مشرکوں کے ایک درخت کے پاس سے گزرے جس پروہ اپنا اسلحہ لؤکاتے تھے اس درخت کو ذات انواط کہتے تھے صحابہ رضی الله عنہم نے فرمایا نسختم نے کہااللہ کے رسول جس طرح ان کا ذات انواط ہے آپ بھی ہمارے لیے ایک ذات انواط بنا ئیں رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا سحان الله یہ تو وہی بات ہے جس طرح مولی علیہ السلام کی قوم نے کہا تھا جس طرح ان کا معبود ہے ہمارا بھی معبود مقرر کردیں اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے تم پہلے لوگوں کی راہ پر چلوگے۔ (ترزی)

#### چند فتنوں کا ذکر

(اس) وَعَنِ ابْنِ الْمَسَيّبِ قَالَ وَقَعَتِ الْفِتنَةُ الْأُولَى يَعْنِى مَقْتَلَ عُنْمَانَ فَلَمُ يَبُقَ مِنُ أَصْحَابِ بَدُرِ اَحَدْنُمُّ وَقَعِت الْفِتنَةُ الثَّالِيَةُ يَعْنِى الْمَعْنَدُ وَالْمَالِيَةُ يَعْنِى الْمُعَلِّيَةِ اَحَدْ ثُمَّ وَقَعَتِ الْفِتنَةُ الثَّالِيَةُ فَلَمْ تَرُفَعُ وَبِالنَّاسِ طَبَاحٌ (رواه البحارى) الثَّانِيَةُ يَعْنِى الْحَرْتَ ابْنَ مَيْسِ وَلَى اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُلِللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

تستنتی علی است و طاقت عقل اورمضوطی کوطباخ کہتے ہیں یہال عقمند ہوشیار طبقہ کے تم ہونے کی طرف اشارہ ہے یعنی اس تیسر نے فتنہ کے بعدد نیا پرکوئی ایک صحابی باقی نہیں رہا۔مطلب ہے ہے کہ آپس کی جنگوں کی تحوست کودیکھو کہ پہلافتند شہادت عثان کا جب آیا تو جنگ بدر میں شریک صحابہ میں سے کوئی ایک نہیں رہااور جب بزید کے دور میں واقعہ ترہ ہواتو بیعت رضوان کے میارک صحابہ میں سے کوئی نہیں ، ہا پھر جب تیسرا فتنہ تجاج بن پوسف اور حضرت عبداللہ بن زبیر کا آیا تو دنیا میں کوئی صحابی نہیں تھا۔ نالا ان کی حجہ سے اسلام کو بڑا نقصان پہنچا ہے۔ و هل افسد اللدین الا الملوک

#### باب الملاحم .... جنگ اور قال كابيان

ملاحم ، ملحمة کی جمع ہے جس کے معنی ہیں معرکہ اور گھسان کا موقع ، اور اصل کے اعتبار سے پر لفظ یا تو ''نہ ہے '' سے نکلا ہے جو گوشت کے معنی میں آتا ہے ' ' لہم '' کور اردیا جائے تو قتل وقال معنی میں آتا ہے ' ' لہم نا کہم '' کور اردیا جائے تو قتل وقال یا میدان جنگ میں مقتولین کے گوشت اور لوقع وں ہی کی کثر ت نظر آتی ہے یا موقع قال کو ملحمة '' کا لفظ ' لمحم '' کا بانا ہے تانے کے ساتھ گھا ہوا ہوتا ہے اس لئے قتل وقال اور موقع قال کو ' ملحم ہ'' کا لمحم ہ'' کا معنی ہونا) زیادہ مناسب اور موزول ہے نیز ' ملحم ہ'' کا لفظ اوا کی اور بوے حادثے کے معنی ہیں فتنا ور بوی جنگ ۔

واضح رہے کہاں باب میں ان مخصوص کڑائیوں اور جنگوں کا ذکر ہوگا جن کا تعلق متعین طور پر پچھے خاص گروہوں کی باہمی محاذ آرائی اور خاص جگہوں اور شہروں سے ہے۔اس لینے ان کڑائیوں اور معرکہ آرائیوں کا ذکر کرنے کے لئے بیالگ قائم کیا گیا ہے اور باب الفتن میں ان کا ذکر نہیں کیا گیا کیونکہ باب الفتن میں باہمی قبل وقبال اورمحاذ آرائی کا جوذکر ہوا ہے وعمومی نوعیت کا ہے اور اجمال وابہام کے ساتھ ہے۔

## الْفَصْلُ الْاَوَّلُ... كَيْحِمُوه چيزي جن كا قيامت آنے سے پہلے وقوع پذريمونا ضروري ہے

 ہوتا سورج مغرب کی جانب سے طلوع ہوگا جب وہ طلوع ہوگا لوگ اس کود کھے لیں محسب ایمان لے آئیں گے لیکن اس وقت کسی جان کواس کا ایمان کچھ فائدہ ندد ہے سکے گا جب کہ پہلے ایمان ندلائے یا اپنے ایمان میں کوئی نیکی ندگ اس قدر جلد قیامت قائم ہوجائے گ کہ دوآ دمیوں نے کپڑ ااپنے درمیان کھولا ہوگا وہ خرید وفر وخت نہیں کرسکیں گے کہ قیامت آجائے گی ایک آ دمی اپنی اونڈی کا دودھ لے کر آ رہا ہوگا اس کو پی نہیں سکے گا کہ قیامت آجائے گی۔ ایک محفی اپنے حوض کو لیپ پوت رہا ہوگا اس میں پانی نہیں چلائے گا کہ قیامت آجائے گی ایک حفی اپنے منہ کی طرف لقم المجادی اس کو کھانہ سکے گا کہ قیامت آجائے گی۔

نیتشنی الله عندان عظیمتان " یعنی مسلمانوں کی دوہوئی جاعتیں لڑیں گی۔ اس سے حضرت علی رضی الله عنداور حضرت معاویہ رضی الله عند کے درمیان جنگ مراد ہے جوسفین کے مقام میں لڑی گئی ہے جوکئی ماہ تک جاری رہی تھی۔ جس میں طرفین کے ستر ہزاریا نوے ہزار آدمی مارے گئے تھے۔ "دعو ا هما و احدة " یعنی دونوں اسلام کے دعویدار ہوں گئی ہیں کہ دونوں اسپنے آپ کوئن پر جمیس گے اور برئن ہونے کا دعو کا کریں گئے۔ " دجالون "دجالون "دجالون "دجالون و احدہ بہت بڑے دھوکہ باز فراڈی آدمی کو کہتے ہیں "قویب من ثلاثین "دوسری روایتوں میں تمیں کے عدد کا ذکر ہے تو اس میں کوئی تعارض نہیں ہے پہلے وہی کے ذریعہ سے اس میں اضافہ ہوا جس طرح وئی نے بتایا گئی گھر وہی ہی کے ذریعہ سے اس میں اضافہ ہوا جس طرح وئی نے بتایا آخضرت صلی الله علیہ وہل کے جونبوت کا با قاعدہ دعو کی سرے کہوں گئی تعین نہیں بلکہ تکثیر کی طرف اشارہ ہے یا زیادہ بہتر جواب یہ ہے کہ میں دجال تو وہ بڑے سر غنے ہوں گے جونبوت کا با قاعدہ دعو کی سرے ان کے عال دہ چھوٹے چھوٹے چھوٹے ہوں گے دہ نبوت کا دعو کا نہیں کریں گے۔ کریں گیان کے عال دہ چھوٹے چھوٹے ہوں گے دہ نبوت کا دعو کا نہیں کریں گے۔

"یقبض العلم" یعی علم دین اور علم شریعت اٹھالیا جائے گا اس کی صورت یہ ہوگی کہ بڑے بڑے علاء موت کے ذریعہ سے اٹھالئے جائیں گے۔ "یقاد ب الزمان" لیعی زمانہ قیامت کے قریب ہوجائے گا بیا کہ مطلب ہے دوسرا مطلب یہ ہے کہ مسافتیں قریب ہوجائیں گی۔سال کا پیدل سفر دو گھنٹوں میں جہاز میں ہوا کرے گا یا مطلب یہ ہے کہ سال ماہ کی جگہ آجائے گا مہینہ ہفتہ کی جگہ اور ہفتہ دن کی جگہ اور دن ایک چڑکاری کی جگہ آجائے گا ایک حدیث میں یہی تفصیل ہے۔ "یہ ہم" یہ باب افعال سے اہتمام اور سوج وفکر اور پریشانی کے معنی میں ہے مطلب یہ ہے کہ صاحب مال صدقہ کرنے کی کوشش کرے گا گرکوئی قبول کرنے والانہیں ملے گا بظاہر یہ خوشحالی کا زمانہ حضرت مہدی اور حضرت عیسی علیہ السلام کا زمانہ ہوگا۔

"یتطاول" لین لوگ بلاضرورت محلات اور بلند عمارتوں میں ایک دوسرے پرفخر و مباہات اور تکبر کریں گے خصوصاً وہ طبقہ جو بکریوں کا چرانے والا تھاان میں یہی مقابلہ ہوگا کہ کس کا کل کتنا بلند ہے جزیرہ عرب اور پھر سعودی عرب اور حربین میں اس کا زیادہ نظارہ دیکھا جا سکتا ہے۔ "مکانه" لعنی زندہ آدی پیمنا کریگا کہ کاش اس قبر میں اس مردہ کی جگہ میں ہوتا ہید مین کی پریشانی کی وجہ سے نہیں ہوگا بلکہ صرف دنیا کی پریشانی ہوگی اور ظاہری آفتوں سے تنگ آ کریتمنا کرےگا۔" نشو الوجلان" لینی دکان میں بیٹھے ہوئے بائع اور مشتری دونوں سے کپڑا پھیلایا ہوگا کہ اچا تک قیامت شروع ہوجائے گی۔" یلبط" لاطیلیط لپائی اور پلستر کرنے کو کہتے ہیں یعنی گھرکا مالک اس لپائی میں لگاہوگا کہ قیامت آجائے گی۔

## بعض قوموں سے جنگ کی پیش گوئی

(٢) وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تُقَاتِلُوا قَوْمًا نَعَالُهُمُ الشَّعُرُو حَتَّى تَقَاتِلُوا التَّرُكَ صِغَارَالاغينِ حُمُرَ الْوَجُوهِ ذُلُفَ الْاَنُوبِ كَانَ وَجُوهُهُمُ الْمَجَانُ الْمُطُو قَةُ. (صحيح البخارى و صحيح المسلم) التُّركَ صِغَارَالاغينِ حُمُرَ الْوَجُوهِ ذُلُفَ الْاَنُوبِ كَانَ وَجُوهُهُمُ الْمُعَلِيهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَا عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الل

تَرَجِيَكُنُّ : حضرت ابو ہربرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی یہاں تک کتم مجمیوں میں سے خوز اور کرمان سے جنگ کرو مے جن کے چہرے مرخ ناک چیٹے آئھیں جھوٹی چھوٹی ہیں ان کے چہرے تہد بہ ڈھالوں کی مانند معلوم ہوتے ہیں۔ ان کی جو تیاں بالوں کی ہیں روایت کیا اس کو بخاری نے بخاری کی ایک روایت میں ہے جوعرو بن تخلب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ان کے چہرے چوڑے چیلے ہیں۔

نستنت کے: "خوزا" اس سے خوزستان کے لوگ مرادیں۔"کو مان"اران کے مشہور شہرکا نام کرمان ہے یہاں کرمان کے لوگ مرادین قاضی غیاض رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ ان مجمیوں سے ترک لوگ مرادین اگر چہ بیمشہور نہوں وجہ بیہ ہے کہ بیصفات وہی ہیں جوترکوں میں پائی جاتی ہیں ان سے یا جنگ ہوچکی ہے یا آئندہ ہوگی۔"فطس الانوف" چپٹی ناکوں والے لوگ وہی ہیں جن کوذلف الانوف سے یادکیا گیا ہے دونوں کامعنی ایک ہے۔

## یہود یوں سے فیصلہ کن جنگ کی پیشین گوئی

(٣) وَعَنُ آبِيُ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُقَاتِلَ الْمُسْلِمُونَ الْيَهُودَ فَيُقْتُلُهُمُ الْمُسْلِمُونَ حَتَّى يَخْتَبَى الْيَهُودِيُّ مِنْ وَرَاءِ الْحَجَرِ وَالشَّجَرِ فَيَقُولُ الْحَجَرُ وَالشَّجَرُ وَالشَّجَرُ الْيَهُودِيَّ عَلْمَاللّهِ هذا يَهُودِيِّ خَلْفِي قَتَعَالَ فَاقْتُلُهُ إِلَّا الِْفَرُقَدَ فَإِنَّهُ مِنْ شَجَرِ الْيَهُودِ. (رواه مسلم)

تَرَجَحِينَ عَرَبايا قيامت الرورض الله عند ب روايت ب كررسول الله صلى الله عليه وسلم فرمايا قيامت ال وقت تك قائم نه موكى يهال تك كرمسلمان يهود يول وقل كريس كاوراً كروكى يهودى مى بقر يا درخت كے يتجه جهب جلك كر مسلمان الله عند مرسلمان يهودي جهيا مواسم آكراس وقل كرد سالبة غرقد درخت مير سے يتجهد يهودي جهيا مواسم آكراس وقل كرد سالبة غرقد درخت مير كے كا كونكدوه يهوديوں كا درخت بـ (روايت كياس وسلم نے)

تستنت کے ''غوقد''ایک درخت کانام ہے جو خاردار جھاڑی کی صورت میں ہوتا ہے کہ بیند کا قبرستان'' جنت اُہقیع ''کااصل نام بقیع الغرقدای لئے ہے کہ جس جگہ یہ قبرستان ' جنت اُہقیع ''کااصل نام بقیع الغرقدای لئے ہے کہ جس جگہ یہ قبرستان ہے پہلے وہ غرقد کی جھاڑیوں کا خطہ تھا۔ حاصل ہی کہ جب مسلمان میہودی یہ خلاف فیصلہ کن جنگ کریں گے اوران پر غلب پا لیس کے تواس وقت ایک ایک میہودی جھا پھر سے کا تا کہ مسلمانوں کی مار سے نئی جائے گر جس درخت یا پھر کے پیچھے کوئی میہودی چھپا ہوا ہے اس کا کام تمام کردؤالبتة اس وقت غرقد الیا درخت ہوگا جو دوسرے درختوں کے برخلاف ایس کی بیٹوں بیت ہیں بتائے گا۔

رہی یہ بات کہ دوسر بے درختوں کے برخلاف غرقد کا روبیاییا کیوں ہوگا تو ہوسکتا ہے کیغرفد کو یہود یوں کے ساتھ کوئی خاص نسبت وتعلق ہوگا جس کی حقیقت اللہ تعالی اوراس کے دسول صلی اللہ علیہ وکا جس کی حقیقت اللہ تعالی اوراس کے دسول سے اللہ علیہ کے سوااورکوئی نہیں جانتا بعض حضرات نے لکھا ہے کہ اس حدید یوں کے عبرت ناکے حشر کی دویش کوئی فرمانی ہے آخرز مانے میں دجال کے خالم میں موجود کی حشیت سے اور اس کی مدد کے ساتھ میں دوروں کے فتا کی حیث کے دیں گے۔
کی مدد کے ساتھ مسلمانوں کے فلاف جنگ کریں مے کیکن مسلمان اپنے خداکی مدد کے ساتھ میںودیوں کے فتنہ کو ہمیشہ ہمیشہ کیلئے ختم کردیں گے۔

## ایک قحطانی آ دمی کے بارے میں پیشین گوئی

(۵) وَعَنهُ قَالَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَخُرُجُ رَجُلٌ مِّنُ فَحُطانَ يَسُوقُ النَّاسُ بِعَصَاهُ (بعوى مسلم)

تَرْتَحْكِيْكُ الهِ مِريه رضى الله عندسے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا قیامت قائم نہ موگی یہاں تک کہ قطان قبیلے میں
ایک آ دی پیداموگا وہ لوگوں کواپنی لاٹھی سے ہائے گا۔ (شنق علیہ)

لمستنزیج: قطان اس قوم کوکہا جاتا ہے جواس زمانہ میں ہے ممان تک کے علاقے میں آبادتھی 'یقوم دراصل ارفحقد بن سام بن نوح علیہ السلام کی اولا دمیں سے اس شاخ کی نسل ہے جس کے مورث قطان تھے۔ چنا نچاس نسل کے لوگوں کو قحطان کہا جاتا ہے' بمن کے لوگ ای نسل سے تعلق رکھتے ہیں۔'' جولوگوں کواپی لاتھی سے ہائےگا'' سے مراداس فحض کا کمک تسلط واقتد ارہے کہ لوگ اس کی اطاعت و پیروی کریں گے۔ اس کو متفقہ طور پر اپناسر دار ما نیس گے اور وہ مختص جا برانہ تسلط وتنجر کے ذریعے ان لوگوں کو اس طرح اپنے قابو میں رکھے گا کہ کوئی بھی آدمی اس کی اطاعت سے انحواف کرنے کی ہمت نہیں کرے گا! اور ایک احتمال ہے کہ یہاں'' ہائئے'' سے مراد حقیق طور پر ہانگنا ہو' یعنی وہ جن لوگوں پر غلبہ پالے گا ان کو اس طرح ہائکت ہے میں جس قبط ان کو تا ہے نہیں کہ ایک جس طرح کوئی گلہ بان اپنے جانوروں کو ہائکا کرتا ہے' نیز بعض حضرات نے یہ بھی کہا ہے کہ یہاں صدیث میں جس قبط ان قصص کاذکر کیا گیا ہے وہ شا بدوہ می خص ہوجس کو گلی صدیث میں جہا ہ کہ کرذکر کیا گیا ہے۔

(٢) وَعَنْهُ قَالَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاتَذْهَبُ الْآيَّامُ وَاللَّيَالِي حَتَّى يَمُلِكَ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ الْهُجَاهُ وَفِى رَوَايَةٍ حَتَّى يَمُلِكُ رَجُلٌ مِنَ الْمُوَالِيُ يُقَالُ لَهُ الْجَهْجَاهُ (رواه مسلم)

تَرَجِيجِينِ : انبى الو ہريره رضى الله عندسے روايت ہے كەرسول الله صلى الله عليه وسلم فے فرمايارات اور دن ختم نہيں ہول كے يہال تك كه ايك آ دى بادشاه ہوگا جس كانام جمجاه ہوگا ايك روايت ميں ہے كہ موالى ميں سے ايك بادشاه ہوگا جس كوچجاه كہا جائے گا۔ (روايت كياس كوسلم نے)

## کسریٰ کےخزانہ کے بارے میں پیشین گوئی

(∠) وَعَنُ جَابِرٍ سُمَرَةَ قَالَ سَمِعُتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَتَفْتَحَنَّ عِصَابَةٌ مِّنَ الْمُسُلِمِيْنَ كَنُزَالِ كِسُرِى الَّذِي فِي الْاَبْيَض (دواه مسلم)

لَّتَنْ الله عليه وَمَا الله عند من الله عند من الله عند من الله عند الله عليه والله عليه والله عليه والله عند الله والله الله عليه والله الله عند الله والله وال

نسٹنتے: آل کسریٰ میں''آل'' کالفظ زائد ہے یااس لفظ ہے کسریٰ کے لواحقین' خاندان اور رعایا کے لوگ مراد ہیں! لفظ کسریٰ اصل میں'' خسر و'' کامعرب ہے اس زمانے میں فارس (ایران) کے بادشاہ کا لقب خسر و یا کسریٰ ہوتا تھا' جیسا کہ روم کے بادشاہ کو قیصر' چین کے بادشاہ کو خامان' مصرکے بادشاہ کوفرعون' یمن کے بادشاہ کو قبل اورجیش کے بادشاہ کو نجاشی کہا جاتا تھا۔

" ابیض "ایک کل کانام ہے جومدائن میں واقع تھااور جس کواہل فارس سفید کوشک کہا کرتے تھے اس شہر پرمسلمانوں کا بتضہ ہونے کے بعد

اس کل کی جگہا بکے مسجد بنادی گئی تھی جواب بھی ہے! نیز حضور صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے کسر کی کے خزانہ کے برآ مدہونے کے بارے میں پیشین گوئی فر مائی تھی وہ حضرت عمر رضی اللّٰہ عنہ کے زمانہ خلافت میں یوری ہوئی'اور فاتح مسلمانوں نے اس خزانے کو نکالا۔

فتح روم وفارس کی پیش گوئی

(^) وَعَنْ أَبِى هُوَيُوهَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلَکَ كِسُوى قَلا يَكُونُ كِسُوى بَعْدَهُ وَقَيْصَرُ لَيَهُلِكَنَّ مُمَّا أَيْهُ اللهِ وَسَمَّى الْحَوْبَ خُدْعَةٌ (صحيح البخارى و صحيح المسلم) ثُمَّ لَا يَكُونُ قَيْصَرُ بَعْدَهُ وَلَتُقْسَمَنَّ كُنُوزُ هُمَا فِي سَبِيلِ اللهِ وَسَمَّى الْحَرُبَ خُدْعَةٌ (صحيح البخارى و صحيح المسلم) لَتَوْسِحَيِّ مُن اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَمَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَمَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَمَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَمَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلِّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَاللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَلَمُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَوْلَ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلِّ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلِمُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلِي اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَالِهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَاللهُ عَلَيْهُ وَلِهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَالُهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَالَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ واللّهُ وَالْمُعُلِقُ عُلَالِكُوا عُلِي الللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَالِمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمُعَلِّ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلِلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَالِمُ اللّهُ عَلَاللْمُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَ

ندشتریج: «هلک کسری" هلک ماضی کاصیغدایا گیا ہے بیقین کی طرف اشارہ ہے کہ بجوادایا ہوگیا ہے بیاصل میں سیھلک کے معنی میں ہے بعنی اس کے ختم ہونے کے بعداس کانام ونشان نہیں رہ گا اس دالوں کد ماغ سے کیسریت کا تصور کت میں قیصریت کا خاتمہ ہوجا ہے گا ہی طرح شام میں قیصریت کا خاتمہ ہوجا ہے گا چی اپنے جہاد کی برکت سے ایبانی ہوا اور دونوں سیرطاقتیں پارہ پارہ ہوگئیں۔"المحوب حدعة "بعنی آخضرت سلی الله علیہ دسلم نے جگ اور جہاد کا نام چالبازی اور حیلہ وقد بیررکھا چنا نچہ جہاد میں اس کی اجازت ہاب سوال ہے کہ اس جملہ کا سابق جملہ سے ربط کیا ہے؟

تواس کا جواب شارعین نے بید یا ہے کہ جب فتو حات اورتقسیم غنائم کا تذکرہ ہو گیا تو جہاد کے میدان کا تصور سامنے آگیا تو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کی ضروریات و آ داب میں سے ایک ضرورت اوراد ب کاذکر فر مادیا۔

(٩) وَعَنُ نَافِعِ ابْنِ عُتُبَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَغُزُونَ جَزِيْرَةَ الْعَرَبِ فَيَفْتَحُهَا اللَّهُ ثُمَّ فَارِسَ فَيَفْتَحُهَا اللَّهُ ثُمَّ تَغُزُونَ الرُّومَ فَيَفْتَحُهَا اللَّهُ ثُمَّ تَغُزُونَ الدَّجَالَ فَيَفْتَحُهُ اللَّهُ. (رواه مسلم)

التَّنَجِيِّ أَنْ عَنِ عَنَ عَتَبِرضَى اللهُ عَند سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایاتم جزیرہ عرب سے جنگ کرو کے الله اس کو تتح الله اس کو تتح کرد ہے گئے کرد کے الله اس کو فتح کرد ہے گئے کرد کے الله اس کو فتح کرد ہے گئے کرد کے الله اس کو فتح کرد ہے گئے کرد کے الله اس کو فتح کرد ہے گئے کہ وگے الله اس کو فتح کے دروایت کیان کو مسلم نے )

تستنتی : الک جوزیرة " جغرافیددانوں کے قول کے مطابق نجد کازیمام کیمن اور عروض ان بڑے پائے مقامات پر جزیرة العرب کا اطلاق ہوتا ہے جازیما مندی مکداور مدینہ بھی داخل ہیں 'جزیرة العرب کے جنوب میں برعرب واقع ہے اور شال میں دریائے فرات ہے۔ مشرق میں خلیج عرب اور خلیج عمان واقع ہیں اور مغرب میں برح احمرواقع ہے۔ بہر حال بیر حدیث بتاتی ہے کہ جہاد مقدس کے ذریعہ سے مسلمانوں پرفتو حات کا دروازہ کھلا ہوا اور آئندہ بھی کھلے گا۔ آج کل تبلیغ والے کہتے ہیں کہ جہاد سے دین کا کام بند ہوجا تا ہے بیلوگ غلط کہتے ہیں۔

وہ جھے چیزیں جن کا قیامت سے پہلے وقوع پذیر ہونا ضروری ہے

(١٠) وَعَنُ عَوُفِ ابُنِ مَالِكِ قَالَ اَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزُوةَ تَبُوكَ وَهُوَ فِي قُبَّةٍ مِنُ ادَم فَقَالَ اعْدُهُ سِتًا بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ مَوْتِي قُمَّ فَتُحُ بَيْتِ الْمُقَدَّسِ قُمَّ مَوْتَانِ يَا حُلُفِيْكُمُ كَقُعَاصِ الْعَنَمِ قُمَّ اسْتِفَاصَةً الْمَالِ حَتَى يَعْطَى الرَّجُلَ مِاثَةَ دِيْنَارٍ فَيَظَلُّ سَاخِطًا ثُمَّ فِيثَةً لَا يَبُقَى بَيْتٌ مِّنَ الْعَرَبِ إِلَّا دَخَلَتُهُ ثُمَّ هُدُنَةً تَكُونُ بَيْنَكُمُ وَبَيْنَ عَنِي الْاَصْفَرِ فَيَعُدِرُونَ فَيَاتُونَكُمُ تَحُتَ ثَمَانِيْنَ عَلَيةً تَحْتَ كُلِّ عَلَيةٍ إِثْنَا عَشَرَ الْفًا (رواه البحارى) بَنِي الْاَصْفِرِ فَيعُدِرُونَ فَيَاتُونَكُمُ تَحْتَ ثَمَانِيْنَ عَلَيةً تَحْتَ كُلِّ عَلَيةٍ إِثْنَا عَشَرَ الْفًا (رواه البحارى) لَنَّهُ مَنْ مَا لَكُرْضِ اللهُ عَنْ مَا لَكُرْضَ اللهُ عَنْ سَاحِطًا اللهُ عَلَية إِثْنَا عَشَرَ اللهُ اللهُ عَلَي اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَوْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَمُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَمُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَي

صلی اللہ علیہ دسلم چڑے کے ایک خیمہ میں تشریف فرما تھے آپ سلی اللہ علیہ دسلم نے فرمایا قیامت سے پہلے چھ چیز وں کو گن لے۔ میں اللہ علیہ دسلم چڑے ہیں ہوئا۔ پھرتم میں ایک عام وہا تھیلے گی جیسے بگریوں کی بیماری ہوتی ہے۔ پھر مال بہت زیادہ ہوگا یہاں تک کہ اگر کسی شخص کوسودینار دیئے جا کمیں گے وہ ناراض ہوگا پھرا یک فتنہ ظاہر ہوگا جوعر بوں کے ہرگھر میں داخل ہوگا۔ پھرتمہارے درمیان اور رومیوں کے درمیان ایک صلح ہوگی اور وہ عہد شمنی کریں گے اور اس 80 جھنڈ وں کالشکر لے کرتم پر چڑھائی کریں گے ہرجھنڈے کے پنچے بارہ ہزار آ دمی ہوں گے۔ (روایت کیا اس کو بخاری نے)

تستنت بھے: ''بیت المقدس'' میں مقدس کا لفظ میم کے زبر' قاف کے جزم اور دال کے زیر کے ساتھ' مجلس کے وزن پر مقدس ہے لیکن مشکلوۃ کے ایک نشخ میں بیلفظ میم کے دین پر مقدس منقول ہے۔

" قعاص " مویشیول کی ایک بیاری کو کہتے ہیں جو عام طور سے مویثی کے سینے ہیں ہوتی ہے اوراس کوفور اہلاک کردیتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وکلی نے بہاں جس عام وباء کی پیش گوئی فرمائی اوراس کو بحریوں کی بیاری یعنی قعاص سے تشبید دی اس سے مراد طاعون کی وہ وبا ہے جو حضر ہے مرفاروق رضی اللہ عنہ کے نمانہ خلافت میں پیدا ہوئی اوراس کی وجہ سے صرف تین دن کے اندرستر ہزارا آدمی ہلاک ہوئے اس وقت مسلمانوں کی فوجی چھاؤنی عواس میں تقی جو بیت المقدس کے قریب واقع ایک جگہ ہے اس مناسبت سے اس وباء کو طاعون عمواس کہا جاتا ہے بیہ پہلا طاعون تھا جو اسلام کے ذمانہ میں پھوٹا اوراس کے جو بیت المقدس کے قریب واقع ایک جگہ ہے اس مناسبت سے اس وباء کو طاعون عمواس کہا جاتا ہے بیہ پہلا طاعون تھا جو اسلام کے ذمانہ میں پھوٹا اوراس کے سبب اتنا ہے تھا اس کے مورث اعلیٰ روم بن عیص بن سبب اتنا ہے تھا اس کے مورث اعلیٰ روم بن عیص بن لیقو ب بن اسحاق بن ابرا ہیم علیہ السلام کارنگ زردو مائل بسفیدی تھا اور یہی جسمانی رنگ ہوتا ہے اور بعض روایتوں میں پیلی جاتی تھی۔ " عابیہ " اس نشان یا جھنڈ ہے ہیں جوفو جی سرداروں کے ساتھ اس کے دستوں اور شکروں کی علامت کے طور پر ہوتا ہے اور بعض روایتوں میں پیلی قطالی کے بجائے ب کے ساتھ لیکن ' نابہ'' 'منقول ہے جس کے معنی جنگل اور درختوں کے جھنڈ کے ہیں اس صورت میں کہا جائے گا کہ نشان اور جھنڈ وں کی کشرت کی وجہ سے اس لئگر کو کہتے ہیں جوفوج کی ساتھ تشبید دی گئی ہے اور لئکر کی نام مقصد لا ولئکر کی نیاد تی بیان کرنا ہے۔

## رومیوں سے جنگ اور د جال کے قبّل کی پیش گوئی

(١) وَعَنُ آبِى هُرَيُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَنُولَ الرُّوُمُ بِالاَعْمَاقِ اَوْبِدَايَقِ فَيَخُوجُ إِلَيْهِمْ جَيُشٌ مِّنَ الْمَدِينَةِ مِنْ خِيَارِ آهُلِ الْاَرْضِ يَوْمَئِذٍ فَإِذَا تَصَدَّقُواْ قَالَتِ الرُّوُمُ خَلُوا بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْحُوانِنَا فَيُقَاتِلُونَهُمْ فَيَنْهَوْمُ ثُلُكَ لاَيتُوبُ اللّهِ عَلَيْهُمْ وَبَيْنَ الْحُوانِنَا فَيُقَاتِلُونَهُمْ فَيَنْهَوْمُ ثُلُكَ لاَيتُوبُ اللّهِ وَيَفْتَتِحُ النُمُكُ لا بُقَتُنُونَ ابَدًا وَيُقْتَلُ ثُلُكُهُم اَفُصَلُ الشَّهَدَآءِ عِندَاللّهِ وَيَفْتَتِحُ النُمُكُ لا بُقَتُنُونَ ابْدَا فَيَقْتَلِمُونَ قَمُ الْمُسْلِمُونَ لا وَاللّهِ وَيَفْتَتِحُ النُمُكُ لا بُقَتُنُونَ ابَدًا فَيَقُتِحُونَ قُسُطُنُولِيْبَةَ فَبَيْنَمَا اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ وَيَفْتَتِحُ النُمُكُ لا بُقَتَعُونَ الْمَدِينَةَ فَهُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ هُمُ يَقْتَصِمُونَ الْفَنَاقِمِ قَدْ حَلَقُوا الشَّامَ خَرَجَ فَبَيْنَاهُمْ يُعِدُّونَ الْمَقْتَالُ يُسَوَّونَ الْمَسْيَحَ قَدْ حَلَقَكُمْ فِى الْمُلِيثُ اللّهِ وَيَعْتُولُ اللّهِ وَيَعْمُ الشَّيْطَانُ إِنَّ الْمَسِيْحَ قَدْ حَلَقَكُمْ فِى الْمُلِيثُ هُمُ يَعْتُولُ اللّهُ وَلَاللّهُ وَيَعْمُ الشَّيْطَانُ إِلَى الْمَاعِلُونُ اللّهُ لَوْلَالُونُ اللّهُ الل

تر المجرد الموہر مراق اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک کہ روی اعماق یا دابق میں نہیں اتریں گے شہر سے ایک لشکران کے مقابلہ کے لیے نکلے گاوہ زمین کے بہترین لوگ ہوں گے جب وہ عیں باندھ لیس گے رومی کہیں گے ہمارے اور ان لوگوں کو جنہوں نے ہم میں سے قیدی پکڑے ہیں چھوڑ دوہم ان سے جنگ کرتے ہیں۔ مسلمان کہیں گے اللہ کی قسم ہم اپنے اور اپنے بھائیوں کے درمیان خالی نہیں کریں گے مسلمان رومیوں سے لئیں گائی شکست کھا

کر بھاگ جائیں گے۔اللہ بھی آئی تو بقبول نہ کرےگا۔ایک تہائی قل ہوجائیں گے اللہ کنزدیک وہ افضل ترین شہید ہیں ایک تہائی کو فئے حاصل ہوگی بھی وہ فتنہ میں نہ ڈالے جائیں گے وہ قسطنطنیہ شہر کوفئے کریں گے ای اثنا میں کہ وہ غنیمت تقییم کررہے ہوں گے انہوں نے خاصل ہوگی بھی وہ فتنہ میں نہ ڈالے جائیں گے وہ تطام ان میں آواز دےگا کہ سے دجال تہارے پیچھے تہارے گھروں میں آچکا ہو وہ نکل آئے گالڑائی کے لیے وہ تیار ہوں گے اور میں باندھی ہوں گی جب نمازی جائیں گا مت کہ ہوں گی جب نمازی جب نمازی جب نمازی افامت کی جائے گئیں گے دوہ نگل آئے گالڑائی کے لیے وہ تیار ہوں گے اور میل باندھی ہوں گی جب نمازی افامت کو ایس کے دوہ نگل آئے گالڑائی کے لیے وہ تیار ہوں گے اور کے گائے گئیں گے جس طرح افامت کی جب اللہ کاد تمن (دجال) آپ کود کیسے گا چھلے گا جس طرح نمک پانی میں گھل جاتا ہے آگراس کو چھوڑ دیں تو وہ گل جاوے یہاں تک کہ ہلاک ہوجائے لیکن اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھوں قبل کروائے گا۔ حضرت عیسیٰ اپنے نیزے میں اس کاخون دکھلائیں گے۔ (دوایت کیا سلمنے)

سوال: \_ يهال بيرا اوتا ہے كدوسرى روايات ميں واضح طور پرآيا ہے كەحضرت عيىلى عليد السلام نمازنہيں پڑھائيں گے بلكہ حضرت ميدى سے فرمائيں گے كام وفليفدآپ ميں البندا نماز پڑھائيں جبكہ يهال حضرت عيىلى عليد السلام كى امامت كى بات ہے۔

ٱكُبَرُ مِنُ ذٰلِكَ فَجَاءَ هُمُ الصَّرِيُحُ إِنَّ الدَّجَالَ قَدْ خَلَفَهُمُ فِى ذَرَارِيُهُمُ فَيَرُفُصُونَ مَافِى اَيُدِيْهِمُ وَيُقُتِلُونَ فَيَهُعَلُونَ﴾ عَشَرَ فَوَارِسَ طَلِيْعَةٌ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّى لَا عُرِفُ اَسْمَاءَ هُمُ وَاَسْمَاءَ ابَائِهِمُ وَالْوَانَ خُيُولِهِمُ هُمُ خَيْرُ فَوَارِسَ اَوْمِنُ خَيْرٍ فَوَارِسَ عَلَى ظَهْرِ الْآرُضِ يَوْمَتِلْ (رواه مسلم)

ترکیجی اللہ اللہ اللہ اللہ عنہ کے دوایت ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ میراث تقیم نہ کی جائے اور غذیمت سے خوش ہوا جائے گا پھر فرہا یا دخمن اللہ شام کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے اکہ جائی السلام ان آ دمیوں کے مسلمان اپنے لشکر میں سے آیک فوج میں گے جو مرنا قبول کریں گے اور غالب فتحیاب ہو کر والبس لوٹیں گے دہ بھی کریں گے جو مرنا قبول کریں گے اور غالب فتحیاب ہو کر والبس لوٹیں گے اور وہ جناعت ماری جائے گی پھر سلمان اور کا فر ہرا یک غیر غالب اپنے ڈیروں کی طرف لوٹیں گے اور وہ جناعت ماری جائے گی پھر سلمان اپنے لشکر سے آیک فوج موت کے لیے فتخ بکریں گے کہ وہ غالب ہو کر ہی لوٹیں گے یا ارب جائمیں گے وہ جنگ کریں گے بہاں تک کہ دات ان کے در میان حائل ہوجائے گی مسلمان دکا فر ہرا یک غیر پر غالب اپنے ڈیروں کی طرف کے وہ جنگ کریں گے دورہ ہا عت نکالیں سے کہ دو کا اس اپنی آئیس گے شام تک لوٹیں گے اور وہ جماعت فنا ہوجائے گی جب چوتھا دو اس کر دورہ ہا عت میں گے دورہ ہو اس کے دورہ کی اس کے دورہ کی اس جیسا لا ٹائیس دیکھا دو اس کرح لایں گے کہ اس جیسا لا ٹائیس دیکھا کہ دو تھے اس کی کہ دو تھا ان کو چیھے چھوڑ نے سے پہلے مرکر گریز کا ایک باپ کے بیٹوں کو گنا جائے گا کہ دو تھا ان کی جو وہ وہ میں ان کی خوج کو وہ دورہ اس حالت میں ہول کے دورہ اس کے حالت میں ہول کے کہ اس حیال میں دجو اس حرک کی کہ دورہ اس کے موالت میں ہول کے کہ ہود وہ کی کہ دورہ اس کے موالت میں ہول کے کہ جو اس کے موالت کے موال سے میں دجو ان کے موال سے مول کے جو ان کے ہود کی کہ دورہ کے کہ ہود کی کہ دورہ کی کہ دورہ کی کہ دورہ کی کہ دورہ کی ان کے ان کو میں اور ان کے گوڑ دور کے نام بھی اور ان کے گوڑ دور کے نام بھی اور ان کے گوڑ دور کے نام بھی جو در کے نام بھی اور ان کے گوڑ دور کے نام بھی جو نام ہوں کے بیٹر میں ہواں کے دادوں کے نام بھی اور ان کے گوڑ دور کے نام بھی جو نام بھی اور ان کے گوڑ دور کے نام بھی جو نات کے دارہ کی کہ دورہ کی اس کے بیام ہوں کے دورہ کی کہ دورہ کیا میک کور دور کے نام بھی جو نات کے اور دورہ کے نام بھی اور ان کے گوڑ دور کے نام بھی جو نات کے دورہ کی کہ دورہ کیا میک کورڈ دوں کے نام بھی جو نات کے اس کورٹ کے بی کورڈ دور کے نام بھی جو نات کیا میک کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کے کہ کورٹ کی کورٹ کے کہ کورٹ کی کورٹ کیا کہ کورٹ کیا کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کیا کورٹ کی کی کورٹ کے

فیجعل الله الدبرة علیهم میں لفظ ''دبر''ادبار کا اسم بے بعض روایتوں میں بیلفظ ''دابر'' بھی منقول ہے'کیکن معنی کے اعتبار سے دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے'کیونکہ دونوں ہی سے مراو کٹکست اور ہزیمیت ہے۔

" فبای غنیمة " حرف ف تفریعه یا فصیحه ہے اور طبی نے لکھا ہے کہ یہ جملنموی ترکیب کے اعتبار سے جزاء ہے شرط محذوف کی کہ پہلے تو مہم طور پر فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ میراث کا تقییم ہونا موقوف نہ ہو جائے گا اور مسلمان مال غنیمت سے خوش ہونا موقوف نہ ہو جائے گا اور مسلمان مال غنیمت سے خوش ہونا چھوڑ دیں گے۔ اس کے بعد جملہ کی وضاحت آگے کی عبارت عدو یہ جمعون الخ ( دشمن یعنی کا فرائل اسلام سے لڑنے کے لئے فوج اور طاقت جمع کریں گے الح کے اور اس میں اس قدر جانی نقصان جمع کریں گے الح کے اور اس میں اس قدر جانی نقصان ہونے ) کے ساتھ مقید کیا کہ جہاں اتنازیا وہ جانی نقصان کے حوث نہیں ہوگی کہ جہاں اتنازیا وہ جانی نقصان

موااوراس قدر کثرت سے لوگ مارے مجے ہوں وہاں تقسیم کہاں اور خوشی کہاں؟

" طلیعه" کریمہ کے وزن پر ہے اور اس کے معنی اس محف کے ہیں جس کو دشن کی خبر لانے کے لئے آگے بھیجا جائے۔ چنانچہ ان دس سواروں سے مراد فوجی جاسوسوں کی وہ کلڑی ہے جس کو دشن کے حالات ساز وسامان اور قوت و تعداد کی خبر لانے کے لئے دشمن کے شمکانوں کی طرف روانہ کیا جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بیارشاد ' میں ان کے اور ان کے باپ کا نام جانتا ہوں الخ '' اعجاز نبوت کی دلیل ہے ' یعنی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجز ہ تھا کہ پینکڑ وں سال بعد وقوع پذیر ہونے والے کسی واقعہ سے متعلق افراد کے نام اور ان کے باپ کے نام اور ان کے گھوڑ وں کے رنگ تک کاعلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا! نیزیہ بات اس امر کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کاعلم ہر چیز کی کلیات و جزئیات کو محیط ہے اور اس نے جس چیز کے بارے میں جس قدر مناسب جانا اس قدر علم اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عطاء فرمادیا۔

## خونریزی کے بغیرایک شہر کے فتح ہونے کی پیشگوئی

(١٣) وَعَنُ آبِى هُرَيْرَةَ آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هَلُ سَمِعْتُمُ بِمَلِيْنَةٍ جَانِبٌ مِّنُهَا فِى الْبَرِّ وَجَانِبٌ مِّنُهَا فِى الْبَرِّ وَجَانِبٌ مِّنُهَا فِى الْبَرِّ وَجَانِبٌ مِّنُهَا فِى الْبَرِّ وَجَانِبٌ مِّنُهَا فِى الْبَحْوِ قَالُوْا لَلَّهِ قَالَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَغُزُوهَا سَبْعُونَ ٱلْفَامِّنُ بَنِى السَّحْقَ فَإِذَا جَآءُ وُهَا نَوْلُوا فَلَمُ يَقُلُوا بَسَهُم قَالُوا لَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ آكُبَرُ فَيَسْقُطُ آحُدُ جَانِبَهُا قَالَ ثَوْرُ بُنُ يَزِيُدَ الرَّاوِي لَا أَعَلَمُهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ آكُبَرُ فَيَسُقُطُ جَانِبَهَا الْاَحْوِلُ مُنْ يَوْلُونَ الثَّالِيَةَ لَآ اللَّهُ وَاللَّهُ آكُبَرُ فَيَسُقُطُ جَانِبَهَا الْاَحْوِلُ مُنْ يَقُولُونَ الثَّالِكَةَ لَآ اللَّهُ وَاللَّهُ آكُبَرُ فَيَسُومُ اللَّهُ الْجَرِولُ اللَّهُ وَاللَّهُ الْكَبُولُ فَيَسُلُومُ وَاللَّهُ الْمَعْلِيمَ إِذَا جَآءَ هُمُ الصِّرِيمُ فَقَالَ إِنَّ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ الْمَعْلِيمَ إِذَا جَآءَ هُمُ الصِّرِيمُ فَقَالَ إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَهُ وَاللَّهُ وَاللَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْوَالِمُ الْمُؤْلِقُ وَاللَّهُ وَالْوَالِمُ وَالْمُولِيمُ وَالْمُؤْمُونَ كُلُومُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالَوْمُ الْمُؤْلِقُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالَوالْمُولِولُولُوا الْمُؤْلِقُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَةُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ الْمُؤْمُولُ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْلُولُوا لَاللَّهُ وَالَالَّهُ وَاللَّهُ وَالَالَوْلُوا اللَّهُ وَاللَّهُ و

نو الله اکبر کہ اور ایک کنارہ دریا کی جانب ہے۔ صحابہ نے عرض کیا ہاں اے اللہ کے رسول آپ نے ایک شہر من رکھا ہے جس کا ایک کنارہ فتکی کی جانب ہے اور ایک کنارہ دریا کی جانب ہے۔ صحابہ نے عرض کیا ہاں اے اللہ کے رسول آپ نے فرمایا قیامت قائم نہ ہوگی جب تک اسحاق علیہ السلام کی اولا دسے سر ہزار آ دمی جنگ نہ کریں گے جب وہاں پہنچیں گے وہاں اتریں گے کسی تھیار سے وہ نہ لڑیں گے اور نہ کوئی تیر چینکیس کے بلکہ کہیں گے لا الله الا الله و الله اکبر اس کا ایک کنارہ کرجائے گا چردوسری مرتبہ لا اله الا الله اکبر کہیں گے وہ دوسراکنارہ کرجائے گا چرتیسری مرتبہ لا الله الا الله اکبر کہیں گے ان کے لیے راستہ نکل آئے گا وہ اس میں داخل ہوں گے کہ ایک آواز آئے گی کہ دجال نکل آیا ہوہ وہ ہم چیز کوچھوڑ دیں گے اور والی لوٹ آئیں گے۔ (روایت کیا اس کوسلم نے)

آنت نین اسلامی اور شهر سے بعض شار صین نے قسط طنیہ مراد لیا ہے مگر بعض دیگر شار صین نے کہا ہے کہ یہ کوئی اور شہر ہے کیونکہ یہاں لڑائی کا ذکر نہیں ہے جب کہ قسط طنیہ کی فتح میں جنگ کا ہونالازی ہے مگر حقیقت ہے ہے کہ پیشر قسط طنیہ ہی ہے البتہ سے صورت حال ہے ہے کہ اس شہر کے اور گرداس وقت فصیل ہوگ جب شہر میں واضل ہونے کیلئے راست نہیں ملے گاتو مجاہدین زور دار نعر قاکم میر باند کردیں گے جس سے شہر کی فصیل ٹوٹ جائے گا ہونا کا موجا کیں سے قوہ ہال شدید لڑائی ہوگی اور بہت سارامال غنیمت ہاتھ آجائے گا ہونا ساق کے ستر ہزار آدمیوں کا ساحل سمندر کے پاس لشکر اسلام میں شامل ہونا بھی اس بات کی دلیل ہے کہ بیش قسط طنیہ ہی ہوا در بہت مادر یہی واقعہ علامات قیامت میں سب سے ہوئی علامت ہوا در کم کے باس لشکر اسلام میں شامل ہونا عمل کے مقامل اللہ کا کہ کہ کے بیش قصیل ہے خواسی تی بول گے۔

اَلُفَصُلُ الثَّانِيُ . . . . قرب قيامت كي يك بعدد يكرر حوادث ووقا كع (١٣) عَنُ مُعَاذِ بُنِ جَبَلِ قَالَ دَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُمْرَانَ بَيْتِ الْمُفَدَّسِ خَرَابُ يَعُوِبَ وَ خَرَابُ يَثُوِ بَ خُوُوْجُ الْمَلْحَمَةِ وَخُوُوْجُ الْمَلْحَمَةِ فَتْحُ قُسُطُنُطِينِيَّةً وَفَتْحُ قُسُطُنُطِينِيَّةً خُوُوْجُ اللَّجَالِ (دواه سنن ابو داؤد) وَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَنه سے روایت ہے کہ رسول الله علیہ وسلم نے فر مایا بیت المقدس کا آباد ہونا مدینہ کے دیران ہونے کا سبب ہے اور مدینہ کا دیران ہونا جنگ عظیم کا سبب ہے اور جنگ عظیم قسطنطنیہ کی فتح کا سبب ہے اور قسطنطنیہ کی فتح د جال کے خروج کا سبب ہے۔ (روایت کیااس کوابوداؤدنے)

ن تنتیجے "عموان بیت المقدس" یعنی جب بیت المقدس آخری زمانه میں خرابی اور بربادی کے بعد پوری طرح آباد ہوگا تو بیاس بات کی نشانی ہوگی کہ اس پرعیسائیوں کا غلبہ ہوجائے گا اور شام پرعیسائیوں کا غلبہ مدینہ منورہ کیلئے خرابی کا سبب بنے گا کیونکہ مدینہ ہوگی مقابلہ کیلئے جب جا کیں گیا گا اور کمز ور ہوجائے گا یہی خرابی ہان علامات میں ہرسابق ہر لاحق کیلئے علامت ہے عمران بیت المقدس خرابی پیر جب جا کیں اور ملحمة الکبری کی علامت ہے چاہے مصل ہو یا فاصلہ ہے ہواور خرابی مدینہ ملحمة الکبری کیلئے علامت ہے اگر چہ فاصلہ ہو اور ملحمة الکبری کی علامت اور وہ خروج کا جھوٹا اعلان بھی ہوگا۔ ملحمہ کبری مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان بڑی جنگ کا نام ہے کفارنو لا کھرا تھے ہزار ہوں گے گر آخر میں شکست کھا جا کیں گے۔

جنگ عظیم، فتح فتطنطنیه اورخروج دجال کی پیشگوئی

(١٥) وَعَنُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَلْحَمَةُ الْعُظْمٰى وَفَتَحُ قُسُطُنُطِيْنِيَّةَ وَخُرُوجُ الدَّجَّالِ فِى سَبُعَةِ اَشُهُرٍ. (رواه الجامع ترمذى، وسنن ابو داؤد)

نَتُوَجِينَ : حضرت (معاذرض الله عنه) سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا جنگ عظیم اور قسطنطنیه کا فتح ہونا اور دجال کا خروج سات ماہ میں ہوجائے گا۔ روایت کیا اس کورتر نہ کی اور ابوداؤونے۔

(٢١) وَعَنُ عَبُدِاللَّهِ بُنِ بُسُرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَيْنَ الْمَلْحَمَةِ وَفَتْحُ الْمَدِيْنَةِ سِتَّ سَنِيْنَ وَيَخُرُجُ الدَّجَّالُ فِي السَّابِعَةِ. رَوَاهُ اَبُوْدَاؤُدَ وَقَالَ هَذَا اَصَحُّ.

نَوَ الله الله عند الله بن بسروضی الله عند سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا جنگ عظیم اور قسطنطنیہ کی فتح کے درمیان چھ برس کا فاصلہ ہے ساتویں سال و جال نظر گا۔روایت کیااس کوابوداؤ دیے اور کہا بیصدیث بہت صحیح ہے۔

ن دورترین عمرت ابن عمرضی الله عند سے روایت ہے کہ قریب ہے کہ مسلمان ایک شہر میں محصور ہوں گے یہاں تک کہان کی دورترین

سر صدسلاح ہوگا۔سلاح خیبر کے نزد کی ایک موضع ہے۔ (روایت کیااس کوابوداؤدنے)

نتشت کے بھیلنے کے زمانہ میں ہوگا اوراس وقت کو میں میں میں میں ہوگا اوراس وقت کے بھیلنے کے زمانہ میں ہوگا اوراس وقت معزت مہدی کا ظہور ہوجائے گائدینہ کے دفاع میں سلمان مسلم مور بچے بنا کیں گے تو جومور چہ سب سے دور ہوگا وہ سلاح کے مقام پر ہوگا 'سلاح خیبر کے قام کے مقام کے ہوگا 'سلاح خیبر کے قریب ایک جگہ کا نام ہے۔''مسالح'' یہ سلم کی جمع ہے اور سلم اس مور پچ کو کہتے ہیں جس میں سلم پہرہ ویتا ہے۔ یہ پیشگوئی اس وقت خیبر کے بارے میں ہے جب عیسائیت مدینہ کے قریب تک پہنے جائے گی اس وقت حضرت مہدی کا ظہور ہوگا۔

### مسلمانوں اور عیسائیوں کے بارے میں ایک پیش گوئی

(٨١) وَعَنُ ذِى مِخْبَرِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ سَتُصَالِحُونَ الرُّومَ صُلْحًا امِنَا فَتَغُرُونَ اَنْتُمُ وَهُمْ عَلُوًّا مِّنُ وَيَ مَعْبَرُ وَالَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُونَ ثُمَّ مَرُجِعُونَ حَتَّى تَنْزِلُوا بِمَرْجِ ذِى تَلُولُ فَيَرُفَعُ رَجُلِ مِّنُ اهْلِ النَّصُرَانِيَّةِ الصَّلِيْبُ فَيَقُولُ عَلَبَ الصَّلِيْبُ فَيَغُضَبُ رَجُلَّ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ فَيَكُورُ المَسْلِمُونَ اللهِ اللهِ عَنِي المُسْلِمُونَ اللهِ اللهُ عَلَيْ اللهُ تِلْکَ الْعَصَابَةِ بِالشَّهَادَةِ (سن ابو داؤد) لِلْمَلْحَمَةِ وَزَادَبَعْضَهُمْ فَيَتُورُ الْمُسْلِمُونَ إلى السِّحَيْمِ فَيَقْتِلُونَ فَيُكُومُ اللهُ تِلْكَ الْعَصَابَةِ بِالشَّهَادَةِ (سن ابو داؤد) لَيُحَلِّمُ اللهُ عَلَي مَعْرَبُونَ اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَيْكُومُ اللهُ تَلْكَ الْعَصَابَةِ بِالشَّهَادَةِ (سن ابو داؤد) لَيُحَمِّمُ وَرَحْ اللهُ عَنْ مَعْرَبُونَ اللهُ عَلَيْكُومُ اللهُ عَلَي اللهُ عَلَيْكُومُ اللهُ عَلَي اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْلُولُ اللهُ عَلَي اللهُ اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي

#### حبشیوں کے بارے میں ایک ہرایت

(٩ ١) وَعَنُ عَبُدِاللَّهِ ابْنِ عَمْرِوَ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَتُوَكُوا الْحَبْشَةَ مَاتَوَكُوكُمْ فَإِنَّهُ لَا يَتُسَتُخِرُج كُنُزَ الْكَعْبَةِ إِلَّا ذُوالسُّويْقَتَيْنِ مِنَ الْحَبُشَةِ. (رواه سنن ابو داؤد)

تَ اللَّهُ عَبِدَاللَّهُ بَنَ عَرُورَضَى اللَّهُ عَنهِ بَي صلى اللَّهُ عَلْيهُ وسلم سے روایت کرتے ہیں فر مایا صبھیوں کو چھوڑے دوتی کو جھوڑے رکھیں ۔ کیونکہ کعبہ کاخز اندایک چھوٹی پنڈلیوں والاحبش نکالےگا۔ (روایت کیاس کوالاداؤدنے)

نستنت کے اس کے جب تک وہ ملم آور نہیں ہوں گے مان کے بیٹ اللہ کی سے چنگاری پڑی ہے اس لئے جب تک وہ ملم آور نہیں ہوں گے تم ان کے بحر کا نے اور چھٹر نے کی کوشش نہ کرو کیونکہ انہیں کے فساد سے بیت اللہ کی ہے حرمتی ہوگی نز اندلوٹا جائے گا۔ ''
سویقتین '' یہ ساق کی تصغیر ہے اس میں اس مخص کی تذکیل ہے عام اہل جش کی ٹاگوں کی یہی حالت ہوتی ہے اس مخص کی صفت الحج بھی آتی ہے اللہ کو کہتے ہیں کہ جس کے پاؤں کے پنجے چلنے کے وقت ایک دوسرے کے قریب پڑتے ہوں اور ایڑیاں دور رہتی ہوں جس کو پھٹرا کہتے ہیں۔ یہ افسال کہ انسال مے زمانہ کے بعد کا ہے جبکہ دنیا میں اللہ اللہ کرنے والاکوئی باتی نہیں رہے گا۔

(٢٠) وَعَنُ رَجُلٍ مِّنُ اَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ دَعُو الْحَبُشَةَ مَا دَعُوكُمُ وَوَاتُرُكُوا التُّرُكَ مَاتَرَكُوكُمُ. (رواه سنن ابو داؤد و سنن نساني)

تَشْجِيرِ ﴾ : نبي صلى الله عليه وسلم كے ايك صحابي رضي الله عنه سے روايت ہے فر ما يا حبشيوں كواس وقت تك چھوڑے ركھو جب تك وہ تم كو

چھوڑ بروایت کیاس اور ترکول کوچھوڑ و جب تک وہ تم کوچھوڑیں۔(روایت کیاس کوابوداؤدنے)

تنتینے : یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن نے تو یہ مو ویا ہے کہ قاتیلُو ا الْکُمشُو کِیْنَ کَافَاہُ (یعنی مشرکین سے قال کرنا چاہیے وہ جہاں کہیں بھی ہوں) پس جب اس تھم بیس موم ہے تو جبھیوں اور ترکوں کے بارے بیل حضور سکی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیوں فر مایا ہے کہم ان کوان کے حال پر چھوڑ دؤیعنی ان پر جملہ نہ کر واور ان کے ملکوں اور شہروں پر پڑھائی ہوزیشن کے اعتبار سے یہ دونوں ملک اس زمانے کی اسلای طاقت کے مرکز کے عموی تھم سے خارج اور تحضوص استثنائی نوعیت رکھتا تھا کیونکہ جغرافیائی پوزیشن کے اعتبار سے یہ دونوں ملک اس زمانے کی اسلای طاقت کے مرکز سے بہت دور دراز فاصلے پر واقع تھے اور اسلامی چھاؤئی اور ان ملکوں کے درمیان وشت و بیاباں کا ایک ایسا وشوار گرز ارسلسلہ حاکل تھا جس کو عام حالات میں عبور کرنا ہرا کیک کیلیے ممکن نہیں تھا' لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلام کی اسلامی کے خالف کوئی اقد ای کارروائی نہی جائے اور ان لوگوں سے اس وقت تک کوئی تعرض نہ کیا جائے جب تک کہ دہ خودتم سے چھڑ نہ نکالیں' پس اگر وہ تمہار سے خلاف جارحیت کا ارتکاب کریں اور اپنی فوج و طاقت بحث کر کے مسلمانوں کے شہروں اور اسلامی مراکز پر چڑھ آئیں تو اس صورت میں ان کے خلاف نبرد آزیا ہو جانا اور ان کے ساتھ جنگ و قال کرنا فرض ہوگا۔ یا ایک بات یہ بھی جاسمی مراکز پر چڑھ آئیں تو اس صورت میں ان کے خلاف ابترائی زمانے کا واقعہ ہے جبکہ اسلام اور مسلمانوں کے پاس آئی طاقت اور اس قدر ذرائع نہیں تھے کہ دو اس خوروسکی اللہ علیہ و مردراز علاقوں تک اسلام کی پیش رفت کو ہڑ ھات نہ جانے چونے بھی جائے میں اور ایا گیا۔

## تر کوں کے متعلق پیش گوئی

(٢١) وَعَنُ بُرَيْدَةَعَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى حَدِيْثٍ يُقَاتِلُكُمْ قَوُمٌّ صِغَارُ الْاَعْيُنِ يَعْنِى التُّرُكَ قَالَ تَسُوقُونَهُمُ فَلَكَ مَرَّاتٍ حَتَّى تَلُحَقُوهُمُ بِجَزِيْرَةِ الْعَرَبِ فَاَمَّا فِى السِّيَاقَةِ الْاُولِي فَيَنُجُوا مَنُ هَرَبَ مِنْهُمُ وَامَّا فِى الثَّانِيَةِ فَيَنُجُوا بَعُضَ وَيُهُلِكَ بَعُضٌ وَامَّا فِى الثَّانِيَةِ فَيُصُطَلَمُونَ اَوْكَمَاقَالَ (رواه سنن ابو دانود)

ن کرتے گئے : بریدہ رضی اللہ عنہ نبی سلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا ایک قوم تمہارے ساتھ جنگ کرے گی ان کی آئکھیں چھوٹی ہوں گی یعنی ترک میں بہنچاؤ ساتھ جنگ کرے گی ان کی آئکھیں چھوٹی ہوں گی یعنی ترک میں مرتبہ ہما کو گئے یہاں تک کہتم ان کو جزیرہ عرب میں پہنچاؤ کے بہاں تک کہتم ان کو جزیرہ عرب میں پہنچاؤ کے بہلی مرتبہ ہا تکنے میں ان سے وہ نجات پا جائیں گے جو بھاگ نکلے دوسری مرتبہ بعض نجات پا جائیں گے اور بعض ہلاک ہوجائیں گے۔تیسری مرتبہ جڑسے اکھاڑے جائیں گے یا جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ (روایت کیاس کو اور اور نے)

تستنت الترك " يعنى الترك" بيكى راوى كى طرف سے صغار الاعين كى تفير ہے۔ " نسو قو نهم " يعنى تم تين بار ان كو كلست دو گے يہاں تك كهتم ان كو جزيرة العرب كتة بيں۔ " السياقة الاولى " بيان كے بھا گئے كى تفصيل ہے كہ بہا كي كي الله الله بيان كے بھا گئے كى تفصيل ہے كہ بہا كي دفعہ جب بھا كيں گے تو ج جا كيں گئے دوبارہ كچھ ج جا كيں گے اور تيسرى بارسب ہلاك ہوجا كيں گے۔

## بھرہ کے متعلق پیش گوئی

(٣٢) وَعَنُ آبِى بِكُرَةَ آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَنُزِلُ أَنَاسٌ مِّنُ كُمَّتِى بِغَائِطُ يَسُمُّونَهُ الْبَصْرَةَ عِنْدَ نَهُرٍ يُقَالُ لَهُ دَجُلَهُ يَكُونُ عَلَيْهِ جَسُرٌ يَكُسُرُ اَهَلُهَا وَيَكُونُ مِنْ اَحْصَارِ الْمُسْلِمِيْنَ وَإِذَا كَانَ فِى الْبَصْرَةَ عِنْدَ نَهُرٍ يُقَالُ لَهُ دَجُلَهُ يَكُونُ عَلَيْهِ جَسُرٌ يَكُسُرُ اَهَلُهَا وَيَكُونُ مِنْ اَحْصَادِ الْمُسْلِمِيْنَ وَإِذَا كَانَ فِى الْجَرِ الزَّمَانِ جَآءَ بَنُوفَنَطُورُ آءَ عِرَاصُ الْوَجُوهِ صِغَارُ الْاَعْيَنِ حَتَّى يَنْزِلُوا عَلَى شَطِ النَّهُ وَقَيْتَفَرَّقُ اَهُلَهَا لَكُ اللهُ الرَّهُونَ فَي اَذَنَابٍ الْبَقُو وَالْبَرِيَّةِ وَهَلَكُوا وَفِرُقَةً يَاخُذُونَ لِاَنْفُسِهِمُ وَهَلَكُوا وَفِرُقَةً يَجْعَلُونَ ذَرَا وَهُمُ شُهَدَآءَ (رواه سنن ابو داؤد)

ترکیجی کی احد ابو بھرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا میری امت ایک پست زمین میں اترے گ اس شہر کا نام وہ بھرہ رکھیں گے وہ ایک دریا کے پاس ہے جس کا نام دجلہ ہے اس پر بل ہوگی اس کے رہنے والے بہت زیادہ ہوجائیں گے اور وہ شہر مسلمان کے شہروں میں سے ہوگا۔ اخیر زمانہ میں قنطور اکے بیٹے آئیں گے جن کے چہرے چوڑ ہے اور ان کی آتکھیں چھوٹی ہوں گی یہاں تک کدوہ نہر کے کنارے پراتریں گے اس شہر کے لوگ تین فرقوں میں تقسیم ہوجائیں گے ایک فرقہ بیلوں کی دموں میں پناہ پکڑے گا اور جنگل میں چلے جائیں گے وہ ہلاک ہوجائیں گے۔ ایک فرقہ کے لوگ امان طلب کریں گے پس ہلاک ہوجائیں گے ایک فرقہ اپنی عورتوں اور بچوں کو پس پشت ڈال دے گا اور ان سے جنگ کریں گے وہ شہید ہوں گے۔ (ابوداؤد)

نستنج به الله المستان المستان المستان المستان المستان المستان المستان المستقل المستقل

"اذناب البقر" لینی ایک طبقہ تو دنیا کے پیچھے پڑجائے گا بیلوں کی دموں کو پکڑ کرال جو تنے لگ جائے گا'جہاد کو چھوڑ دے گا تو تباہ ہوجائے گا دوسرا طبقہ بنو تعطورا سے امان طلب کرے گا یہ بھی تباہ ہو جائے گا تیسرا طبقہ خوب جہاد کرے گا وہ کامیاب ہو جائے گا چنانچہ ہلا کو خان سے پچھ لوگوں نے امان طلب کی اس نے سب کوئل کر دیا تھا پھر آئیس کی نسل سے نور الدین زنگی سے اللہ تعالیٰ نے دین کی خدمت لی جن کے باقیات صالحات میں سے صلاح اللہ بین ابو بی تھے جنہوں نے ان کے مشن کو پورا کیا۔

## بھرہ کے متعلق پیش گوئی

(۲۳) وَعَنُ أَنَسِ أَنَّ وَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَا أَنَسِ أَنَّ النَّاسَ يَمَصِّرُونَ وَإِنَّ أَمُصَارٌ وَإِنَّ مِصْرًا مِنْهَا لَهُ الْبَصُرَةُ فَإِنْ أَنْتَ مَرَدُتَ بِهَا أَوُ دَخَلْتَهَا فَايِّاکَ وَسِبَاخَهَا وَكَلاءَ هَا وَنَجِيلَهَا وَسُوفَهَا وَبَابَ أَمُرَ آنِهَا يُقَالُ لَهُ الْبَصُرَةُ فَإِنَّهُ يَكُونُ بِهَا خَسُفٌ وَقَدُق وَرَجْفٌ وَقَوْمٌ يَبِيتُونَ وَيُصْبِحُونَ فِرَدَةٌ وَخَاذِيرَ (رواه ابو داؤه) وعَلَيْکَ بِصَنوا حِيهًا فَإِنَّهُ يَكُونُ بِهَا خَسُفٌ وَقَدُق وَرَجْفٌ وَقَوْمٌ يَبِيتُونَ وَيُصْبِحُونَ فِرَدَةٌ وَخَاذِيرَ (رواه ابو داؤه) لَا يَعَلَيْكُ مُن اللَّهُ عَلَيْكُونُ بِهَا حَسُفٌ وَقَدُق وَرَجْفٌ وَقَوْمٌ يَبِيتُونَ وَيُصْبِحُونَ فِرَدَةٌ وَخَاذِيرَ (رواه ابو داؤه) لَا يَعْمِلُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ بِهَا حَسُفٌ وَقَدُ مَا يَالَّهُ عَلَيْكُونَ وَيُعَلِّمُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ وَيَعْمُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ وَيَعْرَدُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْكُونُ وَيَعْرَدُولَ اللَّهُ عَلَيْكُونُ وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْكُونُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَمَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ وَيَعْرُولُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ وَإِنْ مِعْمُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ وَلَا عَلَيْكُونُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْكُونُ وَلِهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْدُ وَمِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَولُ وَالَالُولُ وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا وَمُ كَالْولُ وَلَا عَلَيْهُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَولُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَالِكُونُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلِكُونَ وَلِلْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْكُولُكُولُ وَلَا عَلَيْكُولُ وَلَا عَلَالِهُ وَلَال

ندشتریج: "بمصرون" یعن اوگ نے نے شیر بسائیں سے کہتے ہیں کہ بھرہ کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں ایک مشہور صحابی حضرت عتبہ بن غزوان نے آباد کیا تھا'اس شہر میں کبھی بت پرتی نہیں کی گئے۔ بھرہ میں اکثر آبادی شیعوں کی ہے اور ان پر برطانیہ کی فوجیس مقرر ہیں۔ "سباخھا" سبخة اور سبخة کھاری اور شورہ زمین کو کہتے ہیں جو بنجر ہوتی ہے۔ "کلاء ھا' کلاء بھی ایک جگہ کا نام ہے دونوں جگہیں بھرہ میں ہیں۔ "ضواحی" ضاحیة کی جمع ہے شہر کے کنارے کو کہتے ہیں اور بھرہ کی ایک بستی کا نام بھی ہے کلاء چراگاہ کو بھی کہتے ہیں۔

بہرحال آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کو بھرہ کے اطراف اور دیہا توں میں رہنے کا تھکم دیا اورشہر کے اندر رہنے گئے۔ منع کر دیا کیونکہ آپ کو بتا دیا گیا تھا کہ بھرہ کے اندرقد ریئ جبریۂ معتز لہ اورخوارج کا زور ہوجائے گا اوران لوگوں میں گئی خباشتیں ہوں گی جن کی وجہ سے ان برقذ ف ذھے وسنے کے عذاب آئیں گے اس لئے اس سے کنارہ کش رہنے کا تھم فرمایا۔

## بصرہ کےایک گاؤں کی مسجد کی فضیلت

(٣٣) وَعَنُ صَالِحِ بُنِ دَرُهَمِ يَقُولُ انْطَلَقْنَا حَاجِينَ فَإِذَا رَجُلَّ فَقَالَ لَنَا إِلَى جَنْبِكُمُ قَرُيَةٌ يُقَالُ لَهَا الْاَبُلَّةُ قُلْنَا نَعُمُ قَالَ مَنْ يَضْمَنُ لِي مِنْكُمُ إِنْ يُصَلِّيَ لِي فِي مَسُجِدِ الْعَشَّارَ رَكَعَتَيْنِ اَوْ اَرْبَعًا وَيَقُولُ هذِهِ لِآبِي هُرَيْرَةَ سَمِعْتُ خَلِيْلِيُ مَنْ يَضُمَنُ لِي مِنْكُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ عَزُّوجَلَّ يَبُعَثُ مِنُ مَسْجِدِ الْعَشَّارِ يَوْمَ الْقِيلَمَةِ شُهَدَاءَ لَا يَقُومُ مَعَ شُهَدَاءَ بَدْرٍ غَيْرُهُمُ. رَوَاهُ آبُودَاؤُدَ وَقَالَ هذَا الْمَسْجِدُ مِمَّايَلِي النَّهُرِ وَسَنَذُكُو حَدِيْتُ آبِي الدَّرُدَاءِ إِنَّ فِسُطَاطَ الْمُسْلِمِيْنَ فِي بَابِ ذِكْرِ الْيَمَنِ وَالشَّامِ إِنْ شَآءَ اللَّهُ تَعَالَى.

نر بھی ایک آدمی تھا اس نے کہا اللہ عنہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں ہم ج کے لیے نگلے وہاں ایک آدمی تھا اس نے کہا تہار سے علاقوں میں ایک بہتی ہے جس کا نام اللہ ہے ہم نے کہا ہاں اس نے کہا مجھے اس بات کی کوئی ضانت دیتا ہے کہ وہاں کی مسجد عشار میں میرے لیے دور کعت نماز پڑھے یا چارر کعت اور پھر کہے بینماز ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے لیے ہے ۔ میں نے اپنے خلیل ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے فرماتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن مجدع شار سے شہید اٹھائے گا۔ بدر کے شہیدوں کے ساتھ ان کے علاوہ کوئی اور نہ کھڑے ہوں گے۔ روایت کیا اس کو ابوداؤ د نے اور کہا یہ مبجد نہرکی جانب ہے۔ ہم ابوالدرداء کی حدیث ان فسطاط المسلمین باب ذکر الیمن والشام میں ان شاء اللہ ذکر کریں گے۔

نتشتی ایک مشہورستی کا نام ہے جو بھرہ کے قریب واقع ہے۔ 'عشاد ''ایک مجد کا نام ہے جوابلہ میں ہے' حصول برکت وسعادت کی خاطر لوگ اس مسجد میں نمازیڑھنے آتے ہیں۔

'' مجدعشار کے شہداء'' کے بارے میں بیوضاحت نہیں ہوتی کہ آیا ان شہداء کا تعلق کسی گذشتہ امت کے لوگوں سے ہے یاای امت کے لوگوں سے ؟ بہرحال اس حدیث سے ان شہداء کی عظمت و نصیلت کا اظہار ہوتا ہے کہ وہ بدر کے شہیدوں کے ہم پلہ وہم رتبہ ہیں' پس معلوم ہوا کہ جب وہ مجداس قدر شرف و فضیلت رکھتی ہے تو اس میں نماز پڑھنا یقیناً بہت بڑی فضیلت اور بہت بڑے ثواب کی بات ہے۔ اس حدیث سے بیا ثابت ہوتا ہے کہ فضیلت و سعادت کے حصول کا ذریعہ ہے' نیز اس خابت ہوتا ہے کہ بدنی عبادت رکھنے والی جگہوں اور عمار توں میں نماز پڑھنا اور عبادت کرنا بہت زیادہ فضیلت و سعادت کے حصول کا ذریعہ ہے' نیز اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ بدنی عبادت (جیسے نماز روزہ) کا ثواب سے کو بخشا جا کڑ ہے خواہ وہ زندہ ہویا مردہ اور وہ ثواب اس کو پہنچتا ہے' چنا نچا کش علاء کے نزد یک جا کڑے۔

## الْفَصْلُ الثَّالِثُ... عمر فاروق رضى الله عنفتنول كادروازه تھلنے میں سب سے بڑى ركاوٹ تھے

(٢٥) عَنُ شَقِيْقِ عَنُ حُذَيْفَةَ قَالَ كُنَّا عِنْدَ عُمَرَ فَقَالَ آيُكُمُ يَحْفَظُ حَدِيْتُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الْفِتُنَةِ فَقُلُتُ اَنَا اَحْفَظُ كَمَا قَالَ قَالَ هَاتِ إِنَّكَ لَجَرِئُى وَكَيْفَ قَالَ قُلْتُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِتُنَةُ الرَّجُلِ فِى اَهْلِهِ وَمَالِهِ وَنَفُسِهِ وَوَلَدِهِ وَجَارِهِ يُكَفِّرُهَا الصِّيَامُ وَالصَّلُوةُ وَالطَّدَقَةُ وَالْاَمُورُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهُى عَنِ الْمُنْكَرِ فَقَالَ عُمَرُ لَيْسَ هَذَا أُرِيْدُ إِنَّمَا أُرِيْدُ الَّتِي

تموُوع کَموْج الْبَحْرِ قَالَ قُلْتُ مَالُکَ وَلَهَا یَا آمِیْوَ الْمُوْمِنِیْنَ اِنَّ بَیْنَکَ وَبَیْنَهَا بَابًا مُعُلَقًا قَالَ وَیَکْسَرُ الْبَابُ اَوْیَفَتَحُ قَالَ فَلُکُ اَلْبَابُ اَوْیَفَتَحُ قَالَ فَلُکُ الْبَابُ اَلْ یَعْلَمُ اَنْ دُونَ عَدِ لَیُلَةً اِنِیْ حَدَّثُتُهُ حَدِیْثًا لَیْسَ بِالْاَغَالِیْطِ قَالَ نَعِیم کَمَا یَعُلَمُ اَنْ دُونَ عَدِ لَیُلَةً اِنِی حَدَّثُتُهُ حَدِیْثًا لَیْسَ بِالْاَغَالِیْطِ قَالَ نَعِیم کَمَا یَعُلَمُ اَنْ دُونَ عَدِ لَیُلَةً اِنِی حَدَّثُتُهُ حَدِیْثًا لَیْسَ بِالْاَغَالِیْطِ قَالَ نَعِیم کَمَا یَعُلَمُ اَنْ دُونَ عَدِ لَیْلَةً اِنِی حَدِیثًا لَیْسَ بِالْاَغَالِی و واه مسلم)

موی شَلْ کُونِ مَنْ اللّه الله علیه مُن الله علیه والله وال

نستنت البحری " حضرت عمر فاروق کے پاس کواہ کے بغیر کوئی فخض حدیث بیان نہیں کرسکتا تھا اس لئے حضرت حذیفہ سے فر مایا تم تو بہت دلیر ہوچلوا ب بیان کرو۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے دوقتم فتنوں میں سے ایک قتم بیان کی۔ یا در ہے فتندوقتم پر ہے ایک فتنہ تو اللہ وعیال اور مال و متاع سے متعلق ہوتا ہے دوسرا فتندہ ہے جس کا تعلق قبل و قال اور افتر اق و انتثار اور بدا منی سے ہوتا ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نہا فتنہ ہوتا ہے دوسرا فتندہ ہے متعلق سوال کرر ہے ہیں تو اس کو بیان کر نا شروع کر دیا اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نہا وہ جو سمندر کی موجوں کی طرح موج مارتا ہوا آتا ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ کو اس سے کیا واسط ہے؟ آپ تو اس سے بہت دور ہیں آپ کے اور ان فتنوں کے در میان ایک بندوروازہ ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کہ پھر تو یہ بندئیس ہو سکے گا۔ یہاں دروازہ کی تشبیہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ذات سے دی گئی ہے دروازہ کا کھولنا بیطبی موت کے آنے کی طرف اشارہ تھا ور تو ہے مسلم کے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ذات سے دی گئی ہے دروازہ کا کھولنا بیطبی موت کے آنے کی طرف اشارہ تھا ور تو ہے معلوم ہو گیا تھا کہ فتنوں کے سامنے بند دروازہ ان کی آئی ذات ہے جب آپ کو ابولؤلؤ نموک نے شہید کردیا تو بید دروازہ ٹو نش گیا اب بند ضیس ہو سکے گا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اس میں نے خب میان شہید کردیئے گئے تو فتنوں کے سامنے بند دروازہ ان کی آئی ذات ہے جب آپ کو ابولؤلؤ نموک کے شہید کردیئے گئے تو فتنوں کے دروازہ ان کی آئی ذات ہے جب آپ شہید کردیئے گئے تو فتنوں کے دروازہ ان کی آئی ذات ہے جب آپ شہید کردیئے گئے تو فتنوں کے دروازہ ان کی آئی ذات سے جب آپ شہید کردیئے گئے تو فتنوں کے دروازہ دورازہ دورازہ دورازہ کی دروازہ کی کے دروازہ دورازہ کیا تھاں شہید کردیئے گئے تو فتنوں کے دروازہ دورازہ کے مصل کے دروازہ کو کو خصرت عثان شہید کردیئے گئے۔

## قسطنطنیہ کافتح ہونا، قیامت کے قریب ہونے کی علامت ہوگا

(٢٦) وَعَنُ أَنَسٍ قَالَ فَعَحُ الْقِسُطُنُطِينَيَّةِ مَعَ قِيَامِ السَّاعَةِ. رَوَاهُ التِّرُمِذِيُّ وَقَالَ هلذَا حَدِيثَ غَرِيُبٌ.

﴿ ٢٦) وَعَنُ أَنَسٍ قَالَ فَعَحُ الْقِسُطُنُطِينَيَّةِ مَعَ قِيَامِ السَّاعَةِ. رَوَاهُ التِّرُمِذِي وَقَالَ هلذَا حَدِيثَ عَرِيبُ وَكَارُوايت كيااس كور فرى نَهِ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَيْهِ مَا قَطْعُلَيْهِ كَافَحْ مَونَا قَيَامِ اللهُ عَنْهُ عَلَيْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَيْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَالْ اللهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ عَلَيْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَيْهُ عَلَقِهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَاهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى مَا عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَاهُ عَلَيْهِ عَلَاهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَي كُلِي عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَا عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَ

## بَابُ أَشُرَطِ السَّاعَةِ .... قيامت كى علامتول كابيان

قال الله تعالىٰ فَهَلُ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدُ جَآءَ اَشُرَاطُهَا (محمد ١٨)

اشراط جمع ہاں کامفردشرط ہے جونشانی اورعلامت کے معنی میں ہاں باب میں وہ علامات بیان ہوں گی جو قیامت کے قرب اوراس کے واقع ہونے کو ظاہر کرتی ہیں۔ '' المساعة '' دن اور رات کل' '' '' اجزاء پر شتمل ہان اجزاء میں سے ایک جزء کو ساعت کہتے ہیں جس کو ایک گھڑی اور گفتہ بھی کہتے ہیں بہاں یہی مراد ہے کیونکہ ایک گھڑی اور گفتہ بھی کہتے ہیں یہاں یہی مراد ہے کیونکہ قیامت کے وقوع کا وقت غیر معلوم بھی ہے اور مختفر بھی ہے علاء نے لکھا ہے کہ قیامت سے پہلے چند علامات ایس ہیں جو چھوٹی ہیں چنا نچہ ' خرت مہدی تک جوعلامات ہیں یہ چھوٹی ہیں اور پھر ظہور مہدی سے لے کروقوع قیامت تک بڑی علامات ہیں ان دونوں کوعلامات مغری اور علامات کری اور علامات کی اور علامات کی اور علامات کی بال کے نام سے پکاراجا تا ہے اب یہاں ایک سوال ہے اس کو ملاحظ فرمائیں:

سوال: اگراشراطالساعة کاتعلق علامات صغریٰ سے ہتے پھراس باب میں حضرت مہدی کاذکر باربار کیوں آیا ہے ظہور مہدی اوعلامات کبریٰ میں سے ہے؟ جواب: ۔چھوٹی علامات میں چونکہ بعض جنگوں کا ذکر بھی ہے ان جنگوں کے حوالہ سے حضرت مہدی کا ذکر اس باب میں ضمنی طور پر آگیا ہے ور نہ ظہور مہدی علامات کبریٰ میں سے ہے۔ بہر حال آج ہم جس دور سے گزرر ہے ہیں اس میں قیامت کی چھوٹی علامت کمل طور پر ظاہر ہو گئ ہیں بلکہ اس پر متفرع نتائج جیسے زلال دغیرہ بھی آ گئے ہیں۔

## الْفَصُلُ الْلَوَّلُ.... قيامت كى علامتين

(١) عَنُ اَنَسِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اِنَّ مِنُ اَشُرَاطِ السَّاعَةِ اَنُ يَرُفَعَ الْعِلْمُ وَيَكُثُرَ النِّسَاءُ حَتَّى يَكُونَ لِخَمْسِيْنَ اِمْرَاةً الْقَيِّمُ الْوَاحِدُ الْجَهْلُ وَ يَكُثُرَ الزِّنَا وَ يَكُثُرَ شَرُبُ الْنَحَمُرِ وَيَقِلُ الرِّجَالُ وَيَكُثُو النِّسَاءُ حَتَّى يَكُونَ لِخَمْسِيْنَ اِمْرَاةً الْقَيِّمُ الْوَاحِدُ وَفِى رَوَايَةٍ يَقِلَ الْعِلْمُ وَ يَظُهَرَ الْجَهْلُ. (متفق عليه)

نَ الله الله على الله عند سے روایت ہے کہا میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے سنافر ماتے تصفا مات قیامت سے ہے کہ علم اٹھالیا جائے گا۔ جہالت زیادہ ہوگا۔ زنا بہت ہوگا۔ شراب کا بینا بڑھ جائے گا آ دمی تھوڑ نے ہوجا کیں گے۔ عورتیں زیادہ ہوں گی یہاں تک کہ پچاس عورتوں کے لیے ایک خبر کیری کرنے والا مرد ہوگا۔ ایک دوایت میں ہے علم کم ہوجائے گا جہالت ظاہر ہوگی۔ (متنق علیہ)

#### قيامت كى ايك خاص علامت

(٢) وَعَنُ جَابِرِ بُنِ سَمُوةَ قَالَ سَمِعُتُ النَّبِيّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ بَيْنَ يَدِي السَّاعَةِ كَذَّابِيْنَ فَاحْلَرُوهُمْ. (رواه مسلم)

تَرْتَحْيِحُ مِنْ الله عليه وسلم سے سنافر ماتے تھے قیامت سے کہ میں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم سے سنافر ماتے تھے قیامت سے پہلے جھوٹے پیدا ہوں گے ان سے بچوروایت کیا اس کوسلم نے۔

۔ نہ تنتیجے "کذابین" لینی قیامت سے پہلے جموٹے لوگ پیدا ہوں گےاس سے وہ اہل ہواء و بدعت اور باطل نظریات کے لوگ مراد ہیں جوایئے غلط نظریات کے لیے جموثی مرد جموٹی نبوت کے جموٹے دعویدار ہیں۔

(٣) وَ عَنْ اَبِى هُوَيُوةَ قَالَ بَيْنَمَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحَدِّثُ اِذْجَآءَ اَعُرَابِيٌّ فَقَالَ مَتَى السَّاعَةُ قَالَ اِذَا وَسَلَّمَ يُحَدِّثُ اِذْجَآءَ اَعُلِم فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ ورواه البحارى) صَيِّعَتِ الاَمْارُ اللهِ عَيْرِ اَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ (رواه البحارى) لَتَنْعَكِّنُ : حضرت ابو بريره رضى الله عندسے روايت مِها ايك مرتبه في صلى الله عليه وسلى عديث بيان كرر ب تصايك اعرابي آياس نے لَيْنِيْ مَنْ الله عندسے روايت مِها ايك مرتبه في صلى الله عليه وسلى عند بيان كرد ب تصايك اعرابي آياس نے مسلى الله عليه وسلى الله عليه وسلى الله عليه وسلى الله عند الله وسلى الله عند ال

کہا قیامت کب آئے گی۔فرمایا جب امانت ضائع کر دی جائے گی قیامت کا انتظار کراس نے کہا اس کا ضائع ہونا کیسا ہے فرمایا جب حکومت کا کام نااہلوں کے سپر دکیا جائے قیامت کا انتظار کر۔روایت کیا اس کو بخاری نے۔

ننتین بین اللی غیر اهله" نالائن اورناالل وه لوگ بین جومتعلقه کام اور حکومت وسیادت کی شرائط پر پور نیس اتر تے اورقائدو حاکم اور بردا بینے کی کوشش میں گےرہتے ہیں۔ جیسے ورتیں نیچ نالائق ٔ جاہل فاسق فاجر بینل کنجوں نامر ذیر دل اور غیر قریش انسل پروگ شرعاً حکومت وقیادت وسیادت کے الل نہیں ہیں چربینا اہل عام ہے خواہ دنیوی معاملات میں نااہل ہود بنی دنیوی المائین بھی مراد ہیں اور دبنی وشرعی المائین بھی مراد ہیں۔ میں لگار ہتا ہے نیری مریدی کی صلاحیت نہیں ہے اور بیر بناہ والے المائنت سے لوگوں کی دنیوی المائیت بھی مراد ہیں اور دبنی وشرعی المائیت بھی مراد ہیں۔

مال ودولت کی فراوانی قرب قیامت کی دلیل ہے

(٣)وَعَنُهُ قَالَ قَالَ رَسُوُلُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقُومُ السَّاعَةَ حَتَّى يَكُفُرَ الْمَالُ وَ يَفِيْضَ حَتَّى يُكُثِرَ الْمَالُ وَ يَفِيْضَ حَتَّى يُكُثِرَ الْمَالُ وَ يَفِيْضَ حَتَّى يُكْثِرَ الْمَالُ وَ يَفِيْضَ حَتَّى يُكُثِرَ الْمَالُ وَ يَفِيْضَ حَتَّى يَعُودُ اَرُضُ الْعَرُبِ مُرُوجًا وَ الْمَالُ وَيَهَابَ اللّهَ الْمَسَاكِنُ إِهَابَ اَوْيَهَابَ.

تَرْجَحِينَ :حضرت ابو ہريره رضی الله عندے روايت ہے كہارسول الله صلى الله عليه وسلم في رمايا قيامت اس وقت تك قائم ندہوگى يہال تك كه مال زياده اور عام موجائے گايہال تك كرب كى زين جرام كامول مال زياده اور عام موجائے گايہال تك كرب كى زين جرام كامول اور ديا والدنہ و كا اور يہال تك كرب كى زين جرام كامول اور ديا والدنہ و كامول بي يہاب تك كر جائے گا۔ اور دريا و كر من تبديل موجائے گاروايت كياس كوسلم نے اكيك روايت ميں ہارى آبادى اہاب يا يہاب تك كر جائے گا۔

نستنے ''ویفیض ''اصل میں عطف تفییری ہے' یعنی مال و دولت کی وہ فراوانی اس طرح ہوگی کہ چاروں طرف پانی کی ما نئد بہتی پھر ہے گی اور لوگ اپنی ضرورت و حاجت ہے کہیں زیادہ دولت کے مالک ہوں گے۔اہاب اور بہاب (اورایک نسخہ میں میں کے زبر کے ساتھ لیعنی بہاب ) بیدونوں جگہ کے نام ہیں جو مدینہ کے نواح میں واقع ہیں! اہاب او بہاب میں حرف او تنویع کے لئے ہے دوسری روایت کے ان الفاظ کی مرادیدواضح کرنا ہے کہ آخر زمانہ میں مدینہ میں اس قدر عمارتیں بنیں گی کہ ان کا سلسلہ شہر کے اردگر دنواحی علاقوں تک پہنچ جائے گا؟ حضرت شیخ عبدالحق نے کھھا ہے کہ لفظ اہاب الف کے زبر کے ساتھ بھی معقول ہے۔ کے زبر کے ساتھ بھی معقول ہے۔

حضرت امام مہدی کے بارے میں پیشگوئی

(۵) وَ عَنُ جَابِرِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكُونُ فِى اخِرِ الزَّمَانِ خَلِيْفَةٌ يَقُسِمُ الْمَالَ وَلَا يَعُدُّهُ وَ فِى رِوَايَةٍ قَالَ يَكُونُ فِى اخِرِ أُمَّتِى خَلِيْفَةٌ اَحْفَى الْمَالَ حَثِيًا وَلَا يَعْدُّوْه عَذًا (رواه مسلم)

تَشَخِيَكُمُّ : حضرت جابرض الله عند سے روایت ہے کہ رسول الله علیہ وکلم نے فرمایا اخیرز ماندیں ایک خلیفہ دوگا جو مال تقسیم کرے گااس کو گئے گئیں۔ ایک روایت میں ہے میری امت کے اخیرز ماندمیں ایک خلیفہ دوگا جو کیس مجرمحرکر مال دے گااور اس کو ثنار نہیں کرے گا۔ (مسلم)

نستنتی جیز اسے مراد حضرت مہدی ہیں ان کا ظہور مقام ابراہیم اور جراسود کے درمیان ہوگا اس ظہور سے قبل گذشتہ سال کے رمضان میں سورج کوگر بن لگ چکا ہوگا بیعت اور ظہور کے وقت آسان سے بیآ واز آئیگی۔

"هذا حليفة الله المهدى فاستمعوا له واطبعوه" اس قبل بيدينت بها گرمكة تيكيبول كتا كهان كوكوئى بيجان ندك من المياء الله المهدى فاستمعوا له واطبعوه" اس قبل بيدينت بها گرمكة تيكيبول كتا كهان كوكوئى بيجان ندبول شام كاولياء الله الن كي بيجان ليس كام مهدى سيد بول كام مهدى سيد بول كن زبان مي لكنت بوگى جب غصه بول كة وان ي ران ير باته و مارين كن حضورا كرم سلى الله عليه وآله وسلم كه بمنام بول كة آپ كوالد كانام عبد الله الله عندالله الله عليه وسلم كه مشابه بول كي مشابه بول كي مشابه بول كي مشابه بول كي مشابه بول كورت مين الك بول كيد

"یقسم المال" یعنی مال غنیمت کی اتن فرادانی ہوگی اورخودان کی اتن سخاوت ہوگی کہ مال تقسیم کریں گےاوراند ھادھندلٹا کیں گے اورشار وکنتی نہیں کریں گے۔"یعنی کئیں بھر بھر کر دیں گئے نوسال تک خلافت کریں گئے سات سال خالص جہاد میں گزاریں گے آٹھویں سال میں دجال کامقابلہ کریں گے۔ اورنویں سال میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ انتظام حکومت چلا کیں گے اور پھرانقال ہوجائے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کا جناز ہ پڑھا کیں گے۔

## دریائے فرات سے خزانے نکلنے کی پیشگوئی

(٢) وَ عَنُ اَبِى هُرَيُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوْشِكُ الْفُرَاتَ اَنْ يَّحُسوَ عَنُ كَنُزِ مِنْ ذَهَبٍ فَمَنُ حَضَرَ فَلَا يَا خُلُمِنُهُ شَيْئًا. (منفق عليه)

نَتَنْ الله على الله على الله عند الله عند الله عند الله عند الله على الله عليه وسلم في فرمايا قريب ب كدوريائ فرات سوني ك الكه تختل الله عند الله

تستنت اس خزانہ میں سے پھی لینے کی ممانعت اس بناء پر ہے کہ اس کی وجہ سے تناز عداور قل وقبال کی صورت پیش آئے گی اور بعض حضرات نے کہ اس خزانہ میں سے پھی حاصل کرنا آفات اور بلاؤں کے اثر حضرات نے کہ ماص طور پر اس خزانہ میں سے پھی حاصل کرنا آفات اور بلاؤں کے اثر کرنے کا موجب ہوگا اور ایک طرح سے یہ بات قدرت اللی کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے! نیز بعض حضرات نے پیکھا ہے کہ اس ممانعت کا سب بیہ ہے کہ وہ خزانہ مغضوب اور مکروہ مال کے حکم میں ہوگا جیسا کہ قارون کا خزانہ 'البندااس خزانہ سے فائدہ حاصل کرنا حرام ہوگا۔

(ع) وَعَنهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقُومُ السَّاعَةَ حَتَّى يَحُسُرَ الْفُرَاثُ عَنُ جَبَلٍ مِن فَهَ يَعُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقُومُ السَّاعَةَ حَتَّى يَحُسُرَ الْفُرَاثُ عَنُ جَبَلٍ مِن كُلِّ مِائَةٍ تِسُعَةٌ وَ تَسُعُونَ وَ يَقُولُ كُلُّ رَجُلٌ مِّنهُمْ لَعَلِي الكُونُ آنَا الَّذِي اَنْجُو. (دواه مسلم) النَّاسُ عَلَيْهِ فَيُقْتَلُ مِن كُلِّ مِائَةٍ تِسُعَةٌ وَ تَسُعُونَ وَ يَقُولُ كُلُّ رَجُلٌ مِّنهُمْ لَعَلِي الكَّهُمُ لَعَلِي اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِل اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْ

#### جب زمین کاسیندایے خزانوں کو باہراگل دے گا

(^) وَعَنُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيُهِ وَسَلّمَ تَقِىٰ الْاَرُضُ اَفَلا ذَكِدِهَا اَمُثَالَ الْاَسُطُوانِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ فَيَجِئَى الْقَاتِلُ فَيَقُولُ فِى هٰذَاقَتَلُتُ وَ يَجِئَى الْقَاطِعُ فَيَقُولُ فِى هٰذَا قَطَعْتُ رَحِمِى وَ يَجِئَى السَّارِقُ فَيَقُولُ فِى هٰذَا قُطِعَتُ يَدِى ثُمَّ يَدَعُونَهُ فَلا يَا خُذُونَ مِنْهُ شَيْئًا. (رواه مسلم)

تَرْضَحَكُنُ : حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول الله سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایاز مین اپنے جگر کے نکڑ ہے جوسو نے اور جاندی کے ستونوں کی مانند ہوں گے باہر نکال دے گی قاتل آئے گا کہے گااس کی وجہ سے میں نے قبل کیا تھا قطع رحی کرنے والا آئے گا کہے گااس کی وجہ سے میں نے قبل کے اور اس سے پھے بھی نہ لیس گے۔ (مسلم) وجہ سے میں نے قطع رحی کی تھی چور آئے گا کہے گااس کی وجہ سے میرا ہاتھ کا ٹاگیا بھراس کوچھوڑ دیں گے اور اس سے پھے بھی نہ لیس گے۔ (مسلم)

#### آخری زمانہ کے بارے میں ایک پیشگوئی

(٩) وَعَنُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لَا تَذُهَبُ الدُّنْيَا حَتَّى يَمُعَ الرَّجُلُ عَلَى الْقَبُر وَلَيْسَ بِهِ الدِّيْنَ إِلَّا الْبَلاة (رواه مسلم) الْقَبُر وَلَيْسَ بِهِ الدِّيْنَ إِلَّا الْبَلاة (رواه مسلم) الْقَبُر وَلَيْسَ بِهِ الدِّيْنَ إِلَّا الْبَلاة (رواه مسلم) لَنْقَبُر فَيَمَرَّ خَعَرَت ابو بريره رضى الله عند سے روايت بے كدرسول الله عليه وسلم نے فرماياس ذات كى فتم جس كے قبضه ميں الله عليه وسلم نے فرماياس ذات كى فتم جس كے قبضه ميں

میری جان ہے دنیاختم نہ ہوگی یہاں تک کہ ایک آ دمی قبر کے پاس سے گزرے گااس پرلوٹے گااور کہے گااے کاش اس قبر والے ک جگہ میں ہوتا وہ لوٹنا دین کے سبب سے نہ ہوگا بلکہ بلاکی وجہ سے ہوگا۔ روایت کیا اس کومسلم نے۔

## ایک آگ کے بارے میں پیش گوئی

(٠١) وَعَنُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقَوْمُ السَّاعَةُ حَتَّى تَخُرُجُ نَارٌ مِّنْ اَرُضٍ حِجَازٍ تُضِئَى اَكُوبُ السَّاعَةُ حَتَّى تَخُرُجُ نَارٌ مِّنْ اَرُضٍ حِجَازٍ تُضِئَى اَكُوبُ السَّاعَةُ حَتَّى تَخُرُجُ نَارٌ مِّنْ اَرُضٍ حِجَازٍ تُضِئَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقَوْمُ السَّاعَةُ حَتَّى تَخُرُجُ نَارٌ مِّنْ اَرُضٍ حِجَازٍ تُضِئَى

نَوْ ﷺ : حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ تجازے ایک آگ نکلے گی جس ہے بھریٰ کے اونٹوں کی گرونیں روش ہوجائیں گی۔ (متنق علیہ)

نستنے کے دسمن اوض حجاز" یعن جازی سرزین سے ایک بری آگ ظاہر ہوگی جس کی وجہ سے بھری میں اونوں کی گردنیں نظر آئیں گی۔جاز جزیرۃ العرب کے اس علاقہ کو کہا جاتا ہے جس میں مکہ اور مدینہ داخل ہے اور بھری شام کی زمین میں ایک شہرکا نام ہے جو دشق سے تین دن کی مسافت پر ہے علاء نے کھا ہے کہ اس حدیث میں جس آگ کا بیان آیا ہے بیآگ ۱۵۰ ہ میں ظاہر ہو چکی تھی ئی آگ وسط جاز سے طوفان اور سمندر کی موجوں کی طرح بلند ہور ہی تھی اور پہاڑوں صحراؤں اور جنگلوں کو جلا کر را کھ بنار ہی تھی اس میں بحل کی کڑک کی طرح آواز بھی تھی اور اس میں مختلف رنگ بھی تھے چنا نجے بیآگ ای طوفانی حیثیت سے مدینہ منورہ تک بی تی گھر صدود مدینہ میں شھنڈی پڑگی لیعنی صدود مدینہ کی کسی چیز کوئیس جلاتی تھی۔

اس آگ سے مدید منورہ کے لوگ طبرائے ہوئے تھے وہ روروکر دعائیں مانگ رہے تھے اور صدقات دے رہے تھا س آگ سے بچاس دن تک مدید منورہ روشن تھا مدید کے لوگ رات کواس کی وجہ سے ہم نے بھر کی اور مدید منورہ روشن تھا مدید کے لوگ رات کواس کی وجہ سے ہم نے بھر کی اور شام کے علاقوں کوروشن دی کھا تھا کہ سورج سے زیادہ روشن تھی دن کو پید نہیں چاتا تھا کہ سورج ہے یا نہیں ہے میں آگر کھی کھا تھی کر درختوں کو نہیں جلاتی تھی اس طرح مدید کے اندر صدود ترم میں اثر نہیں کرتی تھی چنانچہ اگر کسی بھر کا آدھا حصر حمدید میں ہوتا اور آدھا باہر ہوتا تو یہ آگ باہروالے حصے کو جلا کی تھی اس طرح مدید میں شخول تھے کہ اللہ تعالی نے کرم فر مایا اور اس آگ کارخ آسان کی طرف موڑ دیا اور لوگ محفوظ ہو گئے۔ اعماق اللہ بل سے مراد علاقہ بھر کی کی جٹانیں ہیں اس آگ کے تھ ہونے کے بعد بغداد پرتا تار ہوں کا حملہ ہو گیا ۔ جس سے بغداد تباہ ہوکررہ گیا۔ یہ محمد کی اش کو درج کا دیک ۲۵ ھے کہ دن تک مسلسل جاری رہی تھی۔

## قیامت کی پہلی علامت

(١١) وَانَسِ قَالَ قَالَ رَسُوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَوَّلُ اَشُرَاطِ السَّاعَةِ نَارٌ تَحُشُرُ النَّاسَ مِنَ الْمَشُرق اِلْي الْمَغُرِبِ. (رواه البخارى)

لرِ الله الله الله الله عند سے روایت ہے بیٹک رسول الله علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی پہلی علامت یہ ہے کہ ایک آگ نکے گی جولوگوں کومشرق سے مغرب کی طرف ہانکے گی۔ روایت کیا اس کو بخاری نے۔

اَلُفَصُلُ الشَّانِي . . . . زمان کی تیزرفآری قیامت کی علامتوں میں سے ہے (۱۲) عَنُ انَسِ قَالَ قَالَ دَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَتَقَارَبَ الزَّمَانُ فَتَكُونَ السَّنَةُ كَالشَّهُ وَ السَّاعَةُ حَتَّى يَتَقَارَبَ الزَّمَانُ فَتَكُونَ السَّنَةُ كَالشَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ وَتَكُونُ السَّاعَةُ كَالصَّرْمَةِ بِالنَّادِ . (دواه العرمذي والشَّهُرُ كَالشَّاعَةِ وَتَكُونُ السَّاعَةُ كَالصَّرْمَةِ بِالنَّادِ . (دواه العرمذي الشَّهُرُ كَالشَّاعَةِ وَتَكُونُ السَّاعَةُ كَالصَّرْمَةِ بِالنَّادِ . (دواه العرمذي الشَّهُرُ كَالْمَالُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ اللهُ

قریب ہوجائے گا۔سال مہینہ کی مانند ہوگا۔مہینہ جمعہ کی مانند۔ جمعہ ایک دن کی مانند ہوگا اور دن ایک ساعت کی طرف اور ساعت آگ کے شعلہ اٹھنے کی مانند ہوگا۔ (روایت کیااس کور زی نے )

نتشینے : مطلب بیہ کہ آخرز ماندیں دنوں اور ساعتوں میں برکت کم ہوجائے گی وقت اس قد رجلد اور تیزی کے ساتھ گزرتا معلوم ہوگا کہ اس کا فائدہ مند اور کا رآمدہ ونا معدوم ہوجائے گایا بیمراد ہے کہ اس زماند میں لوگ تظرات اور پر بیٹانیوں میں گھرے رہے اور اپ دل ود ماغ پر بوے بروے فتوں 'نازل ہونے والے مصائب و آفات اور طرح کر مشخولیتوں کا شدید تر دباؤر کھنے کی وجہ سے وقت گزرنے کا اور اک و احساس تک نہیں کر پائیں گئے اور انہیں بیجا نتا مشکل ہوجائے گا کہ کب دن گزرگیا اور کب رات ختم ہوگی۔خطائی نے لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانداور وقت کی جس تیزر قراری کا ذکر فرمایا ہے اس کا ظہور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدیؓ کے زماند میں ہوگا۔

# مدینه سے دارالخلافہ کی منتقلی ایک بڑی علامت ہے

(۱۳) وَعَنُ عَبُدِاللّهِ بُنِ حَوَالَةَ قَالَ بَعَثَنَا رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَعَنَمَ عَلَى اَفْدَامِنَا فَوَجَعُنَا فَلَمُ نَعُنَمَ شَيْعًا وَعَرَفَ الْجُهُدَ فِي وَجُوْجِنَا فَقَامَ فِينًا فَقَالَ اللّهُمُ لَا تَكُلِهُمُ إِلَى فَاضَعَفَ عَنْهُمُ وَلا تَكِلُهُمُ إلى اَنْفُسِهِمُ فَيعُجُرُوا عَنْهَا وَلا تَكِلُهُمُ اللّهَ عَلَى رَاسِى ثُهُمْ قَالَ يَابُنَ حَوَالَةً إِذْرَايَتَ الْجَلَافَةَ قَلْدُ نَزَلَتِ الْاَرْضَ الْمُقَدِّسَةَ اللّهُ وَالْمُورُ الْمِظَامُ وَ السَّاعَةُ يَوْمَئِذِ الْقَرْبُ مِنَ النَّاسِ مِنْ يَدِى هَلِهِ إلى وَأَسِكَ. (رواه ابو دانود) فَقَلْمَتِ الزَّلازِلُ وَالْبُلابِلُ وَالْامُورُ الْمِظَامُ وَ السَّاعَةُ يَوْمَئِذِ الْقَرْبُ مِنَ النَّاسِ مِنْ يَدِى هَلِهِ إلى وَأَسِكَ. (رواه ابو دانود) تَوَيَحَيِّكُمُ عَمِراللهُ مِن وَالدَّ مِن وَالدَّ مِن وَالدَّ مِن وَالدَّ مِن وَالدَّ مِن وَاللّهُ مِن اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ مَن اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ وَاللّهُ مِن وَاللّهُ مِن اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ مَلْ اللّهُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا وَاللّهُ مِن اللّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ وَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا وَلَا الللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَلَا عَلَاللّهُ وَلَا عَلَى الللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا عَلَا عَلَى الللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَلَا وَاللّهُ وَلّهُ وَلَا وَلَا عَلَا عَلَا عَلَمُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّه

تستنتیج:"فاضعف" یعنی ان کومیر کے حوالہ نہ کرنا میں عاجز آ جاؤں گا اور ان کو ان کے حوالہ بھی نہ کرنا یہ خود عاجز آ جا کیں گے۔ "فیستانروا" بعنی ان کولوگوں کے حوالے بھی نہ کرنالوگ ان پرتر جیح شروع کردیں گے۔"المخلافة " یعنی جب خلافت مدینہ سے بیت المقدس کی طرف منتقل ہوجائے گی اور پھیل جائے گی تو پھرزلز لے شروع ہوجا کیں گے اور آ فات کا نزول ہوگا" بلابل " بلبلة کی جمع ہے آفت و مصیبت کو کہتے ہیں ممکن ہے کہ یہاں خلافت سے حضرت مہدی کی خلافت مراد ہوجس کا مرکز شام ہوگا اور پھر قرب قیامت کے زلز لے شروع ہوں گے۔

#### قيامت كى علامتيں

(١٣) وَ عَنُ آبِي هُرَيُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اتَّخَذَ الَفِي دِوَلا وَ الْاَمَانَةُ مَغْنَمًا وَ الزَّكُوةُ مَغْرَمًا وَ تُعَيِّمَ الْفَيْرِ الدِّيْنِ وَ اَطَاعَ الرَّجُلُ اِمْرَاتَهُ وَ عَقَّ أُمَّهُ وَ اَدُنى صَدِيْقَهُ وَ اقْصَى آبَاهُ وَ ظَهَرَتِ الْآ صُواتُ فِي الْمَسَاجِدِ وَسَادَ الْقَبِيلَةَ فَاسِقُهُمْ وَ كَانَ زَعِيْمُ الْقَوْمِ آرُذَلَهُمْ وَ أَكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ وَ ظَهَرَتِ الْآ الْقَيْنَاتُ وَ الْمَعَازِفُ وَ شُوبَتُ الْخَمُورُ وَ لَعَنَ اخِرُ هَلَ الْاَمَّةِ آوَلَهَا فَارُ تَقِبُوا عِنَدَ ذَالِكَ رِيْحًا حَمْرَاءَ وَ زَلْزَلَةً وَ الْمَعَاذِفَ وَ شُوبَتُ الْمَحْمُورُ وَ لَعَنَ اخِرُ هَلَ الْاَمَّةِ آوَلَهَا فَارُ تَقِبُوا عِنْدَ ذَالِكَ رِيْحًا حَمْرَاءَ وَ زَلْزَلَةً وَ خَسُفًا وَ مَسُخًا وَ قَذُقًا وَ ايَاتٍ تَتَابَعُ كَنَظَامٍ قُطِعَ سِلْكُهُ فَتَابَعَ. (دواه الترمذى)

تَرْتَحَكِينَ عضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عندے روایت ہے کرسول الله علی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس وقت غلیموں کوذاتی دولت تشہر ایا جائے او

رامانت کوننیمت مجما جائے زکوۃ کوتاوان سجما جائے غیردین کاعلم پڑھا جائے آدی اپی ہوی کی اطاعت کرنے اپی مال کی تافرمانی کروار اپنے دوست کونزدیک کرے اپنے باپ کودورر کے مساجد ہیں آوازیں ظاہر ہوں۔ فاسق و فاجر شخص اپنے قبیلہ کا سردار بن جائے تو م کا سردار ذلیل و کمینے شخص ہو آدمی کے شریع و رہے اس کی عزت کی جائے اس امت کے پہلے اگلوں کولعت کریں اس وقت سرخ ہوا کا زلزلوں کا اور زہین ہیں وہنس جانے صورتوں کے تبدیل ہوجانے پھرول کے بر سے اور پدر پنشاندوں کے لوت کریں اس وقت سرخ ہوا کا زلزلوں کا اور زہین ہیں وہنس جائے اور اس کے دانے ہیں ہم کرنے گئیس۔ (ترزی) ادر پردر پنشاندوں کے ظاہر ہونے کا انتظار کرد جیسے جواہر کی لڑی کا ڈوراٹوٹ جائے اور اس کے دانے پیم کرنے گئیس۔ (ترزی) الموسی قال قال وَسُوبَ الْحَدِی قَلَ مَسْدَ فَحَدُ مَسْ عَشر فَحَدُ مَسَ عَشر فَحَدُ مَلَ بِهَا الْمُلاءُ وَ عَدَّ هٰذِهِ الْجَحَدُ وَ لَیسَ الْحَدِی وُر رواہ الدرمادی المُحتِی میں اللہ عند سے دوایت ہے کہ دسول اللہ علیہ واللہ علیہ وقت میری امت میں پندرہ صلتیں پیدا ہو جائے گا وان میں گا ان پر بلا اور آزمائش اخر بڑیں کہ غیردین علم سیکما جائے گا اور فرمایا اپنے دوست سے نیک سلوک کرے گا اپنے اپ پڑالم کرے گا۔ اور فرمایا شراب پی جائے گی اور رہنمی پہنا جائے گا۔ (ترزم) باللہ عزور میں جائے گی اور رہنمی بہنا جائے گا۔ (ترزم) بی جائے گی اور رہنمی پہنا جائے گا۔ (ترزم) باللہ عزورہ میں جائے گی اور رہنمی بہنا جائے گا۔ (ترزم) باللہ عند وصت سے نیک سلوک کرے گا اپن باپ پڑالم کرے گا۔ اور فرمایا شراب پی جائے گی اور رہنمی پہنا جائے گا۔ (ترزم)

امام مہدی کے بارے میں پیشگوئی

( ١ ) وَعَنُ عَبُدِاللّٰهِ بُنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَذْهَبُ الدُّنيَا حَتَّى يَمُلِكَ الْعَرَبَ رَجُلٌ مِّنُ اَهُلِ بَيْتِى يُوَاطِئُ اسْمُهُ واسْمِى رَوَاهُ التِّرُمِذِى وَ اَبُو دَاؤَدَ وَ فِى رَوَايَةٍ لَهُ قَالَ لَوْ لَمُ يَبُقَ مِنَ الدُّنيَا اِلَّا يَوُمَّ لَطُوَّلَ اللّٰهُ تَعَالَى ذَالِكَ الْيَوْمَ حَتَّى يَبْعَتَ اللّٰهُ فِيْهِ رَجُلًا مِنِّى أَوْمِنُ اَهُلِ بَيْتِى يُوَاطِئَى اسْمُهُ اِسْمِى وَاسْمُ اَبِيْهِ اِسْمَ اَبِى يَمَلاءُ الْاَرْضَ قِسْطًا وَ عَذَٰلًا كَمَا مُلِقَتْ ظُلُمًاء وَ جُورًا.

نَتَنِيَجِيْنُ عَنِرَتَ عَبِدَاللّٰدِ بن مسعود سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا دنیا اس وقت تک ختم نہ ہوگی یہاں تک کہ میر سے اہل بیت میں سے ایک فخض عرب کا مالک ہوگا اس کا نام میر ہے تام کے موافق ہوگا (روایت کیا اس کو تذی نے) اور ابوداؤ و کی ایک روایت میں ہے اگر دنیا کا صرف ایک دن باقی رہ گیا اللہ تعالی اس دن کو لمبا کرد ہے گا یہاں تک کہ اللہ تعالی مجھ میں سے یا فرمایا میر سے اہل بیت کے ایک آ دی کومبعوث فرما دے گا جس کا نام میر سے نام کے اور باپ کا نام میر سے باپ کے نام کے موافق ہوگا۔ وہ زمین کو انصاف اور عدل سے بھرد ہے گا جیسا کہ وہ اس سے پہلے ظلم اور جور سے بھری ہوئی ہوگی۔

حضرت امام مہدی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولا دمیں سے ہوں گے

(> 1) وَ عَنُ أُمْ سَلُمَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْمَهِدِيُّ مِنُ عِتْرَتِي مِنُ اَوْلادِ فاطِمَةَ (رواه ابو داؤد) لَتَحْتَكُمُ اللهُ عَنُ أُمْ سَلَمَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عليه وسلم سے سنا فرماتے تصحمهدی میری عترت اولادِ فاطمه رضی الله عنها میں سے ہوگا۔ (روایت کیااس کوابوداؤدنے)

(١٨) وَعَنُ اَبِى سَعِيُدِنِ الْخُذُرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْمَهُدِى مِنِّى اَجَلَى الْجَبُهَة اَقْنَى الانف يَمُلاءُ الْاَرُضَ قِسُطًا وَ عَذُلًا كَمَا مُلِثَتُ ظُلُمًا وَ جَوْرًا يَمُلِكُ سَبُعَ سَنِيْنَ. (رواه ابو داؤد)

تَرْجَيِجَكُمُّ : حضرت ابوسعید خدری رضی الله عند سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا مهدی مجھ سے ہے روثن پیشانی بلند بنی والا ہوگاز مین کوعدل وانصاف سے بحرد ہے گا جبیا کہ وہ اس سے پہلےظلم اور جور سے بحری ہوئی ہوگی سات برس تک زمین میں حکومت کرے گا۔ (روایت کیااس کوابوداؤدنے) حضرت امام مهدى كى سخاوت

(٩ ١)وَعَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى قِصَّةِ الْمُهُدِيِّ قَالَ فَيَجِئُ اِلْيُهِ الرُّجُلُ فَيَقُولُ يَا مَهُدِيُّ اَعُطِىُ اَعُطِنُى قَالَ فَيَحْثِى لَهُ فِى ثَوْبِهِ مَا اسْتَطَاعَ اَنُ يَحْمِلَهُ. (دواه النرمذى)

سَتَحَجِینُ : ابوسعیدرضی الله عنه سے روایت ہے وہ نمی سلی الله علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں۔مہدی کے قصے میں آپ نے فر مایا ایک آ دمی اس کے پاس آئے گا اور کہے گا اے مہدی جمھے دیے جمھے دیے آپ صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا وہ اس کو کپڑے میں لیے بھر کردے گا کہ وہ اس کو اٹھانہیں سکے گا۔ (ترندی)

حضرت امام مهدی کے ظہور کی پیش گوئی

(٢٠) وَعَنُ أُمْ سَلْمَةَ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَكُونُ اِخْتَلاق عِنْدَ مَوْتِ خَلِيْفَةٍ فَيَخُرِجُ رَجُلٌ مِّنُ اَهُلِ الْمَدِينَةِ هَارِياً اللَّى مَكَّةَ فَيَاتِيهِ نَاسٍ مِّنُ اَهُلِ مَكَّةَ فَيُخُرِجُونَهُ وَ هُوكَارِةٌ فَيْبَا يِعُونَهُ بَيْنَ الرَّكُنِ وَ الْمُقَامِ وَ يَبْعَثَ اللَّهِ يَبْعَثُ مِنَ الشَّامِ فَيُخسَفُ بِهِمُ الْبَيْدَ آءَ بَيْنَ مَكَّةً وَ الْمَدِينَةَ فَإِذَا رَاى النَّاسُ ذَلِكَ آتَاهُ اَبُدَالُ الشَّامِ وَ عَصَائِبُ اَهُلِ الِعِرَاقِ فَيُبَا بِعُونَهُ ثُمَّ يَتُولُ مَن الشَّامِ وَعَصَائِبُ اَهُلِ العِرَاقِ فَيُبَا بِعُونَهُ ثُمَّ لَيْكُ مَنْ السَّامِ بِسُنَّةٍ لَيْهُمُ مَعْنَا فَيَظُهُرُونَ عَلَيْهِمُ وَ ذَلِكَ بَعْثُ كَلْبٍ وَ يَعْمَلُ فِى النَّاسِ بِسُنَّةٍ نَبِيهُمُ وَكُونَ وَلَاكُ بَعْنَ الْمُسْلِمُونَ (رواه ابو داؤد) وَيَعْمَلُ فِى النَّاسِ بِسُنَةٍ مَنْ مَنْ مَا مُعَلِيهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ المَسْلِمُونَ (رواه ابو داؤد) وَ عَلَيْهِ مُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ المَّاسِلِيَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُعْلِقُ مُن اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُولُونَ عَلَيْهِ الْمُعْلِقُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُلُمُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعْلِقُ الْمُنْ الْمُؤْلِقُ الْمُلِيْلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُلْلِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُ اللَّهُ الْمُلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ ال

نی بین فرمایا کی خصرت امسلم در منی الله عنها نبی صلی الله علیه وسلم سے بیان کرتی ہیں فرمایا ایک خلیفہ کے مرنے پراختلاف پیدا ہوجائے گا۔ اہل مدینہ کا ایک خضی بھاگ کر مکہ چلا آئے گا۔ اہل مکہ اس کے پاس آئیں گے وہ اس کو نکالیں گے جبکہ وہ اس کو مکر وہ بجھتا ہوگا۔ رکن اور مقام کے درمیان وہ اس کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ شام سے ایک فشکر اس کی طرف بھیجا جائے گا مکہ اور مدینہ کے درمیان بیداء مقام میں ان کو دصنہ او یا جس وفت لوگ اس بات کو دیکھیں گے شام کے ابدال واہل عراق کے گروہ اس کے پاس آئیں گے اور اس کے ہاتھ پر بیعت کرلیں گے پھر قریش کا ایک آدمی جس کے مامول کلب سے ہوں گے فاہم ہوگا۔ وہ ان کی طرف اپنا فشکر ہمیج گا۔ مہدی اس پر غالب آ جا کہ بیک گروں اس کے اسلام اپنی گردن زمین پر جا نمیں گے اور میں گے اور میں گان دیاز و پڑھیں گے۔ (روایت کیا اس کو ایوداؤد نے ) والی دیکا سات سال تک وہ رہیں گے پھر فوت ہوجا کیں گے۔ اور مسلمان ان کی نماز جناز و پڑھیں گے۔ (روایت کیا اس کو ایوداؤد نے )

تستنتی ایک خلف کا تو حضرت مہدی مدینہ کے انتقال کے بعد دوسرے خلیفہ کے انتخاب میں اختلاف کھڑا ہو جائے گا تو حضرت مہدی مدینہ سے مکہ کی طرف اس خوف سے بھاگ جائیں گے کہلوگ ان کوخلیفہ نہ بنائیں گر مکہ پینچتے ہی لوگ ان کو پہچان لیس گے اور طواف کے دوران حجراسود اور مقام ابرا ہیم کے درمیان ان کے ہاتھ پرخلافت کی بیعت کرلیں گے۔ پھران کے مقابلے میں سفیانی کالشکر شام سے مکہ کی طرف روانہ ہوجائے گا مگر مقام بیداء میں جو مکہ کے قریب ہے سب ہلاک ہوجائیں گے پھر شام کے ابدال اور عراق کے عابد بیعت کیلئے آجائیں گے۔

"ابدال المشام" ابدال جع ہاس کامفرد بدل ہاولیاءاللہ کے ایک گروہ کو ابدال کہتے ہیں بیشام میں ہوتے ہیں جس طرح عصائب عراق میں اور نجاء مصر میں ہوتے ہیں۔ دنیا میں ابدال ہرز مانداور ہروقت میں ہوتے ہیں ان میں سے ایک جماعت ۱۳۱۳ فراد پر شمل ہوتی ہا ایک جماعت سے کوئی مر افراد پر شمل ہوتی ہا در ایک جماعت سے کوئی مر افراد پر شمل ہوتی ہے اور ایک جماعت سے کوئی مرتا ہے تو جاتا ہے تو سات افراد والی جماعت سے کوئی مرتا ہے تو چالیس افراد والی جماعت سے کوئی مرتا ہے تو چالیس افراد والی جماعت سے کوئی مرتا ہے تو چالیس افراد والی جماعت سے کوئی مرتا ہے تو جاتا ہے تو سات کی جماعت سے ایک آدمی ادھ آتا ہے اور جب ۱۳۳ میں سے کوئی مرجاتا ہے تو محاشرہ میں جوآدمی صافح اور سب سے ذیادہ نیک ہوتا ہے تو ۱۳۳ میں شامل کیا جاتا ہے تا کہ تعداد میں کی نہ آئے۔

ان میں سے چالیس ابدال کا مرکزی مقام شام ہے باتی افراد دنیا کے فتلف بڑے شہروں میں آبک ایک تعینات ہیں تا کہ اس شہر کی خدمت کی ہے کہ بین ان لوگوں کا ایک فقل م ہے آنکھوں سے فائب ہے سال میں ایک بار جاز مقدس میں ان کا اجتماع ہوتا ہے بہر حال رہے کچھ کھا گیا ہے ہیر تنیب کوئی منعوصی اور لازی نہیں ہے صوفیاء کرام کے ہاں ابدال کا اس طرح ایک فلی نظام قائم ہے ابدال رجال الغیب میں سے جیں جو حضرات ان کے وجود کا افر ادکرتے ہیں اس میں کوئی مضا کہ نہیں ہے گران کے بارے میں ایسا عقیدہ رکھنا جائز نہیں ہے جوتو حید سے متصادم ہو جو بچھ یہاں لکھا گیا ہے اس سے بہت زیادہ ملاعلی قاری نے مرقات جام میں کھا ہے کہ جوآ دی روز اند تین باراس دعا کو پڑھے گا وہ ابدال کا درجہ یا ہے گا۔ دعا ہے ۔۔۔

اللهم الحفر لامة محمد؛ اللهم ارحم امة محمد؛ اللهم تجاوز عن امة محمد صلى الله عليه وسلم.

"عصافب" عراق میں ایسے لوگوں کو عصائب کے نام سے یاد کرتے ہیں اور معرفیں ایسے لوگوں کو جمباً و کہتے ہیں یعنی سب سے اچھے پیند یدہ مختار اور معرفی ایسے لوگوں کو جباً و کہتے ہیں۔ "بعث المشام" اس سے مرادوہ سفیانی فخص ہے جس کا افکرز مین میں جنس جائے گا۔ " دجل من قریش "اس سے مراد بوکلب کا بھانجا ہے میخص سفیانی سے پہلے اپنافکر مہدی کے مقابلہ میں روانہ کرے گا کران کو کلست ہوگ۔" جو افد "اوٹ کی گردن کے اسلام میں کو جران کہتے ہیں اوٹ جب تھک جاتا ہے تو گرون کے ای حصد کوز مین پر پھیلا و بتا ہے جس سے اسکو بہت راحت ملتی ہے یہاں اسلام کے استقر ارواطمینان اوراستیکام وثبات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔

(٣١) وَعَنُ آبِي سَعِيدِ قَالَ ذَكَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم بِلاءً يُصِيبُ هلهِ الْاُرْصِ قِلْمَة حَتَى لا يَجِدَ الرَّجُلُ مَلُمَا وَجُورًا لِيَهِ مِنَ الطَّلْمِ فَيَهُ مَنُ اللَّهُ رَجُلا مِن عِمُوتِي وَ آعلِ بَيْتِى فَيَمَلاءُ بِهِ الْاَرْصِ قِسْطًا وَ عَدَلًا كَمَا مُلِثَتُ ظُلُمًا وَجُورًا لَيْهُ مَنْ الطَّلْمِ فَيهُ مَا اللهُ مَعْتُهُ مِنْ الطَّلْمِ عَنْهُ مَا اللهُ وَحُرَا وَلا قَدْعُ اللهُ وَحُرُونِ لا تَدْعُ السَّمَآءِ مِنْ قَطْرِ هَا هَيْعًا إلا مَسْعُهُ مِدُوا وَلا قَدْعُ الْاَرْصُ مِنْ نَهَاتِهَا فَهُ مَا يَعْمُ اللهُ عَلَيْنَ الوَا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَمْدَ عَلَى اللهُ عَلَا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ

ايك پيش گوئي

(۲۲) وَعَنُ عَلِيّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنُحُرُجُ رَجُلٌ مِنُ وَرَاءِ النَّهُرِ يُقَالُ لَهُ الْحَارِثُ حَرَّاتٌ عَلَى مُقَدُمَتِهِ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ مَنْصُورٌ يُوَطِّنُ اَوْيُمَكِّنُ لِآلِ مُحَمَّدٍ كَمَا مَكْنَتُ قُرَيْشَ لِرَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَ جَبَ عَلَى كُلِّ مُؤْمِنِ نَصُرُهُ اَوْقَالَ إِجَابَتَهُ (رواه ابو داؤد)

لَوْ الله الله الله على رضى الله عنه ب روايت ب كدرسول الله عليه وسلم في فرمايا ماورا النهر سايك آدى ظاهر موكا اس كو حارث مراث كهيس كاس كرسول الله على وسلم كراث كهيس كاس كرس طرح قريش في رسول الله على حراث كهيس كاس كرسول الله على الله على الله على الله على الله على وسلم كوشمكانا ديا تقال برسلمان براس كى مد كرنا واجب ب يافر ماياس كى بات قبول كرنا واجب ب رروايت كياس كوابودا ودن )

نستریجے: دراءالنہر دریائے آموکونہر کہا گیا ہے ادراس کے پیچے جوعلاقے ہیں ان کو دراءالنہر کہا گیا ہے۔ بیعلاقے بخار اوسر قند وغیرہ پر مشتمل ہیں۔ انہیں علاقوں سے ایک آدی برآ مدہوگا جس کا نام حارث جراث ہوگا اس کے نشکر کے مقدمہ انجیش پرایک کمانڈ رمقرر ہو نگے جن کا نام

منصور ہوگا یہ آ دی حضرت مہدی کوتمام وسائل فراہم کریں گے اور ہرقتم کی حمایت کریں تے جس طرح قریش کے بعض اہم افراد نے حضورا کرتم صلی اللّه علیہ وسلم کی تائید وحمایت کی تھی۔ بہر حال حارث اور منصور دونوں آ دمی حضرت مہدی کی بھر پورحمایت کریں گے اور جنگی صلاحیتوں کو برویے کار لائیں گے۔ بیا شخاص خراسان سے لشکر لے کرآئیں گے۔خراسان کا اطلاق افغانستان پر بھی ہوتا ہے۔

(۲۳) وَعَنُ اَبِى سَعِيُدِن الْحِنُوِيِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَى تُكَلِّمَ السَّبَاعُ اللهِ عَلَيْهِ وَسُوَاكُ نَعْلِهِ وَ يُخْبِرُهُ فَخِذَهُ بِمَا اَحُدَثَ اَهْلُهُ بَعْدَهُ. (رواه الترمذي) السِّبَاعُ الإنْسَ وَ حَتَّى تُكلِّمَ الرَّجُلُ عَلَبَةُ سَوُطِهِ وَ شِرَاكُ نَعْلِهِ وَ يُخْبِرُهُ فَخِذَهُ بِمَا اَحُدَثَ اَهْلُهُ بَعْدَهُ. (رواه الترمذي) لَتَحْبَرُ أَنْ مَعْرِت الوسعيد خدري رضى الله عند عدوايت به كرسول الله عليه والله عليه والله عليه والله عليه والله عليه والله عليه والله والله عليه والله والله عليه والله و

## اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ.... قيامت كى علامتين كب سے ظاہر ہوں گى

(۲۴) وَعَنْ أَبِی قَتَادَةَ قَالَ قَالَ دَسُولُ اللهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ الْایَاتُ بَعُدَ الْمَائَتَیْنِ (دواه ابن ماجه)

ترجیح کُر ابن ابد)

ترجیح کُر ابن ابدی الله علی الله علی الله علی الله علی و الله علی وقت من الله علی وقت من الله علی وقت من الله علی الله علی وقت من الله الله وقت من الله وقت

#### ایک ہدایت

(٣٥) وَعَنُ ثُوْبَانَ قَالَ وَاللّهِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَايَتُمُ الرَّيَاتِ السُّوْدَ قَدُ جَآءَ ثُتَ مِنُ قِبَلِ خُرَاسَانَ فَأَتُوهَا فَإِنَّ فِيْهَا خَلِيْفَةَ اللّهِ الْمَهْدِى ۚ رَوَاهُ اَحْمَدُ وَالْبَيْهَقِى ۖ فِى دَلائِلِ النّبُوَّةِ.

نَتَنِيَجِينِ : حضرت ثوبان رضی الله عند سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا جس وفت تم سیاہ جمنڈ ہے دیکھو کہ خراسان سے نکل آئے ہیں تم ان کے پاس آؤ کیونکہ ان میں الله کا خلیفہ مہدی ہوگا۔ روایت کیا اس کواحمد اور پہن ق نے دلائل النبو ق میں۔

نستن کے ''سیاہ نشان' سے بظاہر مراد حارث اور منصور کالشکر ہے جس کی طرف سے پیچھے ایک حدیث میں ارشاد فر مایا گیا تھا اور'' متوجہ ہونے'' سے مراداس لشکر میں شامل ہونا اور آنے والوں کے امراء و حکام کی اطاعت وفر ما نبر داری کرنا ہے!''مھدی'' سے مراداس کے لغوی معنی ہیں یعنی وہ خلیفہ یا سربراہ کوئی معمولی آ دی نہیں ہوگا بلکہ خدا کی طرف سے ہدایت پایا ہوا اور لوگوں کو ہدایت اور راستی کی راہ پرلگانے والا ہوگا'جس کی سربراہی کو قبول کرنا اور اس کی اطاعت کرنا واجب ہوگا۔ لہندااس ارشادگرامی میں'' مہدی'' سے نہ تو حضرت مہدی مراد ہیں اور نہ اس سے اس بات کا تضاد لازم آتا ہے کہ مہدی کی خاطہ ورح میں شریفین سے ہوگا۔

## امام مہدی مخرت امام حسن ابن علی کی اولا دمیں سے ہوں گے

(٣٦) وَعَنُ اَبِى اِسْطَقَ قَالَ قَالَ عَلِى وَ نَظُرِ اِلَى اَبْنِهِ الْحَسَنِ وَ قَالَ اِنَّ ابْنِى هَٰذَا سَيَّدٌ سَمَّاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ سَيَخُرُجُ مِنْ صُلْبِهِ رَجُلَّ يَسُمِّى بِاِسْمِ نَبِيِّكُمْ يُشْبِهُهُ فِى الْخُلُقِ وَلَا يَشْبِهُهُ فِى الْخُلُقِ ثُمَّ ذُكَرَ قِطَّةَ بَمُلَا الْاَرْضَ عَذَلًا رَوَاهُ اَبُو دَاؤَدَ وَ لَمُ يَذُكُو الْقِصَّةَ.

الله على الله على الله على الله عند كروايت به كهلى رضى الله عند في الله عند كود كيوكركها ني صلى الله عليه وكلم وللم في فرما يا ب ميرا يد بينا سردار بهاس كى بشت سه ايك آدى بوگاجس كانام تمهار به ني صلى الله عليه وسلم كنام كموافق بوگا جوخلق ميں آپ صلى الله عليه وسلم كے مشابه بوگا اور خلق ميں مشابه نييں بوگا بحراس بورے قصه كو بيان كيا - زمين كوعدل سے بحرد سے كاروايت كيا اس كوابوداؤد نے ليكن اس نے قصه كاذكر نبيس كيا ۔

نستنتیجے: من صلبہ یعنی حضرت مہدی حنی ہوں گے تینی نہیں ہوں گے اگر کہیں حینی نست ہے تو وہ فاطمہ کی دجہ سے ہے ور نہ وہ حضرت حسن کی اولا دہیں سے ہوں گے جس طرح اس روایت میں ہے لہذا شیعوں کا وہ عقیدہ غلط مخمبر تا ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ مہدی محمد بن حسن عسکری ہیں جواس وقت غارمیں موجود ہیں اور اپنے وقت پر ظاہر ہوں گے۔

## ٹر یوں کامکمل خاتمہ قیامت کی علامات میں سے ہے

(٢٧) وَعَنُ جَابِرِ ابْنِ عَبُدِاللَّهِ قَالَ فَقَدَ الْجَرَادُ فِي سَنَةٍ مِنُ سِنِّى عُمَرَ الَّتِى تُوقِي فِيهَا فَاهْتَمَّ بِذَلِكَ هَمَّا شَدِيُدًا فَبَعَث اِلَى الْمُعَتُ اللَّهَ عَنِ الْجَرَادِ هَلُ أُرِى مِنْهُ شَيْئًا فَآتَاهُ الرَّاكِبُ الْمَامِ يَسْئَلُ عَنِ الْجَرَادِ هَلُ أُرِى مِنْهُ شَيْئًا فَآتَاهُ الرَّاكِبُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَزُوجًا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمَّا رَاهَا عُمَرُ كَبُّرِ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ انَّ اللَّهُ عَزُوجًا لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَزُوجًا اللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَزُوجًا لَا اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَزُوجًا اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الل

نَتَ الله عند کی مالی سال جس میں اللہ عند سے روایت ہے حضرت عمرضی اللہ عند کی خلافت میں ایک سال جس میں آپ نے وفات پائی۔ ٹڈی گم ہوگئ۔ آپ کواس بات کا سخت غم ہوا آپ نے بین کی طرف ایک سوار بھجا۔ ایک سوار شام کی طرف بھجا جوٹڈی کے متعلق پوچھتے تھے کیا اس کو دیکھا گیا ہے یا نہیں وہ سوار جو یمن کی طرف گیا تھا ایک مٹھی بحر کر لا یا اور حضرت عمرضی اللہ عند کے آگے پھیلا دیں جب انہوں نے ویصا اللہ اکبرکہا اور فر مایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے فر ماتے تھے اللہ تعالی نے ایک ہزارت می محلوقات پیدا کی ہیں۔ چھسمندر میں اور چارسوف میں اس امت میں سب سے پہلے ٹڈی ہلاک ہوگی جب ٹڈی ہلاک ہوجائے گی مخلوقات پے در پ ہلاک ہوگی جب ٹھری موجائے گی مخلوقات پے در پ ہلاک ہوں گی جس طرح موتول کی لڑی کی ڈوری ٹوٹ جاتی ہے۔ (روایت کیا اس کویت بی الدیمان میں)

## بَابُ الْعُلَامَاتِ بَيْنَ يَدَى السَّاعَةِ وَ ذِكُرِ الدَّجَّالِ قيامت سے پہلے ظاہر ہونے والی نشانیوں اور دجال کے ذکر کا بیان علامات قیامت اور خروج دجال کا بیان

قال الله تعالىٰ وَإِنَّهُ لَعِلُمُ لِلسَّاعَةِ فَلا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَ اتَّبِعُونِ طهلاً صِرَّاطٌ مَّسُتَقِيْمٌ ( زحوف ٢١) اس باب مِس علامات سے قیامت کی وہ علامات مرادیس جو بردی علامات ہیں ان میں خروج دجال بھی داخل ہے اس کوالگ ذکر کرنے کی ضرورت نہیں تھی گراس کوشہرت کی وجہ سے تخصیص بعدائعمیم کے طور پر اہتمام کے ساتھ الگ ذکر کیا گیا ہے ظہور مہدی کا ذکر یہاں ہونا چا ہے تھا۔ کیونکہ وہ بھی علامات کبریٰ میں سے ہے لیکن چونکہ علامات صغریٰ میں کچھالی جنگوں کا ذکرتھا جن کا تعلق حضرت مہدی سے تھا اس لئے مہدی کا تذکر وہ ہاں پر علامات صغریٰ میں ہوگیا ور نہ ظہور مہدی علامات کبریٰ میں سے ہے۔ اب ان بڑی علامات کے وقوع پذیر ہونے کی تر تیب اس طرح ہے۔ (ا) ظہور مہدی (۲) خروج و جال (۳) نزول حضرت عیسیٰ علیہ السلام (۳) خروج یا جوج ما جوج (۵) خروج و ابتہ الارض (۲) طلوع الشمس من المغرب بعض روایات میں بیعلامات تر تیب کے ساتھ مذکور ہیں گر بعض میں تر تیب کے ساتھ مذکور نہیں ہیں۔

"د جال" دبل سے ہم بالد کا صیغہ ہے جو فریب کار اور فراؤی کے معنی ہیں ہے د جال دنیا کے کسی حصہ ہیں محبوں و مستور ہے۔ مودودی صاحب نے دسائل و مسائل ہیں تکھا ہے کہ لوگوں نے دنیا کو چھان مارا ہے کا نا د جال کہاں ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ غلط ہے کہ لوگوں نے دنیا کو چھان مارا ہے دنیا کو چھان مارا ہے دنیا کو چھان مارا ہے دنیا کو چھوڑ ہے ! پاکستان کا ایک فو کر طبیار و را و لینڈی سے چھان مارا ہے دنیا کہ ایسے خطے اب بھی موجود ہیں جہاں تک لوگوں کا خیال بھی نہیں جاسکا دنیا کو چھوڑ ہے ! پاکستان کا ایک فو کر طبیار و را و لینڈی سے گلکت کیلئے روا نہ ہوا اور راستے ہیں کر کر جاہ ہوگیا آج تک کسی کو معلوم نہ ہوسکا کہ اس کا طبہ بہاں پڑا ہے۔ ۱۵ افراد پر شمنی پوراطیار و اب تک غائب ہے د جال بھی ایک پوشیدہ مقام ہیں زنجیروں ہیں جگڑا ہوا پڑا ہے 'جزیرہ پر مودا کے اوپر جہاز نہیں اُڑسکتا نہ سندر ہیں جہاز جا سکتا ہے اگرا ہے علی علیہ اللہ میں د جال محبوس ہوتو کیا حرج ہے؟ د جال کے ساتھ لفظ سے کہ و جارے دو مورت عیسی علیہ السلام کے نام کے ساتھ بھی تھے السلام کے مارک کے باتھ ہو کہا گیا۔

کے ساتھ جو کے کا لفظ لگا ہوا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ و بیاروں پر ہاتھ پھیر تے تھے تیار ٹھیک ہوجاتے تھے اس لئے ان کو سے کہا گیا۔

الفصل الاول .... قيامت آن كي دس برى نشانيان

﴿ ١ ﴾ عَنُ حُذَيْفَةَ بْنِ أُسَيِّدِ الْعِفَارِيِّ قَالَ اَطَّلَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْنَا وَ نَحْنُ نَتَذَاكُرُ فَقَالَ مَاتَذُكُرُونَ قَالُوْ تَذْكُرُ السَّاعَةَ قَالَ إِنَّهَا كَنُ تَقُومُ حَتَّى تَرَوُ قَبُلَهَا عَشُرَ ايَاتٍ فَذَكَرَ الدُّحَانَ وَالدِّجَالَ وَالدَّآبَةَ وَ كُلُوعَ الشَّمُسَ مِنُ مُّغُوبِهَا وَ نُزُولَ عِيْسَى بُنِ مَرْيَمَ وَ يَاجُوجَ وَمَاجُوجَ وَ قَلاقَةَ خُسُوفٍ خَسُفٌ بِالْمَشُرِقِ وَخَسُفٌ بِالْمَغُرِبِ وَ حَسْفٌ بِجَزِيْرَةِ الْعَرَبِ وَ الحِرُ ذَلِكَ نَارٌ تَخُرُجُ مِنَ الْيَمَنِ تَطُرُدُ النَّاسِ اللَّي مَحْشَرِ هِمْ. وَ فِي رِوايَةٍ نَارٌ تَخُورُجُ مِنْ قَعُرِ عَذُن تَسُوُقُ النَّاسَ إِلَى الْمَحْشَرِ وَ فِي رِوَايَةٍ فِي الْعَاشِرَةِ وَ رِيْحٌ تُلَقِي النَّاسَ فِي الْبَحْرِ. (رَواَه مسلم) تَشْتَحِينَ عَرْت مَدْ يفدابن أسيد غفاري رضى الله عند سے روایت ہے که رسول الله صلى الله عليه وسلم نے ہم پرجھا نكا ہم آپس ميں و كركر رہے تھے۔آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کس بات کا ذکر کررہے ہوانہوں نے کہا ہم قیامت کا ذکر کررہے ہیں۔آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا تیامت اس وقت تک ہرگزندآئے گی جب تکتم دس (10)علامتیں ندد کیےلو۔ د جال سورج کامغرب سے طلوع ہونا عیسی بن مريم عليه السلام كانازل بونا\_يا جوج ماجوج كاآنا، تين حسف بول كايكمشرق مين ايكمغرب مين اورايك جزيره عرب مين \_سب ے آخریمن سے ایک ہوا نکلے گی اوگوں کومشر کی طرف دھکیلے گی۔ ایک روایت میں ہے قعرعدن سے ایک آم نکلے گی اوگوں کومشر کی طرف چلائے گی۔ایک روایت میں ہے دسویں علامت ایک آندھی آئے گی لوگوں کو سمندر میں پھینک دے گی۔(روایت کیااس کوسلم نے) نتشتی الدخان اس وهوی سے حضرت حذیف کی تغییر کے مطابق قیامت کے قریب ایک دهوال مراد ہے جو آخرز ماند میں آئے گا اور مشرق سے مغرب تک بھیل جائے گا۔ جالیس دن تک برقراررہے گامسلمانوں کوصرف زکام کی کیفیت ہوگی مگر کفاراس دھوکیں سے بہوش ہوجا کیں گے۔قرآن کریم میں اس دھوکیں کا ذکراس طرح ہے۔ یوم تأتیی السَّمآء بدُخان مُبینِ یَعُشَی النَّاسَ الخ اس کے برکس حفزت ابن مسعود رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ اس دخان سے مراد اہل مکہ پر قحط آنے کا زمانہ ہے۔ بہر حال حدیث میں جو دخان ہے وہ تو قرب قیامت میں آنے والا دھواں ہے۔البتہ آیت کی تفسیر میں اہل مکہ کا قبط لیٹا بعیر نہیں ہے بلکہ مکن ہے۔ثم دابۃ بعض علماءنے لکھاہے کہ خروج دابۃ تین زیانوں میں

ہوگا۔ظہورمہدی کے زمانے میں خروج ہوگا پھرنزول عیٹی علیہ السلام کے زمانہ میں ہوگا اور پھرطلوع مٹس کے وقت ہوگا۔قعر گہرے گڑ معے اور دور درانی حصہ کو تعر کہتے ہیں اور عدن بمن میں ایک بڑے شہر کا نام ہے بعنی عدن کے دور دراز حصہ سے بیآ گ نظے گی۔المی المصحشو عام روایات میں ہے کہ قیامت کا حساب و کتاب اور لوگوں کے اکٹھا ہونے کا مقام محشز سرز مین شام میں ہوگا۔الہذا الحشر سے مرادشام کی سرز مین ہے۔

## قیامت کی وہ چھنشانیاں جن کے ظاہر ہونے سے پہلے زیادہ سے زیادہ اعمال صالحہ کرلو

(٢) وَعَنُ اَبِىُ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَادْرُوا بِالْآعُمَالِ سِتًّا الدُّحَانَ وَ الدَّجَّالَ وَ دَابَّةَ الْآرُضِ وَ طُلُوعَ الشَّمُسِ مِنُ مَّغُوبِهَا وَ امْرَ الْعَامَّةِ وَ جُويِّصَةَ اَحَدِ كُمُ. (رواه مسلم)

نَرْ ﷺ : حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھ چیز وں سے پہلے پہلے نیک کاموں میں جلدی کرلو۔ دھواں و جال وابتہ الارض سورج کامغرب سے طلوع ہونا اور ایک عام اور خاص لوگوں کا فتنہ (روایت کیا اس کوسلم نے) نندشتر سے :امو ا المعامة یعنی وہ عام فتنہ جولوگوں کواپنی لپیٹ میں لے لے گا دین بیزاری کاہمہ کیرفتند مراد ہے۔

حویصة لیعن ده فتنه جوذاتی طور پرکسی کے ساتھ خاص ہؤ ہر محض کاذاتی دانفرادی فتندادر پریشانی ہوجس کا تعلق اس کے مال دادراڑوس پڑوس کے معاملات سے ہواس صدیث کا ایک مطلب بیم بھی ہوسکتا ہے کہ عام فتند سے قیامت کا آنا مراد ہے اور خاص فتند سے ہرآ دمی کی اپنی موت مراد ہے۔ اس صدیث کی تعلیم بیہے کہ ان چھ علامات کے ظہور سے پہلے نیک اعمال میں جلدی کردکے وککہ بعد میں عمال کا موقع نہیں سلے کا یااعمال تعمل نہیں ہوگئے۔

## قیامت کی سب سے مہلی علامت

(٣) وَعَنُ عَبْدِاللّهِ بُنِ عُمْرٍ وَ قَالَ سَعِعْتُ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اَوْلَ الْاَيَاتِ خُووُجًا طُلُوعُ الطّهُسِ مِنْ مَعْوِيهَا وَ خُووُجُ اللّهَ آبَةِ عَلَى النَّاسِ صَبْحَى وَأَيْهُمَا مَا كَانَتُ قَبْلَ صَاحِبَتِهَا فَالْاَحُولِى عَلَى اللّهِ عَلَى النَّاسِ صَبْحَى وَأَيْهُمَا مَا كَانَتُ قَبْلَ صَاحِبَتِهَا فَالْاَحُولِى عَلَى اللّهِ عَلَى النَّاسِ صَبْحَى وَأَيْهُمَا مَا كَانَتُ قَبْلَ صَاحِبَتِهَا فَالْاَحُولِى عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى

تستنتے :''اول الاہات ''سوال یہ ہے کہ اس حدیث میں طلوع الشمس من المغر بوتیامت کی سب سے پہلی علامت قرار دیا گیا ہے؟ حالا نکہ طلوع الشمس سے پہلی علامت کیے قرار دیا گیا ہے؟ حالا نکہ طلوع الشمس سے پہلی علامت کیے قرار دیا گیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ قیامت کی ایک قتم علامات وہ ہیں جوقر ب قیامت کی علامات ہیں اور دوسری قتم وہ علامات ہیں جو وقوع قیامت اور شروعات قیامت کے اعتبار سے پہلی علامات ہیں تو طلوع الشمس من المغر بشروعات قیامت کے اعتبار سے پہلی علامات ہے اور خروج و جال قرب قیامت کی علامات میں سے ہاگر چہدونوں علامات کبری میں سے ہیں۔

## قیامت کی وہ تین علامتیں جن کا ظاہر ہونا یقینی ہے

(٣) وَعَنُ آبِى هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَثُ إِذَا خَرَجْنَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيْمَانُهَا لَمُ تَكُنُ امَنتُ مِنُ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتُ فِى إِيْمَانِهَا خَيْرًا طُلُوعُ الشَّمْسِ مِنْ مَّغْرِبِهَا وَاللَّجَالُ وَ دَابَّةُ الْاَرْضِ (دواه مسلم)

التَّنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَا اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْكُولُ اللهُ عَلَيْكُولُ اللهُ عَلَيْكُولُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْكُولُ اللهُ عَلَيْكُولُولُ اللهُ عَلَيْكُولُ اللهُ عَلَيْكُولُولُ اللهُ عَلَيْكُولُولُولُولُولُلّهُ عَلَيْكُولُولُولُ اللهُ اللهُ عَل

ہوگی ۔ سورج کاطلوع ہونامغرب کی طرف سے اور د جال کا نظانا اور دابتہ الارض کا ظاہر ہونا۔ (روایت کیااس کوسلم نے)

تنتیجے: مطلب یہ ہے کہ اُن نشانیوں کو دیکھ کر چونکہ قیامت کا آنامتعین ہوجائے گا' اوراس وقت اس دنیا کی پرفریب زندگی کا پردہ اس طرح چاک ہوجائیگا کہ آخرت کی زندگی اور وہاں کے احوال' نظر ومشاہدہ میں آجائیں گے اس لئے اس وقت کفر اور گناہوں سے توبہ کرنا اور ایمان قبول کرنامعتر نہیں ہوگا کیونکہ ایمان تو وہی معتر ہے جوغیب پریفین کے ساتھ ہو۔

یہاں صدیث میں مغرب کی طرف سے آفناب کے طلوع ہونے کو ہاقی دنوں سے پہلے ذکر کیا گیا ہے جبکہ وقوع پذیر ہونے کے اعتبار سے اس کانمبر بعد میں ہے'اس کی وجہ بیہ ہے کہ ایمان کے قبول نہ ہونے کا اصل مدارای پر ہے یعنی قوبہ اور ایمان کا قبول نہ ہوناای وقت ہوگا جب آفناب مغرب کی طرف سے طلوع ہوگا'لہٰذا پہلے اس کو ذکر کیا گیا اور اس کے ساتھ دونشانیوں لینی د جال اور دابۃ الارض کے نکلنے کو بھی ملادیا گیا۔

# جب آفاب كومغرب كي طرف سيطلوع مونے كا حكم ملے گا

(۵) وَعَنُ اَبِي ذَرِّ قَالَ فَاِنَّهَا تَلْهُ مُ تَنِي تَسُجُدَ تَحْتَ الْعُوشِ فَتَسْتَاذِنُ فَلا يُوْذَنُ لَهَا وَ يَقَالُ لَهَا ارْجِعِي مِنْ حَيْثُ وَرَسُولُهُ اَعْلَمُ قَالَ فَإِنَّهَا تَلْهُ مُ حَتَّى تَسُجُدَ تَحْتَ الْعُوشِ فَتَسْتَاذِنُ فَلا يُوْذَنُ لَهَا وَ يَقَالُ لَهَا ارْجِعِي مِنْ حَيْثُ وَرَسُولُهُ اَعْلَمُ مِنْ مَعْوِيهَا فَلَلِكَ قَولُهُ تَعَالَى وَ الشَّمْسُ تَجُويُ لِمُسْتَقَرِّ لَهَا قَالَ مُسْتَقَرُّهَا تَحْتَ الْعَرْشِ (معفق عليه) جَعْتِ فَتَطَلَعُ مِنْ مَعْوِيهَا فَلَلِكَ قَولُهُ تَعَالَى وَ الشَّمْسُ تَجُويُ لِمُسْتَقَرِّ لَهَا قَالَ مُسْتَقَرُهَا تَحْتَ الْعَرْشِ (معفق عليه) لَمَنْ عَلَيْهِ مِنْ مَعْوِيهَا فَلَلِكَ قَولُهُ تَعَالَى وَ الشَّمْسُ تَجُويُ لِمُسْتَقَرِّ لَهَا قَالَ مُسْتَقَرُّهَا تَحْتَ الْعَرْشِ (معفق عليه) لَيَحْرَبَ الإعْرَبِي اللهُ عَلَيْهِ مِنْ مَعْوِيهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ

تستندیج: "فسجد تحت العوش" برچیز کاسجده اس کے اپنے حال کے مطابق ہوتا ہوتو سورج کا چلتے چلتے سجدہ ہوگا یہ کوئی مشکل نہیں ہے نبا تات و جمادات کاسجدہ انسان کی طرح تو نہیں ہوگا تو اس کو اس پر قیاس نہیں کیا جائے گا سورج اگر چہ ہر وقت متحرک رہتا ہے گر اس تحرک کے باوجود بحدہ کرنا کوئی مستبعد نہیں ہے نیز بیغیب کا ایک معاملہ ہے ہم است تک مکلف ہیں کہ ہم میدا نیں کہ سورج سجدہ کرتا ہے آگے تفسیلات معلوم کرنے کے ہم مکلف نہیں ہیں نہاس کی تحقیق میں پڑنا ہماری کوئی ذمدداری ہے۔ "لِمُسْتَقَوّلُها" یعن سورج اپنے مستقر کی طرف جاری وساری ہے۔ سوال: ۔ آفاب عالمتاب ہروقت طلوع رہتا ہے تو اس کا اپنے مستقر میں غروب ہوجانا سمجھ میں نہیں آتا ہے۔

جواب: ۔۔ سورج کا ایک مستقر زمانی ہے دوسرامشقر مکانی ہے ہم مستقر زمانی مراد لیتے ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ جس زمانہ ہے سورج اپنے کام میں لگا ہے ہیاں کہ قیامت آجائے ہیں مستقر کی اس کے گانہیں قرآن کی آیت میں مستقر سے مستقر مکانی مراد ہے اور مستقر مکانی کا مستقر مکانی مراد ہے اور مستقر مکانی کا مستقر سے کہ آیت میں مستقر سے کہ جس دن اللہ تعالی نے سورج کو پیدا کیا تھا اور جہاں سے سورج کو چلایا تھا اس مقام تک سورج چلتار ہے گا یہی اس کا مستقر ہے۔

#### فتنه دجال سے بڑا کوئی فتنہیں

(٢) وَعَنُ عِمْرَانِ بُنِ مُحَسَيْنٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَابَيْنَ خَلْقِ ادَمَ اِلَى قِيَامِ السَّاعَةِ اَعُرٌا كُبَرُ مِنَ اللَّجَالِ. (دواه مسلم)

تَرْتِيكِينِ عمران بن صين رضى الله عند سے روايت ب كديس نے رسول الله صلى الله عليه وسلم سے سنا فر ماتے ہے آ دم عليه

السلام كى پيدائش سے كرقيام قيامت تك دجال سے براامركوئى نہيں۔ (روايت كياس كوسلمنے)

(2) وَعَنُ عَبُدِاللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَخُفَى عَلَيْكُمُ إِنَّ اللَّهَ لَيُسَ بَاعُورَ وَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَخُفَى عَلَيْكُمُ إِنَّ اللَّهَ لَيُسَ بَاعُورَ وَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَخُفَى عَلَيْكُمُ إِنَّ اللَّهَ لَيُسَ بَاعُورَ وَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَخُفَى عَلَيْكُمُ إِنَّ اللَّهَ لَيُسَ بَاعُورَ وَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَخُفَى عَلَيْهُ إِنَّا اللَّهَ لَيْسَ بَاعُورَ وَ إِنَّ اللَّهَ لَيْسَ بَاعُورَ وَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَخُفَى عَلَيْهُ إِلَّا اللَّهَ لَيْسَ بَاعُورَ وَ إِنَّ اللَّهَ لَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ لَا يَخُفَى عَلَيْكُمُ إِنَّ اللَّهَ لَيُسَ بَاعُورَ وَ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ إِنَّ اللَّهَ لَلْهُ عَلَيْكُمُ إِنَّ اللَّهَ لَيُسَ بَاعُورَ وَ إِنَّ اللَّهُ لَلَّهُ عَلَيْكُمُ إِنَّ اللَّهُ لَكُونَ عَلِيهِ إِنَّ اللَّهُ لَكُونَ اللَّهُ لَكُونَ عَلَيْكُمُ إِنَّ اللَّهُ لَكُونَ عَلَيْكُمُ إِنَّ اللَّهُ لَلَّهُ عَلَيْكُمُ إِنَّ اللَّهُ لَلَّهُ لَكُونَ عَلَيْكُوا لَا يَعْوَلُونُ عَنِي اللَّهُ لَهُ إِللَّهِ قَالَ قَالَ اللَّهُ لِللَّهُ لَلَّهُ لَلْهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ إِنَّا اللَّهُ لَلَّهُ عَلَيْكُمُ إِلَّا لِللَّهُ لِيسَالًا لِهُ إِلَّا لَا اللَّهُ عَلَيْكُمُ إِلَيْكُمُ إِنَّ اللَّهُ لَيْسَ بَاعُولَ وَ إِنَّ للللَّهُ لَا يَعْلِي اللَّهُ لَا لَا لَهُ إِلَّا لَهُ إِلَا لَا إِلَّا لَهُ إِلَّا لَهُ إِلَّا لَهُ إِلَّا لَهُ إِلَّا لَا لَا لَاللَّهُ لِلللَّهُ لِللللَّهُ لِمُ اللَّهُ لِلللَّهُ لِللللَّهُ لَا لَا لَا لَا لَهُ لِللَّهُ لَا لَا لَا لَا لَا لَا لَا لَا لَاللَّهُ لِلللَّهُ لَلْكُولُولُولُولُ اللَّهُ لَا لِلللَّهُ لِللللَّهُ لِلللَّهُ لِللللَّهُ لَا لَا لَهُ لِلللَّهُ لَلَّهُ لَلْلَّهُ لَلْكُولُولُولُولُولًا لِللللَّهُ لِلللَّهُ لِللللَّهُ لِلللّهُ لِللللَّهُ لِللللَّهُ لِللللَّهُ لِللللَّهُ لِللللَّهُ لِللللَّهُ لِلللَّهُ لِللللَّهُ لِلللَّهُ لِلللللَّهُ لِلللللَّهُ لَ

تَرْجَيِحِينِ :حضرت عبدالله رضى الله عند سے روایت ہے کہ رسول الله عليه وسلم نے فر مايا الله تعالى تم پر پوشيده نہيں ہے تحقيق الله تعالى كا نائبيں ہے اور سے دجال كا ناميل كا نائبيں ہے اور سے دجال كا نائبيں ہے اور سے دجال كا نائبيں ہے اور سے دخال كا نائبيں ہے دخال كے دخال كا نائبيں ہے دخال كے د

نستنت کے "اعود" دجال کا فتنہ چونکہ کا تئات میں سب سے بڑا فتنہ ہوگا کیونکہ دجال خدائی کا دعویٰ بھی کرے گا اور اس کے پاس استدراج کی اوجہ سے دھوکہ کرنے کا بڑا سامان بھی موجود ہوگا اس لئے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے خدوخال کو کھلے الفاظ میں بیان فر مایا ہے تا کہ کسی کو دجال کے بارے میں اشتباہ نہ رہے چنا نچر بہاں یہ بتایا گیا ہے کہ دجال کی دائیں آنکھ کانی ہوگ۔ "عنبة طافیة "بینی انگور کے دانہ کی طرح نیلی آبھری ہوئی ہوگی جوانتہائی بدصورتی ہے تو ایک آنکھ کا میں میں جا با کسی موجود ہولی ہوگی۔ سوال: یہاں زیر بحث حدیث میں بتایا گیا ہے کہ دجال کی دائیں آنکھ کانی ہوگی جبکہ آئندہ آنے والی حدیث میں بتایا گیا ہے کہ دجال کی دائیں آنکھ کانی ہوگی جبکہ آئندہ آنے والی حدیث میں بتایا گیا ہے کہ دجال کی بائیں آنکھ کانی ہوگی جبکہ آئندہ آنے والی حدیث میں بتایا گیا ہے؟

جواب: بجموی احادیث کود کھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ دجال کی دونوں آ تکھیں عیب دار ہوں گی اور عیب دار آ تھ پراعور کا اطلاق ہوتا ہے و دجال دائیں آ تکھ سے بھی اعور ہوگا اور بائیں سے بھی اعور اور عیب دار ہوگا اس میں کوئی تعارض نہیں ہے جس نے جوذ کر کیا ہے تھے ہے۔ اصل حقیقت کو اگر دیکھا جائے تو یہ حقیقت واضح طور پر سامنے آ جاتی ہے کہ دجال کی بائیں آ تکھ بالکل صاف اور چیٹیل میدان ہے نہ آ تکھ ہے نہ آ تکھ ہے نہ آتکھ ہے نہ آتکھ ہے نہ آتکھ ہے اور سے میں پنقصیل ہے کہ انگور کے اُجری ہوئی آتکھ ہوئی ہوگی گور سے دار ہوگی جس میں پھھ نہ کھ جو جان ہوگی کھی نشان ہوگا مگر بدصورت فیج شکل کی ہوگی عیب دار ہوگی جس پر کائی آتکھ کا اطلاق عیب کی وجہ سے ہو سکے گا جس طرح اس حدیث میں اعور کا اطلاق ہوا ہے۔

ہرنی علیہ السلام نے اپنی امت کودجال سے ڈرایا ہے

(^) وَعَنُ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى ٰ اللَّهُ عَلَيْهِ ۚ وَسَلَّمَ مَامِنُ نَبِيِّ اِلَّا قَدْا اَنْذَرَ اُمَّتَهُ الْاَعُورَ الْكَذَّابَ اَلَآ اِنَّهُ اَعُورُ وَاِنَّ رَبَّكُمُ لَيْسٌ بِاَعُورَ مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيُنَيْهِ كَفَر (متفق عليه)

لَّتَنْتِی کُٹِرُ : حضرت انس رضی الله عند سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا الله تعالیٰ کے ہرنبی نے اعور کذاب سے اپنی امت کوڈرایا ہے۔ خبر داروہ کا تا ہے اور تبہارار ب کا تانہیں ہے اس کی دونوں آئھوں کے درمیان ک ف رکھا ہوا ہے۔ (متنق علیہ)

### د جال کی جنت اور دوزخ

(٩) وَعَنُ اَبِيُ هُوَيُوةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آلَا أُحَدِّ ثُكُمُ حَدِيْثًا عَنِ الدَّجَّالِ مَاحَدُّتُ بِهِ نَبِيٌّ قَوْمَهُ اِنَّهُ اَعْوَرٌ وَ اِنَّهُ يُجِى ءُ مَعَهُ بِمُثِل الْجَنَّةِ وَالنَّارِ فَالَّتِيُ يَقُولُ اِنَّهَا الْجَنَّةُ هِىَ النَّارُ وَ اِنِّيُ ٱنْذِرُكُمُ كَمَا اَنْذَرَ بِهِ نَوْحٌ قَوْمَهُ (متفق عليه)

نَرَ الله عليه و الله الله عند سے روایت ہے کہ رسول الله سلی الله علیه وسلم نے فرمایا میں تنہیں دجال کے متعلق الی خبر دوں جو کسی نبی نے اپنی است کو نبیس دی بینک وہ کا تا ہے اور بینک اس کے ساتھ جنت اور آگ کی مثل ہوگ جس کو وہ جنت کے گا آگ ہوگی میں تم کواس سے ڈرا تا ہوں جس طرح نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو ڈرایا تھا۔ (متنق علیہ)

## د جال جس آ دمی کومصیبت میں ڈالے گاوہ در حقیقت راحت میں ہوگا

(\* ١) وَعَنُ حُذِيْفَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّجَّالَ يَخُرُجُ وَ إِنَّ مَعَهُ مَآءً وَ نَارًا فَامَّا الَّذِي يَرَاهُ النَّاسُ مَآءً فَنَارٌ تُتُحُرِقُ وَ اَمَّا الَّذِي يَرَاهُ النَّاسُ نَارًا فَمَآءٌ بَارِدٌ عَذَبٌ فَمَنُ اَدُرَكَ ذَٰلِكَ مِنْكُمُ فَلْيَقَعُ فِى الَّذِي يَرَاهُ نَارٌ فَإِنَّهُ مَآءٌ عَذُبٌ طَيِّبٌ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَ زَادَ مُسْلِمٌ وَإِنَّ اللَّجَالَ مَمْسُوحُ الْعَيْنِ عَلَيْهَا ظَفْرَةٌ غَلِيْظَةٌ مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ كَافِرٌ يَقُرَءُهُ كُلُّ مُؤْمِنِ كَاتِبٌ وَغَيْرُ كَاتِبٍ

دجال کی پہچان

(١١) وَعَنُهُ قَالَ قَالَ رَسُوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الدَّجَّالُ اَعْوَرُا الْعَيْنِ الْيُسُرَى جُفَالُ الشَّعْرِ مَعَهُ جَنَّتُهُ وَ نَارُهُ فَنَارُهُ جَنَّةٌ وَ جَنَّتُهُ نَازٌ. (دواه مسلم)

سَتَخْتِحَكُنُ : حضرت خدیفدرضی الله عند سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا دجال با کیں آگھ سے کا ناہے اس کے بال کرت سے ہوں گے اس کے ساتھ جنت اور آگ ہوگی اس کی آگ جنت ہے اور اس کی جنت آگ ہے۔ (روایت کیاس کوسلم نے)

## دجال کے طلسماتی کارناموں اور یا جوج و ماجوج کا ذکر

(٢) وَعَنِ النَّوَاسِ بُنِ سَمُعَانَ قَالَ ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّجُالَ فَقَالَ اَنُ يُخُوجُ وَ اَنَا فِيكُمْ فَامُرَءٌ حَجِيْجُ نَفْسِهِ وَاللَّهُ حَلِيْفَيْى عَلَى كُلِّ مُسَلِم إِنَّهُ صَابِّ قَطَطَّ عَيْهُ طَافِيةٌ كَانِي الشَّهِ وَانِكُمْ مَوْرَةِ الْكَهْفِ وَفِي رِوَايَةٍ فَلَيَقُراً عَلَيْهِ طَافِيةٌ كَانِي الشَّهْ وَ الْحَرَةِ الْكَهْفِ وَإِنَّهَ الْمَعْنَ وَيَوْمَ عَلَيْهِ الْعَنْ فَمَنُ اَوْرَكَهُ مِنَكُمْ فَلْيَقْرَ اعْلَيْهِ فَوَاتِحَ سُورَةِ الْكَهْفِ وَإِنَّهَ فَلَيْقُولُ عَمَالًا يَا مَوْلُ اللَّهِ وَمَالَيْهُ فِي الْارْضِ قَالَ اللَّهِ وَمَالَمُنَهُ فِي الْارْضِ قَالَ اللَّهِ فَلَلِكَ الْمَوْمُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهِ وَمَالُمُنَا فِي اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ كَسَنَةٍ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْلُ وَمَ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِى الْمُعَلِى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعَلِّى الْمُعَلِى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعَلِّى الْمُعَلِيلُكُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْمِلُ وَالْمُعَلِى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمَلِكُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمُ اللَ

طَأْطَأَ رَأْسَهُ قَطَر وَ إِذَارَفَعَهُ تَحَدَّرَ مِنْهُ مِثْلُ جَمَانِ كَاللَّوْ لَوْ قَلايَحِلُّ لِكَافِرٍ يَجِدُ مِنُ رِيْحِ نَفْسِهِ إِلَّا مِاتَ وَ نَفْسُهُ يَنْتَهِي حَيْثُ يَنْتَهِى طَرْفَة فَيَطُلُبُهُ حَتَّى يُدْرِكَهُ بِبَابٍ لَلِّ فَيَقُتُلُهُ ثُمَّ يَأْتِي عِيْسَٰى فَوُمٌ قَدَ عَصَمَهُمُ اللَّهُ مِنْهُ فَيَمُسَحُ عَنْ وَجُوْهِهِمْ وَ يَحَدِّ ثُهُمْ بِدَرَجَا تِهِمْ فِي الْجَنَّةِ فَبَيْنَمَا هُوَ كَذَٰلِكَ إِذَا اَوْحَى اللّهُ إِلَى عِيْسلى إِنِّي قَدْ اَخُرَجُتُ عِبَادًا لِيْ كَاهَدَانِ لِلَاحَدِ بِقَتَالِهِمْ فَحَرِّزْ عِبَادِى إِلَى الطُّوْرِ وَ يَبْعَثُ اللَّهُ يَاجُوْجَ وَ مَاجُوْجَ وَ هُمُ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنُسِلُونَ فَيَمُوًّا وَ ٱلِلُّهُمُ عَلَى بُحَيْرَةٍ طَبْرِيَّةَ فَيَشُرَبُونَ مَافِيْهَا وَ يَمُرُّا اخِرُ هُمُ فَيَقُولُ لَقَدْ كَانَ بِهِلِهِ مَرَّةً مَآءٌ ثُمَّ يَسِيُرُونَ حَتَّى يَنْتَهُوُا إِلَى جَبَلِ الْخَمْرِ وَ هُوَ جَبَلُ بَيُتِ الْمَقُدِسِ فَيَقُولُونَ لَقَدُ قَتُلُنَا مَنُ فِي الْآرْضِ هَلُمَّ فَلَنَقْتُلُ مَنُ فِي السَّمَآءِ فَيَرُمُونَ بِنُشَّابِهِمُ اِلَى السَّمَاءِ فَيَرُدَّ اللَّهُ عَلَيْهِمُ نُشَّابَهُمُ مَخْصُوبَةً دَمَّا وَّ يَحْصَرُ نَبِى اللَّهِ وَ اَصْحَابُهُ حَتَّى تَكُونَ رَاسُ الثُّورُ لِلَاحَلِهِمْ خَيْرًا مِّنُ مِائَةِ دِيْنَارٍ لِلاَحَدِكُمُ الْيَوْمَ فَيَوْ عُب نَبِي اللَّهُ عِيْسلى وَ ٱصْحَابُهُ فَيُرُ سِل اللَّهُ عَلَيْهِمُ النَّغَفَ فِي رِقَابِهِمْ فَيُصْبِحُوْنَ فَرُسَى كَمَوْتِ نَفُسٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ يُهْبِهُطَ نَبِيُّ اللَّهِ عِيْسَى وَ اَصْحَابُهُ إِلَى الْاَرْضِ فَلَا يَجِدُونَ فِي الْكَرَضِ مَوْضِعَ شِبْرٍ إِلَّا مَلَاهُ زَهَمُهُمْ وَ نَتَنُهُمْ فَيَرُ غُب نَبِيُّ اللَّهِ عِيْسلى وَ اَصْحَابُهُ إِلَى اللَّهِ فَيُرُسِلُ اللَّهُ طَيْرًا كَاعْنَاقِ الْهُخُتِ فَتَحْمِلُهُمْ فَنَطُرَ حُهُمُ حَيْثُ شَآءَ اللَّهُ وَ فِي رِوَايَةٍ تَطُرَ حُهُمْ بِالنَّهْبَلِ وَيَسْتَوُ قِدًا لْمُسْلِمُونَ مِنُ قِسِّيَّهِمْ وَ نُشَّابِهِمْ وَ جَعَابِهِمْ سَبُعَ سَنِيْنَ ثُمَّ يُرُسِلُ اللَّهُ مَطَرًا لَا يَكُنُّ مِنْهُ بَيْثُ مَدَرِ وَلا وَ بَرِ فَيَغُسِلُ ٱلاَرْضَ حَتَّى يَتُرُكُهَا كَالزُّلَفَةِ ثُمَّ يُقَالَ لِكَارُضِ ٱنْبِيِّي ثَمَرَتَكِ وَ رُدِّى بَرُكَتِكِ فَيَوْمَنبلٍ ثَأْكُلُ ٱلْعِصَابَةُ مِنَ الرُّمَانَةِ وَ يَسْتَظِلُونَ بِقِمْحِفِهَا وَ يُهَارَكُ فِي الرَّسُلِ حَتَّى أَنَّ اللِّقُحَةِ مِنَ ٱلْإِبِلِ لَتَكْفِي الْفِنَامُ مِنَ النَّاسِ وَ اللِّقُحَة مِنَ الْبَقَرِ لَتَكْفِي الْقَبِيلَةَ مِنَ النَّاسِ وَ اللِّفْحَةُ مِنَّ الْغَنَمِّ لَتَكْفِى الْفَخِذَ مِنَ النَّاسَ فَبَيْنَا هُمْ كَذَلِّكَ إِذْ بَعَثَ اللَّهُ رِيْحًاطَيِّبَةً فَتَاخُذُهُمْ تَحْتَ ابَاطِهِمُ فَتَقْبَصُ رُوْحَ كُلِّ مُؤْمِنٍ وَ كُلِّ مُسْلِمٍ وَ يَبْقَى شِرَارُ النَّاسِ يَتَهَارَ جُوْنَ فِيْهَا تَهَارُجَ الْحُمُرِ فَعَلَيْهِمُ تَقُومُ السَّاعَةُ رَوَاهُ مُسُلِمٌ إِلَّا الرِّوَايَةَ النَّانِيَةَ وَهِيَ قَوْلُهُ تَطُرَ حُهُمْ بِالنَّهْبَلِ إِلَى قَوْلِهِ سَبْعَ سَنِيْنَ. (رواه الترمذي)

تر تعربی میں نکل آیا تو میں اس کے ساتھ جھڑا کرنے والا ہوں اورا کرمیری عدم موجودگی میں نکلا تو ہرا دی اپنے نفس کا جھڑا کرنے والا ہوں اورا کرمیری عدم موجودگی میں نکلا تو ہرا دی اپنے نفس کا جھڑا کرنے والا ہوں اورا کرمیری عدم موجودگی میں نکلا تو ہرا دی اپنے نفس کا جھڑا کرنے والا عبد اللہ تعالی ہرمسلمان پر میرا فلیفہ ہے دجال نو جوان ہوگا اس کے بال تھٹکریا لے ہوں سے اس کی آ تھے پھوٹی ہوئی ہے میں اس کو عبد العزئ بن قطن کے ساتھ تشیید بتا ہوں ہم میں سے جواس کو پالے سورہ کہف کی ابتدائی آیات اس پر پڑھ ایک روایت میں ہے سورہ کہف کی ابتدائی آیات اس پر پڑھ ایک روایت میں ہے سورہ کہف کی ابتدائی آیات اس پر پڑھا ایک جانب فساد کرے گا اور باکس جانب فساد کرے گا ۔ اللہ کے بندو قابت قدم رہوہم نے کہا اے اللہ کے رمول سلی اللہ علیہ وسلی جون میں کن قدر کرے گا اور باکس جانب فساد کرے گا ۔ اللہ کے بندو قابت قدم رہوہم نے کہا اے اللہ کے رمول سلی اللہ علیہ وسلی ہوں گے ہم نے کہا اے اللہ کے رمول سلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلی ہوں گا ہوں گئی ہی ہون ہون کو بارخل اس کو گہا اس کو تو اس کو کہا گا سے خزانے با ہر نکال اس کئی ان اس کئی اس کے جو ایک کہا ہے خزانے با ہر نکال اس کئی ان کر دو کردے گئی ہیں ہونو جوان کو بلاے گا اس کو توان اس کی کہوں کے درے گئی ہونو جوان کو بلاے گا اس کو توان اور کردو کردے گئی ہونو کردے گئی ہونو جوان کو بلاے گا اس کو توان کو بلاے گا اس کو توان اور کردو کردے گ

اور تیر کے نشانہ کی مسافت پر پھینک دےگا۔ پھراس کو بلائے گا۔ وہ مسکرا تا ہوا آئے گا اور اس کا چېرہ چمکتا ہوگا۔وہ اس طرح ہوگا کہ اللہ تعالیٰ سے ابن مریم کومبعوث فرمائے گاوہ دمثق کےمشر تی جانب بیضاءمنارہ سے اتریں گے۔دوزردرنگ کے کپڑے زیب تن کیے ہوئے ہوں گا پنے ہاتھ فرشتوں کے پروں پر رکھے ہوں گے جب اپنے سرکو نیجا کریں گے اس سے قطرے گریں گے اور جب سراٹھا کیں گے عاندی کے موتیوں کے مانند قطرے گریں گے۔جس کا فرتک ان کی خوشبو <u>پہنچ</u> گی وہ مرجائے گاان کی خوشبو جہاں تک ان کی نظر پہنچتی ہے وہاں تک پنچے گی۔آپ د جال کوطلب کریں گے یہاں تک کہ باب لد کے پاس اس کو جالیں گے اس کوفل کریں گے پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے یاس ایک جماعت کے لوگ آئیں مے جن کواللہ تعالی نے بچالیا ہوگاان کے چیروں سے گردوغبار صاف کریں گے اور جنت میں ان کے درجات ان کو بتلا کیں گے وہ ای طرح ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ غیسیٰ علیہ السلام کی طرف وجی کرے گامیں نے اپنے ایسے بندے ظاہر کردیئے ہیں کسی کوان کے مقابلہ کی طاقت نہیں ۔میرے بندوں کوطور کی طرف لے جاؤ۔اللہ تعالیٰ یا جوج و ہاجوج کو بھیجے گاوہ ہربلند زمین سے دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ بھیرہ طبر ریے کے پاس سے ان کی اگلی جماعت گذرے گی وہ اس کا سارا یانی بی جائیں گے۔ پھر آخری جماعت گذرے گی اور کہے گی بھی یہاں بھی پانی ہوتا ہوگا۔ پھر چلتے چلتے خمر پہاڑ کے قریب پینچیں گے جو کہ بیت المقدس کا ایک بہاڑے۔ کہیں گے ہم نے زمین والول کو آل کردیا ہے آؤ ہم آسان والول کو بھی قتل کردیں اپنے تیرآسان کی طرف بھینکیں گے اللہ تعالیٰ ان کے تیرخون سے آلودہ کرکے واپس لوٹائے گا۔اللہ کے نبی علیہ السلام اوران کے ساتھی محصور ہوجائیں گے یہاں تک کہ بیل کا ایک سرسو دینارہے بہترمعلوم ہوگا۔اللہ کے نبی عیسیٰ علیہالسلام اوران کے ساتھی اللہ ہے دعاکریں گے اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں میں کیڑے پیدا کردے گا وہ ایک جان کی طرح سب مردہ ہوجائیں گے پھراللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی زمین کی طرف اتریں گےوہ زمین میں ایک بالشت جگنہیں پائیں مے مراس کوان کی چربی اور بدبونے بھردیا ہوگا۔اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام اوران کے ساتھی دعا کریں کے اللہ تعالیٰ یرندے بھیج گاجن کی گردنیں بختی اونوں کی طرف ہوں گی وہ ان کواٹھا کر جہاں اللہ چاہے گا بھینک دیں گے۔ایک روایت میں ہےان کونہبل مقام میں بھینک دیں گے۔مسلمان ان کی کمانوں تیروں اورتر کشوں سےسات برس تک آگ جلاتے رہیں گے پھراللہ تعالیٰ ہارش برسائے گا اس ہے کوئی مٹی پھر کا گھریاروئی کا خیمہ چھیانہیں سکے گاوہ مینہ زمین کو دھوڈ الے گا۔ یہاں تک کہصاف آئینہ کی مانند کر دے گا بھر زمین کو کہا جائے گااپی برکت ظاہر کراور پھل نکال اس وقت ایک جماعت ایک انار کھائے گی اس کے تھلکے سے سامیے پکڑیں گے۔دودھ میں برکت دی جائے گی۔ یہاں تک کدایک اونٹنی آ دمیوں کی ایک کثیر جماعت کو کفایت کرے گی۔ گائے ایک فٹیلہ کو کافی ہوگی۔ بکری آ دمیوں کی ایک چھوٹی جماعت کو کافی ہوگی۔لوگ اسی طرح ہوں گے کہ اللہ تعالی ایک خوشبودار ہوا بھیجے گا وہ ان کو بغلوں کے پنچے سے بکڑے گی ادر ہرمومن اور مسلمان کی روح قبض کرلے گی ہر بےلوگ باتی رہ جائیں ہے جو گدھوں کی طرح اختلاط کریں گے۔ان پر قیامت قائم ہوگی۔(روایت کیااس کوسلم نے) مردوسری روایت تطوحهم بالنهبل سے لے کرسیعسنین تک کے الفاظ تر فدی نے روایت کیے ہیں۔

نتشتیج:''وانا فیکم" لینی اگرمیری موجودگی میں دجال خروج کرےگا تو میں مقابلہ کروں گا''حیجیتیج نفسہ''لینی اگر میں موجود نہ ہواتو ہرآ دی اپنے ایمان کی طرف سے خود دفاع کرے ۔مودودی صاحب کہتے ہیں کہ حضورا کرم کوخود دجال کے بارے میں شک تھااور کانے دجال کے واقعات افسانے ہیں۔اس کا جواب میہ ہے کہ مودودی صاحب نے غلط کہا ہے حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے مختلف احوال بیان فرمائے ہیں بہ شک نہیں تھا بلکہ مختلف احوال کی مختلف تعبیرات ہیں۔

صحیح احادیث اوراجماع امت سے خروج دجال ثابت ہے مضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کے ساتھ امت کی رہنمائی فرمائی ہے لہذا دجال کا اٹکارکوئی دجال ہی کریگا۔' قطط'' یعنی دجال کے بال گھٹگریا لے ہوں گے۔'' عینه طافیه'' یعنی آیک آ کھا بھری ہوئی ہوگی۔'' خلة'' راستہ کوخلتہ کہا گیا ہے دجال شام اور عراق کے درمیان کسی جزیرہ میں بندہے جس کو جزیرہ مودا کہا جاسکتا ہے وہاں سے نکل کراس راستہ میں نمودار

ہوگا۔' **فعاث' کینی ن**ساد ہریا کرکے دائیں بائیں چکر کاٹے گا۔

"سارحتهم" لعنى حيوانات جوچرنے والے بول-" فرى" بيج باس كامفروذروة بكوبان كے بلندحصكوكت بير-"خواصر" خاصرة كى جمع ب كوككوكت بين يعنى كثرت اكل كى وجه ب لبي چوڑى كوكيس بول گي. "ممحلين" اى داخلين في المحل وهو القحط لینی بیقوم خشک سالی میں مبتلا ہو جائے گی کو یا دجال ان پراقصادی پابندی لگادےگا۔''یعاسیب'' یعسوب کی جمع ہے شہد کی مکھیوں کے بادشاہ كويعسوب كبتے ہيں۔"جولتين" جزلة كا تثنيه بودكلرے مراد ہيں۔"رمية الغوض" يعنى بيآ دى دوكلرے بوجائے كا اوراس كےجسم ك دونوں مکڑے اتنے دور جاگریں کے جتنا تیر کا ہرف دور ہوتا ہے اس میں دونوں ٹکڑوں کا فاصلہ بتایا گیا ہے شاید بیخنص حضرت خصر علیہ السلام ہول گے۔''محزو دنین'' بیلفظ وال اور ذال دونو ل طرح پڑھا گیا ہے دال کے ساتھ زیادہ مشہور ہے لیعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ورس اور زعفران میں ریکتے ہوئے دو کیڑوں میں جن کارنگ زرداورزعفرانی ہوگاملیوں ہوں گے۔'' طاطاً''لینی جب سرجھکا کیں محیوت چرہ سے قطروں کی صورت میں پسینہ شیکے گااور جب سراٹھا کیں گے تو چاندی کے دانوں کی طرح پسینہ بہد کر گرے گا جوموتیوں کی طرح ہوگا۔''بہاب لد'' حضرت عیسیٰ عليه السلام كى نگاه جهال پڑے گى وہاں تك آپ كاسانس پنچے گا اور جہال تك سانس جائے گا كافرخود بخو داس سے مريں كے مگر اللہ تعالى وجال كوذكيل كرے گاتو حضرت عيسىٰ عليه السلام كے باتھوں سے ذليل بوكر برچھى كے دارسے مردار ہوگا وجال بھا گنے كى بورى كوشش كرے گا مكر باب لدمقام پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں آ جائے گا۔ آج کل جہال اسرئیل واقع ہے وہ علاقہ فلسطین کا ہے اسرائیل میں تل ایب ایک مقام ہے جواسرائیکی حکومت کاصدرمقام ہے تل ایب کے قریب باب لدایک جگہ ہے جہاں اسرائیل نے مضبوط ایئر پورٹ بنارکھا ہے عوام کے استعال کیلئے بیا بیئر پورٹ نہیں ہے بلکصرف دجال کو محفوظ جگہ پہنچانے کیلئے بنایا گیا ہے اس ایئر بورٹ پرایک جہاز کھڑا ہے جو صرف دجال کی سواری کیلئے رکھا گیا ہے۔ اس صدیث میں پیشگوئی ہے کہ بابلد پر دجال ماراجائے گاای وجہ سے اسرائیلی حکومت نے بابلد میں دجال کیلئے بچاؤ کا سامان بنایا ہے تا كهابيخ خداكواس مشكل سے تكال ديمكراييا نبيس موكا بلكه دجال باب لدى مين قتل موكا اور پھر يبود بوں پر مولوكاسٹ كا دورآ نيگا۔''لا يدان''يعنیٰ ان کا مقابلہ کوئی نہیں کرسکتا ہے کیونکہ کثیر بھی ہوں اے اورشریر بھی ہوں گے۔ " بحیرہ" شام میں ایک نہر بلکہ دریا کا نام ہے۔ " طبویة" شام میں ایک جگہ کانام ہے جہاں یہ پانی جمع ہے دس میل کی مسافت تک اس جھوٹے سمندر کی المبائی ہے یا جوج ماجوج اس کو بی کر خشک کردیں مے چر کہیں مے ساہے یہال مجھی یانی ہوتا تھا۔"نشاب" تیرکونشاب کہتے ہیں۔" مخصوبة دماً "لینی خون آلودہ اورخون سے رنگین ہو کروالی آئیں گے۔" راس الثور "بعن بيل كاسرادراس كى كلى سود ينارس زياده بهتر بوگاييمعيشت كي تكى كى دجه سے بوگا-" نغف" يدايك پعور كانام ب جوعام طور ير ادنوں کی ناکوں میں نکل آتا ہے یہ پھوڑا یا جوج ماجوج کی گردنوں میں نکل آئے گا اوراس میں کیڑے پڑجائیں گے۔' فوسسی''فریسة کی جع ہے۔ شرے شکار کو کہتے ہیں یہاں مقولین مراد ہیں۔' زهمهم''اس سے دسومت اور چربی مراد ہے۔'' ونتنهم''گندگی اور بد بوکوئنن کہا گیا ہے۔'' تطرح'' میسکنے کے معنی میں ہے۔' بالنهبل''ایک جگہ کا تام ہے۔' جعابهم'' یے ب کی جمع ہے یہ تیروں کے رکھنے کی جگر ترکش کو کہتے ہیں۔' سبع مسنین "سات سال تک مال غنیمت میں حاصل شدہ اسلحہ کی لکڑیاں جلانے کے کام آئیں گی اس لفظ سے معلوم ہوتا ہے کہ آئندہ ایک دورایسا بھی آسکتا ہےجس میں جدیدیکنالوجی ختم ہوجا کی اورجنگوں کا نقشہ ایک بار پھر جدیدسے قدیم دور کی طرف اوٹ جائے گا۔''لا یکن''ی'کن''سے ہےجنگل میں بے ہوتے عاروں پر بولا جاتا ہے اکنان اس کی جمع ہے بعنی کوئی جگہ محفوظ نہیں رہے گی بلکہ ہرجگہ پر بارش بہد بڑے گی۔'الذلفة'' بعنی شیشہ کی طرح زمین چک جائیگی۔'' قدحف''انار کے تھلکے کو تھف کہا گیا ہے۔'' رسل ''دودھ کو کہتے ہیں۔''الفینام''لوگوں کی بڑی جماعت کوفئام کہتے ہیں۔''یتھاد جون ''لینی بوین اوگ گرموں کی طرح اختلاط کر کے ذنا کریں سے نساد بریا کریں گے ادر جھڑے کریں گے۔

(١٣) وَعَنُ آبِي سَعِيْدِ نِ الْمُحُدْدِيِّ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُرُجُ الذَّجَّالُ فَيَتُوجَّهُ قَبْلَهُ رَجُلٌ مِنَ

دجال کے کارناموں کا ذکر

الْمُوْمِنِيْنَ فَيَلْقَاهُ الْمَسَالِحُ مَسَالِحُ الدَّجَّالِ فَيَقُولُونَ لَهُ أَيْنَ تَعْمِدُ فَيَقُولُ اَعْمِدُ اللّٰي هٰذَا الَّذِي خَرَجَ قَالَ فَيَقُولُونَ لِمُ اَوَمَا تُؤْمِنُ بِرَبِّنَا فَيَقُولُ مَابَرَبِّنَا خَفَاءٌ فَيَقُولُونَ اقْتُلُوهُ فَيَقُولُ بَعْضَهُمْ لِبَعْضِ اَلَيْسَ قَدْنَهُكُمْ رَبَّكُمْ اَنُ تَقْتَلُو ٱحَدَّا دُونَهُ فَيَنْطَلِقُونَ بِهِ إِلَى الدَّجَالِ فَإِذَ رَاهُ الْمُؤْمِنُ قَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسِ هٰذَا الدَّجَّالُ الَّذِي ۚ ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِيَامُرُ ۚ الدَّجَّالُ بِهِ فَيُشَجُّ فَيَقُولُ مُحَدُوهُ وَ شُجُّوهُ فَيُوسَعُ ظَهْرُهُ وَبَطُنَهُ ضَرْبًا قَالَ فَيَقُولُ اَوْمَا تُؤْمِنُ بِي قَالَ فَيَقُولُ أَنْتَ الْمَسِيْعُ الْكَذَّابُ قَالَ فَيُؤْمَرُ بِهِ فَيُؤْشَرُبِالْمِيْشَارِ مِنْ مَّفُرِقِهِ حَتَّى يَفَرَّقْ بَيْنَ رِجُلَيْهِ قَالَ ثُمَّ يَمُثِني الدَّجَّالُ بَيْنَ الْقِطْعَنَيْنَ ثُمَّ يَقُولُ لَهُ قُمُ فَيَسْتَوِى قَائِمًا ثُمَّ يَقُولُ لَهُ اَتُؤْمِنُ بِي فَيَقُولُ مَآ اَزْدَدُتُ فِيكَ إِلَّا بَصِيْرَةً قَالَ ثُمَّ يَقُولُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اِنَّهُ لَا يَفُعَلُ بَعْدِى بِاَحَدٍ مِنَ النَّاسِ قَالَ فِيَاخُذُهُ الدَّجَّالُ لِيَذُبَحَهُ فَيَجُعَلُ مَابَيْنَ رَقْبَتِهِ اِلَى تَرُقُوْتِهٖ نُحَاسًا فَلا يَسْتَطِيْحُ اللَّهِ سَبِيُّلا قَالَ فَيَاجُذُ بِيَدِيْهِ وَ رِجُلَيْهِ فَيَقُذِف بِهِ فَيَحْسِبُ النَّاسُ اِنَّمَا قَذَفَهُ اِلَى النَّارِ وَ وَإِنَّمَا اللَّهِيَ فِي الْجَنَّةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هِذَا اَعْظَمُ النَّاسِ شَهَادَةً عِنُلَرَبِّ الْعَالَمِيْنَ (رواه مسلَّم) تَرْتَحَيِّنُ :حضرت ابوسعید خدری رضی الله عندسے روایت ہے که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا د جال نکلے گا اس کی طرف ایک مسلمان آ دمی متوجہ ہوگا۔ د جال کے سیابی اس کوملیں کے اورا سے کہیں گے تو کہاں جار ہا ہے وہ کہے گا میں اس مخص کی طرف جار ہا ہوں جو لکلا ہے وہ کہیں گے کیا تو ہمارے رب کے ساتھ ایمان نہیں رکھتا وہ کہے گا ہمارے رب کی صفات میں کوئی پوشید گی نہیں ہے۔ وہ کہیں مجے اس وقتل کر دوان کا بعض سے کہ گاتمہارے رب نے اس سے منع کیا ہے کہ سی کواس کی اجازت کے بغیر قبل کیا جائے وہ اس کو دجال کے پاس پکڑ کر لے جائیں گے۔ جب وہمومن اس کودیکھے گا بہی وہ دجال ہے جس کے متعلق رسول الله صلی الله عليه وسلم نے خبروی تھی۔ د جال اس کے متعلق تھم دیے گا کہ اس کو جیت لٹا دو پھرتھم دے گا پکڑ واوراس کا سر پچل دو۔اس کی پیٹیراور پیٹ مار مار کرفراخ کر دیا جائے گا پھر کہے گا تو میر ہے ساتھ ایمان نہیں لاتا وہ کہے گا تو میے کذاب ہے دجال کے عظم سے اس کوآرے کے ساتھ چیر دیا جائے گا۔ د جال اس کے دو کلزوں کے درمیان چلے گا پھر کے گا کھڑا ہووہ سیدھا کھڑا ہوجائے گا۔ پھراس سے کے گا تو میرے ساتھ ایمان لاتا ہے؟ وہ کہ گا تیرے پیچانے میں میراعلم ویقین بڑھ گیا ہے پھروہ کہے گا اےلوگومیرے بعدیکسی کے ساتھ ایسانہیں کر سکے گا۔ د جال اس کو پکڑ کر ذیج کرنا چاہے گااس کی گردن اورسیند کی درمیانی جگہ کوتا نبا کی طرح بنادیا جائے گا وہ اس کی راہ نہ پاسکے گا۔وہ اس کے دونو ں ہاتھ اور یاؤں پکڑ کر سینکے گالوگ مجھیں گے کہاس کواس نے آگ میں بھینکا ہے دراں حالیکہ وہ جنت میں بھینکا گیا ہے۔رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا اللدرب العلمین کے نزدیک سب او کول سے بڑھ کریہ شہادت میں بڑھا ہوا ہوگا۔ (روایت کیااس کوسلم نے)

نستنے "المسالح" یہ جمع ہاں کامغردمسلحہ ہے کافظ اور گارڈ وچوکیدارکو کہتے ہیں۔"تعمد" یعنی تم کہاں جارہے ہو؟ رہی ہے بات کہ یہ شخص کون ہوگا تو اس میں اختلاف ہے عام شارھین کہتے ہیں کہ یہ حضرت خصر ہوں گے اس سے معلوم ہوا کہ وہ اب تک زندہ ہیں عام امت کا بھی خیال ہے۔"فیشبہ "منہ کے بل گرا کرلٹا نے کوشیح کہتے ہیں چٹ لٹانے کوبھی کہتے ہیں۔"شہوہ " یعنی اس کے سرکوخوب ذخی کر دویا فظ شہوہ ہمیشاں " گیا ہے جس کا ترجہ یہ ہے کہ اس محض کومنہ کے بل گرا دواس کو چٹ لٹا دو"فیوسع ظہرہ " یعنی مار مارکراس کوچپلی کیا ہے بیاد ہیں گے۔"فیو صور ہمیشاں " کیا ہے جس کا ترجہ یہ ہے کہ اس محضل کے دو کھر سے کہ کہ اس محضل کے دو کھر سے کردیئے جا کیں گے۔" تو قو ته " انسلی کم بڈی کو ترقوت کہتے ہیں۔"نہ حاسا " نحاس تا ہے کو کہتے ہیں۔" لایفعل " یعنی دجال کوبطور استدراج جوڈھیل دی گئی اب وہ ٹی اب وہ کی کوکر شمہ کے ساتھ تی یاز نمرہ نہیں کر سکے گا۔

## د جال کے خوف ہے لوگ بہاڑوں پر بھاگ جائیں گے

(١٣) وَعَنُ أُمَّ شَوِيُكِ قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لِيَّفِرَّنَّ النَّاسُ مِنَ الدَّجَّالِ حَتَّى يَلْحَقُو بِالْجَهَالِ َ قَالَتُ أُمُّ شَوِيُكِ قُلُتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَايُنَ الْعَرُبُ يَوْمَئِذٍ قَالَ هُمُ قَلِيُلٌ ". (رواه مسلم) ترکیکی جمعرت ام شریک رضی الله عنها سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا لوگ دجال سے بھا کیں سے یہاں تک کہ پہاڑوں پرجاچڑ حیس کے۔ام شریک نے کہاس دن عرب کہاں ون عرب کہاں ہوں کے فرمایاوہ اس ونت تھوڑ ہے ہوں کے۔(روایت کیاں کوسلم نے)

میں حرف نے شرط محذوف کی جزائے لیعن پوراجملہ کو یا ہوں ہے کہ جب لوگ دجال کے خوف سے بھا گتے اور چیپتے پھریں کے تواس ونت الل عرب کہاں ہوں گے جن کا کام خداکی راہ میں جہاد کرنا اور دین کونقصان پہنچانے والے ہرفتن فساد کو وفع کرنا ہے۔

#### د جال کے تابعدار یہودی ہوں گے

(4 ا) وَحَنُ اَنَسِ عَنُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَتُبَعُ الدُّجَّالَ مِنُ يَهُودِ إصفَهَانِ سَبُعُونَ الْفَا عَلَيْهِمُ الطِّيَالَسَةُ (دواه مسلم)

تَرْتِی کُرِنْ حضرت انس رضی الله عندرسول الله صلی الله علیه وسلم سے روایت کرتے ہیں ستر ہزار اصنبہان کے یہودی د جال کی پیروی اختیار کرلیں مجان پرسیاہ چا دریں ہوں گی۔ (روایت کیاس کوسلم نے)

تستن اصفهان برایان کابواشهر به جهال پر دجال بنی کرالوبیت کا دعوی کریگا۔ «المطیالسة» برطیلهان کی جمع به اور بر اصل میں تالیسان تعامر بول نے طیلهان بنادیا بربز چادرکو کہتے ہیں۔ دجال کے ساتھی اس کواستعال کریں مے کیونکہ برلباس بہود کو پسند ہے جس طرح بدعی معرات اس کو پسند کرتے ہیں اور استعال کرتے ہیں کسی نے خوب کہا ہے:۔

گدائے مست منکا جا رہا ہے الباس سبر کندھوں پر بڑا ہے نظر آئی جو اس کی وضع داری خیال آیا معاً نا آشا ہے لباس سبر درویش تو بہنا دل درویش لیکن بے خدا ہے

ایران میں اس وقت بری جیزی سے رافضی لوگ یہودی بن رہے میں شاید بیاس لئے ہو کدد جال کوآ سانی سے تیار ساتھی ال جا کیں 'سی تو ند بن سکے لیکن یہودی بن کئے۔

## د جال مدینه میں داخل نہیں ہوگا

(٢١) وَحَنُ اَبِى سَعِيْدِ الْحُدْرِيِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْتِى الدَّجَالُ وَ هُو مُحَرَّمٌ عَلَيْهِ اَنْ يَدْخُلَ نَقَابُ الْمَدِيْنَةِ فَيَنُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْتِى الدَّجَالُ الْوَمِنُ خِيَارِ النَّاسِ فَيَقُولُ الْمَهِيْنَةَ فَيَخُوجُ إِلَيْهِ رَجُلٌ وَهُو خَيْرٌ النَّاسِ اَوْ مِنْ خِيَارِ النَّاسِ فَيَقُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيْفَهُ فَيَقُولُ الذَّجَالُ الَّذِى حَدَّثَنَا رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيْفَهُ فَيَقُولُ الذَّجَالُ الدَّجَالُ الرَّيْتُمُ إِنْ قَتَلْتُ هَلَّهُ عَلَيْهِ لَهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيهِ فَيَقُولُ وَاللّهِ مَا كُنْتُ فِيْكَ اصَدْ بَصِيْرَةً مِنِى الْيُومَ فَيُولِدُ وَاللّهِ مَا كُنْتُ فِيْكَ اصَدْ بَصِيْرَةً مِنِى الْيُومَ فَيُولِدُ وَاللّهِ مَا كُنْتُ فِيْكَ اصَدْ بَصِيْرَةً مِنِى الْيُومَ فَيُولِدُ وَاللّهِ مَا كُنْتُ فِيْكَ اصَدْ بَصِيْرَةً مِنِى الْيُومَ وَلِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَيُعُولُونَ لَا فَيَقُولُونَ لَا فَيَقُولُونَ لَا يَعْفُولُ وَاللّهِ مَا كُنْتُ فِيْكَ اصَالًا بَصَالًا عَلَيْهِ وَلَهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ فَيَقُولُونَ لَا فَيَقُولُونَ لَا يُعْمَلُونُ اللّهُ عَلَيْهِ فَي اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ فَيَقُولُونُ لَا يُسَلّمُ عَلَيْهِ وَمَا لَكُومَ فَهُولُونَ لَا يُسَلّمُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ لَلْهُ عَلَيْهِ الْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ فَيْعُولُ وَاللّهُ عَلَيْهِ الْكُومُ الْوَلُولُ لَلْهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ لَلْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ الْعُلْمُ لَا يُعْلَى اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ

تر بھی ہے۔ دھرت ابوسعیدرضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا د جال آئے گا اس پرحرام ہے کہ مدینہ کے راستوں میں وہ داخل ہو۔ مدینہ کے قریب شور والی زمین میں وہ اترے گا ایک بہترین آ دمی اس کی طرف نظے گا وہ کہے گا میں گواہی دیتا ہوں کہ تو وہی د جال ہے گا جھے بتلا وَ اگر میں اس کوتل کر دول پھر ہوں کہ تو وہی د جال ہے گا جھے بتلا وَ اگر میں اس کوتل کر دول پھر زندہ کر ول تو میرے معاملہ میں تم کسی تم کسی تم کا شک کر و کے لوگ کہیں گے نہیں وہ اس کوتل کر دے گا پھر اس کو زندہ کر ہے گا۔ وہ ہے گا اللہ کی وتم آج سے بڑھ کر مجھے تیرے متعلق یقین حاصل نہیں ہوا۔ وجال اس کو پھرتل کرنا چاہے گا لیکن اس پر قابونہیں پاسکے گا۔ (منق علیہ) تستہ تے جو دہ لوگ جو دجال کے درجال کے درجال کے دول کے درجال کے درکال کے درجال کے درکی کے درجال کے درجال کے درجال کے درجال کے درجال کے درکی کے درجال کے درجال کے درجال کے درکی

گرویدہ وتابعدار ہوں گےتوبہ جملہ بالکل واضح ہے اور اپنے اصل معنی ہی پرمحول ہے لیکن اگر''لوگوں'' سے اہل ایمان کوبھی مرادلیا جائے تو پھراس جملہ کی تاویل بیہ ہوگی کہ ان لوگوں کا فذکورہ جواب دینا دراصل از راہ خوف اور دفع الوقتی کی بناء پر ہوگا اور بیبھی ہوسکتا ہے کہ اس سے مراد بطریق توربیا ور کنابید جال کے جھوٹ اور فریب کاری شک وشبہ نہ کرتا ہو۔'' مگروہ اس پر قادر نہیں ہوسکے گا'' میں اس بات کی دلیل ہے کہ دجال کو ڈھیل دینے کے لئے جو مافوق الفطرت طافت وقدرت دی جائے گی وہ صرف شروع میں پھھ عرصہ کے لئے ہوگی' بعد میں اس سے وہ طافت وقدرت سلب کرلی جائے گی جس کا نتیجہ بیہ وگا کہ وہ اپنے آپ کو اس پر قادر نہیں پائے گا کہ جوچا ہے کرگز رے۔

( ١٧) وَعَنُ آبِي هَرَيْرَةَ عَنُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ قَالَ يَاتِي الْمَسِيئحُ مِنُ قِبَلِ الْمَشُوقِ هَمَّتُهُ الْمَدِيْنَةُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ قَالَ يَاتُولَكُ يَهُلِكُ. (متفق عليه)

تَرَجَيَحُكُنُ : حفرت ابو بريره رضى الدعندرسول الدهلى الدعلية وتلم فروايت كرت بين فرما يا دجال مشرق كى طرف سة آئ كا اور مديد مين داخل بون على الدين الدين الدين الدين المن الماك بوكار (منق عليه) من داخل بون كا راده كردين كروين كوم ال بلاك بوكار (منق عليه) ( ١٨) وَ عَنُ أَبِي بَكُرَهُ عَنِ النّبِيّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ لَا يَدُخُلُ الْمَدِينَةَ رُعبُ الْمَسِيْحِ الدَّجّالِ لَهَا يَوْمَئِذِ مَنْ أَبِي بَكُرَهُ عَنِ النّبِيّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ لَا يَدُخُلُ الْمَدِينَةَ رُعبُ الْمَسِيْحِ الدَّجّالِ لَهَا يَوْمَئِذِ مَنْ أَبِي مَكَى بَابٍ مَلَكَانِ. (دواه البخارى)

ﷺ : مُعزت ابوبکر اللہ عند نَی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ مدینہ میں سے دجال کارعب واخل نہ ہوسکے گااس زمانہ میں اس کے سات درواز ہے ہوں گے ہر درواز ہ پر دوفر شتے مقرر ہوں گے۔ (روایت کیااس کو بخاری نے)

#### دجال كاذكر

(٩ ١ ) وَ عَنُ فَاطِمَةَ بِنُتِ قَيْسٍ قَالَتُ سَمِعُتُ مُنَادِىَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُنَادِى الصَّلَوَةُ جَامِعَةً فَخَرَ بُحُت إِلَى الْمَسْجِدِ فَصَلَّيْتُ مَعَ رَشُّولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا قَضَى صَلاتَهُ جَلَسَ عَلَى الْمِنْبَوِ وَهُوَ يَضُحَكُ فَقَالَ لِيَلْزَمَ كُلُّ إِنْسَانِ مُصَلَّاهُ ثُمَّ قَالَ هَلُ تَدُرُونَ لِمَ جَمَعُتُكُمْ قَالُوا اللَّهُ وَ رَسُولُهُ اَعْلَمُ قَالَ اِنِّي وَاللَّهِ مَاجَمَعْتُكُمُ لِرَغْبَةٍ وَلَا لِرَهْبَةٍ وَلَكِنُ جَمَّعُتُكُمُ لِآنِ تَمِيْمًا اَلدَّارِيَّ كَانَ رَجُّلا نَصْرَانِيًا فَجَآءَ وَاسْلَمَ وَ حَدَّثَنِي حَدِيْنًا وَّافَقَ الَّذِي كُنْتُ اُحَدِّثُكُمُ بِهُ عَنِ الْمَسِيئحِ اللَّجَّالِ خَدَّثِتَى اِنَّهُ رَكِبَ فِى سَفِيْنَهِ بَحْرِيَّةٍ مَعَ ثَلَثِيْنَ رَجُّلًا مِّنُ لَخُمْ وَّجُذَامٍ فَلَعِبَ بِهِمُ الْمَوْجُ شَهُرًا فِيى الْبَحْرِ فَارُ فَأُوُ اِلٰى جَزِيْرَةٍ حِيْنَ تَغُرَبُ الشَّمْسُ فَحَلَسُوا فِي ٱقْرَبِ السَّفِينَةِ فَدَخُّلُوا الْجَزِيْرَةَ فَلَقِيَتُهُمْ دَآبَّةٌ اهْلَبُ كَثِيْرُ الشَّغْرِ لَايَدْرُوْنَ مَاقَبُلُهُ مِنْ دُبُرِهِ مِنْ كَثْرَهِ الشَّعْرِ قَالُوْ وَ يُلَك مَآ اَنْت قَالَتْ اَنَ الْجَسَّاسَةُ قَالُوا وَ مَا الْجَسَّاسَةُ قَالَتُ آيُّهَا الَّْقَوُم. انْطَلِقُوْآ اِلَى هَذَا الْرِّجُلِ فِي اللَّهُرِ فَإِنَّهُ اللَّي خَبَرِكُمْ بِالْاشْوَاقِ قَالَ لَمَّا سَمَّتُ لَنَارَ جُلًّا فَرَقْنَا مِنْهَا اَنْ تَكُونَ شَيْطَانَةً قَالَ فَانْطَلَقُنَا سِرَاعًا حَتَّى دَخَلْنَا الدَّيْرَ فَإِذَافِيْهِ أَعْظَمُ إِنْسَانِ مَارَأَيْنَاهُ قَطُّ خَلْقًا وَ آشَدُّهُ وَثَاقًا مَجُمُوعَةً يَدُهُ اِلَى عُنُقِهِ مَابَيْنَ رُكُبَتَيُهِ اِلَى كَعَبَيْهِ بِالْحَدِيْدِ قُلْنَا وَ يُلَكَ مَا أَنْتَ قَالَ قَلْدُ قَدَرُتُمْ عَلَى خَبُوى فَأَخْبِرُوْنِي مَا أَنْتُمْ قَالُوْا انَحُنُ أَنَاسٌ مِّنَ الْعَرَبِ رَكِبُنَا فِي سَفِيْنَةٍ بَحُريَّةٍ فَلَعِبَ بِنَا الْبَحُرُ شَهُرٌ فَدُخَلُنَا الْجَزِيْرَةَ فَلَقِيَتُنَا دَآبَّةٌ اَهُلَّبُ فَقَالَتُ أَنَا الْجَسَّاسَةُ اعْمِدُو اللَّي هٰذَا فِي الدَّيْرِ فَاقْبَلْنَا اِلَّيْكَ سِرَاعًاوَ فَزِعْنَا مِنْهَا وَلَمْ نَا مَنُ اَنُ تَكُون شَيْطَانَةً فَقَالَ اَخْبِرُ وُنِي عَنْ نَّخُلِ بَيْسَانَ قُلْنَا عَنُ أَيِّ شَانِهَا تَسْتَخُبِرُ قَالَ اَسْتَلُكُمُ عَنُ نَخُلَهَا هَلُ تُفْمِرُ قُلْنَا نَعَمُ قَالَ اَمَآ إِنَّهَا تُوسِكُ اَنُ لَّاتُثُمِر قَالَ آخُبِرُ وُنِيْ عَنُ بُحَيْرَةِ اَطَّبَرِيَّةٍ قُلْنَا عَنُ آيِّ شَانِهَا تَسْتَخْبِرُ؟ قَالَ هَلُ فِيْهَا مَآءٌ قُلْنَا هِيَ كَثِيْرَةُ الْمَآءِ قَالَ اَمَا إِنَّ مَآء هَا يُوشِكُ أَنُ يَّلْهَبَ قَالَ آخُبِرُونِي عَنُ عَيْنِ زُغَوَقُلْنَا عَنُ آيِّ شَانِهَا تَسْتَخْيرُ؟ قَالَ هَلُ فِي الْعَيْنِ مَآءٌ وَهَلُ يَزُرَعُ آهُلُهَا بِمَاءِ الْعَيْنِ قُلْنَا نَعَمُ هِيَ كَلِيْرَةُ الْمَآءِ وَ اَهْلُهَا يَزُرَعُونَ مِنْ مَّآءِ هَا قَالَ اَخْبِرُوْنِيُ عَنْ نَبِيّ الْاُمِّتِيْنَ مَافَعَلَ قُلْنَا قَدْ خَرَجَ مِنْ مَّكَّةَ وَ نَزَلَ يَثْرِبَ قَالَ اَقَاتَلَهُ الْعَرُبُ قُلْنَا نَعَمُ قَالَ كَيْفِ صَنَعَ بِهِمْ فَاخْبِر نَاهُ اِنَّهُ قَلْ ظَهَرَ عَلَى مَنُ يَلِيُهِ مِنَ الْعَرَبِ وَ

اَطَاعُوهُ قَالَ اَمَاۤ إِنَّ ذَٰلِكَ حَيْرٌ لَّهُمُ اَنُ يُطِيعُوهُ وَ إِنِّى مُخْبِرُ كُمْ عَنِّىۤ إِنِّى آنَا الْمَسِيُحُ الدَّجَالِ وَ إِنِّى يُوْشِكُ اَنُ يُوْذَنَ لِيُلَةٌ عَيْرَ مَكَّةً وَطَيْبَةَ هُمَا مُحَرَّمَتَانِ لِيُ فِي الْخُرُجِ فَاَسِيْرِ فِي الْاَرْضِ فَلا اَدَع قَرْيَةٌ إِلَّا هَبَطُتُهَا فِي اَرْبَيعُنَ لَيْلَةٌ عَيْرَ مَكَّةً وَطَيْبَةَ هُمَا مُحَرَّمَتَانِ عَلَى كُلِّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ طَعَنَ بِمِخْصَرَتِهِ فِي الْمِنْبَرِ هَلِهِ طَيْبَةُ هَذِهِ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ طَعَنَ بِمِخْصَرَتِهِ فِي الْمِنْبَرِ هَذِهِ طَيْبَةُ هَذِهِ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَ طَعَنَ بِمِخْصَرَتِهِ فِي الْمِنْبَرِ هَذِهِ طَيْبَةُ هَذِهِ طَيْبَةُ هَذِهِ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَ طَعَنَ بِمِخْصَرَتِهِ فِي الْمِنْبَرِ هَلِهِ عَلَيْهُ وَلَا النَّاسُ نَعَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا النَّامُ وَلُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا النَّامُ وَلَى اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَى الْمُعْلِقِ عَلَى الْمُعْلَى عَلَى الْمُعْلِقُ وَا وَاوْمُمَا إِلَيْهُ الْمُعْلِقُ وَا وَاوْمُمَا إِلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْرَاقُ وَ الْمُعْلِي الْمُؤْلُولُ وَاللّهُ الْمُؤْلُولُ وَاللّهُ الْمُعْلِقُ وَاللّهُ الْمُؤْلُولُ وَالْمُعُولُ وَاللّهُ الْمُؤْلُولُ وَاللّهُ الْمُؤْلُولُ وَاللّهُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الْمُؤْلُولُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى الْمُؤْلُولُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى الْمُؤْلُولُ وَاللّهُ الْمُؤْلُولُ وَاللّهُ اللّهُولُ وَاللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ

نَرْجَيِكُمْ الله عليه وسنت قيس رضي الله عنها سے روايت ہے ميں نے رسول الله صلى الله عليه وسلم كے موذن كوسنا جو يكارر ہاہے كه نماز جع كرنے والى ہے ميں مجدكى طرف لكى اور رسول الله صلى الله عليه وسلم كے ساتھ نماز پر هي جب آب صلى الله عليه وسلم نمازے فارغ ہوئے منبر پر بیٹھے اور آپ مسکر ارہے تھے۔ فرمایا ہرآ دی اپن نمازی جگد پر بیٹھارہے پھر فرمایا تہبیں اس کاعلم ہے کہ میں نے تم کو کو ل جمع کیا ہے۔ میں نے تم کوکی رغبت یار بہت کے لیے جع نہیں کیا بلک میں نے تم کوایک واقعہ سانے کے لیے جع کیا ہے جو کہ جھے تمیم داری نے بیان کیاہے جوایک عیسائی تھااوراب آ کرمسلمان ہواہاس کاوہ واقعہ میرے اس بیان کےمطابق ہے جو میں نے تہمیں دجال کے متعلق خردی تھی اس نے مجھے بتلایا ہے کہ ایک مرتبہ میں آ دمیوں کے ساتھ جوخم اور جذام قبیلہ سے تھے میں دریا فی کشتی میں سوار ہواایک مہینة تک سمندر کی موجیس ہمارے ساتھ کھیلتی رہیں ایک دن سورج کے غروب کے وقت وہ ایک جزیرہ برکنگر انداز ہوئے۔ایک چھوٹی کشتی میں بیٹھ کروہ جزیرہ میں داخل ہوئے ایک بہت زیادہ بالوں والا چار پایدان کو ملا بالوں کی کثرت کی وجہ سے اس کے آ گے اور پیچھے کا پچھ پہ نہیں چاتا تھا۔انہوں نے کہا تیرے لیے ہلاکت ہوتو کون ہے اس نے کہا میں جاسوس ہوں۔ دیر میں ایک شخص ہے اس کے پاس چلووہ تمہاری خبروں کے سننے کا بہت شوق رکھتا ہے۔ جب اس نے آدی کا نام لیا۔ ہم ڈر گئے کہیں پیشیطان نہ ہوہم جلد جلد چلے اور دیرییں داخل ہو گئے۔اس میں ایک بہت برداانسان تھااس قدر برداانسان ہم نے جھی نہیں دیکھااور نہ بھی اس قدرمضبوطی کے ساتھ بندھا ہوا دیکھا ہے اس کے ہاتھ گردن کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں اور اس کے گھٹنوں اور مخنوں کے درمیان لوہے سے جکڑے ہوئے ہیں۔ ہم نے کہا تیرے لیے افسوس ہوتو کون ہے اس نے کہامیری خبر پڑتم نے قدرت پالی ہے۔ تم کون ہو۔ انہوں نے کہا ہم عرب کے رہنے والے ہیں ایک سمندری جہاز میں ہم سوار ہوئے تھے۔ایک مہینہ تک موجیس ہمارے ساتھ کھیلتی رہیں۔ہم اس جزیرہ میں داخل ہوئے ہمیں ایک بہت بالوں والا چار پاید ملااس نے کہامیں جاسوں ہوں اس مخص کے پاس جاؤجود رمیں ہے ہم جلد تیرے پاس آ گئے ہیں۔ کہنے لگا مجھے نخل بیسان کے متعلق بتلاؤ کیاان کو پھل لگتاہے ہم نے کہاہاں کہنے لگا قریب ہے کہان کو پھل نہ کگے۔ پھر کہنے لگا مجھ کو بتلاؤ کیا بحیرہ طبریہ میں پانی ہے ہم نے کہااس میں بہت زیادہ پانی ہے کہنے لگا قریب ہے کہاس کا پانی ختم ہوجائے گا۔ پھر کہنے لگا مجھے بتلاؤ کرزغر چشمہ میں پانی ہے اوراس چشمہ کے مالک اس سے محیتی ہاڑی کرتے ہیں۔ ہم نے کہا ہاں اس میں بہت پانی ہے اوراس کے مالک اس سے محیتی ہاڑی کرتے ہیں۔ پھر کہنے لگا مجھے امیوں کے نبی کے متعلق بتلاؤ کہ اس نے کیا کیا ہے ہم نے کہا کہ وہ ظاہر ہو چکے ہیں اور یژب میں مقیم ہیں كبخ لكًا كياعرب في اس كے ساتھ جنگ كى ہے ہم نے كہا ہاں كہنے لگا پھركيا ہوا ہم نے اس كو بتلا يا كرقرب وجوار كے عرب پر غالب آ چے ہیں اور انہوں نے آپ کی اطاعت کرلی ہے کہنے لگاہاں یہ بات درست ہے اور اگروہ اطاعت اختیار کریں ان کے لیے بہتر ہے میں تتہیں ایے متعلق بتا تا ہوں کہ میں مسح دجال ہوں اور قریب ہے کہ مجھے خروج کی اجازت ملے میں نکلوں گا اور زمین میں چلوں گا اور مکہ اور مدینہ کے علاوہ چالیس راتوں میں ہر قربیاور بستی میں جاؤں گا۔ مکہاور مدینہ میں داخل ہونا مجھ پر حرام ہے۔ان میں سے جس میں داخل ہونا جا ہوں گا مجھے آ کے سے ایک فرشتہ ملے گا جس کے ہاتھ میں سونتی ہوئی تلوار ہوگی مجھے اس سے رو کے گا اور اس کے ہرراستہ پر فرشتے

اس کی حفاظت کرتے ہوں گے۔رسول الله صلی الله علیه وسلم نے اپنی انظمی منبر پر ماری اور فرمایا بیطیبہ ہے بیرطیبہ ہے۔ مراواس سے آپ مدینہ لیتے تھے۔کیا میں نے تم کو بیرصدیث بیان کی تھی؟ لوگوں نے کہا جی ہاں آپ نے فرمایا وہ شام کے دریا میں ہے یا یمن کے دریا میں ہے نامیم کے اس کے مسلم نے اور اپنے ہاتھ سے مشرق کی طرف اشارہ کیا۔ (روایت کیااس کوسلم نے )

ن المنت کے افار فنو یعنی لوگوں نے مشی کو جزیرہ کے قریب کردیا۔ اقرب قاف پرسکون ہے اور'' (''پر پیش ہے بیقارب کی جمع ہے چھوٹی کشی کو قارب کہتے ہیں اس سے داجل کیلئے خبریں جمع کرنے والی عورت مراد ہے۔ جساسہ نے اپنا مزید تعارف نہیں کرایا بلکہ اصلی بات جو دجال سے متعلق تھی وہ شروع کردی۔ الدیر آتش پرستوں کا عبادت خانہ بھی دیر کہنا تا ہے اور نصاری کے مدرسہ اور عبادت گاہ کو بھی دیر کہتے ہیں اور شراب خانہ کو بھی دیر کہا جاتا ہے۔

ما انت لین تو کیا چیز ہے؟ تخفے دکھ کرڈرلگا ہے۔قدر تم لین تم یہاں تک بھی پینے گئے اور میرے احوال پرقاور ہو گئے؟ تمک ہے میں تم کو اپنا اور اللہ اور کا گر پہلے تم بتاؤے ما انتہ تم کیا چیز ہو؟ یہ جواب ترکی بربان ترک ہے جس طرح انہوں نے دجال کوا یک شک بنا کرسوال کیا واجل نے بھی ایسانی کیا دونوں نے ایک دوسرے کو تجب اور تقارت سے یاد کیا۔ نخل بیسان فخل بیسان جزیرہ غرب میں بھی ہے اور شام میں بھی ہے گر یہاں جزیرہ عرب والی جگہ مراد ہے۔ عین زخو شام میں ایک جگہ کا نام ہے اس جگہ پانی کا براچشم ہے جس کو عین زخو کہتے ہیں۔ نقب راستہ کو قلب کہتے ہیں انقاب اس کی جمع ہے۔ مخصو تعدال می کو کہتے ہیں۔ لابل من المسروق آئے ضرب سلی اللہ علیدوسلم نے یہ کلام شک اور تردد کے انداز میں اس لئے ارشاد فر مایا کہ دجال قیامت کی بری علامت میں سے ہو جس طرح قیامت کو پوشید رکھا گیا ہے اس طرح اس کی بری علامت کو بھی ایک وحد تک پوشیدہ رکھا گیا ہے اس طرح اس کی بری علامت کو بھی ایک وحد تک پوشیدہ رکھا گیا ہے۔ ماعویس کلمہ مازائدہ بے نفی کیلئے نہیں ہے۔ یا لفظ 'ما''موصولہ ہے الذی کے متی میں ہے۔ ای الذی ہو فید۔

#### دجال كأحليه

(٣٠) وَعَنُ عَبُدِاللّهِ بُنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ رَايُتَنِى اللَّيُلَةَ عِنْدَ الْكُعْبَةِ قَرَايُتُ رَجُلا ادَمَ كَاحُسَنِ مَآأَنْتَ رَآءٍ مِنَ اللّمَمِ قَدْرَجَلَهَا فَهِى تَقُطُو مَآءً مُعَكِنًا عَلَى عَالَيْسِ مَآأَنْتَ رَآءٍ مِنَ اللّمَمِ قَدْرَجَلَهَا فَهِى تَقُطُو مَآءً مُعَكِنًا عَلَى عَوْاتِقِ رَجُلَيْنِ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ فَسَالُتُ مَنُ هَذَا الْمَسِيعُ مَنُ رَايُتُ مِنَ النَّاسِ يَابُنِ قَطَنٍ وَ اصِعَايَدَيْهِ عَلَى مَنْكَبَى رَجُلَيْنِ يَطُوفُ الْمَيْتِ فَسَالُتُ مَنُ هَذَا الْمَسِيعُ اللَّجَالُ مَتَّفَقَ عَلَيْهِ وَ فِى رِوَايَةٍ قَالَ فِى الدَّجَالِ رَجُلَّ اَحْمَرُ جَسِيمٌ بِالْبَيْتِ فَسَالُتُ مَنُ هَذَا الْمَسِيعُ الدَّجَالُ مَتَّفَقَ عَلَيْهِ وَ فِى رِوَايَةٍ قَالَ فِى الدَّجَالِ رَجُلَّ اَحْمَرُ جَسِيمٌ بِالْبَيْتِ فَسَالُتُ مَنُ هَذَا الْمَسِيعُ الدَّجَالُ مَتَّفَقَ عَلَيْهِ وَ فِى رِوَايَةٍ قَالَ فِى الدَّجَالِ رَجُلَّ اَحْمَرُ جَسِيمٌ بِالْبَيْتِ فَسَالُتُ مَنُ هَذَا الْمَعِنَى الْفَعَلَى عَلَيْهِ وَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَى مَنْكَبُى رَجُلًا الْمُعَلِي عَلَى مَنْكُبُى مَلِي اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ مَلْ مَلْ مَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِى النّاسِ عَمْرَ قَامَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِى النَّاسِ فِي النَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى النَّاسِ فَعَدِ الْمَاحِمُ وَ سَنَدُ كُو حَدِيْتُ ابْنِ عُمَرَ قَامَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِى النَّاسِ فَعَةِ ابْنِ صَيَّادِانُ صَيَّادِ إِنْ صَاءً اللّهُ تَعَالَى.

تر کی کے اللہ میں عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا جی رات کعبہ کے نزد کی میں نے ایک بہت خوبصورت بحرق میں اللہ علیہ بہت خوبصورت بوتو بھی ایک بہت خوبصورت بوتو بھی کسی کے اس سے بانی فیک رہا ہے۔ دوآ دمیوں کے کندھوں پر کسی کے کندھے تک کے بال دیکھے ہوں اس نے ان بالوں میں سنگھی کرر کھی ہاں سے بانی فیک رہا ہے۔ دوآ دمیوں کے کندھوں پر فیک گئے بیت اللہ کا طواف کر رہا ہے میں نے کہا یہ کون ہے۔ انہوں نے کہا یہ عیسی بن مریم علیہ السلام ہے پھر میں نے ایک آ دمی دیکھا ہم جس کے بال سخت محمد کر ہائے ہیں اس کی با کسی آ کھکانی ہے۔ اس کی آ کھا ایسے ہے جیسے پھولا ہواا گور کا دانہ جن لوگوں کو میں نے و پھا یہ کون ان میں ابن قطن کے ساتھ بہت مشابہت رکھتا ہے۔ دوآ دمیوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھے بیت اللہ کا طواف کر رہا ہے میں نے بو چھا یہ کون ہے انہوں نے کہا میرخ رنگ کے مڑے ہوئے بالوں والا ہے اور سے انہوں نے کہا میرخ رنگ کے مڑے ہوئے بالوں والا ہے اور

اس كى بائيں آئھكانى ہے اورلوگوں ميں وہ ابن قطن كے بہت مشابہ ہے۔ ابو ہريرہ رضى اللہ عنه كى حديث جس كے الفاظ ہيں لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها باب الملاحم ميں گذر چكى ہے اور ہم ابن عمر كى حديث جس كے الفاظ ہيں قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الناس باب قصه ابن صياد ميں ذكركريں كے ان شاء اللہ تعالى \_

تستریج: "بطوف ہالمبیت" یعنی دجال بھی طواف کررہاتھا اب سوال یہ ہے کہ دجال کا بیت اللہ کے اردگر دطواف کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اس کا ایک جواب یہ ہے کہ المبیت سے دین مراد ہے تو عیسیٰ علیہ السلام اچھی صورت میں این دین کے اردگر دگھوم رہے تھے اور دجال این باطل دین کے اردگر دچکر لگارہاتھا۔ یا یہ جواب ہے کہ میطواف غلبہ اسلام سے پہلے غلبہ کفر کے زمانہ میں ہورہاتھا۔ یا یہ جواب ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذکر کی مناسبت سے دجال کا تذکرہ آگیا کہ دونوں ایک دوسرے کے مقابل ہیں۔

#### اَلُفَصُلُ الثَّانِيُ.... دجال كاذكر

(٢١) عَنُ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ فِي حَدِيْثِ تَمِيْمِ نِ الدَّارِيِّ قَالَتُ قَالَ فَإِذَا آنَا بِامْرَةِ تَجُرُّ شَعْرَ هَا قَالَ مَا آنْتِ قَالَتُ آنَا الْجَسَّاسَةُ إِذْهَبُ إِلَى ذَٰلِكَ الْقَصْرِ فَآتَيْتُهُ فَإِذَا رَجُلَّ يُجُرُّ شَعْرَهُ مُسَلَسَلٌ فِي الْاَغْلَالِ يَنُزُ فِيْمَا بَيْنَ السَّمَآ ءِ وَالْارُضِ فَقُلْتُ مَنْ آنْتَ قَالَ آنَا الْدَجَّالُ. (رواه ابو داؤد)

سَرَ الله الله الله الله الله عنها الله عنها تميم دارى كى حديث مين ذكركرتى بين كمانهون نے كہانا گهال مين نے ايك عورت كوديكها جواپ بال كينيخى ہات كہا تا كون ہاں ايك آدى اپنے بال كينيخى ہات نے كہا تو كون ہاں ايك آدى اپنے بال كينيخا ہے۔ زنجيروں ميں جکڑا ہوا ہے آسان اورزين كے درميان كودتا ہے ميں نے كہاتو كون ہاس نے كہا ميں دجال ہول۔ (ابوداؤد)

#### دجال كاحليه

(٢٢) وَعَنُ عُبَادَةَ بُنِ الصَّامِتِ عَنُ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنِّىُ حَدَّثُتُكُمُ عَنِ الدَّجَّالِ حَتَّى خَفِيْتُ اَنُ لَاتَعْقِلُو ۚ اَنَّ الْمَسِيْحَ الدَّجَّالَ قَصِيْرٌ اَفْحَجُ جَعُدٌ اَعُورُ مَطْمُوسُ الْعَيْنِ لَيْسَتُ بِنَاتِيْةٍ وَلَا حَجُرَ آءَ فَإِنُ ٱلْبِسَ عَلَيْكُمُ فَاعْلَمُوْ اَنَّ رَبَّكُمُ لَيْسَ بَاعُورَ (رواه ابو داؤد)

ترکیجین : حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عندرسول اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں فر مایا میں نے دجال کے متعلق تہمیں خبر دی ہے یہاں تک کہ مجھے ڈر ہے کہ میں تہمیں اس کے متعلق سمجھ نہ آئے میں دجال شکنے قد کا بھڈا مڑے ہوئے بالوں والا اور کا ناہے۔اس کی آگھ ٹی ہوئی ہے نہ ابھری ہوئی اور نہ اندر کو دھنسی ہوئی ہے آگر پھر بھی تم کوشک پڑجائے تو یا در کھویہ تہمارا اسسار ب کا نائبیں ہے۔ (ابوداؤد)

دیست کے :''قصیو'' پستہ قد کو تھیر کہتے ہیں۔''افحہ '' جس کے پاؤں کے پنچ قریب قریب ہوں اور ایڑیاں دور ہوں وہ افحہ ہوتا ہے اردو میں اس کو بھڈ ا کہتے ہیں۔''اعور'' یہ دجال کی بائیں آگھ کی حالت ہے۔'' الا تعقلو ا'' یعنی جھے خوف ہوا کہ تم سمجھ نہ سکویا
بول جاؤے کے ۔لہذا اتنا سمجھ لوکہ دجال کا ناہر ب کا نائبیں ہوتا۔

## ایمان پر ثابت رہنے والوں کو د جال سے کوئی خوف نہیں ہوگا

(٢٣) وَعَن اَبِى عُبَيْدَةَ ابُنِ الْجَوَّاحِ قَالَق سَمِعُتُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اِنَّهُ لَمُ يَكُنُ نَبِيِّ بَعُدَ نُوْحِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اِنَّهُ لَمُ يَكُنُ نَبِيِّ بَعُدَ نُوْحِ اللهِ عَلَيْهِ وَلَا قَالَ اللهِ عَلَيْهِ وَلَا يَعُنِى الْيَوْمَ اَوْ خَيْرٌ. (رواه الترمذي و ابو داؤد)

نر کی بھی الدعد ہوت ابوعبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے فر ماتے تھے نوح علیہ السلام کے بعد ہر نبی نے اپنی قوم کو د جال سے ڈرایا ہے اور میں بھی تم کواس سے ڈراتا ہوں۔ آپ نے اس کی صفت ہمارے لیے بیان کی فرمایا شاید کہاس کوکوئی ایسافخض پالے جس نے مجھکو دیکھا ہے یا میرا کلام سنا ہے صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول اس روز ہمارے دن کیسے ہوں کے فرمایا جیسا کہ ہیں آج کے دن یا اس سے بھی بہتر ہوں گے۔ (ترندی البوداؤد)

#### دجال خراسان سے نکلے گا

(۲۴) وَعَنُ عَمُو و بُنِ حُرَيُثِ عَنُ أَبِي بَكُونِ الصِّدِيْقِ قَالَ حَدَّثَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الدَّجَالُ يَخُونُ عَمُو وَ بُنِ حُرَيْثِ عَنُ أَبِي بَكُونِ الصِّدِيْقِ قَالَ حَدُّفَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُ الدَّجَالُ المُطَوَّقَةُ. (رواه الترمذي) يَخُونُ عَمِنُ أَرْضِ بِالْمَشُوقِ يُقَالُ لَهَا خَرَ اسَانِ يَتَبَعُهُ أَقُوام كَأَنَّ وُجُوهُهُمُ الْمُجَانَّ الْمُطَوَّقَةُ. (رواه الترمذي لَيَّ مَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ مِن اللهُ عَنْ مَنْ عَنْ اللهُ عَنْ مِن اللهُ عَنْ مَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ الللهُ عَلَيْهُ واللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ

لنشتیجے:'' خراسان'' ایک مشہورشہر ہے جو ماوراءالنہر کے علاقہ میں واقع ہے اورایران کی مملکت میں شامل ہے اور ان لوگوں کے چہرے الخ کا مطلب یہ ہے کہان لوگوں کے چہرے چوڑے چکلے اور رخسار ڈ ھال کی طرح ابھرے ہوئے ہوں گے۔

#### دجال سے دورر ہنے کی تا کید

(٢٥) وَعَنُ عِمُوانَ بُنِ حَصِيْنِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ سَمِعَ بِالدَّجَّالِ فَلَيَنَأَ مِنْهُ فَوَاللَّهِ اِنَّ الرَّجُلَ لَيَاتِيْهِ وَ هُوَ يَحْسِبُ اَنَّهُ مُؤْمِنٌ فَيَتُبَعُهُ مِمَّايَبُعَتْ بِهِ مِنَ الشُّبُهَاتِ. (رواه ابو داؤد)

تَرِیجَیِّرُ : حضرت عمران بن حمین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا د جال کے متعلق جو محض سنے اس سے دور بھا گے بخدا ایک آ دمی اس کے پاس آئے گا اور وہ خودکومون سجھتا ہوگا لیکن شبہات دکیھ کروہ اس کی پیروی اختیار کرےگا۔ (ابوداؤد)

#### ظاہر ہونے کے بعدروئے زمین بردجال کے تھہرنے کی مدت

(٣٦) وَعَنُ اَسُمَآءَ بِنُتَ يَزِيُدَ بُنِ السَّكَنِ قَالَتُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمُكُثُ الدَّجَّالُ فِي الْآرُضِ اَرْبَعِينَ سَنَةً السَّنَةُ كَالشَّهُرِ وَالشَّهُرُ كَالُجُمُعَةِ وَالْجُمُعَةِ كَالْيَوْمِ وَالْيَوْمُ كَاضِطِرَامِ السَّعَفَةِ فِي النَّادِ. رواه في شرح السنة. تَشْهِيَ كُنُ : حضرت اساء بنت يزيد بن سكن رضى الله عند سے روايت ہے كہ بى سلى الله عليه وسلم نے فرما يا دجال زين بي جاليس برس تك تشهر سے گاسال مهينه كام وگام بينه جعد كاجعد دن كى ما ننداور دن تكول كَآكَ مِن جلنے كى ما نند ہوگا۔ (روايت كياس كوشر آ النديس)

#### د جال کی اطاعت کرنے والے

(٣٤) وَعَنُ اَبِىُ سَعِيْدِ نِ الْمُحُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَبِعُ الدَّجَّالَ مِنُ أُمَّتِىُ سَبُعُونَ اَلْقًا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَبِعُ الدَّجَّالَ مِنُ أُمَّتِى سَبُعُونَ اَلْقًا عَلَيْهِمُ السِّيْجَانُ رَوَاهُ فِى شَرُح الْسَّنِة.

لَوَ ﷺ : حضرت ابوسعید خدری رضی الله عند سے روایت ہے کہ نبی صلی الله علیه دسلم نے فر مایا میری امت کے ستر ہزارآ دمی دجال کی بیروی اختیار کریں گے ان پر سبز چا دریں ہوں گی ۔ (روایت کیاس کوشرح النہ میں)

نَسْتَرِيجَ سيجان اصل بين ساح كى جمع بي جبيها كمة اج كى جمع تيجان آتى بي اورساج بهي طيلسان كى طرح سنرياسياه جإ دركو كميتري

''میریامت''میں اُمت سے مراد اُمت اجابت لینی ملت اسلامیہ بھی ہوسکتی ہے ادراُمت دعوت لیتی غیرمسلموں کی قوم بھی ہو سکتی ہے لیکن زیادہ صحیح' آخری مراد لیتی غیرمسلموں کی قوم ہی ہے' جیسا کہ پیچھے کی ایک حدیث میں بیان ہو چکا ہے کہ د جال کے اطاعت کرنے والے ستر ہزارلوگ'اصفہان کے یہودی ہوں گے۔

## دجال اور قحط سالی

(٣٨) وَعَنُ اَسُمَآءَ بِنْتِ يَزِيدُ قَالَتُ كَانَ النَّبِيُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِي فَذَكَرَ الدَّجَالَ فَقَالَ إِنَّ بَيْنَ يَدَيْهِ ثَلَثَ مَبِيْنَ سَنَةً تُمُسِكُ السَّمَآءُ فِيهَاثُلُثَ قَطُرِهَا وَالْاَرْضُ ثُلُثَ نَبَتِهَا وَالْقَالِقَةُ تَمِسُكَ السَّمَآءُ فِيهَاثُلُثَ قَطُرِهَا وَالْاَرْضُ نَبَتِهَا كُلَّهُ وَلا يَبْقَى ذَاتُ ظِلْفِ وَلا ذَاتُ ضِرْسٍ مِنَ الْبَآئِمِ لَلْمَا يَهُ السَّمَاءُ فَطُرَهَا كُلَّهُ وَالْاَرْضُ نَبَتِهَا كُلَّهُ وَلا يَبْقَى ذَاتُ ظِلْفِ وَلا ذَاتُ ضِرْسٍ مِنَ الْبَآئِمِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُونِي فَيْعُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَالْوَرْضُ نَبَتِها لَكَ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمُونَعِقِ وَالْعَلِمُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ وَالْوَرْضُ نَكُوالِي فَقَالَ وَيَاتِي الرَّجُلُ قَدْمَاتَ الْحُوالِي فَيَقُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهُ وَمَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهُ وَاللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ اللهِ عَلَيْهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللّهِ اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهِ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ اللهُ عَلَيْهُ عَلْ اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ عَلْمُ السَّمَاءُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ و

ایماندارکیا کریں گے۔فرمایاانکوشیع وتقدیس کفایت کرے گی جس طرح آسان والوں کوکرتی ہے۔ (روایت کیااس کواحمہ نے)

نستنت جے: "فیمثل له الشیطان" معلوم ہوا دجال جوشعبرہ بازیاں دکھائے گااس کے پیچےسارا ہاتھ ابلیس کا ہوگا ابلیس مردوں کی شکل میں آئے گاتو دجال کہددے گا کہ لوش نے تہارے لئے اونوں کوزندہ کر میاب مجھے اپنارب مان لود یکھویش نے تہارے لئے اونوں کوزندہ کر دیا ہم محصرب بنالو۔ "انا لنعجن" بینی ہم سے اتناصر کہاں ہوسکتا ہے کہ مہینوں تک دجال کے فتند میں کھانے پینے کے بغیروقت گزاردیں ہم تو آٹا

خلیفہ ہے۔ میں نے کہاا ہے اللہ کے رسول اللہ کی تتم ہم آٹا گوندھتے ہیں ہم روٹیاں نہیں پکاتے کہ ہم کو بھوک لگ جاتی ہے اس وقت

گوندھ کرروٹی پکانے تک انتظار کرنے میں پریثان ہوجاتے ہیں توا تناعرصہ کیسے صبر کریں گے؟ ہم تو فتنہ میں پڑجائیں گئے حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذکراللہ اور تسبیحات سے وقت صحیح گزرے گا' لحمتی الباب''یعنی دروازہ کے چوکھٹ کے دو کنارے بکڑ لئے ''رواہ''مثلوٰۃ کے اصل ننحوں میں یہاں بیاض ہے' جگہ خالی ہے بعد میں کسی نے رواہ احمدلگا دیا ہے۔ (مرقات)

# اَلْفَصُلُ الثَّالِثُ ... المِل ايمان كود جال سے خوفز دہ ہونے كى ضرورت نہيں

(٣٩) عَنِ الْمَغِيُرَةِ بُنِ شُعُبَةَ قَالَ مَاسَأَلَ اَحَدٌ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الدَّجَّالِ اَكُفَرَ مِمَّاسَأَلَتُهُ وَ اِنَّهُ قَالَ لِي مَا يَصُرُّكَ قُلْتُ اِنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّ مَعَهُ جَهَلَ خُبْزِ وَّنَهُرَ مَآءَ قَالَ هُوَ اَهُونُ عَلَى اللَّهِ مِنُ ذَلِكَ. (متفق عليه) قَالَ لِي مَا يَصُرُّكُ فَلَى عَلَيْهُ مِنَ اللَّهُ مِنُ ذَلِكَ. (متفق عليه) لَتَحَرِّحَ مِن عَنِيهُ بَيْنَ اللَّهُ عَلَيْهُ مِن اللَّهُ عَبِينَ اللَّهُ مِن ذَلِكَ. (متفق عليه) لَوَ اللَّهُ مِن عَنِيهُ مَن الله عند من الله عند من الله عند والله عنه الله عند والله عنه الله عند والله عنه الله عنه عنه الله عنه الله

نتشتی جن دهو اهون "لینی دجال اس نے زیادہ ذلیل وحقیر ہے کہ اس کے ذریعہ سے کوئی پکامؤمن گمراہ ہو جائے اس لئے ایمان کومضبوط رکھنا چاہیے ٔ دجال سے خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے ٔ وہ فریب کاراور دھو کہ باز ہے شعبہ ہبازی اور جادوگری سے لوگوں کوڈرا تا ہے حقیقی طور پراس کے باس کچھ نہیں ہے۔

#### دجال كى سوارى گدھا ہوگا

(٣٠) وَعَنُ اَبِىُ هُوَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَخُوُجُ اللَّجَّالُ عَلَى حِمَارٍ اَقَمَرَ مَابَيْنَ اُذُنَيْهِ سَبْعُوْنَ بَاغًا رَوَاهُ الْبَيْهِقِيُّ فِى كِتَابِ الْبَعُثِ وَالْنَشُورِ.

تَرْتَجَيِّ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ بَي صلى اللهُ عَلَيهُ وَملم ہے روایت بیان کرتے ہیں دجال ایک سفید گدھے پر نکلے گااس کے دونوں کا نوں کا درمیانی فاصلہ ستر کلادے ہوگا۔ روایت کیااس کو پہلی نے کتاب البعث والنثور میں۔

لْتَتْ يَحْجُ "اقمر" سنيد كده ع كوتمارا قركة بين دجال كا كدها تو خوبصورت سفيد بوگا مرخود كانا دجال بمصورت بوگا

"سبعون باعا" لینی بیگدها تنابرا ہوگا کہ دونوں کا نوں کے درمیان کا فاصلہ سر باع ہوگا۔ دونوں ہاتھ ادر باز و جب کممل پھیلائے جائیں تو وہ ایک باع کی مقدار ہوجاتے ہیں۔ حضرت ابن مسعود کی ایک روایت میں ہے کہ دجال کے گدھے کے کا نوں کے درمیان چالیس گر کا فاصلہ ہو گا اور اس کا ایک قدم تین دن کی مسافت کے برابر ہوگا جو تقریباً بیاس (۸۲) کلومیٹر فی سینڈ ہوگا پر فار ۲۹۵۲۰ کلومیٹر فی گھنڈ کے حساب سے ہو گی گویا ہواسے تیز ہے ہوائی جہاز سے بھی تیز ہے۔ بعض روایات میں گدھے کا از تا یعنی نزول کا تذکرہ بھی ہے جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ بیا اُڑ شام والا کوئی گدھا ہے یا جہاز ہے بعض علاء کہتے ہیں کہ سفید گدھے سے مراد جہاز ہے یہ بات زیادہ بعید بھی نہیں ہے۔ ایک مصری عالم کمال ہشام عبد الحمید نے 'افتر ب حروج المسیح الد جال ''کنام سے ایک مفصل کتاب کھی ہے۔

اس تاب میں انہوں نے د جال کی مختلف سواریاں د کھائی ہیں۔ اس میں کوئی سواری شتی نما ہے کوئی سواری چھتری نما ہے کوئی سواری طشتری کی طرح ہے۔ کوئی سواری الکل جہازی طرح ہے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ د جال کی سواریاں مختلف جگہوں میں بدلتی رہتی ہوں گی الہذا بھی گھتری کی طرح ہے۔ یہود یوں کی کتابوں میں گدھا ہوگا 'مجھی گھتی جہاز ہوگا تو بھی کشتی ہوگی صدیث میں کسی ایک کا نام لیا گیا ہے باتی کی نفی نہیں ہے۔ یہود یوں کی کتابوں میں د جال کے بارے میں بہت کچھ کھا گیا ہے چتا نچہ یہود یوں کی ایک کتاب ''ایزاخیل'' میں د جال کے بارے میں کھا ہے کہ یہود کہتے ہیں اے صیبون کی بٹی خوثی سے چلاؤ! اے بروشلم کی بٹی مسرت سے چینو! د کھوتہا را بادشاہ (د جال) آر ہا ہے وہ عادل ہے اور گدھے پرسوار ہے نچریا

گرھی کے بیچ پر میں ' بیفریم'' سے گاڑی کواور پر وشکم'' سے گدھے کو علیحدہ کردوں گا۔ (بحوالہ تیسری جنگ عظیم )

#### بَابُ قِصَّة ابن صَيَّادِ...ابن صيادك قصه كابيان

اکثر شخوں میں صیادالف لام کے بغیر فدکور ہے بُعض شخوں میں الف لام کے ساتھ العمیاد ہے بعض نے اس کو ابن صیاد بھی کھا ہے اس کا اصل نام ' صاف' تھا بعض نے عبداللہ بتایا ہے اس کی ماں اس کو' صاف' کے نام سے پکارتی تھی۔ ابن صیاد خود ایک یہودی کالڑکا تھا جو مدینہ کارہنے والا تھا' ابن صیاد جادواور کہا نت کا زبردست ماہر تھا اس وجہ سے اس کی شخصیت ایک پر اسرار معمہ بن کررہ گئی ہی۔ صحابہ کرام بھی ابن صیاد کے بارے میں مختلف خیالات رکھتے تھے حضرت عمر فاروق کو حضرت ابن عمر حضرت جابر اور دیگر چند صحابہ کرام کا خیال تھا کہ ابن صیاد ہی کہ ابن عمر اور حضرت جابر اور دیگر چند صحابہ کرام کا خیال تھا کہ ابن صیاد ہی دجال ہے جی کہ ابن صیاد ہی دجال ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن صیادی شخصیت کو اس طرح مہم چھوڑ اتھا جس طرح کہ وہم میں ابن صیادی حثیث کردی گئی ہو۔

مشکو ۃ بیں اس باب کی بعض احادیث سے واضح طور پر معلوم ہور ہا ہے کہ ابن صیاد ہی دجال ہے کین اس کے برکس اکثر صحابہ کرام کا خیال تھا کہ ابن صیاد ایک فتنہ تھا ، سلمانوں کے امتحان و آزمائش کیلئے اللہ تعالیٰ نے اسے پیدا کیا تھا ہے بہودی تھا ، شعبدہ بازاور جادوگر تھا مگر بعد بیں مسلمان ہوگیا تھا ہے بھی اسلال کرتے ہیں جس بیں ابن صیاد اور ابوسعید خدری کا مکالمہ ہوا ہے اس بیں ابن صیاد نے اپنے دجال ہونے کا خودا نکار کیا ہے گئن اس روایت کے آخر میں خود کہتا ہے کہ اگر میں دجال بن جاؤں گا تو جھے خوشی ہوگی برانہیں مانوں گا۔

نیز تمیم داری کی جوحدیث اس میں تاویل بہت مشکل ہے کیونکہ ابن صیاد کے مدینہ میں ہوتے ہوئے تمیم داری نے دجال کوسمندر کے ایک جزیرہ میں زنچیروں میں جکڑ اہواد یکھا تھالیکن جن حضرات نے ابن صیادی کوستقبل کا دجال قر اردیا ہے وہ فرماتے ہیں کہ ابن صیاد جب دجال نہیں بنا تھا اس وقت اس کے جواحوال تھے ان کا اعتبار نہیں ہے وجال کا روپ دھارنے کے بعدوہ ند کھہ جاسکتا ہے اور ندید یہ جاسکتا ہے نداس کی اولا دہوگی اور شدہ و مسلمان ہوگا واقعہ حرہ میں ابن صیادگم ہوگیا تھا اور آج تک گم ہے ایسا لگتا ہے کہ ای واقعہ سے اس نے دجال کا روپ دھار لیا ہے اور اس پر دجال کے احکامات جاری ہوگئے ہیں بیدا ہوگا اب فلا ہر ہے کوئی بچہ مال کے پیٹ میں تو غصر نہیں ہوتا نے فصب کا آبا دنیا میں موجود ہونے کے ساتھ لازم ہے تو پہلے ابن صیاد موجود تھا بچر واقعہ حرہ میں غصر کی وجہ سے اور اس واقعہ کی نوعست سے دجال کے روپ میں بدل گیا ۔ بہر حال تھی مداری رضی اللہ عند کی روایت کوچھوڈ کر دیگر روایات میں واضح احکامات ہیں کہ ابن صیاد ہی دجال کے روپ میں بدل گیا ۔ بہر حال تھی داری رضی اللہ عند کی روایت کوچھوڈ کر دیگر روایات میں واضح احکامات ہیں کہ ابن صیاد ہی دجال ہوگا میں ہوگا ہوگا ہو سے معلوم کی نوعست سے دجال ہوگا ہو ۔ بہر حال تھی ماری کوئی اس طرف کے ہیں کہ ابن صیاد وجال نہیں تھا گین علامہ طبی کے کلام سے معلوم ہوتا ہو جال تھوں دوجال ہوسکتا ہے ۔ اس سے جملہ احاد ہیٹ ہے تھے میں بڑی آسانی ہوگی ہاں صرف حضر تے تھی مداری رضی اللہ عنہ کی دوبال کوجسم مثالی اور مستقبل کے دجال کوجسم مثالی اور مستقبل کے نقشہ کے کہا وہ اس کے کہ بہت ممکن ہے کہتم واری کواللہ تعالی نے جزیرہ میں سنتقبل کے دجال کوجسم مثالی اور مستقبل کے دجال کوجسم مثالی اور مستقبل کے دجال کوجسم مثالی اور مستقبل کے دجال کو دیکھ اس کے دوبال سے متعلق میں ہوئی اس کے تعلی میں کے دوبال کو دیکھ کی کو تایا تھا اب کو اس کے دوبال کو دیکھ کی مشاہداتی تھر دیا ہوں دیتے ہیں۔ میں میں کر دوبال سے تعلق میں بیان کرتے ہیں اور تھی داری کی روایت کا جواب یوں دیتے ہیں۔

" اقول ولا ينافيه قصة تميم الدارى اذ يمكن ان يكون له ابدان محتلفة فظاهره في عالم الحس والخيال دائر مع اختلاف الاحوال وباطنه في عالم المثال مقيد بالسلاسل والاغلال ولعل المانع من ظهور كما له في الفتنة وجود سلاسل النبوة واغلال الرسالة "(مرقات ، ج ٩ ص ٣٢٢)

تر کی کی جہ اور کی وجود ہوں پس اس کا اس کی دوایت کے منافی نہیں ہے کیونکہ یمکن ہے کہ دجال کے کی جسم اور کی وجود ہوں پس اس کا طاہری جسم تو اس طاہری مشاہداتی دنیا میں فنلف احوال کیساتھ گھوم پھر رہا ہواوراس کا باطنی جسم میں غالم مثال عالم مثال میں زنجیروں اور طوقوں میں جکڑا میں ابن میں ابن صیا دکے کامل دجال بن کر ظاہر ہونے سے دحمتہ للعالمین کی نبوت ورسالت کی رحمت کی زنجیریں رکا وٹ ہوں۔

#### اللَّفُصُلُ اللَّوَّلُ.... ابن صياد كے ساتھ ايك واقعہ

(١) عَنْ عَبْدِاللّٰهِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ عُمَر بِنِ الْحَطَّابَ انْطَلَقَ مَعَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي رَهُطٍ مِنْ اَصْحَابِهِ قَبْلُ ابْنِ صِيَّادٍ حَتَّى وَجَدُوهُ يَلْعَبُ مَعَ الصِّبْيَانِ فِي أَطُمِ بَنِى مَعَالَهَ وَقَدْ قَارَبَ ابْنُ صَيَّادٍ يَوْمُونِ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ظَهْرَهُ بِيَدِهِ ثُمَّ قَالَ اتَشْهَدُا انِّيْ رَسُولُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ثُمَّ قَالَ امْنُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَعْدَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَعْدُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَعْدُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسُلُمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ ع

الدَّجَّالَ فَقَالَ اِنِّى اُنْلِرُ كُمُوهُ وَمَا مِنُ نَّبِيّ اِلَّا قَدُ اَنْلَرَ قَوْمَهُ لَقَدُ اَنْلَرَ نُوْحٌ قَوْمَهُ وَلَكِنِّى سَاَ قُولُ لَكُمْ فِيْهِ قَوْلًا لَمُ يَقُلُهُ نَبِيٍّ لِقَوْمِهِ تَعْلَمُونَ اِنَّهُ اَعُورُ وَ اَنَّ اللَّهَ لَيُسَ بِاعْوَرُ. (متفق عليه)

لتَرْتِيجِينِ ُ :حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عند روایت کرتے ہیں کہ بیٹک عمر بن خطاب رسول الله صلی الله علیه وسکم کے ساتھ اینے صحابہ رضی الله عنهم کی ایک جماعت میں ابن صیاد کی طرف نکلے یہاں تک کہ اس کو بنومغالہ محلّہ کے ایک ٹیلے میں دیکھا ابن صیاداس وقت تک بلوغت کے قريب بنج چکا تھاوہ مجھندسکا يہاں تک كدرسول الله صلى الله عليه وسلم نے اس كى پشت پر اپنا ہاتھ مارا پھرفر مايا كيا تو كوابى ديتا ہے كه ميں الله كا رسول ہوں اس نے آپ صلی الله عليه وسلم كی طرف ديكھا كہنے لگاميں گواہى ديتا ہوں كہ تواميوں كارسول ہے۔ پھرابن صياد نے كہا تو كواہى ديتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھیجا پھر فرمایا میں اللہ کے ساتھ اور اس کے رسولوں کے ساتھ ایمان لایا پھرآ پ صلی الله عليه وسلم في فرمايا تحقي كياد كها في ويتاب كهنه لكامير بي باس ايك سجااورايك جمونا آتاب رسول الله سلى الله عليه وسلم في فرمايا معاملة تجهر مشتبركيا كياب، سول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا ميس في تيرب ليها بي سينه ميس كه حصيايا بهاورآ ب صلى الله عليه وسلم في اس آيت كو چھپایا تھایور م تأتی السماء بد خان مبین کہنے لگا۔ ورخ ب فرمایا دور موتواین قدر سے تجاوز ندکرے گا۔ عمرضی الله عند نے کہاا الله كرسول صلى الشعليه وسلم مجها جازت وي كرمين اس كى كردن از ادول \_ آپ صلى الشعليه وسلم في مايا أكريدو بى بوتو تواس پرمسلط ندكيا جائے گا ادراگریدہ فہیں ہے اس کے قل کرنے میں کچھ فائدہ نہیں ہے۔ ابن عمر رضی اللہ عند نے کہا اس کے بعد آپ ابی بن کعب رضی اللہ عند انصاری کو لے کرابن صیاد کی طرف نکلے۔آپ ان تھجوروں کے درختوں کا قصد کرتے تھے جن میں وہ تھا۔رسول الڈسٹی اللہ علیہ وسلم تھجور کے تنول سے بچاؤ کیڑتے۔آپاس کوفریب دیتے تھے اور چاہتے تھے کہ ابن صیاد سے کچھٹیں اس سے پہلے کہ آپ کودیکھے ابن صیادا پی چا در ادڑھ کرائیے بستر پرسویا ہوا تھا اور ایک پوشیدہ آواز نکالتا تھا۔ ابن صیادی ماس نے نبی صلی الله علیہ وسلم کود مکھ لیا کہنے گی اے صاف اور صاف اس كانام تفارية محصلى الله عليه وسلم آرب بين ابن صيادرك كيارسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا الروه جهور ويق معامله ظاهر بهوجا تاعبدالله بن عمرنے کہارسول الله صلی الله عليه وسلم خطبه دینے کے ليے لوگوں میں کھڑے ہوئے الله کی تعریف کی جس کا وہ اہل ہے پھر د جال کا ذکر کیا فرمایا میں نے تم کواس سے ڈرایا تھااورکوئی ایسا نی نہیں جس نے اپنی قوم کواس سے ند ڈرایا ہو۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کواس سے ڈرایا تھا۔ لیکن اس کے متعلق میں تم کوایک ایسی بات کہتا ہوں جو کسی نبی نے اپنی قوم کوئیس کبی ۔جان لوکدوہ کا ناہے اور اللہ تعالی کا نائبیں ہے۔ (متنق علیہ)

نستنے :"اطبع" یہ طام کی جمع ہے بلند ٹاور نما عمارت کو کہتے ہیں۔" بنی مغاله "ایک قبیلہ کا نام ہے مطلب یہ ہے کہ بنی مغالہ کی بلند
عمارتوں کے پاس ابن صیاد بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔"الامیین" ابن صیاد نے امیین سے عرب مرادلیا ہے کیونکہ یہودونصاری عرب کواسی نام
سے یاد کیا کرتے تھے۔اس جواب میں ابن صیاد کی عیاری اور مکاری پوشیدہ ہے دہ یہ ناچا ہتا ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم مرف عرب کیلئے نبی
ہیں عام انسانوں کیلئے نہیں ہیں۔"فوصه" صاد پرشد ہے لین آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پکڑ کر ایسا دبایا کہ اس کو سکٹر کر رکھ دیا۔ یہ لفظ"
فرفضه" بھی ہے جوڑک کے معنی میں ہے یعنی آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن صیاد کی کٹ جتی اور سوال و جواب کوڑک کردیا۔

"صادق و کاذب" یعنی بھی سیا آتا ہے بھی جھوٹا آتا ہے مطلب یہ ہے کہ بھی بچی خبر آتی ہے اور بھی جھوٹی خبر آجاتی ہے اور بھی کا ہنوں اور جو گیوں کی علامت ہے کہ شیاطین بادلوں فرشتوں کی ایک بچی بات من کراس کے ساتھ سوجھوٹ ملا کر کا ہنوں تک پہنچا تے ہیں آئندہ روایت میں اس طرح ہے کہ بھی دوجھوٹے ایک سیا آتا ہے بھی دو سیح ایک جھوٹا آتا ہے کو یا ابن صیاد پر اپنا معاملہ خود مشتبہ تھا۔"خبات لک "یعنی میں نے دل کے اندرایک بات چھپار کھی ہے تم بتاؤوہ کیا چیز ہے۔ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے قرآن کی آیت " یَوُم تَاتی لک "یعنی میں نے دل کے اندرایک بات چھپار کھی ہے تم بتاؤوہ کیا چیز ہے۔ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے قرآن کی آیت ' یوُم تَاتی اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ بات کی طرف اشارہ کیا۔" ان سائی حاصل نہ کر سکا بلکہ کا ہنوں کی طرح ایک آدھ بات کی طرف اشارہ کیا۔" ان سائی حاصل نہ کر سکا بلکہ کا ہنوں کی طرح ایک آدھ بات کی طرف اشارہ کیا۔" ان سائی حاصل نہ کر سکا بلکہ کا ہنوں کی طرح ایک آدھ بات کی طرف اشارہ کیا۔" ان سے "کے کو بھگانے کیلئے یہ لفظ استعال کیا جاتا ہے

لین گرے گئے۔'' فلن تعدو قدر ک''لین تم اپنے اس دائر ہ کہانت ہے آگے نہیں جاسکو گے بس شیاطین اور جنات نے جتنا بتا دیا آئ قدرتم نے کہددیا تمہاری حیثیت تو پوشیدہ امور میں ایک ناقص جملہ ہے آگے نہیں بڑھ کتی پھرتم نبوت کا دعویٰ کیسے کرتے ہو؟''و ھو یہ بحت ل'' لین آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم تدبیراور حیلہ سے ابن صیادی حالت معلوم کرنے کی کوشش فرمار ہے تھے کہ بے خبری میں اس سے پھے چیزیں س لیں۔'' ذمز مدہ'' بھنبھنا ہٹ اور گنگنانے کی آواز کو زمز مداور رمرمہ کہتے ہیں۔ایک نسخہ میں رمرمہ ہے۔

#### ابن صياد كالهن تقا

(٢) وَعَنُ اَبِىُ سَعِيُدِ نِ الْمُحُدُرِيِّ قَالَ لَقِيْهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَ اَبُوْبَكُرٍ وَّ عُمُو يَعْنِى ابْن صَيَّادٍ فِى بَعْضِ طُرُقِ الْمَدَيْنَةِ فَقَالَ هُو اَتَشُهَدُ اِنِّى رَسُولُ اللهِ فَقَالَ هُو اَتَشُهَدُ اِنِّى رَسُولُ اللهِ فَقَالَ هُو اَتَشُهَدُ اِنِّى رَسُولُ اللهِ فَقَالَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ وَ مَلْيَكَتِهٖ وَ كُتُبِهٖ وَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امَنُتُ بِاللهِ وَ مَلْيَكَتِهٖ وَ كُتُبِهٖ وَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَرَى عَرْشَ اِبْلِيْسَ عَلَيْهِ الْبَحْرِ قَالَ وَ مَاتَرَى قَالَ اَرَى صَادِقِيْنِ وَ الْمَهَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَرَى عَرْشَ اِبْلِيْسَ عَلَيْهِ فَلَعُولُ وَ مَاتَرَى قَالَ اَرَى صَادِقِيْنِ وَ كَاذِبِيْنَ وَ صَادِقًا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَبِّسَ عَلَيْهِ فَدَعُوهُ. (دواه مسلم)

تر کی دارد کرد یہ کے کسی داستہ کے اس سے کہا تو گواہی دیتا ہے کہ ارسول اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر اور عمر ابن صیاد کو مدینہ کے کسی داستہ میں مطیر سول اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا تو گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں وہ کہنے لگا تو بھی گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ اس کے فرشتوں اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں پر ایمان لایا تو کیا دیکھتا ہوں۔ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو سمندر پر ابلیس کا تخت دیکھتا ہوں۔ بھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو کیا دیکھتا ہوں۔ رسول اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو کیا دیکھتا ہوں۔ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تس پر معاملہ مشتبہ ہو گیا ہے۔ اس کو چھوڑ دو۔ (روایت کیا اس کو مسلم نے فرمایا اس پر معاملہ مشتبہ ہو گیا ہے۔ اس کو چھوڑ دو۔ (روایت کیا اس کو مسلم نے فرمایا اس پر معاملہ مشتبہ ہو گیا ہے۔ اس کو چھوڑ دو۔ (روایت کیا اس کو مسلم نے)

#### جنت کے بارے میں آنخضرت سے ابن صیاد کا سوال

(٣) وَعَنُهُ اَنَّ ابُنَ صَيَّادٍ سَأَلَ النَّبِیُ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ عَنُ تُرُبَةِ الْجَنَّةِ فَقَالَ دَرُمَکَّة بَیْضَآءُ مِسُکٌ خَالِصٌ (مسلم) سَنَنِی کُٹُرُ : حضرت ابوسعیدخدری رضی الله عند سے روایت ہے کہ ابن صیاد نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے جنت کی می کے متعلق پوچھا ، فرمایا سفیدمیدہ مشک خالص سے ہے۔ (روایت کیاس کوسلم نے)

## د جال کے بارے میں ایک پیش گوئی

(٣) وَعَنُ نَّافِعٍ قَالَ لَقِىَ ابْنُ عُمَرَ ابْنَ صَيَّادٍ فِى بَعْضِ طُرُقِ الْمَدِيْنَةَ فَقَالَ لَهُ قَوُلًا اَغُضَبَتُهُ فَانْتَفَخَ حَتَّى مَلا السِّكَة فَدَخَلَ ابْنُ عُمَرَ عَلَى حَفُصَةَ وَ قَدْ بَلَغَهَا فَقَالَتُ لَهُ رَحِمَكَ اللَّهُ مَا اَرَدُتَّ مِنِ ابْنِ صَيَّادٍ اَمَا عَلِمُتَ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّمَا يَخُرُجُ مِنُ غَضُبَةٍ يُغْضَبُهَا. (رواه مسلم)

ن التحصير الله عند من الله عند سے دوایت ہے کہا ابن صیاد مدینہ کے ایک داستہ میں ابن عمر رضی الله عند کو ملا ابن عمر رضی الله عند نے اس کوالی بات کہددی جس سے وہ ناراض ہوگیاوہ پھول گیا۔ یہاں تک کہاس نے داستہ کو بھر دیا۔ ابن عمر حضرت حفصہ رضی الله عنہا کے گھر گئے۔ انہیں اس واقعہ کی اطلاع مل گئی تھی وہ کہنے گئی اللہ تچھ پر دحم کرے ابن صیاد سے تو کیا جا بہتا تھا کیا تجھے علم نہیں کہ درسول اللہ صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ دجال ایک غصہ کی وجہ سے فکے گا جواس کو ناراض کردے گا۔ (روایت کیاس کو سلم نے)

کنٹنٹی اس روایت سے اندازہ ہوتا ہے کہ تصرت هضہ ابن صیاد کوستقبل کا دجال بھتی تھیں جو کی غصہ کی وجہ سے دجال کے روپ میں ظاہر ہو جائیگا چنانچہ یہی ابن صیادواقعہ ترم میں غصہ ہوکر گم ہو چکا ہےاور آج تک گم ہے بہت ممکن ہے کہ بہی کمشدہ ابن صیاد بعد میں دجال کا ردپ دھار کر ظاہر ہو جائیگا۔

#### ابن صیاد کا د جال ہونے سے انکار

(۵) وَعَنْ آبِى سَعِيْدِ نِ الْمُحُدْرِى قَالَ صَحِبُتُ ابْنَ صَيَّادٍ اِلَى مَكَّةَ فَقَالَ لِى مَالَقِيْتُ مِنَ النَّاسِ يَزُعُمُونَ اِنِّى اللَّجَالُ الْسُتُ سَمِعُتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ إِنَّهُ لَا يُولُدُ لَهُ وَ قَدْ وُلِدَلِى اَلَيْسَ قَدْ قَالَ هُوَ كَافِرٌ وَ آنَا مُسْلِمٌ اَوْ لَيْسَ قَدْ قَالَ الْمَدِينَةِ وَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ إِنَّهُ لَا يُولُدُ لَهُ وَ اَنَا الْمَدِينَةِ وَ الْالْمُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَ اللهِ اللهِ عَلَمُ مَولِدَهُ وَ مَكَانَهُ وَ آيُنُ هُو وَاعْرِثُ آبَاهُ وَ الْمُدَقَالَ فَلَبَّسنِى قَالَ قُلْتُ لَهُ تَبَّالَّكَ سَآئِرَ الْيَوْمِ قَالَ وَ اللهِ اللهُ اللهُولُ اللهُ ا

#### ابن صياد كاذكر

#### ابن صیاد د جال ہے

(2) وَعَنُ مُحَمَّدِ بُنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ رَآيَتَ جَابِرَبُنَ عَبُدِ اللَّهِ يَحُلِفُ بِاللَّهِ أَنَّ ابْنَ صَيَّادِ الدَّجَالُ قُلُتُ تَحُلِفُ بِاللَّهِ قَالَ إِنِّي سَمِعْتُ عُمَرَ يَحُلِفُ عَلَيْ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلُم يُنْكِرُهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (معن عله) لَمَعَ عَمَر يَحُونُ اللَّهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (معن عله) لَمَّ عَمَر اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَلَوْلَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَمُ الللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ الللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ اللهُولِ اللهُ الل

اَلْفَصْلُ الثَّانِيُ . . . عبدالله البن عمرُ كنز ويك ابن صيا ومسيح وجال تقا (^) عَنْ نَافِعِ قَالَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ وَاللَّهُ مَا اَشُكَ أَنَّ الْمَسِيْحَ الدَّجَالَ ابْنُ صَيَّادٍ رَوَاهُ اَبُوْ دَاؤَدَ وَ الْبَيْهَقِيُّ فِي كِتَابِ الْبُعْثِ وَالشَّفُورِ ﷺ؛ حضرت نافع رضی الله عنه سے روایت ہے کہ ابن عمر کہتے تھے اللہ کافتم مجھے اس بارہ میں کو کی شک نہیں ہے کہ ابن صیاد ک مسے د جال ہے ( روایت کیا اس کو بہلی نے کتاب البعث والنشو رمیں ۔

#### ابن صیاد واقعہ خرہ کے دن غائب ہو گیاتھا

(٩) وَ عَنُ جَابِرٍ قَالَ فَقَدُ نَا ابُنَ صَيَّادٍ يَوُمَ الْحَرَّةِ. (رواه ابو داؤد) نَرَيْجَيِّرُ ُ : حضرت جابررضی الله عنه سے روایت ہے کہا ہم نے ابن صیاد کوحرہ کے دن کم پایاروایت کیااس کوابوداؤ دنے۔

#### ابن صيا داور د حال

(١٠) وَعَنُ آبِي بَكُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمُكُثُ آبِو الدَّجَّالِ ثَلْثِينَ عَامَالَا يُولَدُ لَهُمَا وَلَا يُنَامُ قُلْبُهُ ثُمَّ نَعَتَ لَنَا رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمُكُثُ آبِو الدَّجَّالِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْلُدُ لَهُمَا خَيْلَةٌ الْهَوْلُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْهُ عُلَيْهِ فَقَالَ آبُو بُكُورَةً فَسَمِعْنَا بِمَولُودٍ فِى الْيَهُودِ بِالْمَدِيْنَةِ فَلَاهُبُثُ آنَا وَالزُّبَيْرُ بُنُ الْعَوَّامِ حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى آبَويُهِ فَإِذَا نَعَثُ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهُمَا فَقُلْنَا هَلُ لَكُمَا وَلَدَ فَقَالَا مَكُنُنَا ثَلْثُينَ عَامًا لَا يُولُدُ لَنَا وَلَدَّ ثُمَّ وَ لَلْ لَنَا غُكْرٌ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النَّهُمُ وَلَا يَنَامُ قَلْنَا هَلُ لَكُمَا وَلَدَ فَقَالَا مَكُنُنا قَلْلُهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَكُمْ وَلَا يَنَامُ عَلَيْهُ وَلَا يَنَامُ قَلْلُهُ قَالَ فَحَرَ جُنَا مِنُ عِنْدِ هِمَا فَإِذَا هُوَ مُنْجَدِلٌ فِى الشَّمُسِ فِي قَطِينُهَةٍ وَلَهُ هَمُهُمَةً فَكَشَفَ مَنُولًا اللّهِ مَلْكُونُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

تو الله الله الله الله الله الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله على الله عليه وسلم في فرمايا تمين سال تك دجال كے مال باپ كے بال كوئى اولا و فد ہوگ ۔ پھر ايك كا تا بڑے وانتوں والالڑكا پيدا ہوگا جس كا نفع كم ہوگا ۔ اس كى دونوں آ تكھيں سوتى ہيں اوراس كا دل نہيں سوتا پھر رسول الله صلى الله عليه وسلم في اس كے مال باپ كى ہمارے ليے صفت بيان كى فرمايا اس كا باپ ليے قد كا تھوڑ ہے گوشت والا اس كى ناك چونج كى طرح معلوم ہوگى ۔ اس كى مال موفى اور چوڑى چكى ليے باتھوں والى ہے ۔ ابو بره وضى الله عند في كہا ہم في سناك مدنيه ميں يہود كے بال ايك لڑكا پيدا ہوا ہے ۔ ميں اور ابن زبير اس كے مال باپ كے گھر گئے رسول الله صلى الله عليه وسلم كى بيان كردہ نشا نيال ان دونوں ميں پائى جائى جوئى اولا و نہيں ہوئى ۔ پھر ہمارے بال كوئى اولا و نہيں ہوئى ۔ پھر ہمارے بال كوئى اولا و نہيں ہوئى ۔ پھر ہمارے بال ايك لڑكا پيدا ہوا ہے جوكانا اور ہو ہو ب ميں ليا ہوا تھا اس كى حفيد آ واز تھى اس في آ تکھيں سوتى ہيں اور اس كا دل نہيں سوتا اس كے کہا ہم ان علیہ ہمان ہوئى ہے ہم نے کہا تو نے س ليا ہم انتے وہ مے نے کہا تو نے س ليا ہم انتے وہ ہم نے کہا ہم ہے کہنے لگا بال ۔ بركى آ تكھيں سوتى ہيں اور مير اول نہيں سوتا ۔ (روايت كيا س) کو تر خون کے کہا تو نے س ليا ہم انتے وہ من نے کہا تو نے س ليا ہم انتے وہ من ايا ہم ہم نے کہا تو نے س ليا ہم انتے وہ من ہيں اور مير اول نہيں سوتا ۔ (روايت كيا س) کوئے کہا ہم ان کے بیاس می تربی اور میر اول نہيں سوتا ۔ (روايت كيا س) کوئے کہا تو نے س ليا ہم نے کہا ہم ہم نے کہا تو نے س ليا ہم نے کہا ہم ہم نے کہا تو نے س ليا ہم نے کہا ہم ہم نے کہا ہم ہم نے کہا ہم کہنے لگا بال ۔ ميرى آ تکھيں سوتى ہيں اور مير اول نہيں سوتا روز ہوں کہا ہم کہنے لگا بال ۔ ميرى آ تکھيں سوتى ہيں اور مير اول نہيں سوتا ہم کے کہا تو نے س کے کھی کے کہا تو نے سوتا کے کہا تو نے س کے کہا تو نے کہا تھے کہا تو نے س کے کہا تو نے کہا تو

نَنتْتَ عَجَدَرُ مُطوالَ" طُویلُ کامبالغهٔ واویرشُدزیاده مشهور ب بغیرشد بھی ہے طاء پرضمہ ہے۔''صرب''یعنی چھریرے بدن کا آدمی تھا'جسم مونانہیں تھا۔''فوضا خیدہ''جس عورت کا جسم بہت مونا ہواور لبتان بہت بڑے اور ڈھیلے ہوں اس کو''امر اُۃ فوضا خیدہ'' کہتے ہیں اس حدیث سے واضح طور پرمعلوم ہوتا ہے کہ دجال کے تمام اوصاف ابن صیاد میں تھے کوئی وجہنیں ہے کہ ابن صیاد ستقبل کا دجال نہو۔

كيا أيخضرت صلى الله عليه وسلم بھي ابن صياد كود جال سمجھتے تھے؟

(١١) وَعَنُ جَابِرِ أَنَّ اَمُرَأَةً مِنَ الْيَهُوْدِ بِالْمَدِيُنَةِ وَلَدَثُ كُلَامًا مَمُسُوْحَةً عَيْنُهُ طَالِعَةٌ نَابُهُ فَاشُفَقَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنُ يَكُونَ الدَّجَالُ فَوَجَدَهُ تَحْتَ قَطِيْفَةٍ يُهَمُهِمُ فَاذَنتُهُ أُمَّهُ فَقَالَتُ يَا عَبُدَاللهِ هِذَا أَبُو الْقَاسِمِ فَخَرَجَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَالَهَا قَاتَلَهَا اللهُ لَوْ تَرَكَتُهُ لَبِيَّنَ فَذَكَرَ مِثْلَ مَعْنَى حَدِيْثِ ابْنِ

عُمَرَ فَقَالَ عُمَرُ ابْنُ الْحَطَّابِ اتْلَنُ لِي يَا رَسُولَ اللّٰهِ فَاقْتُلَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ يَكُنُ هُوَ فَلَيْسَ لَكَ اَنْ تَقْتُلَ رَجُلًا مِّنْ اَهُلِ الْعَهْدِ فَلَمْ يَوْلَ فَلَسْتَ صَاحِبَهُ إِنَّمَا صَاحِبُهُ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَإِلَّمُ يَكُنُ هُوَ فَلَيْسَ لَكَ اَنْ تَقْتُلَ رَجُلًا مِّنْ اَهُلِ الْعَهْدِ فَلَمْ يَوْلَ ررَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُشْفِقًا إِنَّهُ هُوَ اللَّجَّالُ رَوَاهُ فِي شَرْحِ السُّنَةِ.

تر است انجراہوا تھا۔ رسول اللہ علیہ وایت ہے ایک یہودی عورت کے ہاں مدینہ میں لڑکا پیدا ہوا جس کی آ کھوٹی ہوئی تھی اور دانت انجراہوا تھا۔ رسول اللہ علیہ وسلم ڈرگئے کہ کہیں بید وجال نہ ہو۔ آپ نے اس کو چا در کے نیچسوتا دیکھا خفیہ آواز نکال رہا تھا۔ اس کی مال نے اس کو آواز دی اے عبداللہ یہ ابوالقاسم آرہے ہیں وہ چا در سے نکل آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا اسے کیا ہے اللہ اس کو ہلاک کرے آگر وہ اس کوچھوڑ دیتی اپنا حال ظاہر کر دیتا اس کے بعد اس نے ابن عمر کی حدیث کے مطابق بیان کیا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہنے گئے۔ جھے کو اجازت دیں کہ میں اس کو آل کر دوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا آگر یہ وہی ہوتو اس کا صاحب ہیں ہے کہ تو ایک ذمی آدمی کو آل کی موال سے کہ تو ایک ذمی آدمی کو آل کی کو اللہ علیہ وسلم ڈرتے رہے کہ ہیں بید جال نہ ہو۔ (روایت کیا اس کوشرح النہ میں)

# بَابُ نُزُولِ عِيسلى عَلَيْهِ الصَّلوةُ وَالسَّلامُ مَصرت عَيسى عليه التسليم كنازل مونے كابيان مصرت عيسى عليه الصلوة والتسليم كنازل مونے كابيان

قال الله تعالىٰ وَإِنَّهُ لَعِلْمُ لِلسَّاعَةِ

الفصل الأوّل ... حضرت عيسى عليه السلام كنزول كاذكر

(١) عَنْ اَبِى هُوَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهٖ لَيُوْشِكُنَّ اَنْ يَّنْزِلَ فِيْكُمُ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا عَدَّلًا فَيَسْكُرُ الصَّلِيْبَ وَيَقْتُلُ الْحَرْيَةَ وَيَقِيْصُ الْمَالَ حَتَّى لَا يَقَبُلَهُ اَحَدٌ حَتَّى تَكُونَ السَّجُدَةُ الْوَاحِدَةُ خَيْرًا

مِّنَ اللَّنُيَّا وَ مَافِيهَا ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُوَيُوهَ فَاقُوءُ وَآ إِنْ شِنْتُمْ وَ إِنْ مِّنُ أَهُلِ الْكِتَبِ إِلَّا لَيُوْمِنَنَ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ الْاَيْتَه (معنى عليه)

تَرْبِيَكِيْ كُنُ : حَفِرت ابو ہریرہ رضی الله عندے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی شم جس کے قبضہ میں میری جان ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام ضرورتم میں نازل ہوں گے اور عادل حاکم ہوں گے صلیب کوتوڑیں گے خزریکوٹل کریں گے۔ جزیہ معاف کریں گے مال عام ہوجائے گا یہاں تک کہ کوئی اس کوقبول نہیں کرے گا۔ یہاں تک کہ ایک سجدہ دنیا دما فیہا ہے بہتر ہوگا۔ پھر ابو ہریرہ رضی الله عنہ کہتے اگر عاہم ہوتا ہے ہوتو یہ آیت پڑھو۔ ''نہیں کوئی اہل کتاب ہے مگر اس سے مرنے سے پہلے ایمان لے آئے گا۔'' (متنق علیہ)

"السجدة الواحدة" لينى الياسكون اورامن كا دور بوگاكه لوگ طبعی طور پرعبادات كاكور هين كي توق و ذوق سے عبادت كريں كئ حجدوں اور نمازوں ميں اتنالطنت آئ كاكد نياو مافيہا سے ايك بجده كوزياده مجبوب سمجها جائے كا اس كے بعد حضرت ابو ہر يرہ في قر آن كى يہ آيت بطور استدلال پڑھی: و ان من اہل المكتاب الا ليؤ منن به قبل مو ته آيت كا مطلب بيہ ہے كہ آخرز مانہ ميں جب حضرت عينى عليه السلام كا نزول ہوگا تو دنیا كسارے انسان ایك فد ہب اسلام پراكشے ہوجائيں كے كى كافر كو كفر پر باقى نہيں رکھاجائيگا تو اس وقت اہل كتاب يعنى يہود و نسار كى كے سارے لوگ حضرت عينى عليه السلام پرايمان لائيں گے اور وہی عقيدہ اپنائيں گے جو مسلمانوں كو اسلام نے دیا ہے اس زمانہ ميں موجوداً كوئى يہود می ہوگا يا فرانى ہوگا تو وہ حضرت عينى عليه السلام كى وفات سے پہلے پہلے دين تن پر آجائے گا آيت كى اس تفير كے مطابق "موجوداً لى كتاب ہوں گے۔ نصر ان ہوگا تو وہ حضرت عينى عليه السلام كى وفات سے پہلے پہلے دين تن پر آجائے گا آيت كى اس تفير كے مطابق "موجوداً لى كتاب ہوں گے۔ السلام كى طرف لو فى كو حضرت ابو ہر يرہ ہے ای تفسیر عظرت عينى عليه السلام كى عبائے الل كتاب سے مراداس ذمانہ ہے موجوداً لى كتاب ہوں گے۔ كى دومرى تفير بيہ ہے كہ" موت كى دوسرى تفير بيہ ہے كہ" موت كے موت اس كى تو يا على السلام كى بجائے الل كتاب ہے ہور دكی طرف لوٹائى جائے گی تو مطلب بيہ ہوگا كہ الل كتاب كا مرادا لى دقت اس كے ايمان كا اعتباز ہيں ہوگا لہذا وہ تنا ہے دورائى بنا مطلب على السلام پر ايمان لائے گا مگراس وقت اس كے ايمان كا اعتباز ہيں ہوتا۔ كر درخ ميں جائے گا كہ بور اللہ بی المور پر حضرت عينى عليه السلام پر ايمان لائے گا مگراس وقت اس كے ايمان كا اعتباز ہيں ہوتا۔ درخ ميں جائے گا گوئکہ حالت من علی حسب آخرت كی سی تو تی خور درگا مشاہدہ ہونے لگا ہے ہور ايمان بالغيب کا ذمائے تم ہو جو اتا ہے اور ايمان معتبر تهيں ہوتا ہے اور ايمان معتبر تهيں ہوتا ہے اور ايمان بالغيب كا ذمائے تم ہو جو اتا ہے اور ايمان معتبر تهيں ہوتا ہے اور ايمان کی ان کا اعتبار تهيں ہوتا ہے اور ايمان کی ان کا اعتبار تهيں ہوتا ہے اور ايمان کی ان کا اعتبار تهيں ہوتا ہے اور ايمان کی دور کی طرف واقع کی معتبر تو میں معرف کے اس کو معرف کے اس کے ایمان کا اعتبار تهيں ہوتا ہے اور ايمان کے اس کو معرف کے اس کو اس کو تھا کہ کو معرف کے اس کو تھا کہ کو تھی

## حضرت عیسی علیه السلام کے زمانہ کی برکتیں

حضرت عيشي عليهالسلام كاامامت سيحا نكار

(٣) وَعَنُ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَا تَزَالُ طَآئِفَةٌ مِّنُ أُمَّتِى يُقَاتِلُونَ عَلَى الْحَقِّ طَاهِرِيْنَ آلِى يَوُم الْقِيلَمَةِ قَالَ فَيَنُولُ عِيُسلى ابْنُ مَرُيَمَ فَيَقُولُ آمِيُرُ هُمُ تَعَالَ صَلِّ لَنَا فَيَقُولُ لَا إِنَّ بَعُصَكُمُ عَلَى بَعُصٍ أُمَرَآءُ تَكُرمَةَ اللّهِ الذِهِ الْاَمَّة رَوَاهُ مُسُلِمٌ وَ هِلَاا الْبَابُ خَالِ عَنِ الْفَصُلِ الثّانِيُ.

نو المستخري المنت الله عند سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کی ایک جماعت ہمیشہ حق پرلز تی رہے گا۔ قیامت کی ایک جماعت ہمیشہ حق پرلز تی رہے گا۔ قیامت کے دن تک وہ عالب رہے گا۔ قرمایا عیسی نماز رہیں نماز برحاؤہ کہ میں نماز برحاؤہ کہ ہمیں نماز برحاؤہ کہ بیں تنہار البعض بعض پرامام ہے اس امت کی اللہ تعالی نے عزت افزائی فرمائی ہے۔ (روایت کیا اس کوسلم نے) اور یہ باب دوسری فصل سے خالی ہے۔

اَلْفَصُلُ الثَّالِثُ

حضرت عيسلى عليه السلام آنخضرت صلى الله عليه وسلم كروضه افترس ميس وفن كئے جائم بنگے (٣) عَنْ عَبُدِ اللهِ بْنِ عَمْدٍ وَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنُولُ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ إِلَى الْاَرْضِ فَيَتَوَوَّجُ وَ يُولَكُ لَهُ وَيَمْكُثُ خَمْسًا وَ اَرْبَعِيْنَ سَنَةً فُمْ يَمُونُ فَيُدْفَنُ مَعِىَ فِي قَبْرِي فَاقُومُ أَنَا وَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ فِي قَبْرِوْ احِدٍ بَيْنَ وَ اَبِيْ بَكُرٍ وَ عُمَرَ رَوَاهُ ابْنُ الْجَوْزِيّ فِي كِتَابِ الْوَفَآءِ.

نَوْ الله على الله عن عمر رضى الله عند سے روایت ہے کہار سول الله صلى الله عليه وسلم نے فرما ياعيسى ابن مريم عليه السلام زمين ميں نازل ہوں كے شادى كريں كے ان كى اولا د ہوگى \_ پينتاليس سال تك زمين ميں ظہريں كے پھرفوت ہوں كے اور مير سے ساتھ میری قبر میں داخل ہوں گے۔ میں اورعیسی بن مریم علیہ السلام ابو بکر رضی اللہ عنہ اورعمر رضی اللہ عنہ کے درمیان ایک قبر سے آٹھیں ﴿ گے۔( ابن جوزی نے اس روایت کو کتاب الوفا میں ذکر کیا ہے )

سوال:۔''خمساو اربعین''پیروایت اس روایت سے معارض و خالف ہے جس میں ندکور ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ۳۳ سال کی عمر میں آسان پراٹھائے گئے تھے اور نزول کے بعد سات سال زمین پر حکومت کریں گے اس سے ان کی پوری عمر ۴۰ سال معلوم ہوتی ہے جبکہ ذریر بحث روایت میں ان کی پوری عمر ۲۵ سال بتائی گئی ہے؟

جواب: اسوال کا جواب میہ کہ جہاں چالیس سال کا ذکر آیا ہے وہاں پانچ سال کے کسر کوچھوڑ دیا گیا ہے اصل مدت عمر ۴۵ سال ہی جواب نام کے عرب اکثر وبیشتر کسر کوذکر نہیں کرتے ہیں اور دہائیوں کو بیان کرتے ہیں۔ ''معی فیی قبوی ''لینی میر سے ساتھ میر سے مقبرہ میں مدفون ہوں گے اس جگہ سے مراد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا وہ مکان ہے جہاں حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت صدیق و فاروق رضی اللہ عنہا مدفون ہیں محضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے واضعاً وصیت فر مائی کہ جھے عام قبرستان میں فن کر دوریے گھر حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے اس جگہ میں مدفون ہونے کی کوشش فر مائی مگراس جگہ مدفون ہونے میں وہ کامیاب نہ ہوسکے لہذا قبر کی ہے جگہ خالی ہے اور حضرت عیسی علیہ السلام اسے پُر کریں گے۔

## بَابُ قُرُبِ السَّاعَةِ وَ إِنَّ مَنُ مَّاتَ فَقَدُ قَامَتُ قِيَامَتُهُ

# قرب قیامت اوراس بات کابیان که جوآ دمی مرگیااس پر قیامت قائم ہوگی

قال الله تعالىٰ إقُترَبَتِ السَّاعَةُ وَانُشَقَّ الْقَمَرُ

ایک قیامت کبریٰ ہے وہ اس عالم کا نتات کی موت ہے کہ زمین وآسمان فرضے 'جنات اور انسان وحیوان سب مرجا کیں کے و یہ فلے کرنگی و جُعُه ربّک فُو الْجَلْلِ وَالْلِا کُواَم دوسری قیامت وَسِلَی ہے وہ یہ ہے کہ زمین پر بسنے والاموجودہ انسانوں کا مخصوص دورختم ہوجائے جسے صحابہ کرام کا دورختم ہوجائے گیا تو برکات کا دورختم ہوگیا یہ ایک فتی مت تھی جو وسطی مدت کیلئے تھی تیسری قیامت صغریٰ ہے وہ یہ ہے کہ ہرآ دمی کی موت جب واقع ہوجائے گی ہوجائے گی یہ ذاتی اور شخص قیامت ہے۔ کو یا ایک عالم اکبری موت ہے جسے زمین وآسمان اور پہاڑ ول سے جان نگل جائے گی یہ قیامت قامته متعد میں ہے کہ من مات فقد قیامت قامته مذکورہ باب میں قیامت کبری اور قیامت صغریٰ دونوں کا بیان ہوگا۔ لہٰذائی باب میں قیون قیامت کی این ہوگا۔

## اَلْفَصُلُ الْأَوَّلُ.... قرب قيامت كاذكر

(۱) عَنُ شُعْبَهَ عَنُ قَتَادةَ عَنُ آنَسِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُعِفُ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَا تَيُنِ قَالَ شُعْبَةُ وَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ يَقُولُ فِي قَصَصِهِ كَفَصُّلِ إِحْدُ هُمَا اللهُ عُرى فَلا أَدْرِى أَذُكَرَهُ عَنُ آنَسِ اَوْقَالَهُ قَتَادَةُ. (معنى عليه) سَمِعْتُ قَتَادَةَ يَقُولُ فِي قَصَصِهِ كَفَصُلِ إِحْدُ هُمَا اللهُ عُرى فَلا أَدْرِى أَذُكَرَهُ عَنُ آنَسِ اَوْقَالَهُ قَتَادَةُ. (معنى عليه) لَنَّ عَلَيْهِ مَن اللهُ عند سروايت كرت بي كرسول الله عليه والمحلى الله عليه والمسلم الله عند سروايت كرت بيل كرسول الله عند سراا بن وعظ من الله عند سروايت كيا من الله عند سروايت كيا بي قاده رضى الله عند سروايت كيا بي قاده وضى الله عند سروايت كيا بي قاده وضى الله عند سن الله عند سروايت كيا بي قاده وضى الله عند ني المرضى الله عند سن وايت كيا بي قاده وضى الله عند ني المرفى الله عند نه إلى الله عنه الله عند نه إلى الله عنه نه الله عند نه إلى الله عنه الله

نَسْتَشَيْحُ:" کھاتین" لینی شہادت کی انگی او درمیانی انگی اور جب ملایا جائے تو دونوں برابرسرابر ہیں صرف درمیان کی انگی تھوڑی ہی کمبی ہے کو یا اس طرح میں کچھے پہلے آگیا ہوں اور میرے ساتھ متصل قیامت آنے والی ہے۔ سوال: \_ یہاں ایک اشکال کی طرف ذہن جاتا ہے وہ یہ ہے کہ سابق انبیاء نے بھی قیامت کونہایت قریب بتایا گر اس پر ' ہزاروں سال گزر گئے اب تک قیامت نہیں آئی آخر میں حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قیامت کونہا بہت قریب بتایا گر ڈیڑھ ہزار سال ہونے کو ہیں قیامت نہیں آئی آخر یہ س طرح قریب ہے؟

جواب ۔ علماءاورعقلاءسب کامتفقہ فیصلہ ہے کہ'' کل ما ھوات فھو قریب'' یعنی جوبھی چیز آنے والی ہوسمجھلو کہ وہ قریب ہے کیونکہ ایک دن ایسا بھی آ جائے گا کہ وہ چیز آ چی ہوگ بس قیامت بھی اس طرح کی ایک چیز ہے دوسرا جواب یہ ہے کہ بادشا ہوں کا اطلاق ہے وہ جس چیز کوقریب کہدریں اس پر بھی کی سال لگ سکتے ہیں۔

قيامت كاوفت تسى كومعلوم نهيس

(٢) وَعَنُ جَابِرٍ قَالَ سَمِعُتُ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ قَبْلَ اَنُ يَهُوتَ شَهُوا تَسَأَلُونِى عَنِ السَّاعَةِ وَإِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ وَ أَقْسِمُ بِاللَّهِ مَا عَلَى الْآرُضِ مِنْ نَفْسٍ مَنْفُوسَةٍ يَاتِي عَلَيْهَا مِائَةُ سَنَةٍ وَهِي حَيَّةٌ يَوُمَئِلِ (رواه مسلم) عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ وَ أَقْسِمُ بِاللَّهِ مَا عَلَى الْآرُضِ مِنْ نَفْسٍ مَنْفُوسَةٍ يَاتِي عَلَيْهَا مِائَةُ سَنَةٍ وَهِي حَيَّةٌ يَوُمَئِلِ (رواه مسلم) لَرَحَيَّ مَنْ اللهِ عَنْدَ اللهِ عَلَيْهَا مِنْ اللهُ عَلَى اللهُ ا

تستین کے بعد بھی ہاتی نہیں رہے گا' آنخضرت سلی گئے۔ الآج سے کے کرسوسال پورے ہونے کے بعد بھی ہاتی نہیں رہے گا' آنخضرت سلی الله علیہ وسلم نے جس وقت یہ بات ارشاد فر مائی تھی اس کے بعد سے سوسال تک کوئی سحانی زندہ نہیں رہااگر بیار شاد صحابہ کے دور کے خاتمہ کی طرف اشارہ ہوتو ایسا ہوگیا ہے اور یہ قیامت وسطی کے قائم ہونے کا دور تھا اوراگر دنیا کا عام انسان مراد لیا جائے تو یہ کلام مغیبات کے قبیل سے ہوگا کہ دنیا میں کوئی بھی سانس لینے والا آج کے بعد سوسال تک زندہ نہیں رہے گا اور تھینی بات ہے کہ ایسا ہوا ہوگا۔

بہرحال اس حدیث میں ایک قرن کے خاتمہ پر قیامت کا اطلاق ہوا ہے یہ قیامت وسطی ہے۔ ملاعلی قاری نے چارنبیوں کی زندگی کی جو بات کی ہے بیختم نبوت کے قاعدہ کے خلاف نہیں ہے کیونکہ یہ نبی حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نبی ہیں۔

حضورصلی الله علیه وسلم کی ایک پیشین گوئی

(٣) وَعَنُ آبِي سَعِيْدِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَأْتِي مِائَةُ سَنَةٍ وَعَلَى الْاَرْضِ نَفُسٌ مَّنَفُوْسَةٌ الْيَوْمَ (دواه مسلم)

﴿ وَعَنُ آبِي سَعِيْدِ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَأْتِي مِائَةُ سَنَةٍ وَعَلَى الْاَرْضِ مِن اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمُ عَلَيْهُ وَسَلّمُ عَلَيْهُ وَسَلّمُ عَلَيْهُ وَسَلّمُ عَلَيْهُ وَمِنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمُ عَلَيْهُ وَسَلّمُ عَلَيْهُ وَسَلّمُ عَلَيْهُ وَسَلّمُ عَلَيْهُ وَمِنْ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ وَسَلّمُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَمِنْ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَمَنْ عَلَيْهُ وَمِنْ عَلَيْهُ وَمِنْ عَلَيْهُ وَمِنْ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَمِنْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَمِنْ عَلَيْهُ وَمِنْ عَلَيْهُ وَمِنْ عَلَيْهُ وَمِنْ عَلَيْهُ وَمِنْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَمِنْ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَالْمُعُلِقُ وَاللّهُ وَالْمُعُلِقُلْمُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَالْمُعُلِقُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَي

قیامت کے بارے میں ایک سوال اور اس کا جواب

(٣) وَعَنُ عَائِشَةَ قَالَتُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْاَعْرَابِ يَأْتُونَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَسَأَلُونُهُ عَنِ السَّاعَةِ فَكَانَ

يَنْظُرُ إِلَى اَصْغَوِهِمُ فَيَقُولُ إِنْ يَعُشِ هَلَا لاَ يُدُرِكُهُ الْهَرَمُ حَتَّى تَقُومَ عَلَيْكُمُ سَاعَتُكُمُ. (متفق عليه)

تَرْجَحَكُنُّ : حضرت عا كشرض الله عنها سے روایت بے كه بہت سے اعرابی آكر نبی سلی الله عليه وسلم سے قيامت كے متعلق بوچھتے \_ آپ صلی الله عليه وسلم ان میں سے كم عمر كی طرف د كھتے اور فرماتے بيہ بوڑھانبيں ہوگا كہ تمہارى قيامت قائم ہو چكى ہوگى \_ (متفق عليه)

## اَلْفَصُلُ الثَّانِيُ.... قرب قيامت كاذكر

(۵) عَنِ الْمُسْتَوْرِ دِبُنِ شَدَّادٌ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بُعِثُ فِى نَفُسِ السَّاعَةِ فَسَقَتُهَا كَمَا سَبَقَتُ هٰذِهِ هٰذِهٖ وَاَشَارَ بِاصُعَيْهِ السَّبَّابَةَ وَالْوُسُطْى. (رواه الترمذي)

نَشَجَيْنَ : حضرت مستورد بن شداورضی الله عنه نبی صلی الله علیه و سلم سے روایت کرتے ہیں فر مایا میں قیامت کی ابتداء کار میں جیجا گیا ہول میں اس سے سبقت کرآیا ہوں جس طرح بیرانگلی اس انگل سے سبقت لے گئ ہے بیہ کہہ کراپنی دونوں انگلیوں سبا ہداور وسطی کی طرف اشارہ کرتے ۔ (روایت کیااس کور خدی نے)

### دنیامیں امت محربیے باقی رہنے کی مدت

(٢) عَنُ سَعْدِ بُنِ اَبِیُ وَقَاصٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنِّیُ لَارَجُوُا اَنُ لَّا تَعُجِزَ اُمَّتِیُ عِنْدَ رَبِّهَا اَنُ يُوخِّرَهُمُ نَصْفَ يَوْمٍ قِيْلَ لِسَعْدٍ وَ كَمُ نِصْفُ يَوْمٍ قَالَ خَمُسُائَةِ سَنَةٍ. (رواه ابو داؤد)

نَشَجِينَ عَلَىٰ :حضرت سعد بن ابی وقاص رضی الله عند سے روایت ہے وہ نبی سلی الله علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں فر مایا میں امید کرتا ہوں کہ میری امت اپنے رب کے ہاں اس بات سے عاجز نہیں ہوگی کہ ان کونصف یوم کی تا خیر وے۔سعد سے کہا گیا نصف یوم سے کیا مرا دہے اس نے کہایا بخے سوبرس۔ (روایت کیااس کو ابوداؤ دنے)

نستنت کے "ان لا تعجز امتی" اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں میری امت کی اتن بے قتی اور ناقدری نہیں ہوگی اور یہ امت اتن عاجز نہیں ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اس کو پانچ سوسال تک مؤخر کر کے نصف یوم کی عمر بھی ندد نے نصف یوم سے قیامت کا آ دھادن مراد ہے جو پانچ سوسال کا ہوتا ہے قر آن کر یم میں ہے وَ إِنَّ یَوْمًا عِنْدُ رَبِّکَ کَالَفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُلُّونَ اس مدیث کا مطلب یہ ہوا کہ قیامت پانچ سوسال تک واقع نہیں ہوگی ہاں اس کے بعد اللہ تعالیٰ قیامت کو جتنا مؤخر کردے وہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے اس سے بحث نہیں ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطیؒ نے اپنی بعض کی اور میں کھا ہے کہ ان پانچ سوسالوں سے وہ سال مراد ہیں جوایک ہزارسال کے بعد ہوں گے گویا ڈیڑھ ہزارسال کی مدت اس امت کی عمر ہے مطرت عمر فاروق نے فر مایا ہے کہ پوری دنیا کی عمرسات ہزارسال ہے ملائی قاری فرماتے ہیں کہ رہیج و پانچ سوسال کا ذکر ہے بیسات ہزارسال کے بعد مورت عمر فاروق نے سات ہزارسال کا ذکر فرمایا ہے اور پانچ سوسال کے سرکوچھوڑ دیا ہے جس طرح عرب کرتے ہیں۔ (مرقات جوس میں)

## الفصلُ الثَّالِث ... قرب قيامت كي مثال

(2) عَنُ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلُ هٰذِهِ الدُّنْيَا مَثَلُ ثُوبٍ شُقَّ مِنُ اَوُلِهِ اِلَى اخِرِهِ فَيَقَىٰ مُتَعَلَّقًا بِخَيْطٍ فِي اخِرِهِ فَيُوشِكُ ذَلِكَ الْخَيْطُ اَنْ يَّنْقَطِعَ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيْمَانِ.

سَنَجَيِّ أَنْ عَضرت انْس بِدوایت ب كدرسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا اس دنيا كى مثال كيڑے كى مانند بے جے اول سے لے كرآخر تك چھاڑ دیا گیا ہے اوروہ آخر بیں ایک دھا گے كے ساتھ لئكا ہوا ہے قریب ہے كہوہ دھا كہ بھی ٹوٹ جائے۔ (بیبتی فے شعب الایمان میں)

## بَابُ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا عَلَى شِرَادِ النَّاسِ اس بات كابيان كه قيامت صرف برے لوگوں پر قائم ہوگی

اس باب میں جواحادیث منقول ہوں گیان سے بدواضح ہوگا کہ جب قیامت آنے کوہو گاتو دنیا میں جتنے بھی نیک لوگ ہوں گے وہ سب مرجا ئیں گئے صرف بدکار باقی رہیں گئے اور پھرانمی پر قیامت قائم ہوگی البذا جب تک اس دنیا میں نیک لوگوں کا وجودر ہے گا قیامت قائم نہیں ہوگی! حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا عہد ختم ہوجانے کے بعدا یک خوشبودار ہوا چلے گی جس سے تمام سلمان ومؤمنین مرجا کیں گے اور دنیا میں صرف بدکار باقی رہ جا کیں گئے گھوں کی طرح آپس میں اختلاط کریں گئے اور پھرانمی بدکاروں پر قیامت قائم ہوگی۔

أَلْفَصُلُ الْاَوَّلُ... جب تك روئے زمین پرایک بھی اللّٰد كانام لیواموجود ہے قیامت نہیں آسکتی

(١) عَنُ آنَسٍ أَنَّ رَسُوُلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ خَتَّى لَايُقَالُ فِى الْآرُضِ اَللَّهُ وَ فِى رِوَايَةٍ قَالَ لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ عَلَى اَحَدٍ يَقُولُ اللَّهُ اَللَّهُ. (رواه مسلم)

نَرَ ﷺ : حضرت انس رضی الله عندے روایت ہے کہ بے شک رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا۔ قیامت نہیں قائم ہوگی حتیٰ کہ زمین میں الله الله کی صداندر ہے اور ایک روایت میں ہے کہ قیامت کسی ایسے خض پر قائم نہ ہوگی جواللہ الله کہتا ہوگا۔ (روایت کیا اس کوسلم نے )

قیامت صرف برے لوگوں پر قائم ہوگی

(٢) وَعَنُ عَبُدِاللّهِ بُنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم لَا تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا عَلَى شِرَادِ الْحَلَقِ (رواه مسلم) لَتَنْتِيجِينِ الله عَلَى الله عليه وسلم في خرمايا قيامت برترين علوق پرقائم بوگ - (مسلم)

### ايك پشين گوئي

(٣) وَعَنُ اَبِى هُرَيُوَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَضُطَوِبَ ٱلْيَاثُ نِسَآءِ دَوُسٍ حَوُلَ ذِى الْخَلَصَةَ وَ ذُوالْخَلَصَةَ طَاغِيَةُ دَوُسٍ نِ الَّتِي كَانُوا يَعُبُدُونَ فِى الْجَاهِلِيَّةِ (متفق عليه)

ترکیکی مفرت ابوہریووضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہ نے فرمایا تیا مت اس وقت تک قائم نہ ہوگی یہاں تک کہاؤی قبیلہ کی عورتوں کے سرین ذوالحلصہ کے گروترکت کریں گے اور دوالحلصہ دوں کا ایک بت ہے۔ جاہلیت کے داند میں جس کی دوعبادت کرتے تھے (متنق علیہ)

میں ہے ۔ '' المیات ''ہمز ۃ اور لام دونوں پر فتح ہے بیالیہ کی جمع ہیں ہے۔ '' المیات ''ہمز ۃ اور لام دونوں پر فتح ہے بیالیہ کی جمع ہے ہمز ۃ پر زر ہے لام ساکن ہے موثی ران اور مرین ومقعد کے گوشت کو کہتے ہیں جے کو لھا کہتے ہیں۔ '' ذو المحلصة ''بیمن میں ایک بت خانہ کا تام تھا اس کو عبد ہے بورے بت خانہ کو ذو المخلصہ کہا جانے لگا' کہ کمر مدے کعبہ بمانے ہے بھارت کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلی ہوئے ہوئے کہ اور جال نے کیلئے دوانہ فرمایا آپ نے اس کو جاہ کردیا۔

دور جاہلیت میں قبیلہ تھم اور بجیلہ اور قبیلہ دوس کے لوگ اس بت کو پوجتے تھے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشگوئی فرمائی کہ ایک زمانہ آخر میں پھر ایسا آئے گا کہ قبیلہ دوس کی عورتیں ملک مٹک کراس بت کے اردگر دطواف کرتی پھریں گی'یہ ایک جزئی واقعہ ہوگا ورنہ قیامت تک جزیرہ ک عرب میں بطور غلبہ عمومی طور پربت پرتی نہیں ہو سکتی یا بیاس زمانہ کی بات ہوگی جب اسلام کا نظام اُٹھ جائے گا قیامت شروع ہوجائے گی جس طرح ساتھ والی روایت میں اس کی تصریح ہے پھر تو کوئی اشکال نہیں ہے۔

# قیامت سے پہلے لات وعزی کی پھر پرستش ہونے لگے گی

(٣) وَعَنُ عَائِشَةَ قَالَتُ سَمِعُتُ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَذَهَبُ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ حَتَى يَعُبَدَاللَّاكُ وَ الْعُورِّى فَقُلُتُ يَا رَسُولَ اللّهِ إِنْ كُنتُ لَا طُنَّ حِيْنَ اَنُزَلَ اللّهُ هُو الَّذِي اَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَ دِيْنِ الْحَقِّ لِيُطْهِرَهُ عَلَى اللّهُ هُو الَّذِي كَلِّهِ وَلَوْ كَوهَ اللّهُ إِنْ كُنتُ لَا طُنَّ حِيْنَ الْذَيْ سَيَكُونُ مِنْ ذَلِكَ تَامَا قَالَ إِنَّهُ سَيَكُونُ مِنْ ذَلِكَ مَاشَاءَ اللّهُ ثُمَّ يَبْعَثُ اللّهُ وِيَعُو اللّهُ وَيُعَلَيْهَ فَتُوفِقَى اللّهُ فِي كَلّهِ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَوْدُلٍ مِن اللّهُ عَنْ اللهُ عَنُولَ عِمْ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ وَمُعَلَّلَ عَبَهُ مِنْ عَوْدُل مِن اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنُولُ عِمْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَمُونَ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْ وَعُلُولَ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ مَعُولُ اللّهُ الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَمُولَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ مَعْلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَيْلُ اللّهُ عَلَيْلُ مَا عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْلُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْلُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْلُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْلُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ عَلَى الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُولُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الل

#### قیامت سے پہلے کیا ہوگا؟

(۵) وَعَنُ عَبُدِاللّهِ بِنِ عَمُرِوَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُرُجُ الدَّجَالُ فَيَمُكُ أَوْ بَعُنَ الْنَعِينَ يَوْمَا اَوْشَهُرًا اَوْ عَامًا فَيَبُعَتُ اللّهُ عِيْسَى بُنَ مَرُيَمَ كَانَّهُ عُرُوةٌ بُنُ مَسْعُودٍ فَيَطْلُبُهُ فَيُهُلِكُهُ ثُمَّ يَمُكُ فِي النَّاسِ الْمَهُ عَنِينَ لَيُسَ بَيْنَ اثْنَيْنِ عَدَوَةٌ ثُمَّ يَرُسِلُ اللّهُ وِيُحَابَارِدَةً مِنْ قِبَلِ الشَّامِ فَلَا يَبُقَى عَلَى وَجُهِ الْاَرْضِ اَحَدُ فِي قَلْبِهِ مِنْقَالُ دَرَّةٍ مِنْ خَيْرِ اَوْ اِيُمَانِ الْآفَبَصَتَهُ حَتَى لَوْ اَنَّ اَحَدَ كُم دَخَلَ فِي كَبَدِ جَبَلِ لَدَخَلَتُهُ عَلَيْهِ حَتَى تَقْبَصَهُ قَالَ فَيَنُى مَنْ اللّهُ وَيَعْمِ اللّهَ عَلَيْهِ حَتَى تَقْبَصَهُ قَالَ فَيَتُكُو وَنَ مُنْكُرُ فَيَتُمَثُلُ لَهُمُ الشَّيْطَانُ فَيَقُولُ الآ الشَّعْرُونَ فَيَقُولُ اللهِ يَعْمُونُ فَي قَلُولُ مَنْ يَسْمَعُهُ رَجُلٌ يَلُوطُ حَوْضَ الِللهِ فَيَصْعَقُ وَ يَصْعَقُ السَّعُونَ فَيَقُولُ اللهُ مَعْمُ اللّهُ وَعَلَى اللّهُ مَعْمُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ مَعْمُ اللّهُ الطَّلُ قَيْبُكُ مِ وَقِفُوهُمُ النَّالُ اللّهُ مَعْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَيُعْمَلُ الْولُدَانَ شَيْبًا وَ ذَلِكَ دَارٌ وَقُهُمُ عَرُضَ اللّهِ عَيْمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ مَعْمُ اللّهُ عَوْمُ اللّهُ مُعْمُ اللّهُ الطَّلُ قَيْبُكُ مِ اللّهُ الطَّلُ قَيْبُكُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ الْعُلُولُ مَنْ يَسْمَعُهُ وَيُهِ الْحَرَى فَيُقَالُ مِن كُمْ كُمْ فَي اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الْعَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ ا

تر بین میں تھر سے گا جھے علم نہیں کہ آپ نے چالیس دن یا اہ یا اللہ علیہ وسلم نے فر مایا د جال خروج کرے گا چالیس سال کا عرصہ وہ زمین میں تھر سے گا جھے علم نہیں کہ آپ نے چالیس دن یا اہ یا سال کہا۔ اس کے بعد اللہ تعالی حضرت عیسی علیہ السلام کو مبعوث فر مائے گا وہ شکل وصورت میں عروہ بن مسعود کے مشابہ ہیں وہ اس کو طلب کریں گے اور اسے ہلاک کردیں گے۔ اس کے بعد لوگوں میں حضرت عیسی علیہ السلام سات برس تک تھر یں گے۔ کسی بھی دو شخصوں کے درمیان عداوت نہ ہوگی۔ پھر اللہ تعالی شام کی طرف سے ایک شخش کی ہوا علیہ السلام سات برس تک تھر یں گے۔ کسی بھی دو شخصوں کے درمیان عداوت نہ ہوگی۔ پھر اللہ تعالی شام کی طرف سے ایک شخش کی ہوا جسے گا۔ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا وہ ہوا اس کو مارد ہے گی ۔ حتی کہ اگر کوئی حتی کہ اگر کوئی حتی کہ اگر دورندوں کی طرح سبک اور درندوں کی طرح گرانی رکھتے ہوں گے کسی نیک بات کو نہ جانیں گے اور نہ کسی نامشروع امر سے رکیں گے۔ شیطان انسانی شکل میں ان کے پاس طرح گرانی رکھتے ہوں گے کسی نیک بات کو نہ جانیں گے اور نہ کسی نامشروع امر سے رکیں گے۔ شیطان انسانی شکل میں ان کے پاس

آئے گا اور کیے گاتم شرم نہیں کرتے وہ کہیں گےتم ہمیں کیا تھم کرتے ہو۔ وہ ان کو بتوں کے پوجے کا تھم کرے گا۔ وہ ای حالت میں ہوں گاران کی معیشت اچھی ہوگی کے صور پھونک دیا جائے گا اس کی آ واز جوشخص بھی سے گا گردن ایک طرف جھکا دے گا اور دے گا اور دوسری طرف بلند کرے گا۔ فرمایا سب سے پہلے اس کی آ واز ایک شخص سے گا وہ اپنے اونٹوں کا حوض لیپٹا ہوگا وہ مرجائے گا اور دوسر سے لوگ بھی مرجا کیں گے پھر صور میں پھونکا جائے گا۔ دوسر سے لوگ بھی مرجا کیں گے پھر صور میں پھونکا جائے گا۔ ناگہاں لوگ کھڑے دیکھی رہے ہوں گے پھر کہا جائے گا اے لوگوا پنے پروردگاری طرف چلو۔ فرشتوں کے لیے کہا جائے گا ان کو تھہراؤان سے سوال کیا جائے گا۔ ہم ہوں گے پھر کہا جائے گا ان کو تھہراؤان سے سوال کیا جائے گا جر ہزار میں سے نوسونا نو سے سوال کیا جائے گا۔ روایت کیا اس کو مسلم نے ) معاویہ رضی اللہ عنہ کی فرمایا یہ وہ وقت ہے جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا اور اس دن بنڈلی کھولی جائے گا۔ (روایت کیا اس کو مسلم نے ) معاویہ رضی اللہ عنہ کی حدیث جس کے الفاظ ہیں لا تنقطع المهجو قباب التو بہ ہیں ذکر کی جائے گا۔ (روایت کیا اس کو مسلم نے ) معاویہ رضی اللہ عنہ کی حدیث جس کے الفاظ ہیں لا تنقطع المهجو قباب التو بہ ہیں ذکر کی جائے گا۔ (روایت کیا اس کو مسلم نے ) معاویہ رضی اللہ عنہ کی حدیث جس کے الفاظ ہیں لا تنقطع المهجو قباب التو بہ ہیں ذکر کی جائے گا۔ (روایت کیا اس کو مسلم نے ) معاویہ رضی اللہ عنہ کی حدیث جس کے الفاظ ہیں لا تنقطع المهجو قباب التو بہ ہیں ذکر کی جائے گا ہے۔

نتشن اربعین " آخضرت سلی الله علیه وسلم نے دجال کے قیام کوسی مسلحت کے تہم مرکھاای گئے آگراوی کہتا ہے کہ جھے معلوم ندہ و سکا کہ حضورا کرم سلی الله علیہ وسلم نے چالیس ون فر مایا یا چالیس ماہ کہا یا چالیس سال کہد یا گرروایات میں رائح قول چالیس دن کا ہے۔ '' کہد جبل' کبد سینہ اور جگر کو کہتے ہیں۔ یعنی وہ ہوا اس محض میں واخل ہو کر رہے گئے خواہ وہ پہاڑ یا چٹان کے سینہ میں اندر جا کر چھپ ہی کیوں نہ جائے۔'' خفة الطیو '' یعنی قتل و حرکت اور عدم استقلال میں پرندوں کی طرح منتشر انداز میں غیر شجیدہ ہو کر جوتے چڑاتے ہوئے بوقار پھرتے رہیں گے۔'' واحلام السباع '' یعنی وحشت و ہر بریت جہالت اور برجی میں درندوں کی طرح بعقل ہوں گے۔''الا تستحیون'' کیا تہمیں شرخیس آتی کہ فتی و فیور میں پڑے ہوئے ہوئود عبادت میں لگا دے۔

"دار درقهم" یعنی کفروبت پرتی اورفس و فجور کے باوجوداللہ تعالی ان کوسلسل رزق دیتارہے گااوران کی ظاہری زندگی اچھی رہے گی اور جسمانی صحت وغیرہ حاصل رہے گی۔ "اصغی لیتا" لام پر کسرہ ہے گردن کی ایک جانب کو کہتے ہیں شارحین اس جملہ کا مطلب یہ بتاتے ہیں کہ لائے صور کی دہشت کی وجہ سے دل بھٹ جا کیں گئے تو گردنیں ڈھلک جا کیں گی اس کا نظام معطل ہوجائے گا تو ایک حصہ پنچ ہوگا دوسرا او پر رہ جائے گا۔ شارحین کی بات اپنی جگہ پرضچے ہے گرمیر ہے تاقص خیال میں بیآتا ہے کہ اس اچا تک آواز کی وجہ سے ہرآ دمی اس آواز کو اچھی طرح سنے کی گئے۔ شارحین کی بات اپنی جگہ پرضچے ہے گرمیر ہے تاقص خیال میں بیآتا ہے کہ اس اچا تک آواز کی وجہ سے ہرآ دمی اس آواز کو اچھی طرح کی کوشش کرے گا تو کان اس کی طرف لگائے گا تا کہ زیادہ آواز آ جائے اور حقیقت حال کا اندازہ ہوجائے جیسا کہ عام عادت ہے کہ اس طرح کی صورت حال میں گردن اور چرہ کا ایک حصداو پر پنچ ہوجاتا ہے ای شش و بنج میں معاملہ اور سخت ہوجائے گا" یلوط" اپنی اور لیپ پوت مراد ہے۔"اطل "شہنم کو طل کتے ہیں خفیف بارش مراد ہے یہ بارش عرش کے پنچ سے برسے گی۔

یوُ مَ یُکُشَفُ عَنُ سَاقِ لِعِنی یہی شدائداور مُصائب کا وقت ہوگا 'کشف ساق کنایہ ہے ایسے غُم سے جو برداشت سے باہر ہو یہ عرب کا خاص محاورہ ہے عرب لوگ اس کوشدت مصیبت میں استعال کرتے ہیں یعنی جب نا قابل برداشت مصیبت کسی پر آجاتی ہے تو وہ محض اپنی پنڈلی سے پاجامہ اور کرتہ ہٹا تا ہے اور کر استعال ہوتا ہے۔ ''کشف فلان عن ساقه'' ادر کرتہ ہٹا تا ہے اور کر استعال ہوتا ہے۔ ''کشف فلان عن ساقه''

## بَابُ النَّفُخ فِي الصُّورِ .... صور يهو نك جان كابيان

قال الله تعالىٰ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَلْإِلِكَ يَوْمَثِلَا يَوْمَ عَسِيْرٌ عَلَى الْكَفِرِيْنَ غَيُرُ يَسِيُرٍ (سورة المدنر)

لا پھو كنے ہے معنی میں ہے اور صوراصل میں نرستگا اور سینگ کو کہتے ہیں بیا یک قدرتی سینگ ہے جس میں الله تعالیٰ کے عمم سے حضرت
امرافیل پھوتک ماریں گے۔ یہ لاخ صور دومر تبہ ہوگا ایک بارسب انسانوں کو ہلاک کرنے کیلئے ہوگا اور دوسری مرتبہ سب کوزندہ کرنے کیلئے
پھونکا جائے گاتا کہ حشرنشر اور حساب کتاب قائم ہوجائے پہلے صور پھو تکنے اور دوسری بار پھو تکنے کے درمیان چالیس سال کا فاصلہ ہوگا میدان

محشر سرز بين شام پرقائم موگا، تمام انسانوں كوڭنخ صور ثانى كے ذريعه سے اس ميدان كى طرف اس طرح بلايا جائے گا۔ 'يا عظام البالية ويا اجسام المفتتة هلموا الى الله الواحد القهار الجبار''

لفخ اولی کے ساتھ تمام جاندار مرجائیں گے ابلیس کو بھی اس نفخ اولی میں ہلاک کیا جائے گا۔ یہ ادھرادھر بھا کے گا گرفر شتے آتشیں گرز لے کر
اس کولوٹائیں کے پھرتمام انسانوں کی حالت نزع کی تکلیف اسلیے ابلیس پر ڈالی جائے گی'نفخ اولی مسلسل چھاہ تک جاری رہے گا اس سے تمام مخلوق ختم ہوجائے گی' فرشتے بھی ختم ہوجائیں گے صرف آٹھ چیزیں ہلاکت سے محفوظ رہ جائیں گی۔(۱) عرش (۲) کری (۳) لوح محفوظ (۴) قلم فرم بوجائے گی فرشتے بھی ختم ہوجائیں گی اور صرف رب ذوالجلال باتی رہ جائے گا اور اعلان فرمائے گالیمن المُلکُ الْمَوْمَ؟ تین مرتبہ اعلان کے بعد خود جواب دے گالیہ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ

پھرریڑھ کی ہڈی جس کوعجب اَلذنب کہتے ہیں اُس سے ہرانسان کو پیدا کیا جائے گا۔ سب لوگ بے ریش کر ہن ناختنہ کردہ اٹھیں محسب سے پہلے زمین سے حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھیں محالی ہو کہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ساتھ ہوں مے پھر ہرامت اپنے اپنے بیغ برکے پاس استھ ہو جائے گی شدید کرمی ہوگی لوگ پسینہ میں دہوں مے الا ماشاء اللہ۔ ایک ہزار سال تک لوگ اس دردو کرب میں دہیں مے پھر لوگ انساء کرام سے شفاعت چاہیں محاسب انبیاء عذر فرما کیس محصر ف حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کبری کیلئے اللہ تعالیٰ کے پاس مقام محمود میں جائیں مے شفاعت فرما کیں ہے۔

## اَلْفَصُلُ الْلَوَّ لُ... دونو نَ فَخُول كے درمیان كتنا وقفه ہوگا

(١) عَنُ اَبِى هُرَيُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَابَيْنَ النَّفَحَتَيْنِ اَرْبَعُونَ قَالُو ايَا اَبَا هُرَيْرَةَ اَرْبَعُونَ مَنَةً قَالَ اَبِيتُ قَالُو اَرْبَعُونَ سَنَةً قَالَ اَبِيتُ ثُمَّ يَنْزِلُ اللّهُ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَيَنُبُتُونَ كَمَا يَوُمًا قَالَ اَبِيتُ قَالُو اَرْبَعُونَ سَنَةً قَالَ اَبِيتُ ثُمَّ يَنْزِلُ اللّهُ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَيَنُبُتُونَ كَمَا يَنْبُتُ الْبَقَلُ قَالَ وَ لَيْسَ مِنَ الْإِنْسَانِ شَيْءٌ لَا يَبُلَى إِلّا عَظُمًا وَ احِدًا وَ هُوَ عَجُبُ الذُّنْبِ وَ مِنْهُ يَرُكُبُ الْحَلَٰقُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُتَفَقًّ عَلَيْهِ وَ فِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ كُلُّ ابْنِ ادَمَ يَا كُلُهُ التَّرَابُ الْاعَجَبَ الذُّنْبَ مِنْهُ خُلِقَ وَ فِيهُ يُرَكِّبُ اللّهُ مِنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

سَرَ الله الله الله الله الله عند سے روایت ہے کہ رسول الله سلی الله علیہ وسلم نے فر مایا دونوں فتحوں کا درمیانی عرصہ چالیس ہے۔
لوگوں نے کہا اے ابو ہر یرہ چالیس دن ہے۔ انہوں نے کہا ہاں میں نہیں جانتا لوگوں نے کہا چالیس مہینے ہیں کہا میں نہیں جانتا۔ لوگوں
نے کہا چالیس برس ہے کہا میں نہیں جانتا۔ پھر اللہ تعالیٰ آسان سے بارش برسائے گا۔ لوگ اس طرح آگ میں گے جس طرح سبزہ آگا ہے۔
انسان کے جسم کی ہر چیز کو مٹی کھا جاتی ہے مگر ایک ہڑی باقی رہ جاتی ہے اور وہ ریڑھ کی ہڈی ہے۔ قیامت کے دن لوگوں کے تمام اعضاء اس سے ترکیب دیے جا کیں گے (متفق علیہ ) مسلم کی ایک روایت میں ہے انسان کے تمام جسم کو مٹی کھا جاتی ہے مگر دیڑھ کی ہڈی سالم رہتی ہے اس سے انسان کو پیدا کیا گیا اور ای سے اس کو ترکیب دی جائے گی۔

نَدَّتُتَ يَحُ : 'قال ابیت ''حفرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان کرتھا کہ آپ نے ای طرح مجمل طور پرحضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا منصل سناتھا مگر بھول گئے تھے کیونکہ مفصل روایت کو اگر دیکھا جائے تو اس میں چالیس سال کی تصریح موجود ہے۔''عجب اللنب''عجب جڑکو کہتے ہیں اور ذنب دم کو کہتے ہیں اس ہڈی کے ساتھ دم جڑی ہوئی ہے پھر ریڑھ کی ہڈی کو عجب الذنب کہتے ہیں یہ ہڈی یا تو سب اعضاء کے بعد ختم ہوجاتی ہے یا مطلب سے کہاں کا کوئی نہ کوئی ریزہ باقی روجا تا ہے جس سے انسان کے باقی اعضاء جڑجاتے ہیں ہاں انبیاء اور شہداء کے اجسام محفوظ رہتے ہیں۔

## قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی کبریائی وجبروت کا اظہار

(٢) وَعَنُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُبِصُ اللَّهُ الْآرُصَ يَوُمَ الْقِيَامَةِ وَ يَطُوِى السَّمَآءِ بِيَمِيْنِهِ

ثُمَّ يَقُولُ أَنَا الْمَلِكُ آيُنَ مُلُوكُ الْآرُضِ (متفق عليه)

تَرْتُحِيِّ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْدَ سِيرِهِ وَمَنِي اللهُ عَنْدَ سِيرِهِ وَمَنِي اللهُ عَنْدِي اللهُ عَلَيْهِ وَمَا اللهُ عَلَيْهِ وَمَا اللهُ عَنْدَ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَمَا اللهُ عَلَيْهِ وَمَا اللهُ عَنْدَ عَنْ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَمَا اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَمَا اللهُ عَنْ اللهُ ع اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ الله

(٣) وَعَنُ عَبُدِاللَّهِ بُنِ عُمَوَقَالٌ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَطُوى اللَّهُ السَّمُواتِ يَوُمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ يَأْخُذُهُنَّ بِيَدِهِ الْيُمْنَى ثُمَّ يَقُولُ آنَا الْمَلِكُ اَيُنَ الْجَبَّارُونَ اَيْنَ الْمُتَكَبِّرُونَ ثُمَّ يَطُوى الْاَرْضِيْنَ بِشِمَالِهِ وَ فِى رِوَايَةٍ يَا خُذُهُنَّ بِيَدِهِ الْاُخُرى ثُمَّ يَقُولُ آنَا الْمَلِكُ آيُنَ الْجَبَّارُونَ آيُنَ الْمُتَكَبِّرُونَ. (رواه مسلم)

نَرْتَجَيِّنُ : حضرت عبدالله بن عمرض الله عنه سے روایت ہے رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا قیامت کے دن الله تعالی آسانوں کو لپیٹے گا

پھر ان کودائیں ہاتھ میں پکڑ لے گا پھر فرمائے گا۔ میں بادشاہ ہوں کہاں ہیں ظالم متنکبر کہاں ہیں پھر بائیں ہاتھ میں زمینوں کو لپیٹے گا۔ ایک

روایت میں ہے پھر زمینوں کو دوسرے ہاتھ میں لے گا پھر فرمائے گا میں بادشاہ ہوں جبار کہاں ہیں متنکبر کہاں ہیں۔ (روایت کیااس کوسلم نے)

ذیب ہے : "بیدہ المیدی" آسانوں کوشرف حاصل ہے اس لئے دائیں ہاتھ سے پکڑنے کا ذکر فرمایا۔" بیشماله" الله تعالی کیلئے جہت

متعین کرنا حدوث کولازم ہے اور دائیں بائیں میں جہت کا شائر ہے نیز بائیں ہاتھ کوعرف عام میں وہ عظمت حاصل نہیں جودائیں کو حاصل ہے لہذا الله تعالی کے ہاتھ پرشال کا اطلاق نہیں ہوسکا ایکی وجہ ہے کہ اس روایت میں شال کے اطلاق کے بعد راوی کہتا ہے کہ ایک روایت میں بیدہ

الاحری مینی دوسرے ہاتھ کا اطلاق ہوا ہے شال کانہیں ہے مدیث میں مطویٰ کا لفظ ہے جس کا معنی لیٹینا ہے گراس سے فنا کردینا مراد ہے۔ قیامت کے دن کی میچھ با تنیں مہودی عالم کی زبانی

(٣) وَعَنُ عَبُدِاللّهِ بْنِ مَسُعُودٍ قَالَ جَآءَ حَبُرٌ مِّنَ الْيَهُودِ إِلَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يا مُحَمَّدُ إِنَّ اللَّهِ يُمُسِكُ السَّمْوَاتِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى اَصْبَعِ وَالْاَرْضِيْنَ عَلَى اِصْبَع وَالْجَبَالَ وَالشَّجَرِ عَلَى اِصْبَع وَالْمَآءَ وَالنَّرِى يُمُسِكُ السَّمْوَاتِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى اِصْبَع ثُمَّ يَهُزُّهُنَّ فَيَقُولُ أَنَا الْمَلِكُ آنَا اللهِ فَصَحِكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَائِرِ الْخَلْقِ عَلَى اِصْبَع ثُمَّ يَهُزُّهُنَّ فَيَقُولُ آنَا الْمَلِكُ آنَا اللهِ فَصَحِكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعَجَّبًا مِمَّا قَالَ الْحَبُرُ تَصُدِيقًا لَهُ ثُمَّ قَرَأً وَ مَا قَدَرُوا اللهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْاَرْضُ جَمِيْعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَالسَّمْوَاتُ مَطَوِّيْتَ بِيَمِيْنِهِ سُبْحَنَهُ وَ تَعَالَى عَمَّا يُشُرِكُونَ. (منفق عليه)

ر مستور سلم تی برای اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے یہود کا ایک عالم نبی سلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کہنے لگا ہے جموسلی اللہ علیہ وسلم تیا مت کے دن اللہ آسانوں کو ایک انگل پر اٹھائے گا۔ زمینوں کو ایک انگلی پر پہاڑوں درختوں کو ایک انگلی پڑپائی اور زمناک خاک کو ایک انگلی پر باتی مخلوق کو ایک انگلی پڑپائی اور زمناک خاک کو ایک انگلی پر باتی مخلوق کو ایک انگلی پڑپھر ان کو حرکت دے گافر مائے گائی بر بھر آپ نے بہت پڑھی اور ان مشرکوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسا کہ سے مسکرائے جو وہ عالم کہد بہت کا اس کی تقدر نہیں کی جیسا کہ اس کی قدر کرنے کا حق ہے اور ذمین سب کی سب قیامت کے دن اس کے قبضہ میں ہوگی اور آسان اس کے دائیں ہاتھ میں لیسے ہوں گے یاک ہے وہ اللہ تعالی اور بلند ہے اس چیز سے جس کو وہ شرکیک مشہرائے ہیں۔

تنتششی : "حبر" یہود کے ہڑے الم کوحمر کہتے ہیں جس کی جمع احبار ہے اس یہودی عالم نے میدان محشر کا اور قیامت کے دن کا جو نقشہ بیان کیا ہے یہ دراصل ایک جمثیل اور تفصیل تھی مراد ہاتھ پر اٹھا ناہی تھا جس طرح آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فر مایا ہے اس پر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مخک فر مایا 'بیا لکار کیلئے نہیں تھا بلکہ بطور تعجب اقر ارکیلئے تھا۔

## قیامت کے دن زمین وآسان کی تبدیلی کے متعلق

(۵) وَعَنُ عَائِشَةَ قَالَتُ سَأَلَتُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ قَوْلِهِ يَوْمَ تُبَدَّلُ ٱلْاَرْضُ غَيْرَ ٱلْاَرْضِ

وَالسَّمُوااتُ فَايُنَ يَكُونُ النَّاسُ يَوْمَنِذٍ قَالَ عَلَى الصِّرَاطِ (رواه مسلم)

الله عليه وسلم سے الله تعنها سے روایت ہے کہ میں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم سے الله تعالیٰ کے اس فر مان کے متعلق دریافت کیا۔ ''اس روز تبدیل کی جائے گی زمین سوائے اس زمین کے اور آسان ۔ سوال کیا گیا کہ لوگ کہاں ہوں گے فر مایا وہ بل صراط پر ہول گے۔'' (روایت کیاس کومسلم نے)

''تُبَدَّلُ الْاَدُضُ''زمین کی تبدیلی کے بارے میں بعض علاء کہتے ہیں کہ بیاس کی ذات کی تبدیلی ہوگی موجودہ ذات کی جگری ذات آجائے گی مثلاً نئی زمین جاندی کی ہوگی اور نیا آسان سونے کا ہوگا بعض علاء نے کہا ہے کہ ذات نہیں بلکہ زمین وآسان کی صفات میں تبدیلی آئے گی مثلاً زمین سفیدروٹی بن جائے گی لوگ محشر میں اس کو کھا کیں گے پہلا قول واضح اور رانج ہے۔ یہاں بیا شکال ہے کہ زمین وآسان جب تبدیل ہونے لگیں گے تو اس لھے میں لوگ کہاں ہول گے۔ یہاں بیاشکا سے کہ زمین سال کے بہل کے دواب میں آن خضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ اس وقت پل صراط پر ہوں گے۔

### قیامت کے دن جیا ندوسورج بےنور ہوجا ئیں گے

(٢) وَعَنُ اَبِي هُوَيُووَ قَالَ قَالَ دَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشَّمْسُ وَالْقَمَوُ مَكُوَّرَ انِ يَوُمَ الْقِيامَةِ (بعادی) لَتَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ مَا يَا قِيامَتَ كَهُ وَنَ سُورِجَ اور جَا يَد لِبِيتُ وَسَلِّمَ اللهُ عَلَيْهِ مَا يَا قَيَامَتَ كَهُ وَنَ سُورِجَ اور جَا يَد لِبِيتُ وَسَيْحَ مِا مَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَمَا يَا لَهُ مَا يَا مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَمَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ الللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى مَا عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلْمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّ وعِلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمَا عَلَيْهِ عَلَى الللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ

ننتنتیجے:"مکوران" یعنی چانداورسورج دونوں کو قیامت کے روز لپیٹ لیاجائے گالیعنی دونوں بےنور ہوجا کیں گے اور پھر دونوں کوآگ میں ڈال دیاجائے گابیان کی سزانہیں بلکہان کے پوجنے والوں کی سزا کیلئے ہوگا کہان کا بنایا ہوامعبودآج آگ میں پڑاہے۔

## حضرت اسرافیل علیه السلام صور پھو تکنے کے لئے ہروقت تیار ہیں

(>) وَعَنُ أَبِي سَعِيْدِنِ الْحُدْرِيِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ اَنْعَمُ وَ صَاحِبُ الصُّورُ قَدِ الْتَقَمَهُ وَاَصَعٰى سَمِعَهُ وَ حَتَى جَبْهَتَهُ يَنْتَظِرُ مَتَى يَوْمَرُ بِالنَّفِح فَقَالُواْ يَا رَسُولُ اللهِ وَ مَا تَامُوُ نَا قَالَ قُولُوْ احَسُبْنَا اللهُ وَ نِعُمَ الْوَكِيْلَ (درمذی) سَمعَهُ وَ حَتَى جَبْهَتَهُ يَنْتَظِرُ مَتَى يَوْمَ بِالنَّفْح فَقَالُواْ يَا رَسُولُ اللهِ وَ مَا تَامُونُ نَا قَالَ قُولُو احَسُبْنَا اللهُ وَ نِعُمَ اللَّوكِيلَ (درمذی) سَمعَهُ وَ حَتَى جَبْهَتَهُ مَا يَسُولُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى مِنْ اللهُ عَلَى اللهُ وَ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ا

نَسْتَنَ اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيُلُ " پڑھناایک ایساعمل ہے جس کی برکت سے الله تعالی بڑی سے بڑی آفت ومصیبت اور سخت سے تخت مشکل کو دفع کر کے عافیت وسلامتی عطافر ما تا ہے ؛ چنانچہ جس وفت حضرت ابراہیم علیہ السلام کونمرود کی آگ میں ڈالا جانا تھا تو آپ کی زبان پر بہی بابرکت کلمہ تھا'ای طرح ایک غزوہ (جہاد) کے موقع پر جب کچھلوگوں نے آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ'' إِنَّ النَّاسَ قَلْدُ جَمَعُولُ اللَّهُ فَاخُصْوَ ہُمُ ۔''یعنی دشمنوں نے آپ لوگوں کے مقابلہ کیلئے بڑالا وَلشکر جمع کرلیا ہے اور آپ سلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے ڈرنا جا ہے تو آپ سلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے ڈرنا جا ہے تو آپ سلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے ڈرنا جا ہے تو آپ سلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے ڈرنا جا ہے تو آپ سلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے ڈرنا جا ہے تو آپ سلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے ڈرنا جا ہے تو آپ سلی اللہ علیہ وسلی اللہ کو نوٹوں کے مقابلہ کیلئے بڑالا وَلشکر جمع کرلیا ہے اور آپ سلی اللہ علیہ وسلی اللہ کو نوٹوں کے اللہ کو کیکٹ ''۔

#### صور کیاہے؟

(^) وَعَنُ عَبُدِاللّهِ بُنِ عَمُووَ عَنِ النّبِيّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ الصُّورُ قَرُنٌ يُنفَخُ فِيهِ. (ترمذى و ابو داؤد والدادمى) لَوَ اللهُ عَنْدَ عَنْدُ عَنْدُ اللهُ عَنْدُ عَنْدُ عَنْدُ عَنْدُ عَنْدُ اللهُ عَنْدُ عَنْدُ عَنْدُ اللهُ عَنْدُ عَنْدُ اللهُ عَنْدُ عَنْدُ اللهُ عَنْدُ عَنْدُ اللهُ عَنْدُ عَنْدُ عَنْدُ اللهُ عَنْدُ عَنْدُ عَنْدُ عَنْدُ اللهُ عَنْدُ اللهُ عَنْدُ عَنْ عَنْدُ عَنْدُ عَنْدُ عَنْدُ عَنْدُ عَنْدُ عَنْدُ عَنْدُ عَنْ عَنْدُ عَنْدُ فِي عَنْدُ عَنْدُ عَنْدُ وَاللّهُ عَنْدُ عَلْمُ عَلْمُ عَنْدُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَنْدُ عَنْدُ عَنْدُ عَنْدُ عَنْدُ عَنْ عَنْدُ عَنْ عَنْدُ عَنْ عَنْدُ عَنْدُ عَنْدُ عَنْدُ عَلَا عَلَا عُولُوا عَلْمُ عَلْمُ عَا

ہے اس میں چھونکا جائے گا۔ (روایت کیا اس کور ندی ابوداؤ داور داری نے)

نسٹینے:''جس کو پھونکا جائے گا'' کا مطلب ہیہ کہ اس کو حضرت اسرافیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے دومرتبہ پھونکیں گے ایک بار تو سب کو مارنے کے لئے اور دوسری بارسب کوجلانے کیلئے بعض حضرات نے بیان کیا ہے کہ اس سینگ یعنی صور کا وہ سراجس کو حضرت اسرافیل علیہ السلام اپنے منہ میں لگائے پھو ککنے کے لئے تیار بیٹھے ہیں' کول ہے اور اس کی کولائی زمین اور آسانوں کے برابر ہے۔

### اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ .... ناقور راجعه اور رادفه كمعنى

(٩) وَ عَنُ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ فِى تَعَالَى وَإِذَانُقِرَفِى النَّاقُورِ اَلصَّوُرُ قَالَ وَالرَّجِفَةُ اَلنَّفُخَةُ الْاَوُلَى وَ الرَّادِفَةُ الثَّانِيَةُ رَوَاهُ الْبَخَارِيُّ فِى تَرُجُمَةِ بَابِ

'' پھر جس وقت صور پھونکا جائے گا سودہ وقت لینی وہ دن کا فرول پرایک سخت دن ہوگا۔' یَوُمَ تَرُ جُفُ الرَّا جِفَهُ ''جس دن ہلادینے والی چیز (زمین و پہاڑ اور تمام چیز ول کو ہٹاڈالے گی جس کے بعدا یک چیچے آنے والی آئے گی۔''' رادھ'' اصل میں' رجف'' سے نکلا ہے جس کے محق ہلنے اور کرزنے کے ہیں اور'' رادفہ'' کالفظردف سے نکلا ہے جس کے محتیٰ ہیں کی چیز کا کسی چیز کے پیچھے پیچھے پہنچنا۔

(۱۰) وعن ابی سعید قال ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم صاحب الصور وقال عن یمینه جبرئیل وعن یساره میکائیل تو این الله علیه وسلم صاحب الصور پھو نکنے والے یعن حضرت اسرافیل علیه السلام کا ذکر کیا اور فرمایا کے صور پھو نکنے کے وقت ان کے داکیں جانب حضرت جرئیل علیه السلام ہوں گے اور باکیں جانب حضرت میکائیل علیه السلام۔

#### دوبارہ زندہ کرنے کا ذکر

(١١) وَ آبِي رَزَيْنِ الْعَقِيْلِيِّ قَالَ قَالَتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيُفَ يُعِيدُ اللَّهُ الْحَلُقَ وَ مَا آيَةُ ذَلِكَ فِي حَلُقِهِ قَالَ آمَا مَرَرُتَ بِوَادِي قَوْمِكَ جَدُبَاتُمُّ مَرَرُتَ بِهِ يَهُتَرُّ حَضُرً اقُلُتُ نَعُمَ قَالَ فَتِلُكَ آيَةُ اللَّهِ فِي حَلُقِهِ كَذَلِكَ يُحْيِ اللَّهُ الْمُوتِي . رواهما رزين تَوَجَيِّ مُ :حضرت ابورزين عَلَى رضى الله عند مدوايت ہے كہ میں نے كہا الله الله كرسول الله تعالى تخلوق كويسے دوباره زنده كرے كا اور مخلوق میں اس كى نشانى كيا ہے فرما يا بھى تو م كے جنگل میں قبط كے زمانه میں گذراہے؟ پھر بھى تو سرسزى وشادا بى میں گذراہے میں نے كہا بال فرما ياس كى تفاق میں بياس بات كى نشانى ہے الله تعالى اسى طرح مردول كو زنده كرے كا۔ (روايت كيا ان دونوں حديثوں كورزين نے)

#### بَابُ الْحَشُر....حشركابيان

''حش'' کے اصل معنی ہیں جمع کرنا' اکٹھا کرنا' ہا گنا! چنانچہ قیامت کے دن کو یوم المحشو (حشر کا دن) ای اعتبار سے کہتے ہیں کہ اس دن تمام مردے اپنی قبروں وغیرہ سے زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے اور سب کو ای جگہ پرجمع کیا جائے گاجس کو''محش'' سے تبیر کیا جاتا ہے۔ واضح رہے کہ حشر دو ہوں گے' ایک تو ذکورہ بالامعنی میں قیامت آنے کے بعد اور دوسر سے حشر کا تعلق قیامت سے پہلے علامات قیامت سے ہے جس کا ذکر چیچے گزر چکا ہے کہ ایک آگ مشرق کی طرف سے نمود ار ہوگی جولوگوں کو گھر کرز میں شام کی طرف لے جائے گی اوروہاں اکٹھا کردے گی! یہاں عنوان باب میں''حشر' کے پہلے معنی مراد ہیں' اگر چہ اس باب میں بعض ایسی احادیث بھی نقل ہوں گی جو بظاہر دونوں معنی کا احمّال رکھتی ہیں'اس لئے علاء کے ان کے بارے میں اختلا فی اقوال ہیں کہ بعض حضرات نے ان کو دونوں معنی پرمحمول کیا ہے اور بعض نے ان کےخلاف کہاہے اور زیادہ صحح بات یہی ہے کہان احادیث کامحمول پہلے ہی معنی پر ہیں ۔

## الْفَصْلُ الْآوَّلُ .... حشر كاميدان

(١) عَنُ سَهُلِ بُنِ سَعُدٍ قَالَ قَالَ رَسُوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى اَزْضٍ بَيُضَآءَ عَفُرَآءَ كَقُرصَةِ النَّقِيّ لَيْسَ فِيُهَا عَلَمٌ لِا حَدٍ (متفق عليه)

نَتَنِجَيِّکُنُ حضرت الله بن سعدرضی الله عندے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا قیامت کے دن لوگ میدہ کی روٹی کی مانند سفید سرخی مائل زمین پرجمع کیے جائیں گے کسی کے لیے اس میں نشان نہیں ہوگا۔ (متفق علیہ)

نستنت المحدیدی اکسفیدز مین - کقر صد النقی قرصہ چپاتی روٹی کو کہتے ہیں اور النقی چھنے ہوئے آئے کو کہتے ہیں کویایہ زمین کولائی میں روٹی کی طرح ہوگی اور محشر میں لوگوں کے کھانے کیلئے یہی انظام ہے کہ زمین کے طروں کو کاٹ کر کھائیں میے سالن کا پت نہیں ہے۔ علم لاحدیدی ہموارز مین ہوگی ۔اس پرکسی کی ممارت وغیرہ کا کوئی نشان وعلامت نہیں ہوگی ۔

#### اہل جنت کا پہلا کھانا

(۲) وَعَنْ اَبِيْ سَعِيْدِنِ الْمُحُدُّرِي قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَكُونُ الاَرْضُ يَوُمَ الْقِيَامَةِ حُبُرَةً وَاجِدَةً يَّتَكَفَّاهُمَا الْجَبَّالِ بِيلِهِ كَمَا يَتَكَفَّأُ اَحَدُّكُم حُبُرَتَةً فِي السَّفَوِ نُزُلا لِاَهُلِ الْجَبَّةِ وَالَى رَجُلْ مِنْ الْيَهُودُ فَقَالَ بَارَكَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَظُرَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَظُرَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَظَرَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَظَرَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالُو اوَمَا هلَذَا قَالَ لُورٌ وَنُونَ يَا كُلُّ مِنْ زَآفِلَةِ كَبَدِ هِمَا سَبُعُونَ اللهُ المعنف عليه، كَمَا قَالَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَ

تستنتی : "یتکفا" روٹی پکاتے وقت جلدی جلدی اسے الٹانے پلٹانے کو پتکفا کہا گیا ہے۔ ' فی السفو ''اس لفظ کوشا یداس لئے برطایا ہے کسٹر میں جلدی ہوتی ہے تو روٹی کو جلدی جلدی ہاتھ میں الٹایا پلٹایا جاتا ہے۔ '' نول ''مہمان کو جو کھانا تیار کر کے دیا جاتا ہے اس کو برطایا ہے کسٹر میں جلدی ہوتی ہوتی ہوتی کے جلائی جلائی ہا کہا گیا سالن کا نہ بتاؤں ؟ صحابہ نے فر مایا بتا دواس نے کہا: ''بالام '' یعبرانی لفظ ہے عربی میں اس کا ترجمہ ثور ہے جو بیل کو کہتے ہیں اگر بیلفظ عربی ہوتا تو صحابہ مجھ جاتے ۔ ''نون '' یہ چھل کو کہتے ہیں ۔ ' ذائدہ کہدھ ما'' یعنی بیل اور چھلی دونوں کے جو تھی کہ دونوں کے جو حساب و کہدھ ما'' یعنی بیل اور چھلی دونوں کے جگر کے کچھزا کہ کلاوں سے ستر ہزار جنتیوں کی تواضع کی جائے گی' بیستر ہزار وہ ہوں گے جو حساب و کتاب کے بغیر جنت میں داخل ہو چکے ہوں گے' حیوانات میں چھلی اور سانپ دوا یسے حیوان ہیں جن کے بڑے ہونے میں کوئی حد بندی نہیں ہے جو ہوں ہے۔ جو بیں سکتے ہیں۔

#### حشركاذكر

(٣) وَعَنُ اَبِيُ هُرَيُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَي ثَلَثِ طَرَآتِقَ رَاغِبيُن رَاهِبِيُنَ وَ اِثْنَانِ عَلَى بَعِيْرٍ وَ ثَلَثْةٌ عَلَى بَعِيْرَ وَّارْبَعَةٌ عَلَى بِعَيْرَ وَ عَشَرَةٌ عَلَى بَعِيْرٍ وَ تَحْشُرُ بَقِيَّتَهُمُ النَّارُ تَقِيْلُ مَعَهُمُ حَيْثُ قَالُوُا وَ تَبِيْتُ مَعَهُمُ حَيْثُ بَاتُوا وَتُصْبِحُ مَعَهُمُ حَيْثُ اَصْبَحُوا وَ تُمْسِى مَعَهُمْ حَيْثُ اَمْسُواً. (منفن عليه)

تَشْخِيَحُنِّكُ : حَفْرت ابو ہریرہ رضی اللّه عند سے روایت ہے کہ رسول اللّه سلی الله علیہ وسلم نے فر مایا تین قسموں پرلوگ اکتھے کیے جا کیں گے۔ رغبت کرنے والے ہوں گے اور ڈرنے والے دوایک اونٹ پر ہوں گے۔ چار مخض ایک اونٹ پر اور دس آ دمی ایک اونٹ پر باقی لوگوں کو آگ اکٹھا کرے گی جہاں وہ قیلولہ کریں گے ان کے ساتھ قیلولہ کرے گی اور جہاں وہ رات گزاریں گے اسٹھ ساتھ رات گزارے گ جہاں وہ ضبح کریں گے اس کے ساتھ صبح کرے گی جہاں انہوں نے شام کی ان کے ساتھ شام کرے گی۔ (منتی علیہ)

## میدان حشر میں ہرآ دمی نگے بدن نگے یا وُں اور غیر مختون حالت میں آئے گا

(٣) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّكُمُ مُحْشُورُونَ خُفَاةً عُرَاةً غُرُلَاثُمَّ قَرَا كَمَا بَدَأَنَا اَوَّلَ خَلَقٍ نَعِيْهُ وَ ابْنَ ابْنَ عَبَّالِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُ إِنَّكُمُ مُحْشُورُونَ خُفَاةً عُرَاةً عُرُلَاثُمُ قَرَالُهُ مَنْ يُكُسِّى يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِبْرَاهِيمُ وَ إِنَّ نَاسًا مِّنْ اَصْحَابِى يُوْخُذَبِهِمُ ذَاتَ الْفَيْد الشِّمَالِ فَاقُولُ اصِيْحَابِى أُصَيْحَابِى فَيَقُولُ إِنَّهُمُ لَنَ يُزْالُو امُرْتَلِيْنَ عَلَى اعْقَابِهِمُ مُذْفَارَقْتَهُمْ فَاقُولُ كَمَا قَالَ الْعَبْدِ الصَّالِحُ وَ كُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيْدًا مَّادُمُتُ فِيْهِمُ اللَّي قَوْلِهِ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ. (متفق عليه)

نر المجرية عند برهى جس طرح بم نے پہلی بار پيدا كيالونائيں كے ماداوعدہ ہے بم فرماياتم نظے پاؤل نظے بدن بے ختند جمع كيے جاؤ كي حرية بت پرهى جس طرح بم نے پہلی بار پيدا كيالونائيں كے ماداوعدہ ہے بم كرنے والے ہيں۔ قيامت كون سب سے پہلے ابرا بيم كولباس پہنايا جائے گا۔ ميرے ساتھيوں ميں سے پھولوگوں كو بائيں جانب پكڑا جائے گا ميں كہوں گا بيميرے اصحاب ہيں بي ميرے اصحاب ہيں۔اللہ تعالی فرمائے گا جب سے توان سے جدا ہوا ہے بيا پنی ايڑيوں پر پھرنے والے ہيں ميں كہوں گا جس طرح كرعبد صالح حضرت عيلى عليه السلام نے كہا تھا جب تك ميں ان ميں بول ميں ان پر كواہ تھا۔ اخيرة بيت الْحَوْيَةُ الْحَكِيْمُ تك۔ (متنق عليه) تد تشريح "حفاة" پاؤل سے نگان عواة" بدن سے نگان غولام، لين غير مختون ناختنہ كردہ شدہ ہوں كے۔

''واول من یکسی''چونکنفرودنے حضرت ابراجیم کوآگ میں ڈالتے وقت ان کے کپڑے اتارے تصفواس کے بدلے میں بطوراعز از قیامت کے دن ان کوسب سے پہلے کپڑے بہائے کہ اصافی دن ان کوسب سے پہلے کپڑے بہائے کہ اصافی اللہ اصافی اولیت جی میکن ہے تی اولیت میں بلکہ اضافی اولیت ہے کہ میک ہے کہ ہے

"اصیحابی اصیحابی" یاوگ چونکهآنخضرت صلی الله علیه و کناهی ایمان لا چیاد استخضرت صلی الله علیه و کار است کی پیچان لیس گاور فرما کیس گیرے بیاف اور عاجز ساتھی ہیں ان کو با کیس طرف کہاں دوزخ لے جارہ ہو؟" موتلدین" فرشتے جواب دیں گے کہ آپ کو معلوم نہیں کہ یاوگ آپ کے بعد دورصدیت میں کہ آپ کو معلوم نہیں کہ یاوگ آپ کے بعد دورصدیت میں بیش آیا تھا۔ بعض علاء نے کہا ہے کہ اصحابی سے مراد حضور صلی الله علیہ و کم کے محابی مراد نہیں ہیں بلکہ حضور پرایمان لانے والے حضور صلی الله علیہ و کہ ساتھ کے بعن اس می اللہ علیہ و کہ کہا ہے کہ اسلام چھوڑایا دین میں نئی چیزیں داخل کردیں جیسے اہل بدعت و اہل باطل۔

#### میدان حشر میں سب لوگ ننگے ہوں گے

(۵) وَعَنُ عَائِشَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنُهَا قَالَتُ سَمِعُتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ يُحُشَرُالنَّا سُ يَوُمَ الْقِيامَةِ حُفَاةً عُرَاةً غُرُلًا قُلُتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ اَلرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ جَمِيْعًا يَنُظُرُ بَعْضُهُمُ اِلَى بَعْضٍ فَقَالَ يَا عَائِشَةُ اَ لَامُرُ اَشَدُّ مِنُ اَنْ يَّنُظُرَ بَعْضُهُمُ اِلَى بَعْضِ (متفق عليه)

تر کی بھی باز کا بھی بالڈ عنہا سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنافر ماتے سے قیامت کے دن لوگ نگے پاؤل ننگے بدن کے ختنہ اسم سے جائیں گے۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول مردعور تیں سب اسم سے ایک وسر ہے ودیکھیں گے آپ نے فر مایا اے عائشہرضی اللہ عنہا معاملہ اس دن اس بات سے خت تر ہے کہ لوگ ایک دوسر ہے کی طرف دیکھیں۔ (متنق علیہ)

مند شریح : مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن میدان حشر میں گوتما م لوگ ننگے آئیں گے لیکن ہم خفس کی عربیا نیت ایک دوسر ہے کی نگاہ سے ادبھل ہوگی اور کوئی کسی کو نیا نہیت ایک دوسر ہے کی نگاہ سے او جسل ہوگی اور کوئی کسی کو نگا نہر طرف نامہ اعمال تھیلے ہوں گے اور لوگ حساب وموّا خذہ کے مراحل اور قیامت کی ہولنا کیوں میں اس طرح گرفتار ہوں گے کہ کسی کو کسی کی خرنہیں ہوگی کہ کون کس حال میں ہوار کسی کی کسی کو کسی کی خرنہیں ہوگی کہ کون کس حال میں ہوار کسی کہ کسی کو کسی کی خرنہیں ہوگی کہ کون کس حال میں ہوار کسی کی کسی کو کسی کی طرف نگاہ اٹھا کرد کی کھنے کا موقع نہیں ملے گا جیسا کہ قر آن کریم میں فرمایا گیا ہے۔

## دوزخی منہ کے بل چل کرمیدان حشر میں آئیں گے

(٢) وَعَنُ اَنَسٍ اَنَّ رَجُلاً قَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ كَيُفَ يُحْشَرُ الْكَافِرُ عَلَى وَجُهِهٖ يَوُمَ الْقِيَا مَةِ قَالَ اَلَيْسَ الَّذِى اَمُشَاهُ عَلَى الرِّجُلَيْنِ فِى اللَّهُ نَيَا قَادِرٌ عَلَى اَنْ يُمُشِيَهُ عَلَى وَجُهِهٖ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (منفق عليه)

تَرَجُيُحِينَ : حضرت انس رضی اللہ عند سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے کہا اے اللہ کے رسول کا فرمنہ کے بل کیسے اکٹھا کیا جائے گا فر مایا جس ذات نے اس کو دونوں قدموں سے دنیا میں چلنے کی قدرت دی ہے اس بات پر قادر ہے کہ قیامت کے دن چیرہ کے بل چلائے۔ (شنق علیہ)

## حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ کاحشر

(2) وَعَنُ آبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِي صلى الله عليه وسلم قَالَ يَلْقَى اِبْرَاهِيمُ آبَاهُ ازَرَ يَوْمَ الْقِيَا مَةِ وَعَلَى وَجُهِ ازَرَ قَتَرَةٌ وَعَنَوَ آبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِي صلى الله عليه وسلم قَالَ يَلُقى اِبْرَاهِيمُ آبَهُ الْهُ الْهُوهُ آلَيُو مَ لَا اَعْصِيكَ فَيَقُولُ اِبْرَاهِيمُ يَارَبُ اِنَّكَ وَعَنَوْ الْهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ تَعَالَى اِبِّى حَرَّمْتُ الْجَنَّةُ عَلَى الْكَافِرِينَ وَعَدَيْنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ فَآتُ جُرِي اَحْزِى مِنُ آبِي اللهُ عَلَيْ فَيُقُولُ اللهُ تَعَالَى اِبِّى حَرَّمْتُ الْجَنَّةُ عَلَى الْكَافِرِينَ وَعَدَيْنِي اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ الله

نافرمانی نہ کراس کا باپ ہے گا میں آج تیری تافرمانی نہیں کروں گا۔ابرا ہیم علیہ السلام کہیں گے اے میر بے پروردگارتونے میر بے ساتھ
اس بات کا وعدہ نہیں کیا کہ جس روزلوگ اٹھائے جا کیں گے تھے کوذلیل اوررسوانہ کروں گا۔اس بات سے بڑھ کراورکونی ذلت ہے کہ میرا
باپ دھت سے دور ہونے والا ہے۔اللہ تعالی فرمائے گا میں نے جنت کا فروں پرحرام کردی ہے۔پھرابرا ہیم علیہ السلام کے لیے کہا جائے
گاایئے قدموں کے بنچے دیکھووہ دیکھیں گے مٹی میں آلودہ ایک گفتار ہوگا اس کوٹا گوں سے پکڑ کردوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ (بخاری)
گاایئے قدموں کے بنچے دیکھووہ دیکھیں گے مٹی میں آلودہ ایک گفتار ہوگا اس کوٹا گوں سے پکڑ کر دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ (بخاری)
مند است کے :''الا بعد'' لیعنی وہ باپ جو تیری رحمت سے دور ہوکر ہلاک ہوگیا۔'' ذیخ '' ایک حیوان کو ذیخ کیا گیا ہے جس کا نام بجو'

#### ميدان حشرمين بہنے والا پسينه

(^) وَعَنُهُ قَالَ قَالَ رَسُوُلُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَعُرَقُ النَّاسُ يَوُمَ الْقِيٰمَةِ حَتَّى يَذُهَبَ عَرَقُهُمُ فِى الْاَرْضِ سَبُعِينَ ذِرَاحًا وَيُلْجِمُهُمُ حَتَّى يَبُلُغَ اذَانَهُمُ (متفقعليه)

تَرْجَحِينِهُ : حضرت ابَو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن لوگ پیدنہ گرائیں گے۔ یہاں تک کہان کا پیدنہ میں ستر گزتک جائے گا اوران کولگام کرے گاختی کہان کے کا نوں تک پہنچ جائے گا۔ (منق علیہ)

#### میدان حشر میں سورج بہت قریب ہوگا

(٩) وَعَنِ الْمِقْدَادِ قَالَ سَمِعَتُ رَسُولَ اللّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ تُدُ نَىُ الشَّمُسُ يَوُمَ الْقِيمَةِ مِنَ الْحَلْقِ حَتَّى تَكُونَ مِنْهُمُ كَمِقُدَادِ مِيْلٍ فَيَكُونُ النَّا سُ عَلَى قَلْدِ اَعْمَالِهِمُ فِى الْعَرَ قِ فَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ الِى كَعَبَيْهِ وَمِنْهُمْ مَنُ يَكُونُ الِى حَقَوَيْهِ وَمِنْهُمْ مَنُ يَكُونُ اللّهِ عليه وسلم بِيَدِهِ اللّه فِيُهِ (رواه مسلم)

ن التحصیلی الله علیہ وسل مقدادرضی الله عند سے روایت ہے کہا میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے سنا فرماتے تھے قیامت کے دن سورج مخلوق کے نز دیک کر دیا جائے گا یہاں تک کہ ایک میل کے فاصلہ پر ہوگا۔ لوگ اپنے اعمال کے مطابق پسینہ میں ہوں گے۔ ان میں سے بعض کے مختوں تک پسینہ ہوگا۔ بعض کے ممٹوں تک بعض کے تبہند با ندھنے کی جگہ تک بعض کولگام کرے گا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کے ساتھومنہ کی طرف اشارہ کیا۔ (روایت کیااس کوسلم نے)

اُہُل جنت کی سب سے بروی تعدا دامت محمدی ہوگی

(١٠) وَعَنُ آبِى سَعِيْدِ الْحُدْرِي عَنِ النّبِي صلى الله عليه وسلم قَالَ يَقُولُ اللّهُ تَعَالَى يَا ادَمُ فَيَقُولُ لَبّيُكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْحَيْرُ كُلّهُ فِى يَدَيْكَ قَالَ آخُرِجُ بَعْتَ النّارِ قَالَ وَمَا بَعْتُ النّارِ قَالَ مِنْ كُلِّ اَلْفِ تِسْعَ مِائَةٍ وَتِسْعَةً وَتِسْعِيْنَ فَعِنْدَهُ يَشِيْبُ الصَّغِيْرُ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النّاسَ سُكَارِى وَمَا هُمْ بِسُكَارِى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللّهِ سَدِيْدٌ قَالُو ايَا رَسُولَ اللّهِ وَآيُنَا ذَلِكَ الْوَاحِدُ قَالَ اَبْشِرُوا فَإِنَّ مِنْكُمْ رَجُلاً وَمِنْ يَاجُوجَ وَمَاجُوجَ اللّهَا ثُمَّ قَالَ اللّهِ سَدِيْدٌ قَالُو ايَا رَسُولَ اللّهِ وَآيُنَا ذَلِكَ الْوَاحِدُ قَالَ الْمَشْرُوا فَإِنَّ مِنْكُمْ رَجُلاً وَمِنْ يَاجُوجَ وَمَاجُوجَ اللّهَ ثُمَّ قَالَ اللّهُ مَا لَكُونُ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا أَنْ مَاكُونُوا فَلَا مَانْتُمُ فِى النّا سِ إِلّاكَالشّعُورَةِ السَّوْدَاءِ فِى جِلْدِ ثَوْرٍ اَسُودَ (متفق عليه)

سَرِ الله تعالیٰ آدم سے کہ گا ہے آدم وہ کہ گا حاضر ہوں میں اور مستعد ہوں تیری خدمت میں اور سب بھلا کیاں تیرے دونوں ہاتھوں میں ہیں۔اللہ تعالیٰ فرمائے گا آگ کالشکر تکال۔ آدم اہیں گےآگ کے تشکری مقدار کیا ہے فرمائے گاہر ہزار میں سے نوسونا نو سے اس وقت بچہ بوڑھا ہوجائے گا اور ہر حاملہ اپنائمل ڈال سود دے گی اور تو لوگوں کو مست دیکھے گا لیکن وہ مست نہیں ہوں گے کین اللہ کا عذاب خت ہے۔ سحابہ وشی اللہ عنہم نے عرض کیا اے اللہ کے درسول وہ ایک ہم میں سے کون ہوگا آپ نے فرمایا تم کونوں ہونا چا ہے گئم میں ایک ہوگا اور یا جوج ہاجو جی میں سے ہزار ہوں گے۔ پھر فرمایا اس ذات کی تئم اہل جنت کی جو تھائی ہوگے۔ ہم نے اللہ اکبر کہا فرمایا مجھے امید ہے کہ اہل جنت کی چو تھائی ہوگے۔ ہم نے اللہ اکبر کہا فرمایا کو کوں میں کہم اہل جنت کی نصف ہوگے۔ ہم نے اللہ اکبر کہا فرمایا لوگوں میں کہم اہل جنت کی نصف ہوگے۔ ہم نے اللہ اکبر کہا فرمایا لوگوں میں تہراری تعداداس قدر ہے۔ جس قدر سفید تیل کی کھال میں سفید بال ہوتے ہیں۔ (متن علیہ) کہم اللہ عن دوزخ کا حصہ الگ کر کے بھی دو۔ ' فکہو نا'' معلوم ہوا خوثی کے موقع پر نعر کا تحبیر لگا تا جا کز ہے اس کو بدعت ہے۔ ''دسوت ہو گئی کے دو نہ نا کہم مطلب ہے کہ حضرت آدم علیا اسلام سے لے کر نی آخر زمان تک جتے انسان بدعت کہنا خود بدعت ہے۔ ''کا لشعلیہ وتا ہے اس جملہ کا مطلب ہے ہے کہ حضرت آدم علیا اسلام سے لے کر نی آخر زمان تک جتے انسان بدعت کہنا خود بدعت ہے۔ ''کا دی ہوتا ہے اس طرح ایک دھید کے برابر ہو سکتے ہیں یہنا دی ہوگی مگراس قلت کے ہیں جنت میں تہراری حیثیت تہراری ہو گئے ہیں یہ تی ہی ہی ہی ہم نے خوثی سے تکمیر بلند کی باد جود جب جنت میں تہراری حیثیت تہراری مو تکتے ہیں ہی تھر میں ہوا کہ ظہرارخوثی کیلئے نحرہ تکبیر بلند کی تعدید کے برابر ہو سکتے ہیں یہ تم نے خوثی سے تکمیر بلند کی اور جب جنت میں تہراری حیثیت تہراری مو تکتے ہیں کہ تم نے خوثی سے تکمیر بلند کی اس سے معلوم ہوا کہ ظہرارخوثی کیلئے نحرہ تکبیر بلند کی سے معلوم ہوا کہ ظہرارخوثی کیلئے نحرہ تکبیر بلند کرنا منع نہیں ہے۔

ریا کاروں کے بارے میں وعید

(۱۱) وَعَنُهُ قَالَ سَمِعُتُ رَسُولَ اللّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ يَكُشِفُ رَبُنَا عَنُ سَاقِهِ فَيَسُجُدُلَهُ كُلُّ مُومِنِ وَمُومِنَةِ وَيَنْهُ فَالْ سَمِعُتُ وَسُمُعَةً فَيَدُهَبُ لِيَسُجُدَ فَيَعُودُ ظَهُرُهُ طَبَقًا وَاحِدًا (متفق عليه) وَمُومِنَةٍ وَيَنْهُ مِنْ كَانَ يَسُجُدُ فِي الدُّنْيَا رِيَاءً وَسُمُعَةً فَيَذُهَبُ لِيَسُجُدَ فَيَعُودُ ظَهُرُهُ طَبَقًا وَاحِدًا (متفق عليه) لَوَ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْهُ عَنْ اللهُ عَنْهُ عَنْ اللهُ عَنْهُ عَلَيْهُ مَا لَهُ عَنْهُ اللهُ عليه والمُعلَى الله عليه والموارس اللهُ عنه الله عليه على الله عليه والمؤلفة على اللهُ عَنْ عَنْ عَلَيْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَاللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلْهُ عَلَاهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلَاهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلَاهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلَاهُ عَلْهُ الللهُ عَلْهُ اللهُ عَلَاهُ الللهُ عَلْهُ الللهُ عَلْهُولُهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْهُ اللهُ ع

## دنیامیں اترانے والوں کی قیامت کے دن حیثیت

(۱۲) وَعَنُ آبِی هُرَیُرَةٌ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله علیه وسلم لَیَاتِی الرَّجُلُ الْعَظِیمُ السَّمِینُ یَوُمَ الْقِیَامَةِ لَا یَزِنُ عِنْدَ اللهِ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ وَقَالَ إِقُرَهُ وَ ا فَلاَ نُقِیمُ لَهُمْ یَوُمَ الْقِیَامَةِ وَرُنَا (پ۵ ا کهف۵ • ۱) (متفق علیه)

تَسَجِی مُنَا اللهِ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ وَقَالَ إِقُرَهُ وَ ا فَلاَ نُقِیمُ لَهُمْ یَوُمَ الْقِیَامَ قِورَنَا (پ۵ ا کهف۵ • ۱) (متفق علیه)

تَسَجِی مُنَا اللهُ عَنْدَ اللهِ بَرِيهُ وَضَى الله عند سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا ایک برامونا فربہ فض قیامت کے دن

آئے گا۔اللہ کے زوی دن الله می ان کا وزن مجھر کے پر کے برابر بھی نہ ہوگا اور فر مایا اس کی تقدیق میں ہے آیت پڑھو۔ ہم ان کا فروں کے لیے

کوئی وزن قائم نہ کریں گے۔ (متفق علیہ)

نَسْتَنَجَى: خَالَصَ كَافَر كِيلِيْ وزن اعمال كى ضرورت نہيں ہے وہ سيدها دوزخ ميں جائے گا جيسے قرآن ميں ہے فَلا نُقِينُم لَهُمُ يَوُ مَ الْقِيلَمَةِ وَزُنَا اور جس طرح اس حدیث ميں ہے گريہاں بيسوال ہے كة قرآن كى آيت وَ الْوَزُنُ يَوُمَقِلِةِ نِ الْحَقُ للر حمان صاف بتا رہی ہے كہ وزن اعمال ہوگا بيتعارض ہے! تواس كا جواب بيہ ہے كہ قيامت كے احوال مختلف ہيں بعض احوال ميں وزن ہوگا بعض ميں نہيں ہوگا بنز اس حدیث ميں جوآيت ہے اس كا مطلب حدیث کے سياق وسباق سے بيمعلوم ہور ہاہے كم كل كا وزن تو ہوگا مگروزن ميں وزن نہيں ہوگا بكھ کمل ہورن ہوگا 'خلاصہ بير كہ كوئى تعارض نہيں ہے۔

## الفصل الثاني...قيامت كدن زمين برآ دمي كمل كي كواه بي كي

(۱۳) عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَرَأُ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم هلهِ الْاَيَةَ يَوْمَنِدِ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا قَالَ اَتَدْرُوْنَ مَآ اَخْبَارُهَا أَنْ تَشْهَدَ عَلَى كُلِّ عَبْدِوَ اَمَةٍ بِمَا عَمِلَ عَلَى ظَهْرِ هَا أَنْ تَقُولُ عَمِلَ عَلَى كُلِّ عَبْدِوً اَمَةٍ بِمَا عَمِلَ عَلَى ظَهْرِ هَا أَنْ تَقُولُ عَمِلَ عَلَى كُلِّ عَبْدِوً اللهُ وَ رَسُولُهُ اَعْلَمُ قَالَ فَهِذِهِ اَخْبَارُهَا رَوَاهُ أَخْمَدُ وَ التِّرْمِذِي وَ قَالَ هَذَا حَدِيْتُ حَسَنَ صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ عَلَى كُذَا وَ كَذَا وَ كَذَا قَالَ فَهِذِهِ أَخْبَارُهَا رَوَاهُ أَخْمَدُ وَ التِّرْمِذِي وَ قَالَ هَذَا حَدِيْتُ حَسَنَ صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ عَلَى كُلِّ عَلَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

ہرمرنے والا پشیمان ہوتاہے

(٣/) وَ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَامِنْ اَحَدِ يَمُوْثُ إِلَّا نَدِمَ قَالُوْا وَ مَانَدَامَتُهُ يَا رَسُوْلَ اللّهِ قَالَ إِنْ كَانَ مُحْسِنًا نَدِمَ اَنْ لَايَكُوْنَ اَزْدَادَ وَ إِنْ كَانَ مُسِيْنًا نَدِمَ اَنْ لَا يَكُوْنَ نَزَع. (رواه الترمذي)

نَرْ ﷺ کُرا دعفرت اَبو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا جو محف بھی مرتا ہے پشیمان ہوتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیاوہ نادم کیوں ہوتا ہے فر مایا اگروہ نیکو کار ہے پشیمان ہوتا ہے کہ نیکی زیادہ کیوں نہ کر لی۔اگر بدکار ہے تو پشیمان ہوتا ہے کہ وہ کیوں نہ برائی سے بازر ہا۔روایت کیااس کوتر نہ کی نے۔

میدان حشر میں لوگ تین طرح آئیں گے

(۵) وَ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثَلَنْهَ اَصْنَافِ صِنْفًا مُشَاهُ وَ صِنْفًا وَ كَيْفَ يَمْشُونَ عَلَى وُجُوْهِهِمْ قَالَ إِنَّ الَّذِى اَمْشَاهُمْ عَلَى وُجُوْهِهِمْ اَللهِ وَ كَيْفَ يَمْشُونَ عَلَى وُجُوْهِهِمْ قَالَ إِنَّ الَّذِى اَمْشَاهُمْ عَلَى وُجُوْهِهِمْ اَمَا اَنَّهُمْ يَتَقُونَ بِوُجُوْهِهِمْ كُلَّ حَدَبٍ وَشَوْكِ. (رواه الترمذی) اَقْدَامِهِمْ قَادِر عَلَى اَنْ يَمْشِيهُمْ عَلَى وُجُوْهِهِمْ اَمَا اَنَّهُمْ يَتَقُونَ بِوَجُوهِهِمْ كُلَّ حَدَبٍ وَشَوْكِ. (رواه الترمذی) لَتَنَعَمَ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى وَكُوهِهِمْ اَمَا اللهُ عَلَى وَكُوهِ فَي اللهُ عَلَى وَكُوهِ فَي اللهُ عَلَى وَكُوهِ فَي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى وَكُوهِ فَي اللهُ عَلَى وَكُوهُ وَعَلَى عَلَى وَلَا اللهُ عَلَى وَكُوهِ فَي اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الله

نستنتے : "مشاة" بیمسلمان گنامگار ہوں گے۔" رکبانا" بیا نبیاء کرام ہوں گے۔" علی وجو ھھم" بیاوندھ منہ کے ہل جانے والے کا فرہوں گے۔ بہر حال میدان محشر میں آنے کے لئے یہی تین طریقے ہوں گے۔

اگراسی دنیامیں قیامت کے دن کے احوال دیکھنا جاہتے ہو

## الفصل الثالث ... لوگول كوميدان حشر مين كس طرح لاياجائكا

(١٥) عَنْ آبِي ذَرِّ قَالَ إِنَّ الصَّادِق الْمَصْدُوق صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّثَنِى آنَّ النَّاسَ يَخْشَرُونَ ثَلَثَةَ أَفُوَاجٍ فَوْجًا وَسُعَوْنَ وَ يَلْقِى رَاكِينِنَ طَاعِمِيْنَ كَاسِيْنَ فَوْجًا يَسْحَبُهُمُ الْمَلْنِكَةُ عَلَى وُجُوهِهِمْ وَ تَخْشُرُ هُمُ النَّارُ وَ فَوْجًا يَمْشُونَ وَ يَسْعَوْنَ وَ يَلْقِى رَاكِينِنَ طَاعِمِيْنَ كَاسِيْنَ فَوْجًا يَسْحَبُهُمُ الْمُلْنِكَةُ عَلَى وُجُوهِهِمْ وَ تَخْشُرُ هُمُ النَّارُ وَ فَوْجًا يَمْشُونَ وَ يَلْقِى اللَّهُ الْافَاقَةِ فَلَا يَنْقِي عَلَى الطَّهْ وَالمَالِيَةُ عَلَى الطَّهْ وَاللَّهُ اللَّهُ الْافَعَلِيهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْافَعَلِيهِ اللَّهُ الْمُعْلِقُلُولُ اللَّهُ اللَّ

نستنت عسین کاسین " یعنی کھاتے پیتے اور عمدہ کپڑوں میں ملبوس سوار یوں پر سوار آئیں گے بیا نبیاء کرام ہوں گے۔''یسحبھم المملاقکة ''یکفار ہوں گے فرشتے ان کومند کے بل کھیدٹ کرلے جائیں گے۔''یمشون ''یہ عام سلمان ہوں گے۔''علی الظھر ''ظہر پیٹے کے معنی میں ہے سواری مراد ہے یعنی اللہ تعالی سواریوں پر آفت نازل کردے گاحتی کہ ایک آدمی ایٹا باغ بھی لٹادے گا گرسواری نہیں طے گی۔

## بَابُ الْحِسَابِ وَالْقِصَاصِ وَٱلْمُيزَان .... حساب قصاص اورميزان كابيان

قال الله تعالى فاما من أوتى كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب الى أهله مسروراً وأما من أوتى كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبوراً ويصلى سعيراً (سورة انشقاق)

"الحساب" اس عنوان میں حساب سے مراد قیامت کے دن بندوں کے اعمال کوگنااور حساب کرنا ہے۔ یہ بات بالکل واضح اور عیال ہے کہ انسانوں کے اعمال وکردار کا پورا پوراعلم اللہ تعالی کے پاس ہے لیکن قیامت کے دن انسانوں کے اعمال وافعال کا حساب اس لئے ہوگا تا کہ ظاہری اور قانونی عدالت کے تحت تمام لوگوں پرواضح ہوجائے کہ دنیا میں کس نے کیا کیا ہے اور کون کس درجہ کے سلوک کا مستحق ہے؟ قیامت میں یہ حساب و کتاب کرنا قرآن وصدیث سے تابت ہے اور ہر مسلمان کے عقیدہ کا حصہ ہے۔ "المقصاص" قصاص مساوات اور برابری کے معنی میں ہے اس سے مرادیہ ہے کہ جس نے دنیا میں جو کھی کیا ہے قارواسلوک کیا ہے قیامت میں اس سے اس کا بدلہ لیا جائے گا اور حق کھی اور حق کی کیا ہے تا کی کو این ان ہوں کو این ان ہی کو اور قار کو دیا جائے گا اور حق کو اور کی جائے گا ور حق کی کیا ہے کہ میدان محشر میں آئیک بڑی تر آن وہ وگی جس کے دو پلڑ ہے ہوں گے اس کے ذریعہ سے انسانوں کے اعمال تو لے جائیں گو اور ان گال ہوں یا برے کے مربدان حوال کے اس کے ذریعہ سے مرادیہ ہے کہ میدان محشر میں آئی تو اب وعقاب کا قانون متوجہ ہوگا اس باب میں ان مینوں عنوانات کے متعلق احادیث بیان ہوں گی ۔

#### الفصل الأول.... أسان حساب اور شخت حساب

(۱) عَنُ عَائِشَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنُهَا أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَيُسَ اَحَدُّ يُحَا سَبُ يَوُمَ الْقِيَامَةِ إِلَّاهَلَکَ قُلْتُ اَوَلَيْسَ وَلَكِنُ مَنُ نُوقِشَ فِي الْحِسَابِ يَهْلِکُ (منفق عليه) يَقُولُ اللَّهُ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَّسِيْرًا فَقَالَ إِنَّمَا ذَلِكَ الْعَرْضُ وَلَكِنُ مَنُ نُوقِشَ فِي الْحِسَابِ يَهْلِکُ (منفق عليه) لَتَحْجَمِّكُمُ : حضرت عائشرضی الله عنها سے روایت ہے کہ نبی صلی الله علیه وکلم نے فرمایا قیامت کے دن جس شخص کا بھی صاب ہوا ہلاک ہوگا۔ میں نے کہا کیا الله تعالی نے فرمایا نہیں کو غفر یب آسان صاب کیا جائے گا۔ فرمایا اس سے مقدود صرف بیان کرنا ہے لیکن صاب میں جس سے مناقشہ کیا گیا اور کدوکا وَش کی گئی ہلاک ہوگا۔ (متنق علیہ)

نتشن انما ذلک العوض "اس حدیث میں ہے کہ جس مخص سے قیامت کے دن حساب لیا گیا وہ ہلاک ہوگیا اس حدیث کوس کو من کر حضرت عائشہ صنی اللہ عنہا نے عرض کیا کہ یارسول اللہ اللہ تعالی تو قرآن میں فرما تا ہے: 'فَسَوُ فَ یُحَاسَبُ حِسَابًا یَّسِیدًا ''۔ کہ قیامت حضرت عائشہ صنی اللہ عنہا نہ ہوگیا۔ اس کے جواب میں آخضرت محصلی اللہ علیہ وسلم نے حساب میں صناب آسان ہوگا اور آپ فرماتے میں کہ جس سے حساب لیا گیا وہ ہلاک ہوگیا۔ اس کے جواب میں آخضرت محمصلی اللہ علیہ وسلم نے حساب میں فرق بتایا کہ ایک حساب عرض کے درجہ میں ہے اور ایک حساب میں حاضر ہوا اور سوال و جواب کے بغیراس کورخصت کردیا گیا صرف ظاہری طور پردیکھا گیا'ٹو انہیں گیا اور مناقشہ ہے کہ ایک ایک چیز کے بارے میں فرشتے اور سوال و جواب کے بغیراس کورخصت کردیا گیا صرف ظاہری طور پردیکھا گیا'ٹو انہیں گیا اور مناقشہ یہ کہ ایک ایک چیز کے بارے میں فرشتے کو گئیس کہ یہ کام کول کیا؟ اس مناقشہ میں ہلاکت سے کو گئیس کے سکے گا۔

# قیامت کے دن اللہ تعالی بلائسی واسطہ کے ہرآ دمی سے ہم کلام ہوگا

(٢) وَعَنُ عَدِيّ بُنِ حَاتِمٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم مَا مِنْكُمُ مِنُ اَحَدِ اِلَّا سَيُكَلِّمُهُ رَبَّهُ لَيُسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ تَرُجُمَانٌ وَلَا حِجَابٌ يَحْجُبُهُ فَيَنْظُرُ اَيْمَنَ مِنْهُ فَلاَ يَرِى اِلَّا مَا قَدَّمَ مِنُ عَمَلِهِ وَيَنْظُرُ اَشَامَ مِنْهُ فَلاَ يَرَى اِلَّا مَا قَدَّمَ وَيَنْظُرُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلَا يَرِى اِلَّا النَّارَ تِلْقَاءَ وَجُهِهِ فَاتَّقُو االنَّارَ وَلَوْ بِشِقِ تَمْرَةٍ (مَتِفَ عَلِيه)

لَّتَنْ َ حَفْرَت عدى بن حاتم رضى الله عند ب روايت ہے كدر سول الله صلى الله عليه وسلم في فر ماياتم ميں سے و في شخص نہيں مگر الله تعالى الله عليه وسلم في الله عليه وسلم عند من الله تعالى كه در ميان كوئى ترجمان نه ہوگا اور نه تجاب اور پردہ ہوگا جواس كو چھپا سكے وہ اپنی دائيں جانب دیکھے گا۔ اس كو اپنے اعمال جواس نے آ کے بھیج بین نظر پڑیں گے بائيں جانب دیکھے گا اس كو اپنے اعمال جواس نے آ گے بھیج بین نظر پڑیں گے بائيں جانب دیکھے گا اس كو اپنے اعمال جو اس نے آ گے بھیج بین نظر پڑیں گے۔ اپنے آ گے دیکھے گا اس كوسا منے آگ نظر آئے گی آگ ہے بچواگر چہ کھجور كے ملز ب كے ساتھ ہو۔ (منعن عليه)

نستنے : 'جب بندہ اپنی دائی طرف نظر ڈالے گا الے ''یعنی یہ قاعدہ ہے کہ جب کوئی مخص کی تخت صور تحال سے دو چار ہوتا ہے اور کی مشکل میں پڑجا تا ہے قودا کیں با کیں دیکھے گلار ہوگا ہے ہوں کے لئے ایک مخت ترین مرحلہ درپیش ہوگا اس لئے وہ دا کیں با کیں دیکھے گا اور ماسنے کی دا کیں طرف اس کو وہ نیک اعمال دکھائی ویں گے اور ساسنے کی دا کیں طرف اس کے برے اعمال دکھائی ویں گے اور ساسنے کی طرف آگ نظر آئے گی البذااگر کوئی مخص چاہتا ہے کہ وہ اس وقت اپنے نیک اعمال کی طرف دیکھ کراطمینان و سکون حاصل کرے اور ساسنے کی طرف آئے والی آگ سے نجات پائے تو اس کوچا ہے کہ اس دنیا میں زیادہ سے زیادہ نیک کام کرے اور برے اعمال سے اجتناب کر کے اپنے آپ کو اس آگ سے نجات کی راہ نکا لئے ۔ ''اگر چے مجبور کے ایک گلارے ہی سے کیوں نہ ہو' اس جملہ کے دومعنی ہو سکتے ہیں ایک تو یہ کہ اپنے آپ کو دوز خی کی آگ میں جانے سے بچاؤ اور کی پڑطم وزیادتی نہ کرواگر چرو ظلم وزیادتی مجبور کے ایک گلارے نئی کی صورت میں یا اس کے برابر کیوں نہ ہو! دوسرے معنی یہ ہیں کہ جانے کی راہ میں اپنا مال خرچ کرواگر چتم صرف مجبور کا ایک گلا اگر دوز خی کی آگ سے بچنا چاہتے ہوتو ضرورت مندوں اور میں جو اعدہ اس تعامل کر جو کروائر چتم صرف مجبور کا ایک گلا ایک کی استطاعت کیوں ندر کھتے ہواس لئے خدا کی راہ میں خرچ کرنائی صد قد و خیرات تمہار سے اور آگ کے درمیان پر دہ جو گا۔

## قیامت کے دن مومن پر رحمت خداوندی

(٣) وَعَنِ ابْنِ عُمَرُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِنَّ اللهَ يُدُنِى الْمُوْمِنَ فَيَضَعُ عَلَيْهِ كَنَفَهُ وَيَسْتُرُهُ فَيَقُولُ اَتَعُرِثُ ذَنُبَ كَذَا اَتَعُرِثُ ذَنُبَ كَذَا فَيَقُولُ نَعَمُ آَىُ رَبِّ حَتَى قَرَّرَهُ بِذُنُوبِهِ وَرَأَى فِي نَفُسِهِ اَنَّهُ قَدُ هَلَكَ قَالَ فَيَقُولُ اَتَعُرِثُ اللهِ عَلَى عَتَابَ حَسَنَا تِهِ وَاَمَّا الْكُفَّارُ وَالْمُنَافِقُونَ فَيُنَادَى بِهِمْ عَلَى سَتَرُتُهَا عَلَيْكَ فِي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الطَّالِمِينَ (متفق عليه) رُوسُ الْخَلَامُ وَلَا عَلَى رَبِّهِمُ اللهُ عَلَى الطَّالِمِينَ (متفق عليه) لَوْسَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

ر کھے گا اوراس کوڈھائے گا۔فرمائے گا کیاتو فلاں گناہ کو پہچانتا ہے کیا تو فلاں گناہ کو پہچانتا ہے وہ کہے گاہاں اے میرے رب یہاں تک کہ اللہ اتحالی اسے گئا ہوں کا اللہ اتحالی فرمائے گا دنیا میں میں نے ان گناہوں کو تعالیٰ اس سے گناہوں کا افراء کا دنیا میں میں نے ان گناہوں کو دائے رکھا تھا آج میں ان کومعافی آج میں جنہوں نے اپنے رب کے متعلق جموث بولا خبر دار ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے۔ (متنق علیہ)

## مسلمانوں کے دشمن ان کے لئے دوزخ سے نجات کاعوضانہ ہوں گے

(٣) وَعَنُ اَبِيُ مُوُسِٰى ۚ قَالَ قَالَ رَسُوُلُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَاكَانَ يَوُمَ الْقِيَامَةِ دَفَعَ اللَّهُ اِلَى كُلِّ مُسُلِمٍ يَهُوُدِيًّا اَوُ نَصُرَانِيًّا فَيَقُولُ هٰذَا فِكَاكُكَ مِنَ النَّارِ (رواه مسلم)

سَنَجَيِّنُ : حضرت ابوموی رضی الله عندے روایت ہے کدرسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا جب قیامت کا دن ہوگا الله تعالی ہرمسلمان کے ایک یہودی یا عیسائی حوالے کرے گا اور فر مائے گائی آگ سے تیری خلاصی کا سبب ہے۔ (روایت کیا اس کوسلم نے)

تستنت کے ان کلک ' کے معنی ہیں گروی رکھی ہوئی چیز کو چھپا نا! اوراس سے ' فکاک ' (ف کے زبراورزیردونوں کے ساتھ کالفظ ہے جس کے معنی ہیں وہ چیز جس کے ذریعہ گروی رکھی ہوئی چیز کو چھڑا یا جائے! پس' ' فیض تیرا فکاک یعنی تیری چھڑا انک ہے' کا مطلب یہ ہوا کہ گویا مسلمان دوزخ کی آگ میں گروی ہے' اور قیامت کے دن اس یہودی یا تھرانی کواس (مسلمان ) کے بدلہ میں آگ میں بھی کراس کواس آگ سے چھڑا یا جائے گا اب اس بات کی تاویل یوں ہوگی کہ اللہ تعالی نے ہرمکلف کے لئے' کہ خواہ کافر ہو یا مؤمن' جنت اور دوزخ میں ایک ایک جگہ مقرر کرر کھی ہے' لہذا جو خض ایمان کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہوا اس کی وہ جگہ کہ جودوزخ میں تھی اس خض کی جگہ کے ساتھ کہ جو جنت میں ہے بدل دی جائے گی اور جو خض ایمان کے ساتھ اس دنیا سے رخصت نہیں ہوا اس کا معاملہ اس کے برعس ہوگا' پس اس اعتبار سے یہ کافرلوگ گویا دوزخ کی آگ سے مؤمنوں کی اس بول گیا ہوں کے بدلہ میں دوزخ کے سپر دکیا نہوں کے اس سے واضح ہوا کہ فرکورہ بالا جملہ کی بیمراد قطعا نہیں ہے کہ کافروں کومؤمنوں کے تناہوں کے بدلہ میں دوزخ کے سپر دکیا جائے گا کیونکہ حق تعالی نے پہلے ہی یہ فیصلہ کردیا ہے کہ " و الا توز و وازد ہ و ذر اخوی ' واضح رہے کہ' یہودونصاری' کی تخصیص میں علامتی ہے کہ ساتھ ان کی عداوت و دشنی زیادہ شہور ہے۔

قیامت کے دن امت محمدی صلی الله علیه وسلم حضرت نوح کی گواہ بے گی

(۵) وَعَنُ آبِى سَعِيُدِ" قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم يُجَاءُ بنُوح يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُقَالُ لَهُ هَلُ بَلَّغُتَ فَيَقُولُ لَهُ عَلَى اللّهِ عليه وسلم فَيُجَاءُ بِكُم فَتَشُهُ لَهُ فَا فَقَالُ مَنْ شُهُو لُاکَ فَيَقُولُ مُحَمَّدٌ وَاُمَّتُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم وَسُحُمُ اللّه عليه وسلم وَسَكُونَ اللّهِ عَلَيْهُ وَسُلُ اللّهِ عليه وسلم وَكَذَالِكَ جَعَلَنْكُمُ اُمُّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرُسُولُ عَلَيْكُمُ شَهِيدُا (رواه البحارى) وَكَذَالِكَ جَعَلَنْكُمُ اُمُّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرُسُولُ عَلَيْكُمُ شَهِيدًا (رواه البحارى) لَوَسُحُ بَنُ : حَفْرَت الوسعيدرضى الله عند الله عليه وسلم وَيَكُونَ الرُسُولُ عَلَيْكُمُ شَهِيدًا الله عليه وسلم وَيَحْوَنُ الرَّسُعُ اللهُ عليه وسلم عَنْ الله عليه وسلم عَنْ الله عليه وسلم عَلَي الله عليه وسلم ويَحْمَلُ الله عليه وسلم والله عليه وسلم ويَحْمَلُ الله عليه والله عليه وسلم ويقال الله والمنافِق الله عليه وسلم عنه عليه وسلم عنه والله عليه والله والله عليه والله والله والله والله والله عليه والله والله والله والله والله عليه والله وا

حضرت نوح سے پوچیس کے قو حضرت نوح فرمائیں کے کہیں نے لمبی دعوت دی ہاللہ تعالی فرمائے گاتمہارا کواہ کون ہوہ فرمائیں کے محرکی امت کواہ ہے جب بیامت کواہ کو دے دیگی تو قوم نوح جرح کرے گی کہ بیلوگ ہزاروں سال بعد آئے تنے ان کو کیا معلوم اور بیکسے گواہ بن گئے؟ جب اللہ تعالیٰ ان سے پوچھ لے گا تو امت مرحومہ جواب دے گی کہ ہم نے قرآن میں پڑھا ہے جو تچی کتاب ہاس پر نبی کرم سلی اللہ علیہ وسلم آکرا پی امت کا جسم نزکی فرنادیں کے کہانہوں نے بھی کہا ہے تو امت پوری دنیا پر گواہ ہوگی اور محرسلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پر گواہ ہوگی اور محرسلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پر گواہ بنیں گئے بر بلوی سوچ لیس کہ گواہ بنے کا مطلب کیا ہے؟ کیا گواہ ہوگی اور محرسلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پر گواہ بنے کا مطلب کیا ہے؟ کیا گواہ بنے ان ان میں ہوگئی۔

## قیامت کے دن جسم کے اعضاء شہادت دیں گے

(۲) وَعَنُ آنَسِ قَالَ مُحَاعِبَة رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَضَحِکَ فَقَالَ هَلُ تَدُرُونَ مِمَّا اَصْحَکُ قَالَ فُلْنَا اللهُ وَرَسُولُهُ اَعْلَمُ قَالَ مِنُ مُخَاطَبَةِ الْعَبْدِ رَبَّهُ يَقُولُ يَا رَبِ اللهُ تُجِوْنِيُ مِنَ الظّلْمِ قَالَ يَقُولُ بَلٰى قَالَ فَيَقُولُ عَلَى إِنَّهُ يَعْدَى الْمُعْدَى اللهُ عَلَيْکَ شَهِينَةً وَبِالْكِرَامِ الْكَاتِبِيْنَ شُهُو دَافَالَ فَيَخْتَمُ عَلَى فِيهِ فَيْقَالُ نَصْبِهُ وَاللهُ وَلَمْ يَعْفَى بِنَفُسِكَ الْيُومَ عَلَيْکَ شَهِينَةً وَبِالْكِرَامِ الْكَاتِبِيْنَ شُهُو دَافَالَ فَيَخْتَى بَعْنَهُ وَبَيْنَ الْكَالَامِ فَالَ فَيَقُولُ بُعُدًا لَكُنَّ وَسُحُقًا فَعَنْكُنَّ مُحْدَى الْنَاوِلِ واللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَبُهُ فَاللّهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ وَسُحُقًا فَعَنْكُنَّ كُنتُ أَنَاضِلُ (دواه مسلم) لا وَسَعِينَ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عليه وسلم كياس تِقالَى اللهُ عَلَيْكُ مَا اللهُ عليه وسلم الله عليه وسلم عن الله عليه وسلم الله عليه وسلم عن الله عليه وسلم عنه وسلم عنه الله عليه وسلم عنه الله عليه وسلم عنه الله عليه وسلم عنه وسلم عنه عنه وسلم عنه وسلم عنه وسلم الله عليه وسلم عنه وسلم الله عنه وسلم عنه وسلم الله عنه وسلم الله عنه وسلم عنه وسلم الله عنه وسلم الله وسلم عنه وسلم الله وسلم الله وسلم عنه وسلم الله وسلم الله وسلم الله وسلم الله وسلم عنه وسلم الله وسلم ال

لَدَ تَنْ يَكُلِهُ وَهُلِهُ مَهُ لَكُونَ الله تبعونى " يعنى كيا آپ نے جھے ظلم سے يہ كہ كر مخفوظ و مامون نہيں كيا ہے كہ و كلا يَظُلِهُ وَهُكَ اَحَدُّا اگر جھ و لِللهُ نہيں كرنا تو اَن مير حصاب كتاب ميں كمل گواہى كى ضرورت ہے تا كہ عدالت ميں عدل ہو۔" بلى " يعنى عدل وانصاف ہوگا' تخفے يقينا ہم نے پناه دى ہے گريہ بتاكہ تير حصاب وكتاب ميں نقصان كيا ہے؟ وہ كہددے كاكہ تير نے شتوں نے مير عظاف نحوب گواہى ديديں گے تو جھے اعتا ونہيں كوئى ايسا گواہ چاہيے جو مير بي جسم سے المحد كواہى ديد بي الحك الله عنى جب اعضاء اس كے ظاف خوب گواہى ديديں گے تو جم اس بندے كوان كے اعضاء كے ساتھ كفتگوكام قع ديا جائے گا اور اس محف اور اس كے كلام كے درميان بندش كوا تھا اير جائے گا تو وہ ہو لئے گے گا۔" اناصل " يعنى في خفس اپ اعضاء ہے كہ كاكہ تم پر ہلاكت ولعنت ہو يسب دوڑ وهوپ ميں بہا نے كيلئے كرتا تھا اور تم نے مير بي خلاف گواہى ديدى! شرم كروڈ وب مرد!

## قیامت کےدن دیدارالہی

(ع) وَعَنُ آبِى هُرَيُرَةَ قَالَ قَالُوايَا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم هَلُ نَرَى رَبَّنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ هَلُ تُضَارُونَ فِى رُويَةِ الشَّمُسِ فِى الظَّهِيْرَةِ لَيُسَتُ فِى سَحَابَةٍ قَالُوا لَا قَالَ فَهَلُ تُضَارُونَ فِى رُويَةِ الْقَمَرِ لَيُلَةَ الْبَدْرِ لَيُسَ فِى سَحَابَةٍ قَالُوا لَا قَالَ فَهَلُ تُضَارُونَ فِى رُويَةٍ رَبِّكُمُ إِلَّا كَمَا تُضَارُونَ فِى رُويَةٍ آحَدِهِمَا قَالَ سَحَابَةٍ قَالُوا لَا قَالَ فَوَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لَا تُضَارُونَ فِى رُويَةٍ رَبِّكُمُ إِلَّا كَمَا تُضَارُونَ فِى رُويَةٍ آحَدِهِمَا قَالَ فَيَقُولُ اللهِ عَلَى الْعَبْدَ فَيَقُولُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى وَاللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى الْعَبْدَ فَيَقُولُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الله عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ ا

وَصَلَّيْتُ وَصُمُتُ وَتَصَدَّقُتُ وَيُغْنِي بِخَيْرِ مَا اسْتَطَاعَ فَيَقُولُ هَلْهَنَا إِذًا ثُمَّ يُقَالُ الْانَ نَبْعَثُ شَاهِدًاعَلَيْكَ وَيَتَفَكَّرُ فِيُ نَفْسِهِ مَنُ ذَا الَّذِي يَشُهَدُ عَلَيَّ فَيُخُتُّمُ عَلَى فِمِهُ وَيُقَالُ لِفَخِذِهِ ٱنْطِقِي فَتَنْطِقُ فَخِذُهُ وَلَحُمُهُ وَعِظَامُهُ بِعَمَلِهِ وَ ذَٰلِكَ لِيُغَذِرَمِنُ نَّفُسِهِ وَذَالِكَ الْمُنَافِقُ وَذَالِكَ الَّذِي سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِ.

تَرْتَحَكِينَ :حضرت ابو ہریرہ رضی الله عند سے روایت ہے کہ صحاب نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی الله علیہ وسلم کیا ہم قیامت کے دن ا پے رب کودیکھیں مے فرمایا کیادو پہر کے وقت جبکہ آسان پر بادل نہ ہوں سورج کے دیکھنے میں تم اختلاف کرتے ہوانہوں نے کہانہیں فرمایاتو کیاتم چودہویں کا چاندد کیھنے میں باہم اختلاف کرتے ہوجبکہ بادل بھی ندہوعرض کی کنہیں فر مایااس ذات کی تم جس کے قبضہ میں میری جان ہے جس طرح ان دونوں میں ہے کسی ایک کے دیکھنے میں تم اختلاف نہیں کرتے اس طرح اپنے رب کے دیکھنے میں بھی تم اختلاف نبیں کرو کے فرمایا اللہ تعالیٰ کسی بندے کو ملے گااس کو کہے گااے فلا افٹخص کیا میں نے تجھے کو بزرگی نے دی تھی اور کیا تجھے کوسر دار نہ بنایا تھا اور کیا میں نے تچھ کو بیوی نہدی تھی اور تیرے لیے گھوڑے اور اونٹ منخر نہ کیے تھے اور میں نے تچھ کورئیس بنا کر نہ چھوڑ اتھا کہ تو بٹائی کی چوتھائی لے گاوہ کیے گا کیون نہیں فرمائے گا کیا تو گمان کرتا تھا کہ جھے کو ملے گاوہ کیے گانہیں۔اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے جھے کو بھلا دیا ہے جس طرح تونے جھے کو بھلا دیا تھا۔ پھر دوسر شخص کو ملے گااس کے مطابق بیان کیا پھر تیسر مے محص کو ملے گاای طرح اس سے کہے گا۔وہ کیےگا اے میرے رب میں تیرے ساتھ تیری کتابوں اور تیرے رسولوں کے ساتھ ایمان لایا۔ میں نے نماز پڑھی روزہ رکھا اور میں نے صدقه کیا۔ وہ بھلائی کی جس قدر ہو سکے تعریف کرے گا اللہ تعالی فرمائے گا یہاں تھم پھر کہا جائے گا ہم تیرے گواہ لاتے ہیں وہ اپنے دل میں سویے گا جھے پرکون گواہی دے گا اس کے منہ پرمہر لگا دی جائے گی اور اس کی ران کے لیے کہا جائے گا کہ بول اس کی ران اس کا گوشت اس کی بڈیاں اس کے ممل ہتلا دیں گےاور بیاس لیے ہے کہ بندہ اپنے نفس سے عذر کا از الدکر سکے۔ بیرمنافق ہوگا اور بیدہ مخف ہوگا جس پر الله تعالی ناراض ہوگا۔ (روایت کیا اس کومسلم نے) ابو ہریرہ رضی الله عنه کی حدیث جس کے الفاظ میں ید خل من امنی الجنته باب التوكل مين ابن عباس رضى الله عندكى روايت سي ذكر مو يكى بـ

تستنتيج :"وهل تصارون" بيمضارات باب مفاعله كاصيغه ب جو ضرر ك معنى مين ب يعنى جا نداور سورج كرد كيصنے مين تم كوايك دوسرے سے کوئی تکلیف پہنچتی ہے؟ اگر تکلیف نہیں پینچی تو پھر اللہ تعالی کے دیدار میں بھی کوئی تکلیف نہیں بہنچے گی ایک روایت میں تضامون کے الفاظ میں وہ از دحام اور رش کے عنی میں ہے مراد یمی ضرر اور تکلیف ہے۔

"الا كما تصادون" ليخي ضرري نهيس موكايد كلام اثبات برائفي ہے جس طرح اس شعر ميں مدح بصورت ذم ہے:

بهن فلول من قراع الكتائب

ولا عیب فیہم غیران سیوفیہم بھی ہے۔ بھن فلول من قراع الکتائب اورلوگولی سے اللہ اللہ میں الکتائب اورلوگولی سے اللہ فل'' لین اے فلال میں اور اللہ کی اورلوگولی سے بطور نیکس چوتھائی مال لیتا تھا میر سرداروں کا دستور تھا۔ ' ملھنا'' لیٹن تم نے جواتنے نیک اعمال کئے ہیں اب ذراادھر ہی کھڑے رہوتا کہ تہمیں ا بن دعوى كا يد چل جائد "ليعدر" باب افعال ب بهمزه سلب ما خذك لئ بد"اى ليزيل الله عدره من قبل نفسه "لين تمام كناً بول كواس كےائيے اعضاء نے كناديا جس سےاس مخف كاعذرختم ہو كيا۔اور يهي الله تعالى جا ہتا تھا كيونكه ومخص منافق كال تھا۔

الفصل الثاني... امت محمري ميں سے حساب كے بغير جنت ميں جانے والوں كى تعداد

(٨) وَعَنْ اَبِيْ أَمَامَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ وَ عَدَنِيْ رَبِّى اَنْ يُلاخِلَ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِيْ سَبْعِيْنَ ٱلْفًا لَا حِسَابَ عَلَيْهِمْ وَلَا عَذَابَ مَعَ كُلِّ ٱلْفِ سَبْعُونَ ٱلْفًا وَ ثَلْكَ خَثَيَاتٍ مِّنْ حَثَيَاتٍ رَّبِّي( احمد والترمذي و ابن ماجة) لْتَرْتِیجِینِ الله الله عنه الله عنه ہے روایت ہے کہ میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے سنا فرماتے تھے میرے رب نے

میرے ساتھ دعدہ کیا ہے کہ میری امت میں سے ستر ہزارآ دمی جنت میں داخل فر مائے گاندان کا حساب ہوگاندان کوعذ اب ہوگا۔ ہر ہزار کے ساتھ ستر ہزارادرآ دمی ہوں گےادرمیرے رب کی لپول سے تین کمیں \_روایت کیااس کواحم ' تر مذی ادراین ماجہ نے \_

نتشتی اور کیراور سخت ہوچہ یا چھ سے دوجارہونے کی وجہ سے عذاب میں جتال ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا اور ہر ہزار کے ساتھ مزید سخ ہزار الخ"کا موافذہ وارو گیراور سخت ہوا ہونے کی وجہ سے عذاب میں جتلا ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا اور ہر ہزار کے ساتھ مزید سخ ہزار الخ"کا مطلب سے ہے کہ سخ ہزار کے ساتھ مزید سے مطلب سے ہے کہ سخ ہزار کے ساتھ مزید مطلب سے ہے کہ سخ ہزار کے ساتھ مزید مطلب سے ہے کہ سخ ہزار کے ساتھ مزید مسلم سخ ہزار گوگ ہوں گے اور پھر اللہ تعالی اپنے تین چلو محرکراور لوگ ان کے ساتھ کردے گا! اب رہی سے بات کہ سخ ہزار سے کیا مراد ہے تو ہو سکتا ہے کہ سے خاص عدد ہی مراد ہواور نیا ہے کہ اس عدد سے کنایہ ہیں کہ سے اصل سے لکا کہ سے خاص عدد ہی مراد ہواور نیا یہ کہ اس عدد سے کنایہ ہیں کہ سے اسکا ہے کہ اللہ تعالی میری اُمت کے استے زیادہ لوگوں کو کہ جو شار بھی نہیں کئے جاسکتے 'حساب عذاب کے بغیر جنت میں داخل کرے گا۔

# قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں لوگ تین مرتبہ پیش ہوں گے

(٩) وَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْرَضُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيامَةِ ثَلْكَ عَرَضَاتٍ فَآمًا عَرْضَتَانِ فَجِدَالٌ وَ مَعَاذِ يُرُوا آمًا الْعَرْضَةُ التَّالِفَةُ فَعِنْدَ ذَلِكَ تَطِيْرُ الصُّحُفُ فِي الْآيْدِي فَاخِدٌ بِيَمِيْنِهِ وَاخِدٌ بِشِمَالِهِ رَوَاهُ آخْمَدُ وَالتِّرْمِلِيُّ وَقَالَ لَا يُصِحُّ هَذَا الْجَدِيْثُ مِنْ قِبَلِ آنَّ الْحَسَنَ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ آبِيْ هُوسَى هُرْيَرَةً وَقَدْرَوَاهُ بَعْضُهُمْ عَنِ الْحَسَنَ عَنْ آبِي مُوسَى

ر رو مرور مہد میں اللہ عنہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن لوگ تین بار پیش کیے جائیں گے۔ دومر تبہ جھڑا کر تا اور عذر کرتا ہوگا۔ تیسری مرتبہ ہاتھوں میں نامہ اعمال اُڑ کر پڑیں گے۔ بعض دائیں ہاتھ میں لیس گے اور بعض بائیں ہاتھ میں۔ روایت کیا اس کواحمہ اور ترفذی نے اور ترفذی نے کہا بیحد یث اس لحاظ سے جھے نہیں کہ ابو ہر برہ وضی اللہ عنہ نے حسن رضی اللہ عنہ سے نہیں سا۔ بعض نے اس روایت کو حسن بھری عن ابی مولی کی سند سے روایت کیا ہے۔ فیکٹ تیسے جس نے میں بیٹیاں ہوں گی دو میں آپ میں جھڑے ہوں گے کہ ہمیں کسی نی نے دعوت نہیں دی وغیرہ اور

عذریں ہوں گی کہ ہم نے گناہ نہیں کیا'اگر کیا بھی ہے تو فلاں فلاں اشخاص کی وجہ سے کیا ہے' تیسری پیٹی میں سب کا نتیجہ تیار ہوکراڑنے لگے گا اور جلدی جلدی ہرایک کول جائے گا' کا میاب' کا میاب ہوجا کیں گے اور ناکام' ناکام رہ جا کیں گے۔

الله ك نام كى بركت

(١٠) وَعَنْ عَنْدِاللّهِ بْنِ عَمْرِو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِنَّ اللّهَ سَيُحَلَصُ رَجُلا مِنْ اُمّتِى عَلَى رُوسِ الْحَكَرَةِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فَيَنْشُرُ عَلَيْهِ بِسْعَةً وَ بِسْعِيْنَ سِجِلًا كُلُّ سِجِلٍّ مِّنْلُ مَدِ الْبَصَرِ ثُمَّ يَقُولُ اَتُنْكِرُ مِنْ هَلَا اللهُ وَاللّهُ مَا لَا يَارَبُ فَيَقُولُ الْآيَوْمَ الْقَيْمِ فَي يَقُولُ الْآيَوْمِ فَيُعْوَلُ الْآيَوْمِ فَيُعُولُ الْآيَوْمِ فَيُعُولُ الْآيَوْمِ فَيُعُولُ الْآيَوْمِ فَيُعُولُ الْآيَلَ اللهُ وَ اللّهِ اللهُ وَ اللّهُ وَ اللّهُ وَ اللّهُ فَي الْحَالَةُ فِيهَا اَشْهَدُ اللهُ اللهُ اللهُ وَ اللّهُ مَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ فَيَقُولُ الْحَسَرُ وَ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَنْ اللّهُ اللهُ ال

چیز کا تو انکار کرتا ہے کیا میر ہے لکھنے والوں نے تجھ پڑھلم کیا ہے وہ کہ گانہیں۔اے میر ہے پروردگا ڈاللہ تعالیٰ فرمائے گاہمارے پاس تیری کی ایک نیک ہے اور آئ تم پڑھلم نہیں ہوگا۔اس کے لیے ایک چھی نکا لےگاجس میں لکھا ہوگا شہدان لا اللہ الا اللہ و ان محمد اعبد ہ و رحسولہ۔اللہ تالہ تالہ تالہ اللہ و ان محمد اعبد ہ و رحسولہ۔اللہ تعالیٰ فرمائے گا تہا فرزان کھر کروہ کہ گا اے میر ہے رہ بیچھی کیا ہے اور اس چھی کوان طوماروں کے ساتھ کیا مناسبت ہے۔اللہ تعالیٰ فرمائے گا تجھ پڑھلم نیس کیا جائے گا طومار ایک پلڑے میں رکھ دیئے جائیں گے اور چھی ایک پلڑے میں رکھ دی جائیں گا وہ بیٹر ہوائے گی وہ طومار بلکے ہوجائیں گیا جائے گا۔اللہ کے نام کے ساتھ کوئی چیز بھاری نہیں۔ (روایت کیا اس کو تم نیا وہ بیٹر اس خواس خواس کے مامیکہ شہادت کھا ہوگا جس کواس خوفس نے گا۔اللہ کے نام سے شہور ہے بطاقہ اس پر چہ کو کہتے ہیں جس میں کلمہ شہادت کھا ہوگا جس کواس خوفس نے پڑھا ہوگا اس خوفس نے نام سے مشہور ہے بطاقہ اس پر چہ کو کہتے ہیں جس میں کلمہ شہادت کھا ہوگا جس کواس خوفس نے پر بھا ہوگا اس خوفس نے گا الہ ذاون منرور ہوگا کے ونکہ میں چلا جائے گا۔' سبحلات' بڑے بر کے درجٹروں اور بیٹرلوں کو تجلات کہا گیا ہے لیتی وزن کے بغیر ظلم ہوجائے گا لہذاوز ن ضرور ہوگا کے ونکہ جس پر پی پر کلم شہادت کھا ہوگا یا تو صرف بہی پر پی بھاری ہو بھا ہوگا ہوں کے گر بنیا دی شہوم زیادہ واضح ہے۔اس مدیث سے بہ معلوم ہوتا ہوگا گیا تاس کے ساتھ دوسرے اعمال بھی ہوں گے گر بنیا دی شہوم زیادہ واضح ہے۔اس مدیث سے بہ معلوم ہوتا ہے گیا یاس کے ساتھ دوسرے اعمال بھی ہوں گے کہ ان کے لکھے ہوئے رجٹر تر از ویس رکھ کرتو لے جائیں گے۔

## قیامت کے دن کے تین ہولناک موقع

(١١) وَعَنْ عَآئِشَةَ أَنَّهَا ذَكَرَتِ النَّارَ فَبَكَثْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَايُبْكِيْكِ قَالَ ذَكُرْتُ النَّارِ فَبَكِيْتُ فَهَلْ تَذْكُرُونَ آهٰلِيْكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أمَّا فِي ثَلْفَةِ مَوَاطِنَ فَلا يَذْكُرُ أَحَدٌ أَحَدٌ عَنْدَ الْمَحِيْتُ فَهِلْ تَذْكُرُونَ آهٰلِيْكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أمَّا فِي ثَلْفَةِ مَوَاطِنَ فَلا يَذْكُرُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَىهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَىهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ

#### الفصل الثالث....حساب كتاب كاخوف

(١٢) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ جَآءَ رَجُلٌ فَقَعَدَ بَيْنَ يَدَىْ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ يَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ إِنَّ لِيْ مَمْلُو كِيْنَ يُكَذِّبُونَنِيْ وَ يَخُونُونَنِيْ وَ اَشْتِمُهُمْ وَ اَضْرِبُهُمْ فَكَيْفَ اَنَا مِنْهُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيمَةِ يُحْسَبُ مَا خَانُوكَ وَعَصَوْكَ وَ كَذَبُوكَ وَعِقَابُكَ إِيَّاهُمْ فَإِنْ كَانَ عِقَابُكَ إِيَّاهُمْ فَوْقَ ذُنُوبِهِمْ كَانَ يَوْمُ اللهِ عَلَيه وسلم الله عليه وسلم الله عَلَيْ فَوْقَ ذُنُوبِهِمْ كَانَ فَضَّلًا لَكَ وَ إِنْ كَانَ عِقَابُكَ إِيَّاهُمْ فَوْقَ ذُنُوبِهِمْ كَانَ اللهِ عَلَيْهُ فَوْقَ ذُنُوبِهِمْ أَقَلَى لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم امَا تَقْرَأُ قَوْلَ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَلَيْ اللهِ عَلَيْهُ فَلْ اللهِ عَلَيْهُ فَوْقَ ذُنُوبِهِمْ وَاللهِ عَلَيْهُ وَلَيْهُ وَيَعْمُ اللهِ عَلَيْهُ وَلَيْهُ وَيَهُ فَوْلَ اللهِ عَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَيْهُ وَيَهُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم امَا تَقْرَأُ قَوْلَ اللهِ عَلَيْهُ مَا وَكُنَى بِنَا حَاسِبِينَ وَاللهُ عَلَيْهُ وَلَوْلُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلْمُ اللهِ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلُولُ اللهِ عَلَيْهُ وَلَيْ عَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَوْلُ اللّهِ مَا اللهِ عَلَيْهُ وَلَوْلَ اللّهِ عَلَيْهُ وَلَوْلُولُ اللّهِ عَلَيْهُ وَلَوْلُ اللّهِ عَلَيْهُ وَلَوْلُولُولُولُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلْكُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَوْلُولُولُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَوْلُولُ الْمُؤْلِقُ لَا لَوْلُولُ اللهِ عَلَيْهُ وَلَاللهِ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْكُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَوْلُولُولُ اللّهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَوْلُولُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُولُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى ال

تر الدران کا حساب کیے ہوں۔ اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ایک آدی آیا اور رسول اللہ علی وسلم کے سامنے آکر بیٹے گیا کہا کا اللہ اللہ علی وسلم کے رسول میرے دوغلام ہیں مجھ سے جھوٹ بولتے ہیں میری خیانت کرتے ہیں میری نافر مانی کرتے ہیں میں ان کو گالی دیتا ہوں اور مارتا ہوں۔ میرا اور ان کا حساب کیے ہوگا۔ رسول اللہ علیہ وسلم نے فر مایا جس وقت قیامت کا دن ہوگا۔ انہوں نے جس قدر تیری خیانت کی تجھ سے جھوٹ بولا اور تیری نافر مانی کی اس کا حساب لگایا جائے گا اور جس قدر تونے ان کو مزادی اس کا حساب کیا جائے گا۔ اگر تیری سزا ان کے گنا ہوں سے کم ربی زائد حق تیرے لیے ہوگا اور اگر تیری سزا ان کے گنا ہوں سے کم ربی زائد حق تیری سزا ان کے گنا ہوں سے کم ربی زائد حق تیرے لیے ہوگا اور اللہ تیری سزا ان کے گنا ہوں سے کم ربی زائد حق تیری سرخ اللہ اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے زائد کا تجھ سے بدلہ لیا جائے گا وہ آدی علیحہ وہوکر رونے اور چلانے لگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے فرمایا کیا تو اللہ تعالیٰ کا بیفر مان نہیں پڑھتا قیامت کے دن ہم انصاف کے تراز ورکھیں گے کی پر پچھظلم نہ ہوگا اگر عمل رائی کے دانہ کے برابر بھی ہوا ہم اس کو لائیں گا ور ہم حساب لینے والے کافی ہیں وہ آدی کہنے لگا اے اللہ کے رسول اپنے اور ہوگا اگر عمل رائی کے دانہ کے برابر بھی ہوا ہم اس کو لائیں گا ور ہات بہتر نہیں پڑھتا قیامت کے دن ہم انصاف کے تراز ورکھیں گے کی پر پچھظلم نہ ہوگا اگر عمل رائی کے دانہ کے برابر بھی ہوا ہم اس کو لائیں گا دورہم حساب لینے والے کافی ہیں وہ آدی کہنے لگا اے اللہ کے رسول اپنے اور ہول اس کے لیے اس سے بڑھ کر میں کوئی اور بات بہتر نہیں پاتا کہ ان سے جدا ہوجاؤں میں آپ کوگوا وہا تا ہوں کہ وہ سب آزاد ہیں۔

#### آسان حساب اور شخت حساب

(۱۳) وَعَنْهَا قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ فِي بَعْضِ صَلَابِهِ اَللَّهُمَّ حَاسِنِنِي حِسَابًا يَّسِيْرًا قُلْتُ يَا اللهِ عَلَا اللهِ عَلَيْهُ وَسَلَم يَقُولُ فِي بَعْضِ صَلَابِهِ اَللَّهُمَّ حَاسِنِيْ حِسَابًا يَسِيْرًا قُلْتُ يَا اللهِ عَا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ فَهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ

#### مومن برقیامت کادن آسان ہوگا

(۱۳) وَ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدِ نِ الْمُحُلْوِيِ اللهُ اَتَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ اَخْبِرْنِيْ مَنْ يُقُوى عَلَى الْقِيامِ يَوْمَ الْقِيهُ وَ اللهُ عَلَيْهِ كَالصَّلُوةِ الْمَكُتُوبَةِ اللّهُ عَزَّوَجَلَّ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِ الْعَالَمِيْنَ فَقَالَ يُحَفَّفُ عَلَى الْمُؤْمِنِ حَتَى يَكُونَ عَلَيْهِ كَالصَّلُوةِ الْمَكْتُوبَةِ اللّهُ عَزَوجَ اللّهُ عَزَوجَ اللّهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَزَوجَ يَكُونَ عَلَيْهِ كَالصَّلُوةِ الْمَكْتُوبَةِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى ا

(١٥) وَعَنْهُ قَالَ سُئِلَ رَسُوْلُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْيِسْنَ ٱلْفَ سَنَةٍ مَاطُوْلُ هَذَا الْيَوْمِ فَقَالَ وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِةٍ إِنَّهُ لَيُحَفَّفُ عَلَى الْمُؤْمِنِ حَتَّى يَكُوْنَ اَهْوَنَ عَلَيْهِ مِن الصَّلُوةِ

الْمَكْتُوْبَةِ يُصَلِّيْهَا فِي الدُّنْيَا رَوَاهُمَا الْبَيْهَقِيُّ فِي كِتَابِ الْبَغْثِ وَالنُّشُوْرِ

نَتَنَجَيِّكُمُّ: حضرت ابوسعید خدری رضی الله عند سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم سے اس دن کے متعلق دریافت کیا گیا جس کی مقدار پچاس بزارسال ہے اس کی درازی کیا ہے فرمایا اس ذات کی تم جس کے قبضہ میں میری جان ہے موس پر ہاکا کردیا جائے گا یہاں تک کہ اس پر فرض نماز سے بھی آسان ہوگی جس کودہ دنیا میں پڑھتار ہاہے۔روایت کیاان دونوں صدیثوں کو پہنی نے کتاب البعث والمنثور میں۔

# کمال ایمان رکھنے والے لوگ حساب کتاب کے بغیر جنت میں جائیں گے

(١٦) وَعَنْ اَسْمَآءَ بِنْتِ يَزِيْدٍ عَنْ رَسُوْلِ اللّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ يُحْشَرُ النَّاسِ فِى صَعِيْدِ وَاحِدٍ يَوْمَ الْقِيئَةِ فَيْنَادِىٰ مُنَادٍ فَيَقُوْلُ اَيْنَ الَّذِيْنَ كَانَتْ تَتَجَا فَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ فَيَقُومُوْنَ وَ هُمْ قَلِيْلٌ فَيَدْ خُلُوْنَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابِ ثُمَّ يُوْمَرُ لِسَآثِرِ النَّاسِ إلَى الْحِسَابِ . رَوَاهُ الْبَيْهَقِى فِى شُعَبِ الْآيْمَانِ .

تَرَجِي كُنْ : حضرت اسابنت يزيدرضى الله عنهارسول الله على الله عليه وسلم سے روايت كرتى بين كه قيامت كے دن لوگ ايك فراخ چيل ميدان ميں جمع كيے جائيں گے ايك منادى نداكر ہے گاوہ لوگ كهاں بيں جن كے پہلوخوا بگا ہوں سے جدا ہوجاتے تھے وہ كھڑ ہوں گے ميدان ميں جمع كيے جائيں گار جين الله عنان كا در تھوڑ ہے ہوں گے دوجت ميں بغير حساب كے داخل ہوں گے ۔ پھرتمام لوگوں كے حساب لينے كا تھم كيا جائے گا۔ (بيبق نے شعب الايمان)

نستن جوزن اعمال کی المحساب "اس باب کی گذشته احادیث میں صاب کتاب اور وزن اعمال کا جو بیان ہوا ہے اس کے چیش نظر مناسب معلوم ہوتا ہے کہ وزن اعمال کی طرف آخر میں پچھاشارہ ہوجائے چنانچہاس باب کی احادیث کے پیش نظر ہر مسلمان پرایک تو بیعقیدہ رکھنالازم ہو جاتا ہے کہ قیامت میں حساب کتاب ہے دوسرا ہے مانتالازم آتا ہے کہ جہنم کی پشت پرایک بل ہے جس پر سے تمام انسانوں کو گزرنا ہوگا یہ بل تلوار کی دھارسے زیادہ تیز اور بال سے زیادہ باریک ہے محرمومن کیلئے آسان ہے تیسرا پیعقیدہ رکھنالازم آتا ہے کہ میدان محشر میں ایک تراز و ہے جس پر اعمال تو لے جائیں گے۔معتز لہ وخوارج اور مرجمہ نے اس میزان کا انکار کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ اعمال اعراض ہیں اور اعراض قائم بالغیر ہوتے ہیں ان کا الگ وجود نہیں ہوتا لہذا اعمال کا تو لنا فعنول بات ہے باقی وزن اعمال سے وہاں عدل وانصاف مراد ہے تر از ومراد نہیں ہے۔

علاء نے جواب دیا کے قرآن وحدیث میں ترازوکا ذکر ہے اس کا انکار کرنا گراہی ہے باتی اعمال اگر اعراض میں تو اللہ تعالی ان کو وجود دے

سکتا ہے وہ مجسد ہوجا کیں کے یامرادیہ ہے کہ اعمال والے کو تو لا جائے گا جس طرح بعض احادیث میں ہے یا عمال کے رجٹر تولے جا کیں گے
جیسا کہ حدیث البطاقة میں ہے ویسے یہ پرانے زمانے کے جوابات ہیں۔ آج کل کمپیوٹر کے اس دور میں بیاعتراض وارد ہی نہیں ہوتا کیونکہ اب تو اعراض تولے جاتے ہیں 'ہر چیز کیلئے الگ تراز و ہے۔ جواس کے مناسب ہے تراز و سے یہاں کوئی گر تولے والا تراز و تو مراز نہیں ہے اگر اعراض ہیں تواخ واض کے تولئے کا بھی ایک تراز و ہے۔ جواس کے مناسب ہے تراز و سے یہاں کوئی گر تولئے والا تراز و تو مراز نہیں ہے اگر اعراض ہیں تو اعراض کے تولئے کا بھی ایک تراز و ہے تھے ایک ہی تھی ہے ہی تو اور تر ہی تولئے جاتے ہیں جو سے اسلامی کی تولئے ہیں ہیں جو سے بھارتو لا جاتا ہے کہ دواج اس کو تولو اور تا ہے جوارج اور محتز لہ بیارت میں کو تولئے کی مشکل ہے کہ دواج اس کو تولو اور محتز لہ بیارت میں کو تولئے کیا مشکل ہے کہ دواج اس کو تولو اور محتز لہ بیارت میں کو تولئے کیا مشکل ہے کہ دواج اس کو تولو اور محتز لہ بیارت میں کا میں اس کو تولی کا میں اس کو تولئوں کو تولئے کہ تولئے کیا مشکل ہے کہ دواج اس کو تولؤ کر جوارج اور محتز لہ بیارت میں کو تولئے کیا دور میں اور میں میں کو تولئے کیا مشکل ہے کہ دواج اس کو تولؤ کی کو تولئے کیا میں کو تولئے کیا کو کو تولئے کیا میں کو تولئے کیا کی کو کو تولئے کیا کو کر دور میں ان کو کو تولئی کیا کی کو کو تولئے کیا کو کو تولئے کیا کو کو تولئے کیا کیا کہ ہے۔

### بَابُ الْحَوْضِ وَالشَّفَاعَةِ.... حوض اور شفاعت كابيان

قال الله تعالىٰ إِنَّا أَعْطَيْنَكَ الْكُوْلَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرُ إِنَّ شَانِعَكَ هُوَ الْابْتَرُ

"المحوض" سے بہال دوخ کور مراد ہے اس کی عجیب صفت اور عجیب حقیقت اس باب کی احادیث میں بیان کی گئے ہے میدان محشر میں دیگر انہاء کرام کے حوض بھی ہوں مے جس سے دہ اپنے فرمانبردار امتوں کو پانی پلائیں مے مگر ہمارے پیارے پیغبر محصلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ جو

حوض عطاء فرمائے گاوہ سب سے بڑا بھی ہوگا اور اس پراز دھام بھی زیادہ ہوگا جس نبی کے فرمانبر دارزیادہ ہوں گے ان کوح ض بھی بڑا دیا جا گا ہر نبی کے حوض پر صرف اس کے اپنے فرمانبر دار امتی ہی حاضر ہو سکیس گے۔ قیامت کے دن جب لوگ قبروں سے انھیں گے اور محشر آئیں گئاس وقت بخت بیاس گئی ہوئی ہوگی حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ان کے حوض پر آئیں گے اور حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کوکوڑ کا پانی اپنے ہاتھ سے بلائیں گئے دائیں جانب صدیق اکبر کھڑے ہوں گے اور ہائیں جانب عمر فاروق ہوں کے درمیان میں نبی کرم جلوہ افروز ہوں گے اور پانی بلائیں گئید حوض کوڑ میدان محشر کا ہوگا ، دوسرا حوض کوڑ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں ملے گا جس کا پانی نہری صورت میں جنتی کے گھر میں جاری رہے گا 'کفار اور بدعقیدہ لوگ حوض کوڑ کے یاس نہیں آسکیں گے۔

"الشفاعة" شفاعت سفارش كمعنى مين بئيهال شفاعت كامفهوم اورطلب بيب كه الله تعالى كسامنيكس كر گناهول كامعانى كى سفارش كرنا سب سے پہلی بات توبیہ كه الله تعالى كے سامنيكسى كافرى سفارش نہيں ہوئكتى اور نه بيسفارش تبول ہوگى دوسرى بات بيہ كه شفاعت كو ثابت كرنا كيك الله تعالى كى طرف سے اجازت كر بغير كوئى كى ك شفاعت نہيں كرسكن كفار قريش بنول كيك جس شفاعت كو ثابت كرنا جائے الله تعالى كے طرف سے اجازت كو ثابت كرنا كى شفاعت قبريداور شفاعت خالب تقى جس كافى نہيں ہوتى ۔

شفاعت کی قسمیں:۔شفاعت کی دو ہوی قسمیں ہیں ایک شفاعت کبریٰ ہے اور دوسری شفاعت صغریٰ ہے شفاعت کبریٰ کا تعلق تمام
انسانوں سے ہے آنخضرت سلی اللہ علیہ وہ کم اللہ تعالیٰ سے فرما کیں گے کہ میدان بحشر ہیں لوگ تک ہو بچے ہیں ان کا حساب و کتاب شروع کیا جائے۔
آخضرت سلی اللہ علیہ وہ کم مقام محود میں اللہ تعالیٰ کے سامنے بجدہ لگا کیں گے اور عجیب بحامہ بیان کریں کے اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ بجدہ سے سرا تما لؤما نگ لودیا جائے گا اعلان فرمائے گا کہ بجدہ سے سرا تما لؤما نگ لودیا جائے گا اعلان فرمائے گا کہ بحدہ سے سرا تما اللہ تعلیہ وہ کے گا اس پر اسخورت سلی اللہ علیہ وہ کہ کہ اے اللہ اللہ علیہ وہ کہ کہ کہ اس کی بہت ساری قسمیں ہیں مگر سب شفاعت صغریٰ ہی کی صورتیں ہیں شفاعت صغریٰ دی گرا نمیا واور مسلم اللہ علیہ وہ کی کہ سے سے مشافی ہیں الاقوا می کی ایئر پورٹ پرکوئی پھنس جائے اور ہری طرح بھنس جائے سامنا کر مہاہوتا ہے اور سفارش آ جاتی ہے وہ مشکل سے آ دمی تھی ہوا تا ہے مثل ہیں الاقوا می کسی ایئر پورٹ پرکوئی پھنس جائے اور ہری طرح بھنس جائے مشافی ہوا تھ سے بھی کریں گے دیفلاں کا آ دمی ہے ایک سامنا کر مہاہوتا ہے اور سفارش آ جاتی ہے وہ مصلے سے اور اس کی تعرب و قبلے اور میں ہو ایک ہوں تا ہوں اللہ ہا اللہ علیہ وہ کم کی سفارش آ ہے گی کھر معلوم ہوگا کہ یہ تنی ہوئی نعمت ہے۔ " در فعا اللہ شفاعة نہ بینا الکوریم" طرح جب محشر میں آ مخضرت سلی اللہ علیہ وہ کہ کہ کی نی ہوئی نعمت ہے۔ " در فعا اللہ شفاعة نہ بینا الکوریم"

الفصل الأول... حوض كوثر كرونول كنارول بربرے برائے موتول كے قبے بوكي

المعلمات الدول من المن ول مسلم الله عليه وسلم بَيْنًا آنَا اَسِيُرُ فِي الْجَنَّةِ إِذَا آنَا بِنَهَرِ حَافَتَاهُ قِبَابُ اللَّهِ اللهُ عليه وسلم بَيْنًا آنَا اَسِيُرُ فِي الْجَنَّةِ إِذَا آنَا بِنَهَرِ حَافَتَاهُ قِبَابُ اللَّهِ اللهُ عليه وسلم بَيْنًا آنَا اَسِيُرُ فِي الْجَنَّةِ إِذَا اَنَا بِنَهَرِ حَافَتَاهُ قِبَابُ اللَّهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَا

ا ذفو ''لعنی ایسامشک وعنر ہوگا جس کی خوشبوشد بدر ین ہوگی بیاس حوض کی مٹی کی صفت بیان کی گئی ہے۔

## حوض کوثر کی فضیلت

(۲) عَنُ عَبُدِ اللّهِ بُنِ عَمُو و قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم حَوْضِى مَسِيْرَةُ شَهْرٍ وَزَوَايَاهُ سَوَاةٌ وَمَآءُهُ أَبَيْنُ مِنَ اللّهِ عَنْ عَبُدِ اللّهِ عَلَى عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ اللّهِ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلّمُ اللّهُ عَلَ

# حوض کوثر کی درازی اوراس کی خصوصیات

(٣) عَنُ آبِى هُرَيُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّه صلى الله عليه وسلم إنَّ حَوْضِى ٱبْعَدُ مِنُ آيُلَتَمِنُ عَدُن لَهُوَ آشَدُ بَيَاصًامِنَ النَّاسِ النَّلِي وَالْخِيتُهُ الرَّجُلُ إِبلَ النَّاسِ عَنُهُ كَمَا يَصُدُّ الرَّجُلُ إِبلَ النَّاسِ عَنُهُ كَمَا يَصُدُّ الرَّجُلُ إِبلَ النَّاسِ عَنُهُ كَمَا يَصُدُّ الرَّجُلُ إِبلَ النَّاسِ عَنُهُ كَمُ مِنْ عَدُونِهِ قَالُوا يَا رَسُولُ اللّهِ اَتَعُرِفُنَا يَوُ مَئِدٍ قَالَ نَعَمُ لَكُمُ سِيْمَاءُ لَيْسَتُ لِأَحَدِينَ الْاُمَعِ تَرِدُونَ عَلَى غُرًّا مُحَجَّلِيْنَ مِنُ الْوَسُوءِ رَوَاهُ مُسْلِمْ وَفِي رَوَايَةٍ لَهُ عَنُ آنَسِ قَالَ تُرَى فِيهِ آبَارِينُ الذَّهَبِ وَالْفِصَّةِ كَعَدَدِ نُجُومُ السَّمَاءِ . وَفِي الْوَرْقُ اللّهُ مِنَ وَوَايَةٍ لَهُ عَنُ آنَسِ قَالَ تُرَى فِيهِ إَبَارِينُ اللّهُ مِنَ الْعَسَلِ يَعُدُ فِيهِ مِيْوَابَانِ يَمُدَّانِهِ مِنَ الْجَرِي مَنْ وَوَعَ . الْجَرِّي الْمُعَنِ الْعَسَلِ يَعُثُ فِيهِ مِيْوَابَانِ يَمُدَّانِهِ مِنَ الْجَرِّي الْعُسَلِ يَعُثُ فِيهِ مِيْوَابَانِ يَمُدَّانِهِ مِنَ الْجَرِّي لَهُ عَنُ ثُوبَانَ قَالَ سُئِلَ عَنُ شَوْبَانِ يَمُدَّانِهِ مِنَ اللّهَ مَن الْعَسَلِ يَعُثُ فِيهِ مِيْوَابَانِ يَمُدَّانِهِ مِنَ النَّهُ اللهُ مِنَ ذَهِبِ وَالْانِحُرِى مِنْ وَرِق .

ترکیکی خرست ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے دوایت کے درسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میراحوض اس قدر برا ہے جس قدر ایلہ اور عدن کا فاصلہ ہے دہ برف سے زیادہ سفید اور شہد ملے ہوئے دودھ سے زیادہ شیریں ہاس کے برتن آسان کے ستاروں جتنے ہیں۔ میں لوگوں کو اس فاصلہ ہوں کا جس طرح آیک آدی اپنے حوض سے لوگوں اونٹوں کورو کتا ہے انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس روز آپ ہم کو پیچان لیس کے فرمایا ہاں تبہاری ایس علامت ہوگی جو کسی امت کی نہ ہوگی تم میر سے پاس سفید بیشانی اور سفید ہاتھ پاؤں لیکر آؤکے جو وضو کی نورانیت کے سبب ہوگا۔ انس رضی اللہ عنہ کی ایک دوسری روایت میں ہے اس میں سونے اور چاندی کے آبخور سے ہیں جس قدر آسان کے ستار سے ہیں ایک دوسری روایت میں قبان سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے پانی کے متعلق دریا فت کیا گیا فرمایا دودھ سے زیادہ سفید ہے اور شہد سے زیادہ شیرین ہے جنت سے اس کے دوپر تالے نکلتے ہیں ان میں ایک پر تالہ سونے کا ہے اوراکیک پر تالہ چاندی کا ہے۔

تستنے "ایلة" ملک شام میں ایک شہرکا نام ہے جوسائل میں واقع ہے اور آج کل اسرائیل کے قبضہ میں ہے جس کا جدید بگر اہوا نام ایلات ہے بحرام رفتی بحیرہ قلزم کے شالی سرے پرواقع ہے۔ "الی عدن "عدن "عدن بخرام کے جو بی سرے پرواقع ہے۔ یہا کی شہر راقع ہے۔ "الی عدن "عدن "عدن بخرام کے جو بی سرے پرواقع ہے۔ یہا کہ شہر رکا نام ہے جو کسی زمانہ میں کے باتھ پاؤل پر جوسفیدنشان ہوتے ہیں اس کو کھیل کہتے ہیں۔ یہال وضو کے اعضاء کی چک دمک مراد ہے۔" یفت "فریفر اور مدیمد دونوں کے وزن پر پر جاجا تا ہے بعنی زوردارا نداز سے تیزی کے ساتھ اس حوض میں دو پر نالے جنت سے آگریں گے اور یہ گرنامسلسل ہوگا۔" من ذھب "سونے اور چاندی سے پانی کی زینت کی طرف اشارہ ہے یا ہوسکتا ہے کہ پرنالوں کارنگ بیان کیا گیا ہوکہ شہرکا پرنالہ سونے کا اور دودھ کا پرنالہ جاندی کا ہوگا۔

### مرتدین کوحوض کوثر سے دور رکھا جائے گا

(٣) وَعَنْ سَهُلٍ بُنِ سَعْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم انِّى فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ مَنْ مَّرَّ عَلَىَّ شَرِبَ

وَمَنُ شَرِبَ لَمُ يَظُمَأُ اَبَدًا لَيَرِدَنَّ عَلَىَّ اقْوَامٌ اَعْرِفُهُمْ وَيَعْرِفُونَنِيُ ثُمَّ يُحَالُ بَيْنِيُ وَ بَيْنَهُمُ فَاقُولُ اَنَّهُمُ مِّنِيِّيُ فَيُقَالُ اِنَّكَ لَا تَدْرِيُ مَا اَحْدَثُو ابَعُدَكَ فَاقُولُ سُحُقًا سُحُقًا لِمَنْ غَيَّرَ بَعْدِيُ (متفق عليه)

لَوْ الله عليه وسلم بن سعد منى الله عنه سے روایت ہے کہ رسول الله عليه وسلم فے فرمايا ميں حوض کوثر پرتمهاراا ميرسامال ہوں جو مير سے پاس سے گذر سے گااور جواس سے بيع گا بھی بياسانہيں ہوگا۔ بہت ی قوميں مير سے پاس آئيں گی ميں ان کو پيچانوں گا اور وہ جھے کو بچپانيں کے پھرمير سے اور ان کے درميان حائل ہوا جائے گاميں کہوں گا وہ جھے سے ميں کہا جائے گا تو نہيں جانتا۔ انہوں نے بعد ميں کيا کيا پيدا کرديا ميں کہوں گا دوری اور دوری ہوان لوگوں کے ليے جنہوں نے مير سے بعد تغير کرديا۔ (منت عليہ)

نستنے : افو طکم " فرط پیش روکو کہتے ہیں لینی و محض جونوج سے پہلے جا کر مزل کو درست کرتا ہے۔ ' لم یظما ابدا آ ' ایک خلجان دل میں بیگر رتا ہے کہ جب حوض کو ٹر کے پانی سے ہمیشہ کیلئے بیاس ختم ہوجائے گی تو پھر جنت میں پانی کی نہریا شہد یا دودھ یا شراب کی نہری کیا ضرورت ہوگی ؟ اس کا جواب یہ ہے کہ حوض کو ٹر کے پانی سے بیاس ختم ہوجائے گی آئندہ جو پانی ہوگا وہ شاید صرف لذت کے حصول کیلئے ہوگا ، بعد لا لذت اللی جنت پیش گے۔ ' ما احد ہو ا' ایک احتمال بیہ کہ بیدہ وہ لوگ ہوں کے جو آخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں اسلام لائے سے پھر آپ کی وفات کے بعد مرتد ہوگئے ان کو حوض کو ٹر سے روکا جائے گا 'دوسرااحتمال بیہ ہے کہ اس سے مرادوہ بدع آ لوگ ہیں جو بدعت مکفر ہیں جر بدعت مکفر ہیں جو بدعت مکفر ہیں جو بدعت مکفر ہیں جو بدعت مکفر ہیں جو بدعت مکفر ہیں جانوں کیا ہے بدا کو سے مرادوہ بدی کو گئے۔ ' سے بھا' تا کید کیلئے کور لا یا ہے لین بلاکت ہواس کیلئے بلاکت ہو۔

شفاعت سےتمام انبیاء کا انکار

(٥) عَنُ أَنَسِ ۗ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ يُحْبَسُ الْمُؤْمِنُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يَهُمُّوا بذلِكَ فَيَقُولُونَ لَوِاسْتَشْفَعْنَا إلى رَبِّنَا فَيُرِيْحَنَا مِنْ مُكَانِنَا فَيَأْتُونَ ادَمُ فَيَقُولُونَ أنْتَ ادَمُ أَبُوالنَّاسِ خَلَقَكَ اللَّهُ بِيَدِم وَاسْكَنَكَ جَنَّتَهُ وَأَسْجَدَ لَكَ مَلْئِكَتَهُ وَعَلَّمَكَ ٱسْمَاءَ كُلِّ شَيْءٍ اِشْفَعُ لَنَا عِنْدَ رَبِّكَ حَتَّى يُرِيْحَنَا مِنْ مَكَانِنَا هَذَا فَيَقُولُ لَسْتُ هُنَاكُمُ وَيَذُكُو خَطِيْنَتَهُ الَّتِي ٱصَابَ ٱكُلَهُ مِنَّ الشُّجَوَةِ وَقَدْ نُهِيَ عَنْهَا وَلكِن ٱثْنُوَّا نُوْحًا اَوَّلَ نَبِيٌّ بَعَثَهُ اللَّهُ إِلَى اَهُل الْاَرُضُ فَيَأْ تُوْنَ نُوْحًا فِيَقُوْلُ لَسُتُ هُنَاكُمُ ۚ وَيَذْكُرُ خَطِيْنَتَهُ ٱلَّتِى اَصَابَ سُوَالَهُ رَبُّهُ بِغَيْرٍ عِلْمَ وَلَكِنِ اثْتُو اابْرَاهِيْمَ خَلِيُلَ إِلرَّحْمَٰنِ قَالَ فَيَأْ تُوُنَ اِبْرَاهِيْمَ فَيَقُولُ إِنِّى لَسْتُ هُنَاكُمُ وَيَذَّكُرُ ثَلَك كَذِبَاتٍ كَذَبَهُنَّ وَلَكِينَ اتْتُوا مُوُسَى عَبُدًا اتَاهُ اللَّهُ التَّوْرَاةَ ۚ وَكَلَّمَهُ وَقَوَّبَهُ نَجِيًّا قَالَ فَيَأْ تُونَ مُوسَى فَيَقُولُ انِّي لَسْتُ هُنَاكُمُ وَيَذْكُرُ حَطِيْنَتَهُ الَّتِي أَصَابَ قَتْلَهُ النَّفُسَ وَلَكِن اتُّتُواعِيُسِنَى عَبْدَاللَّهِ وَرَسُولَهُ وَرُوْحَ اللَّهِ وَكَلِمَتَهُ قَالَ فَيَاتُونَ عِيْسِى فَيَقُولُ لَسُتُ هُنَا كُمُ وَلَكِن اتْتُوْا مُحَمَّدًا عَبُدًاغَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَاتَقَدَّمَ مِنُ ذَنْبِهِ وَمَا تَاخَّرَقَالَ فَيَٱتُونِّي فَاسْتَأْذِنُ عَلَى رَبِّي فِي دَارِهِ فَيُؤْذَنُ لِي عَلَيْهِ فَإِذَا رَايُتُهُ وَقَعْتُ سَاجِدًا فَيَدَعُنِيُ مَا شَاءَ اللَّهِ اَنُ يُّدَعَنِي فَيَقُولُ إِرْفَعُ مُحَمَّدُ وَقُلُ تُسْمَعُ وَاهُفَعُ تُشَفَّعُ وَسَلُ تُعْطَهُ قَالَ فَارُفَعُ رَأْسِيُ ۚ فَٱلْنِي عَلَى رَبِّي بِثَنَاءٍ وَتَحْمِيْدٍ يُعَلِّمُنِيُهِ ثُمَّ أَشْفَعُ فَيُحَدُّ لِيُ حَدًّا فَآخُرُجُ فَأَخُوجُهُمُ مِنَ النَّارِ وَأَدْخِلُهُمْ الْجَنَّةُثُمُّ اَعُوْدُ الثَّانِيَةَ فَأَسُتَّاذِنُ عَلَى رَبِّى فِي دَارِهِ فَيُؤْ ذَنُ لِي عَلَيْهِ فَإِذَا رَايُتُهُ وَقَعْتُ سَاجِدًا فَيَدَعُنِي مَا شَاءَ اللّٰهُ اَنُ يَدَعَنِى ثُمَّ يَقُو لُ اِرْفَعُ مُحَمَّدُ وَقُلُ تُشَمَّعُ وَاشُفَعُ تُشَفَّعُ وَسَلُ تُعْطَهُ قَالَ فَارُفَعُ رَأْسِى فَأَتُنِى بِفَنَاءِ وَتَحْمِيْدٍ يُعَلِّمُنِيُهِ ثُمَّ اَشُفَعُ فَيُحَدُّ لِى حَدًّا فَاخُرُجُ فَاَخْرِجُهُمْ وَاُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ ثُمَّ اَعُودُ الثَّالِثَةَ فَأَسْتَأْذِنُ عَلَى رَبِّى فِي دَارِهِ فَيُؤُذَنُ لِيُ عَلَيْهِ فَإِذًا رَأَيْتُهُ وَقَعْتُ سَاجِدًا فَيَدَعُنِي مَاشَآءَ اللَّهُ اَنُ يَّدَ عَنِى ثُمَّ يَقُولُ اِرْفَعُ مُحَمَّدُ وَقُلُ تُسْمَعُ وَإِشْفَعُ تُشَفَّعُ وَسَلُ تُعْطَهُ قَالَ فَارْفَعُ رَاسِي فَٱثْنِيَ عَلَى رَبِّي بِفَنَاءٍ و تَحْمِيْدٍ يُعَلِّمُنِيْهِ ثُمَّ اشْفَعُ فَيُحَدُّ لِى حَدًّا فَاخُرَجُ فَأَخْرِجُهُمْ مِّنَ النَّارِ وَٱدۡ خِلُهُمُ الۡجَنَّةَ حَتَّىٰ مَا يَبُقٰى فِى النَّارِ الَّا مَنُ قَدْحَبَسَهُ الْقُرَانُ أَىْ وَجَبَ عَلَيْهِ خُلُودٌ ثُمَّ تَلاَّ هَادِهِ ٱلاَيَةَ عَسْى اَنَّ يُبْعَفَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مُّحُمُودًا قَالَ وَهِلَاً الْمَقَامُ الْمَحْمُودُ الَّذِي وُعِدَهُ نَبِيُّكُمُ (متفق عليه)

تَرْجِيجَيْرٌ : حضرت انس رضی الله عند ہے روایت ہے نبی صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان قیامت کے دن روک لیے جا ئیں مے یہاں تک کہوہ اس کی فکر کریں ہے وہ کہیں ہے اگر ہم اپنے پروردگار کی طرف کسی کی شفاعت طلب کریں جوہم کو ہمارے اس غم ومحنت سے راحت دے۔سب لوگ ومعلیالسلام کے پاس ا کیں مے اور کہیں مے تو آدم لوگوں کا باب ہے اللہ تعالیٰ نے مجتمع این ہاتھ سے پیدا کیا اپی جنت میں تھے کو مرایا اپنے فرشتوں سے تھے کو مجدہ کرایا ہر چیز کے نام تھے سکھلائے اپنے رب کے زویک ہمارے لیے سفارش کریں تا کہ ہم کواس نکلیف سے راحت دے وہ کہیں مے میں اس لائق نہیں اورا پی وغلطی یا دکریں مے جو درخت سے کھالیا تھا جبکہ اس سے روك ديئ مح تنے اليكن تم نوح كے پاس جاؤوہ بہلے ني بين جن كواللد تعالى نے الل ارض كى طرف بھيجا ہے سب لوگ نوح عليه السلام کے پاس آئیں مے وہ کہیں مے میں اس بات کاحق نہیں رکھتا اور اپنا گناہ یا دکریں مے کہ جس تنم کا سوال نہیں کرنا چاہیے تعابغیرعلم کے سوال کردیالیکن تم ابراہیم ظلیل الرحمٰن کے پاس جاؤوہ ابراہیم کے پاس جائیں گےوہ کہیں تے میں اس بات کاحتی نہیں رکھتا اور تین جھوٹ یا د كريں مے جوانہوں نے بولے تھ ليكن تم موى عليه السلام كے پاس جاؤوہ ايسا بندہ ہے اللہ نے اس كوتورات دى اس سے كلام كيا اور سرگوشی کے لیےان کوقریب کیاوہ موٹیٰ علیہالسلام کے پاس آئیں مےوہ کہیں مے میں اس کا اہل نہیں ہوں اپنا مناہ یا دکریں مے کرقبطی کو قتل کردیا تھا۔لیکن تم عیسیٰ کے پاس جاؤوہ اللہ کا بندہ اس کا رسول اوراس کی روح اور کلمہ ہےلوگ عیسیٰ کے باس آئیس مے وہ کہیں سے میں اس بات کاحت نہیں رکھتا لیکن تم محمصلی الله علیه وسلم کے پاس جاؤوہ ایسے بندے ہیں کہ الله تعالیٰ نے ان کے اسکلے پچھلے سب کناہ معاف کردیے ہیں فرمایاسب لوگ میرے یاس آئیں کے۔ میں اللہ تعالیٰ کے پاس اس کے گھر آنے کی اُجازت طلب کروں گا جھے اس ک اجازت مل جائے گی۔جب میں اس کودیکھوں گا مجدہ میں گرجاؤں گا۔جب تک الله تعالیٰ جاہے کا مجھ کوچھوڑے رکھے گا پھر فر مائے گا اے محمسلی الله علیه وسلم سراٹھالے اور کہ تیری بات سی جائے گی اور شفاعت کرتیری شفاعت قبول کی جائے گی اور ما تک دیا جائے گافر مایا میں ا پناسرا تفاوَل كا اورائي رب كى اليي حدوثنا كرول كا جوجه كوه وسكهائ كالجريش شفاعت كرول كامير ب ليه ايك حد مقرر كردى جائر كى میں نکلوں گا اوران کوآ گئے سے نکال لاؤں گا اوران کو جنت میں داخل کردوں گا۔ پھر دوبارہ واپس جاؤں گا اوراللہ تعالیٰ ہے اس کے گھر آنے کی اجازت طلب كرول كا\_ جھےاس كى اجازت دى جائے گى جب ميں اس كود يكھوں كا سجدہ ميں كرجاؤں كا جب تك الله تعالى جاہے كا جھےكو چھوڑے رکھے گا پھر کہے گا اے محمصلی اللہ علیہ وسلم اپناسراٹھا ہات کہ اس کو سنا جائے گا۔ شفاعت کرتیری شفاعت قبول کی جائے گی اور مانگ دیاجائے گاش اپناسرا تھادوں گااوراپنے رب کی ایسے کلمات سے حموثنا کروں گاجودہ مجھ کوسکھلائیں کے پھر میں سفارش کروں گامیرے لیے ایک مدمقرر کردی جائے گی میں نکلوں گا اوران کوآگ سے نکال کر جنت میں داخل کردوں گا۔ پھر تیسری بارواپس آؤں گا اللہ تعالیٰ سے اس کے کھر آنے کی اجازت طلب کروں گا جھے اس کی اجازت دی جائے گی جب میں اس کودیکموں گا سجدہ میں گرجاؤں گا۔ جب الله تعالیٰ جاہے کا مجھ کوچھوڑے رکھے گا مجرفر مائے گا اے محمصلی اللہ علیہ وسلم اپنا سراٹھابات کہداس کوسنا جائے گا۔ شفاعت کرتیری شفاعت قبول کی جائے گی ادر مانگ دیا جائے گا۔فرمایا میں اپناسر اٹھاؤں گا اور ایسے کمات کے ساتھ حمدو ثنا کروں گا جودہ مجھ کوسکھ ملائے گا بھر میں سفارش کمروں گا میرے لیے ایک حدمقرر کردی جائے گی میں نکلوں گا اور ان کو دوزخ سے نکال کر جنت میں داخل کروں گا۔ دوزخ میں وہی لوگ باتی رہ جائيں كے جن كوقر آن روك كے كالينى جن يردوزخ ميں بميشدر مناواجب موچكا موكا محرآب نے بيآيت برهى قريب ہے كہ تيرايرورد كارتجھ کومقام محود پراٹھائے اور فرمایا بیوہ مقام محمود ہے جس کا اللہ تعالی نے تہمارے نبی سے وعدہ کر رکھاہے۔ (متنق علیہ)

نْسَتُوْرِيجَ : "لست هنا گُيم" يعني ميں مقام شفاعت سے دور ہوں تم جس طرح جمنے اس کام کيلئے خيال کرتے ہوتو ميں اس مقام کيلئے نہين ہوں پدمير سے علاوہ کسی اور کا کام ہے۔

"اول نبی" بہال بیروال ہے کہ حضرت نوح سے پہلے بہت سارے ہی گزرے ہیں او آپ کواول نی کیسے فرمایا؟ اس کا جواب بیہ ہے کہ اولوالعزم نی

آپ ہے پہلے کوئی ٹیس تھا۔ اولوالعزم کے اعتبار سے اول نجی فرمایا دوسرا جواب ہیہے کہ قوم کفار کی طرف مقابلہ اور دعوت کے ساتھ پہلے نبی حضرت نوح سے جن کوالٹد تعالی نے رسول بنا کر بھیجا تھا آپ کے ذمانہ سے پہلے تفریس تھا قوم کفار کی طرف آنے والے آپ پہلے نبی سے ' ٹلاف کلاب ہے تورید کے طور پر کام تھا 'جوٹ نہیں تھا۔ ' ٹلاف کا خوص نہیں کہا البتہ طاہری الفاظ میں ایسا لگتا ہے کہ جموث ہے اس طاہر کے اعتبار سے اس پر پجھوٹ کا اطلاق کیا گیا۔ اس میں ' کین مقرقہ تھی 'کی طرف اشارہ ہے اور تیسرا' ھذا احتی'' کی طرف اشارہ ہے۔ ' اطلاق کیا گیا۔ اس میں ' کین مقرقہ تعین کی طرف اشارہ ہے۔ ' کی طرف اشارہ ہے۔ ' کی طرف اشارہ ہے۔ ' کی طرف اشارہ ہے کہ کہ بھے لوگوں نے اللہ تعالی کے مقابلے میں الا کھڑا کیا اور جمھے ابن اللہ کہا گیا اب جمھے خوف بھی ہے اور حیاء بھی آتی ہے اس لئے اللہ تعالی کے سامن میں جاسک' تم مجھ سلی اللہ علیہ دسم کے پاس جاؤ کیونکہ ان کی اتھی کے بی شرا ہوں اللہ کہا گیا اس میں معاف کردیا ہے۔ ' فیصد لمی حدا'' یعنی شفاعت میں تحدید وقیمین ہوگی مثل یتحدید ہوگی کہ زناکاروں کی شفاعت کریں شرا ہوں کی شفاعت کریں اس کے علاوہ سفارش نہ کریں ' بیتحدید ہے۔ ' حسمہ القور آن '' بیتی قرآن نے اس کوثلد کی المار قرار دیا ہو۔ اس مدیث میں شماعت صفری کا تذکرہ فرایا اللہ تعالی نے اس کو حدا '' کینی شفاعت معریٰ کا تذکرہ فرایا اللہ تعالی نے اس کو حدد کی اجازت دیدی۔ ۔ نہ کہ اس کے بعد آپ نے احداث دیدی۔ ۔ نہ کی اس کے بعد آپ نے امت کے بارے میں شفاعت صفریٰ کا تذکرہ فرایا اللہ تعالی نے اس کو حدد کی اجازت دیدی۔ ۔ نہ کی اس کے بعد آپ نے ادر اس کے بعد آپ نے شفاعت کریں اس کے بعد آپ نے اس کو حدد کی اجازت دیدی۔ ۔ نہ کی اس کے بعد آپ نے اس کے بعد آپ نے اس کو حداث کی اس کے بعد آپ نے اس کو حداث کی اس کے بعد آپ نے نہ کو حداث کی تعرف کو مدور کی اس کے بعد آپ نے دیں کے بعد آپ نے دور کی اس کے بعد آپ نے دیں۔ ۔ نہ کو مدائر کی اس کے بعد آپ نے دور کی اس کے بعد آپ نے دیں۔ ۔ نہ کہ کو مدائر کی اس کے بعد آپ نے دور کی اس کے بعد آپ نے دیں کے بعد آپ نے دور کی اس کے بعد آپ نے دور کی سور کی کو مدر کی اس کے بعد آپ نے دور کی کو مدر کی اس کے بعد آپ کے دور کی کو مدر کی اس کے بعد آپ کے دور کی کو کو معرف کی کو مدر کی کو مدر کی کو دور کی کو دور کی کو کر کی کو کو کر کے اور کی کو کو کو کو کو کو کو کو کو

أتخضرت صلى الله عليه وسلم كى شفاعت

(٢) وَعَنُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ مَاجَ النَّاسُ بَعْضُهُمْ فِي بَعْضِ فَيَا تُونَ ادَمُ فَيَقُولُونَ اشْفَعُ إِلَى رَبِّكَ فَيَقُولُ لَسْتُ لَهَا وَلِكِنْ عَلَيْكُمْ بِإِبْرَاهِيْمَ فَإِنَّهُ خَلِيْلُ الرَّحْمٰنِ فَيَاتُونَ الْمُعَى فَيَقُولُ لَسْتُ لَهَا وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ بِمُحَمَّدٍ فَيَاتُونَ مُوسَى فَيَقُولُ لَسَتُ لَهَا وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ بِمُحَمَّدٍ فَيَاتُونَى مُوسَى فَيَقُولُ لَسْتُ لَهَا وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ بِمُحَمَّدٍ فَيَاتُونَى مُالِي فَيَقُولُ لَا لَهِ فَيَقُولُ لَا اللهِ فَيَاتُونَ مُوسَى فَيَقُولُ اللهِ فَيَاتُونَ مُوسَى فَيَقُولُ اللهِ فَيَعْوَلُ لَكُنْ عَلَيْكُمْ بِمُحَمَّدٍ فَيَاتُونَى مُالَّهِ وَالْمُعْمَ وَمَلُ وَيَعْمَلُهُ بِهَالِاتَهُ حَصُرُ فِي اللهَ فَاقُولُ يَا رَبِّ أَمْتِي أَمْتِي فَيْقَالُ الْطَلِقُ فَاخُورُ عَلَى مُحَمَّدُ ارْفَعُ رَاسَكَ وَقُلُ مُسَمَّعُ وَمَلُ ثُمْ اعُودُ فَاحْمَدُهُ بِيلِكَ الْمَحَامِدِ ثُمَّ اَحِرُّ لَهُ سَاجِدًا فَيْقَالُ يَا مُحَمَّدُ ارْفَعُ رَاسَكَ وَقُلُ تُسْمَعُ وَسَلُ تُعْطَهُ وَاشْفَعُ تَشْفُعُ فَاقُولُ يَارَبِ أَمْتِى أُمْتِى فَيْقَالُ الْطَلِقُ فَاخُورِجُ مَنْ كَانَ فِى قَلْبِهِ مِنْقَالُ ذَوِّ وَحُرْدَلَةٍ مِنْ الْمَعَلِ وَالْمُولُ فَا مُولِي فَالْكُونُ فَا فَعَلُ وَاللهُ مُعْمَلُولُ فَا مُولِي فَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَهُ مُعْمَلُهُ وَاللّهُ وَلَا لَا اللهُ وَلَا لَا اللهُ وَلَا لَكُولُ لَكُ وَلَكُولُ يَا رَبِ اللّهُ عَلَى اللهُ قَالَ لَيْسَ وَلِكَ لَكُ وَالْكُولُ وَالْمُولُ عَلَى اللهُ ال

ترکیجی کی است کے باس آئیں رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن لوگ آ مدورفت کریں گے۔

آدم کے پاس آئیں گے اور کہیں گے اپنے رب کے ہاں ہماری سفارش کریں وہ کہیں گے جس اس بات کا حق نہیں رکھتا لیکن تم ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ کیونکہ وہ رحمٰن کے قبل ہیں لوگ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے وہ کہیں گے جس اس کا اہل نہیں ہوں لیکن تم علیہ السلام کے ماری علیہ السلام کے پاس جاؤ وہ موئی علیہ السلام کے پاس جائیں گے وہ کہیں گے جس اس کا اہل نہیں ہوں تم محملی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وہ کہیں گے وہ کہیں گے جس اس کا اہل نہیں ہوں تم محملی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وہ کہیں گے جس اس کا اہل نہیں ہوں تم محملی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ وہ میرے پاس آئیں گے جس اس کا اہل نہیں ہوں تم محملی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ وہ میرے پاس جائے کی اجازت طلب کروں گا

تستنت کے:''امتی امتی'' یہ وہی شفاعت صغریٰ کا بیان ہے شفاعت کبریٰ کی قبولیت کے بعد آنخضرت صلی الدعلیہ وسلم نے فرصت سے فائدہ اٹھایا' اور اپنی امت مرحومہ کیلئے شفاعت صغریٰ شروع فر مائی۔امتی کے لفظ کوتا کید کیلئے مکرر لایا گیا ہے یا اگل پچپلی امت کا ارادہ کیا گیا۔ ای یا رب ارحمهم و اغفر لهم او لهم و آخرهم۔

#### نصيبه والاتأ دمي

(<sup>८</sup>) وَعَنُ اَبِىُ هُرَيُرَةَعَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ اَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِى يَوُمَ الْقِيَامَةِ مَنْ قَالَ لَااِللهُ اِلَّااللَّهُ خَالِصًا مِّنُ قَلْبِهِ وَنَفُسِهِ (رواه البخارى)

نَتَ ﷺ : حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے روایت کرتے ہیں فرمایا قیامت کے دن میری شفاعت کے ساتھ سب لوگوں ہے بڑھ کروہ مخض ہے جس نے خالص دل یا خالص نفس کے ساتھ لا اللہ الا اللہ کہا۔ (روایت کیا اس کو بخاری نے )

لْمَتْشَيْحُ ''خالصاً من قلبه'' ليعى خلوص دل اور كمل توحيد كے ساتھ كلمہ پڑھنے والے مخص كو نبى كمرم كى شفاعت كيلئے سب سے زياد ہ مستحق اور اسعد اور نصيب والامخص قرار ديا گيا۔

لتحضور صلى الله عليه وسلم كى شفاعت كا ذكر

(٨) وَعَنُهُ قَالَ أَتِى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِلَحْم فَرُفِعَ الْمَيْهِ الذِّرَاعُ وَكَانَتُ تُعْجِبُهُ فَنَهَسَ مِنْهَا نَهْسَةُ ثُمَّ قَالَ آنَا سَيِّهُ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَتَدُنُو الشَّمُسُ فَيَبُلُغُ النَّاسَ مِنَ الْغَمِّ وَالْكُرُبِ مَالَا يُطِيُقُونَ فَيَقُولُ النَّاسُ اَلَا تَنْظُرُونَ مَنْ يَشْفَعُ لَكُمُ اللَّى رَبِّكُمْ فَيَاتُونَ ادَمَ وَذَكَرَ حَدِيْتُ الشَّفَاعَةِ وَقَالَ فَانْطَلِقُ فَا تِي تَحْتَ الْمَاكُونُ مَنْ يَشْفَعُ لَكُمْ اللَّى رَبِّكُمْ فَيَاتُونَ ادَمَ وَذَكَرَ حَدِيْتُ الشَّفَاعَةِ وَقَالَ فَانْطَلِقُ فَا تِي تَحْتَ الْمُعَلِقُ مَنْ يَشْفَعُ لَكُمْ اللَّى رَبِّكُمْ فَيَاتُونَ ادَمَ وَذَكَرَ حَدِيْتُ الشَّفَاعَةِ وَقَالَ فَانْطَلِقُ فَا تِي تَحْتَ الْمُعَلِقُ لَاللَّامِ بَاللَّهُ عَلَى مَنْ مَّحَامِلِهِ وَحُسُنِ الثَّنَاءِ عَلَيْهِ شَيْئًا لَمُ يَفْتَحُهُ عَلَى اَحَدٍ قَبْلِي ثُمَّ قَالَ يَا

لتشتي جي المصواعين "وروازه كروكنارول اور چوكھٹ كوكتے ہيں۔ "هجو" بحرين كايك شركانام ب جس كو"احساء" كتے ہيں۔

#### امانت اور قرابت داری کی اہمیت

(٩) وَعَنُ حُلَيُفَتِغِى حَدِيُثِ الشَّفَاعَةِ عَنُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ۚ قَالَ وَتُرُسَلُ الْاَمَانَةُ وَالرَّحِمُ فَتَقُوْمَان جَنُبَتَى الصَّوَاطِ يَمِيُنًا وَشِمَالًا (دواه مسلم)

تَرْتَیْجِیْنُ : حضرت حذیفدرضی الله عند شفاعت کی حدیث رسول الله علیه وسلم سے بیان کرتے ہیں فر مایا امانت اور رشته داری کوچھوڑ دیا جائے گاوہ پل صراط کی دائیں اور بائیں جانب کھڑی ہوں گی۔ (روایت کیاس کوسلم نے)

تستنت کے "و توسل الامانة" امائة اور اور صلر حی کو جیجا جائے گاوہ بل صراط کے اردگرد کھڑے ہوجا کیں گے تا کہ صلاق ڑنے والوں سے اپنا حق الے لیں اور صلہ جوڑنے اور امانت وارلوگوں پر بیگواہی دیدیں کہ انہوں نے ہماراحق اوا کردیا ہے اور صلاق ڈنے اور خیانت کرنے والوں کی تصویر کھل جانی جا بھیں کہ میدان محشر کے تمام حسابات سے انہوں نے ہماراحق اوا نہیں کیا۔ اس صدیث سے صلاق ڈنے والوں اور خیانت کرنے والوں کی تصویر کھل جانی جا بھیں کہ میدان محشر کے تمام حسابات سے فارغ ہوکر بل صراط پر پھردیانت وامانت اور قرابت وصلہ کا حساب دینا ہوگا اگر وہاں سے بیاس ہوگیا تو آ کے جنت جائے گاور ندوز ن میں گرادیا جائے گا۔

# حضور صلی الله علیه وسلم کی شفاعت قبول کرنے کا وعدہ خداوندی

(• ١) وَعَنُ عَبْدِاللّهِ بُنِ عَمْرِو بُنِ الْعَاصِمِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم تَلاَ قَوْلَ اللَّهِ تَعَالَى فِي اِبْرَاهِيْمَ رَبِّ اِنَّهُنَّ اَصَٰلَلُنَ كَيْنُوا مِّنَ النَّاسِ فَمَنُ تَبِعَنِي فَائِنَّهُ مِنِّى وَقَالَ عِيُسلى اِنْ تُعَلِّبُهُمُ فَائِّهُمْ عِبَادُكَ فَرَفَعَ يَكَيْهِ فَقَالَ اللّهُمَّ اللّهُمَّ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ فَسَلُهُ مَا يُنْكِيْهِ فَاتَاهُ جِبْرَائِيلُ فَسَأَلُهُ فَاحْبَرَاثِيلُ اِخْمَةُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم مَا قَالَ فَقَالَ اللّهُ لِجَبُوَ ائِيلُ اِخْمَةِ اللّهِ صَلَى الله عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهُ وسلم،

قیامت کے دن شفاعت وغیرہ سے متعلق کچھاور باتیں

﴿ ١ ١ ﴾ عَنُ ٱبِيُ سَعِيُدِ نِ الْخُدْرِيِّ ۚ أَنَّ نَا سًا قَالُوا يَا رَسُولُ اللَّهِ هَلُ نَوْى رَبَّنَا يَوْمَ الْقِيَا مَةِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَعَمُ هَلُ تُصَّارُونَ فِي رُوْيَةِ الشَّمُسِ بِالطُّهِيْرَةِ صَحْوًا لَيُسَ مَعَهَا سَحَابٌ وَهَلُ تُصَارُونَ فِي رُوْيَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ صَحُوًا لَيْسَ فِيْهَا سَحَابٌ قَالُوا لاَّ يَارَسُوُلَ اللَّهِ قَالَ مَا تُصَارُونَ فِى رُوْيَةِ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إلَّا كَمَا تُصَارُّوُنَ فِي رُوْٰيَةٍ ٱحَدِّهِمَا اِذَا كَانَ يَوُمُ الْقِيَا مَةِ ٱذَّنَ مُؤَّذِنٌ لِيَتَّبِعُ كُلُّ ٱمَّةٍ مَا كَانَتُ تَعبُدُ فَلاَ يَبْقَى ٱحَدُّ كَانَ يَعْبُدُ غَيْرَ اللَّهِ مِنَ الْإَصْنَامِ وَالْاَنْصَابِ إِلَّا يَتَسَاقَطُونَ فِي النَّارِ حَتَّى إِذَا لَمْ يَبْقَ إِلَّا مَنْ كَانَ يَعُبُدُاللَّهَ مِنْ بَرٍّ وَفَاجِرٍ اتَاهُمُ رَبُّ الْعَالَمِيْنَ قَالَ فَمَاذَا تَنْظُرُونَ يَتَّبِعُ كُلِّ اُمَّةٍ مَا كَانَتْ تَعْبُدُ قَالُوا يَا رَبّنَا فَارَقْنَاالنَّا سَ فِي الدُّنْيَا اَفْقَرَ مَا كُنَّا اِلْيُهِمُ وَلَمُ نُصَاحِبُهُمُ. وَفِيُ رِوَايَةِ اَبِيُ هُرَيُرَةً فَيَقُولُونَ هٰذَا مَكَا نُنَا حَتَّى يَأْ تِينَا رَبُّنَا فَإِذَا جَاءَ رَبُّنَا عَرَفْنَاهُ. وَفِي رِوَايَةٍ اَبِيُ سَعِيُدٍ فَيَقُولُ هَلُ بَيْنَكُمُ وَبَيْنَهَ آيَةٌ تَعُرِفُونَهُ فَيَقُولُو نَ نَعَمُ فَيَكْشِفُ عَنْ سَاقٍ فَلاَ يَبْقَى مَنُ كَانَ يَسْجُدُ لِلَّهِ تَعَالَى مِنْ تِلْقَاءِ نَفُسِهِ إِلَّا آَذِنَ اللَّهُ لَهُ بِالسُّجُودِ وَلَا يَبْقَى مَنْ كَانَ يَسْجُدُ اتِّقَاءً وَرِيَاءً إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ ظَهْرَهُ طَبْقَةً وَّاحِدَةً كُلَّمَا اَرَادَانُ يُسْجُدَ خَرَّ عَلَى قَفَاهُ ثُمُّ يُضُرَبُ الْجَسُرُ عَلَى جَهَنَّمَ وَتَحِلُّ الشَّفَاعَةُ وَيَقُولُونَ اَللَّهُمَّ سِلِّمُ سَلِّمُ فَيَمُرُّ الْمُوْمِنُوْنَ كَطَرُفِ الْعَيْنِ وَكَالْبَرُقِ وَكَالرِّيْحِ وَكَا لَطُيْرِ وَكَاجَاوِيْدِ الْخَيْلِ وَالرِّكَابِ فَنَاجٍ مُسَلَّمٌ ۚ وَمَخْذُوشٌ مُرُسَلٌ وَمَكْدُوشٌ فَى نَارٍ جَهَنَّمَ حَتَّى إِذَا خَلُصَ الْمُؤْمِنُونَ مِنَ النَّارِ فَوَالَّذِي نَفُسِي بِيَدِهِ مَا مِنْ اَحَدٍ مِّنْكُمُ بِٱشَدَّ مُنَاشَدَةً فِيُ الْحَقِّ قَدُ تَبَيَّنَ لَكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ لِلَّهِ يَوْمَ الْقِيَا مَةِ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِيْنَ فِي النَّارَ يَقُولُونَ رَبَّنَا كَانُوْايَصُوُمُونَ مَعَنَا وَيُصَلُّونَ وَيَحُجُّونَ فَيُقَالُ لَهُمْ اَخُرِجُوا مَنْ عَرَفْتُمْ فَيُحَرَّمُ صُورُهُمْ عَلَى النَّارِ فَيُخُرِّجُو نَ حَلْقًا كَثِيْرًا ثُمَّ يَقُولُونَ رَبَّنَا مَا بَقِيَ فِيْهَا اَحَدٌ مِمَّنُ اَمَرُتَنَا بِهِ فَيَقُولُ ارْجِعُو افَمَنُ وَجَدُتُمْ فِى قَلْبِهِ مِثْقَالَ دِيْنَارِمِنْ خَيْرٍ فَاخْرِجُوهُ فَيُخْرِجُونَ خَلْقًا كَكِيْرًا ثُمَّ يَقُولُ ارُجِعُوا فَمَنُ وَجَدُتُكُمْ فِى قَلْبِهِ مِثْقَالَ نِصْفِ دِيْنَارٍ مِنْ خَيْرٍ فَاخُرِجُوهُ فَيُخُوِجُونَ خَلْقًا كَثِيْرًا ثُمَّ يَقُولُ ارْجِعُوا فَهَنُ وَجَدُتُمْ فِى قَلْبِهِ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ مِنْ خَيْرٍ فَآخُرِجُوهُ فَيْخُرِجُونَ خَلُقًا كَثِيْرًا ثُمَّ يَقُولُ رَبَّنَا لَمْ نَذَرُ فِيْهَا خَيْرًا فَيَقُولُ اللَّهُ شَفَعَتِ الْمَلَئِكَةُ وَشَفَعَ النَّبِيُّونَ وَشَفَّعَ الْمُؤْمِنُونَ وَلَمْ يَبْقَ الَّا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ فَيَقْبِصُ فَبُضَةٌ مِنَ النَّارِ فَيُخُرِجُ مِنْهَا قَوْمًا لَمُ يَعْمَلُوا خَيْرًا قَطُّ قَدْعَادُوا خُمَمَّا فَيُلْقِيْهِمُ فِي نَهَرٍ فِي اَفُواهِ الْجَنَّةِ يُقَالُ لَهُ نَهَرُ الْحَيْوةِ فَيَخُرُجُونَ كَمَا تَخُرُجُ الْحَبَّةُ فِي حَمِيْلِ السَّيُلِ فَيَخُرُجُونَ كَاللَّوْلُوَ ۚ فِي رِقَابِهِمُ الْخَوَاتِمُ فَيَقُولُ اَهُلُ الْجَنَّةِ هَوُلَاءٍ عُتَقَاءُ الرَّحُمٰنِ اَدُخَلَهُمُ الْجَنَّةَ بِغَيْهِ عَمَلَ عَمِلُوَّهُ وَلا خَيْرِ قَدَّمُوهُ فَيُقَالُ لَهُمْ لَكُمُ مَا رَأَيْتُمْ وَمِثْلُهُ مَعَهُ (متفق عليه)

لَتَنْ الله الله الوسعيد خدري رضى الله عندسے روايت ہے کچھ لوگوں نے کہا اے الله کے رسول قیامت کے دن ہم اپنے رب کو ديكسين عي؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا بال! ديكمو مح كيا كملى دوپېر كے وقت آفاب ديكھنے ميں تهميس تكليف اور وقت محسوس موتی ہے جبکہ آسان پر باول بھی ندموں۔ کیا چورمویں رات کے جاندد مکھنے میں تمہیں تکلیف ہوتی ہے جبکہ آسان پر بادل ندموں محابہ نے عرض کیانہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فر مایا (ای طرح) اللہ کود کھنے میں قیامت کے دن تہیں اتن ہی تکلیف ہوگی جتنی ان دونوں کے دیکھنے میں ہوتی ہے۔ جب تیامت کا دن ہوگا ایک پکارنے والا پکارے کا برگروہ جس کی عبادت کرتا تھااس کے پیچیے چلا جائے۔اللہ کے سواجو بھی بتوں اور تھانوں کی عبادت کرتے تھے آگ میں گرجائیں کے یہاں تک کہ باقی وہ لوگ رہ جائیں کے جواللہ تعالی ک عبادت کرتے تھے نیک ہمی اور بدہمی ۔رب العلمین ان کے پاس آئے گا اور فرمائے گاتم کس کا انظار کررہے ہو۔ ہرامت جس کی عبادت كرتى تمى اس كے بيچے چلى تى ہے وہ كہيں كے اے ہمارے رب دنيا ميں جب ہم ان كى طرف بہت محتاج تھے ان سے جدار ہے ادران کی مصاحبت اختیار نہیں کی۔ ابو ہر رہ رضی اللہ عند کی ایک روایت میں ہے وہ کہیں سے ہم اس جگہ تظہرے رہیں سے یہاں تک کہ جارارب جارے پاس آئے جب وہ آئے گاہم اس کو پہچان لیں مے ابوسعید خدری رضی اللہ عند کی ایک روایت میں ہے اللہ تعالی فرمائے کا کیاتمہارے اور تمہاے پروردگار کے درمیان کوئی نشانی ہے وہ عرض کریں ہے ہاں پس پنڈلی کو کھولا جائے گا۔ اپنے نفس کی جانب سے جوبھی اللہ تعالیٰ کو بحدہ کرتا تھااس کو بجدہ کی اجازت مل جائے گی اور جو مخص ریا اور د کھلا وے کے طور پر سجدہ کرتا تھااس کی کمر تختہ بن جائے گی جس وقت بجدہ کرنا چاہے گا کدی کے بل کر پڑے گا۔ پھرجہنم پر بل رکھ دیا جائے گا اور شفاعت واقع ہوگی لوگ کہیں گے اے اللہ سلاتی سے گذارا بعض ایماندارآ کھ جھیلنے کی مانند گذرجائیں مے بعض بجلی کی مانند بعض ہوا کی طرح بعض برندے کی طرح اور بعض عمدہ تیز رو گھوڑوں کی طرح بعض اونٹوں کی مانند بعض مومن نجات پانے والے ہوں گے اور بعض زخی ہو جائیں مے کیکن خلاصی پالیس مے۔ بعض صدمه کھاکرا ک میں گرجائیں ہے۔ جب ایماندارا ک سے خلاص پالیں ہے۔ اس ذات کی تم جس کے قضہ میں میری جان ہے تم میں ہے کوئی بھی اس قدر جھڑنے والانہیں ہے جس قدرا بما نداراللہ تعالیٰ سے قیامت کے دن اپنے ان بھائیوں کے متعلق جھڑا کریں کے جوآگ میں چلے جائیں کے وہ کہیں گےا ہے ہمارے رب ہمارے ساتھ وہ روز ہ رکھتے تھے ہمارے ساتھ نماز پڑھتے تھے اور ہمارے ساتھ بچ کرتے تھے ان کو کہا جائے گاجن کوتم بچانے ہوان کونکال او۔ان کی صور تیں آگ پرحرام کردی جائیں گی وہ بہت ی خاتی کونکالیں ے۔ پھر کہیں کے اے ہمارے رب جن کے تکالنے کا تونے ہم کو حکم دیا ہے ان میں سے کوئی باتی نہیں رہ کیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا جاؤجس کے دل میں دینار کے برابرایمان ہواس کو تکالووہ بہت سی خلق کو تکالیں سے پھر اللہ تعالی فرمائے گا جاؤجس کے دل میں نصف دینار کی مقدارایمان ہےاس کونکالودہ مخلوق کثیر کونکالیں کے پھر فرمائے گاجاؤجس کے دل میں ذرہ کی مقدارا بیان ہےاس کونکالودہ خلق کثیر کو نکالیں ہے۔ پھڑ کہیں ہے ہم نے آگ میں نیکی کونہیں چھوڑ االلہ تعالی فرمائے گا۔ فرشتوں' نبیوں اورا بمانداروں نے شفاعت کرلی اب ارحم الراحمين ہى باقى رەمميائے۔اللہ تعالیٰ آمک ہے ايک مٹھی بھرے گااورايسي جماعت کو نکالے گا جنہوں نے بھی نيکی نہيں کی وہ کوئلہ بن بھے ہوں کے اللہ تعالی ان کونہر میں ڈالے گا جو جنت کے درواز ول کے پاس ہوگی۔اس کا نام نہر حیا ۃ ہے وہ اس سے اس طرح تروتازہ تکلیں ہے جس طرح کوڑے کرکٹ سے کھاس کا دانہ لکاتا ہے وہ موتیوں کی طرح تکلیں سے۔ان کی گر دنوں پرمہر گلی ہوگی اہل جنت کہیں مے بیلوگ الله تعالی کے آزاد کردہ میں الله تعالی ان کوبغیر کی عمل کرنے کے اور بغیر کسی نیکی کے آھے بھیجنے کے جنت میں داخل فر مادےگا۔ ان کے لیے کہاجائے گاتمہارے لیے وہ چیز ہے جوتم نے دیکھی اوراس کی ماننداس کے ساتھ ہے۔ (منتق علیہ)

تستنت جے "اصنام" بتوں کو کہتے ہیں اور' انصاب "وہ مقامات ہیں جہال مشرکین پڑھاوے پڑھایا کرتے ہیں جس کوتھان کہتے ہیں ایک جگہوں میں وہ لوگ بھی پھرنصب کیا کرتے تھے بھی درخت کھڑا ہوتا تھا اس کوآسان لفظوں میں یادگاریں کہہ سکتے ہیں۔"اتاھم رب العالممین "پیتشابالفاظ بین سلف کے ہاں اس کا یمی ظاہری ترجمہ ہوتا ہے گر' ایلین بثانہ' کی تجیر کرتے ہیں متثابہات میں اسی تاویل کرتا جائز بیس ہے جس سے اس کا ظاہری متی فوت ہوجا تا مثلاً ''ید' کا ترجمہ قدرت سے کرتا احتاف کے ہاں جائز بیس ہے۔''افقور ما کنا' 'یتی جب ہم دنیا میں ان اوگوں کی طرف بہت ہی جت اس وقت ہم نے ان کا ساتھ نہیں دیا تو آج ہم کیوں ان کا ساتھ دیں ؟''یضو ب المجسو ''لیتی جہم کے اور پر پل صراط رکھ دیا جائے گا۔''اجواوید المنحیل "اجواد کی جج ہے اور اجواء جواد کی جج ہے مو گھوڑ ہے کو کہتے ہیں صفت کی اضافت موصوف کی طرف ہا کی کو کہتے ہیں صفت کی اضافت موصوف کی طرف ہا کی کو کہتے ہیں صفت کی اضافت ''در کاب' اونوں کو کہتے ہیں۔'' فناج ''کیاں کے اعتبار سے پل صراط پر سفر کرے گا ہر رفتار کی الگ الگ تشبیہ ہے کوئی جیز کوئی ست۔ ''در کاب' اونوں کو کہتے ہیں۔'' فناج ''کیٹی بعض لوگ رخی ہوجا کیں گے گرچھوڑ دیئے جا کیں گے۔''و محدوس ''سین کے ساتھ ہیں ہے۔''موسل ''چوف جانے کے متی ہیں ہے ایک بعض لوگ رخی ہوجا کیں گرچھوڑ دیئے جا کیں گے۔''و محدوس ''سین کے ساتھ کس ہے۔''موسل ''چوف جانے کے متی ہیں ہوجا کیں گوڑ جو ٹیس کرائے کہ کس ہی ہوجا کیں گے۔''اشد منا شدہ ''ایتی کی ہوا کہی ہی پڑھا گیا ہے دونوں انظامی آئیں ہو جانک کی ہوجا کیں گے۔''اشد منا شدہ ''ایتی ہو متی ہیں جو شدید ہو کہ کی ہوجا کیں گے۔''اشد منا شدہ ''ایتی ہو کرائے کی ہوجا کیں گے۔''اشد منا شدہ ''ایتی ہی ہو کو کی ایک انظامی آیا ہی ہو کہ کی ہو کا کیا ہو کہی ہو کی ہو ک

"المحبة" يدجوب سے ہودائد کمعنى میں ہے سیلاب کے ساتھ ایک کالا دانی تا ہے اورایک دن رات میں بہت جلدی اس کا پوداا گا ہے جس طرح یہ دانہ بہت جلدی پوداا گا تا ہے ای طرح اس نہر میں جہنی لوگ بہت جلد خوبھورت شکل میں اُگ آئیں گے اس دانہ کو بقلة حقاء بھی کہتے ہیں۔ یہ الیما یہ یہ قوف دانہ ہے کہ خواہ پھر ہو خواہ کھڑی ہواس پر پڑے رہنے سے ایک دن رات میں اس کا پودا اُگ آتا ہے علامہ کسائی نے کہا ہے کہ یہ دانہ گل ریحان یعنی تخم ملنگ کا تخم ہے قال مھی حب الریاحین۔ دوسر سے شارصین نے اس دانہ کو ایک صحوائی بے نسب دانہ قرار دیا ہے۔ ' مھی بلدو الصحواء'' یہ قول زیادہ واضح ہے۔'' حمیل السیل'' یہ مول کے معنی میں ہے یعنی سیلاب' خس و خاشاک کے ساتھ اس دانہ کو صحواء سے الحقاس دانہ کو سے ایک طرح اس کا پودا خوبھورت شکلوں میں موتوں کی طرح نکل آئیں گے اور تروتازہ ہوں گی۔ ''المحوات میں کہتے ہوں مہرکوبھی کہتے ہیں بعنی کچھ علامات ہوں گی جس سے ان کی کہون ہو کی مشلا مہریں گی ہوں گی و غیرہ و فیرہ و

# وہ لوگ جن کودوزخ میں سے نکال کر جنت میں داخل کیا جائے گا

(١٢) وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إذَا دَخَلَ اهُلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ وَاهُلُ النَّارِ النَّارِ يَقُولُ اللهُ تَعَالَى مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرُدَلٍ مِنُ إِيْمَانِ فَاخُوجُوهُ فَيُخُوجُونَ قَدِ امْتَحَشُوا وَعَادُوا حُمَمًا فَيُلْقُونَ فِي نَهُرِ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرُدَلٍ مِنُ إِيْمَانِ فَاخُوجُوهُ فَيُخُوجُونَ قَدِ امْتَحَشُوا وَعَادُوا حُمَمًا فَيُلْقَونَ فِي نَهُ لِللهُ تَعْلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْدَ عَلَى اللهُ عَنْدَ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَا

۔ جائیں گےاوراہل دوزخ دوزخ میں اللہ تعالیٰ فرمائے گا جس کے دل میں رائی کی مقدارا یمان ہےاس کو دوزخ سے نکال لاؤان کو نکالا جائے گا جوجل بچکے ہوں گے۔اورکوئلہ بن بچکے ہوں گےان کونہر حیوۃ میں ڈالا جائے گا وہ اس طرح اُگ آئیں گے جس طرح گھاس کا دانہ کوڑے کرکٹ میں اُگ آتا ہے کیاتم دیکھتے نہیں ہووہ زرد لپٹا ہوا لکاتا ہے۔ (متنق علیہ)

نتشی بین در دل سرائی کردانے کوزردل کہتے ہیں بیرسوں کے خم کو کہتے ہیں زیت خردل سرسوں کے تیل کو کہتے ہیں اکثر لوگ رائی کؤہیں جانے ہیں اور ترجمہ کرتے بھرتے ہیں۔" قد امتحشوا " یعنی بالکل چلے ہوئے ہوں گے اور کوئلہ بن چکے ہوں گے۔" صفواء " پیلے رنگ کا پودا ہوتا ہے۔" ملتویة "مڑا ہوا ہوتا ہے یعنی ہرا بھرانرم ونازک تازہ تازہ خوبصورت مڑا ہوا پودا۔ای طرح وہ لوگ آب حیات کی نہرے اُگر جنت کی طرف آئیں گے۔

# دوزخيول كي نجات كاذكر

(١٣) عَنُ اَبِيُ هُرَيْرَةَ ۚ اَنَّ النَّاسَ قَالُواْ يَارَسُولَ اللَّهِ هَلُ نَرِى رَبَّنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَلَاكَرَ مَعْنَى حَدِيْثِ اَبَيْ سَعِيْدٍ غَيْرَ كَشْفِ السَّاقِ وَقَالَ يُصُرَبُ الصِّرَاطُ بَيْنَ ظَهُرَانَىُ جَهَنَّمَ فَاكُونُ أَوَّلَ مَنْ يَجُوزُ مِنَ الرُّسُل بِأُمَّتِهِ وَلاَ يَتَكَلَّمُ يَوْمَثِذِ إِلَّا الرُّسُلُ وَكَلَّامُ الرُّسُلِ يَوْمَثِذِ اللَّهُمَّ سَلِّمُ سَلِّمُ سَلِّمُ وَفِي جَهَنَّمَ كَلالِيْبُ مِثْلُ شَوْكِ السَّعْدَان لَايَعْلِمُ قَدْرَعِظَمِهَا اللَّا اللَّهُ تَخُطَفُ النَّاسَ بِاَعْمَالِهِمُ فَمِنْهُمُ مَنْ يُؤبَقُ بِعَمَلِهِ وَمِنْهُمُ مَنْ يُتَحَرُدَلُ ثُمَّ يَنْجُو حَتَّى إِذَا فَرَغَ اللَّهُ مِنَ الْقَصَاءِ بَيْنَ عِبَادِهِ وَاَرَادَ إَنْ يُنْحُرَجَ مِنَ النَّارِ مَنْ اَرَادَ اَنْ يُنْحُرِجَهُ مِمَّنْ كَانَ يَشُهَدُ اَنْ لَاالِلَهُ اِلَّاالَلَهُ اَمَرَ الْمَلْئِكَةَ اَنْ يُنْجِرِجُوا مَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ فَيُخُرِّجُونَهُمُ وَيَعُوِفُونَهُمُ بِآثَارِالسُّجُودِ وَحَرَّمَ اللَّهُ عَلَى النَّارِ اَنْ تَأْكُلَ اثْرَ السُّجُودِ فَكُلُّ ابْنِ ادَمَ تَأْكُلُهُ النَّارُ إِلَّا ٱقْرَاللُّسُجُودِ فَيُخْرَجُونَ مِنَ النَّارِ قَدِ امْتُحِشُواْ فَيُصَبُّ عَلَيْهِمُ مَاءُ الْحَيْوةِ فَيَنْبِتُونَ كَمَا تَنْبُتُ الْحَبَّةُ فِيُ حَمِيُلِ السَّيُلِ وَيَبْقَى رَجُلٌ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ وَهُوَ اخِرُ اَهْلِ النَّارِ دُخُولَانَ الْجَنَّةَ مُقُبِلٌ بِوَجْهِهِ قِبَلَ النَّارِ فَيَقُولُ يَارَبّ اِصُرِفٌ وَجُهِيْ عَنِ النَّارِ وَقَدُ قَشَبَنِيُ رِيُحُهَا وَٱخْرَقَنِي ذَكَاءُ هَا فَيَقُولُ هَلُ عَسَيْتَ أَنُ اَفْعَلَ ذَٰلِكَ اَنُ تَسْئَلَ غَيْرَ ذَلِكَ فَيَقُولُ لَا وَعِزَّتِكَ فَيُعْطِى اللَّهَ مَاشَاءَ اللَّهُ مِنْ عَهْدٍ وَمِيْثَاق فَيَصُرفُ اللَّهُ وَجَهَهُ عَن النَّار فَاِذَا ٱقْبَلَ بهِ عَلَى الْجَنَّةِ وَرَاى بَهْجَتَهَا سَكَتَ مَاشَاءَ اللَّهُ اَنُ يَّسُكُتَ ثُمَّ قَالَ يَا رَبِّ قَدِّمُنِي عِنُدَ بَابِ الْجَنَّةِ فَيَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى ٱلَيُسَ قَدْ أَعْطَيْتَ الْعُهُودَ وَالْمِيْفَاقِ أَنُ لَا تَسْأَلَ غَيْرَ الَّذِي كُنْتَ سَأَلْتَ فَيَقُولُ يَا رَبِّ لَاأَكُونُ اَشُقَى خَلْقِكَ فَيَقُولُ فَمَاعَسَيْتَ اِنْ أَعْطِيْتَ ذَلِكَ أَنْ تَسُأَلَ غَيْرَهُ فَيَقُولُ لَا وَعِزَّتِكَ لَا اَسْنَلُكَ غَيْرَ ذَلِكَ فَيُعْطِى رَبَّهُ مَاشَاءَ مِنُ عَهْدٍ وَمِيْثَاقٍ فَيُقَدِّمُهُ اللَّي بَابِ الْجَنَّةِ فَاِذَا بَلَغَ بَابَهَا فَرَاى زَهْرَتَهَا وَمَا فِيْهَا مِنَ النَّضُرَةِ وَالسُّرُورُ فَسَكَّتَ مَاشَاءَ اللُّهُ أَنْ يَسُكُتُ فَيَقُولُ يَارَبُ أَذَخِلُنِيُ الْجَنَّةَ فَيَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَيُلَكَ يَاابُنَ ادَمَ مَاأَغُدَرَكَ اَلَيْسَ قَدْ أَعْطَيْتَ الْعُهُودَ وَالْمِيْفَاقَ أَنُ لاَ تَسْاَلَ غَيْرَ الَّذِي أَعْطِيْتَ فَيَقُولُ يَا رَبَّ لا تَجْعَلْنِي اَشْقَى خَلْقِكَ قَلا يَزَالُ . يَدُعُوْحَتَّى يَصْحَكَ اللَّهُ مِنْهُ فَإِذَا صَحِكَ اذَنَ لَهُ فِي دُخُولِ الْجَنَّةِ فَيَقُولُ تَمَنَّ فَيَتَمَنَّى حَتَّى إِذَاانْقَطَعَ أَمْنِيَّتُهُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ تَمَنَّ مِنْ كَذَاوَكَذَاٱقْبَلَ يُذَكِّرُهُ رَبُّهُ حَتَّى إِذَانْتَهَتْ بِهِ ٱلْآمَانِيُّ قَالَ اللَّهُ ذَٰلِكَ وَمِثْلُهُ مَعَهُ .

ن النہ کے کھولنے کے علاوہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے لوگوں نے کہااً سے اللہ کے رسول قیامت کے دن ہم اپنے رب کو دیکھیں گے۔

پنڈلی کے کھولنے کے علاوہ حضرت ابوسعیہ خدری رضی اللہ عنہ کی طرف روایت کی اور کہا دوزخ کے درمیان صراط قائم کر دی جائے گی۔

رسولوں میں سب سے پہلے میں اپنی امت کو لے کر بل عبور کروں گا۔ رسولوں کے سواکوئی کلام نہیں کر رہا ہوگا اور رسول بھی کہد ہے ہوں گے

اے اللہ سلامت رکھ۔ اے اللہ سلامت رکھ۔ دوزخ میں سعدان کے کا نئے کی طرح آئر ہے ہوں گے جن کی بروائی کی مقدار اللہ کے سواکوئی نہیں جانتا۔ لوگوں کو ان کے ان کار میں بعض کو لن کے اعمال کی وجہ سے ہلاک کر دیا جائے گا۔

ان میں سے بعض کلا یے بندوں کے درمیان حساب سے فارغ ہو

ان میں سے بعض کلا یے بندوں کے درمیان حساب سے فارغ ہو

جائے گا اورارادہ کرے گا کہان کو دوزخ ہے نکالے جن کے متعلق ارادہ کرے گا جوکلمہ لاالمہٰ الا اللہ پڑھتے ہوں گے۔فرشتوں کو حکم دے گا کہان کو نکالیس جواللہ کی عبادت کرتے تنے وہ ان کو نکالیس کے اور مجدول کے نشانوں سے ان کو پیچیان لیس گے۔اللہ تعالیٰ آگ پر حرام کر دے گا کہ مجدوں کے نشانات کو کھائے۔ انسان کے سب اعضاء کوآ گ کھالے گی محر مجدوں کے نشانوں کو۔ ان کوآ گ ہے تکال دیا جائے گا وہ جل کرکوئلہ بن چکے ہوں گےان پرآ ب حیات ڈالا جائے گاوہ اس طرح اُ گآ ئیں گے جس طرح گھاس کا دانہ کوڑے کر کٹ میں اُ گ آتا ہے ایک مخص جنت اور دوزخ کے درمیان باتی رہے گا اور وہ آخری ایل دوزخ ہوگا جو جنت میں داخل ہوگا۔ اس نے اپنا منددوزخ کی طرف کیا ہوگا عرض کرے گا ہے میرے پروردگارمیرے منہ کودوزخ سے چھیرد ہے جھکواس او نے ہلاک کیا ہے اس کے شعلول نے جلا ڈالا ے اللہ تعالی فرمائے گاشاید کہ میں ایسا کروں تو اس کے سوا کچھاور ما تکنے لگ جائے وہ کہا تیری عزت کی تتم ایسانہیں کروں گا اور اللہ تعالی کوعہد و پیان دے گا اللہ تعالیٰ اس کے چیرے کوآگ ہے چھیردے گا۔ جب وہ جنت کی طرف منہ کرے گا اوراس کی خوبی اور تروتاز گی کو د کھے گاجب تک اللہ چاہے گاوہ چپرہے گا چر کے گااے میرے رب جھ کو جنت کے دروازے کے آگے کردے۔اللہ تعالی فرمائے گاکیا تونے مجھ سے عبدو پیان نہیں کیا کہ تو مجھ سے اس کے سواء کوئی سوال نہیں کرے گا جوتو نے کرلیا ہے وہ کہے گا اے اللہ میں تیری مخلوق میں ے سب سے زیادہ بد بخت نہ ہوؤں۔اللہ تعالی فرمائے گااس بات کی تو قع ہے اگر تیرابیہ وال پورا کر دیا جائے تو اور سوال کرنے لگ جائے گاوہ کیے گا تیری عزت وجلال کی قتم میں اس کےعلاوہ کوئی اور سوال نہیں کروں گا اور اللہ تعالیٰ کوجو چاہے گا عہدو پیان دیے گا اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے دروازے کے پاس کردے گاجب جنت کا دروازہ دیکھے گا توجنت کی شادابی تروتازگی پراس کی نظر پڑے گی جیب رہے گاجب تک الله چاہے گا پھر کیے گا نے میرے رب جھے کو جنت میں داخل کردے اللہ تعالی فرمائے گا اے آ دم کے بیٹے تیرے لیے ہلاکت ہوتو کس قدر برعبد بكيا تونے عبدو بيان نبيں ديئے كہ جو چيز تھوكول چكى ہے اس كے سواكوئى اور سوال نبيس كرے گا وہ كہے گا اے مير برے دب مجھكوا پى مخلوق میں سب سے بڑا کر بد بخت نہ بنا بمیشہ وہ اللہ تعالی ہے دعا کرتار ہے گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ بنس پڑے گاجس وقت وہ بنس پڑے گا اس کو جنت میں داخل ہونے کی اجازت ال جائے گی۔اللہ تعالی فرمائے گا آرز وکروہ آرز وکر ہے گا جب اس کی آرز وختم ہوجائے گی اللہ تعالی فر مائے گا ایسی ایسی آرز وکراس کارب اس کو یا دولا ناشروع کردےگا۔ جب اس کی آرز و کیس ختم ہوجا کیس گی اللہ تعالی فرمائے گا بیسب پچھ ادراس کی مثل تیرے لیے ہے۔ ابوسعیدرضی اللہ عنہ کی ایک روایت میں ہے بیاوراس کی مثل دس گنا تیرے لیے ہے۔ (متنق علیہ) نتشتیج "كلاليب" يه جمع ہاس كامفردكلوب ہے بيلوہ كے اس سے اورسلاخ كو كہتے ہيں جس كاسر مزا ہوا ہوجس كے ذريعہ سے

لستنتے جن جس کا سرمزا ہوا ہوجس کے ذریعہ سے اس کا مفر دکلوب ہے بیاوہ ہے کے اس سے اور سلاخ کو کہتے ہیں جس کا سرمزا ہوا ہوجس کے ذریعہ سے لوگ تندور سے روٹی نکا لتے ہیں یا گوشت لئکا کر بھونتے ہیں اس کو کنڈ ہے بھی کہہ سکتے ہیں اردو میں اس کا ترجمہ آکٹرے سے کیا گیا ہے ان کو خمدار کا خے بھی کہہ سکتے ہیں۔'' شوک المسعدان'' سعدان ایک پوداہ اس کو اونٹ بہت شوق سے کھاتے ہیں اس میں عورت کے پتان کی چوش کی طرح کا نئے ہوتے ہیں جو انہائی مضبوط اور سخت ہوتے ہیں۔ یہاں انہیں کا نٹول کا ذکر ہے اس کو عربی میں حسکۃ اور حسیکۃ بھی کہتے ہیں۔

"تخطف الناس" بعنی اعمال قبیحہ کی وجہ سے بیآ کڑے ان گنا ہگاروں کوا چک اچک کرلے جا کیں گے۔ ''یوبق'' یعنی بعض ایسے ہوں گے جو بالکل ہلاک ہوجا کیں گے بیکا فرلوگ ہوں گے جن کوان کے کفر کی وجہ سے ہمیشہ کیلئے دوزخ میں داخل کیا جائے گا۔ ''یخو دل'' ادر بعض کو بیآ کٹرے رائی کے برابر ریزہ ریزہ اور پاش پاش کر کے رکھ دیں گے بیافاسق مسلمان ہوں گے۔'' ثم ینجو'' یعنی پاش پاش ہونے اور سزا بھگننے کے بعد آخر میں دوزخ سے نکل جا کیں گے۔

"قبل النار" يعنى دوزخ سے نكلنے كے بعد چره آگى طرف ہوگا۔ 'قشبنى ' ' يعنى مجھےدوزخ كى حرارت اور بد بونے بڑى ايذاء كَ بُخالَى مَعِيد الله ' العنى اللہ عسبت " يعنى ميرارنگ بدل گيا اور چركى كھال متغير ہوگئ ۔ ' ذكائها ' العنى اس آگ ك شعلوں نے مجھے جلاكر د كھ ديا ۔ " ھل عسبت " يعنى كيا اس كا امكان نہيں كه اگر ميں تہميں اس حالت سے نكال دول تو تم كوئى اور مطالبه كرنے لكو گے؟ ' ' فيعطى الله ' ايعنى اللہ تعالى سے بكا وعده

کرے گا کہ پھرمطالبنہیں کروں گا۔''ما اغدر ک ''یتجب کا صیغہ ہے بعنی تم کتنے غدارُ دھو کہ باز'ا یک نسخہ میں ما اعدر ک ذال کے ساتھ ہے۔ یعنی کس چیز نے تختیے بار بارسوال کرنے اور وعدہ تو ٹرنے میں معذوراور صاحب عذر بنادیا ہے؟''اقبل یذ کر ہ'' یعنی اللہ تعالیٰ اس طرف متوجہ ہو کراس کو یا ددلائے گا کہ فلاں فلاں چیز مانگو! مطلب ہے ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ان چیزوں کے مانگنے کا جذبہ القاءفر مائے گا اور الہام کے ذریعہ سے ان کو مانگنے کی طرف متوجہ فر مائے گا کہ فلاں فلاں چیز مانگ لو۔

# جنت میں سب سے بعد میں جانے والے آ دمی کا ذکر

(٣ ) عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ اخِرُ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَرَجُلّ فَهُوَ يَمُشِي مَرَّةً وَيَكْبُو مَوَّةً وَتَسْفَعُهُ النَّارُمَوَّةً فَإِذَا جَاوَزَهَا اِلْتَفَتَ اِلَيُهَا فَقَالَ تَبَارَكَ الَّذِي نَجَانِي مِنْكِ لَقَدْاَعُطَانِي اللَّهُ شَيُّنًا مَاأَعُطَاهُ آحَدًامِّنَ ٱلْاَوَّلِيْنَ وَٱلْاخِرِيْنَ فَتُرُفَعُ لَهُ شَجَرَةٌ فَيَقُولُ أَى رَبِّ ٱدْنِنِي مِنْ هاذِهِ الشَّجَرَةِ فَلِالسَّتَظِلُّ بظِلِّهاوَٱشُرَبَ مِنْ مَائِهَا فَيَقُولُ اللَّهُ يَا ابْنَ ادَمَ اَلَمُ تُعَاهِدُنِي أَنْ لَا تَسُأَ لَنِيْ غَيْرَهَا فَيَقُولُ لَعَ يَارَبّ فَيُعَاهِدُهُ أَنْ لاَ يَسْتَالَهُ غَيْرَهَا وَرَبُّهُ يُعُذِرُهُ لِآنَّهُ يَراى مَالَاصَبُرَلَهُ عَلَيْهِ فَيُدْنِيُهِ مِنْهَا فَيَسْتَظِلُّ بِطِلِّهَا وَيَشُرَبُ مِنْ مَّائِهَا ثُمَّ تُرُفَعُ لَهُ شَجَرَةٌ هِيَ أَحْسَنُ مِنَ الْأُولِي فَيَقُولُ أَى رَبِّ اَدْنِيني مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ لِلَاشُرَبَ مِنْ مَائِهَا وَاسْتَظِلُّ بظِلِّهَا لَا اَسْنَالُكَ غَيْرَهَا فَيَقُولُ يَاابُنَ ادَمَ اَلَمُ تُعَاهِدُنِيُ اَنْ لَا تَسْنَالَنِيُ غَيْرَهَا فَيَقُولُ لَعَلِّي اِنْ اَدْنَيْتُكَ مِنْهَا تَسْأَلْنِي غُيُرَهَا فَيُعَاهِدُهُ أَنُ لاَ يَسْأَلُهُ غَيْرَهَا وَرَبُّهُ يُعُذِرُهُ لِاَنَّهُ يَرِى مَا لَاصَبْرَلَهُ عَلَيْهِ فَيُدُنِيُهِ مِنْهَافَيَسْتَظِلُّ بِظِلِّهَا وَيَشُرَبُ مِنُ مَّائِهَا ثُمَّ تُرُفَعُ لَهُ شَجَرَةٌ عِنْدَبَابِ الْجَنَّةِ هِيَ ٱحْسَنُ مِنَ الْأُولَيَيْنِ فَيَقُولُ رَبّ اَدْنِنِي مِنْ هٰذِهِ فَلِٱسْتَظِلَّ بظِلِّهَاوَاشُرَبَ مِنْ مَائِهَا لَاأَسْتَلُكَ غَيْرَهَا فَيَقُولُ يَاابُنَ ادَمَ أَلَمُ تُعَاهِدُنِيُ أَنْ لَاتَسْتَالَنِيْ غَيْرَهَاقَالَ بَلَى يَارَبَ هَذِهُ لَا أَسْتَالُكَ غَيْرَهَا وَرَبُّهُ يُعُذِرُهُ لِآنَّهُ يَرِى مَالًا صَبَرَلَهُ عَلَيْهِ فَيُدُنِيْهِ مِنْهَافَإِذَاأَذْنَاهُ مِنْهَا سَمِعَ اَصْوَاتَ اَهُلِ الْجَنَّةِ فَيَقُولُ أَيْ رَبّ اَدُخِلْنِيُهَا فَيَقُولُ يَاابُنَ ادَمَ مَا يَصُرِيْنِي مِنْكَ اَيُرُضِيْكَ اَنُ أُعْطِيَكَ الدُّنُيا ۖ وَمِثْلَهَا مَعَهَا قَالَ اَى رَبّ اتَسْتَهُزِئَى مِنِيُ وَانْتَ رَبُّ الْعَالَمِيْنَ فَصَحِكَ ابْنُ مَسْعُودٍ فَقَالَ آلاتَسْأَلُونِيْ مِمَّ اَصْحَكُ فَقَالُو امَمَّ تَصْحَكُ فَقَالَ هَكَٰذَا ضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ فَقَالُوْامِمَّ تَضُحَكُ يَارَسُولَ اللَّهِ قَالَ مِنْ ضِحُكِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ حِيْنَ قَالَ ٱتَسْتَهُزِئُ مِنِّي وَٱنْتَ رَبُّ الْعَالَمِيْنَ فَيَقُولُ اِنِّي لَا سُتَهْزِئُ مِنْكَ وَلَكِنِّي عَلَى مَا أَشَاءُ قَدِيْرٌ (رواه مسلم) وَفِي رِوَايَةٍ لَّهُ عَنْ اَبِي سَعِيُدٍ نَحْوَهُ أَنَّهُ لَمُ يَذْكُرُ فَيَقُولُ يَا ابْنَ ادَمَ مَايَصُريْنِي مِنْكَ اللَّى اخِر الْحَدِيْثِ وَزَادَ فِيْهِ وَيُذَكِّرُهُ اللَّهُ سَلَّ كَذَا وَكَذَا حَتَّى إِذَا انْقَطَعَتْ بِهِ الْآمَانِيُّ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى هُوَ لَكَ وَعَشُرَةُ اَمْثَالِهِ قَالَ ثُمَّ يَدْخُلُ بَيْتَهُ فَتَدْخُلُ عَلَيْهِ زَوْجَتَاهُ مِنَ الْحُورِ الْعِيْنِ يَقُولُانِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي ٱحْيَاكَ لَنَاوَٱحْيَانَا لَكَ قَالَ فَيَقُولُ مَاأُعْطِي ٱحَدِّ مِثْلَ مَا أُعْطِيْتُ. تَنْتِيجِينَ أُرْ مَاياسب سے آخر میں اللہ عند سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایاسب سے آخر میں جو خص جنت میں داخل ہوگا وہ اییا آ دی ہوگا کہ وہ ایک بار چلے گا اور بھی منہ کے بل گر جائے گا بھی آگ اس کو جلے گی جب وہ آگ ہے گذر جائے گا اس کی طرف د کھے گا اور کے گاوہ ذات برکت والی ہے جس نے مجھ کو تھے سے نجات دی۔ اللہ نے مجھ کوالی چیز عطا کی ہے جوا گلے اور پچھلے لوگوں میں ہے کی کوئیس دی۔ ایک درخت اس کے لیے ظاہر کیا جائے گاوہ کہا گا ہے میرے پروردگار جھ کو درخت کے قریب کردے تا کہ اس کے سامیہ میں بیٹھوںاوراس کا پانی پیئوں۔اللہ تعالی فرمائے گااےابن آ دم شاید کہا گرمیں تجھکو بیددے دوں تو تو اور مانکنے لگے وہ کہے گانہیں۔ اے میرے بروردگاراوراس سے وعدہ کرے گا کہاس کے سوا کچھاورنہیں مائلے گااس کارب اس کومعذور سیجھے گا کہ وہ الی چیز دیکھ رہاہے جس پروہ صبر نہیں کرسکتا۔اللہ تعالیٰ اس کو درخت کے قریب کردے گاوہ اس کے سامیہ میں سامیہ کیڑے گا اور اس سے یانی پینے گا پھراس کے لیے پہلے سے زیادہ خوبصورت ایک درخت ظاہر کیا جائے گا۔ وہ کہے گا ہے میرے پروردگار مجھ کواس درخت کے قریب کردے تا کہاس کا

سامیہ پکڑوں اور اس کا پانی پیوں۔ اِس کے سوا کچھ نہ مانگوں گا اللہ تعالی فر مائے گااے آ دم کے بیٹے تونے مجھ سے عہد نہیں کیا تھا کہ اس کے سوا کوئی سوال نہ کرو**ں گااس کارب اس کومعذور سمجھے گا کیونکہ** وہ ایسی چیز دیکھیر ہاہے جس پراس کومبرنہیں ہے اللہ تعالیٰ اس کے قریب کر دے گاوہ اس کے سامیمیں بیٹھے گا اس کا پانی ہے گا۔ پھر جنت کے دروازے کے پاس پہلے دونوں درختوں سے خوبصورت ایک اور درخت ظاہر ہوگا پھروہ کہے گا اے میرے رب جھے کواس درخت کے قریب کردے تا کہاس کے سابیہ میں بیٹھوں اس کا پانی پیوَں اس کے سوا کچھ نہیں مانگوں گا اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے ابن آ دم تونے مجھ سے عہد نہیں کیا تھا کہ اس کے سوا اور نہیں مانگوں گا وہ کہے گا کیوں نہیں اے میرے پروردگار میں اس کے سوااور کوئی سوال نہیں کروں گا اس کا رب اس کومعذور شجھے گا کیونکہ وہ ایسی چیز دیکھ رہا ہوگا جس سے وہ صبر نہیں کر سکے گا اللہ تعالیٰ اس کے قریب کرد ہے گا جب وہ اس کے قریب کرد ہے گا جنت والوں کی آ وازیں سنے گا کہے گا اے میرے رب مجھ کو جنت میں داخل کر دے اللہ تعالی فرمائے گا اے ابن آ دم تجھ ہے کوئی چیز میرا پیچیا چیڑا دے کیا تو اس بات پر راضی ہے کہ میں تجھ کو د نیااوراس کی مثل دیدوں وہ کیے گاا ہے میر ے رب تو مجھ ہے استہزاً کرتا ہے جبکہ تو رب الخلمین ہے یہ کہرابن مسعود ہنس پڑے اور کہاتم مجھ سے بوچھو کہ میں کیوں ہنما ہوں انہوں نے کہا آپ کیوں ہنے ہیں کہنے سگے کدرسول الله صلی الله علیہ وسلم ایسے ہی ہنے تھے ان سے یو چھاتو فرمایا کہاس آ دمی کی میربات من کر کہتو مجھ سے استہزا کرتاہے میں اللہ تعالیٰ کے ہننے کی وجہ سے ہنما ہوں۔اللہ تعالیٰ فرمائے گامیں تجھ ے استہز انہیں کرر مالیکن میں جو جا ہوں اس پر قادر ہوں (روایت کیااس کوسلم نے)مسلم ہی کی ایک روایت میں ابوسعیدرضی الله عند سے ایی بی روایت آئی ہے مرانہوں نے فیقول یا ابن آدم ما مصرینی منک آخر حدیث کے الفاظر وایت نہیں کیے اوراس میں بیزیادتی ہے کہ اللہ تعالی اس کو یا دولائے گا کہ بیہ سوال کر اوروہ سوال کر جب اس کی آرز و کیس ختم ہوجائیں گی اللہ تعالی فرمائے گا اس قدر تیرے لیے ہاوراس سے دس منا پھروہ اپنے گھر میں داخل ہوگااس کی دو بیویاں حورعین سے داخل ہوں گی اوروہ دونوں کہیں گی سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے بچھکو ہمارے لیے پیدا کیااور ہم کوتمہارے لیے پیدا کیا۔وہ کے گاجو کچھ میں دیا گیا ہوں کوئی بھی نہیں دیا گیا۔

نَسْتَنْتُ عَلَيْ الله عَلَى الل

دوزخ سے جنت میں پہنچائے جانے والے لوگ جنت میں ' جہنمی' کہلائیں گے

(١٥) وَعَنُ أَنَسٍ ۗ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَيُصِيْبَنَّ ٱقُوَامًا سَفُعٌ مِنَ النَّارِ بِلُنُوْبِ آصَابُوهَا عُقُوبَةً ثُمَّ يُدُخِلُهُمُ اللَّهُ الْجَنَّةِ بَقَضُلِهِ وَرَحْمَتِهِ فَيُقَالُ لَهُمُ الْجَهَنَّمِيُّونَ (رواه البخارى)

نَ ﷺ : حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے بیشک نبی سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں کی بہت می جماعتوں کو گناہوں کی وجہ سے سزاکے طور پر آگ پہنچے گی پھراللہ تعالی اپنی رحمت سے ان کو جنت میں داخل کر دیے گاان لوگوں کو جہنمی کہا جائے گا۔ ( بخاری )

نستنتی نی اور ان لوگوں کو جہنمی کہا جائے گا'' کا مطلب یہ ہے کہ جنت میں ان لوگوں کواس اعتبار سے کہ وہ پہلے دوزخ میں گئے ہوں گے اور وہاں سے جنت میں آئے ہوں گے'' جہنمی'' کے نام سے تعبیر اور بیاد کیا جائے گالیکن ان کو جنت میں جہنمی کا نام دینا ان کی تحقیر و تذلیل کیلئے نہیں ہوگا بلکہ ان لوگوں کوخوش کرنے اور نعمت یا دولانے کے طور پر ہوگا تا کہ وہ لوگ شکر نعمت کریں اور وہ شکر نعت انہیں دوزخ ہے نجات ملنے اور جنت میں پہنچ جانے کی مسرت وشا د مانی کا احساس دلا تا رہے۔

(١٦) عَنْ عِمُوانَ بُنِ حُصَيْنِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى الله عليه وسلم يَخُوجُ فُومٌ مِّنَ النَّارِ بِشَفَاعَةِ مُحَمَّدٍ فَيَدُخُلُونَ الْجَنَّةَ وَيُسَمُّونَ الْجَهَنْمِيِيْنَ (رواه البحارى)وَفِي رِوَايَةٍ يَخُوجُ قَوْمٌ مِنُ اُمَّتِي مِنَ النَّارِ بِشَفَاعَتَى يُسَمُّونَ الْجَهَنَّمِيِيْنَ (رواه البحارى)وَفِي رِوَايَةٍ يَخُوجُ فَوْمٌ مِنُ اُمَّتِي مِنَ النَّارِ بِشَفَاعَتَى يُسَمُّونَ الْجَهَنَّمِيِيْنَ (رواه البحارى)وَفِي رِوَايَةٍ يَخُوجُ جَوَلُونَ النَّعَلِيهِ مَلَى اللهُ عليه وسلم فَوْرَ النَّهُ عَلَى اللهُ عليه وسلم فَي الله عليه وسلم فَي الله عليه وسلم كَن الله عليه وسلم كَن الله عليه وسلم كَن الله عليه وسلم الله عليه وسلم فَي الله عليه وسلم كَن الله عليه وسلم كَن الله عليه وسلم عَن الله عليه وسلم كَن الله عليه وسلم الله وسلم الله وسلم الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله وسلم الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله وسلم ا

(١٧) وَعَنُ عَبُدِاللّهِ بُنِ مَشُعُودٍ قَالَ قَالَ رَشُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم إِنِّى لَاعْلَمُ احِرَ اَهُلِ النَّارِ خُرُوا فَيَقُولُ اللّهُ اذْهَبُ فَادْخُلِ الْجَنَّةَ فَيَأْتِيُهَا فَيُخَيَّلُ إِلَيْهِ خُرُوجُامِنُهَاوَاحِرَ اَهُلِ الْجَنَّةَ فَاللّهُ اذْهَبُ فَادْخُلِ اللّهُ اذْهَبُ فَادْخُلِ اللّهُ اذْهَبُ فَادْخُلِ الْجَنَّةَ فَاِنَّ لَكَ مِثْلَ الدُّنْيَا وَعَشَرَةُ اَمْنَالِهَافَيَقُولُ انَّهَا مَلَائَى فَيَقُولُ اذْهَبُ فَادُخُلِ الْجَنَّةَ فَاِنَّ لَكَ مِثْلَ الدُّنْيَا وَعَشَرَةُ اَمْنَالِهَافَيَقُولُ انْهَا مَلَائَى اللّهُ عَلَيه وسلم ضَحِكَ حَتَى بَدَتُ السَّامِ صَحِكَ حَتَى بَدَتُ الْوَالِحَلُ اللّهِ عَليه وسلم ضَحِكَ حَتَى بَدَتُ نَوَاجِذُهُ وَكَانَ يُقَالُ ذَالِكَ ادْنَى اهُلِ الْجَنَّةِ مَنْزِلَةً (مضق عليه)

تر المسلم الله عبدالله بن مسعود رضى الله عنه سروايت بكرسول الله صلى الله عليه وسلم فرمايا مين دوز خسة نكلفوالي آخرى آدى اور آخرى آدى وجانتا ايك آدى دوز خسة محفنول كي بل چانا بوا فكل كالله تعالى فرمائ كا جاجنت مين داخل بوجاده آئ كاس كوايسا معلوم بوگا كه جنت بعرى بو فى بهوه كه كال معلوم بوگا كه جنت بعرى بوفى بهوه كه كال معلوم بوگا كه جنت بعرى بوفى بهوه كه كالياتو محمد سي است جرا بواد يكها به الله تعالى فرمائ كاجاد و بنت مين داخل بوجا تير سد في الله تعلى مثال دس كمنا به وه كه كاكياتو محمد سي مشاكر تا به جميدة بادشاه به مين في رسول الله صلى الله عليه و كم كوري با كرا به بي كور د منت على الله عليه و كم كوري بال تك كرا ب كورانت خابر بو كاد ركها جائي كاكر ميخض ادنى جنتي بوگا - (منت عايه) الله عليه و كم كوري بي كورانت خابر بوگ اور كها جائي كاكر ميخض ادنى جنتي بوگا - (منت عايه)

لَنتْ مَنْ الله الله الله الله الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه والمائة الله عليه الله عليه وسلم الله عليه والله الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه والله عليه والله والمؤلفو اعده كار الله عليه والله عليه وسلم الله عليه والله عليه والله عليه والله عليه والله الله عليه والله عله الله عليه والله عليه والله عليه والله عليه والله عليه والله عله والله عليه وال

تربیجی کی دھزت ابوذ ررضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا بجھے اس محص کاعلم ہے جوسب سے آخر دوز خ سے نکلے گا اور سب سے آخر جنت میں داخل ہوگا اس محض کو قیامت کے دن لا یا جائے گا کہا جائے گا اس کے چھوٹے گناہ پیش کرواور بڑے گناہ اٹھ ارکھو۔ اس کے چھوٹے گناہ اس پر پیش کیے جائیں گے کہا جائے گا فلال دن تونے ایسا ایسا کام کیا وہ کہ گاہاں اور انکار کی طاقت نہیں رکھ سکے گا اور وہ اپنے بڑے گناہوں سے ڈرر ہاہوگا کہ کہیں وہ اس پر پیش نہ کردیئے جائیں اسے کہا جائے گا تیرے لیے ہرگناہ کے بدلہ میں نیکی کھودی گئی ہے وہ کہے گا ہے میرے پروردگار میں نے بچھا سے بھی گناہ کئے تتے جو یہاں نہیں دیکھ رہا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہ کی کھودی گئے۔ (روایت کیا اس کو سلم کو دیکھا کہ آپ مسکرانے یہاں تک کہ آپ کے دانت ظاہر ہوئے۔ (روایت کیا اس کو سلم نے)

نسٹنٹ کے بعنی میرے کچھ بڑے گناہ تھے وہ یہاں نظر نہیں آ رہے جب چھوٹے گناہوں کی وجہ سے اتی نعمت ملی تو بڑے گناہوں پر کتناہی زیادہ انعام ملے گا۔ بچ ہے کہ جب رحمت خداوندی جوش مارے گی تو ابلیس کو بھی اُمید پیدا ہوجائے گی کہ شاید ہمیں بھی کچھ معافی مل جائے۔

# ایک دوزخ سے نکالے جانے والے آ دمی کا واقعہ

(9) وَ عَنُ اَنَسَ أَنَّ وَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ يُخُوَجُ مِنَ النَّارِ اَدْبَعَةَ فَيُعُرَضُونَ عَلَى اللَّهِ ثُمَّ يُوْ مَرُ بِهِمُ إِلَى النَّارِ فَيَلْتَغِثُ اَحَدُمُ فَيَقُولُ اَى رَبِّ لَقَدْ كُتُتُ اَرُجُو إِذَ اَخُرَجَتِنَى مِنْهَاأَنُ لَا تُعِيدُنِى فِيهَاقَالَ فَيُنْجِيهِ اللَّهُ مِنْهَا (رواه مسلم) النَّا فِي اللَّهُ مِنْهَا (رواه مسلم) الله عليه وسلم نے فرمایا آگ سے چارفخص نکا ہے جا کیں گے ان کواللہ تعالی کے سامنے پیش کیا جائے گا اور کہ گا اے میرے پروردگار تعالی کے سامنے پیش کیا جائے گا پھران کوآگ میں ڈالنے کا حکم دیا جائے گا ان میں سے ایک جھائے گا اور کہ گا اے میرے پروردگار جھے امید حقی کہ اور ایت کیااس کوسلم نے)

# اہل ایمان کوعذاب میں مبتلا کرنے کی اصل وجہ

(٣٠) وَوَعَنُ آبِي سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُخلَصُ الْمُومِنُونَ مِنَ النَّارِ فَيُجُلَسُونَ عَلَى قَنُطُرَةٍ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ فَلَقُتَصُّ لِبَعْضِهِمُ مِنْ بَعْضِ مَظَالِمَ كَانَتُ بَيْنَهُمْ فِي الدُّنْيَاحَتِي إِذَا هُذِبُو اوَنُقُوااُذِنَ لَهُمْ فِي فَنُولِهِ فِي الدُّنْيَاحَتِي إِذَا هُذِبُو اوَنُقُوااُذِنَ لَهُمْ فِي كُنُ الْجَنَّةِ وَنُهُ بِمَنْزِلِهِ كَانَ لَهُ فِي الدُّنْيَا (رواه البعاري) كُنُولِهِ فِي الْجَنَّةِ مِنْهُ بِمَنْزِلِهِ كَانَ لَهُ فِي الدُّنْيَا (رواه البعاري) لَمُحَمَّدِ بِيَدِهِ لَاحَدُ هُمُ أَهُداى بِمَنْزِلِهِ فِي الدُّنْيَاحِيْلُ الْمَعْدِونِ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الل

ننتشیج: "علی قنطرة" یعنی بل صراط پرصلد رحی وغیره مظالم کامتقل حساب کتاب ہوگا"اهدی" یعنی بل صراط سے گزرنے کے بعد مؤمن آ دمی کواپنے جنت کا مکان اس طرح معلوم ہوگا جس طرح دنیا میں وہ اپنے مکان کومعلوم کرتا تھا' بیاس شخص کے نورایمانی کااثر ہوگا جس طرح دنیا میں اس کوہدایت کا نور حاصل ہوگیا تھا' اس طرح بیمؤمن اس نور سے جنت کا مکان آسانی سے معلوم کرسکے گا۔

# ہر بندہ کے لئے جنت ودوزخ میں جگہیں مخصوص ہیں

(۲۱) وَعَنُ أَبِى هُرَيُوةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لا يَدُخُلُ أَحَدُن الْجَنَّةَ اِلَّا أُدِى مَقَعَدَهُ مِنَ النَّادِ اللهِ عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه وسلم الدَّخُلُ النَّارَ اَحَدُ إلَّا أُدِى مَقُعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ لَوْ اَحْسَنَ، لِيَكُونَ عَلَيُه حَسُرَةً (بعارى) لَوُ السَّاعَ : حضرت ابو بريه وضى الله عند سادوايت م كدر ول الله عليه وسلم نے فرمايا جنت ميں كوئی فخص داخل نبيس بوگا مگراس كو دوزخ كى جگددكھائى جائے گى اگروه برائى كرتا تواس ميں داخل بوتا تاكه وه زياده شكرا داكر سكے اوركوئى دوزخ ميں داخل نبيس بوتا حكرا پئى جگد جنت سے دكھلا يا جاتا ہے اگروه بنكى كرتا تو يہ جگد يا تا - تاكه اس كى حسرت بڑھ جائے ۔ (دوايت كيان كوبخارى نے)

# جب موت کوبھی موت کے سپر دکر دیا جائے گا

(٣٢) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا سَارَ اَهُلُ الْجَنَّةِ اِلَى الْجَنَّةِ وَاهُلُ النَّارِ اِلَى النَّارِ عَنَى بِالْمَوْتِ حَتَّى يُجْعَلَ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ ثُمَّ يُذَبِّحُ ثُمَّ يُنَادِئُ مُنَادِيًا آهُلَ الْجَنَّةِ لَامَوْتَ وَيَا اَهُلَ النَّارِ لَامَوْتَ فَيَزُدَادُ اَهُلُ الْجَنَّةِ فَرُحًا اِلَىٰ فَرُحِهِمُ وَيَزُدَادُ اَهُلُ النَّارِ حُزُنَا اِلَىٰ حُزُنِهِمُ (منفق عليه)

تَرْتَحِيرًا ؛ حضرت ابن عمر رضى الله عنه سے روایت ہے که رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا جس وقت جنتى جنت ميں داخل ہو

جا ئیں گےاوردوزخی دوزخ میں چلے جا ئیں گےموت کولا یا جائے گا یہاں تک کہ جنت اور دوزخ کے درمیان رکھی جائے گی بھراس کوذئح کیا جائے گا۔ پھرایک پکارنے والا پکارے گا اے اہل جنت موت نہیں آئے گی اورا ے اہل دوزخ موت نہیں آئے گی اہل جنت کی خوثی بڑھ جائے گی اور دوزخیوں کاغم زیادہ ہوجائے گا۔ (متنق علیہ)

# اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ... حوض كوثر برسب سے بہلے آنے والے فقراء مہاجرین ہول گے

(٣٣) عَنْ ثَوْبَانَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ حَوْضِي مِنْ عَدْنِ اللَّي عُمَّانَ الْبَلْقَآءِ مَآءُ هُ اَشَدُبَيَاصًا مِّنَ اللَّبْنِ وَاَحْلَى مِنَ الْعَسْلِ وَاكْوَابُهُ عَدَدُ نُجُومِ السَّمَآءِ مَنْ شَرِبَ مِنْهُ شَرْبَةٌ لَمْ يَظْمَأُ بَعْدَهَا اَبَدًا اَوَّلُ النَّاسِ وَرُوْدًافُقَرَآءُ الْمُهَاجِرِيْنَ الشَّعْتُ رُوُسًا الدُّنْسُ ثِيَابًا الَّذِيْنَ لَا يُنكَحُونَ الْمُتَنَعِّمَاتِ وَلاَ يُفْتَحُ لَهُمُ السُّدَدُرَوَاهُ اَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالرَّامُ مَاجَةً وَ قَالَ التِّرْمِذِيُّ هَذَا حَدِيثَ غَرِيْبٌ

ن رہے گئے گئے : حضرت ثوبان رضی اللہ عند نبی سلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرئے جی فرمایا میرا حوض عدن سے کیکر عمان بلقاء تک کی مسافت جتنا ہے۔ اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفیداور شہد سے زیادہ شیریں ہے اس کے گلاس آسان کے ستاروں جتنے ہیں جس نے ایک مرتباس سے پی لیا گئے ہیں نازونعت میں پروردہ لیا جس کی بیاسا نہ ہوگا۔ سب سے پہلے حوض کے پاس فقراء مہاجرین آئیں گے جن کے سر پراگندہ کپڑے میلے کچلے ہیں نازونعت میں پروردہ عورتوں سے نکاح نہیں کیا جاتا اور دروازے ان کے لیے نہیں کھولے جاتے۔ (احد ئرندی اور این باجہ نے ترندی نے کہا یہ عدیث فریب ہے)

تستنتی جو پہلے شام کا حصر تھا اب اردن کا دارسلطنت ہے۔
دوسرا عمان شام میں واقع ایک علاقے کا نام ہے جو دیہاتی علاقہ ہے تیسرا عمان بحرین میں ہے۔ بلقاء جو مقام ہے بیشام کے علاقہ دشق کے دوسرا عمان شام میں واقع ایک علاقے کا نام ہے جو دیہاتی علاقہ ہے تیسرا عمان بحرین میں ہے۔ بلقاء جو مقام ہے بیشام کے علاقہ دشق کے قریب ایک قدیم شہرکا نام ہے اس حدیث میں عمان سے بلقاء شام مراد ہے ای وجہ سے اس کی طرف اضافت کی گئی ہے تا کہ جو کی ہے اس حدیث میں مختلف مقامات کا نام لیا گیا ہے تا کہ جو میں مقام کو بجھ لے دہ ای کے طول وعرض کو ترکے طول وعرض کی تحدید وقیمین اور مخصوص کرنا مقصود نہیں ہے۔
ہے تا کہ جو محص جس مقام کو بجھ لے دہ ای کے طول وعرض سے اندازہ لگا لئے حدیث میں کوئی تحدید وقیمین اور مخصوص کرنا مقصود نہیں ہے۔

"الشعث" شین پرضمہ ہے عین ساکن اور ٹاپر بھی ضمہ ہے یہ جمع ہے اس کا مفر داھعث ہے جو پراگندہ بال کو کہتے ہیں۔ "المدنس" دال پر ضمہ ہے نون پر بھی ضمہ ہے سین پر بھی ضمہ ہے یہ جمع ہے اس کا مفرد دنس ہے میلے کچلے کپڑوں کو کہتے ہیں۔ "المعتنعمات" یعنی ٹاز پروردہ خوبصورت اور مالدار عورتوں سے ان کا نکاح نہیں کیا جائے گا۔ "المسدد" سین اور دال پر بھی پیش ہے یہ جمع ہے اس کا مفرد سدۃ ہے دروازہ کو کہتے ہیں مطلب سے ہے کہ ان فقراء کی طرف دنیا میں لوگ التفات نہیں کرتے اگر دروازہ پر بھی کھڑے ہوں تو ان کیلئے دروازہ نہیں کھولا جا تا اور ندا کیے پیغام نکاح کو کئی سنتا ہے یہ دنیا کے فقراء ہیں مگر آخرت کے بادشاہ ہیں ان جیسے ایک درویش پرسارے دنیا دار قربان ہوں۔

# حوض کوٹریرآنے والوں کا کوئی شارنہیں ہوگا

(٣٣) وَ عَنْ زَيْدِ ابْنِ اَدْقَمَ قَالَ كُنَّامَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَنَزَلْنَا مَنْزِلا فَقَالَ مَا اَنْتُمْ جُزْءٌ مِّنْ مِّالَةِ الْهِ عليه وسلم وَنَزَلْنَا مَنْزِلا فَقَالَ مَا اَنْتُمْ جُزْءٌ مِّنْ مِّالَةِ الله عليه وسلم وَنَزُلْنَا مَنْزِلا فَقَالَ مَا الله عَلَيْهِ الله عَلَيْ وَمَعْدِ قَالَ سَبْعُ مِاتَةٍ اَوْ فَمَانَ مِائَةٍ. (دواه ابو داؤد) لَنْتَحَيِّلُ : حضرت زيد بن ارقم رضى الله عند سے دوایت ہے کہ ہم رسول الله عليه وسلم كے ساتھ تقے ہم ايك جگه اتر سے آپ نفر مايا تم لا كھ ميں سے ايك جزوبھى نہيں ہوان لوگوں كى نسبت سے جوحوض پر مير سے پاس آئيں گے۔ كہااس دن تمهارى تعداد كيا حقى كہا سات يا آئيسو۔ (دوایت كياس والاواد دنے)

# ہر نبی کوایک حوض عطا ہوگا

(٢٥) وَ عَنْ سُمَرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ لِكُلِّ نَبِيّ حَوْضًا وَ اِنَّهُمْ لَيَتَبَا هُوْنَ أَيُّهُمْ أَكْثُرُ وَ ارادَةً وَ انِّيْ لَا رْجُو اَنْ اَكُوْنَ اَكْثَرَهُمْ وَ ارادَةً رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هٰذَا حَدِيْتُ غَرِيْتٍ.

نَتُنَجِيِّ ﴾ حضرت سمرہ رضی اللہ عند ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کا ایک حوض ہے اور انبیاء آپس میں افخر کریں گئے کہ ان کے پاس آنے والے آدمی سب سے زیادہ ہوں گئر کریں گئے کہ ان کے پاس آنے والے آدمی سب سے زیادہ ہوں گئے۔ (روایت کیاس کور ندی نے اور کہا بیجد یث غریب ہے )

# قیامت کے دن آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کہاں کہاں ملیس کے

(٢٦) وَعَنْ آنَسِ قَالَ سَالْتُ النَّبِيْ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَشْفَعَ لِي يَوْمَ الْقِيمَةِ فَقَالَ آنَا فَاعِلٌ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّهِ فَايْنَ اَطْلُبُنِي وَلَى مَاتَطْلُبُنِي عَلَى الصِّرَاطِ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ اَلْقَكِ عَلَى الصِّرَاطِ قَالَ الْمُعْرَانِ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ اَلْقَكِ عَلَى الصِّرَاطِ قَالَ الْمُعْرَانِ قُلْتُ الْمِيْوَانِ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ اَلْقَكَ عِنْدَ الْمُعِيْوَانِ قُلْتُ الْمُعِيْرَانِ قَالَ اللّهُ عَلَى الصِّرَاطِ قُلْتُ فَإِنْ لَلْمُ اللّهُ عَلَى الْمُعَواطِنَ رَوَاهُ التَّوْمِذِي وَ قَالَ هلَا حَدِيثٌ عَرِيْبٌ اللّهَ عَنْدَ الْمُعِيْرَانِ قُلْتُ الْمُعَوْمِ فَإِنْ لَكُمْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّه

# مقام محموداور پروردگار کی کرسی کا ذکر

(٣٧) وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ قِيْلَ لَهُ مَا الْمَقَامُ ٱلْمَحْمُوْدُ قَالَ ذَلِكَ يَوْمٌ يَّنْزِلُ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَى كُوْسِيّهٖ فَيَاطُّ كَمَا يَاطُّ الرَّحْلُ الْجَدِيْدُ مِنْ تَضَايُقِهٖ وَ هُوَ كَسَعَةٍ مَابَيْنَ السَّمَآءِ وَالْآرْضِ وَيُجَآءُ بِكُمْ خُفَاةً عُرَاةً غُوْلًا فَيَكُوْنُ اَوَّلُ مِنْ يُكْسِّى اِبْرَاهِيْمٌ يَقُولُ اللَّه تَعَالَى اكْسُوْا خَلِيْلِى فَيُؤَثِّى بِرَيْطَعَيْنِ بَيْضَادَيْنِ مِنْ رِيَاطِ الْجَنَّةِ ثُمَّ اُكْسِٰى عَلَىٰ اِثْرِهٖ ثُمَّ اقُوْمُ عَنْ يَمِيْنِ اللَّه ة مَقَامًا يَغْبِطُنِىَ الْآوَلُونَ وَالْآخِرُونَ. (دواه الدارمي)

تر کے گئی۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا مقام محمود کیا ہے ۔۔۔۔۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دن اللہ تعالیٰ اپنی کری پرنز ول فرمائے گا اس سے اس طرح آواز نکلے گی جیسے نئے چڑ ہے کا زین تکی کی وجہ سے آواز نکا اتا ہے اس کی وسعت آسان اور زمین کے برابر ہے۔ تم کو نگلے پاؤں نگلے بدن بے ختنہ لا یا جائے گا۔ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کولباس پہنایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میر نے لیا علیہ السلام کولباس پہنایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا بھر میں اللہ تعالیٰ کی وائیس جانب پہناؤ۔ جنت کی دوسفید کتان کی چادریں ان کو پہنائی جائیں گی اس کے بعد مجھے لباس پہنایا جائے گا بھر میں اللہ تعالیٰ کی وائیس جانب بہناؤہ میں گا اس کے احد مجھے لباس پہنایا جائے گا بھر میں اللہ تعالیٰ کی وائیس جانب ایک مقام پر کھڑ ابوں گا کہ اگلے اور پچھے لوگ مجھے پر رشک کریں گے۔ (روایت کیاس کودادی نے)

تَنتَيج : "ينط" اط ينط اطاو اطيطانى كرى يربيض كونت جوج جرابك كآواز آتى باى كويط كتج بير-

"الرحل" كجاده كوكت بيل-"حفاة" نظ ياؤل كوكت بيل-" عراة" برمند بدن كوكت بيل-" غولا" اغرل ناختدشده كوكت بيل-" الرحل" كجاده كوكت بيل كريات الرابيم كوسب سے پہلے كراسال كے "اكسوا" امركا صيغه بي بہنانے كے معنى ميں ہے۔" ريطتين "ريطة كان اور شركى چادركوكت بيل حضرت ابرا بيم كوسب سے پہلے كراس لئے

پہنائے جائیں گے کہنمرود نے آگ میں ڈالتے وقت ان کے کپڑے اتارے تھے حضورصلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اس لئے پہنائے کہ آپ کے دادا ہیں ۔ یہی احتر ام کا تقاضا ہے یاحضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اوروں کو بتایا 'اپنامعاملہا لگ ہوگا مگراس صدیث میں تاخیر کی تصریح ہے تاویل مناسب نہیں۔

# میں صراط براہل ایمان کی شناخت

(٢٨) وَعَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شِعَارُ الْمُؤْمِنِيْنَ يَوْمَ الْقِيامَةِ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شِعَارُ الْمُؤْمِنِيْنَ يَوْمَ الْقِيامَةِ عَلَى الصِّرَاطِ رَبِّ سَلِّمْ سَلِّمْ رَوَاهُ التِّوْمِذِيُّ وَ قَالَ هَذَا حَدِيْثُ غَرِيْبٌ

تَرَجَي بُرُ ، حَضَرت مغیرہ بن شعبرض اللہ عندے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن بل صراط پرمومنول کی علامت رہوگی کہ وہ کہد ہے ہوں گے دب سلم اے میرے پروردگارہم کوسلامت رکھہم کوسلامت رکھ۔ (ردایت کیاس کور مذی نے اورکہا پیعدیث غریب ہے)

# گناہ کبیرہ کی شفاعت صرف اسی امت کے لئے مخصوص ہوگی

(٢٩) وَعَنْ اَنَسِ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ شَفَاعَتِيْ لِاَهْلِ الْكَبَآثِرِ مِنْ اُمَّتِيْ . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَ اَبُوْدَاوُدَ وَ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ جَابِر

تَشْتِحَكِّنُ : حَفِرْت انْس رضی الله عنه سَی روایت ہے بیٹک نبی صلی الله علیه وسلم نے فر مایا میری شفاعت میری امت کے اہل کبائر کے لیے ہوگی ۔ (روایت کیااس کوتر ندی اور ابوداؤ دنے اور روایت کیااس کوابن ماجہ نے جابر سے )

# رحمت عالم كى شان رحمت

(٣٠) وَ عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَتَانِى اتٍ مِّنْ عِنْدِ رَبِّى فَخَيَّرَنِى بَيْنَ اَنْ يَدْخَلَ نِصْفَ أُمَّتِى الْمَجَنَّةَ وَ بَيْنَ الشَّفَاعَةَ وَ هِى لِمَنْ مَّاتَ لَا يُشْوِكُ بِاللَّهِ (رواه الترمذي و ابن ماجة) يَدْخَل نِصْفَ أُمَّتِى الْمَجَنَى الشَّفَاعَةِ فَاخْتَوْتُ الشَّفَاعَةَ وَ هِى لِمَنْ مَّاتَ لَا يُشْوِكُ بِاللَّهِ (رواه الترمذي و ابن ماجة) لَرَحْجَكُ بُنُ مَعْرَت عوف بن ما لك رضى الله عند سيروايت به كدسول الله صلى الله عليه ولم في الله عليه والما الله عنه الله عنه الله عنه المقتارة على الله عنه المنافقة و مِن الله عنه والمن الله عنه عنه الله عنه الله عنه الله عنه عنه الله عنه الله عنه عنه عنه الله عنه الله عنه عنه الله الله عنه عنه الله عن

#### شفاعت كاذكر

(٣١) وَ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ اَبِى الْجَدْعَآء قَالَ سَمِعْتُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُوْلُ يَذْخُلُ الْجَنَّةَ بِشَفَاعَةِ رَجُلٍ مِّنْ اُمَّتِىٰ اَكْفَرُ مِنْ بَنِیْ تَمِیْمٍ. (رواه الترمذی والدارمی و ابن ماجة)

( ٣٣) وَ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ۚ قَالَ اِنَّ مِنْ اُمَّتِىٰ مَنْ يَّشْفَعُ لِلْفِنَامِ وَ مِنْهُمْ مَّنْ يَشْفَعُ لِلْقَبِيْلَةِ وَ مِنْهُمْ مَنْ يَّشْفَعُ لِلْمُصْبَةِ وَ مِنْهُمْ مَنْ يَشْفَعُ لِلرَّجُلِ حَتَّى يَذْخُلُوا الْجَنَّةَ. (دواه الترمذى)

تَرْتَجَيِّنِ ؛ حضرت ابوسعيد رضي الله عنه ہے روایت ہے کہ نبی صلی الله عليه وسلم نے فرما یا میری امت میں پچھا ہے لوگ ہیں جو

ا یک قبیلہ کی سفارش کریں گے کچھلوگ ایک جماعت کی اور پچھا یک آ دمی کی سفارش کریں گے یہاں تک کہ وہ جنت میں واقل ہوجا ئیں گے۔(روایت کیااس کوتر ندی نے)

# حساب و کتاب کے بغیر جنت میں جانے والے

(۱۳۳) وَعَنْ اَنَسِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللّهُ عَزَّوَجَلَّ وَ عَدَيْقَى اَنْ يُذْخِلَ الْجَبَعُ وَ ذِذْنَا يَا رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللّهُ عَزَّوَجَلَّ وَهَ عَلَيْكُ اَنْ يُلْخِلُو وَ هَكُذَا الْمُعَنَّةُ وَهَمَعَهُمَا فَقَالَ اَبُوبْكُو وَ وَذْنَا يَا رَسُولَ اللّهِ قَالَ وَهُوكُو وَ وَذْنَا يَا رَسُولَ اللّهِ وَوَهِكُذَا اللّهُ كُلّنَا الْجَنَّةُ فَقَالَ الْبُوبُكُو وَ مَا عَلَيْكُ اَنْ يُدْخِلُ اللّهُ كُلّنا الْجَنَّةُ فَقَالَ عُمَوانَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْهُ الْجَنَّةُ وَهُولَ وَعَلَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عليه وسلم صَدَق عُمَرَ (دواه في هرح السنه) ان يُلْخِلُ خَلَقَةُ الْجَنَّةُ بِكُفُو وَاحِدٍ فَعَلَ فَقَالَ النَّيْقُ صلى الله عليه وسلم صَدَق عُمَرَ (دواه في هرح السنه) من الله عليه وسلم عَدَق عُمَلَ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى وَمُ اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

گناہ گارلوگ کس طرح اپنی شفاعت کرائیں گے

یراضا فہ بھی فر مایاا در پھرعمر فاروق کی رائے کی تا ئیدفر ما دی تو دونوں کی دلجوئی ہوگئی۔

(٣٣) وَ عَنْهُ قَالَ وَاللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَفُّ أَهْلُ النَّارِ فَيَمُوّبِهِمُ الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَقُوْلُ الرَّجُلُ مِنْهُمْ يَا فَكُنُ النَّارِ فَيَمُوّبِهِمُ الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ. (دواه ابن ماجة) فَكُنُ أَمَا تَعْرِفُنِي آنَا الَّذِي سَقَيْكُ تَشَوْبَةً وَ قَالَ بَعْضُهُمْ آنَا الَّذِي وَهَبْتُ لَکَ وَصُوْءً فَيَشْفَعُ لَهُ فَيَدْخُلُهُ الْجَنَّةِ. (دواه ابن ماجة) لَكُنُ وَعَرْت السّرضي الله عند سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا دوزخی صف بانده کر کھڑے ہوں گے۔ ایک جنتی ان کے پاس سے گذر سے گا۔ دوزخی کے گا اس فارش کرے گا وراس کو جنت میں داخل کرے گا۔ (دوایت کیاس کو ابن ماجہ) گا میں نے جھے کوایک باروضو کے لیے پانی دیا تھاوہ اس کی سفارش کرے گا وراس کو جنت میں داخل کرے گا۔ (دوایت کیاس کو ابن ماجہ)

#### رحمت خداوندی کے دومظاہر

(٣٥) وَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ " اَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ اِنَّ رَجُلَيْنِ مِمَّنْ دَخَلَ النَّارِ اشْتَدَّ صِيَا حُهُمَا فَقَالَ الرَّبُّ تَعَالَى اَخْرِجُوْ هُمَا فَقَالَ لَهُمَا لِآيِ شَيْءِ نِ اشْتَدَّ صِيَا حُكُمَا قَالَ فَعَلْنَا ذَلِكَ لِتَرْحَمْنَا قَالَ فَاِنَّ رَحْمَتِيْ لَكُمَا اَنْ تَنْطَلِقَا فَتُلْقِيَآ اَنْفُسَكُ عَلَيْهِ بَرْدُاوَّسَلامًا وَ يَقُومُ الْأَخَرُ فَلا يُلْقِيْ تَنْطَلِقَا فَتُلْقِيَآ اَنْفُسَكُ عَلَيْهِ بَرْدُاوَّسَلامًا وَ يَقُومُ الْأَخَرُ فَلا يُلْقِيْ نَفْسَهُ فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ عَلَيْهِ بَرْدُاوَّسَلامًا وَ يَقُومُ الْأَخَرُ فَلا يُلْقِيْ لَنُهُ الرَّبُ تَعَالَىٰ مَا مَنَعَكَ اَنْ تُلْقِى نَفْسَكَ كَمَآ اللّهٰ صَاحِبُكَ فَيَقُولُ رَبِّ اِنِّىٰ لَا رُجُو اَنْ لاَ تُعِيْدَنِيْ فِيْهَا

بعُدُمَاۤ آخُو جُوتِنی مِنْهَا فَیَقُولُ لَهُ الرُّبُ لَک رَجَاءُ کَ فَیُلاَ حَلانِ جَمِیْعَانِ الْجَدَّةِ بِوَحْمَةِ اللّهِ (رواه الترمذی)

تَرْتِحِیِّکُنُ حَفرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے بیٹک رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا دوز نیوں میں سے دوخص بہت زیادہ چلائیں گے اللہ تعالی فرمائے گا ان دونوں کو تکالواوران سے کہ گا کہتم اس قدر زیادہ کیوں چلاتے ہودہ کہیں گے ہم نے وہ اس لیے کیا ہے کہ تو ہم پررتم کردے اللہ تعالی فرمائے گا میری رحمت تمہارے لیے ہیہ ہے کہتم دونوں جاؤا درا پے نفوں کوآگ میں ڈال دوایک فخص اپنے نفس کوآگ میں ڈال دے گا اللہ تعالی اللہ تعالی اللہ تعالی آگ کو شندی بنادے گا دوسر المحف کھڑار ہے گا اورا پے نفس کوآگ میں نہیں ڈالے گا اللہ تعالی اس سے کہ گا تھے گواس بات سے کس چیز نے روکا ہے کہ تو اپنے نفس کوآگ میں ڈالے جس طرح تیرے ساتھی نے ڈالا ہے وہ کہا گا اس سے کہا جھوکو اس بات سے کس چیز نے روکا ہو کہ تو اس خور کو اس باللہ تعالی فرمائے گا تھوکو تیری امید دی جاتی ہوائی اپنے نفنل اور رحمت کے ساتھ دونوں کو جنت میں داخل کردے گا۔ (روایت کیااس کوتر ذی نے)

تعالی اپنے فضل اور رحمت کے ساتھ دونوں کو جنت میں داخل کردے گا۔ (روایت کیااس کوتر ذی نے)

بل صراط پرہے گزرنے کا حکم

(٣٢) وَ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَر دُالناس مِنْهَا بِاعْمَالِهِمْ فَاوَّلُهُمْ كَلَمْحِ الْبُرْقِ ثُمَّ كَالْزِيْحِ فَمَّ كَحُضْرِ الْفَرْسِ ثُمَّ كَالرَّاكِ فِي رِحْلِهِ ثُمَّ كَشَدِ الرَّجُلِ ثُمَّ كَمَشْيهِ. (دواه الترمذي والدادمي) لَمَّنَ عَمَلُ اللهُ عَلَيْ وَعُلِهِ ثُمَّ كَشَدِ الرَّجُلِ ثُمَّ كَمَشْيهِ. (دواه الترمذي والدادمي) لَرَّ المُحَمِّلُ اللهُ عَلَيْ وَعُلِهِ وَلَيْ مَلْ اللهُ عَلَيْ وَعُلِهِ وَلَيْ مَلْ اللهُ عَلَيْ وَاللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ وَاللهُ اللهُ عَلَيْ وَاللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ وَاللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ وَاللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ وَاللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَي اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَنْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلِهِ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْكُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ عَلْمُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُولُ الللهُ عَلَيْكُولُ عَلْمُ عَلَيْكُولُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُ عَلْمُ عَلَيْكُولُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُ الللهُ عَلَيْكُولُ

# الفصل الثالث .... حوض كوثر كي وسعت

(٣८) عَنِ ابْنِ عُمَرَ ۚ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ۚ قَالَ إِنَّ اَمَامَكُمُ حَوْضِىُ مَابَيْنَ جَنْبَيُهِ كَمَابَيْنَ جَرْبَاءَ وَاَزْرُحَ قَالَ بَعْضُ الرُّوَاةِ هُمَا قَرْيَتَانِ بِاالشَّامِ بَيْنَهُمَا مَسِيْرَةُ ثَلَثِ لَيَالٍ. وَلِي رِوَايَةٍ فِيْهِ اَبَارِيْقُ كَنُجُومِ السَّمَاءِ مَنُ وَّرَدَهُ فَشَرِبَ مِنْهُ لَمُ يَظُمَأُ بَعُدَهَا اَبَدًا (متفق عليه)

نَتَ الله الله على الله عنه سے روایت ہے بینک رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا تمہارے آ مے میرا حوض ہے اس کی دونوں طرفوں کی مسافت اس قدر ہے جس قدر جر باءاوراذرح بستیوں کی مسافت ہے۔ ایک راوی نے کہایہ دونوں شام کے علاقہ میں جن کے درمیان تین را بوں کی مسافت ہے۔ ایک روایت میں ہے اس کے گلاس آسان کے ستاروں کی مانند ہیں جوکوئی اس میں آئے ادراس سے پیئے بھی اس کے بعداس کو بیاس نہیں گگے گی۔ (منق علیہ)

شفاعت اوريل صراط كاذكر

(٣٨) وَعَنُ حُدَيْفَةٌ وَآبِى هُرَيُرَةٌ قَالَا قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى الله عليه وسلم يَجْمَعُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى النَّاسَ فَيَقُومُ الْمُؤْمِنُونَ حَتَى تُزَلَفَ لَهُمُ الْجَنَّةُ فَيَاتُونَ ادَمَ فَيَقُولُونَ يَا آبَانَا اسْتَفْتِحُ لَنَا الْجَنَّةَ فَيَقُولُ وَهَلُ آخُرَجُكُمُ مِنَ الْجَنَّةِ اللهِ قَالَ فَيَقُولُ وَهَلُ آخُرَجُكُمُ مِنَ الْجَنَّةِ اللهِ عَلَى اللهِ قَالَ فَيَقُولُ إِبْرَاهِيْمُ لَسُتُ الْجَنَّةِ اللهِ قَالَ فَيَقُولُ إِبْرَاهِيْمُ لَسُتُ اللهِ عَلَى اللهُ تَكْلِيمًا فَيَاتُونَ مُوسَى فَيَقُولُ اللهِ مَوْسَى اللهِ عَلَيْكُ اللهُ تَكْلِيمًا فَيَاتُونَ مُوسَى فَيَقُولُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ وَرُوجِهِ فَيَقُولُ عِيْسَى اللهِ يَعْلَى اللهُ وَمُولَى اللهِ عَلَى اللهُ وَرُوجِهِ فَيَقُولُ عِيْسَى لَسْتُ بِصَاحِبِ ذَالِكَ فَيَاتُونَ مُوسَى فَيَقُولُ عَلَى اللهِ وَمُوجِ فَيَقُولُ عَيْسَى لَسَتُ بِصَاحِبِ ذَالِكَ فَيَاتُونَ مُوسَى اللهِ وَرُوجِهِ فَيَقُولُ عِيْسَى لَسْتُ بِصَاحِبِ ذَالِكَ فَيَاتُونَ مُوسَى اللهِ وَلُوجِهِ فَيَقُولُ عِيْسَى لَسَتُ بِصَاحِبِ ذَالِكَ وَلُوكُ عَلْمُ وَلُو عَنْ اللهُ لَا مُعَمَّدًا اللهُ وَيُولُومُ فَيُولُ اللهُ وَيُولُ اللهُ عَلَى اللهُ وَلَو اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَكُولُ عَلَى اللهُ وَلَولَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

ٱنْتَ وَأُمِّىٰ آئُ شَىٰءٍ كَمَرِّ الْبَرُقِ قَالَ آلَمُ تَرَوُااِلَى الْبَرُقِ كَيْفَ يَمُرُّ وَيَرْجِعُ فِى طَرْفَةِ عَيْنِ ثُمَّ كَمَرٍّ الرِّيْحِ ثُمَّ كَمَرٍّ الطُّيُرِ وَشَدِّ الرِّجَالِ تَجُرِّى بِهِمُ أَعْمَالُهُمُ وَنَبِيُّكُمُ قَائِمٌ عَلَى الصِّرَاطِ يَقُولُ يَا رَبِّ سَلِّمٌ سَلِّمُ سَلِّمُ حَتَّى تَعْجَزَ آعُمَالُ الْعِبَادِحَتْى يَجِيُنَى الْرَّجُلُ فَلاَ يَسْتَطِيْعُ السَّيْرَ اِلَّازَحُفًا قَالَ وَفِى حَافَتَى الصِّرَاطِ كَلَا لِيْبُ مُعَلَّقَةٌ مَامُوْرَةٌ تَاخُذُ مَنُ اُمِرَتُ بِهِ فَمَخُدُوشٌ نَاجٍ وَمَكُدُوشٌ فِي النَّارِ وَالَّذِي نَفُسُ اَبِي هُرَيْرَةَ بِيَدِهِ اَنَّ قَعْرَ جَهَنَّمَ لَسَبُعِيْنَ خَرِيْفًا (رواه مسلم) تَرْتَحِينِ أَن مضرت حذيف رضى الله عنه اور ابو جريره رضى الله عنه سے روايت ب كه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا الله تعالى ا بما نداروں کوجمع کرے گا یہاں تک کہ جنت ان کے قریب کر دی جائے گی لوگ آ دم کے پاس آئیں گے اور کہیں گے اے ہمارے باپ ہمارے لیے جنت کھلوا ہے وہ کہیں گے جنت ہے تم کومیری ہی غلطی نے نکالا تھا میں اس لائق نہیں ہوں میرے بیٹے ابراہیم خلیل الله كے ماس جاؤابراہيم كہيں سے ميں اس الك نہيں ميں اس كورے خيل تقاليكن تم موى كے باس جاؤجن سے اللہ تعالى ہم كلام ہوا وہ موی کے پاس آئیں گےوہ کہیں مے میں اس بات کے لائق نہیں ہو سیسی کے پاس جاؤجواللہ کا کلمہ اور اس کی روح ہیں عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے میں اس بات کے لائق نہیں ہوں وہ محرصلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے ان کوا جازت دی جائے گی۔امانت اور نا تا تھیجی جائے گی وہ بل صراط کے دائیں اور بائیں کھڑی ہوں گئتم میں سے پہلی جماعت بجلی کی طرح گز رجائے گی میں نے کہا آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں بحلی کی طرح کیسے گذرنا ہوگا فرمایاتم بجلی کود کیسے نہیں ہوآ تکھ جھپنے میں وہ گذرجاتی ہےاورلوٹ آتی ہے پھر ہوا کے گذر جانے کی مانند پھر پرند ہے کی طرح اور آ دمی کے دوڑنے کی طرح ان کے اعمال اُن کو جاری کریں گے اور تمہارا نبی بل صراط پر کھڑا کہدر ہاہوگا اے رب سلامت رکھ سلامت رکھ۔ یہاں تک کہ بندوں کے اعمال عاجز آ جائیں گے حتیٰ کہ ایک آ دمی آئے گاوہ پل پر سے نہیں گذر سکے گا گراپنے سرینوں پر گھیٹتا ہوا اور صراط کے دونوں طرف انکڑے اٹکائے گئے ہوں گے اور وہ مامور ہوں گے جس کے متعلق ان کو حکم دیا جائے گا اس کو پکڑیں گے پچھلوگ زخمی ہو کرنجات یا جا ئیں گے اور بعض ہاتھ یاؤں باندھ کر دوزخ میں تھینکے جائیں گے اس ذات کی تئم جس کے ہاتھ میں ابو ہریرہ کی جان ہے دوزخ کی گہرائی ستر برس ہے۔ (روایت کیا اس کوسلم نے) تستريح: ' جنت كوان كقريب كرديا جائكا' كذر ايدسوره كوركى اس آيت كى طرف اشاره بـ وَإِذَا الْجَنَّةُ ازُلِفَتُ عَلِمَتُ نَفُسٌ مَّا ٱحُضَرَتُ

''اورقیامت کے دن میدان حشرمیں ) جنت جب قریب لائی جائے گی تب ہر محض معلوم کرے گا کہ وہ کیا لے کرآیا ہے۔''

(٣٩) وَوَعَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَخُرُجُ مِنَ النَّارِ قَوْمٌ بِاالشَّفَاعَةِكَانَّهُمُ الثَّعَارِيُرُ

قُلْنَا مَا الثَّعَارِيُرُقَالَ إِنَّهُ الطَّهَابِيُسُ (معفق عليه)

تَرْجَحِينَ عَرْتَ جابِرَضَى الله عنه سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا دوز خے پجیلوگ شفاعت کے ساتھ نگلیں گے گویا کہ وہ تعادیر ہیں ہم نے کہا تعادیر کئے گہتے ہیں فر مایا ضغابیں لین کھیرے یالکڑی ہیں۔ (منق علیہ)

# کون کون لوگ شفاعت کریں گے؟

( \* ") وَ عَنْ عُنْمَانَ ابْنِ عَفَّانَ قَالَ وَاللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَشْفَعُ يَوْمَ الْحِيمَةِ ثَلَاثَةً الْاَثْمِيَاءُ ثُمَّ الْعُلَمَاءُ ثُمَّ الشُّهَدَاءُ (بن ملجه)

تَرْبَحِيَكُمُ : حضرت عثان بن عفان رضى الله عند سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا تین قتم کے لوگ قیامت کے دن سفارش کریں گے انبیاء پھرعلماء پھر شہدا۔ (روایت کیاس کو این ملجہ نے)

یعنی اعزازی طور پر قیامت میں پہلے انبیاء پھرعلماءاور پھر شہداء شفاعت کریں گے۔

اللهم ارزقنى شفاعة حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وشفاعة انبيائك وعلمائك وشهدائك. آمين يا رب العالمين وصلى الله على نبيه الكريم.

# باب صفة الجنة و اهلها.... جنت اورا ہل جنت کے حالات کا بیان

قال الله تعالىٰ فَأَمَّآ إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحٌ وَّرَيْحَانٌ وَّجَنَّتٌ نَّعِيْمِ

جنت باغ کے مقی میں ہے جیم اورنون مشدد ہیں اس میں سر اور پوٹیدگی کا معنی ہے جن اور جنات ہیں ای سے جنین اور جنون ہے ای سے جنان بمتی دل ہے جنت کو دو دو ہر ہے جنے ہیں ایک وجہ ہیں کہ اس کو اللہ تعالی نے باغات اور در دخوں کے بچی میں چھپار کھا ہے اور دو مری وجہ ہیں کہ اس کو اللہ تعالی نے لوگوں کو آتھوں سے چھپار کھا ہے تا کہ پر دو غائب میں رہے اور اس پر ایمان بالخیب قائم دوائم رہے جنت اور دوزخ دونوں کو اللہ تعالی نے تیار کر رکھا ہے حضوت اور دونز کے بعد کا میاب انسان جنت میں بائیس ہائیں کے الجنب قائم دوائم رہے کہ بولیا اللہ تعالی کے سیم میں اس کے معلور پر کا نام ہے اور جنبم زحمتوں کے جموعے کا نام ہے جنت مجموعیا تام ہے جنت مجموعیا تام ہے جنت مجموعیا تام ہے جنت کی معلور پر کا نام ہے اور جنبم زحمتوں کے دور کے ساتھ جنت کی اور نام کی تو بیان کی ترقیب کے لیے اپنی رضاء اور خوشنودی کے ساتھ جنت کی اور نام سے دور دور کا نام ہے جو کہ دور کی کا نام ہے دور کی ساتھ ہو جنت کی اور نام کے مقابلہ میں اللہ تعالی کی رضاء اور خوشنودی کو اس طرح بنہ باتی انداز خور کیا ہے جس کی دور کی کہ بیانی انداز کی کے مقابلہ میں گی تو اس کو انسان جلدی بھی دیا ہے کہ کہ بیان کی رضاء اور خوشنودی کو اس طرح بنہ باتی انداز کی بیانی بیانی انداز کی بیانی انداز کی بیانی انداز کی دور کا ان کو بین می مقابلہ کی میں اور کو میں بیانی کی طرف سے اندازوں کے ساتھ کی بیان اور پوٹ تی بیان در انسان کی کوٹ بینوں اور بیان کی کی طرف سے انسانوں کے ساتھ کی میں اور میں معابلہ انداز تعالی کی طرف سے انسانوں کے ساتھ کی مطابل کا للہ میکر واللہ میکر کی انسان کی مطابلہ الکہ کوٹ واللہ میں میں انسان اللہ میکر والد بیان کی کوٹ کی بیان اللہ میں دین اللہ اکبر کی اللہ اکبر کیوں او العصد مللہ اکبر والد میں انسان اللہ میکر والد میں میں انسان اللہ میکر دیں اور اس کر تو بیان اور اس کوٹ والد میں میں انسان اللہ میکر دیں گا کوٹ کی سے میں انسان اللہ میں دیان اللہ اکبر کیوں او العصد مللہ کی میں انسان اللہ میکر والد میکر کوٹ کیا کوٹ کی سے میان کی اللہ کی کوٹ کیا کوٹ کی کوٹ کی کوٹ کی کوٹ کیل کوٹ کی کوٹ کی کوٹ کیا کوٹ کوٹ کی کوٹ

### الفصل الاول....جنت كاذكر

(١) عَنُ اَبِيُ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ اَعْدَدُتُ لِعِبَادِىَ الصَّالِحِيْنَ مَالَاعَيْنُ رَأْتُ

وَلَا أُذُنَ سَمِعَتُ وَلَا حَطَرَ عَلَىٰ قَلْبِ بَشَوِ وَاقُرَءُ وَا إِنْ شِئْتُمُ فَلَا تَعْلَمُ نَفُسٌ مَّا أُحُفِى لَهُمُ مِنْ قُرَّةٍ اَعْيُنِ (معفق عليه)

تَرْجَيَحَ ﴿ عَلَىٰ الله عَلَىٰ الله عَلَى الله عَلَى الله عليه الله عليه وسلم نے فرمایا الله تعالی فرما تا ہے میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ چیز تیار کی ہے جس کوکسی آ تھے نے نہیں دیکھا کسی کان نے نہیں سنا اور نہ کسی آ دمی کے دل پراس کا خیال گذراہے اس کی نقد این میں بیآ تھے اس کھوں کی ٹھنڈک کا باعث چیز چھپا کررگئی گئی ہے۔ (متنق علیہ)

قدرین میں بیآ تیت پڑھولیس نہیں جانتی کوئی جان جوان کے لیے آٹھوں کی ٹھنڈک کا باعث چیز چھپا کررگئی گئی ہے۔ (متنق علیہ)

ذات کوموس طور پڑنہیں دیکھا بلکہ اس کی حین صورت پوشیدہ ہے۔ ' و لا اللہ اللہ عین زات کو حقیق صفت سی ہے اور نہ وہاں کی اچھی آ وازیں کا نوں میں پڑی ہیں۔

"و لا خطر" یعنی نداس کی اصلی ماہیت اور عیش وعشرت کا تصور کی کے دل پر گذرا ہے مطلب میہ ہے کہ دنیا میں جنت کی اصل نعتوں تک ند کسی کی پہنچ اور رسائی ہے نداس پر کسی کوا حاطہ ہے ہاں پہنچنے کے بعد سب پھیکا میاب انسانوں پرعیاں ہوجائے گا۔" قرق العین" یعنی آنکھوں کی جو ٹھنڈک اللہ تعالی نے جنت والوں کے لیے تیار کی ہے میصرف آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں ہے بلکہ میٹھنڈک جنت میں ہرتم کے عیش وعشرت اور فرح وسر ورسے کنا میہ ہے گویا جنت پہنچنے والوں کو دل وجان سے قرار حاصل ہوجائے گا جیسا کوئی تھکا ماندہ مسافر گھر پہنچ کرآرام کرتا ہے کسی نے خوب کہا: فالقت عصاها و استقربھا النوی کے سے مسافر

#### جنت كى فضيلت

(٢) وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم مَوُضِعُ سَوْطٍ فِيُ الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهُنِيَا وَمَا فِيهَا (منفق عليه) تَرْتَجْجِيِّكُمُّ : حضرت ابو ہریرہ رضی الله عنہ سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا جنت میں ایک کوڑے جتنی جگہ دنیاو مانیہا سے بہتر ہے۔ (منق علیہ)

تستنت کے :سفر کا قاعدہ ہوتا تھا کہ جب سوار کسی جگہ اتر تا چاہتا تو اپنا کوڑا وہاں ڈال دیتا تا کہ دوسرافخص وہاں نہ اترے اور وہ جگہ اس کے تفہر نے کے لئے مخصوص ہوجائے پس حدیث کا مطلب بیہوا کہ جنت کی اتن تھوڑی ہی جگہ اور وہاں کا جھوٹا سامکان بھی کہ جہاں مسافر سفر میں تھر ہا ہے اس پوری دنیا اور یہاں کی تمام چیزوں سے زیادہ قیمتی اور زیادہ اچھا ہے کیونکہ جنت اور جنت کی تمام نعمتیں ہمیشہ ہمیشہ باتی رہنے والی ہیں۔

حوران جنت کی تعریف

(٣) وَعَنُ أَنَس قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم غَدُوةٌ فِى سَبِيْلِ اللهِ أَوُ رَوُحَةٌ خَيُرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَافِيُهَا وَلَوُ أَنَّ امْرَأَةً مِنُ نَسَاءِ اَهُلِ الْجَنَّةِ اطَّلَعَتُ اِلَى الْآرُضِ لَاضَاءَ ثُ مَابَيْنَهُمَا وَلَمَلَاثُ مَا بَيْنَهُمَارِيُحُا وَلَنَصِيفُهَا عَلَى رَأْسِهَا خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيُهَا (رواه البخارى)

تَوَجِيرٌ عَلَىٰ حَصْرِت انْس رضی الله عنه ہے روایت ہے کہ رسول الله سلی الله علیه وسلم نے فر مایا الله کے راسته میں سمج کے وقت نکلنا یا پچھلے پہر جانا دنیا و مافیبها ہے بہتر ہے اگر اہل جنت کی ایک عورت زمین کی طرف جھائے تو مشرق ومغرب کوروثن کردے اورخوشبو سے بھردے اس کی اوڑھنی دنیا و مافیبہا ہے بہتر ہے۔ (روایت کیا اس کو بخاری نے)

نتشتے : 'نصیفھا''یعنی صرف سر پر جوچھوٹا سادو پٹہ ہوگا وہ دنیا و مافیہا سے افضل ہوگا پورے بدن پر چھایا ہوا دو پٹہ تو بہت ہی اعلیٰ ہوگا' دنیا کی چیزیں فانی ہیں بیدو پٹہ باتی ہے اس لیے بہتر ہے' جنتی عورتوں کے حسن دیکھنے کے لیے آئکھیں بھی الی عطا ہوں گی جو ان شعاعوں کو برداشت کرسکیں گے۔

# جنت کے ایک درخت کا ذکر

(٣) وَعَنُ اَبِىُ هُوَيُوَةَ قَالَ قَالَ رَسُوُلُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إنَّ فِيُ الْجَنَّةِ شَجَرَةٌ يَسِيُرُ الرَّاكِبُ فِيُ ظِلِّهَا مِاثَةَ عَامَ لَايَقُطَعُهَا وَلَقَابُ قَوْسٍ اَحَدِكُمُ فِيُ الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِّمًّا طَلَعَتُ عَلَيْهِ الشَّمُسُ اَوْتَغُرُبُ (متفق عليه)

#### جنت كاخيمه

(۵) وَعَنُ اَبِيُ مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إنَّ لِلْمُوْمِنِ فِى الْجَنَّةِ لَخَيْمَةً مِنُ لُّؤُلُوَّةٍ وَاحِدَةٍ مُجَوَّ فَةٍ عَرُ صُهَا. وَفِى رِوَايَةٍ طُولُهَا .سِتُونَ مِيَّلا فِى كُلِّ زَاوِيَةٍ مِّنْهَا اَهُلَّ مَّا يَرَوْنَ الْاَخْوِيُنَ يَطُوُفُ عَلَيْهِمُ الْمُوْمِنُ وَجَنَّنَانِ مِنُ فِضَّةٍ انِيَتُهُمَا وَمَا فِيْهِمَا وَجَنَّنَانِ مِنُ ذَهَبٍ انِيَتُهُمَاوَمَا فِيْهِمَا وَمَا بَيْنَ الْقَوْمِ وَبَيْنَ اَنْ يَنْظُرُوا اللَّى رَبِّهِمُ الَّه رِدَاءُ الْكِبُويَاءِ عَلَى وَجْهِهِ فِى جَنَّةٍ عَدْنِ (متفق عليه)

نَتَنَجَيِّكُمُّ بَصَرَت الدِموكُ رَضَى الله عند سے دوایت ہے کدرسول الله سلی الله علیہ وکم نے فرمایا جنت میں مؤن کے لیے موتی کا بنا ہوا خیر ہوگا جوایک ہی موتی سے جواندر سے خالی ہے بنا ہوگا اس کی چوڑ آئی ایک روایت میں ہے اس کی لمبائی سات میل ہے اس کے ہرکونہ میں اہل خانہ ہوں گے جو دوسرول کوئیس دیکھیکیں گے مؤٹن ان پڑ گھو سے گا اور دچنتیں ہوں گی ان کے برتن اور ان میں جو کچھ ہے سب جاندی کا ہوگا اور دوجنتیں ہیں ان کے برتن اور جو کچھ ان میں ہونے کا ہوگا اور دوجنتیں ہیں ان کے برتن اور جو کچھ ان میں ہونے کا ہوگا۔ ان کید ہند اول اور اللہ تعالیٰ کے درمیان صرف کبریائی کا پردہ ہوگا جنت عدن میں وہ رہیں گے۔ (متنق علیہ) اور جو کئی موتی ملاکر کشتہ ہوگا وہ اور خیر مزید ہوگا۔ ' واحد ہ ''یعنی کئی موتی ملاکر

سبسے؛ قوقوہ ہیموں لو جے ہیں جو لوں ہوتا ہے، کی کا کارت ہا ہیں دس ہوں اور جیمہ مزید ہوگا۔ واحدہ ہی کی موی مالر ایک مکان نہیں بنایا گیا ہوگا۔ وسط میں جوڑآتے ہیں بلکہ ایک براموتی ہوگا، گول ہوگا، اندر سے کھوکھلا ہوگا، نہایت سلقہ کا ہوگا۔ سے دکش اور ب نظیر مکان تیار کیا گیا ہوگا۔ 'خطو لھا'' یعنی اس خیمہ کا طول وعرض ا تا برا ہوگا کہ اگر طول ساٹھ میل پرشتمل ہوگا تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس خیمہ کی چوڑائی کتنی ہوگی ہوگا ہم ہوگا ہم ہوگا ہوا سکتا ہے کہ اس خیمہ کی جوڑائی کتنی ہوگی ہم اور اس عظیم الثان اس اختلاف میں کوئی پیچید گی نہیں ہے اس مقصد اس خیمہ کی کشادگی اور وسعت بیان کرتا ہے۔ 'فی کل زاویہ' ' 'پینی اس خیمہ اور اس عظیم الثان عمارت کے ہرکونے میں اس مؤمن کے اہل خانہ ہول گیا جا سکتا ہوگا کہ اس مقد اس خیمہ کی کشادگی اور وسعت بیان کرتا ہے۔ 'فی کل زاویہ' ' ' پینی اس خیمہ اور اس عظیم الثان علی سے ہرکونے میں اس مؤمن کے اہل خانہ ہول گیا ہوں ' ' مانی کے لیے ہے لینی ایک کو خداور ایک گوشہ کوگ دو سرے کونے کے لوگوں کوئیس دیکھ پاکس کی خور اور کوئی مؤمنین کی ہویاں بھی جمع ہے۔ ' یطوف ن " معنوم ہوتا ہے کہ ان اہل وعیال میں مؤمنین کی ہویاں بھی ہوں گی بطوفون میں خاص اشارہ ہے۔ ' و جنتان '' یہ ہیا سے ای و للمؤمن جنتان ۔ ' مابین القوم '' اس جملہ میں' نافیہ ہے لینی جہاں اس خیمہ میں مؤمنین کا ٹھکانہ ہوگا وہاں سے الشراق اللہ تھی ہوں گی بطوفون میں خاص دیوار ہوگا وہاں سے الشراقال کے دیدار میں صرف پردہ کر کم کریا کی تجاب ہوگا اس کے علاوہ اور کوئی رکا وٹ نہیں ہوگی اور ریور اور نور پردہ کری کریا کی بیار ہوگا!!

### جنت کے درجات

(٢) وَ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامَتِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْجَنَّةِ مَائَةُ دَرَجَةٍ مَّابَيْنَ كُلِّ دَرَجَتَيْنِ

كَمَا بَيْنَ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ وَالْفِرْدَوْسُ اَعْكَاهَا دَرَجَةً مِنْهَا تُفَجَّوُ اَنْهَارُ الْجَنَّةِ الْآرْبَعَة وَ مِنْ فَوْقِهَا يَكُوْنُ الْعَرْشُ فَإِذَّاهِ سَالَتُمُ اللّهَ فَاسْنَلُوهُ الْفِرْدَوْسَ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَلَمْ اَجِدْهُ فِي الصَّحِيْحَيْنِ وَلَا فِي كِتَابِ الْحُمَيْدِيِّ.

ترتیکی جسرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عند سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا جنت میں سودر ہے ہیں ہر دودرجوں کے درمیان اس قدر فاصلہ ہے جس قدر آسان اور زمین کے درمیان ہے فردوں اعلیٰ درجہ ہے جنت کی چاروں نہریں اس سے پھوٹی ہیں اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کاعرش ہے۔ جب اللہ سے مانگو جنت فردوں مانگو۔ روایت کیااس کو تذک نے۔ مجھے بیصدیث صحیحین اور حمیدی کی کتاب میں نہیں ملی۔

تنتی بین انهاد المجند "عرش کافرش جنت الفردوس کی جیت ہے یہ سب سے انفل جنت ہے جنت الفردوس کے بینچے سے چار نہریں بہتی ہیں جو تمام جنتوں میں چاتی رہتی ہیں۔(1) پانی کی نہر۔(2) شہد کی نہریں اور دور ھی نہراس کے علاوہ دیگر تین قتم کی نہریں بھی ہوں گی جن کا تذکرہ قرآن کریم میں ہے۔(1) تسنیم: پلطیف پانی ہے جو جنت کی ہوا میں جاری رہےگا۔(2) د نجبیل اور مسلسبیل نیگرم مزاج کا پانی ہے جو جنت کی ہوا میں جاری رہےگا۔(2) د نجبیل اور مسلسبیل نیگرم مزاج کا پانی ہے جو جنت کی ہوا میں جاری رہےگا۔(2) د نجبیل اور مسلسبیل نیگرم مزاج کا پانی ہے جو جنت کی ہوا میں جاری ہوئے جیں۔

قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ان مشہور چار نہروں کے بارے میں اس طرح ارشاد ہے: فیھا انھار من مآء غیر اسن و انھار من لبن لم یتغیر طعمه و انھار من خمر لذہ للشاربین و انھار من عسل مصفیٰ۔

سبحان الله اللُّهم ارزقنا جنة الفردوس و نعيمها وانهارها وتسنيمها وزنجبيلها و سلسبيلها

#### جنت کے بازارکاذکر

(2) وَعَنْ أَنَسِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِنَّ فِي الْجَنَّةِ لَسُوقًا يَاتُونَهَا كُلَّ جُمُعَةٍ فَتَهُبُ رِيْحُ الشِّمَالِ فَتَحُولُ إِلَى اَهْلِيْهِمْ وَقَدِ ازْدَادُوا حُسُنًا وَجَمَالًا فَيَوْجِعُونَ اللهِ اَهْلِيْهِمْ وَقَدِ ازْدَادُوا حُسُنًا وَجَمَالًا فَيَقُولُ لَهُمُ اللهُ لَقَدِ ازْدَدُتُمْ بَعُدَنَا حُسُنًا وَجَمَالًا فَيقُولُ لَهُمُ وَاللهِ لَقَدِ ازْدَدُتُمْ بَعُدَنَا حُسُنًا وَجَمَالًا فَيقُولُ لَهُمُ وَاللهِ لَقَدِ ازْدَدُتُمْ بَعُدَنَا حُسُنًا وَجَمَالًا (مسلم) اللهُ لَقَدِ ازْدَدُتُمْ بَعُدَنَا حُسُنًا وَجَمَالًا فَيقُولُ لَهُمُ وَاللهِ لَقَدِ ازْدَدُتُمْ بَعُدَنَا حُسُنًا وَجَمَالًا فَيقُولُ لَهُمُ وَاللهِ لَقَدِ ازْدَدُتُمْ بَعُدَنَا حُسُنًا وَجَمَالًا فَيقُولُ لَهُمُ وَاللهِ لَقَدِ ازْدَدُتُمْ بَعُدَنَا حُسُنًا وَجَمَالًا فَيَعُولُ لَهُمُ وَاللّهِ لَقَدِ ازْدَدُتُمْ بَعُدَنَا حُسُنًا وَجَمَالًا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ فَا اللهِ لَقَدِ ازْدَدُتُمْ بَعُدَنَا حُسُنًا وَجَمَالًا فَيَعُولُونَ وَاللّهِ لَقَدِ ازْدَدُتُمْ بَعُدَنَا حُسُنًا وَجَمَالًا وَيَعْلَى اللهُ عَلَيْهِ مِلْلهِ لَقَدِ ازْدَدُتُمْ بَعُولُ اللهِ لَقَدِ اللّهِ لَقَدِ الْحُمُعُ وَاللهِ لَقَدِي اللهِ لَقَدِ اللهِ لَقَدِ اللهِ لَقَدِ اللهِ لَعَلَيْدُ اللهُ عَلَيْهُ وَمَا اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهِ لَقَدِي اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ لَلْهُ وَلَلْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُوا اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُ الللهُ عَلَيْكُولُولُولُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الللهُ عَلَيْكُولُولُولُ الللهُ اللّهُو

نتشتی او کا برجہ میں جمع ہوا کریں گے اوران کے بڑھنے کا مرکز ہے جہاں جنتی لوگ ہرجہ میں جمع ہوا کریں گے اوران کے حصن میں اضافہ ہوتار ہے گا۔''فصح ہو ''بعنی بیٹالی ہواان لوگوں کے چہرں پرمشک وعنبر اورخوشبو چھڑک دیگی اس عمل کو آپ خوشبو کا اس سے کہہ سے جسنا و جمالا'' بیٹسن جمال ای مشک وعنبر اورخوشبو کے اسپرے کی وجہ سے بڑھے گا'اس بازار حسن کا ابنا ایک پر تو بھی ہوگا جس سے سب لوگ حسن میں بڑھ جا کیں گے اور یں میں خوا تمین کا حسن بھی بڑھ جائے گا تو دونوں ایک دوسرے کو حسین وجمیل ہونے کی داد دیں گے۔

# جنت کی نعمتوں کا ذکر

(٨) وَعَنُ آبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم إِنَّ اَوَّلَ زُمُرَةٍ يَدُخُلُونَ الْجَنَّةَ عَلَى صُوْرَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُونَهُمُ كَاشَدِّ كُوكِبٍ دُرِّيٍّ فِى السَّمَاءِ اِضَاءَةً قُلُوبُهُمُ عَلَى قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ لَااخْتِلافَ بَيْنَهُمُ وَلَا تَبَاغُضَ لِكُلِّ امْرِي مِنْهُمُ زَوْجَتَانِ مِنَ الْحُوْرِ الْعِيْنِ يُرِى مُخُّ سُو قِهِنَّ مِنْ وَرَاءِ الْعَظَمِ وَاللَّحْمِ مِنَ الْحُسُنِ يُسَبِّحُونَ اللّهَ بُكُرَةً وَعَشِيًّا لَايَسُقَمُونَ وَلَا يَبُولُونَ وَلا يَتَغَوَّطُونَ وَلا يَتَعَلَّمُونَ وَلا يَتَعَلَّمُ الذَّهَبُ وَالْفِصَّةُ وَاَمُشَاطُهُمُ الذَّهَبُ وَوُقُودُ مَجَامِرِهِمُ الْالُوَّةُ وَرَشُحُهُمُ الْمِسْکُ عَلَى خَلْقِ رَجُلٍ وَّاحِدٍ عَلَى صُوْرَةِ اَبِيهِمُ ادَمَ سِتُونَ ذِرَاعًا فِي السَّمَاءِ (متفق عليه)

ترکیجی کی جود ہویں الد عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی جماعت جو جنت میں وافل ہوگی ان کے چرے چود ہویں رات کے چاند کی طرح ہوں کے چران کے قریب ایسے لوگ ہوں گے جوآسان کے تیز ترین چیکتے ستاروں کی طرح ہوں گے ان کے دل ایک آدی کے دل کی طرح ہوں گے ان میں اختلاف اور بغض و حسد نہیں ہوگا۔ ہرآ دی کی حور عین سے دو بیویاں ہوں گی ان کی ہڈیوں کا گودا ہڈی اور گوشت کے اندر سے نظر آر ہا ہوگا۔ جو شام اللہ کی تبیع کریں گے دہ بیار نہیں ہوں گے نہ بیٹ اب کریں گے نہ پا خانہ پھریں گنہ تھوکیں گے نہ سسکھ اُسیس کے ان کی آئیسے شوں کا ایندھن اگر کا محور کی کہ مول گی۔ ان کی آئیسے شوں کا ایندھن اگر کا ہوں گا ہوں ہوگا ہوں گا ہوں ہوگا ہوں ہوگا ہوں گا ہوں ہوگا ہوں گا ہوں گ

نستنت کے ''علی قلب رجل و احد''لین باہم اتفاق واتحاد ہوگا اختلاف نہیں ہوگا اور سب نیک ہوں گے۔''المحور العین'' ووحوریں ونیا کی عورتوں سے ہوں گی جو جنت کی حوروں سے اعلیٰ ہوں گی اور باتی ستر حوریں جنت کی ہوں گی۔''یوی مخ''لینی بیحوریں اتی خوبصورت اور ماف وشقاف ہوں گی کہ ستر جوڑوں اور پھر گوشت اور پھر ہڈیوں کے اندران کی پنڈلیوں میں جسم کا گودانظر آئے گااس میں خوبصورتی کے ساتھ ساتھ اس طرف بھی اشارہ ہے کہ ان حوروں کی طرف و کیھنے سے کوئی کدورت اور کوئی نفرت پیدائیں ہوگی بلکدرغبت پیدا ہوگی۔

اہل جنت کو ببیثاب و یا خانہ کی حاجت نہیں ہوگی

(٩) وَعَنُ جَابِرِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم اِنَّ اَهُلَ الْجَنَّةِ يَا كُلُونَ فِيهَاوَيَشُرَبُونَ وَلَايَتُفُلُونَ وَلَايَبُولُونَ وَلَا يَتَغَوَّطُونَ وَلَا يَمُتَخِطُونَ قَالُوا فَمَا بَالُ الطَّعَامِ قَالَ جُشَاءٌ وَرَشُحٌ كَرَشُحِ الْمِسُكِ يُلْهَمُونَ التَّسُبِيْحَ وَالتَّحْمِيْدَ كَمَا تُلْهَمُونَ النَّفَسَ (دواه مسلم)

لَّتَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عند الله عند

نة توكيس كے ند پيثاب كريں گےند پاخانہ چريں كے ندناك جھاڑيں گے محابہ نے عرض كيا كھانے كافضلہ كيا ہے گافر مايا ڈكاريں ليك گے اور كستورى كى طرح پسينہ بہائيں گے جس طرح سانس نكاتا ہے اس طرح تشبيع وتحميد الہام كيے جائيں گے۔ (روايت كياس كوسلم نے)

# اہل جنت کا دائمی عیش وشباب

(٠١) وَعَنُ اَبِيُ هُوَيُوهَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللِّه صلى الله عليه وسلم مَنْ يَدُخُلُ الْجَنَّةَ يَنُعَمُ وَلَا يَبُأَسُ وَلَا تَبُلّى ثِيَابُهُ وَلَا يَفُنى شَبَابُهُ (رواه مسلم)

تَشَجَيْحُ ﴾ : حفرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو محض جنت میں داخل ہوگا وہ چین میں رہے گا بھی فکر مند نہ ہوگا اس کے کپڑے بوسیدہ نہیں ہول گے اس کی جوانی ختم نہ ہوگی۔(روایت کیااس کوسلم نے)

نتشتی جنت پی تمام ترنعتوں اورآ سائشوں اور راحتوں کے ساتھ' وار القر ار والثبات' ہے لیتی وہاں کسی بھی نعت وراحت کو نہ زوال و فناہ ہے اور نہ دہاں کی پرآ سائش زندگی میں کسی غم وفکر تغیر تبدل اور نقصان وخرابی کا خوف ہوگا۔

(11) وَعَنُ آبِیُ سَعِیْدِ وَآبِی هُرَیُرَ ةَ قَالَا إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عیله وسلم قَالَ یُنَادِی مُنَادِ إِنَّ لَکُمُ اَنْ تَصِحُواْ فَلَا تَسْقَمُواْ اَبَدًا وَإِنَّ لَکُمُ اَنْ تَشِیْوُا فَلَا تَهُرَمُواْ اَبَدًا وَإِنَّ لَکُمُ اَنْ تَشِیْوُا فَلَا تَهُرَمُواْ اَبَدًا وَإِنَّ لَکُمُ اَنْ تَشْعُواْ فَلَا تَبُلُسُواْ اَبَدًا (مسلم)
لَدَ تَرْبُحُ : حَصْرت ابوسعیداورابو بریره رضی اللهٔ عنها سے روایت ہے کہ بے شک رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا تمہارے لیے ایک منادی پکارے گا کہتم تندرست رہو کے بھی بیارنہ ہو گے اورتم زندہ رہو گے بھی مرو کے بیس اورتم بمیشہ جوان رہو گے بھی بوڑھے نہ ہوگے اورتم اردایت کیاس کو سلم نے )
اورتمہارے لیے ہے کہتم چین میں رہو گے بھی مشقت نہیں دیکھو گے۔ (روایت کیاس کوسلم نے)

# جنت کے بالا خانوں کے کمین

#### چند جنت والوں کا ذکر

(١٣) وَعَنُ آبِي هُوَيُوةَ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ يَدُخُلُ الْجَنَّةَ ٱقُوامٌ ٱفْتِدَ تُهُمُ مِثْلُ ٱفْتِدَةِ الطَّيْرِ (رواه مسلم)

نتر کے کرن ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا جنت میں پچھ لوگ داخل ہوں مے جن کے دل پرندوں کے دلوں کی مانند ہوں مے ۔ (روایت کیااس کوسلم نے)

تستشریجے: ''افندہ الطیو'' یعنی جنت میں الی کی مخلوقات جا کیں گی جن کے دل خوف خدا میں اور نرمی میں پرندوں کے دلوں کی طرح نرم ہوں گے پرندہ ذراسا خوف د کیوکر بھاگ جاتا ہے بیا تو کل اور بھروسہ میں ان کے دل پرندوں کے دلوں کی طرح متوکل ہوں سے۔

### حق تعالی کی خوشنودی

(١٣) وَعَنُ آبِيُ سَعِيْدِص قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم إنَّ اللّهَ تَعَالَى يَقُول لِآهُلِ الْجَنَّةِ يَااَهُلَ الْجَنَّةِ فَيَقُولُونَ لَبَيْكَ رَبَّنَا وَسَعُدَيْكَ وَالْخَيْرُكُلَّهُ فِي يَدَيْكَ فَيَقُولُ هَلْ رَضِيْتُمُ فَيَقُولُونَ وَمَا لَنَا لَا نَرْضَى يَارَبِّ وَقَدْ اَعُطَيْتَنَا مَالَمُ تُعُطِ اَحَداً مِّنُ خَلْقِكَ فَيَقُولُ اَ لَاأَعْطِيْكُمُ اَفْضَلَ مِنُ ذَالِكَ فَيَقُولُونَ يَا رَبِّ وَاَئَى شَيْءٍ اَفْضَلُ مِنُ ذَلِكَ فَيَقُولُ اُحِلُّ عَلَيْكُمُ رِضُوانِي فَكَا اَسْخَطُ عَلَيْكُمْ بَعُدَهُ اَبَدًا(منفق عليه)

تَرَجَّكُمْ عَلَى الله تعالَى الله عند سے دوایت ہے کہ رسول الله علیہ وسلم نے فر مایا الله تعالی اہل جنت کے لیے فر مائے گا اے اللہ جنت کے لیے فر مائے گا اے اللہ جنت وہ کہیں گے حاضر ہیں ہم اے ہمارے پروردگا راور تیری خدمت ہیں موجود ہیں بھلائی تیرے ہاتھوں میں ہے۔اللہ تعالی فر مائے گاتم راضی ہو گئے ہووہ کہیں گے ہمیں کیا ہے کہ ہم راضی نہوں اے ہمارے پروردگار جبکہ تو نے ہم کووہ کچھ عطا کردیا ہے جو تو نے فر مائے گاتم راضی ہوگئے ہووہ کہیں گے ہوں کہیں گے اس سے بردھ کر افضل چیز اور کون ہوئے گئے تی کوئیس دیا اللہ تعالی فر مائے گا کہی ہیں تم کو ایس سے بہتر چیز نہ عطا کروں وہ کہیں گے اس سے بردھ کر افضل چیز اور کون ہوئے تی اللہ تعالی فر مائے گا ہیں تم کو ایس سے بہتر چیز نہ عطا کروں وہ کہیں گے اس سے بردھ کر افضل چیز اور کون ہوئے تا ہوئے تا ہوئے تا ہوئے تا ہوئے تا ہوئے تا کہ نہوں گا۔ (منف علیہ)

# معمولي جنثي كامرتبه

(۵۱) وَعَنُ أَبِى هُوَيُوهَ أَنَّ وَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ إِنَّ أَدُنِى مَقُعَدِ أَحَدِكُمْ مِّنَ الْجَنَّةِ أَنُ يَعُولَ لَهُ تَمَنَّ وَيَتَمَنَّى وَيَتَمَنَّى فَيَقُولُ لَهُ هَلُ تَمَنَّيْتَ فَيَقُولُ لَهُ هَالًا لَكَ مَا تَمَنَّيْتَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ (رواه مسلم)

تَرْجَحِكُمُ : حضرت الو بريه سے روايت ہے رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا جنت تم میں سے ادنی شمکانا اس محض کا ہوگا کہ الله تعالی فرمائے گا تیرے لیے وہ فرمائے گا آرز وکروہ آرز وکرے گا اور آرز وکرے گا الله تعالی فرمائے گا تیرے لیے وہ ہے جوتو نے آرز وکر اوراس کی شل اس کے ساتھ ہے۔ (روایت کیا اس کو سلم نے)

وہ جاردریا جن کائٹر چشمہ جنت میں ہے

(۲۱) وَعَنْهُ قَالَ وَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم سَيْحَانُ وَجَيْحَانُ وَالْفُواَتُ وَالنِّيْلُ كُلٌّ مِّنْ اَنْهَادِ الْبَجَنَّةِ (رواه مسلم) لَتَحْتَحَيِّكُمُّ : انہی حضرت ابو ہریرہ رضی الله عندے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا سیحان اور جیجان نیل اور فرات سب جنت کی نہروں سے ہیں۔ (روایت کیااس کوسلم نے)

نستنتے ''سیحان و جیحان' وریائے نیل معریس ہاور دریائے فرات کوفہ اور بغداد کے پاس ہاس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے' ہاں دریائے جیمون اور دریائے بچون کے تعین میں اختلاف ہے' زیر بحث حدیث میں سیحان اور جیمان دو دریاؤں کا جونام آیا ہے بیدونوں دریا بلا دعواصم میں مصیصہ اور طرطوس کے درمیان واقع ہیں اور جیمون وسیحون کے نام سے مشہور ہیں' دونوں دریا شام کی سرز مین میں واقع ہیں اور بحروم میں آکر گرتے ہیں اس کے برعکس علاقہ بلخ اور علاقہ ترک میں بھی دونہریں ہیں وہ بھی بچون اور جیمون کے نام سے مشہور ہیں' ایک کا نام نہرالترک ہے اوردوسری کانام نهر بلخ ہے اس حدیث میں بیدونہریں مرادنہیں ہیں بلکہ شام والی دوبڑی نہریں مراد ہیں 'من انھار المجنة ''بعنی بیچارنہریں ٹو آئد میں جنت کی چارنہروں سے مشابہ ہیں اس لیے اس کوانھار المجنة کہا گیا' یا مطلب بیہ ہے کہ زمین میں بہنے والی ان چارنہروں کااصل مادہ اورمرکز جنت میں بہنے والی چارنہریں ہیں جوعرش کے بینچے مسدرۃ الممنتھی اسے جاری ہوتی ہیں اور جنتوں میں بہتی ہیں پھرانہی کا پانی دنیا کی طرف آگیا اور چھون ویچون اور نیل وفرات کے نام سے مشہور ہوااس لیے ان کوانھار المجنة کہا گیا ہے۔

# دوزخ وجنت کی وسعت

(٤١) وَعَنُ عُبُهُ بُنِ غَزُوانَ قَالَ ذُكِرَ لَنَا أَنَّ الْحَجَوَ يُلْقَى مِنُ شَفَةِ جَهَنَم فَيَهُوى فِيْهَاسَبُعِينَ خَوِيْقَالا يُلُوكُ لَهَا قَعُوا وَاللّهِ لَتُمَالَنَّ وَلَقَدُذُكِرَ لَنَانَ مَا بَيْنَ مِصُواعَيْنِ مِنُ مَصَادِيْعِ الْجَنَّةِ مَسِيْرَةُ أَرْبَعِينَ سَنَةً وَلَيُأْتِينَ عَلَيْهَايَوُمْ وَهُو كَظِيْظٌ مِنَ الزِّحَامِ (مسلم) لَتُمَالَنَّ وَلَقَدُذُكِرَ لَنَانَ مَا بَيْنَ مِصُواعَيْنِ مِنْ مَصَادِيْعِ الْجَنَّةِ مَسِيْرَةُ أَرْبَعِينَ سَنَةً وَلَيُأْتِينَ عَلَيْهَايَوُمْ وَهُو كَظِيْظٌ مِنَ الزِّحَامِ (مسلم) لَنَّهُ الله عنه سے دوایت ہے کہ ہم ہے ذکر کیا گیا ہے کہ جنت کے درواز وں کے باز وَں سرسال تک اس کی گرائی تک بیس بہتے گااللہ کی شمال کو مجردیا جائے گا اور مارے لیے ذکر کیا گیا ہے کہ جنت کے درواز وں کے باز وَں کی سافت جتنا فاصلہ ہے ایک دن ایسا آئے گا کہ کثر ت بجوم سے بھری ہوگی۔ (روایت کیا اس کوسلم نے) مقصود ہے کہ جنت کے درواز ہے جاتا کہ سائس لیمنا دشوار ہوجائے اس کو کظیظ کہتے ہیں۔ مراد زیادہ بھرا ہوا ہوتا ہے بہاں یہ بتا تا مقصود ہے کہ جنت کے درواز ہے کے دو پلے اسے کھلے ہونے کے باوجود ایک دن ان پرالیا بھی آئے گا کہ لوگوں کے اثر دھام کی وجہ سے یہ دروازہ اتنا بھرا ہوا ہوگا کہ اس میں لوگوں کا سائس لیمنا دشوار ہوجائے گا ورکھیظ کی سیا ہوجائے گا۔ دروازہ اتنا بھرا ہوا ہوگا کہ اس میں لوگوں کا سائس لیمنا دشوار ہوجائے گا اور کظیظ کی صورت بیدا ہوجائے گا۔

# الفصل الثاني . . . جنت كي تمير كاذكر

(١٨) عَنْ آبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ (صلى الله عليه وسلم) مِمَّ خُلِقَ الْخَلْقُ قَالَ مِنَ الْمَآءِ قُلْنَا الْجَنَّةُ مَا قَالَ لَبِنَةٌ مِّنْ ذَهَبٍ وَ لَبَنَةٌ مِنْ فِطَّةٍ وَ مِلا طُهَا الْمِسْكُ الْآذْفَرُوَ حَصْبَآوُهَا وَالْيَا قُوْتُ وَ تُوبَعُهَا الزَّعْفَرَانُ مَا فَالَ لَبِنَةٌ مِنْ ذَهَبٍ وَ لَبَنَةٌ مِنْ فِطَّةٍ وَ مِلا طُهَا الْمِسْكُ الْآذْفَرُو حَصْبَآوُهَا وَالْيَا قُوْتُ وَ تُوبَعُهَا الزَّعْفَرَانُ مَنْ يَدَابُهُمْ وَلَا يَفْنَى شَبَابُهُمْ. (رواه احمد والترمذى والدارمى) مَنْ يَدَخَلُهَا يَنْعُم وَلا يَفْنَى شَبَابُهُمْ. (رواه احمد والترمذى والدارمى) لَتَنَجَيِّكُمُ : حضرت الوہری ورضی الله عند سے روایت ہے کہ میں نے کہا اساللہ کے رسول گلوق کس چیز سے پیدا کی گئی ہے فرمایا پانی سے کہ موقی اور کیا بند چا تھی گئیریسی ہونے مایا ایک اینٹ سونے کی ہے اور ایک اینٹ چا ندی کی ۔ اس کا گارا فالص مثل سے ہاس کی کثریاں موتی اور یاقوت ہیں اس کی مثل وعفران ہے جو تحق اس میں داخل ہوا چین سے رہے گا مشقت نہیں و کھے گا ہمیشہ زندہ رہے گا مرے گا نہیں ان کے کیڑے بوسیدہ نہیں ہوں گے ان کی جوانی فنانہیں ہوگی۔ (روایت کیاس کواحہ ترزی اور داری نے)

ا پنٹوں کے جوڑنے کے لیے جوگارااورمصالح استعال کی اجاتا ہے اس کوملاط کہا گیا ہے آج کل اس کوپلستر کہہ سکتے ہیں۔''الا ذھو''شدیدخوشبو دارمشک وعنبر سے پلستر ہوا ہے۔''حصباء''مثکر بزے بیخوبصورتی اورزینت کے لیے ہوتے ہیں یہ چک دمک میں موتیوں کی طرح ہوں گے بہر حال اس حدیث میں تخلیق کا نئات کا پس منظراور جنت کا بورانقشہ بیان کیا گیا ہے۔

#### جنت کے درخت

(٩ ١) وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا فِي الْجَنَّةِ شَجَرَةٌ إِلّا وَسَاقُهَا مِنْ ذَهَبِ (رواه الترمذي) لَتَعْيَكِمْ :حضرت الوہريره رضى الله عندے روایت ہے کدرول الله علي الله عليه وسلم فرايا جنت كے ہردرخت كا تناسونے كا ہے۔ (ترذى)

#### جنت کے درجات

(٢٠) وَ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ فِي الْجَنَّةِ مِائَةُ دَرَجَةٍ مَّابَيْنَ كُلِّ دَرَجَتَيْنِ مِائَةُ عَامِ رَوَاهُ التّرْمِذِيُّ وَقَالَ هَذَا حَدِيْثَ حَسَنْ غَرِيْبٌ

نَتَرَجِيِكُمُّ : حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فر مایا جنت کے سودر جے ہیں ہر دو در جوں کے در میان سوسال کا فرق ہے۔ (روایت کیااس کور ندی نے اور کہا ہے صدیث حسن غریب ہے)

( ٢١) وَعَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ فِي الْجَنَّةِ مِائَةَ دَرَجَةٍ لَوْ اَنَّ الْعَالَمِيْنَ اجْتَمَعُوْا فِي اِجْدَاهُنَّ لَوَ سِعَتَهُمْ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَ قَالَ هَذَا حَدِيْثُ غَرِيْبٌ.

تر المسلم المرابوسعيدرضي الله عندسے روايت ہے كه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرما يا جنت كے سودر جي ہيں اگرتمام عالم ايك در جي ميں جمع ہوجا كيں ان كوكفايت كرے۔ (روايت كيا اس كور قدى نے اوراس نے كہا بيرهديث غريب ہے)

#### جنت کے فرش

(٢٢) وَعَنْهُ عَنِ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم فِىْ قَوْلِهِ تَعَالَىٰ وَ فُرُشٍ مَّرْفُوْعَةٍ قَالَ ارْتِفَا عُهَا لَكَمَا بَيْنَ السَّمَآءِ وَالْآرْضِ مَسِيْرَةُ خَمْسَ مِائَةٍ سَنَةٍ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَ قَالَ حَدِيْثَ غَرِيْبٌ.

تَرْضَيْتُ مُنْ حضرت ابوسعیدرضی الله عند سے روایت ہوہ نی سلی الله علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ سلی الله علیہ وسلم نے وفوش موفوعه کی فیسر کرتے ہوئے فرمایاان کی بلندی زمین وآسان کے درمیان کی مسافت پانچ سوبرس کے برابر ہے۔ (ترندی نے اور کہایہ مدیثے بریب ہے)

لمنٹنتے ''فوش موفوعة''فرش سے قالین اوربستر وغیرہ مراد ہیں اس کے او پنچ اور بلندہونے کی صورت یہ ہوگی کہ نچلے درجہ کے لوگ او پر درجوں کے بالا خانوں کو جب دیکھیں گے تو وہاں کے فروش اوران کے درمیان اتناہی فاصلہ ہوگا جویا پنچ سوسال کا ہوگا۔

#### اہل جنت کے جبکدار چہرے

(٢٣) وَ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اَوَّلَ زُمْرَةٍ يَّلْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ يَوْمَ الْقِينَمَةِ ضَوْءُ وَ جُوْهِهِمْ عَلَى مِفْلِ ضَوْءِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ وَ الزَّمْرَةُ النَّانِيَةُ عَلَى مِفْلِ اَحْسَنِ كُوْكَبٍ دُرِّيٍّ فِى السَّمَآءِ لِكُلِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ زَوْجَتَانَ عَلَى كُلِّ زَوْجَةٍ سَبْعُوْنَ حُلَّةً يُّرِى مُخُّ سَاقِهَا مِنْ وَرَاءِ هَا (رواه الترمذي)

تر المسلم الموسط الله عند سے روایت ہے کہ رسول الله سلی الله علیه وسلم نے فرمایا قیامت کے دن پہلی جماعت جون میں داخل موگ ان کے چرے آسان میں نہایت ورخشندہ ستارے کی طرح موگ ان کے چرے آسان میں نہایت ورخشندہ ستارے کی طرح مول گان کے چرے آسان میں نہایت ورخشندہ ستارے کی طرح مول گان میں سے ہرایک کے لیے دو بیویال ہول گا۔ ہر بیوی ستر مطے پہنے ہوگی کہ اس کی ہڈیوں کا گوداان سے نظر آئے گا۔ (ترندی)

# جنت والول کی مردانہ قوت کا ذکر

(٣٣) وَ عَنْ آنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ يُعْطَى الْمُؤْمِنُ فِي الْجَنَّةِ قُوَّةَ كَذَا وَ كَذَا مِنَ الْجِمَاعِ قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّهِ اَوَيُطِيْقُ ذٰلِكَ قَالَ يُعْطَى قُوَّةَ مِاثَةٍ (رواه الترمذي)

تھنے گئے : حضرت انس رضی اللہ عنہ نبی سلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں فرمایا موس جنت میں اتنی اور اتنی قوت جماع کی دیا جائے گا۔ کہا گیا کہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس کی طاقت رکھے گافر مایا اس کوسوآ دمیوں کی قوت دی جائے گی۔(روایت کیا اس کو رز زی نے)

### جنت کی اشیاء کا ذکر

(٢٥) وَ عَنْ سَعْدِ بْنِ اَبِىْ وَقَاصِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم اَنَّهُ قَالَ لَوْ اَنَّ مَايُقِلُ ظُفْرٌ مِمَّا فِي الْجَنَّةِ بَدَأَلَتَزَ خُرَفَتْ لَهُ مَا بَيْنَ خَوَافِقِ الشَّمُوِّتِ وَالْآرْضِ وَلَوْ اَنَّ رَجُلًا مِّنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ اَطَّلَعَ فَبَدَأَ اَسَاوِرُهُ لَطَمَسَ ضَوْءُ هُ ضَوْءَ الشَّمْسِ كَمَا تَطْمِسَ الشَّمْسُ ضَوْءَ النُّجُوْمِ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَ قَالَ هَذَا حَدِيْتُ غَرِيْبٌ.

ن رہے ہیں فرمایا اگر جنت سے اس قدر ظاہر ہوجائے جس کو ایت کرتے ہیں فرمایا اگر جنت سے اس قدر ظاہر ہوجائے جس کو ناخن اٹھا تا ہے اس کی وجہ سے زمین و آسان کی اطراف زینت دار ہوجائیں اور اگر ایک جنتی آدمی زمین کی طرف جھائے اور اس کے تنگن ظاہر ہوجائیں ان کی چیک اور وشنی سورج کی روشنی مٹادے جس طرح سورج ستاروں کی روشنی مٹادیتا ہے۔ (ترذی نے اور کہا یہ صدیث خریب ہے) ہوجائیں ان کی چیک اور وشنی سورج کی روشنی مٹادے جس طرح سورج ستاروں کی روشنی مٹادیتا ہے۔ (ترذی نے اور کہا یہ صدیث خریب ہے)

نستنتے ''یقل''یا قلال سے ہاٹھانے اور بلند کرنے اور ظاہر کرنے کے معنی میں ہے۔'' ظفو''ناخن کو کہتے ہیں یعنی جنت کی نعمتوں میں سے اگرایک ناخن کے برابر ( یعنی ناخن جس کواٹھا سکے ) کوئی چیز لا کر دنیا میں دکھائی جائے اور ظاہر کی جائے تو دنیا کے چار طبق روثن ہوجا کیں گے۔

''نز حوفت''مزین ہونے اور چیکئے کے معنی میں ہے۔''خوافق''یہ جمع ہے اس کا مفرد خافقہ ہے' طرف اور کنارے کے معنی میں ہے'
مطلب یہ ہے کہ جنت کی اس معمولی تعت سے زمین و آسان کے اطراف مزین ہوجا کیں گے۔''اساورہ'' بہجمع الجمع ہے جواسورہ کی جمع
ہے اور سورہ قسوار کی جمع ہے' سوار کنگن اور ہاتھ میں پہننے کے کڑے کو کہتے ہیں' فارس کے بادشاداس کو پہنتے ہتے جنت کے بادشاہ بھی پہنیں گے
آج کل اس کا نمونہ گھڑی کی صورت میں ہے۔''طمس ''کسی چیز کی روشنی اور چیک ودمک کو مائد کرنے اور خم کرنے کو کمس کہتے ہیں' مطلب یہ
ہے کہنتی کے کنگن کا جلوہ اگر دنیا میں ظاہر ہوجائے تو دنیا کی تمام روشنیاں ختم ہوجائیں گی باتی نعمتوں کا کیا کہنا!!

### جنت کے مردوں کا ذکر

(٣٦) وَ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَهْلُ الْجَنَّةِ جُرْدٌ مُّرْدٌ كَحْلَى لَا يَقْنَى شَبَابُهُمْ وَلَا يُبْلَى ثِيَابُهُمْ. (رواه الترمذي والدارمي)

نَتَنَیْجِیْنُ :حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل جنت بغیر بالوں کے امر دسرگلین آنکھوں والے ہوں گےان کی جوانی فنانہیں ہوگی۔ان کے کپڑے بوسیدہ نہیں ہوں گے۔(روایت کیاس کورّ نہ کی اور داری نے )

نتشتی از بھر د' 'جیم پر پیش ہے راساکن ہے رہ جمع ہے اس کا مفر داجرد ہے مطلب یہ ہے کہ جنت کے جوانوں ۔ رجسم پر زائد بال نہیں ہوں گے مثلاً زیر تاف بال اور داڑھی کے بال اور عام جسم کے بال نہیں ہوں گے البتہ سراور آبر و کے بال ہوں گے۔''مر د''میم پر پیش ہے راساکن ہے' امر دکی جمع ہے یہ اس نوعمر جوان کو کہتے ہیں جس کی تھوڑی پر ابھی بال نہ آئے ہوں مطلق حسین پر بھی بولا جا تا ہے۔ ''کحلیٰ''کے حلیٰ کے حیل ہمنی کھول ہے' سرگمین آئھوں والاخوبصورت جوان مراد ہے جس کی آئسیس خلقۂ سرگیں ہوں۔ ( ٢٧) عَنْ مُعَاذُ بْنُ جَبَلِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ يَدْخُلُ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ جُرْدًا امُرْدًا مُكَّحِلِيْنَ ٱبْنَاءَ ثَلْثِیْنَ اَوْ ثَلْتِ وَ ثَلْثِیْنَ سَنَةً (رواه الترمذی)

نَتَنِيَجِينِهُمُّ : حضرت معاذبن جبل رضی الله عنه ہے روایت ہے بیشک نبی صلی الله علیه وسلم نے فرمایا اہل جنت جنت میں داخل ہوں گے وہ بن بال امر دسر مکین آنکھوں والے ہوں گے تیس یا تینتیس برس کے ہوں گے۔ (روایت کیا اس کورّ ندی نے)

تنتشری بنیں یا جنت میں مکمل جوانی اور طاقت وقوت سے بھر پور ہوتی ہاں لئے جنتی مردوں کو یہی عمر عطا کر کے جنت میں داخل کیا جائے گا۔واضح رہے کتیں یا تینتیں ....میں حرف 'یا' راوی کے شک کوظا ہر کرتا ہے کہ اس موقع پرآمخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے میں کاذکر فر مایا تھایا تینتیں کا۔

#### سدرة المنتهى كاذكر

(٢٨) وَ عَنْ اَسْمَآءَ بِنْتِ اَبِيْ بَكْرِ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَ ذُكِرَ لَهُ سِدْرَةُ الْمُنْتَهَى قَالَ يَسِيْرُ الرَّاكِبُ فِي ظِلِّ الْفَنَنِ مِنْهَا مَانَةَ سَنَةٍ اَوْيَسْتَظِلُّ بِظِلِّهَا مِانَةُ رَاكِبٍ شَكَّ الراوى فِيْهَا فِرَاشُ الدَّهَبِ كَانَّ ثَمَرَ هَا الْقِلَالُ رَوَاهُ البَّرْمِذِي وَقَالَ هَذَا حَدِيْتُ غَرِيْبٌ.

### حوض کوثر کا ذکر

(٣٩) وَ عَنْ اَنَسٍ قَالَ سُئِلَ رَسُوْلُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم مَا الْكُوْثَرُ قَالَ ذٰلِكَ نَهْرٌ اَعْطَانِيْهِ اللّهُ يَعْنِى فِى الْجَنَّةِ اَشَدُّ بَيَاضًا مِّنَ اللَّبَنِ وَاَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ فِيْهِ طَيْرٌ اَعْنَاقُهَا كَاعْنَاقِ الْجُزُرِ قَالَ عُمَرُانً هٰذِهِ لَنَا عِمَةٌ قَالَ رَسُوْلُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم اَكَلْتُهَا اَنْعَمُ مِنْهَا (رواه الترمذي)

لَتَنْ الله عليه وسلم الله عنه عنه وايت ہے كه رسول الله عليه وسلم سے سوال كيا گيا كه كوثر كيا ہے فرمايا وہ جنت كى نهر ہے جوالله تعالى نے مجھے عطاكى ہے دودھ سے زيادہ سفيد اور شهد سے بن ھكر شير يں ہے اس ميں درازگر دن پرندے ہيں ان كى گردنيں اونٹوں كى طرح معلوم ہوتى ہيں حضرت عمرضى الله عنه كئے وہ پرندے بنے مقدم ہوں گے آپ صلى الله عليه وسلم نے فرمايا ان كے كھانے والے متعم تر ہوں گے۔ (روايت كياس كوتر ذى نے)

تستنت کے ''المجور ''یہ جمع ہے اس کامفرد جزورہے اونٹ کو کہتے ہیں اوراعناق گردنوں کو کہتے ہیں یعنی ان پرندوں کی گردنوں کی گردنوں کی گردنوں کو کہتے ہیں اوراعناق گردنوں کو کہتے ہیں اوراعناق گردنوں کو کہتے ہیں اوراعناق گردنوں کو کہتے ہیں اور بہت ہی مزیددار ہوں گے۔''انکلتھا''تینوں حروف کے فتحات کے ساتھ جمع ہے اس کامفرد آکل ہے مطلب سے ہے کہ یہ پرندے آگر چہموٹے فر ہداور مزیدار تنومند ہوں گے گران کے کھانے والے جنتی ان سے بھی زیادہ تنومند اورخوش وخرم ہوں گئاس جملہ سے ایک خیالی اعتراض بھی دور ہوگیا کہ جب جنت میں استے موٹے پرندے ہوں گائی ہے کہ وہاں کا بھل منکے کے برابر ہوں گئے وہ برابر ہوں گئے وہ نیا کا بیانسان اس کو کیسے کھائے گاوراس میں کیالطف آئے گا؟ جواب بہی ہے کہ وہاں کے انسان بھی تنومند اور جسامت والے ہوں گے وہ آسانی سے بیاگور کھا جا کیس کے سے اس جواب کی طرف اشارہ ہوسکتا ہے۔

# جنت والوں کو ہروہ چیز ملے گی جس کی وہ خواہش کریں گے

(٣٠) وَ عَنْ بُرَيْدَةَ اَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ هَلْ فِي الْجَنَّةِ مِنْ خَيْلِ قَالَ اِنَّ اللهَ اَدْخَلَکَ الْجَنَّةَ فَلَا تَشَآءُ اَنْ تُحْمَلَ فِيْهَا عَلَى فَرَسٍ مِّنْ يَّاقُوْتَةٍ حَمْرَآءَ يَطِيْرُبِکَ فِي الْجَنَّةِ حَيْثُ شِئْتَ الَّا فَعَلْتَ وَ سَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُوْلُ اللّهِ هَلْ فِي الْجَنَّةِ مِنْ إِبِلِ قَالَ فَلَمْ يَقُلُ لَّهُ مَاقَالَ لِصَاحِبِهِ فَقَالَ اِنْ يُدْخِلَکَ اللّهُ الْجَنَّةَ يَكُنْ لَّکَ فِيْهَا مَا اشْتَهَتْ نَفْسُکَ وَلَذَّتَ عَيْنُکَ (رواه الترمذي)

لَتَخْصِيْنَ عَرْمايا جب بحص والله عند عدوايت بكايك فخص نهاا الله كرسول صلى الله عليه ولم جنت على هور عبى مول عرفه الله عليه وسلم عند على الله عليه وسلم عند على الله عليه وسلم المؤر التحكارات الله ويبلخض كاساجواب بيل و على الله وسلم المؤر الله و عن الله والله والله والله والله والله والله والله والله والله عليه وسلم المؤر الله والله عليه وسلم المؤر الله والله والله والله والله والله والله عليه والله والله والله والله والله عليه والله والله والله والله والله والله والله عليه والله عليه والله و

تر پہر کے پاس ایک اور ابوا ایوب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی سلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اعرابی آیا کہنے لگا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں گھوڑ وں کو پسند کرتا ہوں جنت میں گھوڑ ہے ہوں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر جنت میں تجھے وہنل کردیا گیا ۔ تیرے پاس یا قوت کا ایک گھوڑ الایا جائے گا جس کے دوباز وہوں گے اس پر تجھ کوسوار کردیا جائے گا وہ تجھ کو جہاں تو جانا چاہے گا لے اثر سے گا۔ روایت کیا اس کو تر ندی نے اور کہااس کی سندقو ی نہیں ہے اور ابوسورہ راوی روایت حدیث میں ضعیف سمجھا گیا ہے۔ میں نے محمد بین اساعیل سے سناوہ کہتے تھے کہ ابوسورہ راوی مشکر الحدیث ہیان کرتا ہے۔

### اہل جنت میںامت محمد بیرکا تناسب

(٣٢) وَ عَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَهْلُ الْجَنَّةِ عِشْرُوْنَ وَ مِائَةُ صَفِّ ثَمَانُوْنَ مِنْهَا مِنْ هٰذِهِ الْإُمَّةِ وَاَرْبَعُوْنَ مِنْ سَآئِرِ الْاُمَمِ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالدَّارِمِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ فِيْ كِتَابِ الْبَعْثِ وَالنَّشُوْدِ.

نَتَ ﷺ مَن حضرت بریده رضی الله عند سے روایت ہے کدرسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا اہل جنت کی ایک سومیس صفیں ہوں گی۔ان میں سے اس صفیں اس میں اللہ عند والناقو رمیں۔ سے اس صفیں اس البعث والناقو رمیں۔

نستنت کے '' ثمانون صفا''اس حدیث میں اہل محشر کی 120 صفوں کا ذکر ہے جن میں اس امت کی 80 صفوں کا بیان ہے جو دوگنا زیادہ ہے دوسر کی حدیثوں میں نصف اہل جنت کا ذکر ہے بیدواضح تعارض ہے اس کا جواب یہ ہے کہ وحی کے ذریعہ سے پہلے ایک تناسب کا ذکر تھا پھراللّد تعالیٰ کی مزیدم ہربانی سے اضافہ ہوا تو نصف سے زیادہ ہو گیاا ب اعتراض نہیں رہا۔

# جنت کے اس دروازے کی وسعت جس سے اہل اسلام داخل ہوں گے

(٣٣) وَعَنْ سَالِم عَنْ آبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَابُ أُمَّتِى الَّذِيْ يَدْخُلُونَ مِنْهُ الْجَنَّةَ عَرْضُهُ مَيْسُرَةُ الرَّاكِبِ الْمُجَوِّدِ ثَلَثًا ثُمَّ إِنَّهُمْ لَيُضْغَطُوْنَ عَلَيْهِ حَتَّى تَكَادُ مَنَا كِبُهُمْ تَزُوْلُ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَ قَالَ هَذَا حَدِيْتُ ضَعِيْنَ وَ سَأَلْتُ مُحَمَّدَ بْنَ اِسْمُعِيْلَ عَنْ هَذَا الْحَدِيْثِ فَلَمْ يَعْرِفْهُ وَ قَالَ يَخْلُدُبْنُ اَبِيْ بَكُر يَرُوى الْمَنَاكِيْرَ.

تَوَجِيكُنُّ : حضرت سالم رضی الله عنداین باپ سے روایت کرتا ہے کہا رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا میری امت جس درواز ہے جنت میں داخل ہوگی اس کی چوڑ ائی عمرہ خوب گھوڑ ادوڑ انے والے آ دمی کی تنین دن کی مسافت کی مقدار ہے۔ پھر درواز بے پر تنگ کیے جاویں گے یہاں تک کدان کے کند ھے اتر نے کا اندیشہ ہوگا۔ روایت کیااس کوتر فدی نے اور کہا یہ حدیث ضعیف ہے۔ میں نے محمد بن اساعیل بخاری سے اس حدیث کے متعلق سوال کیا انہوں نے اس کونہ پہچا نا اور کہا یخلد بن ابی بکر منکر روایت بیان کرتا ہے۔

#### جنت کاایک بازار

(٣٣) وَ عَنْ عَلِيّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ فِي الْجَنَّةِ لَسُوْقًا مَّافِيْهَا شِرَّى وَلَا بَيْعٌ إِلَّاالصُّوَرُ مِنَ الرّجَال وَالنِّسَآءِ فَإِذَا اهْتَهَى الرَّجُلُ صُوْرَةً دَخَلَ فِيْهَا رَوَاهُ التّرْمِذِيُّ وَ قَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ.

تَشَجِينَ عَلَى مَن الله عند سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایک بازارہے جس میں خرید وفروخت نہیں ہے بلک اس میں مردد ل اورعورتوں کی تصویر میں ہیں جب کوئی آدمی سی تصویر کو لیند کرے گاوہ کی صورت اختیار کر لے گا۔ (تریدی نے اور کہا یہ حدیث غریب ہے)

# ديدارالهي اورجنت كابازار

(٣٥) و عن سعيد بن المسيب انه لقى اباهريرة فقال ابو هريرة اسال الله ان يجمع بينى و بينك فى سوق الجنة فقال سعيد افيها سوق قال نعم اخبرنى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اهل الجنة اذا دخلو ها نزلوا فيها بفضل اعمالهم ثم يودن لهم فى مقدار يوم الجمعة من ايام الدنيا فيزورون ربهم و يبرزلهم عرشه و تيبدى لهم فى روضة من رياض الجنة فيوضع لهم منابر من نور و منابر من لو لوء و منابر من ياقوت و منابر من زبر جد و منابر من ذهب و منابر من فصة و يجلس اذناهم و ما فيهم دنى على كثبان المسلك و الكافور مايرون ان اصحاب الكراسى بالفضل منهم مجلسا قال ابو هريرة قلت يا رسول الله و هل نرى ربنا قال نعم هل تما رون فى روية الشمس و القمر ليلة البدر قلنا لا قال كذالك لا تمارون فى روية ربكم ولا يبقى فى ذالك المجلس رجل الا حاضره الله محاضرة و حتى يقول للرجل منهم يا فلان ابن فلان تذكر يوم قلت كذا وكذا فيذكره بعض ذعراته فى الدنيا فيقول يا رب افلم يغفرلى فيقول بلى سبسعة مغفرتى بلغت منزلتك هذه فبنما هم على ذالك غسيتهم سبحانه من فوقهم فامطرت عليهم طيبالم يجدوا مثل ريحه شينا قط و يقول ربنا قوموا الى مآ اعدت لكم من الكرامة فخدو اما اشتهيتم فناتى سوقا قد حفت به الملئكة فيها مالم تنظر العيون الى مثله ولم تسمع الاذان و يخظر على فخدو اما اشتهيتم فناتى سوقا قد حفت به الملئكة فيها مالم تنظر العيون الى مثله ولم تسمع الاذان و يخظر على القلوب فيحمل لنا ما اشتهيانا ليس يباع و لا يشترى و فى ذالك السوق يلقى اهل الجنة بعضهم بعضا قال فيقبل القلوب فيحمل لنا ما اشتهيانا ليس يباع و لا يشترى و فى ذالك السوق يلقى اهل الجنة بعضهم بعضا قال فيقبل

الرجل ذوالمنزلة والمرتفعة فيلقى من هودونه و ما فيهم دنى فيرو عه مايرى عليه من اللباس فما ينقضى آخر ً حديثه حتى يتخيل عليه ماهوا احسن منه و ذالك انه لا يبغى لا حدان يخزن فيها ثم ننصرف الى مبارك فيتلقانا ازواحنا فيقلن مرحبا و اهلا لقد حنت وان بك من الجمال افضل مما فارقتنا عليه فنقول انا جالسنا اليوم ربنا الجبار و يحقنا ان تنقلب بمثل ما انقلبنا رواه الترمذي و ابن ماجة و قال الترمذي هذا حديث غريب

نشنج کُنُ :حضرت سعید بن میتب رضی الله عنه ہے روایت ہے کہ وہ ابو ہریرہ کو ملے۔ ابو ہریرہ کہنے لگے میں اللہ ہے سوال کرتا ہوں کہ وہ ہم کو جنت کے بازار میں جمع کردے ۔سعید کہنے لگے جنت میں بازار ہوگا کہاہاں رسول اللّه صلی اللّه علیہ وسلم نے مجھےکواس بات کی خبر دی کہ جنت والے اپنے اپنے اعمال کےمطابق جس وقت جنت میں راخل ہوں گے ان کو دنیا کے ایک جمعہ کی مقدار اجازت دی جائے گی وہ ا پنے رب کی زیارت کریں گےان کے لیےاللہ کاعرش ظاہر ہوگا۔اللہ تعالیٰ جنت کے باغوں میں سےایک باغ میں ان کے لیے ظاہر ہوگا۔ان کے لیےنور یا قوت موتی 'زبرجدسونے اور جا ندی کے منبرر کھے جائیں۔ان میں سے ادنیٰ درجہ کا آ دمی کستوری اور کا فور کے ٹیلوں پر ببیٹھے گا اوران میںاد ٹی کوئی بھی نہیں ہوگا۔ان کو بہ گمان نہیں ہوگا کہ کرسیوں والےنشست گاہ کے لحاظ سےان سے افضل ہیں ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے کہا اے اللہ کے رسول ہم اللہ تعالی کو دیکھے کیس کے فرمایا ہاں کیا تم سورج کو دیکھنے اور چودھویں رات کا جا ندد کیھنے میں شک میں رہتے ہوہم نے کہانہیں فر مایا اس طرح اپنے پروردگار کے دیکھنے میں تم شک نہیں کرو گے۔اس مجلس میں کوئی تخص ابیانہیں ہوگا جس سےالٹدتعالی بلا واسط**ہ کلامنہیں کرےگا۔ یہاں تک ک**مان میں سےایک مخض سے کیے گاا بےفلاں بن فلال تجھے یا دینے قلال دن ایساایسا کہاتھااس کواس کی بعض عہد هکتیاں یا دکرائے گا جواس نے دنیامیس کی ہوں گی وہ کیے گا اے پرورد گارتو نے مجھ کومعا نسنہیں فرما دیں اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیوں نہیں میری وسعت مغفرت کے ساتھ ہی اپنے اس مرتبہ کو پہنچ سکا ہے۔ وہ اس طرح گفتگو میںمصروف ہوں گےان پرایک ابیاا ہر چھاجائے گااوران پرالی خوشبو ہرسائے گا کہ بھی انہوں نے ایسی خوشبونہ دیکھی ہوگی۔اللہ تعالی فرمائے گا جوتبہارے لیے بزرگ میں نے تیاری ہے اس کی طرف اٹھ کھڑے ہوجاؤ۔ جوچاہتے ہو لے لوہ ہم بازار آئیں گے۔ فرشتوں نے اس کو گھیرر کھا ہوگا۔ آٹکھوں نے و لیی چیزیں بھی دیکھی نہیں کا نوں نے بھی سی نہیں اور دلوں پران کا بھی خیال نہیں گذرا ہم جو چاہیں گے ہمیںاٹھوادیا جائے گااس میں خرید وفر وخت نہیں ہوگی۔اس بازار میں جنتی ایک دوسرے کوملیں گے۔ایک بلندمر تبجنتی اپنے سے م درجہ والے جنتی کو ملے گا۔ جبکہ ان میں کوئی بھی کم درجہ کانہیں ہے اس کا لباس د کھ کرخوش ہوگا ابھی اس کی باتیں ختم نہ ہول گی کہ اس کوخیال آئے گا کہ اس کا لباس اس سے کوئی بہتر نہیں ہے اور ایسااس لیے ہوگا کہ کسی ایک کے لیے لائق نہیں ہے کہ وہ غم کرے۔ پھر ہم ا پنے اپنے گھروں میں واپس آئیں گے ہماری بیویاں ہمارااستقبال کریں گی اورخوش آمدید کہیں گیس تم آئے ہوجبکہ تم حسن و جمال میں اس سے بڑھ کر ہوجبتم ہمارے یاس سے گئے تھے۔ہم کہیں گے کہ آج ہم نے اپنے پروردگار جبار کے ساتھ ہمنشینی کی ہے۔اس لیے لائق ہے کہاس کی مثل چھریں۔(روایت کیااس کور ندی نے اور ابن ماجہ نے تر ندی نے کہا بیصدیث غریب ہے)

نَدَ تَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّلِي اللَّهُ ال

# اہل جنت میں اولا د کی خواہش

(٣٦) و عن ابى سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادنى اهل الجنة الذى له تمانون الف خادم و اثنتان و سبعون زوجة و تنب له قبه من لو لوء و زبر جد و ياقوت كما بين الجابية الى صنعآء و بهذا الا سناد قال من مات من اهل الجنة من صغيرا و كبيرا يردون بنى ثلثين فى الجنة لا يزيدون عليها ابدا و كهذاك اطل

النار و بهدا الاسناد قال ان عليهم التيجان ادنى لو لوء ة منها لتضى ء ما بين المشرق و المغرب و بهذالاسناد قال المومن اذا اشتهى الولد فى الجنة كان حمله و وضعه و سنه فى ساعة كما يشتهى و قال اسحق بن ابراهيم فى هذا الحديث اذا اشتهى المومن فى الجنة الولد كان فى ساعة ولن لا يشتهى رواه الترمذى و قال هذا حديث غريب و روى ابن ماجة الرابعة والدارمي الاخيرة.

تر پیچین در میں اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول الله علیہ وسلم نے فرمایا اونی جنتی وہ ہوگا جس کے اسی ہزار خادم ہول کے اور بہتر ہویاں ہوں گی موتیوں 'زبر جداوریا قوت کا ایک خیمہ اس کے لیے اس قدر بڑا گاڑا جائے گا۔ جس قدر جابیہ اور صعا کا فاصلہ ہے۔ اسی سند سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹے اور بڑے جومر جاتے ہیں جنت میں ان کی عرتبیں سال کی ہوگی بھی اس سے بڑے نہیں ہوں گے۔ اسی طرح دوزخی بھی اسی سند سے مروی ہے۔ فرمایا جنتیوں پر تاج ہوں گے اس کے ادنی موتی سے مشرق ومغرب کا درمیانی فاصلہ روش ہوجائے گا۔ اس سند سے مروی ہے جب کوئی مومن جنت میں اولا دکی خواہش کرے گا۔ اس کا حمل اور اس کا وضع ہونا اس کا سن ایک ہی گھڑی میں ہوجائے گا جس طرح کہ چا ہے گا۔ اسکا تا ہوں کے اس روایت میں بیان کیا ہے کہ مومن جنت میں جب اولا دکی خواہش کرے گا ایک گھڑی میں ایسا ہوجائے گا۔ لیکن وہ اس کی خواہش نہیں کرے گا۔ (روایت کیا اس کور نہ کی نے اور کہا ہی مدین غریب ہے۔ ابن ماجر نے چوتھا فقرہ اور داری نے آخری فقرہ ذکر کہا ہے)

#### حورول کا گیت

(٣٥) وَ عَنْ عَلِيّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ فِى الْجَنَّةِ لَمُجْتَمَعًا لِلْحُوْرِ الْعِيْنَ يَوْفَعْنَ بِأَصْوَاتٍ لَمْ تَسْمِعِ الْخَلاَئِقُ مِفْلَهَا يَقُلْنَ نَحْنُ الْخَلِدَاتُ فَلا نَبِيْدُ وَنَحْنُ النَّاعِمَاتُ فَلا نَبْأَسُ وَ نَحْنُ الرَّاضِيَاتُ فَلا نَسْخَطُ طُوْبِي لِمَنْ كَانَ لَنَا وَ كُنَّالَهُ (رواه الترمذي)

نَوْ ﷺ : حضرت علی رضی الله عنه سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا جنت میں جلسہ ہوگا اور حورمین اس میں اپنی بلند آوازوں کے ساتھ پڑھتی ہیں۔ گلوق نے بھی ایسی خوش آواز نہیں سی ۔ وہ کہتی ہیں ہم ہمیشہ زندہ رہیں گا بھی ہلاک نہ ہوں گا۔ ہم امن وچین میں رہنے والیاں ہیں بھی شدت نہیں ویکھنے کی۔ ہم ہمیشہ راضی ہیں بھی ناراض نہ ہوں گی اس کے لیے خوشی ہے جس کے لیے ہم ہیں اوروہ ہمارے لیے ہے۔ (روایت کیااں کورندی نے)

#### جنت کے دریااور نہریں

(٣٨) وَ عَنْ حَكِيْمٍ بْنِ مُعَاوِيَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِنَّ فِى الْجَنَّةِ بَحْرَ الْمَآءِ وَ بَحْرَ الْعَسَلِ وَ بَحْرَ اللَّبَنِ وَ بَحْرَ الْخَمْدِ ثُمَّ تَشَقَّقُ الْآ نْهَارُ بَعْدُرَوَاهُ البّرْمِذِي ۚ وَرَواهُ الدّادِمِي عَنْ مُعْوِيَةَ.

تَرْجَيْجِينِ عَرَاتِ عَكِيم بن معاويرض الله عند سے روايت ہے كرسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا جنت ميں ايك دريا شهد كا ہے۔ ايك دريا دودھاورشراب كا ہے۔ ان درياؤں سے پھرنہريں پھوٹی ہيں۔ (ترندى نے ادر دايت كياس كودارى نے معاويرض الله عندسے)

#### الفصل الثالث.... حوران جنت كاذكر

(٣٩) عن ابي سعيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الرجل في الجنة ليتكي في الجنة سبعين مسندا قبل ان يتحول ثم تاتيه امراة فتضرب على منكبيه فينظر و جهه في خدها اصفى من المراة و ان ادني لولوء ة علهيا تضيء مابين المشرق و المغرب فتسلم عليه فيرد السلام و يسا لها من انت فتقول انا من المزيد و انه

لیکون علیها سبعون ثوبا فینفذها بصره حتی یری مخ ساقها من ورآء ذلک و ان علیها من التیجان ان ادنیٰ لو<sup>سک</sup> لوة منها لتضی مابین المشرق و المغرب (رواه احمد)

ترکیجیٹ کے دھزت ابوسعیدرضی اللہ عنہ ہی سلی اللہ علیہ وسلم ہے روایت کرتے ہیں آپ نے فر مایا جنتی اپی مجلس میں پھرنے ہیں پہلے بہلے بہلے بہتر (72) تکیوں پر تکری کر کے پھر اس کے بعداس کی بیوی آئے گی وہ اس کے کندھے پر ہاتھ مارے گی۔وہ اپنا چیرہ اس کے رخسار میں دیکھے گا جوآ کینہ سے زیادہ شفاف ہوگا اس کے ایک ادنی موتی سے مشرق ومغرب کا درمیان روش ہوجائے گا وہ اس کوسلام کہے گی وہ سلام کا جواب دے گا اس سے پوچھے گا تو کون ہو ہے گی میں اس مزید انعام سے ہوں جس کا وعدہ اللہ نے کیا ہے اس پرسز لباس ہوں گے وہ اس کی پیڈلی کا گودا ان کے ورے دیکھے گا۔اس پرتاج ہوگا جس کا ادنی موتی مشرق ومغرب کوروشن کردے گا۔ (روایت کیا اس کو احد نے) مشافی اطافت آئی زیادہ ہوگا کہ شوہر کا چیرہ اس کے آئینہ جیسے رخسار میں منعکس ہوکر شوہرد کیے لے گا اس حقیقت کی طرف کسی ظریف شاعر نے اس طرح اشارہ کیا ہے:

فما كانا وما كان لعين كان انسانا

رأيت الحال في خدفقلت الخال افسانا

لینی میں نے اپی محبوبہ کے رخسار میں ایک سیاہ دھبہ دیکھا تو میں نے کہا کہ یہ دھبہ کیا افسانہ ہے مگروہ افسانہ بین تھا بلکہ میری آگھ کی پٹلی تھی۔''علی منکبیدہ''اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ حورا پنے تمام زیورات اور تمام رعنائیوں کے ساتھ جنتی کے کندھوں کے چیچے پر پر کھڑی ہوگا ورجھا نک کردیکھے گی جونہایت پیار کا نہایت دکش منظر ہوتا ہے۔

جنت میں زراعت کی خواہش اوراس کی تکمیل

(٣٠) وَعَنُ آبِى هُرَيُرَةَ آنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَتَحَدَّثُ وَعِنُدَهُ رَجُلٌ مِّنُ آهُلِ الْبَادِيَةِ اِنَّ رَجُلًا مِّنُ آهُلِ الْجَلَامِنُ الْمَا وَلَكِنِّى أَحِلُ مِّنُ آهُلِ الْبَادِيَةِ اللهُ عَلَا اللهُ عَلَى وَلَكِنِّى أُحِبُ آنُ اَزُرَعَ فَبَدَرَ فَبَادَرَالطَّرُفَ لَهُ اللهُ تَعَالَى وَلَكِنِّى أُحِبُ اللهُ عَلَى وَلَكِنِّى أُحِبُ الْهُ عَلَى اللهُ عَالَى وَلَكِنِّى أُحِبُ الْهُ عَلَى اللهُ عَلَيه وسلم (رواه البحارى)

لَتَنْ الله عليه وسلم مدين بيان كررج سنى الله عنه سے روايت ہے بيشك نبى كريم صلى الله عليه وسلم حديث بيان كررج سے اور آپ كے پاس ايك بدوى بھى موجود تھا۔ آپ صلى الله عليه وسلم نے فرمايا كه ايك جنتی اپنے رب سے بھتی باڑی كرنے كی اجازت طلب كرے گا الله تعالى فرمائے گا تو اس حالت ميں نہيں جوتو چا ہتا ہے۔ وہ كہے گا كيوں نہيں ليكن ميں كاشت كارى پندكرتا ہوں وہ فتج بوئے گا آ كھ جھيكنے سے پہلے اس كی روئيدگی بڑھنا اور كا ثنا ہو جائے گا اور وہ پہاڑوں كی ما نند ہو جائے گی۔ الله تعالى فرمائے گا ہے ابن آ دم اسے لے لے جھے كوكو كی چیز سے نہيں كرتى۔ بدوى كہنے لگا الله كی شم ہمارے خيال ميں وہ قريش يا انساری ہوگا كيونكه وہى كاشت كار ہيں ہم تو تھے تی كرنے والے نہيں ہیں۔ رسول الله صلى الله عليه وسلم مسكرا و ہے۔ (روايت كياس كو بخاری نے)

جنت میں نیندنہیں آئے گی

(١٣) وَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ سَالَ رَجُلٌ رَّسُوْلَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم آيَنَامُ اَهْلُ الْجَنَّةِ قَالَ النَّوْمُ اَخُ الْمَوْتِ وَلَا يَمُوْتُ اَهْلُ الْجَنَّةِ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيْمَان.

نَتَ اللَّهُ عَلَى اللهُ عَنه سے روایت ہے کہ ایک آ دمی نے رسول الله علیہ وسلم سے سوال کیا کیا اہلِ جنت سوئیں گ فرمایا سونا موت کا بھائی ہے اور اہل جنت مریں گے نہیں۔ (روایت کیااس کو پہنی نے شعب الایمان میں)

# بَابُ رُؤْيَةِ اللَّهِ تَعَالَى .... ديداراللي كابيان

قال الله تعالىٰ: (وجوه يومنذ ناصوة الى ربها ناظرة) الل النة والجماعة كامتفقة عقيده ہے كه قيامت اور عالم آخرت ميں مؤمنين الله تعالىٰ كا ديداركريں كے اور بين شرعاً محال ہے اور نه عقلاً محال ہے لہذا بلاوجہ ديدار اللي كا انكار مكابره اور مجادلہ ہے۔ دوسرى طرف الل اہواء خوارج ومعتز لهنے بيكها كه الله تعالىٰ كا ديكها اور دنياو آخرت ميں اس كاديدار كال ہے لہذارؤيت بارى تعالىٰ نہيں ہوگ ۔

سوال: ۔ اگرکوئی بیسوال کرے کہ جسمانی آ تکھ کے لیے ضروری ہے کہ شکی مرئی جسم ہوتا کہ اس پرنظر جم سکے اور یہ بھی ضروری ہے کہ اس شک مرئی کے لیے جہت ہوتا کہ آٹکھیں اس کی طرف متوجہ ہوسکیس اور یہ بھی ضروری ہے کہ وہ شکی مرئی کسی خاص مکان ومقام پر موجود ہوتا کہ وہ ڈگا ہوں کی گرفت میں آسکے اور یہ تمام چیزیں اللہ تعالی کی الوہیت اور قدیمی صفت کے منافی ہیں لہٰذاد یدار الٰہی نامکن ہے۔

جواب: ۔اس کا جواب بیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قا در مطلق ذات ہے اس کے لیے یہ کوئی مشکل نہیں کہ وہ سر کی انہی موجودہ آٹھوں کی بصارت میں الی بصیرت پیدا کردے جس طرح بصیرت اس رب نے دل کے اندر پیدا کی ہے بھرآ تکھوں کی اس بصیرت کی بدولت بیانسان جسمانی جسم کے بغیر نیز مکان اور جہت کے تعین کے بغیران آٹکھوں سے کسی چیز کا ادراک کر لے تو اس میں استحالے نہیں ہے۔

دلائل: معتزله اورخوارج عدم رؤیت باری تعالی پرقر آن کریم کی اس آیت سے استدلال کرتے ہیں (لاتدر که الابصار) ابصاران کے نزدیک اس آیت کا تعلق دنیاو آخرت دونوں سے ہے لہذا قیامت ہیں بھی دیدار نہیں ہوگا'معتزلہ دخوارج عقل کو بھی اپنے استدلال میں استعال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تکھوں کے سامنے جسم کا ہونا ضروری ہے اور اللہ تعالی جسم اور جسمانی حواد ثابت سے پاک ہے اس لیے ان کادیکھنا محال ہے۔
اٹل سنت والجماعت دیدار اللی کے اثبات کے لیے قرآن کریم کی آیت (وجوہ یو منذ ناصرة اللی ربھا ناظرة) کو بطور استدلال پیش کرتے ہیں اور خدورہ بالی سنت قرآن کی اس آیت سے بھی استدلال کرتے ہیں اور خدورہ بالی سنت قرآن کی اس آیت سے بھی استدلال کرتے ہیں اور خدار اللی باجماع بھی منعقد ہے اللی سنت قرآن کی اس آیت سے بھی استدلال کرتے ہیں

(لللین احسنوا الحسنی و زیادة) یعن جن اوگوں نے ٹیک کام کیان کے لیے حتیٰ یعنی جنت بھی ہاور کھے ذیادہ بھی ہے نہ ذیادہ دیدارالی توہ۔

المل سنت اس آیت ہے بھی استدلال ہیں۔ (کلاانھم عن ربھم یومند لمحجوبون) طرز استدلال اس طرح ہے کہ کفارکودیدارالی کا سنت اس آیت ہے بھی استدلال ہیں۔ (کلاانھم عن ربھم یومند لمحجوبون) طرز استدلال اس طرح ہے کہ کفارکودیدارالی کا بہت ہوتی ہے۔

یبطور سراروکا جائے گالہذا مؤمنین کو پیمز آئیں ہوگی بلکد دیدار ہوگا۔ ایک بزرگ نے ایک معز کی فحض ہے کہا بچ ہتاؤ تمہیں دیدارالی کی تمنا ہی اس نہیں ہوگئی ہے بدرگ فرمانے گئے کہ پھر تو دیدار کا لئیس بلک مکن ہوا کو نکر کا کا ایک بھوار ہو اس نے بلک مکن کی چاہت ہوتی ہے۔

جواب: معز لہ خوارج اور مرجہ اہل باطل نے جس آیت ہے استدلال کیا ہے اس کا ایک جواب یہ ہے کہ اس آیت میں دیدار کی کا تعلق دنیا ہو سکتا کہ دینا سے کہ دینا میں اس استعمال ہوتی ہے کہ لا لندر کہ الابصار میں احاط کی تی ہو تھا ہوا ہور احاط وادراک اور چیز ہے تیسرا جواب یہ ہے کہ لا لندر کہ الابصار والی تی کی آیت میں گئی احتمالات کی گئیاتش ہے جب دیدار کے مقلی دیل کا جواب اس سے پہلے شروع بحث میں دیا گیا ہے خلاصہ یہ ہو تھا جواب دراصل معز لہ اور خوارج کی عقلی دیل کا جواب ہو ہوگی آخرت کی بسیارت میں نی تو ہو تھا ہو اس سے بہلے شروع بحث میں دیا گیا ہے خلاصہ ہو ہو تھا تا ہو اس سے بہلے شروع بحث میں دیا گیا ہے خلاصہ ہو ہو تھا تواب سے ہو کی تیز روئیت کے لیے جہت ضروری چیز نہیں ہے ہر جہت ہو تھی روئیت کے لیے جہت ضروری چیز نہیں ہے ہر جہت ہو تھی ہو تی ہو تھا تا ہو اس کے لیے کی خور مورت نہیں ہے ہو طوف سے می آتا ہے اس طرح اللہ تعالی جب کی کود کھا تا ہو اس کے لیے کہت ہو تا ہو اس کے لیے کی خور کیا تا ہے اس طرف سے می آتا ہے اس طرح کی گئی تیز روئیت کے لیے جہت ضروری چیز نہیں ہے ہو کہ کی کود کھا تا ہو کہ کی کود کھا تا ہو کہ کی کور کھا تا ہے اس طرح کی میرا

ہتواس کے لیے بھی جہت کا ہونا ضروری نہیں ہے لہذا یہ تقلی تصور شیح نہیں ہے کہ دیدار آلی کے لیے جہت اور مکان کا ہونا ضروری ہے۔ دیدار اللی کی اقسام اور مقامات: ۔ حساب و کتاب کے وقت اللہ تعالیٰ کا ایک عام دیدار ہوگا جومیدان محشر میں ہوگانس میں تمام مخلوقات شامل ہوں گی خواہ سلم ہوں خواہ غیر مسلم ہوں 'نفی کا تعلق اس دیدار سے نہیں ہے پھر بھی دیدار نہیں ہوگانفی کا تعلق میدان محشر کے بعد کے دیدار سے ہوسکتا ہے۔ دوسرا دیدار جنت میں ہوگا بیہ سلمانوں کے ساتھ خاص ہے جوایک بارنہیں بلکہ بار بار ہوگا'اس کا ثبوت قرآن وحدیث میں ہے آئ طرح رائح قول میہ ہے کہ جنتی عورتیں بھی دیدارالہی میں شریک ہوں گی ای طرح رائح قول کے مطابق فرشتے اور جنات بھی جنت میں دیدارالہی سے لطف اندوز ہوں گے۔ دنیا میں دیدارالہی اگر چیمکن ہے تگر غیرواقع ہے جوشخص دنیا میں دیدارالہی کا دعویٰ کرے گاوہ گمراہ ہوجائے گا۔

ابدری بید بات که آنخضرت سلی الله علیه وسلم نے معراج کی رات میں الله تعالیٰ کا دیدار کرلیا تھایانہیں؟ تواس میں حضرت الله رسی الله عنه اور حضرت البو جریرہ رضوان الله علیہ وسلم الجمعین کی رائے ہیہ کہ دیدار نہیں ہوا تھا لیکن حضرت ابن عباس رضی الله عنه حضرت الس رضی الله عنہ دیوار کی اور اثبات دونوں منقول بین علامہ طبی رحمۃ الله علیہ کے زوی کو تقاور ہم معراج سے معراج سے متعلق احادیث میں اگر چہ دیدار کے اثبات اور نجی دونوں کا احمال ہے معراج معراج کی روایات کی اصل حقیقت یہ ہے کہ الله تعالیٰ کے انوارات اور تجلیات محتلف بیں بعض تجلیات محتلق احادیث میں الله تعالیٰ کے انوارات اور تجلیات محتلف بیں بعض تجلیات محتلی الله تعالیٰ کے انوارات اور تجلیات محتلف بیں بعض تجلیات معراج کی روایات کی موجودگی میں ایک طرح دیدار ہوسکتا ہے معراج کی رات میں آئخضرت صلی الله علیہ سکتا اور بعض تجلیات جو ' تقاهرہ للبصر ' نہیں جن وادارات کے توع وادارات کی معتبار سے کی کیا جاسکتا ہے۔

لہذا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہانے معراج میں دیدار کا جوانکار کیا ہے تو وہ ذات باری تعالیٰ کے دیدار اور انہی خاص تجلیات کا انکار ہے جن کی طرف حدیث میں اس طرف اشارہ کیا گیا ہے 'نور انبی اراہ''وہ تو ایک بجل ہے میں اس کوکہاں دیکھ سکتا ہوں؟ ادھر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے جس دیدار کا اثبات کیا ہے وہ الگ انوارات و تجلیات ہیں جن کی طرف اس حدیث میں اشارہ ہے'' رئیت نور ا''میں نے ایک خاص نور کودیکھا تھا۔

آخر میں یہ بات ذہن شین کرلینی چا ہے کہ آیا خواب میں اللہ تعالی کا دیدار ہوسکتا ہے یانہیں؟ تو علاء نے لکھا ہے کہ میمکن ہے لیکن یہ ایک سے تخیل اور تصور اور علمی مشاہدہ ہے جس سے آ دمی تسلی حاصل کرسکتا ہے اور کچھ نہیں ہوسکتا۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعلیہ نے فرمایا کہ میں نے واب میں سومر تبداللہ تعالی کا دیدار کیا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق بھی یہ کہا جاتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ویسا کہ فواب میں دیکھا تو میں نے بوچھا کہ کو نساعمل آپ کوسب سے زیادہ پہند ہے؟ اللہ تعالی نے فرمایا کہ تلاوت قرآن امام صاحب نے بوچھا کہ معانی و مطالب سیحفے کے ساتھ ہویا اس کے بغیر ہو۔

# الفصل الأول... تحكى أتكهون عصالله كاديدار

(١) عَنُ جَرِيْرِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِنَّكُمُ سَتَرَوُنَ رَبَّكُمُ عَيَانًا. وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَنَظَرَ إِلَى الْقَمَرِ لَيُلَةَ الْبَدْرِ فَقَالَ إِنَّكُمُ سَتَرَوُنَ رَبَّكُمُ كَمَا تَرَوُنَ هُلُوسًا عَنْدَ رَسُولِ اللهِ عليه وسلم فَنَظَرَ إِلَى الْقَمَرِ لَيُلَةَ الْبَدْرِ فَقَالَ إِنَّكُمُ سَتَرَوُنَ رَبَّكُمُ كَمَا تَرَوُنَ هَلَا اللهُ عَلَيه وسلم فَنَظَرَ إِلَى الْقَمَرِ لَيُلَةَ الْبَدْرِ فَقَالَ إِنَّكُمُ سَتَرَوُنَ رَبَّكُمُ كَمَا تَرَوُنَ هَلَا الْقَمَرَوَلَا تُصَامُونَ فِي رُويَتِهِ فَإِنِ اسْتَطَعْتُمُ أَنْ لا تُغْلَبُوا عَلَى صَلَوْقٍ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا (مَتَفَ عَلِيه) قَالْمَالُونَ فِي رُويَتِهِ فَإِلَ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا (مَتَفَ عَلِيه)

تر کی دوردگار کومیاں دیکھو کے جس میں اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایاتم اپنے پروردگار کومیاں دیکھو کے ۔ ایک روایت میں ہے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ چودھویں رات کے چاند کی طرف آپ نے دیکھا۔ فر مایاتم اپنے رب کی طرف دیکھو کے جس طرح اس چاند کود کھور ہے ہواس کے دیکھے میں کوئی تکلیف محسوس نہیں کرتے ہوا گر میں بات کی طاقت رکھو کم مورج نکلے اورغروب ہونے سے پہلے نماز پر غلبہ نہ کیے جاؤتو ایسا ضرور کرو۔ پھریہ آیت پڑھی تبنی بیان کروایئے یہوردگار کی سورج نکلئے اورغروب ہونے سے پہلے نماز پر غلبہ نہ کیے جاؤتو ایسا ضرور کرو۔ پھریہ آیت پڑھی تبنی بیا ۔ (متنق علیہ)

# دیدارالہی سب سے بردی نعت

(٢) وَعَنُ صُهَيُّتِ عَنِ النَّبِي صلى الله عليه وسلم قَالَ إِذَا دَخَلَ اَهُلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى تُويَدُونَ اللَّهِ تَعَالَى وَجُهِ هَنَا اَلَهُ تُلْخِلُنَا الْجَنَّةَ وَتُنْجِنَا مِنَ النَّارِ قَالَ فَيُرُفَعُ الْجِجَابُ فَيَنظُووُنَ اللَّهِ وَجُهِ هَنَا اللَّهِ تَعَالَى فَمَا أَعُطُوا شَيْعًا اَحَبُ اللَّهِم مِنَ النَّظِرِ اللَّى رَبِّهِم ثُمَّ تَكَلَّ لِلَّذِيْنَ اَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ (رواه مسلم) اللهِ تَعَالَى فَمَا أَعُطُوا شَيْعًا اَحَبُ اللهِم مِنَ النَّظِرِ اللَّى رَبِّهِم ثُمَّ تَكَلَّ لِلَّذِيْنَ اَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ (رواه مسلم) اللهِ تَعَالَى فَمَا أَعُطُوا شَيْعًا اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِم مِنَ النَّظِرِ اللَّى رَبِّهِم ثُمَّ تَكَلَّ لِلَّذِيْنَ اَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ (رواه مسلم) لَوَحَجَرَّ اللهِ مَن اللهُ عَلَيْهِم مِنَ النَّظِرِ اللَّى رَبِّهِم ثُمَّ تَكَلا لِلَّذِيْنَ اَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ (رواه مسلم) لَوْجَحَرِّ مَا اللهِ عَلَيْهِم مِنَ النَّعُولِ اللهُ عَلَيْهِم مِنَ النَّعْلَ وَلَيْ مِن اللهُ وَاللَّهُ مِن اللهُ عَلَيْهِم مِنَ النَّعْلِ وَلَيْهُ مُن اللهُ وَاللَّهُ مِن اللهُ وَاللَّهُ مَا اللهُ وَاللَّهُ مَا اللهُ وَاللَّهُ مِن اللهُ وَلَا عَلَيْهُ اللهُ وَاللَّهُ مَا عَلَالَ مَا عَلَا اللهُ وَلَيْ اللهُ وَاللَّهُ وَلَيْلُولُ وَلَيْ مِن اللهُ وَلَالِ مَن اللهُ وَلَيْ مِن اللهُ وَلَيْلُ مُن مُن اللهُ وَلِي الللهُ وَلَالَ عَلَيْهِم مِن اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ الْعُلْلُ عَلَى اللهُ وَلَا مِن اللهُ وَلِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلِي مُن اللهُ وَلِي اللهُ الل

#### الفصل الثاني . . . الل جنت كمراتب

(٣) ۚ وَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اَدْنَى اَهْلِ الْجَنَّةِ مَنْزِلَةٌ لِمَنْ يَنْظُرُ اِلَى جِنَانِهِ وَاَذْوَاجِهٖ وَ نَعِيْمِهٖ وَ حَلَمِهٖ وَ سُرُهٖ مَيِسْرَةَ اَلْفِ سَنَةٍ وَ اَكْرَمَهُمْ عَلَى اللّٰهِ مَنْ يَنْظُرُ اِلَى وَجْهِهٖ نُحْدَوَةً وَّ عَشِيَّةً ثُمَّ قَرَأُ وُجُوْةٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ اِلَى رَبِّهَا نَاظِرَة (رواه احمد والترمذي)

نتنجینی : حضرت ابن عمر رضی الله عنه سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا ادنی جنتی مرتبہ کے لحاظ سے وہ ہوگا جو اپنے باغات اپنی بیویوں اوراپنی نعمتوں اورنو کروں خادموں اور اپنے تختوں کی طرف ہزار برس کی مسافت میں پھیلے ہوئے دیکھے گا اور اللہ کے نزدیک زیادہ مکرم وہ ہوگا جواس کے چہرے مبارک کی طرف صبح وشام دیکھے گا۔ پھریہ آیت پڑھی۔'' کتنے ہی چہرے اس دن ترو تازہ اینے بروردگار کی طرف دیکھ رہے ہوں گئ'۔ (روایت کیااس کواحمداور ترندی نے)

# دیدارالهی میں کسی طرح کی مزاحمت نہیں ہوگی

(٣) وَ عَنْ اَبِىْ رَزِيْنِ نِ الْمُقَلِيِّ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللّٰهِ اَكُلُنَا يَرَى رَبَّهُ مُخْلِيًا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ بَلَى قَالَ قُلْتُ وَ مَا ايَةُ ذَلِكَ فِي خَلْقِهِ قَالَ يَا اَبَا رَزِيْنَ اَلَيْسَ كُلْكُمْ يَرَى الْقَمَرَ لَيْلَةَ الْبَدْرُ مُخْلِيًا بَهِ قَالَ بَلَى قَالَ فَإِنَّمَا هُوَ خَلْقٌ مِّنْ خَلْقِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ اَجَلُّ وَاعْظَمُ (رواه ابو دانود)

تر نیکی کی :حضرت ابورزی عقیلی رضی الله عنه سے روایت ہے کہ میں نے کہا اے الله کے رسول ہم میں سے تہا ہر ایک اپنے رب کو قیامت کے دن دیکھے گا۔ آپ نے فرمایا کیوں نہیں میں نے کہا اس کی نشانی اس کی مخلوق میں کوئی اور بھی ملتی ہے فرمایا کیا تم میں سے ہرایک تنہا چودھویں رات کے چاند کونہیں دیکھتا ہے کہا کیوں نہیں فرمایا وہ اللہ کی ایک مخلوق ہے۔اور اللہ تعالیٰ کامل اور بزرگ تر ہے۔ (روایت کیا اس کوابوداؤدنے)

نتشتی ''منحلیا''میم پرضمہ ہے لام کمسور ہے اور یا پرتنوین ہے۔ تنحلیہ سے ہے الگ تھلک اور ملامزاحت دیدار مراد ہے۔''ایة ذلک ''لینی اس پردلیل کیا ہے کوئی چیز الیم ہے جس کوہم بطور دلیل پیش کرسکیں۔''خلق ''لینی اس دیدار کی مثال چانداور سورج کا دیکھنا ہے جب بیدونوں اللہ تعالی کی مخلوقات میں سے مخلوق ہیں اور تم بلا تکلیف اور بلا مزاحمت آسانی سے ان کود کھے سکتے ہوتو اللہ تعالیٰ تو رب العالمین ہیں' بہت بڑے ہیں ان کے دیدار میں کیا تکلیف اور کیا مزاحمت ہو سکتی ہے۔

# الفصل الثالث....شب معراج مين آنخضرت صلى الله عليه وسلم كود بدارالهي

(۵) وَعَنُ اَبِی ذَرِّ قَالَ سَالُتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم هَلُ رَايَتَ رَبَّكَ قَالَ نُورٌ اَنَّى اَرَاهُ (رواه مسلم) لَتَحْتَحَيِّكُمُ: حضرت ابوذررضى الله عند سے روایت ہے کہ میں نے رسول الله صليه وسلم سے بوچھا کیا آپ صلی الله عليه وسلم نے اپنے پروردگارکود يکھا ہے۔ آپ نے فرمايا وہ نور ہے میں اس کو کيسے وکي سکتا ہوں۔ (روایت کیاس کوسلم نے)

نْدَنْتِیْجِ:''نودانی اداه''اگرانْی اداه ہوجائے تو یہ دیدار کی ایک قتم کی نفی ہوگی جوذات وتجلیات کی خاص قتم مراد ہوگی اوراگر''انْی اداه''ہوجائے تو پھریدایک اور تتم کی بخل کا اثبات ہوگا اوراگر ''نودانی اداہ''ہوجائے تو پھربھی اثبات ہوگا دیدار ثابت ہوجائے گا۔

# أتخضرت كوديدارالهي سيمتعلق ايك آيت كي تفسير

(٢) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَارَاى وَلَقَدُ رَاهُ نَزُلَّةٌ أُخُرى قَالَ رَاهُ بِفُوَادِهٖ مَرَّتَيْنِ (رواه مسلم) و فى رواية الترمذى قال راى محمد ربه قال عكرمة قلت اليس الله يقول لا تدكره الابصار و هو يدرك الابصار قال ويحك ذالك اذا تجلى بنوره الذى هو نوره وقدراى ربه مرتين.

لَتَنْجَحَيِّنَ عَلَمَ ابِن عَبِاسِ رضى الله عنه سے روایت ہے انہوں نے اس آیت کی تفسیر میں کہا'' ول نے جود یکھا جھوٹ نہیں بولا اور اس کو دوسری مرتبدد یکھا ہے''۔ روایت کیااس کو سلم نے ۔ ترفدی کی ایک روایت میں ہے کے حوصلی الله علیہ وسلم نے ۔ ترفدی کی ایک روایت میں ہے کے حصلی الله علیہ وسلم نے اپنے رب کودیکھا ہے۔ عکر مہرضی الله عنہ کہتے ہیں میں نے کہا الله تعالیٰ فرما تا ہے اس کو آئکھیں نہیں پاسکتیں اوروہ آئکھوں کا پاتا ہے کہنے گئے تیرے لیے افسوس ہویہ اس وقت ہے جب وہ اپنے نورخاص سے ظاہر ہوگا اور آپ صلی الله علیہ وسلم نے اسپنے رب کودومر تبدد یکھا ہے۔ (روایت کیااس کو سلم نے)

تنتشریح: ''داہ بفؤادہ ''لینی ول سے دیدارکیا اور دومرتبہ کیا' ایک بارسدرۃ المنتہیٰ کے پاس اور دوسری بارعرش عظیم پر دیدارکیا' دل سے دیدارکا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اندرد کیھنے کی وہ طاقت پیدا فر مائی جو آتھوں میں پیدا فر مائی تھی تو دل کی آتھوں سے حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیھا' علم وتصور مراد نہیں ہے دیکھنا مراد ہے' سورت جُم کی آتیوں میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عندا ورصحابہ کی بڑی جماعت اس طرف گئی ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ کا دیدار مراد ہے گر حضرت عاکشد منہ اوا بن مسعود رضی اللہ عندا ورسی اللہ عندا ورسی کہا ہی ہوئی ہے۔ کہا سے حضرت جبریلی علیہ السلام کا دیکھنا مراد ہے دیدار اللی نہیں ہے۔

# كيا المخضرت صلى الله عليه وسلم نے شب معراج میں الله تعالیٰ کودیکھا تھا

(ع) وَ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ لَقِيَ ابْنُ عَبَّاسٍ كَعْبًا بِعَرَفَةَ فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ فَكَبَّرَ حَتَّى جَاوَبَتُهُ الْجِبَالُ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ إِنَّا مَسُرُوقٌ فَلَاحَلُنُ عَلَى قَلَيْ مُوسَلَى قَلَى مُحَمَّد وَبَّهُ فَقَالَتْ لَقَدْ تَكَلَّمَ مُوسَلَى مَرَّيْنِ وَرَاهُ مُحَمَّد مَبَّهُ فَقَالَتْ لَقَدْ تَكَلَّمَتْ بِشَيْءٍ قَفَ لَهُ شَعْرِى مَرَّيْنِ قَالَ مَسْرُوقٌ فَلَاحَلُنُ عَلَى عَآئِشَةُ فَقُلْتُ هَلْ رَأَى مُحَمَّد رَبَّهُ فَقَالَتْ لَقَدْ تَكَلَّمَتْ بِشَيْءٍ قَفَ لَهُ شَعْرِى قَلْتُ أَوْلَ اللّهَ تَعَالَى اللّهُ عَبْرَيْنُ لَ مَنْ الْجَبْرَكِ فَقَالَتْ آيُنَ تَذْهَبُ بِكَ إِنَّمَا هُوَ جِبْرَئِيلُ مَنْ آخِبَرَكَ اللّهُ تَعَالَى إِنَّ اللّهَ عِنْدَهُ عَلِمُ السَّاعَةِ وَ يُنَزِّلُ مُحَمَّدًا رَأَى رَبَّهُ أَوْ كَتَمَ شَيْعًا مِمَّا أُمِرِبِهِ أَوْ يَعْلَمُ الْحَمْسَ الَّتِيْ قَالَ اللّهُ تَعَالَى إِنَّ اللّهَ عِنْدَهُ عَلِمُ السَّاعَةِ وَ يُنَزِّلُ مُحَمَّدًا رَأَى رَبَّهُ أَوْ كَتَمَ شَيْعًا مَا أُمِرِبِهِ أَوْ يَعْلَمُ الْحَمْسَ الَّتِيْ قَالَ اللّهُ تَعَالَى إِنَّ اللّهَ عِنْدَهُ عَلَمُ السَّاعَةِ وَ يُنَزِلُ مُحَمَّدًا رَأَى رَبَّهُ أَوْرُيَةً وَلَكِنَّهُ رَأَى جَبْرَئِيلُ لَمْ يَرَويَةٍ إِلّا مَرَّيْنِ مَرَّةً عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهٰى وَ مَوَّةً فِى الْفَيْتُ وَالْتُهُ مِنَا عَلَى اللّهُ عَنْدَ وَلَيْتِهِمَا قَالَ قُلْتُ اللّهُ عَنْدَ مِ وَلَيْتِهِمَا قَالَ قُلْتُ اللّهُ عَنْدَ وَلَيْتِهِمَا قَالَ قُلْتُ

لِعَآئِشَةَ فَايْنَ قَوْلُهُ ثُمَّ دَنَى فَتَدَلَّى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنَىٰ قَالَتْ ذَاكَ جِبْرَئِيْلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَأْتِيْهِ فِي صُوْرَةٍ الرَّجُلِ وَ اِنَّهُ اَتَاهُ هَاذِهِ الْمَرَّةَ فِي صُوْرَتِهِ الَّتِي هِيَ صُوْرَتُهُ فَسَدً الْاَفْقَ.

# حضرت ابن مسعوً كي تفسير وتحقيق

(٨) وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ فِي قَوْلِهٖ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْاَدُنَى وَفِي قَوْلِهٖ مَاكَذَبَ الْفُوَادُ مَا رَاى وَفِي قَوْلِهِ لَقَدُ رَاى مِنُ ايَاتِ رَبِّهِ الْكُبُرَى قَالَ فِيْهَا كُلِّهَا رَاى جِبْرَائِيلُ عَلَيْهِ السَّلامُ لَهُ سِتُمِائَةٍ جَنَاحٍ (متفق عليه) وَ فِي رِوَايَةِ التِّرْمِذِي قَالَ مَا كَذَبَ الْمُهُوادُ مَارَأَى قَالَ وَلَى وَلَهُ وَلَهُ مَا كُذَبَ الْكُبُرَى قَالَ وَلَهُ وَلَهُ مَلَا الله عليه وسلم جَبْرَئِيْلَ فِي خُلَّةٍ مِنْ رَفْرَفِ قَدْ مَلاَ مَابِيْنَ السَّمَآءِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ وَلِلْبُخَارِيّ فِي قَوْلِهٖ وَلَقَدْ رَأَى مِنْ ايَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرِى قَالَ رَأَى رَفْوَلُهُ الله عليه وسلم جَبْرَئِيْلُ إِنْ فَوْلُونَ الله عليه وسلم جَبْرَئِيْلُ إِنْ خُولُونَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى مَالِكُ كَذَبُوا فَايْنَ هُمْ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى كَلَّا اللهِ عَنْ اللهِ عَلْمَ الْقِيَامَةِ اللهُ عَلْمُ عَنْ وَيَهِمْ وَ قَالَ لَوْلَمْ يَوَالْمُونَ رَبُّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ عَنْ وَلِهِ الْقِيَامَةِ لَمْ عَنْ وَقَالَ لَوْلَهُ فَى شَرْحِ السَّنَّةِ وَاللَّهِ اللهُ الْكُفَّارَ بِالْحِجَابِ فَقَالَ كَالًا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِلًا لَهُ مُؤْنَ وَاللّهُ الْكُفَّارَ بِالْحِجَابِ فَقَالَ كَالَا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِلًا لَهُ مُؤْنَ وَاللّهُ الْكُفَّارَ بِالْحِجَابِ فَقَالَ كَالَا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِلًا لَمُولُونَ وَاللّهُ الْكُفَّارَ بِالْحِجَابِ فَقَالَ كَالَا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِلاً لَمْ مُؤْونَ وَوَاهُ فِي شَرْحِ السَّالَةِ الْكُفَّارَ بِالْعِجَابِ فَقَالَ كَالَا لِهُمْ عَنْ رَبِهِمْ يَوْمَئِلاً لَمُ مُؤْلُونَ وَالْهُ فِي شَوْرَ اللّهِ الْكُفَادُ وَلَى اللّهِ الْكُولُةُ فَلَالًا عَلَى اللّهِ الْكَالِقِيْمَةِ لَمْ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ الْكُولُونَ وَاللّهُ الْكُولُونَ وَالْمُؤْلِولُولُ اللّهُ اللللّهِ عَلَى اللللهِ عَلَى الللهِ الْكُولُونَ وَالْمَالِمُ اللّهُ الْمُؤْمِلُولُ الللّهِ الْمُؤْمِلُولُ الللّهِ عَلَى الللّهِ عَلْمُ اللللْهُ الْمُؤْمِلُ وَاللّهُ عَلَى الللّهِ عَلْمَ اللْمُولُونَ اللللّهُ الْمُؤْمِلُولُ الللللهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ اللْمُؤْمِلُولُولُ اللْمَالُولُ اللّهُ اللْمُؤْمِلُولُولُ الل

ترکیجی این مسعود و می الله عندالله تعالی کے اس فرمان کی تغییر بیان کرتے ہوئے فرما تے ہیں وہ دو کمانوں کے فاصلہ پر آر ہے ہیں یا اس سے بھی قریب اور الله تعالی کے فرمان ' ول نے جود یکھااس میں جھوٹ نہیں بولا اور الله تعالی کے فرمان آپ نے اپنے رب کی بڑی آیات دیکھیں'' فرمایا ان سب آیات میں مراد حضرت جریل علیہ السلام ہیں۔ ان کے چھسو پر تھے۔ (متفق علیہ) ترفی کی ایک روایت میں ہول نے جود یکھا جھوٹ نہیں بولا۔ اس کی تغییر میں لکھا ہے نبی سلی الله علیہ وسلم نے حضرت جریل علیہ السلام کور فرف کے حلہ میں دیکھا نہ میں وا ہے۔ ترفی اور بخاری کی ایک روایت میں ہے کہ آیت کریمہ ' اپنے رب کی بڑی بڑی میں نشانیاں دیکھیں کہ اس سے مراد ہے کہ آپ نے سبزلباس پنے ایک شخص کو (حضرت جریل علیہ السلام) کود یکھا ہے کہ آسان کا کنارہ روک رکھا ہے۔ ما لک بن انس رحمہ اللہ سے اللہ تعالی کے اس فرمان کے متعلق دریا فت کیا گیا کہ کتنے ہی چرے اپنے پروردگاری طرف دیکھ

رہے ہوں گے۔کہا گیا کچھلوگ کہتے ہیں کہ یہاں مرادثواب ہےامام ما لک نے فرمایا وہ لوگ جھوٹے ہیں اس آیت ہے مراد وہ کہاں تھی۔ کہ ہرگز نہیں بیشک وہ اپنے پروردگار ئے دیکھنے ہے روک دیئے جائیں گے۔''امام ما لک نے فرمایالوگ اللہ تعالیٰ کی طرف قیامت کے دن اپنی آٹھوں سے دیکھیں گے اور فرمایا آگرائیما ندار قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کوند دیکھیں گے اللہ تعالیٰ کفار کوروک دیئے جانے پرعار نہ دلاتے فرمایا ہے کہ ہرگز نہیں کا فراینے رب سے اس روزمنع کیے جائیں گے۔(روایت کیا اس کوشرح الندمیں)

# د پدارالهی کی کیفیت

(٩) وَ عَنْ جَابِرِ عَنِ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم بَيْنَا اَهْلُ الْجَنَّةِ فِي نَعِيْمِهِمْ إِذْ سَطَعَ لَهُمْ نُوْرٌ فَرَفَعُوْا رُؤْسَهُمْ فَادَا لَيْ بَنَ اَهْلُ الْجَنَّةِ فَالَ وَ ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَىٰ سَلَامٌ قَوْلُا مِنْ رَبِ الرَّحِيم قَالَ فَنظَرَ اللَّهِمْ وَ يَنظُرُونَ اللهِ فَلَا يَلْتَفِيمُونَ اللَّي شَيْءَ مَن النَّعِيْمِ مَادَا مُوا يَنظُرُونَ اللهِ حَتَّى يَحْتَجِبَ عَنْهُمْ وَ يَنظَى نُورُهُ وَابِن ماجة اللَّهِمْ وَ يَنظُرُونَ اللهِ فَلَا يَلْتَفِيمُونَ اللهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِمْ مَادَا مُوا يَنظُرُونَ اللهِ حَتَّى يَحْتَجِبَ عَنْهُمْ وَ يَنظَى نُورُهُ وَابِن ماجة اللهِ مَن اللهُ عَلَيْهِمْ مَن الله عليه وَاللهُ مَن الله عليه وَاللهُ مَن وَلِي اللهُ عَلَيْهِمْ وَيَنظُونُ وَاللهُ مِن اللهُ عَلَيْهِمْ وَيَعْلَى عَلَيْهُمْ وَيَعْلَى اللهُ عَلَيْهِمْ مَن وَلِي اللهُ عَلَيْهِمْ وَيَعْلَى اللهُ عَلَيْهُمْ مَن وَاللهُ وَمِن اللهُ عَلَيْهِمُ وَيَعْمَ وَاللهُ مَا وَاللهُ وَمُن اللهُ عَلَيْهُمْ وَيَعْمُ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهُمْ وَيَعْمُ وَلَا عَلَى عَنْ اللهُ عَلَيْهِمْ مَن وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُمْ وَيَعْمُ وَلَهُ عَلَيْهُمْ وَيَعْمُ وَلِي اللهُ عَلَيْهُمْ وَيَعْمُ وَلَهُونُ وَ اللّهُ عَلَيْهُمْ وَيَعْمُ وَلَهُمْ وَيَعْمُ وَلَ عَلَيْكُولُونَ اللهُ عَلَيْهُمْ وَيَعْمُ وَلَيْهُمْ وَيَعْمُ وَلَ عَلَيْهُمْ وَيَعْمُ وَلِي عَلَيْهُمْ وَيَعْمُ وَلِي عَمْ وَلَا عَلَيْهُمْ وَمُن وَلِي عَلَيْهُمْ وَيَعْمُ ولَوْلُ عَلَيْهُمْ وَيَعْمُ وَلَا عَلَيْهُ وَيَعْمُونُ وَلَوْلِهُولُونُ وَلِي عَلَيْهُمْ وَلَوْلُونُ وَلَا عَلَيْكُومُ وَلِمُ عَلَيْكُمُ وَلِي عَلَيْكُومُ وَلَوْلُونُ وَلَوْلُولُومُ وَلِي عَلَيْكُومُ وَلَا مُولِي عَلَيْكُومُ وَلِمُ وَاللهُ عَلَيْكُومُ وَلِمُ وَلِي عَلَيْكُومُ وَلِمُ عَلَيْكُمُ وَلِي عَلَيْكُومُ وَلِهُ وَلِمُ وَلِمُ اللهُ عَلَيْكُومُ وَلِمُ وَلِي مُعْمُولُونُ وَلَوْلُومُ وَلِمُ وَلِمُولُولُومُ وَلِمُولُولُومُ وَلِمُولُولُومُ وَالْمُ وَلِي فَا عُولُولُومُ وَلِمُ اللهُ عَلَيْكُومُ اللهُ وَلِمُ عَلَيْكُومُ وَلِمُولُولُومُ وَالْمُولُولُولُومُ وَلِي مُعْمُولُولُومُ وَالْمُولُولُولُولُومُ وَلِي مُعْلِقُومُ وَاللّهُ وَاللّهُولُولُولُولُومُ وَلِي مُعْلِقُومُ اللهُ عَلَيْكُومُ اللهُ وَالْمُ

# بَابُ صِفَةِ النَّارِ وَ أَهْلِهَا... ووزخ اور دوز خيول كابيان الفصل الأول .... دوزخ كي آگ كي گرمي

(١) عَنُ اَبِىٰ هُرَيُرَةَ ۚ اَنَّ رَسُوُلَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ نَارُكُمْ جُزْءٌ مِنْ سَبْعِيْنَ جُزُءً مِنُ نَارِ جَهَنَّمَ قِيُلَ يَا رَسُوُلَ اللَّهِ إِنْ كَانَتُ لَكَافِيَةً قَالَ فُضِّلَتُ عَلَيْهِنّ بِتِسْعَةٍ وَّ سِتِّيْنَ جُزُءْ كُلُّهُنَّ جِثُلُ حَرِّهَا (متفق عليه)وَاللَّفُظُ لِلْبُخَارِيِّ .وَفِى رِوَايَةِ مُسُلِمٍ نَارُكُمُ الَّتِى يُوقِدُ ابُنُ ادَمَ وَفِيُهَاعَلَيْهَا وَكُلُّهَا بَدَلَ عَلَيْهِنَّ وَكُلُّهُنَّ.

لَتَنْجَيِّنُ عَرْبَ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے بیشک رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تنہاری آگ جہنم کی آگ کاستر ہواں حصہ ہے۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وہی آگ کا فی تھی۔ فرمایا دوزخ کی آگ انہتر گنازیادہ کردی گئ ہے۔ ہر جزودنیا کی آگ کی گرمی رکھتا ہے۔ (متنق علیہ) اور اس حدیث کے لفظ مسلم کے ہیں۔ مسلم کی ایک روایت میں ہے ناریکم النبی یو قد ابن آدم اور اس میں علیها کلها. علیهن کی جگہ ہے۔

تَنتَیْجَے''سبعین جزا''یعنی دنیا کی آگ کی حرارت دوزخ کی آگ کی حرارت کی نسبت ستر وال جزء ہے'دوزخ کی آگ حرارت میں انہتر درجہ زیادہ ہے' مکن ہے ستر کے عدد کا ذکر تکثیر کے طور پر ہولیعنی دوزخ کی آگ کی حرارت حساب سے باہراور بہت ہی زیادہ ہے' چونکہ دوزخ کی آگ سے اللہ تعالی اپنے نافر مان بندوں کو عذاب دیتا ہے اور دنیا کی آگ سے انسان عذاب دیتا ہے تو دونوں میں یہ فرق ہو گیا ور نہ جلانے کے لیے تو دنیا کی آگ بھی کانی شافی ہے' آگے حدیث میں یہی بیان ہے۔

''ان کانت لکافیة''بینی ایک درجه میں بھی ہو پھر بھی جلانے کے لیے دنیا ہی کی آگ کافی تھی پھرستر درجه بڑھانے کی ضرورت کیا تھی؟ اس کے جواب میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوزخ کی آگ کی حرارت اس لیے بڑھا دی گئی کہ اس سے اللہ تعالی عذاب دیتا ہے۔ ''علیہا و کلھا''بینی امام سلم رحمۃ اللہ علیہ کی روایت میں علیہن اور کلھن کی جگہ علیہا اور کلھا کے الفاظ آئے ہیں۔

### دوزخ کولانے کا ذکر

(٢) وَعَنِ ابْنُ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُوتنى بِجَهَنَّمَ يَوُمَثِذٍ لَهَا سَبُعُونَ ٱلْفَ زِمَامٍ مَعَ كُلِّ زِمَامِ سَبُعُونَ ٱلْفَ مَلَكِ يَجُرُّونَهَا (رواه مسلم)

نَتَنِيْجِيْكُمْ : حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس روزجہنم کو لایا جائے گا اس کی ستر ہزار باگیں ہوں گی ہر باگ کے ساتھ ستر ہزار فرشتے ہوں گے جواس کو کھینچتے ہوں گے۔(روایت کیاس کوسلم نے)

نتشن علی مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن دوزخ کو لاکھوں فرشتہ اس کی جگہ سے تھنج کرمحشر والوں کے سامنے لائیں گے اور الی جگہ رکھ درمیان مائل ہوجائے گی اور جنت تک جانے کے لئے اس بل صراط کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہوگا جو دوزخ کی پیٹے پررکھا ہوا ہوگا' دوزخ کی جوستر ہزار با گیں ہول گی ان کا مقصد یہ ہوگا کہ وہ جب لائی جائے گی تو اہل دوزخ پراپی غضب نا کی کا اظہار کررہی ہوگی اور چاہے گی کہ سب وہ نگل لے اور ہڑپ کرجائے اس تگہ بان فرشتے اس کوانہی باگوں کے ذریعہ روکیس گے اگر اس کی باگیں جھوڑ دی جائے ۔

#### دوزخ کاسب سے ملکاعذاب

(س) وَعَنِ النَّعُمَانِ بُنِ بَشِيرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِنَّ اَهُونَ اَهُلِ النَّارِ عَذَابًامَنُ لَلَهُ نَعُلَانِ وَشِرَاكَانِ مِنْ نَّارٍ يَعُلِي مِنْهُمَا دِمَاغُهُ كَمَايَعُلِي الْمِرْجَلُ مَايَرِى اَنَّ اَحَدًا اَشَدُّمِنهُ عَذَابًا وَإِنَّهُ لَاهُونُهُمْ عَذَابًا (متفق عليه) وَشِرَاكَان مِن بَيْرِرضى الله عند بروايت به كرسول الله عليه وسلم نے فرمايا سب به باكاعذاب ووزخ بين اس فضى كوبوگا جس كے ليے دوجوتياں يا دو تيم آگ كے بين ان سے اس كا دماغ اس طرح كھولتا ہوگا جس طرح بنڈيا جوش مارتی ہے۔ وہ خيال كرے گا كه اس سے باكاعذاب ہے۔ (منت عليه)

# دوزخ میں سب سے ملکاعذاب ابوطالب کو ہوگا

(٣) وَعَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوُلُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم اَهُوَنُ اَهُلِ النَّارِ عَذَابًا اَبُوْطَالِبٍ وَهُوَمُتَنَعَّلٌ بِنَعْلَيْنِ يَغُلِيُ مِنْهُمَا دِمَاخُهُ (رواه البخارى)

ﷺ : حفرت ابن عباس رضی الله عندے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایاسب سے ہلکاعذاب دوز خیول میں سے ابوطالب کو ہے وہ دوجو تیاں پہنے ہوئے ہیں اس کا د ماغ جوش کھار ہاہے۔ (روایت کیااس کو بخاری نے )

نہ تشریح: آبوطالب حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم کے سکے چھاتھ انہوں نے آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی خدمت اور جمایت کی تھی اللہ تعالیٰ کا تکوینی فیصلہ تھا اور یہ حکمت بھی تھی کہ ابوطالب آن خضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش کے درمیان را بطے کا کام کریں اور بطور ڈھال کر دارا وا کریں ، چنانچہ قریش آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک دم ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے کیونکہ ابوطالب ان کے مذہب پر تھے اسلام کو دل سے جانتے بھی تھے گر ایمان نہیں لائے آخر وقت میں ایک باراسلام کا اقر ادکیا مگر ابوجہ لعین نے منع کر دیا چونکہ ابوطالب کے جسم کے ظاہری حصہ سے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک جسم لگا تھا اس لئے ان کے ظاہری جسم پر دوزخ کی آگنہیں ڈالی جائے گی البتہ ان کے تلووں کے نیچے دوا نگارے رکھے جائیں گیا ہوگا ہوگا ہوگا ہوگا۔ معلوم ہوا کہ ابوطالب مسلمان نہیں ہوئے دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ دوزخ میں عذاب کے اعتبار سے فرق ہوگا کی کوزیا دہ اور کسی کو کم ہوگا۔

## ایک دوزخی ایک جنتی

(۵) وَعَنُ اَنَسِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم يُوتنى بِانَعَمِ اَهُلِ الدُّنْيَا مِنْ اَهُلِ النَّادِ يَوُمَ الْقِيَامَةِ فَيُصْبَغُ فِى النَّارِ صَبُغَةُ ثُمَّ يَقُولُ يَابُنِ ادَمَ هَلُ رَايُتَ خَيْرًا قَطُّ هَلُ مَرَّ بِكَ نَعِيْمٌ قَطُّ فَيَقُولُ لَاوَ اللّهِ يَارَبُّ وَيُوتنى بِاَشَدِالنَّاسِ بُوُسًا فِى الدُّنْيَامِنُ اَهْلِ الْجَنَّةِ فَيُصُبَغُ صَبُغَةُفِى الْجَنَّةِ فَيُقَالُ لَهُ يَاابُنَ ادَمَ هلُ رَايُتَ بُوسًا قَطُّ وَهَلُ مَرَّ بِكَ شِدَّةٌ قَطُّ (رواه مسلم) فَيَقُولُ لَا وَاللّهِ يَارَبِّ مَا مَرَّ بِي بُوسٌ قَطُّ وَلَا رَايُتُ شِدَّةٌ قَطُّ (رواه مسلم)

ترکیجیکٹ : حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہا رسول اللہ علیہ وسلم نے اہل دئیا ہے ایک ہڑ ہے ناز واقعت والاقتحاص لایا جائے گا جودوز خی ہوگا اس کو آگ میں ایک غوطرد یا جائے گا۔ چرکہا جائے گا اسامین آ دم تو نے بھی ہوں ہوں نی ہوں گی ہے ہوں ہوں گا ہے اس کو جنت میں ہے وہ کے گانہیں۔اے میرے پروردگار۔اہل جنت کا ایک سخت ترین ازروئے منت کا ایک آ دمی دنیا میں لایا جائے گا اس کو جنت میں ایک غوطرد یا جائے گا اسے کہا جائے گا اے ابن آ دم بھی تو نے محنت دیکھی تھی بھی تھی جمی تی کا گذر نیرے پاس سے ہوا تھا وہ کے گانہیں اے میرے پروردگار بھی میرے پاس سے محنت نہیں گذری بھی میں نے تی نہیں دیکھی ہے۔(مسلم)

تستنت مجنتی وچونکه نهایت درجه ی خوشی حاصل بهوگ ال لئے دہ جواب میں اطوالت اختیار کریگا کے برخلاف دزخی مختصر ساجواب دیر خاموش بوجائیگا۔

#### شرك كےخلاف انتباہ

(٢) وَعَنُهُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ يَقُولُ اللّهُ لِآهُونَ اهْلِ النَّارِ عَذَابًا يَّوُمُ الْقِيَامَةِ لَوُ أَنَّ لَكَ مَا فِيُ الْاَرُضِ مِنُ شَيْءٍ اَكُنُتَ تَفُتَدِى بِهِ فَيَقُولُ نَعَمُ فَيَقُولُ أَرْدَتُ مِنْكَ اَهْوَنَ مِنُ هَذَا وَأَنْتَ فِي صُلَبِ ادَمَ آنُ لَّا تُشُرِكَ بِيُ شَيْئًا فَابَيْتَ اِلَّا أَنُ تُشُرِكَ بِي (متفق عليه)

تر المسلم عند الله عند الله عليه والمنت من كريم صلى الله عليه وسلم من روايت كرتے ہوئے كها كدالله تعالى ايك اليف تحض كوفر مائے گا جس كاعذاب سب دوز خيوں سے ہلكا ہے اگر تيرے ليے وہ سب يكھ ہوتا جوز مين ميں ہے كيا تواس كا فديد بديد دياروہ كے گاہاں۔الله تعالى فرمائے گا ميں نے تجھ سے اس سے آسان تربات كا مطالبه كيا تھا جبد تو ابھى آدم كى بشت ميں تھا كدمير سے ساتھ كى كوشريك ند تضمرانا۔ تو نے انكاركيا۔ گريدكرتونے مير سے ساتھ شركيك تفريدانا۔ و متنق عليه )

ندشتی بفظی ترجمہ کے اعتبار سے اس جگہ او دت منک کے کے معنی بدہوں گے کہ میں نے تجھ سے اس سے بھی آسان وہل چیز جاہی تھی "اور مظہر نے لکھا ہے کہ یہاں" ارادہ "کالفظ" امر" کے معنی میں ہے ( بعنی چاہئے سے مراد تھم دینا ہے ) نیز ارادہ اور امر میں فرق بیہ ہے کہ کا نئات میں جو پھے ہوتا ہے سب ای کے ارادہ ومشیت کے ظاف ہو طبی آپر کتے ہیں کہ زیادہ درست سے کہ یہاں" ارادہ "کو میثاق بعنی عہد لینے برمحول کیا جائے جس کا ذکر قرآن کریم میں بوں فرمایا گیا ہے" و اذ احذ دبک من بنی ادم من ظہور ھم فریتھم الخ"اوراس کا قرید خود صدیث قدی کے بیالفاظ" و انت فی صلب ادم "ہیں ( کرنے ) کو معبد تو ز نے "رمحول کیا جائے۔

#### عذاب ميس تفاوت ودرجات

(2) وَعَنُ سَمُرَةَ بُنِ جُندُب أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ مِنْهُمُ مَنْ تَأْخُذُهُ النَّارُ إلى كَعَبَيْهِ وَمِنْهُمُ مَنْ تَأْخُذُهُ النَّارُ إلى حُجُزَتِهِ وَمِنْهُمُ مَنْ تَأْخُذُهُ النَّارُ إلى حُجُزَتِهِ وَمِنْهُمُ مَنْ تَأْخُذُهُ النَّارُ إلى حُجُزَتِهِ وَمِنْهُمُ مَنْ تَأْخُذُهُ النَّارُ إلى تَرْقُوتِهِ (رواه مسلم)

تَرْبِيَ مَن الله عليه وَلَم عَنْ الله عند سروايت مِه مَنْ يَكُم يَه مِن جند برض الله عند سروايت مِه مَن يُكري صلى الله عليه وللم في الله عليه ولم في الله عليه ولم من وزقى السيه بول عَلَي كم آك

ان کونخنوں تک پکڑے گی۔بعض ایسے ہوں گے آگ ان کو گھٹنوں تک پکڑے گی بعض ایسے ہوں گے کہ آگ ان کی کمر تک پکڑے گی۔ بعض ایسے ہوں گے کہ آگ ان کوگر دن تک پکڑے گی۔ (روایت کیااس کومسلم نے )

## دوز خیول کے جسم

ترکیجی نظرت ابو ہررہ ورضی اللہ عنہ بے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فر مایا دوزخ میں کا فر کے دونوں کندھوں کا ورمیانی فاصلہ تیز رفتار سوار کی تین دن کی مسافت جتنا ہوگا۔ ایک روایت میں ہے کافر کی داڑھ احد پہاڑجتنی ہوگی اس کے جسم کی موٹائی تین دن کی مسافت کی مقدار ہوگی روایت کیا اس کومسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث جس کے الفاظ میں اشت کت الناد المی ربھا باب تعجیل الصلواۃ میں گذر چکی ہے۔

نگریشتر کے ''ضرس الکافر ''داڑھ کو ضرس کہتے ہیں'اس مدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت میں کافروں کے جسم بہت بڑھ جائیں گئ اس سے پہلے جنت سے متعلق احادیث میں بین کورہوا کہ اہل جنت کے اجسام بھی جنت میں بڑھ جائیں گاس کی اصل وجہ بیہ ہے کہ قیامت میں اللہ تعالیٰ کی صفت تخلیق کمال اللہ تعالیٰ کی صفت تخلیق کمال اللہ تعالیٰ کی صفت تخلیق کمال کرتا جائے گئی بیاس کا کرتا ہوگا' یہاں سوال بیہ ہے کہ اس حدیث میں کافروں کے جسم بڑھ جانے کا بیان ہے جبکہ ایک اور حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن متنکرین کے جسم چیونیوں کی ماند صغیرو ذکیل ہوں کے بیتعارض ہاس کا کیا جواب ہے؟ تو اس کا جواب بیہ ہے کہ جسم کا بیر پھیلا وَ اورموٹا پا دورن کے اندرہوگا تا کہ آگ کو پوری خوراک ملے اور جسم کے چھوٹے ہونے کی ذلت ورسوائی میدان محشر میں ہوگی تو کوئی تعارض نہیں ہے۔

# الفصل الثاني ..... دوزخ کي آگ کاذ کر

(٩) عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ أُوقِد عَلَى النَّارِ ٱلْفَ سَنَةِ حَتَّى احْمَرَّتْ ثُمَّ أُوقِدَ عَلَيْهَا ٱلْفَ سَنَةٍ حَتَّى ابْيَضَّتْ ثُمَّ اَوْقِدَ عَلَيْهَا ٱلْفَ سَنَةٍ حَتَّى اسْوَدَّتْ فَهِيَ سَوْدَآءُ مُظْلِمَةٌ (رواه الترمذي)

ﷺ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا دوزخ کی آگ ہزار برس تک جلائی گئی حتیٰ کہ وہ سرخ ہوگئ پھراس کو ہزار برس جلایا گیا حتیٰ کہ وہ سفید ہوگئ ۔ پھر ہزار برس اس کوجلایا گیا حتیٰ کہ وہ سیاہ ہوگئ ۔ اب وہ سیاہ اور تاریک ہے ۔ (روایت کیااس کورنہ کی نے)

نستنے جن ابیصت '' آگ جب دیر تک جلتی ہے تو اس میں دھوئیں کی آمیزش خم ہو جاتی ہے تو وہ سفید ہو جاتی ہے دھوئیں کی آمیزش کے وقت آگ سرخ رہتی ہے پھرزیادہ دیر تک جلنے کی وجہ سے سیاہ ہو جاتی ہے' اس حدیث سے معلوم ہوا کہ دوزخ ابھی سے تیار ہے' معتز لہ کہتے ہیں کہ اب تک تیار نہیں ہے' اہل سنت کہتے ہیں کہ اعدت للکافرین کی آیت بتاتی ہے کہ تیار ہے معتز لہ بے کار ہیں بہر حال دوزخ کی آگ تین ہزار سال تک گرم کی گئی ہے' پہلے سرخ ہوگئ' پھر سفید ہوگئ' پھر سیاہ ہوگئ!

## كافردوزخي كى جسامت

(١٠) وَ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضِرْسُ الْكَافِر يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِثْلُ أُحْدٍ وَ فَخِذُهُ مِثْلُ

الْبَيْضَآءِ وَ مَقْعَدُهُ مِنَ النَّارِ مَسِيْرَةٌ ثَلْثٍ مِّشْلُ الرَّبْذَةِ (رواه الترمذي)

ن ﷺ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہارسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کا فر کے دانت کی موٹائی احدیہاڑ جتنی ہوگی۔ اس کی ران بیضاءمقام کی مقدار اور دوزخ میں اس کے بیٹھنے کی جگہ تین دنوں کی مسافت کی مانندر بذہ کی مسافت کی مقدار ہوگی۔ (ترندی)

اس فى ران بيناء مقام فى مقدار اوردوز ق مي اس كے پيضے فى جدين دنوں فى مسافت فى مانندر بذه فى مسافت فى مقدار بولى \_ (تر ذى) نىنترشى : ''ربذه' مدينه كے قصبات ميں سے ايك قصبه تھا جو وہاں سے تين دن كى مسافت پر ذات عرق كے قريب واقع تھا \_ پس' وجيسا كه ربذه ہے' سے مراديہ ہے كہ كافرودوز فى اپنى لمى چوڑى جسامت كى وجہ سے اپنے بيضے ميں اتى جگھير كا جتنى كه مدينه سے ربذه تك كافا صلہ ہے ـ ( ا ا ) وَ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ غِلَظَ جِلْدِ الْكَافِرِ اثْنَانِ وَ اَرْبَعُوْنَ فِرَاعًا وَإِنَّ ضِرْسُهُ مِنْلُ اُحُدِ وَ إِنَّ مَجْلِسَهُ مِنْ جَهَنَّمَ مَا بَيْنَ مَكَّةً وَ الْمَدِيْنَةِ (رواه الترمذي)

لَّتَنَجِّحَيِّنُ : حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کا فر کے جسم کی موٹائی بیالیس ہاتھ ہوگ اس کا دانت احدیباڑ کی طرح ہوگا۔ دوزخ میں اس کے بیٹھنے کی جگہ مکہ اور مدینہ کی مسافت کی مقدار ہے۔ (روایت کیا اس کورندی نے )

نستنے ایک روایت میں 'بیالیس ہاتھ' کی وضاحت کے لئے بذرع الجیار کے الفاظ بھی منقول ہیں یعنی ہاتھ بھی کونیا' ایک لیے چوڑ ہے مخص کا ہاتھ اوپر کی حدیث میں کا فرود وزخی کے بیٹھنے کی جگہ مدینہ اور ربذہ کے درمیانی فاصلہ کے برابر بیان فرمائی گئی ہے جبکہ اس حدیث میں ' کمہ اور مدینہ کے درمیانی فاصلہ' کا ذکر ہے؟ چنانچے علامہ ابن حجرؒ نے لکھا ہے کہ مقدار کا پیفرق واختلاف دراصل کا فرود ذیوں کو دیئے جانے والے عذاب میں فرق واختلاف کی بنیاد پر ہے کہ جو کا فرسخت ترین عذاب کا مستوجب ہوگا اس کی جسامت بھی اس اعتبار ہے بھی چوڑی ہوگی اور اس کی اور اس کی خاط سے اس کے بیٹھنے کی جگہ بھی زیادہ کمی چوڑی ہوگی اور اس کی طاف کے عذاب کا مستوجب ہوگا اس کی جسامت نسبتاً کم کمی چوڑی ہوگی اور اس کی خاط سے اس کے بیٹھنے کی جگہ بھی نیادہ کی ہوگی اور اس کی خاط سے اس کے بیٹھنے کی جگہ بھی کم کمی چوڑی ہوگی اور اس کی مقدار کے اختلاف کو بھی قیاس کیا جاسکا ہے۔

(١٢) وَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْكَافِرَ لَيَسْحَبُ لِسَانَهُ الْفَرْسَخَ وَالْفَرَسَخَيْنِ يَتَوَرَّأُهُ النَّاسُ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَ قَالَ هَذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ.

ن ﷺ: حضرت ابن عمر ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کا فراپی زبان کو دوز خ بیں تین کوس اور چھ کوس تک تھنچے گالوگ اس کوروندیں گے۔ (روایت کیااس کواحمداور تر ندی نے بہزیدی نے کہا بیصدیث غریب ہے)

#### دوزخ کا پیاڑ

(۱۳) وَعَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ عَنْ رَسُوْلِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ۚ قَالَ الصَّعُوْدُ جَبَلٌ مِّنَ النَّارِ يُتَضعَّدُ فِيْهِ سَبْعِيْنَ خَرِيْفًا وَ يُهْوَى بِهِ كَذَٰلِكَ فِيْهِ اَبَدًا (رواه الترمذي)

نو کھی اور تا ابوسعیدرضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے روایت کرتے ہیں فر مایا صعود آگ کا ایک پہاڑ ہے ستر سال تک اس میں چڑھایا جائے گا اور ہمیشہ اسی طرح اس میں گرایا جائے گا۔ (روایت کیا اس کور مذی نے)

#### دوزخيول كي غذا

نتشتینے:''فروۃ'' چبرہ کے چمڑے کوفروہ کہتے ہیں' منہ کی کھال مراد ہے۔ فروۃ رأسه کالفظ بھی آیا ہےاس ہےسراور پیثانی کی کھال '' مراد ہےاس صدیث میں قرآن کی آیت''وان یستغیثو یغاثو اہمآء کالمهل بشوی الوجوہ'' کی طرف اشارہ ہے۔

گرم پانی کاعذاب

# دوز خیوں کے <u>یعنے</u> کا یانی

(١٦) وَعَنْ أَبِيْ أَمَامَةَ عَنِ النَّبِيَ صلى الله عليه وسلم فِيْ قَوْلِه يُسْقَى مِنْ مَآء صَدِيْدِ يَتَجَرَّعُهُ قَالَ يُقَوَّلُ إِلَى فِيْهِ فَيَكُو هُهُ فَاذَ أَذْنِيَ مِنْهُ شَوى وَجْهَهُ وَ وَقَعَتْ فَرْوَةُ رَاسِهِ فَإِذَ شَرِهِ فَقَطَّعَ أَمْعَآءَ هُ حَتَى يَخْرُجَ مِنْ دُبُوهِ يَقُولُ اللّهُ تَعَالَى وَ سُقُواْ مَآءَ حَمِيْمًا فَقَطَّعَ اَمْعَآءَ هُمْ وَ يَقُولُ اللّهُ تَعَالَى وَ اللّهُ تَعَالَى وَ سُقُواْ مَآءَ حَمِيْمًا فَقَطَعَ اَمْعَآءَ هُمْ وَ يَقُولُ وَإِنْ يَسْتَعَيْهُواْ يُغَافُوا بِهَا أَمْعَآءَ هُمْ اللّهُ سَلَا اللّهُ تَعَالَى وَ اللّهُ تَعَالَى وَ مَنْ مَعْنَا عَلَمُ وَ يَقُولُ وَإِنْ يَسْتَعَيْهُواْ يُغَافُوا بِهَا أَمُونِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى مَنْ اللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلّمُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى ا

# دوزخ کی چارد بواری

(٤١) وَ عَنْ اَبِي سَعِيْدِن الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَسُرَادِق النَّارِ اَرْبَعَةُ جُدُرٍ كِثَفُ كُلِّ جِذَارِ مَسِيْرَةُ اَرْبَعِيْنَ سَنَةً. (رواه الترمذي)

ﷺ: حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنہ سے روایت ہے وہ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے قال کرتے ہیں دوزخ کے احاطہ کی چار دیواریں ہیں ہردیوار کی موٹائی چالیس سال کی مسافت کی مقدار ہے۔ (روایت کیااس کوتر ندی نے)

نَستَشَرِیجِ:''سوادق''پردول او قاتول کو کہتے ہیں خیم بھی مراد ہوسکتا ہے چہار دیواری مراد ہے۔''کٹف'' کثافت ہے دیوار کی چوڑ ائی اورمونا یا مراد ہے'اس صدیث میں قرآن کریم کی اس آیت''احاط بھی سواد قھا'' کی طرف اشارہ ہے۔

(^ أ) وَ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ أَنَّ دَلُوا مِّنْ غَسَّاقٍ يُهْرَاقُ فِي الْكُنْيَا لَا نَتَنَ اَهْلُ الدُّنْيَا. (ترمذی) لَتَنْ يَحْرَت ابوسعيد خدري رضى الله عند سے روايت ہے كه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فر مايا اگر غساق كا ايك و ول دنيا ميں بہا ديا جائے اہل دنيا بد بوسے سرم جائيں۔ (روايت كياس كور خدى نے)

(٩ ) وَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍّ اَنَّ رَسُوْلُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَرَأَ هٰذِهِ الْآيَةَ اِتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَانْتُمْ

مُّسْلِمُوْنَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كُوْ اَنْ قَطْرَةً مِّنَ الزَّقُوْمِ قَطَرَتْ فِى دَارِ الدُّنْيَا لَا فُسَدَتْ عَلَى اَهْلَ الْاَرْضِ مَعَآئِشَهُمْ فَكَيْفَ بِمَنْ يَّكُوْنُ طَعَامَهُ رَوَاهُ اليِّرْمِلِيكُ وَ قَالَ هٰذَا حَدِيْتٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

تَرْضِي کُنُّ : حضرت ابن عباس رضی الله عند سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے بیآیت پڑھی۔ ''الله سے ڈروجس طرح اس سے ڈرنے کاحق ہے اور نہ مرومگر جبکہ تم مسلمان ہو''۔رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا اگر ذقوم کا ایک قطرہ دنیا میں گرے دنیا والوں پر اسپاب زندگی تباہ کردے اس مختص کا کیا حال ہوگا جس کا بی تھا تا ہوگا۔ (روایت کیاس کوتر ندی نے اور کہا بیصہ یث صبح ہے)

نَسْتَرْ بَحَى نَقْاتُه ''الله سے ایسے ڈروجیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہواور ڈرنے کا بیش اس طرح ادا ہوگا کہ آ وی محر مات سے کمل اجتناب کرے اور واجبات کو بجالائے بیش تقوی ہے 'حضرت ابن مسعود رضی الله عنداس کی تفییر اس طرح فرماتے ہیں '' ھو ان بطاع فلا یعصی ویشکر فلا یکفر ویذکر فلا ینسی ''اس مدیث میں قرآن کی آیت''ان شجر ہ المزقوم طعام الاثیم'' کی طرف اشارہ ہے۔

## دوز خیول کے منہ کی بدہ نئیتی

( \* ٢) وَ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٌ عَنِ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قَالَ وَهُمْ فِيْهَا كَالِحُوْنَ قَالَ تَشْوِيْهِ النَّارُ فَتَقَلَّصُ شَفَتُهُ الْعُليَا حَتَّى تَبْلُغَ وَ سَطَ رَأْسِهِ وَيَسْتَرْخِيْ شَفَتُهُ السُّفْلَى حَتَّى تَضْرِبَ سُرَّتَهُ (رواه الترمذي)

نَتَنِيَ ﴿ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَنهُ بِي اللَّهُ عَلَيهُ وَهُمْ سَهِ بِيانَ كُرتَ بِينَ آپِ سَلَى اللّهُ عليه وسَلَم نَهُ اللّهُ عليهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُمْ عَلْمُ عَلَّا عَلْمُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُمُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ وَاللّهُ عَلَيْكُمُ وَاللّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمْ عَلْمُ عَلْمُ عَلَيْكُمْ عَلْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمْ عَلْكُمُ عَلْكُمُ عَلْكُمُ عَلْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلْكُمُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ عَلَّا عَلَيْكُمُ عَلَّا عَلْمُ عَلَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَّا عَلَيْكُمُ عَلْكُمْ عَلْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلْمُ عَلَيْكُمْ عَلْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلْكُمْ عَلْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلْكُمْ عَلْكُمْ عَلْمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَالْمُ عَلَّا عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَّا عَلَّا عَلَيْكُمُ عَ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَّا عَلَا عَلْمُ عَلَّا عَلَاكُمُ عَلَّا عَل

لنشي قرآن كريم كى فدكوره جسآيت ميس مده بورى يول بـ

تلفح و جو ههم النار و هم فیها کالحون ''جہنم کی آگان دوز خیوں ) کے چہروں کوجھلتی ہوگی اوراس (جہنم) میں ان کے چہرے گرے ہوں گئے ہوں گئے ہوں ۔ بعض منسرین نے تو کالحون گرے ہوں گئے ہوں ۔ بعض منسرین نے تو کالحون کا ترجمہ یہ کیا ہوا گئے ہوں گئے ہوں ۔ بعض منسرین نے تو کالحون کا ترجمہ یہ کیا ہے کہ ''ان کی تیوریاں چڑھی ہوئی ہوں گئ' اور بعض منسرین نے بیا کھا ہے کہ ان کے دانت کھلے ہوں گے!'' یہ دوسرا ترجمہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی فدکورہ وضاحت کے زیادہ مناسب ہے لیکن ان کے چہرے گڑے ہوں گے'' ایک ایسا ترجمہ ہے جس میں لغوی معنوی اور آنجضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وضاحت 'سب کی رعایت ہوجاتی ہے۔

## دوزخی خون کے آنسورو ئیں گے

(٢١) وَ عَنْ اَنَسِ ۗ عَنِ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم يآيُهَا النَّاسُ ابْكُوْا فَاِنْ لَمْ تَسْتَطِيُعُوافَتَبَاكُوْا فَاِنَّ اَهْلَ النَّارِ يَبْكُوْنَ فِي النَّارِ حَتِّى تَسِيْلَ دُمُوْعُهُمْ فِي وُجُوْهِهِمْ كَانَّهَا جَدَاوِلُ حَتَّى يَنْقَطِعَ الدُّمُوْعُ فَتَسِيْلَ الدِّمَآءُ فَتَقَرَّحَ الْعُيُوْنَ فَلَوْاَنَّ سُفْنًا أَزْ جِيَتْ فِيْهَا لَجَرَتْ رَوَاهُ فِيْ شَرْحِ السُّنَّةِ.

ترتیکی مخرت انس رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا اے لوگوروؤ اگر رونا نہ آئے تو تکلف سے روؤ۔ کیونکہ اہل دوزخ روئیں گے ان کے آنوان کے رخیاروں پر نالوں کی مانند بہیں گے جی کہ ان کے آنوختم ہوجائیں گے خون بہنے لگ جائے گاان کی آنکھیں دخی ہوجائیں گی ۔ اگران میں کشتیاں چھوڑ دی جائیں چلنے لگ جائیں ۔ (روایت کیا اس کوشر حالمنہ میں)
کی تشتیرے ''فتبا کو ا'' یعنی تکلف کے ساتھ رونے کی صورت بناؤ ''جداو ن'' یہ جدول کی جمع ہے چھوٹی نالیوں کو کہتے ہیں۔ 
''فتقر ح'' قرح زخم کو کہتے ہیں یہ صیغہ اگر باب تفعل سے مضارع کا صیغہ ہے تو یہ اصل میں فتقر حتھا ایک تا محذوف ہے اس صورت میں

المعیون اس کا فاعل ہوگالیتی آئکھیں زخی ہوجا کیں گی اوراگریہ باب فتح ہے مضارع کا صیغہ ہے توالمعیون اس کا مفعول بہ ہوگالیتی بیرخون آٹکھوں کو زخمی بنادےگا''سفنا''سفینة کی جمع ہے شتی کو کہتے ہیں' از جدیت''از جاء باب افعال سے ہے شتی چھوڑنے اور چلانے کے معنی میں ہے۔

#### دوزخيوں كى حالت

(٢٢) وَ عَنْ آبِيْ اللِّرْدَاءُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُنْقَى عَلَى اَهْلِ النَّارِ الْجُوْعُ فَيَعْدِلُ مَاهُمْ فِيْهِ مِنَ الْعَذَابِ فَيَسْتَغِيْثُوْنَ فَيُغَاثُونَ لِطَعَامٍ مِنْ ضَوِيْعِ لَا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِى مِنْ جُوْعٍ فَيَسْتَغِيثُونَ بِالطَّعَامِ فَيُغَاثُونَ بِطَعَامٍ ذِي عُصَّةٍ فَيَذْكُرُونَ أَنَّهُمْ كَانُوا يُجِيْزُونَ الْغَصَصَ فِي الَّدُنْيَا بِالشَّرَابِ فَيَسْتَغِينُونَ بِالشَّرَابِ فَيُرْفَعُ إِلَيْهِمُ الْحَمِيْمُ بِكَلالِيْبِ الْحَدِيْدِ فَاِذَا دَنَتْ مِنْ وُجُوْهِهِمْ شَوَبْ وُجُوْهَهُمْ فَاِذَا دَخَلَتْ بُطُوْنَهُمْ قَطَّعَتْ مَا فِي بُطُوْنِهُمْ فَيَقُوْلُوْنَ ادْعُوا خَزَنَةَ جَهَنَّمَ فَيَقُولُوْنَ آلَمْ تَكُ تَأْتِيْكُمْ رُسُلُكُمْ بِالْبَيّنَاتِ قَالُوا بَلَى قَالُوا فَادْعُوا وَ مَادُغَو الْكَفِرِيْنَ إِلَّا فِي ضَلَالِ قَالَ فَيَقُولُونَ ادْعُو مَالِكًا فَيَقُولُونَ يَمْلِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ فَيُجِيبُهُمْ إِنَّكُمْ مَاكِنُونَ قَالَ الْآغَمَشُ نَبِنْتُ أَنَّ بَيْنَ دُعَآئِهِمْ وَ إِجَابَةِ مَالِكِ آيَّاهُمْ ٱلْفَ عَامِ قَالَ فَيَقُولُونَ ادْعُوارَبَّكُمْ فَلا اَحَدْ خَيْرٌ مِنْ رَبِّكُمْ فَيَقُولُونَ رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَ كُنَّا قَوْمًا ضَآلِيْنَ رَبَّنَا آخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ مُحْدْنَا فَإِنَّا ظَلِمُوْنَ قَالَ فَيُجِينُهُمْ اِحْسَنُوا فِيْهَا وَلاَ تُكَلِّمُوْنَ قَالَ فَعِنْدَ ذَلِكَ يَتِسُوا مِنْ كُلِّ خَيْرٍ وَ عِنْدَا ذْلِكَ يَاخُذُوْنَ فِي الزَّفِيْرِ وَالْحَسْرَةِ وَالْوَيْلِ قَالَ عَبْدَاللَّهِ بْنُ عَبْدِالرَّحْمٰنِ وَالنَّاسُ لَا يَرْفَعُوْنَ هَلَا الْحَدِيْثَ (رَواه الترمذي) تَرْتَحَيِّرُ عَرْت ابوالدرداء رضى الله عنه سے روایت ہے کہ رسول الله عليه وسلم نے فرمايا دوز خيوں پر جھوک ڈالی جائے گی وہ ان کے اس عذاب کے برابر ہوجائے گی جس میں وہ ہوں گے وہ فریا دکریں گے ان کی فریا دری ایسے کھانے کے ساتھ کی جائے گی جو**ضر لیے ہوگا** ندموٹا کرے گااور نہ بھوک کوفائدہ دےگا۔ پھروہ کھانے کی فریا دکریں گےا ہے کھانے سے ان کی فریادری کی جائے گی جوگلو کیرہوگا ان کویاد آئے گا کہ وہ حلق میں اٹکے ہوئے کھانے کو یانی سے گذارا کرتے تھے۔ زنبوروں کے ساتھ پکڑ کرگرم پانی ان کے قریب کردیا جائے گاجب ان کے چبروں کے قریب کردیا جائے گاان کے چبروں کو بھون ڈالے گاجبان کے پیٹوں میں داخل ہوگا جوان کے پیٹوں میں ہےاس کو ککڑے ٹکڑے کرڈالے گاوہ کہیں گے دوزخ کے داروغہ کو بلاؤ۔ وہ کہیں گے تنہارے پاس پیفبرروش دلائل لے کرنہیں آئے تھے وہ کہیں گے کیوں نہیں وہ کہیں گےتم دعا کرواور کا فروں کا پکار نازیاں کاری ہوگا۔وہ کہیں گے مالک کو بلاؤ وہ کہیں گےا ہے مالک تیرارب ہم پرموت كاتكم لكادروهان كوجواب در كاتم بميشدر مو ك\_اعمش نے كہا جھے خبردى كى بكدائے بلانے اور مالك كے جواب دينے كورميان ہزار برس کا فاصلہ ہوگا۔وہ کہیں گے اپنے رب کو بلاؤ تمہارے دب سے کوئی بہتر نہیں ہے۔وہ کہیں گے اے ہمارے پروردگار ہماری بدہنتی ہم پرغالب آگنی اور ہم گراہ تھے۔اے رب ہمارے ہم کواس سے نکال لے اگر ہم دوبارہ ایسا کریں تو ہم ظالم ہوں گے اللہ تعالی جواب میں فر مائے گا دوزخ میں دور ہو جاؤ اور مجھ سے کلام نہ کرواس وقت وہ ہر بھلائی سے مایوں ہو جائیں گے اور نالہ وفریا دشروع کریں گے اور حسرت وواویلا کرنے لگیں مے (عبداللہ بن عبدالرحمٰن کہتے ہیں اورلوگ اس صدیث کومرفوع بیان نہیں کرتے )۔ (روایت کیااس کورزی نے ) تَسْتَحَ : 'فیعدل ماهم فیه' اینی بھوک کا بیعذاب اس عذاب کے برابر ہوگا جو پہلے سے ان کو ہوتا ہوگا۔ 'من ضریع' ایک کا ف دارز ہریلا درخت ہے جس کواگر کوئی حیوان کھالیتا ہے تو فورا مرجاتا ہے بہال ضریع سے مرادوہ آگ کے کا ننے ہیں جو دوزخ میں ہوتے ہیں اور ایلوے سے زیادہ کروے ہوتے ہیں۔''یحیزون''گذارنے کے معنی میں ہے۔''العصص'' گلے میں کسی چیز کے چینے کوغصص کہتے ہیں مطلب میہ کہ جب دنیامیں گلے کے اندرکوئی چیز مینس جاتی ہے اس کوگذارنے کے لیے پانی پیتے تھے اس وجہ سے دوزخی پانی مانگنا شروع کردیں ك\_" بكلاليب الحديد "يعنى اس يانى ميس لوب كے چھوٹے چھوٹے پرزے اوركيل شامل كرديئے گئے ہوں كے \_"اخسنوا"كة ك

ڈانے اور بھگانے کے لیے عربی میں اخسا کالفظ استعال کیاجا تاہے''لینی گرے کتو''اب ہم سے بات نہ کرو۔

#### عذاب دوزخ سے آگاہی

دوزخيول كوباند ھنے كى زنجير

(۲۴) وَ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِّ قَالَ وَالْ وَاللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ أَنَ رَصَاصَةَ مَنَ هَذَه وَ الشَّهَارَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ لَوْ اللّهِ مِثْلِ الْجُمْجُمَةِ أُرْسِلَتْ مِنَ السَّمَآءِ إِلَى الْارْضِ وَ هِى مَسِيْرَةٌ خَمْسِ مَائةٍ سَنَةٍ لَبَلَغَت الْارْسِ لَفِي مَن اللّيْل وَلَوْ اللّهُ اللهُ الله

#### دوزع كالتهب ال

(٢٥) وَعَنْ أَبِيْ بُرُدَةَ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم طَلَيْ فِي جَهَنَمَ لَوَادِ يَا يُقَالُ لَهُ هَبْهَ يَسْكُنهُ كُلَ جَبَّارِ (دارمی) لَتَحَيِّنِ أَبِ عَنَا الله عليه وسلم عَنْ الله عليه وسلم فَ فرمايا و من الله عليه وسلم في الله عليه وسلم في فرمايا دوزخ يرايك دادى بجس آپ سلى الله عليه وسلم في فرمايا دوزخ يرايك دادى بجس كانام مهيب بهم مسلم الله عليه وسلم الله عليه والله عليه وقد خري الله عليه والله عليه الله عليه والله والله والله عليه والله عليه والله عليه والله والله

الفصل الثالث .... دوز خيول كي طويل وعريض جسامت

(٢٦) عَنِ ابْنِ عُمَرٌّ عَنِ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قَالَ يَعْظَمُ اَهْلُ النَّارِ فِي النَّارِ حَتَّى اَنَّ بَيْنَ شَحْمَةِ اُذُنِ اَحَدِهِمْ إلى عَاتِقِهِ مُسِيْرَةُ سَبْعُ مِاتَةِ عَامٍ وَإِنَّ غِلَظَ جِلْدِهِ سَبْعُوْنَ ذِرَا عَا وَإِنَّ مِثْلُ أُحُدٍ.

نو کی دوزخ میں بڑے ہوجا کیں گئی کا کہ کان کا کہ کان کی کا کہ کان کی کہ کان کے دورج کی دوزخ میں بڑے ہوجا کیں گے حتی کہ کان کے دوراس کے درمیان سات سوبرس کی مسافت کا فاصلہ ہوگا اوراس کی جلد کا موٹا پاستر گز کا ہوگا اوراس کا دانت احدیباڑ جیسا ہوگا۔

## دوزخ کےسانپ بچھو

(٣٧) وَعَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ جَزْءٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ فِي النَّارِ حَيَّاتٍ كَامْعَالِ الْمُو كَافَةِ النَّارِ عَقَارِبَ كَامْغَالِ الْبِغَالِ الْمُو كَفَةِ النَّارِ عَقَارِبَ كَامْغَالِ الْبِغَالِ الْمُو كَفَةِ تَلْسَعُ إِحْدَ هُنَّ اللّسَعَةَ فَيَجِدُ حَمْوتَهَا اَرْبَعِيْنَ خَرِيْفًا (رواهما احمد)

نَرْجَيِكُمْ اللّه عليه وسلم نے مراث بن جزء رضی الله عنه سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا دوزخ میں بختی اونٹوں کی مانند سانپ ہول گے۔ ایک سانپ ایک مرتبہ کا نے گا دوزخی اس کی بختی اوراس کا زہر جالیس برس تک یا تا رہے گا اور دوزخ میں پالان بند فچروں کی مانند بچھو ہیں ان میں سے ایک کا نے گا وہ اس کا زہر چالیس برس تک یا تارہے گا۔ (روایت کیاان دونوں کواحمہ نے)

د نیشتر کے '' حیّات' 'لیعنی سانپ ہوں گے۔'' المبخت' نزاسانی اونٹ کو البخت کہتے ہیں۔'' عقاد ب' عقرب کی جمع ہے بچھو کو کہتے ہیں۔'' المو کفی بناکا ف سے ہے' اسم مفعول کا صیغہ ہے لین پالان ڈالے ہوئے فچر۔'' حمو تھا'' حموق تیزی اور ڈینے کی سوزش کو کہتے ہیں لیعنی چالیس سال تک اس درد کا اثر باتی رہے گا۔

## چا ندوسورج سپردآ گ کرد نئے جا تیں گے

(٢٨) وَ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ هُوَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ثَوْرَانِ مُكُوَّرَانِ فِى النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَقَالَ الْحَسَنُ وَ مَاذَنْبُهَا فَقَالَ الْحَدِّثُكَ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَكُوَّرَانِ فِى النَّادِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَقَالَ الْحَسَنُ وَ مَاذَنْبُهَا فَقَالَ الْحَدَّثُكَ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَسَكَتَ الْحَسَنُ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيِّ فِى كِتَابِ الْبَعْثِ وَالنَّشُوْدِ.

تَوَخِيَحَكُنُّ : حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم کوابو ہر برہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ عنہ سے مدیث بیان کی آپ نے فرمایا سورج اور جاند قیامت کے دن دوکلو ہے ہوں گے جودوزخ کی آگ میں لیعیے جائیں گے۔ حسن رضی اللہ عنہ نے کہاان کا کیا گناہ ہوگا ابو ہر برہ رضی اللہ عنہ کی میں ہم تھے کورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدیث بیان کررہا ہوں۔ حسن رضی اللہ عنہ جیپ کر گئے۔ (بیبی نے شعب الایمان میں)

نستنے بین محودان " قوران محودان " قوران تثنیہ ہاں کا مفرد تور ہے بینر کھڑے کو کہا گیا ہے مکوران بھی مکورکا تثنیہ ہے لیٹنے کی معنی میں لینی سورج اور چاند کو بینر کھڑوں کی وجہ ہے آگ کی تیزی میں بطورا یندھن اضافہ ہوجائے اور لینی سورج اور چاند کو بینر کے نکروں کی طرف لیب کردوزخ میں ڈالا جائے گا تا کہ ان کی وجہ ہے آگ کی تیزی میں بطورا یندھن اضافہ ہوجائے اور اس لیے بھی کہ ان دونوں کی عبادت ہوتی ہے تو عابداور معبود دونوں دوزخ میں ہوں گے تا کہ کا فرز کیل ہوں نیزاں دونوں نے دنیا کے سات طبق روشن کیے ہیں خوب شہرت حاصل کی ہے لہٰ ذااس شہرت کی کچھ مزاجھ تن چاہیے۔ ویسے یہ حدیث ضعیف بھی ہے۔

# شقی کون ہے؟

(٢٩) وَ عَنْ آبِي هُوَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ لَايذْخُلُ النَّادِ اِلَّاشَقِيِّ قِيْلَ يَا رَسُوْلُ اللَّهِ وَ مَنْ الشَّقِيُّ قَالَ مَنْ لَمْ يَعْمَلُ لِلَّهِ بِطَاعَةٍ وَلَمْ يُشْرُكُ مَنْ إِمعْصِيَةٍ (رواه ابن ماجة)

تشکیکٹ جھنرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوزخ میں بدبخت ہی داخل ہوگا۔ کہا گیا اے اللہ کے رسول بدبخت کون ہے فرمایا جو محض اللہ کی رضامندی کے لیے اطاعت نہ کرے اوراس کے لیے کسی معصیت کوترک نہ کرے (ابن ملجہ)

## باب خلق الجنة و النار ... جنت اور دوزخ كى كليق كابيان

اہل حق اہل سنت والجماعت كاعقيدہ ہے كہ جنت اور دوزخ ابھى سے تيار ہيں' اہل باطل كہتے ہيں كہ جنت شدت كچھ بھى نہيں باغ شاغ ہے'

دوزخ شوزخ کچھ بھی نہیں دھیکا ھیکا ہے۔مرز اغالب کہتا ہے:

ہم کو معلوم ہے جنت کی حقیقت لیکن دل بہلانے کو منالب یہ خیال اچھا ہے بہر حال ایسے محدول کے ان اقوال کا کیا اعتبار ہے جبکہ الل اسلام کے پاس قرآن وحدیث ہے اجماع امت ہے اور اصول دین ہے المبندا کہنے والوں کے بکنے کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ مذکورہ ہاب میں ای موضوع ہے متعلق واضح احادیث بیان ہول گی۔

## الفصل الاول.... جنت اور دوزخ كي شكايت

(١) عَنُ آبِى هُوَيُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم تَحاجَتِ الْجَنَةُ وَالنَّارُ فَقَالَتِ النَّارُ أُوثِرْتُ بِالْمُتَكَبِّرِيُنَ وَالْمُتَجَبِّرِيُنَ وَقَالَتِ الْجَنَةُ فَمَا لِىَ لَايَدُخُلُنِى إِلَّا ضُعَفَاءُ النَّاسِ وَسَقَطُهُمُ وَعِرَّتُهُمْ قَالَ اللهُ تَعَالَى لِلْجَنَّةِ إِلَّا ضُعَفَاءُ النَّاسِ وَسَقَطُهُمُ وَعِرَّتُهُمْ قَالَ اللهُ تَعَالَى لِلْجَنَّةِ إِنَّمَا أَنْتِ عَذَابِي اَعَذَبِي مَنُ اَشَاءُ مِنْ عِبَادِى وَقَالَ لِلنَّارِ إِنَّمَا أَنْتِ عَذَابِي اَعَذَبِي مَنُ اَشَاءُ مِنْ عِبَادِى وَلَّالَ لِلنَّارِ إِنَّمَا أَنْتِ عَذَابِي اَعَدِ مَنُ اَشَاءُ مِنْ عَبَادِى وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْكُمَا مِلُوهُمَ اللَّهُ مِنْ اللهُ مِنْ عَلَيْهُ وَعَلَى اللهُ يُنْشِئُ لَقُولُ قَطْ ، قَطْ ، فَلُم اللهُ مِنْ حَلُقِهِ اَحَدًا وَامَّا اللّهَ يُنْشِئُ لِللّهُ يُنْشِئُ لَهَا حَلُقًا (مِنْهَ عَليه)

نتہ کے گئی میں متکبروں اور جابروں کے ساتھ ترجے دی گئی ہوں۔ جنت کہنے گئی جھے کیا ہے کہ مجھ میں ضعف لوگ نظروں ہے گرے ہوئے کہنے گئی میں متکبروں اور جابروں کے ساتھ ترجے دی گئی ہوں۔ جنت کہنے گئی مجھے کیا ہے کہ مجھ میں ضعف لوگ نظروں ہے گرے ہوئے فریب خوردہ لوگ داخل ہوں گے۔اللہ تعالیٰ نے جنت ہے کہا تو میری رحمت ہے میں جس کو چاہوں اس میں داخل کر دوں اور دوزخ کے لیے فر مایا تو میراعذاب ہے میں اپنے بندوں میں سے جس کو چاہوں تیرے ساتھ عذاب کروں اور تم میں سے ہرایک کے لیے اس کا بھرنا ہے۔ دوزخ نہیں بھرے گی بہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا پاؤں اس میں رکھے گا دوئرخ کہے گی بس بس اس وقت وہ بھر جائے گی اور اس کے اجزاء ایک دوسرے کی طرف جمع کے جا کیں گے۔اللہ تعالیٰ اور گلوق پیدا کر سے گا۔ (متفق علیہ)
کی جند میں گے۔اللہ تعالیٰ اپنی گلوق میں ہے کی پرظم نہیں کرے گالیمین جنت کے لیے اللہ تعالیٰ اور گلوق پیدا کرے گا۔ (متفق علیہ)
کی جند میں جو جس میں ہے۔ انہ تعالیٰ اپنی گلوق میں ہے کی پرظم نہیں کرے گالیمین جنت کے لیے اللہ تعالیٰ اور گلوق پیدا کرے گا۔ (متفق علیہ)

لمتشریج از تعجاجت "شد کے ساتھ ہے ای تخاصت و تجادلت یعنی آپس میں جھڑا کیا اور مناظرہ و تکرار کیا ، جمت بازی کی اور ایک دوسر سے پر بردائی بیان کی مگر زیادہ واضح بات ہہ ہے کہ دونوں کی طرف سے بیا کہ شم شکایت کا اظہار ہے کہ دوز خ نے کہا کہ جمھے مرف لٹیرول سرکشوں اور بدمعاشوں 'کفاراشرار کے ساتھ کیوں خاص کیا گیا؟ ہر ملعون میر اپڑوی کیوں ہے؟ جنت نے کہا کتم کیا شکایت کرتی ہواور تمہاری کیا شکایت ہے جمھے ذراد کیھو! ہر کمنام مفلس غریب میرا پڑوی ہے! ان دونوں کی یہ گفتگو اور یہ شکایت من کراللہ تعالی نے فرمایا کتم دونوں میر سے جمل وجلال کی مظہر ہوئتم دونوں برابر ہو صرف آئی بات ہے کہ تم میں سے ایک کے ساتھ میراعدل وانصاف وابست ہے جو دوز خ ہو دورور کی ہے۔" ملؤ ھا "بعنی میر سے ذمہ یہ وعدہ ہے کہ میں دونوں کو بھروں گا 'جنت کے لیے تو ایک نے میں مولک کے وزیر کے اور دونر نے میں بولک کے وزیر براور کی کوروز نے میں نہیں ڈالا ایک نئی برا کی کہ ایک کی کہ دونوں کی کہ کی کوروز نے میں نہیں ڈالا جائے گائی ہے ۔ ایک کا حسان وانعام ہوگا اور دوز نے آفر ارکر ہے گی کہ میں بھرگنی کانی ہے! کافی ہے!

''قط قط''ای کفی کفی کافی ہے کافی ہے۔''یزوی''جہول کا صیغہ ہای یضم ویجمع بعنی دوزخ کے حصوں کو قریب لایا جائے گا تو وہ سٹ جائے گی۔''فلا یظلم الله'' بعنی اللہ تعالیٰ دوزخ مجرنے کے لیے ٹی مخلوق کو پیدائیں کرے گا کیونکہ بغیر گناہ کے کسی کو دوزخ میں ڈالنا ظاہری صورت میں ظلم کے مترادف ہے'اللہ تعالیٰ ظلم سے پاک ہے اس لیے دوزخ کے منہ پراللہ فقدم رکھ دے گا تو دوزخ اپنے تجرنے کا اقرار کرے گی اوراس طرح دوزخ کیسا تھ تجرنے کا جو وعدہ کیا گیا ہے وہ پورا ہوجائے گا۔

## دوزخ وجنت کو بھراجائے گا

(٢) وَعَنُ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لا تَزَالُ جَهَّنُّمُ يُلْقِي فِيها وَتَقُولُ هَلُ مِنْ مَّزِيُدٍ حَتَى يَضَعَ رَبُّ

الْعِزَّةِ فِيهَا قَدَمَهُ فَيَنُوَوِى بَعْضُهَا إِلَى بَعُضِ فَتَقُولُ قَطُ فَطُ بِعِزَّتِكَ وَكَرَمِكَ وَلا يَوَالُ فِي الْجَنَّةِ فَضُلَّ حَتَّى يُنُشِئَى اللَّهُ لَهَا حَلَقًا فَيُسُكِنُهُمْ فَصُلَ الْجَنَّةِ (مَتَفَقَ عليه) وَ ذُكِرَّ حَدِيْثُ آنَسِ حَفَّتِ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ فِي كِتَابِ الرِّقَاقِ. اللَّهُ لَهَا حَلَقًا فَيُسُكِنُهُمْ فَصُلَ الْجَنَّةِ (مَتَفَق عليه) وَ ذُكِرَّ حَدِيْثُ آنَسِ حَفَّتِ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ فِي كِتَابِ الرِّقَاقِ. لَتَنَجَيِّكُمُ المَصْلُاللَّهُ عَلَيه وَلَهُ اللَّهُ عَلَيه وَكُولُ عَلَى اللَّهُ عَلَيه وَاللَّهُ عَلَيه وَاللَّهُ عَلَيه وَاللَّهُ عَلَيه وَاللَّهُ عَلَيه وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا يَعْمَلُوا اللَّهُ عَلَيه وَلَا اللَّهُ عَلَيْ وَاللَّهُ عَلَيه وَلَا يَعْمَلُوكَ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا يَعْمَلُوا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا يَعْمَلُوا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا يَعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا يَعْمَعُولُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَالْمَا عَلَيْهُ وَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَكُولُ وَلَيْكُولُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْمُعَلِي وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِي وَاللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْمُعَلِي وَاللَّهُ عَلَى الْمُعَلِي وَال اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِّمُ اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِ

# الفصل الثاني ... جنت كومكر وبات نفس سے اور دوزخ كوخوا بشات نفس سے كھير ديا كيا ہے

(٣) عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَمَّا حَلَقَ اللَّهُ الجَنَّةَ قَالَ لِجِبْرَئِيْلُ اذْهَبْ فَانْظُوْ اِلَيْهَا فَلَهَ حَقَّهَا فَنَظُوْ اِلْيَهَا وَالْى مَا اَعَدَّ اللَّهُ لِاَ مِهَا فِيْهَا ثُمَّ جَآءَ فَقَالَ آى رَبِّ وَ عِزَّتِکَ لَا يَسْمَعُ بِهَا اَحَدُ اللَّهُ لِاَ مِهَا فِيْهَا ثُمَّ جَآءَ فَقَالَ آى رَبِّ وَ عِزَّتِکَ لَا يَسْمَعُ بِهَا اَحَدُ اللَّهُ النَّارَ قَالَ يَا جِبْرَئِيْلُ اذْهَبْ فَانْظُوْ اِلْيُهَا قَالَ فَذَهَبْ فَانْظُوْ اِلْيُهَا قَالَ اَى رَبِّ وَ عِزَّتِکَ لَقَدْ خَشِيْتُ اَنْ لَا يَعْمَى اللهُ النَّارَ قَالَ يَا جِبْرَئِيْلُ اذْهَبْ فَانْظُو اللهُ اللهُ النَّارَ قَالَ يَا جِبْرَئِيْلُ اذْهَبْ فَانْظُو اللهُ اللهُ النَّارَ قَالَ يَا جِبْرَئِيْلُ اذْهَبُ فَالْ يَا جَبْرَئِيْلُ اذْهَبْ فَالْ اللهُ النَّارَ قَالَ يَا جِبْرَئِيْلُ اذْهَبْ فَانْظُو اللهُ اللهُ اللهُ النَّارَ قَالَ يَا جَبْرَئِيْلُ اذْهَبُ فَالَ يَا خَبْرَئِيلُ الْمُعَلِّ اللهُ اللهُولُ اللهُ ا

ترای کے بیدا کیا حضرت آبو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہوں نی سلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں۔ فرمایا جس وقت اللہ تعالیٰ نے جنت کو بیدا کیا حضرت جریل علیہ السلام سے فرمایا جاؤاوراس کودیکھووہ گئے اوراس کودیکھااور جو پچھاس میں رہنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے تیار کیا ہے اس کو دیکھا اور جو پچھاس میں واخل ہوگا پھر کر وہات طبیعت تعالیٰ نے تیار کیا ہے اس کو گھر کی ہوا ہے ورکہا اے میرے رہ تیری سے اس کو گھر کی ہوا ہے جریل علیہ السلام جاؤاوراس کودیکھوفر مایا وہ گئے اس کی طرف دیکھا۔ پھر آئے اور کہا اے میرے رہ تیری عزت کی میں ڈرتا ہوں کہ اس میں کوئی واخل نہ ہو سکے گا۔ جب اللہ تعالیٰ نے دوزخ کو بیدا کیا فرمایا اے جریل جاؤاس کودیکھووہ گئے اور اس کودیکھووہ گئے اور اس کودیکھووہ گئے اور اس کودیکھووہ گئے اس کو بیدا کیا فرمایا اس میں واخل نہ ہوگا اللہ تعالیٰ نے اس کوشہوا سے اور اس کودیکھووہ گئے اور اس کودیکھوا سے میں داخل نہ ہوگا اللہ تعالیٰ نے اس کوشہوا سے میں داخل میں واخل نہ ہوگا اللہ تعالیٰ نے اس کوشہوا سے میں داخل نہ ہوگا اللہ تعالیٰ نے اس کوشہوا سے میں داخل نہ ہوگا اللہ تعالیٰ نے اس کوشہوا سے میں داخل نہ ہوگا اللہ تعالیٰ نے اس کوشہوا ہوگئی نہ کہا ہیں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوگا کے در روایت کیا اس کور نہ کی ابوداؤدادرنسائی نے)

نستنت کے دمکارہ اصل میں مکرہ کی جمع ہے جس کے معنی ہیں مکرہ وہ لیٹی نائیندیدہ ووشوار چیز ۔ یہاں مکارہ سے مرادوہ شرعی امور ہیں جن کا انسان کو مکلّف قرار دیا گیا ہے کہ قلال فلال کو اختیار کیا جائے اور قلال فلال سے اجتناب کیا جائے پس جنت کے چاروں طرف مکارہ کا اصاطہ قائم کرنے کا مطلب میہ ہے کہ جب تک اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے اور گنا ہوں سے اجتناب کرنے کی تکلیف ومشقت اٹھائی جائے گی نفس کی خواہشا سے اوراس کی تمناؤں کو ختم نہ کر دیا جائے گانس وقت تک جنت میں داخل ہونا ناممکن ہوگا۔

# الفصل الثالث .... أيخضرت صلى الله عليه وسلم كوجنت ودوزخ كامشامده

(٣) عَنُ أَنَسَ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَلَّى لَهَا يَوْمَا الصَّلُوةَ ثُمَّ رَقِيَ الْمِنْبَرَ فَاَصَارَ بِيَدِهِ قِبَلَ قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ فَقَالَ قَدُ أُرِيْتُ الْأَنَ مُذُ صَلَّيْتُ نَكُمُ الصَّلُوةَ الْجَنَّةَ وَالنَّارَ مُمَثَّلَتُنِ فِى قِبَلِ هَذَا الْجِدَادِ فَلَمُ اَرَ كَالْيَوْمِ فِى الْحَيْرِ وَالشَّرِ (بخارى) قَدُ الْرِيثُ اللهُ عَلَيْتُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْتُ اللهُ عَلَيْتُ اللهُ عَلَيْتُ اللهُ عَلَيْتُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاعُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل اللّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

قبلہ کی طرف اپنے ہاتھ سے اشارہ کیافر مایا جب میں نے نماز پڑھائی ہے جنت اور دوزخ کو میں نے دیکھا ہے کہ اس قبلہ کی دیوار میں آن ہو کی صورت بنادی گئی ہے۔ میں نے آج کی مثل نیکی اور بدی نہیں دیکھی ۔ (روایت کیا اس کو بخاری نے ) ننت نیمے ''قبل ہذا المجدار ''لیخی اس دیوار کی جانب میں نے جنت اور دوزخ کودیکھا۔

سوال: آکرکوئی بیسوال کرے کہ جنت اور دوزخ تو بہت وسیع وعریض ہیں ان کو مجد کی محدود دیوار میں حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح دیکھا؟ جواب: ۔ اس سوال کے دو جواب ہیں ایک میہ کہ کسی چیز کاعکس اس چیز سے بہت چھوٹا ہوتا ہے یہاں عکس کا ذکر ہے اصل کا ذکر نہیں ہے آج کل کے میڈیا اور کمپیوٹر کے دور میں میسوال بے معنی ہے۔ دوسرا جواب میہ ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیوار کی طرف سامنے حصہ میں اصلی حالت میں جنت و دوزخ کو دیکھا نماز کی حالت میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو انکشاف تام ہوجاتا تھا حدیث کے الفاظ اس مطلب کے زیادہ قریب ہیں۔

''فی المحیو'' یعنی اس دنیا میں کوئی انسان جس اچھی چیز کود کھ سکتا ہے جنت کا منظراس سے زیادہ اچھا ہوتا تھا اور اس دنیا میں کوئی انسان اگر بدسے بدتر منظر کا نظارہ کرسکتا ہے دوزخ کا منظراس سے زیادہ براتھا۔

# بَابُ بَدُءِ الْخَلْقِ وَذِكْرِ الْآنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ الصَّلُوةُ وَالسَّلَامُ ابْدَائِ بَيْدَانُ اورانبياء عَلَيْهِم السلام كَ ذَكر كابيان ابتدائ بيدائش اورانبياء عليهم السلام كَ ذَكر كابيان

قال الله تعالىٰ (وجعلنا من المآء كل شئ حيّ)

کائنات کی تخلیق اوراس کی ابتداء کس طرح ہوئی؟ اس مے متعلق باب صفۃ اہل الجنۃ کی حدیث نمبر 18 کی توضیح میں کافی تفصیل کے ساتھ میں نے لکھائے خلاصہ یہ کہ اللہ تعالی نے اپنی قدرت سے ایک سبز موتی پیدا فر مایا اسکو غضب کی نگاہ سے دیکھائی تھے اوران کے ساتھ کوئی اور چیز ہیں تھی ''کان اللہ ولیس معہ شی ''پھر اللہ تعالی نے اپنی قدرت سے ایک سبز موتی پیدا فر مایا اسکو غضب کی نگاہ سے دیکھا تھا تی ہو جود میں آگیا' و کان عرشہ علی الماء'' میں اس کیفیت کی طرف اشارہ ہے پھر اللہ تعالی نے پانی کورعب وجلال کی نظر سے دیکھا تو پانی اہل کرفتک ہوگیا' نیچ تلجھٹ رہ گئ او پردھواں اٹھا اسی دھو میں سے اللہ تعالی نے آسانوں کو بنایا (ٹم استوی اللی السمآء و ھی دخان) میں اس حقیقت کی طرف اشارہ ہے پھر اللہ تعالی نے زمین ہموار فرمائی (و الارض بعد ذلک دحا ھا) میں اس پس منظر کو بیان کیا گیا ہے برمین کی سنوار نے سے پہلے ہے گر تو کی سنوار نے سے پہلے ہے گر تو کہ تو سے کہ جیت کی صفائی اور ڈیکوریشن پہلے ہوتا ہے فرش کا بعد میں ہوتا ہے۔'' بمدانع المزھو دفی و قانع کے سنوار نے سے پہلے ہے کونکہ قاعدہ ہے کہ جیت کی صفائی اور ڈیکوریشن پہلے ہوتا ہے فرش کا بعد میں ہوتا ہے۔'' بمدانع المزھو دفی و قانع المدھود'' نام کی آیک کتاب میں سب تفصیلات ہیں اشعہ اللعمات میں بھی شخ عبرالحق رحمۃ اللہ علیہ نظری تھیں الکہ دی ہے۔

بنی آ دم کی تخلیق کا آغاز حضرت آ دم علیه السلام ہے ہوا تمام اہل حق اس پر شفق ہیں کہ یہ عالم حادث ہے یعنی پہلے نہیں تھا پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو وجود بخشا' لوح وقلم پیدا کیا' زمین و آسان بنایا' زمین پر پہاڑ نصب کیے' عرش وکرسی پیدا کیا' فرشتے اور جن وانس پیدا کیے' پھرا یک وقت قیامت کا ایسا آئے گا کہ یہ سب فنا ہو جا کیں گے اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات باقی رہ جائے گی۔

وكل نعيم لا محالة زائل

لا شئى ما خلا الله باطل

# الفصل الأول... يهلِّ الله كسوا يجهنه تفا

(١) عَنُ عِمْرَانَ بُنِ مُحَمَيْنِ قَالَ إِنِّى كُنْتُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم اِذْجَاءَ هُ قَوْمٌ مِنُ بَنِى تَمِيْمٍ فَقَالَ الْبَشُراٰى يَا بَنِى تَمِيْمٍ فَقَالَ الْبَشُراٰى يَا بَنِى تَمِيْمٍ فَالُوا الْبَشُراٰى يَا اَهُلَ الْيَمَنِ اِذُ لَمُ الْجَبُلُوا الْبُشُراٰى يَا بَنِى تَمِيْمٍ قَالُوا بَشُرُتَنَا فَاعْطِنَا فَدَخَلَ نَاسٌ مِنُ اَهُلِ الْيَمَنِ فَقَالَ الْجَبُوانِكُ عَلَى اللّهُ وَلَمْ يَكُنُ يَقْبَلُهَا بَنُو تَمِيْمٍ قَالُوا قَبِلْنَاجِئَنَاكَ لِنَتَفَقَّهُ فِى الدِّيْنِ وَلِنَسْالَكَ عَنْ اَوَّلِ هَذَا الْاَمْرِ مَا كَانَ قَالَ كَانَ اللّهُ وَلَمْ يَكُنُ شَىءٌ قَبْلَهُ وَكَانُ عَوْشُهُ عَنَى الْمَاءِ ثُمَّ خَلَقَ السَّمُواتِ وَالْارْضَ وَكَتَبَ فِي الذِّكْرِ مُلَّ شَيْءٍ ثُمَّ اتَانِي رَجُلَّ فَقَالَ يَامِهُ اللَّهِ لَوَدِدُتُ اَنَّهَا قَدُ ذَهَبَتُ وَلَمُ اللَّهُ مَ (رواه البحاری) يَاعِمُوانُ اَدْدِکُ مَاقَتَکُ فَقَدُ ذَهَبَتُ وَانُعُ اللَّهُ لَوَدِدُتُ اَنَّهَا قَدُ ذَهَبَتُ وَلَمُ اللَّهُ مَانِي اللَّهُ عَنِي اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَي اللهُ عَلَى اللهُ

#### ابتدائے آفرینش سے روز قیامت تک کے احوال

(٢) وَعَنْ عُمَرَ ۚ قَالَ قَامَ فِيُنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَقَامًافَاخُبَرَنَا عَنُ بَدُءِ الْخَلُقِ حَتَّى دَخَلَ اَهُلُ الْجَنَّةِ مَنَازِلَهُمُ وَاهْلُ النَّارِ مَنَازِلَهُمُ حَفِظَ ذَالِكَ مَنُ حَفِظَهُ وَنَسِيَهُ مَنْ نَسِيَهُ (رواه البحاري)

نٹر بھی اللہ علیہ وسے مرضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے ہم کو مخلوقات کے آغاز سے تمام عالات کی خبر دی یہاں تک کہ جنتی جنت میں داخل ہو گئے اور دوزخی دوزخ میں جو یا در کھ سکا اس نے یا در کھا اور جو بھول گیا۔ (روایت کیا اس کو بخاری نے)

# الله تعالی کی رحمت اس کے غضب پر سبقت لے گئی ہے

(٣ وَعَنْ اَبِيُ ۚ هُرَيُرَةَ ۚ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ كَتَبَ كِتَابًا قَبُلَ اَنْ يَخُلُقَ الْخَلُقَ إِنَّ وَحُمَتِىٰ سَبَقَتُ عَصَبِىٰ فَهُو مَكْتُوبٌ عِنْدَهُ فَوْقَ الْعَرُش(متفق عليه)

نتر کی کی اید کتاب کور اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ علی اللہ علیہ وسلم سے سافر مائے تھے اللہ تعالی نے مخلوقات پیدا کرنے سے سلے آیک کتاب کور اس میں یا کھا کہ میری رحمت میر سے فضب پر سبقت کے گئی ہے لیں یا کھا ہوا عرش پر اس کے ہال موجود ہے۔ (متفق علیہ)

میں رحمت موجود تھی چرجس نے سرکشی شروع کی اس کے لیے خضب کا ظہور ہوا حدیث کا یہی مطلب ہے کہ غضب پر رحمت کو سبقت عاصل تھی۔ دوسرامفہوم یہ ہے کہ رحمت خداوندی غضب الہی سے وسیع ترہے اور اس پر سبقت کے گئی ہے اسی وسعت کا نقاضا ہے کہ جات میں علیہ میں اور کا کنات بر رحمت محیط اور ہمہ گیرہے۔

## ملائكهٔ جنات اورانسان كاجو هرتخلیق

(٣) وَعَنُ عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَاعَنُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ خُلِقَتِ الْمَلْئِكَةُ مِنُ نُورٍ وَخُلِقَ الْجَآنُ مِنُ مَّارِج مِنْ نَادٍ وَخُلِقَ ادَمْ مِمَّا وُصِفَ لَكُمُ (رواه مسلم)

تَرْجَيَّ اللهُ عَالَمُ وَمِن اللهُ عنها ني صلى الله عليه وسلم ہے روایت کرتی ہیں فرمایا فرشتے نور سے پیدا کیے گئے ہیں اور جن شعلہ مار نے

والی دھوئیں کی آگ سے پیدا کیے گئے ہیں اور آ دم جس چیز سے پیدا کیے گئے ہیں تہمیں بیان کردگ گئی ہے۔ (روایت کیااس کوسلم نے) کی اللہ تعلیٰ کو کہتا ہے۔ ''نمن نور ''نعنی فرشتے ایک شم نور سے بنائے گئے ہیں بے اللہ تعالٰی کا نور نہیں کوئی اور نور ہے۔''المجان '' لفظ جان کے معنی یا تو جن اور جنات ہیں یا جنات کے اصل اور اس کے باپ کا نام جان ہے جس سے جنات کی نسل چلی ہے۔''وصف '' نعنی حضرت آ دم علیہ السلام کوجس چیز سے پیدا کیا گیاوہ قر آن میں اللہ تعالٰی نے بیان کیا ہے ' آیت ہے ( حلقہ من تو اب ) تعنیٰ مٹی سے پیدا کیے گئے اس صدیث میں بر بلویوں پر سخت رو ہے بلکہ ان کے خیالی اور بناوٹی عمارت زمین بوس ہوگئی ہے کیونکہ یہاں فرشتوں کی خلیق کی نسبت نور کی طرف کی گئی ہے اور انسان کی خلیق کی نسبت مٹی کی طرف کی گئی ہے اور انسان کی خلیق کی نسبت مٹی کی طرف کی گئی ہے الہ ان اور احداد کی جی ہے بیا اور احداد کرتے ہیں اور احاد یث کو بھی نہیں د کھتے بلکہ اپنا جھوٹا اجتہاد گڑھتے ہیں اور کفر کے فتو سے لگا ہیں۔ دل اور بد بخت ہیں جو قر آن کو بھی نظر انداز کرتے ہیں اور احاد یث کو بھی نہیں د کھتے بلکہ اپنا جھوٹا اجتہاد گڑھتے ہیں اور کفر کے فتو سے لگا ہیں۔ کے سے بلکہ اپنا جھوٹا اجتہاد گڑھتے ہیں اور کفر کے فتو سے لگا ہے ہیں۔

پیکرآ دم کے بارے میں شیطان کا اظہار خیال

(۵) وَعَنُ اَنَسِ اَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم.قَالَ لَمَّاصَوَّرَ اللهُ ادَمَ فِي الْجَنَّةِ تَرَكَهُ مَا شَاءَ اللهُ اَنُ يَتُرُكَهُ فَجَعَلَ اِبْلِيْسُ يُطِيُفُ بِهِ يَنْظُرُ مَا هُوَفَلَمَّارَاهُ اَجُوَفَ عَرَفَ اَنَّهُ خُلِقَ خَلُقًا لَايَتَمَالَكُ (رواه مسلم)

تَرْجَيْجُ ثُنَّ : حضرت انس رَضَى الله عندے روایت ہے بے شک نبی سلی الله علیہ وسلم نے فرمایا جس وقت الله تعالی نے جنت میں آ دم کی صورت بنائی اس کو جب تک چاہا چھوڑے رکھا۔ اہلیس نے اس کے گر د چکر نگانے شروع کیے دیکھتا تھا کہ یہ کیا چیز ہے جب اس کو دیکھا کہ اندرے خالی ہے اس نے معلوم کرلیا کہ یہ غیر مضبوط پیدا کیا گیا ہے۔ (روایت کیا اس کوسلم نے)

نتشتی :''لمعاصور آدم'' حضرت آدم علیه السلام کی بیصورت کی مراحل ہے گزر کر بنائی گئے ہے پہلے مٹی تھی پھراس کوخمیرہ بنایا گیا پھر خٹک کیا پھرسانچہ بنایا گیا جو قالب کی شکل تھی ابلیس ای مرحلہ میں آیا جایا کرتا تھا اور دیکھتا تھا۔''لایشمالک'' یعنی اندرے کھوکھلا ہے اس میں میرے وساوس داخل ہوں گے بیاسے آپ کوخواہشات سے بچانہیں سکے گا اور ایک دوسرے کی مدد سے تو ی نہیں ہو سکے گا۔

حضرت ابراتيم عليهالسلام كاختنه

(٢) وَعَنُ آبِی هُرَیُوَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله علیه وسلم اِنحتَنَ إِبُوَاهِیُمُ النَّبِیُّ وَهُوَ ابْنُ ثَمَانِیْنَ سَنَةً بِالْقُدُومِ (معنی علیه) لَتَحْتَرُ مُن الله علیه وسلم الله علیه وسلم الله علیه وسلم نَفْر مایا برائیم علیه السلام نے ای (80) برس کی عمر میں اپنا ختند کیا اس وقت آپ قد وم مقام میں رہائش رکھتے تھے۔ (متنق علیہ)

تستنتی "القدوم" قدوم بیشه کوهی کیتے ہیں اور ایک جگہ کا نام بھی قدوم ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالی کے حکم سے بوی عربیں بیشہ لے کرمقام قدوم میں اپنا ختنہ خود کردیا 'بعض شارحین نے کہا ہے کہ قدوم اگر مشدد پڑھا جائے تو اس کا مصداق ایک مقام کا نام اور جگہ ہے اور اگر اس کو غیر مشد د پڑھا گیا تو یہ بیشہ اور بسولہ کو کہتے ہیں بعض نے دونوں اعراب کے ساتھ پڑھا ہے" واللہ اعلم" ختنہ کی ابتداء حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی ہے اور اب بیال اسلام کے لیے سنت اور شعار ہے۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تین جھوٹ

(2) وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَكُذِبُ إِبْرَاهِيْمُ إِلّا ثَلاثَ كَذِبَاتٍ ثِنْتَيْنِ مِنْهُنَّ فِي ذَاتِ اللّهِ قَوْلُهُ إِنَّى سَقِيْمٌ وَقَوْلُهُ بَلُ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمُ هَذَاوَقَالَ بَيْنَا هُوَ ذَاتَ يَوْمٍ وَسَارَةُ إِذْ اَتَى عَلَى جَبَّارٍ مِنَ الْجَبَابِرَةِ فَقِيْلَ لَهُ إِنَّ هَهُنَا رَجُلاًمُعَهُ امْرَأَةٌ مِنُ اَحْسَنِ النَّاسِ فَارُسَلَ إِلَيْهِ فَسَأَلَهُ عَنْهَا مَنُ هَذِهِ قَالَ الْحَبَّانِ فَاتَى سَارَةً فَقَالَ لَهَا إِنَّ هَذَا الْجَبَّارَ

إِنْ يَعْلَمُ اَنَّكِ امْرَاتِى يَغْلِبُنِى عَلَيْكَ فَإِنْ سَالَكِ فَاخْبِرِيْهِ اَنَّكِ اُخْتِى فَإِنَّكِ اَحُبِى فِي الْإِسُلامِ لَيُسَ عَلَى وَجُهِ الْاَرْضِ مُوُمِنٌ غَيْرِى وَغَيُرُكِ فَارُسَلَ الِيُهَا فَاتِى بِهَا قَامَ اِبْرَاهِيْمُ يُصَلِّى فَلَمَّا دَخَلَتُ ذَهَبَ يَتَنَاوَلُهَا بِيَدِهِ فَاُخِذَ وَيُرُولَى فَغُطَّ حَتَّى رَكَضَ بِرِجُلِهِ فَقَالَ ادْعِى اللَّهَ لِيُ وَلا اَضُرُّكِ فَدَعَتِ اللَّهَ فَاطْلِقَ فَدَعَتِ اللَّهَ فَاعْلِقَ فَدَعَتِ اللَّهَ فَاطْلِقَ فَدَعَتِ اللَّهَ فَاطْلِقَ أَمْنَا اللَّهَ فَاعْدَى مِثْلُهَا اَوْاشَدُ فَقَالَ الْوَعِي اللَّهَ لِي وَلا اَضُورِكِ فَدَعَتِ اللَّهَ فَاطُلِقَ فَدَعَا بَعْضَ حَجَبَتِهِ فَقَالَ النَّالِيَةِ بِالنِّسَانِ النَّمَا اَتَيْتَنِي بِشَيْطَانِ فَاخْدَمَهَا هَاجَرَ فَاتَتُهُ وَهُوقَائِمٌ يُصَلِّى فَاوْمَا بِيدِهٖ مَهْيَمُ قَالَتُ رَدَّ اللَّهُ كَيْدَ الْكَافِرِ فِي نَحْرِهٖ وَٱخْدَمَ هَاجَرَقَالَ اَبُوهُمْرَيْرَةَ تِلْكَ الْمُكُمُ يَا بَنِي مَاءِ السَّمَاءِ (مَتَى عليه)

تر ان میں سے دو ذات خدات ہورہ وضی اللہ عنہ سے دواہت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے بین جموٹ ہولے ہیں۔ ایس سے دو ذات خدات خدات خدات ہیں۔ ایک ان کا یہ کہنا کہ میں بیار ہول اور دو سرا یہ کہنا کہ میں بیار ہول اور دو سرا یہ کہنا کہ میں بیار ہول اور دو سرا یہ کہنا کہ میں بیاں ایک آدی ہوا اس نے یہ کا کہ میں بیار ہول اور دو سرا یہ کہا گیا یہاں ایک آدی ہوا اس نے یہ اور اس سے اور اس سے کہا اس فالم کو اگر ہے بیا کہ فرف پیغا م بھیجا اور ہو چھا یہ فورت کون ہے آپ نے فرمایا میری بہن ہوگا گیا گرف پیغا م بھیجا اور ہو تھا یہ فورت ہوا سے کہا اس فالم کو اگر پہ چھا گیا کہ تو میری ہوی ہوتہ تو تیر سے لینے میں جھی پر غالب آب عائے گا۔ اگر تھے سے کہا تھی کہنا کہ میں اس کی بہن ہول کیونکہ تو میری اسلامی بہن ہورے زمین پر میر سے اور تیر سے مواکوئی مومن نہیں اس نے اس کی طرف پیغا م بھیجا حضرت سارہ کو اس کے پاس لایا گیا۔ ابراہیم کھڑ سے ہو کرنماز پڑھنے گئے۔ جب حضرت سارہ اس پر داخل ہو تیں۔ اس کے طرف پیغا میں ہوگا ہو کہاں تک کہذیہ میں پر پاؤں دواہت میں ہو تھی کے ابرائیم کھڑ سے ہوڑا گیا بھر دوبارہ بھڑ نا چا ہا بھر پہلے کی طرح بھڑا گیا یا اس سے بھی زیادہ تخت سے ابہا کہ کہ کہ اس کی بین سے بھی زیادہ تخت سے میں ہوئی کو کئی نقصان نہ دوں گا اللہ سے دعا کر میں میں تھے مور نہیں بہنچاؤں گا بھر چھوڑ دیا گیا اسے ایک در بان کو بلایا اور کہنے لگا تم میر سے پاس کس اس ان کو خدمت میں دی ہو سے تھا سے ہا تھ سے اشارہ کیا کیا ہے ہیں سارہ کے کہا اللہ نے کا فرکی تدیر اس کے سینے میں لوٹا دی ہے اور ہم ہو خدمت میں دی ہے۔ اس بے نواء السماء (آسان کے پائی کی کی کے بیے سے ہماری میں سے میں اس کے بی کی کے بیے سے سارہ کے نہا کہا کہ کہ کو کہ تو میں اس کے بی تی کی کی کے بی ہو ۔ دیتم ہماری ہاں ہے ۔ (متن میں ا

تستنت بج بنلاث کندات انبیاء کرام کذب اور جموث بو گنے ہے معصوم ہوتے ہیں بیجھوٹ نبیں تھا بلک توریتھاالبتہ ظاہری صورت اس کی کذب کی تھی اس کے اس سے اس کی تھی اس کے اس سے اس کی تھی اس کے اس سے کی تھی اس کے اس سے کہ اور اور کی الطاق کیا گیا اور نہ بیتوریتھا۔ توریباس کو کہتے ہیں کہ ظاہری معنی بیہ ہے کہ بیمرار ہبر ہے گراس سے آخرت کی حصادر ادادہ کیا ہوگی ہے اور اس کی تعنی بیہ ہے کہ بیمرار ہبر ہے گراس سے آخرت کے داستے کی ہدایت کا ادادہ کیا گیا تھا بیاس وقت کی بات ہے جب حصرت ابو بکروضی اللہ عند نے جرت کی دات حضور اکرم سلی اللہ علیہ و کہا کہ بارے میں ایک محض کے پوچھنے پرجواب دیا تھا اس محض نے پوچھا کہ ابو بکر ایکون ہے؟ حضرت ابو بکروضی اللہ عند نے فرمایا" دہل بھدینی السبیل"۔

یہاں گذب کے اطلاق کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ اگر چہ یہ گذب نہ تھا گرچونکہ انبیاء کرام کارتبہ بہت بلند ہوتا ہے تو ''حسنات الابواد سینات المقوبین ''کے قاعدہ کے مطابق اس پر کذب کا اطلاق کیا گیا گویا اس کی ظاہری صورت کو بھی ان انبیاء کی شان عالی سے دور سمجھا گیا اور اس پر کذب کا اطلاق کیا گیا۔''انی سقیم سقیم '' بیار کو کہتے ہیں اس کا متبادر معنی جسمانی مرض ہے گر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے روحانی اختلاف مرادلیا ہے کہ میں ان چیز وں سے بیزار ہوں گویا بیار ہوں علیاء کھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس کلام کواگر بالکل ظاہر پر جمل کیا جائے تو پھر بھی اس میں کوئی جموث نہیں ہے کیونکہ ایسا کون انسان ہوگا جس کے بدن میں بالکل کوئی بھی بیاری نہ ہو ۔اور فرض کرلواگر اور کوئی بیاری نہ ہو ۔اور فرض کرلواگر اور کوئی بیاری نہ ہو ۔اور فرض کرلواگر اور کوئی بیاری نہ ہو پھر بھی کفار کے کفری کوفت واذبت کیا کچھ کم روحانی وجسمانی بیاری ہے؟ یقینا ہوئی بیاری ہے!

''بل فعله كبير هم'' حضرت ابراجيم عليه السلام في يه جمله بتول كتو ژف كي بعد بادشاه كرما من تفتيش كه دوران ارشاد فرمايا تها جبكر بادشاه في پوچها''من فعل هذا بالتهنا يا ابر اهيم'' گوياجواب بيتها''فعل من فعل كبير هم هذا''لينى كام كياجس في كياتم اس برك مياں سے پوچهو كديكس في كيا ہے؟ دوسر امطلب اور جواب بي بھى ہوسكتا ہے كہ حضرت ابراجيم عليه السلام في كبير جم سے الله تعالى مرادليا تها كديم كام در حقيقت بر ك رب الله تعالى في كيا ہے! تيسر امطلب بيليا كيا ہے كہ كويا حضرت ابراجيم عليه السلام في كها كديم اوعوى ہے كديم كاس برے في كيا ہے تم خودان سے پوچهوده كيا كہتا ہے اب دعوى كرنا اور چيز ہے اور خبر دينا اور چيز ہے دعوىٰ ميں خبرنيں البذا اس ميں جھوٹ نہيں۔

''وسارة''ساره حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہوئ تھیں اُن کو بہن کہنا ظاہری طور پرتیجے نہیں تھا گرظاہری معنی مراؤہیں لیا گیا ہد بی بلی اور روحانی ' ذہبی مفہوم کے اعتبار سے بہن کہا گیا اور اس مفہوم ہیں سارے مسلمان بہن بھائی ہیں۔ یہاں رہی کہا جا سکتا ہے کہ حضرت سارہ وضی اللہ عنہا' حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بچازاد بہن تھی اس اعتبار سے رہی تھیں ۔''فاخذ'' یعنی پکڑے گئے اس کا گلا گھوٹنا گیا۔''فغط'' یعنی خرائے جمرنے لگا' بڑ بڑانے لگا۔''در کعض ہو جله'' یعنی مرگی کے مریض کی طرف زمین پر پاگلوں کی طرح پاؤں مارتا رہا۔''یا بنی ماالسماء'' آسان کے پائی کی اولا دسے عرب لوگ مراد ہیں کیونکہ عرب ہی پائی کی تلاش میں گھوم پھر کر چلتے ہیں اور جہاں پائی ملتا ہے' وہاں ڈیرہ ڈال دستے ہیں۔ بعض شارحین نے کہا ہے کہ اس جملہ سے عرب کے نسب حسب کی طبارت کی طرف اشارہ ہے لینی جس طرح آسان کا پائی ہو تم آلائش سے بعض شارحین نے کہا ہے کہ ہو تم اس کے طبارت کی طرف اشارہ ہے کیونکہ ان کے ایک دادا کا لقب ماء المسماء تھا' عرب سارے حضرت ہاجرہ وضی اللہ عنہا کی اولا دہ ہیں ہیں مگر حضرت اساعیل علیہ السلام کی اولا دو مگر قبائل عرب پر غالب آگئی تو اس وجہ سے سب کو حضرت سارہ وضی اللہ عنہا کی اولا دو کر اردیا ہے۔ حضرت سارہ وضی اللہ عنہا کی اولا دو کر اردیا ہے۔

# حضرت ابراہیم علیہالسلام' حضرت لوط علیہالسلام اور حضرت یوسف علیہالسلام سے تعلق بعض اہم واقعات کا ذکر

(^) وَعَنهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَحُنُ اَحَقُ بِالشَّكِ مِنُ إِبْرَاهِيُمُ إِذْقَالَ رَبِّ اَدِنِي كَيُفَ تُحَى الْمَوْتَى وَيُوحُمُ اللَّهُ لُوطُالَقَدُكَانَ يَأُوىُ إِلَى رُكُنِ شَدِيْدٍ وَلَوْ لَبِثُتُ فِى السِّجُنِ طُولَ مَا لَبِث يُوسُفُ لَاجَبُتُ الدَّاعِي (معن عليه) وَيَوْحُمُ اللهُ عَلَيه اللهُ عليه وسلم عَنه الله عليه وسلم عَنه ما ياجم زياده حقدار بين كهابرا بيم عليه السلام سي مُتَحَرِّثُ وَمُن اللهُ عَنه عَنه اللهُ عليه وسلم عَنه واللهُ عَنه واللهُ عَنه اللهُ عليه وسلم عليه الله عليه وسلم عنه والله عليه الله عليه وسلم عنه والله عنه الله عليه وسلم عنه وسلم

ندشت کے ''نحن احق بالشک ''یتی دب ارنی کیف تعی الموتی کا جملہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے شک کی بنیاد پنہیں تھا بلکھ می یقین اور عین الیقین عاصل کرنے کے لیے تھا ان کی طرف سے شک کسے ہوسکتا تھا؟ وہ تو بڑے نبی تھے! جب کہ ہم کواس میں شک نہیں ہے اگر اس مسئلہ میں شک کی گنجائش ہوتی تو ہم زیادہ حق دار تھے کہ شک کرتے جب ہم کوشک نہیں تو ان کو بطرین اولی شک نہیں تھا بہر حال حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم کا مناظرہ ہور ہا تھا تو نم وور نے دوران گفتگو کہا: تم کہتے ہو اعتراض کرنا مقصود نہیں ہے مفسرین نے کھا ہے کہ جب نمرود طالم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مناظرہ ہور ہا تھا تو نمرود نے دوران گفتگو کہا: تم کہتے ہو کہت ہمارار ب مردوں کو زندہ کرتا ہے' کیا تم نے خودد یکھا ہے؟ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے احیاء اموات کے مشاہدہ کرنے کی درخواست کی۔ ''ویو حم اللہ لوطا''اس جملہ میں بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وہما کا حضرت لوط علیہ السلام پراعتراض کرتا ہوگل مضبوط قلعہ ہوتا یا میرے یاس ظاہری پریشانی کی آیک کیفیت بیان فرمائی ہے کہوم لوط نے ان کو اتنا نگ کیا کہوہ اس کہنے پر مجبور ہو گئے کہاش! کوئی مضبوط قلعہ ہوتا یا میرے یاس ظاہری

طاقت ہوتی کہ میں اس قوم کا مقابلہ کرتا' اس مجبوری میں حضرت لوط کا خیال مادی طاقت کی طرف گیا ور ندایک نبی کے لیے تو اللہ تعالیٰ کی ذات سب کھی زیادہ مضبوط اور محفوظ قلعہ ہے اس کے سواکیا مضبوط قلعہ ہوسکتا ہے؟'' لا جبت اللداعی'' اس جملہ میں بھی آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت یوسف علیہ السلام پر قطعاً اعتراض نہیں کیا بلکہ ان کی استقامت اور صبر کی تعریف فرمائی ہے کہ اتن مدت طویلہ کی قیدو بند کے بعد جب جیل سے نکالنے کی بات آئی تو آپ نے اسے تعکم اکراپنی ذات کی برائت کوتر جج دے دی اگر اتن طویل مدت کے بعد مجھے یہ چیکش ہوتی تو میں فوراً بلانے والے کی بات مان لیتا۔

حضرت موسىٰ عليهالسلام اورايذاء بني اسرائيل

(٩) وَعَنُهُ قَالَ وَاللّهِ صلى الله عليه وسلم إِنَّ مُوسِى كَانَ رَجُلا حَييًا سِتِيْرًا لَايُرى مِنْ جِلْدِهِ شَىءٌ إِسْتِحْيَاءٌ فَآوُهُ مَنُ أَذَاهُ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ فَقَالُوْا مَا تَسَتَّرُ هَذَا التَّسَتُر اللّه مِنْ عَيْبِ بِجِلْدِهِ إِمَّا بَرَصَ اَوْ اُوُرَةٌ وَإِنَّ اللّهَ اَرَادَانَ يُبَرِءَ هُ فَخَلَايَوْمًا وَحُدَهُ لِيَعْسِلُ فَوصَعَ قَوْبَهُ لَي حَجَوٍ فَفَرُ الْحَجَرُ بِتَوْبِهِ فَجَمَعَ مُوسِى فِي اَثَوِهِ يَقُولُ ثَوْبِي يَاحَجُو ثَوْبِي يَا فَحَجُو بَعُوبِهِ فَجَمَعَ مُوسَى فِي اَثَوِهِ يَقُولُ ثَوْبِي يَاحَجُو ثَوْبِي يَا فَحَجُو مَعْرُ الْحَجَو لَقَوْ اللّهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَلْا مِن اللهِ وَاللّهِ إِنَّ بِالْحَجَو صَرُبًا فَوَاللّهِ إِنَّ بِالْحَجَو لِمَدَّ اللّهُ فَقَالُو اَوَ اللّهِ مَا بِمُوسَى مِنْ بَاسٍ وَاحَدَ ثُوبَهُ فَطَفِقَ بِالْحَجَو صَرُبًا فَوَ اللّهِ إِنَّ بِالْحَجَو لِمَدْبِهِ فَلَا اللهِ فَقَالُو اَو اللّهِ مَا بِمُوسَى مِنْ بَاسٍ وَاحَدَ ثُوبَهُ فَطَفِقَ بِالْحَجَو صَرُبًا فَوَ اللّهِ إِنَّ بِالْحَجَو لِنَدَابًا مِنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَي الله واللهِ مِنْ الله عَلَى الله عَلَي الله والله مِن الله عَلَى الله الله والله والله من الله عنه عليه الله عليه الله عليه الله من الله والله الله والله الله والله الله والله وا

نستنت کے:''حییا''دوسری یا پرشد ہے پہلی یا پر کسرہ ہے ستیا کے معنی میں مبالغہ کا صیغہ ہے یعنی بہت ہی حیاناک تھے۔''ستیو ا''سین پرزبر ہے فقیرا کے وزن پر ہے ملاعلی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ظاہر رہے کہ پیلفظ سین کے کسرہ اور تا مشددہ کے ساتھ ہے بیساتر میں مبالغہ ہے یعنی بہت ہی باپردہ تھائی پردہ اور حیاکی وجہ سے ان کی قوم بنی اسرائیل نے کہا کہ یہ ہمارے ساتھ نظے ہوکراس لیے نہیں نہاتے کہاس کے جم میں کوئی قبیج عیب ہے ادھر اللہ تعالیٰ کی عادت مبارکہ ہے کہ انبیاء کرام کواس نے کامل رجال بیدا کیا ہے برقبیج جسمانی عیب سے ان کو پاک رکھا ہے۔

''ادوة''ہمزہ پرضمہ ہےدال ساکن ہےراپرزبر ہے خصیتین میں چولنے کی ایک بیاری ہوتی ہے جس کوادرۃ کہتے ہیں تو م نے ای کا الزام لگایا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موٹی علیہ السلام کواس الزام سے پاک کرنا چاہا تو یہ واقعہ پیش آیا جو اس صدیث میں ہے۔''جمع ''فتح یفتح سے تیز دوڑ نے کو کہتے ہیں' من باس ''لین خصیتین کے چھولنے یا کوئی دوسری بیاری اور عیب نہیں ہے' نلبا''نون اور دال پرزبر ہے تازہ تازہ تازہ تازہ خصک کو کہتے ہیں اس میں مجردہ کا ظہور ہوگیا ہے۔

## حضرت ابوب عليهالسلام كاايك واقعه

(٠١) وَعَنُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَيْنَمَا أَيُّوبُ يَغْتَسِلُ عُرْيَانًا فَخَرَّ عَلَيْهِ رِجُلُ جَرَادٍ مِّنُ ذَهَبٍ فَجَعَلَ أَيُّوبُ يَحْفِى فِي ثَوْبِهِ فَنَادَاهُ رَبُّهُ يَاأَيُّو بُ اَلَمُ اَكُنُ اَغُنَيْتُكَ عَمَّا تَرِى قَالَ بَلَى وَعِزَّتِكَ وَلَكِنُ لَا عَنْيَتُكَ عَمَّا تَرِى قَالَ بَلَى وَعِزَّتِكَ وَلَكِنُ لَا عَنْيَتُكَ عَمَّا تَرِى قَالَ بَلَى وَعِزَّتِكَ وَلَكِنُ لَا عَنْيَهُ بِي عَنْ بَرَكَتِكَ (رواه البخارى)

تَرْجَحَيْنُ : حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا ایک مرتبہ حضرت ابوب علیہ السلام بر ہندہ و

کرنہار ہے تھے کہ آپ پرسونے کے ٹڈ برسے شروع ہو گئے۔حضرت ابوب انہیں اپنے کپڑے میں سیٹنے لگے اس کے رب نے اس کوآ واز دی۔اے ابوب میں نے تھے کونی نہیں کردیا کہنے لگے کیوں نہیں لیکن تیری برکت سے بے پرواہ نہیں ہواجا سکتا۔(روایت کیاس کو بخاری نے)

# ایک نبی کودوسری نبی کے مقابلہ پر بڑھا چرھا کر پیش کرنے کی ممانعت

(١١) وَعَنْهُ قَالَ اسْتَبَّ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَرَجُلٌ مِنَ الْيَهُودِ فَقَالَ الْمُسْلِمُ وَالَّذِى اصْطَفَى مُوسَى عَلَى الْعَالَمِينَ وَرَجُلٌ مِنَ الْيَهُودِ فَقَالَ الْمُسْلِمِ وَالَّذِي صَلَى الله عليه وسلم الْمُسْلِمَ وَالْمِو الْمُسْلِمِ فَلَعَا النَّبِي صَلَى الله عليه وسلم الْمُسُلِمَ فَسَالَهُ عَنْ النَّبِي صَلَى الله عليه وسلم الْمُسُلِمَ فَسَالَهُ عَنْ النَّبِي صَلَى الله عليه وسلم الْمُسُلِمَ فَسَالَهُ عَنْ الله عَلَيه وسلم الله عليه وسلم المُسُلِمَ فَسَالَهُ عَنْ وَالْمَسُلِمِ فَلَوْكُ اللّهِ عَلَيْ وَاللّهُ عَلَيْ وَاللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ وَاللّهُ عَلَيْ وَاللّهُ عَلَيْ وَاللّهُ عَلَيْ وَاللّهُ عَلَيْ وَاللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ وَاللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ وَاللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ وَاللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ وَاللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ وَلَى مَنْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ وَمِن الللهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ وَلَى مَنْ يُسِعِقُ فَافَاقَ قَبْلِي اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلْمَ الللهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ الللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ الللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ وَلَى مَنْ اللّهُ عَلَيْ وَاللّهُ عَلَيْ الللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ الللهُ عَلَيْ الللهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ الللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ الللهُ عَلَيْ الللهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ الللهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ الللّهُ عَلَيْ الللهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ الللهُ عَلَيْ الللهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْ الللهُ عَلَيْ الللهُ عَلْمُ الللهُ عَلْمُ الللهُ عَلْمُ الللهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ الللهُ عَلْمُ الللهُ عَلْمُ الللهُ عَلَيْ الللهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْ الللهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ الللهُ ع

نستنے ''لات محیرونی ''انبیاء کرام کے درمیان ایک نبی کو دوسرے کا دیرا ہی طرح فضیلت دینا جائز نہیں ہے جس سے کی ایک نبی کی شان میں تنقیص آئی ہو یہ تقیص حرام اور کفر ہے نیز خصوصی طور پر کسی ایک نبی کانام لے کراس کے مقابلے میں دوسر کا نام لے کراس پر فضیلت اور ترجیح دینا مناسب نہیں ہے ہاں اجمالی طور پر کسی کو افضل قرار دینا جائز ہے مثلاً کوئی یہ کہے کہ حضرت جمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء سے افضل ہیں زیر بحث حدیث کی تشریح میں حکیم الامت حضرت مولا نا اشرف علی تھا نوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ملفوظات میں فرمایا کہ: فرض کر کو کسی جگہ تمام انبیاء کرام موجود ہوں سب سامنے ہوں اس وقت کوئی آدمی آمنے سامنے کسی نبی پر دوسر نبی کی فضیلت دینے کی جرائت کر کے تو دکھا دی ؟ اگر ایسا نہیں کر سکتا تو پھر غائبانہ طور پر بھی نہیں کرنا چا ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بینا راضکی کا اظہار فرمایا ہے تو یہ وہی تقابل اور خصومت کی صورت تھی جسی اللہ علیہ وہی تھی ہوں کہ بین کرنے سے کی صورت تھی جسی اللہ علیہ وہی تھی ہوں اس وقت کی بات تھی جب اللہ تعالی کی طرف ہے آپ کی مطلق فضیلت کی وہی نہیں آئی تھی بعد میں آپ کی مطلق فضیلت کی وہی نہیں آئی تھی بعد میں آپ کی مطلق فضیلت کی وہی تبین آئی تھی بعد میں آپ کی مطلق فضیلت کی وہی تبین آئی تھی بین آئی تھی بین میں مین میں مصورت موسی علیہ السلام کی جزئی فضیلت ہے کی نہیں ہیں ہور کے گاس صورت میں علیہ السام کی جزئی فضیلت ہے کا نہیں ہے۔

حضرت بونس عليه السلام كمتعلق ايك مدايت

(١٢) وَعَنُ اَبِيُ هُوَيُوَةَ ۚ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عَليه وسلم مَايَنُبَغِيُ لِعَبْدٍ اَنُ يَقُولَ اِنِّي خَيْرٌ مِنْ يُونُسَ بُنِ

مَتّٰى(متفق عليه).وَفِيُ رِوَايَةِلِلْبُخَارِيِّ قَالَ مَنُ قَالَ اَنَا خَيْرٌ مِنُ يُّونُسَ بُنِ مَتّٰى فَقَدُ كَذَبَ.

تَشَجِيرٌ الله الوہررہ وَضی الله عند سَے روایت ہے کہ رسول الله علیہ وسلم کے فرمایا کسی محف کے لائق نہیں کہ وہ کہے کہ میں پونس بن متی سے افضل ہوں۔ (متنق علیہ) بخاری کی ایک روایت میں ہے جس محف نے کہا میں پونس بن متی سے افضل ہوں اس نے جموٹ بولا۔

نستنے ''فقد کذب ''یعنی اصل نبوت میں تو تمام انہاء کرام برابراور مساوی ہیں اس میں تو کوئی تفاصل نہیں ہے ہاں درجات میں فرق اور تفاوت ہے آگرکوئی شخص ''انا خیر من یونس '' کہتا ہے تو اس کا ایک مطلب یہ ہوسکتا ہے کہ وہ شخص آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت بونس علیہ السلام سے افضل بتا تا ہے حالا تک نفس نبوت میں مساوات ہے لہٰ ذااس شخص نے جموث بولا اور اگر انا خیر سے شخص خودا ہے آپ کو حضرت بونس علیہ السلام سے افضل بتا رہا ہے اور خود نبی نہیں ہے تو یہ جموٹا کذاب ہے اور کذب بمعنی تفر ہے شخص کا فر ہوگیا فضیلت کے اس میدان میں حضرت بونس علیہ السلام کی تخصیص کی وجہ ہے کہ آپ پرایک آز مائش اور امتحان آیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے خاص تھم کے آنے کے انتظار سے پہلے شہر اور لوگوں سے علیحدہ ہو کرنگل گئے جس پر اللہ جل جلالہ تا راض ہوئے جس کی وجہ سے آپ اولوالعزم انبیاء کی فہرست میں ندر ہے تو ممکن تھا کہ کسی کے دل میں یہ خیال آ جائے کہ حضرت یونس علیہ السلام پر کسی بھی نبی کونو قیت اور فضیلت دی جاسے تی ہے۔ اس لیے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور خاص منع فرما دیا۔ ''منٹی ''بعض علماء نے بتایا کہ تی حضرت یونس علیہ السلام کے والد کا نام تھا بعض نے کہا کہ ان کی والدہ کا نام تھا۔

## حضرت خضركاذكر

(١٣) وَوَعَنُ اُبَيِّ بُنِ كَعْبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إنَّ الْغُلامَ الَّذِى قَتَلَهُ الْحَضِرُ طُبِعَ كَافِرًا لَوُ عَاشَ لَارُهَقَ اَبَوَيْهِ طُغُيَانًاوٌ كُفُرًا (متفق عليه)

تَرَبِّيَ ﴾ : حضرتُ ابی بن کعب رضی الله عند سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا خضر نے جس لڑکے کو مار ڈ الا تھاوہ بیدائشی کا فرتھا۔اگر زندہ رہتا اپنے ماں باپ کو کفراور سرکشی میں ڈ التا۔ (متنق علیہ)

نتشریج: ''طبع کافرا''یغنی پیدائش طور پرفطری اورطبی کافرتھا اگر چہ ہر بچہ اسلام پر پیدا ہوتا ہے گرغلام خفز'اللہ کی قدرت کا ملہ کے مستثنیات میں سے تھا کہ اللہ ایسا بھی کرسکتا ہے' کہتے ہیں کہ حضرت موی علیہ السلام کے اعتراض پر حضرت خضر علیہ السلام نے اس غلام کے کندھے سے کھال چھیل دی تو پنچ ککھا ہوا تھا ھذا کافر مطبوعاً یعنی یہ پیدائش اورطبی کافر ہے۔

## خضركي وجدتشميبه

(١٣) وَعَنُ آبِيُ هُرَيُرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ إنَّمَا سُيِّىَ الْخَضِرُ لِآنَّهُ جَلَسَ عَلَىٰ فَرُوَةٍ بَيُضَاءَ فَاِذَا هِىَ تَهْتَزُّمِنُ خَلُفِهِ خَضُرَاءَ (متفق عليه)

نَ الْتَحْجِينِ الله على الله عنه نبي كريم صلى الله عليه وسلم سے روايت كرتے ہيں كه خصر ان كا نام اس ليے پر گيا تھا كه وہ خشك سفيد زمين پر بيٹھے متھا گہاں وہ ان كے چيچھے سنر ہوكراہلهانے لگى۔ (روايت كيااس كو بخارى نے)

## حضرت موسىٰ عليهالسلام اورموت كا فرشته

(٥ ١) وَعَنُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم جَاءَ مُلكُ الْمَوُتِ اِلَي مُوسَى بُنِ عِمْرَانَ فَقَالَ لَهُ آجِبُ رَبَّكَ قَالَ فَلَطَمَ مُوسَىٰ عَيُنَ مَلَكِ الْمَوُتِ فَفَقَاْهَا قَالَ فَرَجَعَ الْمَلَكُ اِلَى اللهِ تَعَالَى فَقَالَ اِنَّكَ اَرْسَلْتَنِيُ اللَّهُ عَيْنَهُ وَقَالَ ارْجِعُ اللَّهِ تَعَالَى فَقُلِ الْحَيْوةَ تُرِيْدُ فَانُ كُنْتَ عَبْدٍ لَّكَ لَا يُرِيْدُ الْمَوْتَ وَقَدُ فَقَاً عَيْنِي قَالَ فَرَدَّاللَّهُ اِلَيْهِ عَيْنَهُ وَقَالَ ارْجِعُ اللَّى عَبْدِى فَقُلِ الْحَيْوةَ تُرِيْدُ فَانُ كُنْتَ تُرِيُدُ الْحَيْوةَ فَضَعُ يَدَكَ عَلَى مَتْنِ ثَوُرٍ فَمَا تَوَارَتُ يَذُكَ مِنُ شَعْرِهٖ فَإِنَّكَ تَعِيْشُ بِهَا سَنَةً قَالَ ثُمَّ مَهُ قَالَ ثُمَّ تَمُوُتُ قَالَ فَالْاَنَ مِنُ قَرِيْبٍ رَبِّ اَدْنِيىُ مِنَ الْاَرُضِ الْمُقَدَّسَةِ رَمْيَةَ الْحَجَرِ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم وَاللّهِ لَوُ اَنِّىُ عِنْدَهُ لَارَيْتُكُمْ قَبْرَهُ اِلْى جَانِبِ الطَّرِيْقِ عِنْدَ الْكَثِيْبِ الْاَحْمَرِ (متفق عليه)

تر کی کی اور کہا اپنے رب کا تھم قبول کر وحفرت موی نے طمانچہ مارا اور اس کی آ کھے چھوڑ ڈالی۔ ملک الموت واپس اللہ تعالیٰ کے پاس آیا الموت آیا اور کہا اپنے رب کا تھم قبول کر وحفرت موی نے طمانچہ مارا اور اس کی آ کھے چھوڑ ڈالی۔ ملک الموت واپس اللہ تعالیٰ کے پاس آیا اور عرض کیا تو نے جھے کو اپنے بندے کی طرف جھیجا ہے جو مر نانہیں چاہتا اور اس نے میری آ کھے چھوڑ دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی آئے سال کم کردی اور فر مایا میر ے بندے کے پاس جاؤ اور اس کو کہوا گرزندہ رہنا چاہتے ہوتو اپنا ایک ہاتھ ایک بیٹل کی پیٹے پر کھیں جس قدر آپ کے ہاتھ کے بنچ بال آگے اس نے سال زندہ رہو کے حضرت موئ نے کہا پھر کیا ہوگا۔ اس نے کہا پھر موت ہے کہ جھر ابھی گھی ہو ابھی مقد سے کچھر چھنکنے کے اندازے کے برابر قریب کردور سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا آگر میں وہاں موجود ہوتا راستہ کے ایک طرف سرخ فیلے کے قریب ان کی قبر میں تم کودکھلاتا۔ (شنق علیہ)

نستنت کے ''فلطم' ہمیٹر مارنے کو لطم کہتے ہیں یعنی موئی علیہ السلام نے موت کے فرشتے کو کھٹررسید کیا اب یہاں ایک وال اور جواب الاحظہ کریں۔ سوال: ۔ اس مقام پر کچھ بدباطن اور منکرین حدیث اور عقل پرست بیاعتر اض کرتے ہیں کہ موت کے فرشتے کو کھیٹر مارنا ایک جلیل القدر نبی سے کیے ممکن ہوسکتا ہے چرفر شتے کی آنکھ کا نکل آنا کیا معنی رکھتا ہے لہذا احادیث کا بیز ذخیرہ نا قابل قبول ہے صرف قر آن کریم کافی شافی ہے۔

جواب: سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ فرشۃ انسانی شکل میں حضرت موٹ علیہ السلام کے پاس آیا تھا ایک نقصان تو یہاں یہ ہوا کہ اس نے حضرت موٹ علیہ السلام کی خلوت کدہ میں واٹس ہونے کے لیے کوئی اجازت نہیں ما تکی یفعل بھی موجب غصہ موٹ 'بنادو سرانقصان یہ ہوا کہ بلاتعارف ایک انسان نے حضرت موٹی علیہ السلام ہے کہا کہ میں تیری روح لینے آیا ہوں بیتو ایک و شملی تھی کہ میں تجھے تی کرتا ہوں بیٹر انقصان یہ ہوا کہ ایک انسان یہ دوگی کرتا ہے کہ میں روح قبض کرنے کی قدرت رکھتا ہوں پی خلاف واقعدام تھا اس لیے بھی حضرت موٹی علیہ السلام کو خصہ آیا اور بطور دفاع آپ نے ایک بادوب انسان کو تا دیا جمانے دسید کیا چونکہ اصول ہے ہے کہ جب فرشۃ انسان کی شکل میں ہوتا ہے تو انسانی علیہ انسان کی شکل میں ہوتا ہے تو انسانی اثرات اس پر مرتب ہوجاتے ہیں لہذا اس پر طمانچ دسید کیا ۔ لہذا اس محفی کی آئی چھوٹ گئ اس اللہ کے بندے نے اب بھی نہیں بتایا کہ میں اثرات اس پر مرتب ہوجاتے ہیں لہذا اس پر طمانچ دسید کیا۔ لہذا تو الی نے حضرت موٹی علیہ السلام کو تی بجانب قرار دیا اور طویل عمر کی چیکش فرمائی گرآخر میں بھر بھی جس موت آنے والی تھی تو حضرت موٹی علیہ السلام نے اللہ تعالی نے حضرت موٹی علیہ السلام کو تی بجانب قرار دیا اور طویل عمر کی چیکش فرمائی گرآخر میں بھر بھی جس موت آنے والی تھی تو حضرت موٹی علیہ السلام نے اللہ تعالی نے حضرت موٹی علیہ السلام نے اللہ تعالی نے حضرت موٹی علیہ اور موت تبول کرئی۔ اس پورے قصہ میں کوئی ایسی چیز تو نہیں ہو سے احاد بیث مقدر سکا انکار کیا جائے لیکن خوتے بدرا بہا نہ بسیار۔ جب اندھ ابن کراعتر اض ہی کرنا ہوتو اس کا کیا علی جو سکتا ہے۔

"من ثور "متن کمرکو کہتے ہیں اور ثور تیل کو کہتے ہیں لیمی تیل کی پشت پر ہاتھ رکھاو۔" تو ادت " لیمی ہاتھ کے پنچ جتنے بال آگئے ہر بال کے بر برایک سال عمر دوں گایہ لاکھوں سال بن جائیں گے۔" الار ض المقدسة " بیت المقدس مراد ہے بیت المقدس انبیاء بی اسرائیل کا قبلہ تھا اور مقدس سرز بین تھی جس طرح عربوں کے لیے مکہ مرمہ ہاس لیے حضرت موی علیہ السلام نے تمنا کی۔" دمید بعدہ و " لیمی انسان جب پھر پھینکا ہے تو وہ اتنا دور نہیں جاتا ہے مگر پھر بھی کچھ نہ کچھ جاتا ہے اور جانے میں تیز بھی ہوتا ہے حضرت موی علیہ السلام نے اسی شوق کا اظہار فر مایا کہ تی در سے کے کہ در کے اس ان کی قبر ہے۔

انبياءيهم السلام كحليه

(١١) وَعَنُ جَابِرِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ عُرِضَ عَلَىَّ الْانْبِيَاءُ فَإِذَا مُؤسلى صَرُبٌ مِّنَ الرِّجَالِ كَانَّهُ

مِنْ رِّجَالِ شَنُوءَ ةَ وَرَايُتُ عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ فَإِذَا اَقُرَبُ مَنْ رَايُتُ بِهِ شَبَهَا عُرُوة بُنُ مَسْعُودٍ وَرَايُتُ إِبْرَاهِيْمَ فَإِذَا اَقُرَبُ مَنْ رَايُتُ بِهِ شَبَهَا وِحْيَةُ بُنُ حَلِيْفَةَ (رواه مسلم) مَنْ رَايُتُ بِهِ شَبَهَا وَحَيَةُ بُنُ حَلِيْفَةَ (رواه مسلم) مَنْ رَايُتُ بِهِ شَبَهَا وِحَيَةُ بُنُ حَلِيْفَةَ (رواه مسلم) مَنْ رَايُتُ بِهِ شَبَهَا وَحَرَتُ جَارِضَ الله عنه سے روایت ہے کہ بیشک رسول الله علیه وسلم الله علیه الله علیه وجود یکھا ہے ان میں نے جن کودیکھا ہے ان میں وہ عروه بن مسعود رضی الله عنہ بیں۔ میں نے ابراہیم کودیکھا میں نے جن کودیکھا ہے ان میں ہے وہ تنہارے اس صاحب اپنش کومراد لیت سے کے مشابہ ہیں۔ میں نے ابراہیم کودیکھا میں نے جن کودیکھا ہے ان میں ہے وہ تنہارے اس صاحب اپنش کومراد لیت سے کے مشابہ ہیں۔ میں نے جن لوگوں کودیکھا ہے ان میں وہ دیدین خلیف کے مشابہ ہیں۔ میں الله علیه وسلم قَالَ رَایُتُ لَیُلَةَ اُسْرِیَ بِی مُوسِی رَجُلًا ادَمَ طُوالًا جَعُدُ اکَانَّهُ مِنْ رِّجَالِ شَنُوءَةَ وَرَایُتُ مِنْ اللهُ عَلَیه وسلم قَالَ رَایُتُ لَیُلَةَ اُسْرِیَ بِی مُوسِی رَجُلًا ادَمَ طُوالًا جَعُدُ اکَانَّهُ مِنْ رِّجَالِ شَنُوءَةَ وَرَایْتُ اللهُ ایّاهُ فَلَا تَکُنُ فِیْ مُورَیّةٍ مِنُ لِقَائِه (منفق علیه)

ترتیجینی : حضرت ابن عباس رضی الله عنه نبی کریم صلی الله علیه وسلم سے روایت کرتے ہیں فر مایا جس رات میں نے معراج کی موئ علیه السلام کو دیکھا کہ وہ گندم گوں رنگ کے لیے قد کے تھنگھریا لے بالوں والے ہیں گویا کہ شنوء ہ قبیلہ سے ہیں میں نے علیہ السلام کو دیکھا متوسط پیدائش والے ماکل سرخی وسفیدی سر کے سیدھے بالوں والے ہیں۔ میں نے مالک دارونے جنم کو دیکھا ہے اور د جال کو بھی دیکھا ہے ان نشانیوں میں جواللہ تعالی نے مجھ کو دکھلائی ہیں۔ اس کے ملئے سے تو شک میں نہ ہو۔ (متنق علیہ)

آنخضرت صلی الله علیه وسلم کا پیاله شراب قبول کرنے سے انکار

(١٨) وَعَنُ اَبِى هُرَيُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم لَيْلَةَ اُسْرِى بِى لَقِيْتُ مُوْسَى فَنَعَتَهُ فَاِذَارَجُلّ مُضُطَرِبٌرَجِلُ الشَّغْرِكَانَّهُ مِنُ رِّجَالِ شَنُوءَ ةَ وَلَقِيْتُ عِيْسَى رَبْعَةٌ اَحْمَرَ كَانَّمَا خَرَجَ مِنْ دِيْمَاسِ يَعْنِى الْحَمَّامَ وَرَايُتُ اِبْرَاهِيْمَ وَاَنَااَشْبَهُ وَلَدِه بِهِ قَالَ فَاتِيْتُ بِإِنَائَيْنِ اَحَدُهُمَا لَبَنْ وَالْأَخَرُ فِيْهِ خَمُرٌ فَقِيْلَ لِى خُذُ اَيَّهُمَا شِئْتَ فَاخَذُتُ اللَّبَنَ فَشَرِبُتُهُ فَقِيْلَ لِى هُدِيْتَ الْفِطْرَةَ اَمَااَنَّكَ لَوْاخَذُتَ الْخَمْرَ غَوَتُ اُمَّتُكَ(مَتْفَى عليه)

تر التحرير التراب الله على الله عند الدوايت به كدرسول الله صلى الله عليه وسلم فرمايا مين معراج كى رات موى عليه السلام كوملا آپ صلى الله عليه وسلم في الله عنه الله عنه الله عنه الله عليه السلام وسلم في الله عليه وسلم في الله عليه الله عليه الله عليه الله الله وسلم في الله عليه الله معنوء قبيله عن بين اور مين حضرت عينى عليه السلام كوملا آپ درميا في قد سرخ رنگ كے بين - گويا كدديما س يعنى عمام الله عن عمال الله عن عمال الله عن الله عن الله على الله عن الله على الله الله على الله

# انبیاءاس دنیاسے رخصت ہوجانے کے بعد بھی اعمال خیر کرتے ہیں

(٩ ) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سِرُنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِيْنَةِ فَمَرَرُنَا بِوَادٍ فَقَالَ آيُّ وَادٍ هَلَا فَقَالَ وَادِى الْاَزُرَقِ قَالَ كَانِّى اَنْظُرُ إِلَى مُوسَى فَذَكَرَ مِنُ لُّونِهِ وَشَعْرِهِ شَيْئًا وَاضِعًا اِصْبَعَيْهِ فِي أَذُنْهُ لَهُ جَوَارٌ إِلَى اللهِ بِالتَّلْبِيَةِ مَارًّا بِهِذَا الْوَادِي قَالَ ثُمَّ سِرُنَا حَتَى آتَيْنَا عَلَى ثَنِيَّةٍ فَقَالَ آيُّ ثَيْبَةٍ هَادِهِ قَالُوا هَرُهُى اَوُلِفُتْ فَقَالَ كَانِّيُ اللهِ بِالتَّلْبِيَةِ مَارًّا بِهِذَا الْوَادِي قَالَ اللهِ عَلَيْهِ جُبَّةُ صُوفٍ خِطَامُ نَاقَتِه خُلْبَةٌ مَارًّا بِهِذَاالُوَادِي مُلَيِّيًا (رواه مسلم)

ت کی سے میں اللہ علیہ واللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم نے مکہ سے کہ بینہ تک آپ کے ساتھ سفر کیا ہم ایک وادی کے پاس سے
گذر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا یہ کوئی وادی ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے کہا یہ وادی ازرق ہے فر مایا میں موئی علیہ السلام کود مکھ رہا
ہوں۔ آپ نے ان کا رنگ بتلایا ان کے بالوں کا ذکر کیا کہ آپ نے اپنی دونوں انگلیاں اپنے کا نوں میں رکھی ہوئی ہیں۔ لبیک کہتے
ہوئ اس وادی سے گذرر ہے ہیں۔ ہم پھر چلے حتی کہ ہم ثنیہ پر آئے آپ نے فر مایا ہے گویا یہ کوئسا ثنیہ ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یہ ہر شا
یالفت ہے گویا کہ میں حضرت یونس کود کھ رہا ہوں سرخ رنگ کی ایک اونٹی پر سوار ہیں صوف اون کا جبہ پہنے ہوئے ہیں ان کی اونٹی کی کیل
پوست خرما ہے ہے۔ لبیک کہتے ہوئے اس وادی سے گذرر ہے ہیں۔ (روایت کیا اس کو سلم نے)

نستنت کے '' جؤاد ''جم پرضمہ ہےاس کے بعد ہمزہ ہے پھر'' را''ہے بلندآ واز کے ساتھ گر گر اگر تلبیہ پڑھنے کے معنی میں ہے۔
'' خطام ''اوٹنی کی ناک میں ڈالے ہوئے مہاراور کئیل کو خطام کہتے ہیں بوزن زمام لفظا و معنی نے ''خلبیۃ '' کھجور کی چھال سے بنی ہوئی ری کو خلبۃ کہتے ہیں۔'' ملبیا'' یعنی تلبیہ پڑھتے ہوئے آگے جارہے تھے۔اس صدیث سے معلوم ہوا کہ مرنے کے بعد عالم برزخ میں بھی نیک لوگ عبادت کرتے تھے۔اگر چہاس عبادت سے تو اب نہیں ملے گا کیونکہ وہ دارالعمل نہیں ہے لیکن نیک لوگ شوق پورا کرنے کے لیے اور تسلی و سکون عبادت کرنے کے لیے اور تسلی و سکون ماصل کرنے کے لیے اور تسلی و سکون سکور کرنے کے لیے اور تسلی و سکون عبادت میں مشغول رہتے ہیں اس لیے ان کے ماصل کرنے کے لیے بطور لذت عباد میں مشغول ہوں گے۔
بارے میں تو کوئی اشکال نہیں ہے اس طرح دیگر اولیاء کرام کے اجسام اگر محفوظ ہوں تو وہ بھی اس طرح عبادت میں مشغول ہوں گے۔

# حضرت داؤ دعليهالسلام كاذكر

(٢٠)وَعَنُ اَبِيُ هُرَيُرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ خُفِّفَ عَلَى دَاؤُدَالْقُرُانُ فَكَانَ يَاْمُرُ بِدَوَ آبِهِ فَتُسُرَجُ فَيَقُرَءُ الْقُرُانَ قَبُلَ اَنْ تُسْرَجَ دَوَابُّهُ وَلَا يَاكُلُ اِلَّامِنُ عَمَلِ يَدَيُهِ (رواه البخارى)

سَتَنَجَيِّ ﴾ :حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بنی سلی اللہ علیہ وسلم ہے روایت کرتے ہیں فر مایا داؤ دعلیہ السلام پرزبور کا پڑھنا آسان کر دیا گیا تھاوہ اپنے جانوروں پرزین کسنے کا حکم فرماتے۔زین کسے جانے سے پہلے ہی زبور پڑھ لیتے اوراپنے ہاتھوں کے کسب سے کھاتے تھے۔ ( ہخاری )

نَّتْتَ شَيْحَ: 'فیقراً القرآن'' قرآن بمعنی مقروَّ ہے جو پڑھے ہوئے کے معنی میں ہے ٔ قرآن مرادنہیں ہے بلکہ اس سے مرادز بور کا پڑھنا ہے'اتنے مخضر وقت میں کممل زبور کا پڑھنامعجز ہ کے طور پرتھا جس طرح طی الارض کاعمل ہوتا ہے اس طرح خارق عادت طی الوقت بھی ہوتا ہے معراج کی رات آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے طی الوقت ہوا تھا۔

# ایک قضیه میں حضرت داؤ داور حضرت سلیمان علیه السلام کے الگ الگ فیصلے

(٢١) وَعَنُهُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ كَانَتِ امْرَءَ تَانِ مَعَهُمَا ابْنَاهُمَا جَآءَ الذِّنُبُ فَذَهَبَ بِابْنِ إحُلاهُمَا فَقَالَتُ صَاحِبَتُهَا إِنَّمَا ذَهَبَ بِإِبْنِكِ قَالَتِ الْأُخُرِى إِنَّمَاذَهَبَ بِإِبْنِكِ فَتَحَاكَمَتَا إِلَى دَاوُدَ فَقَطْى بِهِ لِلْكُبُراى فَخَرَجَتَا عَلَى سُلَيُمَانَ بُنِ دَاؤُدَ فَاخْبَرَتَاهُ فَقَالَ ائْتُونِيُ بِالسِّكِّيُنِ اَشُقُّهُ بَيُنَكُمَا فَقَالَتِ الصُّغُراى لا تَفْعَلُ يَرُحَمُكَ اللَّهُ هُوَ ابْنُهَا فَقَطَى بِهِ لِلصُّغُراى (متفق عليه)

ترکیجینی : حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہوہ نبی سلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں آپ نے فرمایا دو عورش تھیں ان کے ساتھ دو بیٹے تھے بھیٹریا آیا ان میں سے ایک کا بیٹا لے گیا۔ دوسری نے کہا کہ تیرا بیٹا لے گیا ہے دوسری کہنے گی وہ تیرا بیٹا لے گیا ہے وہ دونوں داؤد علیہ السلام کے پاس فیصلہ لے کرآئیں۔ حضرت داؤد نے بردی کے حق میں فیصلہ دیدیا وہ دونوں عورش سلیمان بن داؤد کی طرف سے ہوتی ہوئی نکلیں۔ انہوں نے اس کو بھی اس فیصلہ کی خبر دی۔ حضرت سلیمان کہنے گئے میرے پاس چھری لاؤ میں اس لڑکے کے دو کھڑے کیے دیتا ہوں۔ چھوٹی کے حق میں فیصلہ دیدیا۔ (منت علیہ) ہوں۔ چھوٹی کے حق میں فیصلہ دیدیا۔ (منت علیہ)

نتشتی ابنا هما "لیعنی حضرت داؤد علیه السلام کے زمانہ میں دوعور تیں ایک ساتھ کہیں جاری تھیں ممکن ہے یہ دونوں رفاقت میں سہیلیاں ہوں اور یہ بھی ممکن ہے کہ دونوں آپس میں سوئیں ہوں یہ تنازع حضرت داؤد علیه السلام کے زمانہ میں پیش آیا تھا۔ ایک کی گود ہے اس کے بچکو بھیڑیا اٹھا کر لے گیا اب آپس میں تنازع ہوا کہ کس کا بچہ لے گیا اور کس کا رہ گیا 'ایک بڑی عمری تھی اور ایک چھوٹی عمری تھی ہوا جو بھی ہوا چونکہ دونوں میں نے کہا جو بچہ لے گیا وہ تیرا ہے جو باتی ہے وہ میرا ہے اور اس پر بتضار کر لیا یہ مقدمہ حضرت داؤد علیہ السلام کی عدالت میں چیش ہوا چونکہ دونوں میں ہے گواہ کسی کے پاس نہیں تھا اور دونوں دعوے دارتھیں تو حضرت داؤد علیہ السلام نے قبضہ کود کھی کو فیصلہ صاحب یہ کے تن میں دے دیایا کسی اور السلام کی بنیاد پر بڑی کے حق میں فیصلہ ہوگیا۔ گریہ بات طے ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کا یہ فیصلہ اجتہاد کی بنیاد پر تھا آسانی دی نہیں تھی اور اصل حق جھوٹی کا تھا قابض بڑی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکمت اور نفسیاتی طور پر اس تنازع کے بہتا نے کی کوشش کی اور بہی لیا اور فیصلہ جھوٹی کے تن میں دے دیا۔ معلوم ہوا کہ قاضی کو ظاہری دلائل کے ساتھ ساتھ باطنی عوامل کا جائزہ لین بھی ضروری ہے تا کہ دق کو یا یا جا سکے۔

سوال: \_حضرت داؤ دعلیہ السلام نے بوی عورت کے حق میں عدالتی فیصلہ صا درفر مایا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس فیصلہ کو تو ژکر چھوٹی عورت کے حق میں فیصلہ صا درفر مایا یہ کیسے جائز تھااگر چہا کیک قاضی کا فیصلہ خالص اجتہا دیر بنی ہو پھر بھی اصول قضاء کے تحت نافذ شدہ قضاء کو فنخ نہیں کیا حاسکتا یہاں ایسا کیوں ہوا؟ حالانکہ یہ ایک نی کا نافذ کردہ فیصلہ تھا؟

جواب: ۔ اس کا ایک جواب یہ ہے کہ حضرت داؤ دعلیہ السلام کی طرف سے ریفتو کی تھا قضا نہیں تھا دوسرا جواب یہ ہے کہ حضرت داؤ دعلیہ السلام کی شریعت میں شاید اس کی تنجائش تھی کہ ایک عدالت کا فیصلہ دوسری عدالت از سرنو تحقیق کے بعد کا لعدم قرار دیا جا سکتا تھا گویا یہ ان کی شریعت کا اینا معاملہ تھا ہمار کی شریعت میں اس طرح نہیں ہوسکتا۔

حضرت سليمان عليهالسلام كاايك واقعه

(٢٢) وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ سُلَيْمَانُ لَاطُوْفَنَّ اللَّيُلَةَ عَلَى تِسُعِيْنَ امْرَأَةً.وَفِى رِوَايَةٍ بِمِائَةِ امْرَأَةٍ . كُلُّهُنَّ تَأْتِى بِفَارِسٍ يُجَاهِدُ فِى سَبِيُلِ اللَّهِ فَقَالَ لَهُ الْمَلَكُ قُلُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَلَمْ يَقُلُ وَنَسِى فَطَافَ عَلَيْهِنَّ فَلَمْ تَحْمِلُ مِنْهُنَّ إِلَّا امْرَأَةٌ وَّاحِدَةٌ جَاءَ ثُ بِشِقِّ رَجُلٍ وَايُمُ الَّذِى نَفُسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهٖ لَوْ قَالَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَجَاهَدُوا فِى سَبِيلٍ اللهِ فُرُسَانًا ٱجْمَعُونَ (منفق عليه)

ن التحکیم الله علی الله عند سے روایت ہے کہ رسول الله علی الله علیہ وسلم نے فر مایا ایک مرتبہ سلیمان کہنے گئے میں آج رات اپنی نوے (90) ہو یوں سے حجت کروں گا ہرایک کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو اللہ کی راہ میں سوار ہوکر جہاد کرے گا۔ فرشتے نے کہاان شاء اللہ کہد لیجئے۔ انہوں نے ان شاء اللہ نہ کہا اور بھول گئے آپ نے ان سب سے جماع کیا۔ ان میں سے صرف ایک حاملہ ہوئی اس کے ہاں بھی آ دھامر دپیدا ہوا۔ اس ذات کی تسم جس کے ہاتھ میں محمصلی اللہ

عليه وسلم كي جان ہے اگران شاء الله كهدليت توسب كے سب سوار بوكر الله كى راہ ميں جہادكرتے \_ (متفق عليه)

نستنتی نیز بمانه" یعن ایک رات میں سو بویوں سے جماع کروں گاتا کہ ایک سومجاہد پیدا ہوکر اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کریں گفت نے کہان شاءاللہ کہد دیجے مگروہ نہ کہد سکے تو ایک ناقص بچہ پیدا ہوااس کے علاوہ بچھ نہ آیا اس کو خادمہ نے اٹھایا اور لا کر تخت سلیمانی پر رکھ دیا سلیمان علی اسلیمان علی اسلیمان علی کو سیدہ جسڈ ا) کی بہترین تغییر ہے جناب ابوالاعلیٰ مودودی صاحب نے اس حدیث کو نہایت ہی حقارت کے ساتھ عقل کے بل بوتے پر مستر دکردیا ' ہے تفہیم القرآن میں اس آیت کے تحت دکھ لوتو جمران رہ جاؤگے ؛ اچھی طرح ذہن نشین کرلو کہ کی متنداستا ذہ علم نہ بڑھنے کا بھی نقصان ہوتا ہے۔

## کماناانبیاء کی سنت ہے

(٢٣) وَعَنْهُ أَنَّ رَسُوُلَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ كَانَ زَكَرِيًّاءُ نَجَّارًا (رواه مسلم)

نَتَ الله على الله على الله عند سيدوايت ب كسي شك دسول الدُّسلي الله عليه وكلم فرمايا حضرت ذكر ياعليه السلام برهى تقد (مسلم)

# حضرت عيسى عليهالسلام اورآ تخضرت كاباجهمى قرب وتعلق

(٢٣) وَعَنُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أناَ اَوْلَى النَّاسِ بِعِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ فِي الْاُولَى وَالْاَخِرَةِ الْاَنْبِيَاءُ إِخُوةٌ مِّنُ عَلَّاتٍ وَّأُمَّهَاتُهُمْ شَتَّى وَدِيْنُهُمُ وَاحِدٌ وَلَيْسَ بَيْنَانَبِيِّ (متفق عليه)

نور کی معرت ابو ہر رہ سے روایت ہے کدرسول الله صلی الله علیہ و کلم نے فرمایا میں عیسی بن مریم کے ساتھ دنیا اور آخرت میں سب لوگوں سے مزد کی متر ہوں سب انبیاء سوتیلے بھائی ہیں۔ ان کی مائیس مختلف ہیں اور سب کادین آیک ہے۔ ہمارے درمیان کوئی نبیس ہے۔ (متنق ملیہ)

تستن المسلم الشعليه وسلم الشعليه وسلم عن الشعليه وسلم كالشعليه وسلم كالشعلية وسلم كالمست كالمسلمة وسلم كالمسلمة وسلم كالمسلمة وسلم كالمسلمة وسلم كالمسلمة وسلم كالمسلمة وسلم كالمسلمة وسلمة وسلمة

# حضرت عيسلى عليهالسلام كى فضيلت

(٣٥) وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم كُلُّ بَنِى اذَمَ يَطُعَنُ الشَّيْطَانُ فِى جَنْبَيْهِ بِاصْبَعَيْهِ حِيْنَ يُولَدُ غَيْرَ عِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَهَبَ يَطُعَنُ فَطَعَنَ فِي الْحِجَابِ(متفق عليه)

نَتَ الله الله الله الله الله عند الله عند الله عند الله عند الله الله على الله عليه وتله الله عند الله الله على الله عند الله ع

## با كمال عورتوں كا ذكر

(٢٦) وَعَنُ آبِيُ مُوُسِى عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ كَمُلَ مِنَ الرِّجَالِ كَثِيْرٌ وَّلَمُ يَكُمُلُ مِنَ النِّسَاءِ اِلَّامَرُيَمُ بِنُتُ عِمُرَانَ وَاسِيَةُ اِمُرَأَةُ فِرُعَوُنَ وَفَضُلُ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَضُلِ الثَّرِيُدِ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ (متفق عليه) و ذكر حديث انسُّ يا خير البرية و حديث ابى هريرة اى الناس اكرم و حديث بن عسر الكريم ابن الكريم في باب المفاخرة والعصبية

نرکیجیٹی : حضرت ابوموی رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و کہ سے روایت کرتے ہیں مردوں میں ہے بہت کامل ہوئے ہیں کیئی عورتوں میں مریم بنت عمران اور آسیہ جوفرعوں کی ہیوی حسیں ان دو کے سوا کوئی کامل نہیں ہوئی اور حضرت عائشہرضی اللہ عنہا کی تمام عورتوں پراس قد رفضیات ہے جیسے ٹرید کو تمام کھانوں پر فضیلت حاصل ہے۔ (متفق علیہ ) انس رضی اللہ عنہ کی حدیث جس کے لفظ ہیں یا خیر البریہ اور ابن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث بس کے لفظ ہیں انکریم باب المفاخرة والعصبیة میں گذر چکی ہے۔ جس کے لفظ ہیں انکریم باب المفاخرة والعصبیة میں گذر چکی ہے۔ کہت کہت کہت کہت اللہ موجہ " بہاں سوال المحتاہے کہ حصول کمال میں حضرت مریم علیہا السلام اور حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اول درجہ دیا گیا ہے و حضرت فاطمة الزہراء اور حضرت عاکشہ و حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ من کا وہ عالیشان مقام کہاں چلا گیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں امم سابقہ کی عورتوں کی شان کا بیان ابواب من قب میں آنے والا ہے۔

### الفصل الثاني .... الله ك بارے ميں ايك سوال

(٣٧) وَعَنْ اَبِيْ رَزِيْنِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ اَيْنَ كَانَ رَبُّنَا قَبْلَ اَنْ يَخْلُقَ خَلْقَهُ قَالَ كَانَ فِيْ عَمَاءٍ مَآ تَحْتَهُ هوَاءُ وَمَا فَوْقَهُ هَوَاءُ وَ خَلَقَ عَوْشَهُ عَلَى الْمَآءِ رَوَاهُ التِّرْمَذِيُّ وَ قَالَ قَالَ يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ الْعَمَآءُ اَىْ لَيْسَ مَعَهُ شَيْءٌ.

تر کی میں اللہ عنہ سے اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے کہا اُ سے اللہ کے رسول جمارارب کلوق پیدا کرنے سے پہلے کہاں تھا۔ فرمایا عماء میں تھا نداس کے بینچے ہواتھی نداو پر ہواتھی اپنے عرش کو پانی پر بیدا کیا۔ روایت کیااس کور ندی نے اور کہا کہ بزید بن ہارون نے عماء کا بیم عنی بیان کیا ہے کہاس کے ساتھ کوئی چیز ندھی۔

#### آسانوں کاذکر

(٢٨) وَ عَنِ الْعَبَّاسِ ابْنِ عَبْدِالْمُطَّلِبِ زَعَمَ آنَّهُ كَانَ جَالِسًا فِي الْبَطْحَاءِ فِي عِصَابَةٍ وَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَاتُسَمُّوْنَ هلِهِ قَالُوْا وسلم جَالِسٌ فِيْهِمْ فَمَرَّثُ سَحَابَةٌ فَنَظَرُ وْ إِلَيْهَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَاتُسَمُّوْنَ هلِهِ قَالُوْا السَّحَابُ قَالَ وَالْمَزْنَ قَالُ وَالْعَنَانَ قَالُوْ وَالْعَنَانَ قَالَ هَلْ تَدْرُوْنَ مَابُعُدُ مَا بَيْنَ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ قَالُوْا السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ قَالُوْا لاَلْدِي قَالَ إِنَّ بُعْدَ مَا بَيْنَهُمَا إِمَّا وَاحِدَةٌ وَ إِمَّا الْعَنَانِ أَوْ فَلَتُ وَ سَبْعُوْنَ سَنَةٌ وَالسَّمَآءُ الَّتِي فَوْقَهَا كَذَلِكَ حَتِّى لاَنْدرِي قَالَ إِنَّ بُعْدَ مَا بَيْنَ السَّمَآءِ السَّمَآءِ السَّابِعَةِ بَحْرَبَيْنَ الْعُلاهِ وَاسْفَلِهِ كَمَا بَيْنَ سَمَآءِ إِلَى سَمَآءِ إِلَى سَمَآءِ اللهِ عَوْقَ ذَلِكَ عَلَى طُهُوْرٍ هِنَّ الْعَرْشُ بَيْنَ اسْفَلِهِ وَ الْعَلَاهِ وَالْعَلَامُ وَالْعَرَامُ مَا اللهُ فَوْقَ ذَلِكَ اللهَ عَلَى اللهِ عَلَى طُهُوْرٍ هِنَّ الْعَرْشُ بَيْنَ السَّفَلِهِ وَ الْعَلَامُ وَالْعَمَا وَ وَ رِكِهِنَ مِثْلُ مَابِيْنَ سَمَآءِ إِلَى سَمَآءِ اللّٰي سَمَاءٍ ثُمَّ اللّٰهُ فَوْقَ ذَلِكَ. (رواه العرمذي. وابو دانود)

نو کے گئے۔ مسرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں بطحاء مکہ میں ایک جماعت میں بیٹھا ہوا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان میں تشریف فرما تھے ایک بادل ان پر سے گذراا نہوں نے اس کی طرف دیکھارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کو کہتے ہیں انہوں نے کہا جی ہاں مزن بھی اس کو بولتے ہیں۔ فرمایا اور اس کا کیانا م لیتے ہوا نہوں نے کہا ہی ہاں عنان بھی اس کو بولتے ہیں۔ فرمایا تم جانے ہوز مین اور آسمان کے درمیان کس قدر اس کو عنان بھی کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہم نہیں جانے آپ نے فرمایان کے درمیان ایک یا دویا تین اور سر سال کا فاصلہ ہے۔ اس کے اور کا آسمان بھی اس قدر فاصلہ بر ہے۔ یہاں تک کہ آپ نے سات آسمان شار کے ساقویں آسمان پر ایک بہت بڑا دریا ہے جس کی گہرائی اور سطح کا فاصلہ بے ہیں جن کی صورت پہاڑی بکر یوں ایس ہان کی ہوت پر عرش ہاں کے اور پر آٹھ فرشتے ہیں جن کی صورت پہاڑی بکر یوں ایس ہان وں جتنا فاصلہ ہے بھر اس کے اور پر انہوں جتنا فاصلہ ہے بھر اس کے اور پر انہوں جتنا فاصلہ ہے بھر اس کے اور پر انٹر تعافی ہے۔ (روایت کیاں کو ترفری اور ابوداؤد نے)

لَسَتَعَيُّ : ' زعم انه کان جالسا'' اس وقت حفرت عباس رضی الله عند مسلمان نہیں ہوئے تھے جب آنخفرت ملی الله علیہ وکلم سادی فلام کے عائبات بیان فر مارے سے چوکلہ یہ مجمع بھی عموی طور پر کفار پر شمل تھا تو حفرت عباس رضی الله عند نے اس وقت کی تی ہوئی حدیث بعد میں بیان فرمائی ۔ ' والمعزن ؟ ' ' بینی کیا سحاب کوتم مزن اورعنان بھی کہتے ہو؟ سب نے کہا ہاں! ' اما و احدة او ' ' بیشک راوی کو ہے اورسر سال کا کا درکشیر معدد کے لیے ہے کوئی تعین نہیں ہے کیونکہ بہت ساری احادیث میں بی تھرج موجود ہے کہ جردو آسانوں کے درمیان پانچ سوسال کی مسافت کا داستہ ہا لہٰذا یہاں بیعد دکھیر پر محمول ہے تو کوئی تعارض نہیں ہے۔ ' نبحو ' ' بعنی ایک سمندر ہے جس کے او پر اور نیچ کی مسافت بھی ای مطرح پانچ سوسال ہے۔ ' او عال ' ' بیونل کی بہت ہی معبوط جسم کا ہوتا ہے الیا لگتا ہے کہاں کے پاؤں میں مقاطیس لگا ہے جو چانوں کے ساتھ کہا ہوتا ہے الیا لگتا ہے کہاں کے پاؤں میں مقاطیس لگا ہے جو چانوں کے ساتھ جو بیٹانوں کے ساتھ جو بیٹانوں کے ساتھ جو بیٹانوں کے ساتھ جو بیٹانوں کے ساتھ ہوتے ہیں۔ ' دوٹر نے میں ہوا کہ ما نشر تیز ہے جہاں پر شرہ ہی جا سکتا ہے ' گائے سے کچھ چھوٹا ہے بکری سے بڑا ہوتا ہے' سر پر لیے لیے دوسینگ ہوتے ہیں۔ ' دوڑ نے میں ہوا کہ ما نشر تیز ہے دیاں اس حدیث میں بعید یہی حیوان مراذ نہیں ہے بلکہ فرضتے مراد ہیں جو اس حیوان کو شکل میں ہوتے ہیں۔ ' ' المعد ہوں قد ذلک' ' نصوص قر آنیہ دوسینگ ہوتے ہیں۔ ' ' المعد ہوں قد ذلک' نصوص قر آنیہ دوسینگ ہوتے ہیں۔ ' ' المعد ہوں قد ذلک' نصوص قر آنیہ دوسینگ سالہ ما لک رحمت مراد ہیں۔ کر کہ ما ایسی کہاں اس حدیث میں الشرال کی ہے۔ ' ' ٹم الملہ ہو قد ذلک' ' نصوص قر آنیہ دوسینگ سے واشک کے مشالیان شان ہے ہماران کیان ہے بہر حال اس حدیث میں الشرائی عظر سے نظر میں کا عقیدہ ہے کہ ' مایا نظر میں کہ میں اس کی ہو ۔ ' ٹم الملہ علی میں کہ میں امان کی گئی ہے۔ کر ایا: ' الاستو اء معلوم و الکیفیة مجھولة و السؤالی عند بدعہ ' سلف صالحین کاعقیدہ ہے کہ ' مایلیق بشانہ ' کواللہ کی گئی ہے۔ ۔ مثر ایان ' الاسیوں کی میں کے اس کے کہ کو سے کہ ' مایلی کی گئی ہے۔ کر شرایان ' کیان کے کہ کو سے کہ کو سے کہ کو سے کہ کو کر کے کہ کو سے کہ کو سے کہ کو سے کہ کی سے کہ کو سے کہ کو کے کہ کہ کو کر کے کو کر کے کہ کو کے کے کہ کو کر کے کہ کر کے کہ کو کر کے کر کے کہ کور

# عرش الهی کا ذکر

(٢٩) وَعَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعَم قَالَ اتَى رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم آغرَابِي فَقَالَ جُهِدَتِ الْآنفُسُ وَجَآءَ الْعِيَالُ وَنَهِكَتِ الْآنفُسُ وَجَآءَ الْعِيَالُ وَنَهِكَتِ الْآنفُسُ وَجَآءَ الْعِيَالُ وَنَهُ مَوَالُ وَ هَلَكَتِ الْآنِعَامُ فَاسْتَسْقِ اللّهِ لَنَا فَإِنّا نَسْتَشْفِعُ بِكَ عَلَى اللّهِ وَ نَسْتَشْفِعُ بِاللّهِ عَلَيْكَ فَقَالَ النّبِيُّ صلى الله عليه وسلم سُبْحَانَ اللّهِ سُبْحَانِ اللّهِ فَمَا زَالَ يُسَبِّحُ حَتَّى عُرِفَ ذَلِكَ فِي وُجُوهِ آصْحَابِهِ ثُمَّ قَالَ وَ النّبِي صلى الله عليه وسلم سُبْحَانَ اللّهِ سُبْحَانِ اللّهِ فَمَا زَالَ يُسَبِّحُ حَتَّى عُرِفَ ذَلِكَ فِي وَعَلَى سَمُوتِهِ يُحْدَى اللّهُ إِنَّ عَرْشَهُ عَلَى سَمُوتِهِ لَهُ لَا اللّهُ إِنَّ مَا اللّهُ إِنْ عَرْشَهُ عَلَى سَمُوتِهِ لَهُ لَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ إِنْ عَرْشَهُ عَلَى سَمُوتِهِ لَهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ إِنْ عَرْشَهُ عَلَى اللّهُ إِللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

تَرْجَحِيْنُ : حضرت جبیر بن مطعم سے روایت ہے کہ رسول الله علیہ وکے ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے بارش کی دعا کریں ہم آپ صلی الله علیہ اور الل عیال بھو کے ہیں۔ اموال نقصان کے گئے اور مولی ہلاک ہو گئے ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے بارش کی دعا کریں ہم آپ صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ الله تعالیٰ برطلب شفاعت کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ الله علیہ منا میں الله علیہ کہ جبروں پر ایسا کلمہ کہنے والوں کے لیے علیہ وسلم نے فر مایا سبحان اللہ آپ دیں تک تبیع پڑھتے رہے یہاں تک کہ صحابہ رضی اللہ عنہ کے چبروں پر ایسا کلمہ کہنے والوں کے لیے غضب کے آثار ظاہر ہو گئے پھر آپ نے فر مایا تیرے لیے افسوس ہو۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی پرطلب شفاعت نہیں کی جاتی اللہ کی شان اس عصابہ بری ہے تیرے لیے افسوس ہو تجھے معلوم ہا اللہ تعالیٰ کیا ہا سی کا عرش آسانوں پر اس طرح اپنی انگلیوں سے اشارہ کرتے ہوئے فر مایا تبہ کی طرح محیط ہا سے آواز پیدا ہوتی ہوتی سال مولی تباہ ہو فر مایا تبہ کی طرح محیط ہا سے آواز پیدا ہوتی ہوئی سال مولی تباہ ہو فر مایا تبہ کی طرح محیط ہا سے آبال نے انسانی جانیں خنگ سالی کی وجہ سے ہلاک ہور بی ہیں۔ 'نہ کھدت الاموال '' یعنی انسانی جانیں خنگ سالی کی وجہ سے ہلاک ہور بی ہیں۔ 'نہ کہت الاموال '' یعنی انسانی جانیں خنگ سالی کی وجہ سے ہلاک ہور بی ہیں۔ 'نہ کہت الاموال '' یعنی اللہ مولی تباہ ہو

رہے ہیں۔'نست شفع باللہ علیک' 'یعنی اللہ تعالی کو آپ کے حضور میں شفیع مقرر کرتے ہیں کہ آپ ایسا کریں۔ اس جملہ میں چونکہ اللہ تعالیٰ کی شان عالی کی ہوا دبی تعلی اللہ علیہ وسلم نے تاراض ہوکر بار بارسحان اللہ کا تحرار کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کا تقدس بیان کیا پھراس کے بعد آخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی مبان اور عظمت کتی ہوی ہو کہ اللہ تعالیٰ کی شان اور عظمت کتی ہوی ہو کہ اللہ تعالیٰ کی شان اور عظمت کتی ہوی ہو کہ اللہ تعالیٰ کا عرش تمام آسانوں پر اس طرح محیط ہے جس طرح ایک قبہ کسی چیز پر محیط ہوتا ہے۔ ' ھکذا' ' آتخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے الکہ واردوس ہے ہاتھ کی الکہ یاں گئی اللہ علیہ وسلم نے الکہ واردوس ہے ہاتھ کی انگلیاں گنبد علیہ وسلم نے انگلیوں سے اس قبر اور اس اور پوری تھیلی کو گھر ہے میں لے رکھا ہو۔' لینط 'اط ینط اطاح جراہٹ کو کہتے ہیں نیا کباوہ یا نئی اور پائی اور پائی اور پینی کی اور پائی اور پائی اور پائی اور کہ وری کو بیان کیا کہ اللہ تعالیہ وسلم نے اس طرح آ واز اس وقت لگتی ہے جب بیضے والے کا وزن بہت زیادہ ہو یہاں حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم کی آواز نگتی ہے یہ اور نگتی وری کو بیان کیا کہ اللہ تعالی کی عظمت کے سامنے اس سے چر جاہٹ کی آواز نگتی ہے یہ سبت میں اس می بیان فرمائی اور اس کے بعد اس کے بجر وقتی اور کی کو بیان کیا کہ اللہ تعالی کی عظمت کے سامنے اس سے چر جاہٹ کی آواز نگتی ہے یہ سبت میان شرائی اور اس کے بعد اس کے بحر وری کو بیان کیا کہ اللہ تعالی کی عظمت کے سامنے اس بیان نیان ہو ہمارا اس پر ایمان ہے۔

## وہ فرشتے جوعرش الہی کواٹھائے ہوئے ہیں

( • ٣) وَ عَنْ جَابِو بْنِ عَبْدِاللّهِ عَنْ رَسُوْلِ اللّهَ صلى الله عليه وسلم قَالَ أُذِنَ لِى أَنْ أُحَدِّتُ عَنْ ملْكَ مِنْ مَلَئِكَةِ اللّهِ مِنْ حَمَلَةِ الْعَوْشِ إِنَّ مَابَيْنَ شَحْمَةِ أُذُنَيْهِ إلى عَاتِقَيْهِ مُسِيْرَةُ سَبْعِمِانَة عَامٍ. (رواه ابو دانود) لللّهِ مِنْ حَمَلَةِ الْعَوْشِ إِنَّ مَابَيْنَ شَحْمَةِ أُذُنَيْهِ إلى عَاتِقَيْهِ مُسِيْرَةُ سَبْعِمِانَة عَامٍ. (رواه ابو دانود) لَنَّهُ عَلَى اللّه عليه وَلَمُ سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا جھے اجازت دی گئی ہے کہ میں عرش اٹھانے والوں میں سے ایک فرشتے کے متعلق تم کو بتلاؤں کہ اس کی کا نوں کی کو اور گردن کے درمیان سات سوبرس کی مسافت کی مقدار فاصلہ ہے۔ (روایت کیااس کوابوداؤدنے)

د بدارالهی اور حضرت جبرئیل علیه السلام

(٣١) وَ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ اَوْفَى اَنَّ رَسُوْلُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِجِبْرَئِيْلَ هَلْ رَأَيْتَ رَبَّكَ فَانْتَقَصَّ جَبْرَائِيْلُ وَ قَالَ يَا مُحَمَّدُ اِنَّ بَيْنِي وَ بَيْنَهُ سَبْعِيْنَ حِجَابًا مِنْ نُوْرٍ لَوْ ذَنُوْتُ مِنْ بَعْضِهَا لَا حُتَرَقْتُ هَكَذَا فِي الْمُصَابِيْحِ وَرَوَاهُ اَبُوْ نَعِيْمٍ فِي الْحِلْيَةِ عَنْ اَنَسُّ اِلَّا اَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ فَانْتَقَصَ جِبْرَئِيْلُ

تَرَبِيَ اللهُ عَنْ اللهُ عَا اللهُ عَنْ اللهُ عَا عَلْمُ عَا عَا

سَتَحَجَّینُ : 'سبعین حجابا'' بیعد دکشیر بتائے کے لیے ہے تحدید تعین کے لیے نہیں ہے عدد کا انتخاب بھی شارع کی صوابدید پر ہے۔ ایک روایت میں ستر ہزار حجابات کا ذکر ہے ئید بات یا در ہے کہ یہ پردے نور کے ہیں جود کیفنے والوں کے لیے حجاب اور مانع ہیں اللہ تعالی کے لیے حجاب اور مانع نہیں ہیں کیونکہ مجوب مغلوب موتا ہے اللہ تعالی مغلوب نہیں تو مجوب نہیں بلکہ اللہ عالب ہے تو حاجب ہے۔

حضرت اسرافيل عليهالسلام كاذكر

(٢٣) وَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٌ قَالَ وَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ حَلَقَ إِسْرَافِيلَ مُنْذُ يَوْمٍ حَلَقَهُ صَافًا قَدَمَيْهِ لَا يَرْفَعُ بَصَرَهُ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الرَّبِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى سَبْعُوْنَ نُوْرًا مَامِنْهَا مِنْ نُوْرٍ يَدْنُوْا مِنْهُ إِلَّا أَحْتَرَقَ رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ وَ صَحَحَهُ بَصَرَة بَيْنَ الرَّبِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى سَبْعُوْنَ نُورًا مَامِنْهَا مِنْ نُورٍ يَدْنُوْا مِنْهُ إِلَّا أَحْتَرَقَ رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ وَ صَحَحَهُ لَمَ اللَّهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَمَا يَا عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَمَنَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَمَعَ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلًا عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْكُ عَلَيْهُ وَلَوْلًا عَلَيْهُ وَلَا عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَالْكُولُولُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْكُولُولُولُ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْكُولُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَاللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَالْكُولُولُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَالْمُولِ الللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَالْكُولُ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمُؤْلُ وَلَا لَاللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُولُولُولُ اللّهُولُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلْمُواللّهُ اللّهُ الْعُلّمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُولُولُ اللّهُ ع

ننتریجے:''صافًا قدمیہ''بعنی جب سے حضرت اسرافیل علیہ السلام پیدا ہیں تب سے دونوں قدم صف بستہ کیے تیار کھڑے ہیں'ادھرادھر نہیں د کھتے بلکہ صور پرنظریں جمائے ہوئے ہیں کہ کب اللہ تعالیٰ کی طرف سے صور پھو نکنے کا حکم ملے اور وہ اس پڑمل کریں'اس حدیث ہے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ قیامت کے قائم ہونے کہ لحمہ اللہ تعالیٰ کے سواتمام مخلوق سے کس بات یہ معلوم ہوئی کہ قیامت کے قائم ہونے کالمحہ اللہ تعالیٰ کے سواتمام مخلوق سے کس قدر پوشیدہ رکھا گیا ہے۔ تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کے انوارات و تجلیات قاہرہ کے قریب مقرب فرشتہ بھی نہیں جاسکتا۔

## انسان كى فضيلت

(٣٣) وَ عَنْ جَابِرٌ اَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَمَّا خَلَقَ اللَّهُ ادَمَ وَذُرِّيَّتَه قَالَتِ الْمَلَئِكَةُ يَا رَبِّ خَلَقْتَهُمْ يَا كُلُوْنَ وَيَشْرَبُوْنَ وَ يَنْكِحُوْنَ وَ يَوْكَبُوْنَ فَاجْعَلْ لَّهُمُ الدُّنْيَا وَلَنَا الْأَخِرَةَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى لَا اَجْعَلُ مَنْ خَلَقْتَهُ بِيَدَىًّ وَ نَفَحْتُ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِي كَمَنْ قُلْتُ لَهُ كُنْ فَكَانَ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيْمَانِ.

سَرِی اللہ علیہ اللہ عنہ سے روایت ہے بیشک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے آدم اوران کی اولا دکو بیدا کیا فرشتوں نے کہاا سے رب تو نے ان کو پیدا کیا وہ کھاتے ہیں پیتے ہیں نکاح کرتے ہیں سوار ہوتے ہیں ان کے لیے دنیار ہے دسے اور ہمارے لیے آخرت کو بناد سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے اپنی روح اس میں بھونکی ہے ایسی مخلوق کی طرح

نہیں کرسکتا جسے میں نے کہا ہوجاوہ ہو گیا۔ (روایت کیااس کو یہی نے شعب الایمان میں)

نتشت خون ای مختص ہوجائے اور اللہ " اللہ تنامیلائک نی آدم نے مزے اڑائے اس لیے ان کے لیے دنیا ی مختص ہوجائے اور ہمارے لیے آخرت مختص ہوجائے تا کہ ہم ایک الگ جہان میں ان نعتوں سے اطف اندوز ہوں۔ "قال اللہ " اللہ تنافی نے فرشتوں کو جواب میں فر مایا کہ میں ایسانہیں کردں گا' بی آدم کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہاں کی تخلیق میں کئی مرحلے لگے ہیں گویا کئی تخلیق میں اٹھانی پڑی ہیں اور تم کو تو مایا کہ میں ایسانہیں کردں گا' بی آدم کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہاں صدیت سے بن آدم کی بڑی فضیلت ثابت ہوتی ہے اس وجہ سے اس کو اشرف صرف لفظ ' کی " سے بنایا لہذا تم دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہو! اس صدیث سے بن آدم کی بڑی فضیلت ثابت ہوتی ہے اس وجہ سے اس کو اشرف المخلوقات کہا گیا ہے چونکہ فرشتے ایک معصوم مخلوق ہیں ان کو دوزخ کی سرا کا کوئی خطرہ نہیں ہے ان کے مقابلہ میں انسان ہو ورد نے بھی تو بھر فی ہوں کے تحت انسان کا مرف ہوں سے برخال میں الگ تھلگ ہے جہور کا مسلک ہے ہے کہ عام مسلمان عام فرشتوں سے افضل ہیں اور خاص مسلمان خاص فرشتوں سے افضل نہیں ورخاص مسلمان وں سے انہا کہ درجہ کے مسلمان مراد ہیں جیے خلفاء دراشدین صحابہ کرام علماء اور اولیاء ہیں برکس و تا کس فرشتوں سے افضل نہیں ورخاص مسلمان وں سے انبیاء کرام مراد ہیں اورخاص فرشتوں سے جرئیل و میکا ئیل واسرا فیل و عزرائیل وغیرہ مراد ہیں۔

## الفصل الثالث ... فرشتول يرانسان كى فضيلت

(۲۳) عَنْ آبِی هُرَیْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولَ اللّهِ صَلَّی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ ٱلْمُؤْمِنُ آکُورَمُ عَلَی اللّهِ مِنْ بَعْضِ مَآدَبِکَتِهِ (رواه ابن ماجه)

ترجیکی جمزت ابو بریره رضی الله عند سروایت به که سول الله علیه و الله علیه و را بین مراد بین و را بعض ملائکه سے عام فرشت مراد بین شخ می المنة نے ولقد کر منا بنی ادم کے تحت کھا ہے کہ بہتر ہے کہ یہ کہا جائے کہ عام مؤمنین عام فرشتوں سے افضل بیں اور خاص مؤمنین خاص فرشتوں سے افضل بین اور خاص مؤمنین خاص فرشتوں سے افضل بین اور خاص مؤمنین خاص فرشتوں سے افضل بین علامہ طبی رحمۃ الله علیہ فاری رحمۃ الله علیہ ان علم مؤمنین الرسل والا نبیاء و نان تمام اقوال کے فق کرونے کے بعد اپنا فیصلہ اس طرح سایا ہے کہ: ''ولا یخفی ان المواد بخواص المؤمنین الرسل والا نبیاء و بخواص الملائکة نحو جبریل و میکائیل و اسوافیل و بعوام المؤمنین الکمل من الاولیاء کالمخلفاء وسائر العلماء وبعوام الملائکة سائر ہم و هذا التفصیل اولی من اجمال بعضه مین (برتات عوم محروم)

## مخلوقات کی پیدائش کے دن

(٣٥) وَعَنُ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ آخَذَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بيدِى فَقَالَ حَلَقَ اللهُ التُربَةَ يَوْمَ السَّبُتِ وَحَلَقَ الْمَكُووُةَ يَوْمَ النَّلْنَاءِ وَحَلَقَ النُّوْرَيَوْمَ الْاَرْبِعَاءِ وَبَثَ فِيهَاللَّوَآبُ يَوْمَ الْجَبَالَ يَوْمَ الْإِنْفَيْنِ وَحَلَقَ الْمَكُووُةَ يَوْمَ النَّلْكَاءِ وَحَلَقَ النُّوْرَيَوْمَ الْاَرْبِعَاءِ وَبَثَ فِيهَاللَّوَآبُ يَوْمَ الْمُحْمَعةِ فِي الْجِو الْحَلُقِ وَالْجِو سَاعَة مِنَ النَّهَادِ فِيمَا بَيُنَ الْعَصْرِ مَنْ يَوْمِ الْجُمُعةِ فِي الْجِو الْحَلُقِ وَالْجِو سَاعَة مِنَ النَّهَادِ فِيمَا بَيْنَ الْعَصْرِ اللهَ اللَّيل (رواه مسلم) النَّحَرَبُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ الل

ز مین وآسان کا ذکر

(٣٦) و عنه قال بينما نبي الله صلى الله عليه وسلم جالس واصحابه اذاتي عليهم صحاب فقال نبي الله صلى الله

عليه وسلم هل تدرون ماهذا قالو الله و رسوله اعلم قال هذه العنان هذه روايا الارض يسوقها الله الى قوم لا يشكرونه ولا يعدونه ثم قال هل تدرون مافوقكم قالو الله و رسوله اعلم قال فانها الرقيع سقف محفوظ و موج مكفوف ثم قال هل تدرون مابينكم و بينها خمسمائة عام ثم قال هل تدرون مافوق ذلك قالو الله و رسوله اعلم قال سمآء ان بعد ما بينهما خمسامائة سنة ثم قال كذلك حتى عدسبع سموت مابين كل سمائين مابين السمآء والارض ثم قال هل تدرون مافوق ذلك قالوا الله و رسوله اعلم قال ان فوق ذلك العرش و بينه و بين السمآء بعد ما بين السمائين ثم قال هل تدرون ما الذى تحتكم قالوا الله و رسوله اعلم قال انها الارض ثم قال هل تدرون ما الذى تحتكم قالوا الله و رسوله اعلم قال انها الارض ثم قال هل تدرون ما الذى تحتكم قالوا الله و رسوله اعلم قال الها الارض ثم عدسمانة سنة حتى عدسبع ارضين بين كل ارضين مسيرة خمسانة سنة ثم قال والذى نفس محمد بيده لو انكم دليتم بحبل الى الارض عدسبع ارضين بين كل ارضين مسيرة خمسانة سنة ثم قال والذى نفس محمد بيده لو انكم دليتم بحبل الى الارض السفلى لهبط على الله ثم قرا هو الاول والا خرو الظ/اهرو والباطن و هو بكل شيء عليم رواه احمد والترمذى وقال الترمذى قراء ة رسول الله صلى الله عليه وسلم الاية تدل على انه ازاد لهبط على علم الله و قدرته وسلطانه و علم الله و قدرته وسلطانه في كل مكان وهو على العرش كما وصف نفسه فيكتابه

ترتیجینی ابو ہر رہ درضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے تھے ایک بادل ان پر چھا گیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے فرمایاتم جانے ہویہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا الله تعالی اوراس کارسول خوب جانتا ہے فرمایا اس کا نام عنان ہے بیز مین کے روایا ہیں (سیراب کرنے والے) ہیں اللہ تعالیٰ اس کواس قوم کی طرف چلاتا ہے جونہ شکر کرتے ہیں اور نہاس کو پکارتے ہیں پھر فرمایاتم جانتے ہوتمہارے او پر کیا ہے انہوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول خوب جانتا ہے فرمایا تبهارےاد پررقیع ہے جواکی محفوظ حصت ہاورروکی ہوئی موج ہے۔ پھر فرمایاتم جانتے ہوتمہارے درمیان اوراس کے درمیان کس قدر فاصلہ ہے انہوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول خوب جانتا ہے۔ فرمایا تمہارے اور اس کے درمیان یا نچے سو برس کی مسافت ہے۔ پھر فرمایاتم جانتے ہواس کے اوپر کیا ہے۔ انہوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول خوب جانتا ہے فرمایا دوآسان ہیں ان کا درمیانی فاصلہ پانچے سو برس کی مسافت ہے پھرای طرح بیان فرمایا یہاں تک کہ آپ نے سات آسان گئے ہردو آسانوں کے درمیان اس قدرمسافت ہے جس قدرز مین وآسمان کے درمیان ہے۔ پھر فرمایاتم جانتے ہواس کے او پر کیا ہے محابہ رضی الله عنہم نے عرض کیا اللہ اوراس کارسول خوب جانتا ہے فر مایا اس کے اور عرش ہے اس کے اور آسان کے درمیان دوآسانوں کی مقدار مسافت ہے۔ پھر فر مایاتم جانتے ہوتمہارے پنچے کیا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ اور اس کارسول خوب جانتا ہے فرمایاز مین ہے۔ پھر فرمایاتم جانتے ہواس کے بنیج کیا ہے صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیااللہ اوراس کا رسول خوب جانتا ہے۔ فرمایااس کے پنچے ایک اورز مین ہے ہر دوزمینوں کے درمیان یا نچے سوبرس کی مسافت ہے یہاں تک کہ آپ نے سات زمینیں شارکیں ہرووزمینوں کے درمیان پانچ سوبرس کی مسافت ہے۔ پھر فرمایاس ذات کی تتم جس کے ہاتھ میں محرصکی الله علیه وسلم کی جان ہے اگرتم ایک رس نجلی زمین پراٹکا ؤوہ الله کے علم پر پڑے۔ پھریہ آیت پڑھی وہ اول ہےوہ آخر ہےوہ طاہر ہےوہ باطن ہےاوروہ ہر چیز کو جانتا ہے۔روایت کیااس کواحمداور تر ندی نے اور تر مذی نے کہارسول الله صلی الله علیه وسلم کا آیت برد هنااس بات پردلالت كرتا ہے كه آپ صلى الله عليه وسلم كى مراديتى كەرى كاپر ناالله كے علم اس كى قدرت اوراس كے تصرف اورغلبه برہے ـ الله كاعلم اس کی قدرت اس کا تصرف ہرجگہ ہےاوروہ خودعرش پر ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب یاک میں اس کو بیان فر مایا ہے۔

تستنت کے ''العنان'' آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سحاب کا دوسرا نام بتایا جو العنان ہے پھر آپ نے اس کے کام کو بتایا کہ یہ''دو ایا الاد ض''ہے یہ روایة کی جع ہے بیاس اونٹ کو کہتے ہیں جس کے ذریعہ سے زمین کو پانی دیا جا تا ہے اس بادل کو روایا اس لیے کہا گیا کہ یہ بھی راویة اونٹ کی طرح پانی تھنچ کرایک جگہ سے دوسری جگہ لے جا تا ہے۔''لایشکرونه''لین یہ بادل ان لوگوں کی طرف بھی پانی منتقل کر کے لے جا تا ہے

جولوگ اللہ تعالیٰ کی نعتوں کا شکر ادائیس کرتے بلکہ اس طرح تاشکری کرتے ہیں کہ پانی کی نسبت غیر اللہ کی طرف کردیے ہیں کہ پھی شرک میں پر کر غیر اللہ کو پکارتے ہیں کبھی اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر بتوں کے پیچے دوڑ نے لگتے ہیں ان معاصی کا تقاضا تو بیتھا کہ ان پردانہ پانی بند کیا جا تا لیکن اللہ تعالیٰ کا سفرہ عام ہے وہ رجان ہے اور بہی محفوظ چہت عام اس کے ہاتھ میں ہے وہ رب العالمین ہے ای وجہ سے سب کو کھا رہا ہے۔ 'الموقیع " اسان دنیا کا نام رقع ہے اور بہی محفوظ چہ تر نے سے محفوظ ہے۔ 'موج محفوظ ہے گوایہ آسان ایک زبردست موج ہے گھر نے ہے محفوظ ہے گوایہ آسان ایک موج ہے جو ہوا میں معلق ہے۔ 'لهبط علی اللہ'' یعنی محفوظ ہے پانی کا شماخیس مارتا ہوا سمندر ہے گر پانی بہتائیس بندہ مجود ہے اس طرح ہے دوہوا میں معلق ہے گوا ہے اللہ'' یعنی اللہ تعالیٰ کا شماخیس مارتا ہوا سمندر ہے کہ جس طرح اوپر آسانوں میں اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہے اس طرح نیچ بھی اللہ تعالیٰ کا حکم اور اس کا علم ہے اللہ تعالیٰ کا حکم چور آسیوں میں اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہے اس طرح نیچ بھی اللہ تعالیٰ کا حکم اور اس کا علم ہے اللہ تعالیٰ کا حکم چاں رہا ہواور نیچ سفلیات میں کی اور کا حکم نافذ ہو جو اللہ نفی کا صندی کے حضرت یونس علیہ السلام کی معراح الیں بین کہ خور آن میں اس می مور تھیں اللہ علیہ وہی اللہ فی اللہ فی اللہ فی اللہ فی اللہ وفی الار صن اللہ'' ۔ وہوں قدر آن میں اس می مور تر آن میں اس میں مور تر آن میں اس مور تر سے بھر تر آن میں اس میں مور تر آن میں اس مور تر آن میں مور تر آن

حضرت آدم عليه السلام كاقد

(٣٤) وَ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ كُانَ طُوْلُ ادَمَ سِنَيْنَ ذِرَاعًا سَبْعً أَذْرُعٍ عَرْضًا. نَرْضَيَحِ ﴾ جعزت الوہريره وضى الله عندسے دوايت ہے بيشك رسول الله عليه علم نے فرمايا آدم ليه السلام كاطول ساٹھ ہاتھ اور عرض سات ہاتھ تھا۔

انبياء فيهم السلام كى تعداد

(٣٨) وَعَنْ آبِي ذَرٌ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ آئَ الآنبِيَآءِ كَانَ آوَّلَ قَالُ ادَمُ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ وَ نَبِي كَانَ قَالَ نَعَمْ نَبِي مُكَلَّمٌ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ كُمْ الْمُوْسَلُوْنَ قَالَ ثَلَفَهِ اتَّةٍ وَ بِضْعَةَ عَشَرَ جَمَّا غَفِيْرًا وَ فِي دِوَايَةٍ عَنْ آبِي اَمَامَةَ قَالَ ابُوْ ذَرِ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ كُمْ وَفَاءُ عِلَّهِ المُسْلَدُ عَنْ وَاللهِ كُمْ وَفَاءُ عِلَّهِ اللهِ كُمْ اللهُ مُسَلَةً آلْفِ وَ اَوْبَعَةٍ وَ عِشْرُوْنَ اللهَ الرُّسُلُ مِنْ ذَلِكَ ثَلَتُهِمِانَةٍ وَ خَمْسَةَ عَشَرَ جَمَّا عَفِيْرًا اللهِ كَمْ وَفَاءُ عِلَّهِ اللهِ كُمْ وَفَاءُ عِلَّهِ اللهُ عَنْ وَرَضَى اللهُ عند الروايت ب كه بيل في كها الله كرسول سب سے پہلے نبي كون تقافر ما يا آدم ميل في كها الله كرسول وہ نبي تضفر ما يا بال وہ نبي تضان سے كلام كيا گيا ہے ميل نے كہا الله كرسول كن قدر رسول آئے بيل فرما يا تين سواور كي الله عنه عند فرما يا مكل كتف تضفر ما يا ايك بوا مدى ايك بهت برى جماعت تنے ابود رضى الله عنه فرما يا مكل كتف تضفر ما يا ايك الله عنه فرما يا من عن من الله عنه فرما يا مكل كتف تضفر ما يا ايك وہ بي بيت برى جماعت تنے۔

نتنتیج:''مأہ المف''انبیاءکرام کی تعداد میں احتیاط سے کام لیمنا ضروری ہے' بعض حفرات کے نبی اور ولی ہونے میں اختلاف ہوا ہے و حتی عدد کے ذکر کرنے سے خطرہ ہے کہ کہیں کوئی غیر نبی انبیاء کی صف میں داخل نہ ہو جائے اور کوئی واقعی نبی خارج نہ ہو جائے اس لیے انبیاء کی تعداد کے ساتھ کم وبیش کا لفظ لگا دینا چا ہے مثلاً کم وبیش ایک لاکھ چوبیں ہزار کہنا چا ہے حضرت خصر اور ذوالقرنین اور لقمان حکیم کے نبی ہونے نہ ہونے میں اختلاف ہے اس لیے احتیاط ضروری ہے۔

#### شنیرہ کے بود ما تندریدہ

(٣٩) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ۚ قَالَ قَالَ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ الْخَبْرُ كَالْمُعَايَنَةِ اِنَّ اللَّهَ تَعَالَى اَخْبَرَ مُوْسَى بِمَاصَنَعَ قَوْمُهُ فِي الْعِجْلِ فَلَمْ يُلْقِ الْالْوَاحَ فَلَمَّا عَايَنَ مَاصَنَعُوْا اَلْقَى الْالْوَاحَ فَانْكَسَرَتْ رَوَى الْاَحَادِيْتَ الثَّلَفَةَ اَحْمَدُ تَشَخِيَّكُنُّ : حضرت ابن عباس رضی الله عنه ہے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا خبر کسی چیز کے دیکھنے کی ما ننز نہیں ہوتی ہے۔ الله تعالیٰ نے حضرت مولیٰ علیہ السلام کو جو کچھاس کی قوم نے بچھڑ ہے وغیرہ کی عبادت کی بتلا دیا تھالیکن انہوں نے بختیاں نہیں چھینکیس ۔ جب آنکھوں سے دیکھ لیا جوانہوں نے کہا تے نتیاں ڈال دیں وہ ٹوٹ گئیں ۔ ( تیوں صدیثوں کواحمہ نے بیان کیا )

تستریجے: ''لیس المحبر کالمعاینة ''یعنی اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے بعد ایک طبعی اثر ہوتا ہے ورنسچائی کے اعتبار سے اللہ تعالی کے خبر دینے میں کیا شبہ ہوسکتا تھا مگر بوقت خبر حصرت موئی علیہ السلام پروہ اثر نہیں ہوا جواثر اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے بعد ہوا'اس لیے کہا گیا ہے'' شنیدہ کے بود ما نند دیدہ''۔ حصرت موئی علیہ السلام نے تحقیر و تذکیل و تو ہین کے لیے تختیاں نہیں پھینی تھیں بلکہ اللہ تعالی کے دین کی غیرت کی بنیا دیرز ور سے زمین پر رکھ دیں جس سے وہ ٹوٹ گئیں' حضرت موئی علیہ السلام کوہ طور پر معراج کے لیے گئے تھے وہاں آپ کو تختیوں پر کسمی ہوئی تو رات مل گئی اور وہیں پر اللہ تعالی نے بتا دیا کہ آپ کی قوم کو سامری نے گوسالہ پرسی میں لگا کر گمراہ کر دیا وہاں اتنا غصر نہیں آیا مگر جب خود مشاہدہ کیا تو غصہ کی شدت میں تو رات کو دور سے زمین پر رکھ دیا جس سے اس کی تختیاں ٹوٹ گئیں۔

# بَابُ سَيِّدُ الْمُرْسِلِيْنَ صلى الله عليه وسلم سيدالمرسلين صلى الله عليه وسلم ك فضائل ومنا قب كابيان سيدالمرسلين صلى الله عليه وسلم ك فضائل ومنا قب كابيان

علامہ طبی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الفتن کے بعد موقع ہموقع کتاب کے عنوان سے کئی مباحث ذکر کی ہیں اور یہاں انہوں نے کتاب الفضائل و المشمائل کا عنوان رکھا ہے صاحب مشکوۃ نے یہاں باب فضائل سید المرسین کا عنوان رکھا ہے ہیں نے کتاب الفتن کی ابتداء ش اس طرف اشارہ کیا تھا کہ بعض شار حین نے اعتراض کیا ہے کہ صاحب مشکوۃ نے کتاب الفتن کے عنوان کے تحت فضائل اور مناقب کو کیے درج کیا ہے؟ وہاں یہ جواب دیا گیا تھا کہ جہاں تک فتن کی احادیث ہول گی وہاں تک کتاب الفتن شامل ہے آگے فتن نہیں ہے بلکہ اس کے بعد فضائل شروع ہیں وہاں یہ بھی کھا گیا ہے کہ بعض شار حین کا کہنا ہے کہ یہاں کتاب المفضائل کے بجائے باب الفضائل کلودیا ہے بہر حال میں یہاں کتاب الممناقب کا عنوان تھا مگر کا تین میں ہے کی نے کتاب الفضائل کا منوا وہ مشن ہول یا جوامع ہول کتاب الممناقب ہی کا عنوان رکھا گیا اور آئندہ تما م ابواب میں مناقب کا لفظ خودصا حب مشکوۃ نے بھی اختیار کیا ہے تو نشائل کا لفظ اختیار کیا ہے تو فضائل کے الفاظ کے بجائے ہمیں صرف المناقب کے لفظ کے اضافہ کی زحمت اٹھائی پڑے گی اللہ تعالی اس تصرف میں جھے معاف کرے کہیں اور قب میں سے وادب نہ آئے! ادھر ملاعلی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے ہمی مرقات میں کتاب الفضائل کا عنوان رکھا ہے اور پھر کس سے کا ورسن کے تشن قدم اور مباحث ابواب کے پیش نظرابیا کیا ہے۔ برگوں میں بیعوان نہیں ہے نیا حادیث کی کتب صحاری اور سنس کے تشن قدم اور مباحث ابواب کے پیش نظرابیا کیا ہے۔

''المعناقب''یہ جمع ہےاس کامفردمنقبۃ ہےاخلاق جمیدہ اور افعال مرضیہ اور اوصاف عالیہ کمالیہ پرمنقبت کا اطلاق ہوتا ہے یہاں ہے آخر تک تمام احادیث میں یہی اوصاف بیان ہوں گے۔حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مناقب سے لے کرخلفاء راشدین اور تمام صحابہ وصحابیات اہل بیت اور عشرہ مبشرہ اور مختلف قبائل اور اس امت کے مناقب تک تمام مناقب اس کتاب المناقب کے تحت آئیں گے اور یورامعاملہ آسان ہوجائے گا۔

## الفصل الأول.... أتخضرت كاخانداني وسبي فضل وشرف

(١) عَنُ اَبِيُ هُرَيُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم بُعِثْتُ مِنُ خَيْرِقُرُونِ بَنِيُ ادَمَ قَرُنًا فَقَرُنَا حَتَّى كُنْتُ مِنَ الْقَرُن الَّذِي كُنْتُ مِنْهُ (رواه البخاري) ترکیجیگی خصرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول الله علیہ وسلم نے فر مایا میں بی آ دم کے بہترین طبقوں میں پیدا کیا گیا ہوں ایک صدی کے بعد دوسری صدی گذرتی گئی۔ یہاں تک کہ میں اس صدی میں پیدا ہوا جس میں پیدا ہوا ہوں۔ (روایت کیااس کو بخاری نے)

میں کہ بہتری ہے بین کہ بھی ہوتا ہے اس کا اطلاق زمانے پر بھی ہوتا ہے اور انسانوں کے ایک طبقہ پر بھی ہوتا ہے سوسال چالیس سال اور اسی (80) سال پر بھی قرن کا اطلاق ہوتا ہے۔ یہاں مختلف زمانوں کے مختلف طبقے مراد ہیں آئے خضرت صلی الله علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں انسانی طبقات میں بہترین طبقوں سے گذرتا ہوا آیا ہوں 'جس طبقے میں میر سے آباؤا جداد تھے وہ بہترین طبقے تھے جن کی ذات اور خاندانی شرافت وطبی عزت وعظمت 'تہذیب اور شبحدگی و متانت قوت فیصلہ اور جرات و شجاعت مشہور و معروف تھی اور وہ لوگ معاشرہ کے بہترین افراد تاریک جاتے تھے علماء کا وعظمت نہذیب اور سبحدگی و متانت توت فیصلہ اسلام میں سب سے افضل آئے خصرت سلی اللہ علیہ وہ کہ اسلام میں سب سے افضل آئے خصرت سلی اللہ علیہ وہ کہ اسلام کا مقام ہے اس کے بعد پھر تفصیل میں کوئی تفصیل نہیں ہے ابدتہ اولوالعزم انبیاء کرام پانچ ہیں: ابراہیم علیہ السلام انسل میں گوئی تفصیل نہیں ہے ابدتہ اولوالعزم انبیاء کرام پانچ ہیں:

أتخضرت صلى الله عليه وسلم كى برگزيدگى

(٢) وَعَنُ وَاثِلَةَ بُنِ الْاَسُقَعِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ إِنَّ اللهَ اصطفى كِنانَةَ مِنُ وُلَدِ السُمَاعِيْلَ وَاصْطَفَى فِي اللهَ عَلَيه وسلم يَقُولُ إِنَّ اللهَ اصطفى كِنانَةَ مِنُ وُلَدِ السُمَاعِيْلَ وَاصْطَفَانِيُ مِنْ بَنِيُ هَاشِم (رواه مسلم) السُمَاعِيْلَ وَاصْطَفانِي مِنْ بَنِيُ هَاشِم (رواه مسلم) لَتَعَيِّمُ عَلَيْ مَعْنِ مِن اللهُ عَن اللهُ عَنْ اللهُ عَن اللهُ عَن اللهُ عَن اللهُ عَن اللهُ عَن اللهُ عَلْ اللهُ اللهُ عَلْ اللهُ اللهُ عَلْ اللهُ عَن اللهُ عَلْ اللهُ عَلْ اللهُ اللهُ عَلْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْ اللهُ ال

نَتَنْتَ عَلَى الله الله عليه في الله عليه في حضورا كرم سلى الله عليه و كلم كانب نامه عدنان تك كلها به اور فرمايا به كداس سے زياده كا بيان كرنا صحيح نہيں بر لينى اس ميں اختلاف به پنانچ آپ في رايا: ''هو ابوالقاسم محمد بن عبدالله بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبدمناف ابن قصى بن كلاب بن مرة بن كعب بن لوئى بن غالب بن فهر بن مالك بن نضر بن كنانه بن خزيمة بن مدركه بن الياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان ولا يصح حفظ النسب فوق عدنان''۔ (مرتات)

''من ولمد اہو اھیم'' ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے ایک حضرت اسحاق علیہ السلام تھے انبیاء بنی اسرائیل کا سلسلہ انہیں سے چلا ہے دوسرے حضرت اساعیل علیہ السلام تھے حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کی اولا دمیں آئے ہیں اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم درّیتیم نبی تھے چنا نچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اساعیل کی اولا دمیں کنانہ کو فتخب کیا اور کنانہ کی اولا دمیں قریش کو چنا اور قریش کی اولا دمیں بنو ہاشم کو چنا اور بنو ہاشم میں سے محمصلی اللہ علیہ وسلم کو چنا اور آپ کو سید الاولین والآخرین بنایا۔

قیامت کے دن آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی سرداری

(٣) وَعَنُ آبِيُ هُرَيُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم آنَا سَيِّدُ وُلُدِ اذَمَ يَوُمَ الْقِيَامَةِ وَاَوَّلُ مَنُ يَّنْشَقُّ عَنْهُ الْقَبُرُ وَاَوَّلُ مُشَفَّعٍ (رواه مسلم)

ں کھی ہے گئے ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن میں اولادِ آ دم کا سردار ہوں گا۔ میں پہلافخص ہوں گا جس سے قبر پھٹے گی اور میں پہلا شفاعت کرنے والا اور پہلا ہوں جس کی شفاعت قبول ہوگی۔ (مسلم) کمت کی اسید''سید''سیداس سردار کو کہتے ہیں جواپی قوم پرتمام صفات حمیدہ میں سبقت لے گیا ہو۔''یوم المقیامة''اس سرداری کو قیامت کے دن کے ساتھ اس لیے مقید کیا گیا کہ کمال سرداری کا ظہور انسانوں پر تب ہوگا کہ سارے انسان ایک جگہ جمع ہو جائیں اور وہ قیامت میں جمع ہوں گےلہٰذاسرداری کی تکیل قیامت میں ہوگی۔

# امت محربه کی تعدادسب سے زیادہ ہوگی

(٣) وَعَنُ أَنَسِ قَالَ وَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَا اكْتُثُرُ الْانْبِيَاءِ تَبَعًا يُّوْمَ الْقِيَامَةِ وَانَاأَوَّلُ مَنُ يَّقُرَعُ بَابَ الْجَنَّةِ (مسلم) تَرْتَحِيَّكُمُّ : حضرت انس رضى الله عنه سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب نبیوں سے بڑھ کر میرے تابعدار ہوں گے اور میں سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤںگا۔ (روایت کیاس کوسلم نے)

ننتنے قیامت کے دن اُمت محمد میر کی تعداد کی اکثریت کے بارے میں پہلے ایک حدیث میں گزر چکا ہے کہ آپ صلی الدعلیہ وسلم اُمت کی متمال منت کی مجموعی تعداد کا دوہمائی حصہ ہوگ ۔ اس معلوم ہوا کہ سی مخص کی اتباع اور پیروی کرنے والوں کی کثرت اُس مخص کی نضیات و برتری کا باعث بنتی ہے اس کے کہاجا تا ہے کہ امام ابوصنیفہ گامر تبدزیادہ بلند ہے کیونکہ ائمہ فقہ میں سے ان ہی کا مسلک زیادہ رائے ہے اور مسلم انوں کی اکثریت اسلام کے فروعی احکام میں ان بی کی پیروکار ہے اس طرح قاربوں میں امام عاصم گامر تبد بلند تر ہے کیونکہ فن تجوید وقر اُت میں ان کے پیروکار زیادہ ہیں۔

# جنت کا درواز ہسب سے پہلے آنخضرت صلی اللّٰہ علیہ وسلم کیلئے کھولا جائے گا

(۵) وَعَنُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم اتِيُ بَابَ الْجَنَّةِ يَوُمَ الْقِيَامَةِ فَاسُتَفْتِحُ فَيَقُولُ الْخَازِنُ مَنُ اَنْتَ فَاقُولُ مُحَمَّدٌ فَيَقُولُ بِكَ اُمِرْتُ اَنْ لَا اَفْتَحَ لِاَحَدٍ قَبُلَكَ (رواه مسلم)

تَ الله على الله عنه سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن میں جنت کے دروازہ کے پاس آؤں گا اوراس کو تعلواؤں گا۔خازن کے گاتو کون ہے میں کہوں گا میں محم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں وہ کیے گا جھے اس بات کا حکم دیا گیا تھا کہ آ ہے صلی اللہ علیہ وسلم کے سواکسی کے لیے آہے صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نہ تھولوں۔ (روایت کیااس کوسلم نے)

# سب سے پہلے آپ سلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے

(٢) وَعَنُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَاأَوَّلُ شَفِيُعِ فِي الْجَنَّةِ لَمُ يُصَدَّقْ نَبِيٌّ مِّنَ الْاَنْبِيَاءِ مَاصُدِّقُتُ وَإِنَّ مِنَ الْاَنْبِيَاءِ نَبِيًّا مَا صَدَّقَةُ مِنُ أُمَّتِهِ اِلَّا رَجُلٌ وَاحِدٌ (رواه مسلم)

لَوْ الله الله على الله عنه سے روایت ہے کہ رسول الله علیہ وسلم نے فر مایا جنت میں پہلا سفارش کرنے والا ہوں جس قدر میری تقید بق کی ٹی ہے کسی نبی کی تقید بق نہیں کی گئی۔ایک نبی ایسا بھی گذرا ہے جس کی امت میں سے صرف ایک آ دمی نے اس کی تقید بق کی ہے۔(روایت کیااس کومسلم نے)

تستنتے :''فی الجند '' یہاں فی کا حرف تعلیل کے لیے ہے ای اول شفیع لاجل الجند ای لدخولھا. ''ماصدقت'' یہاں مامصدریہ ہے ای مقدار تصدیقی یعنی جتی تقدیق میری کی گئی اتن کسی نبی کی نہیں کی گئی اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ باتی انبیاء کے مجزات وقت سے جب نبی دنیا ہے اٹھ جاتا تو اس کے بعد ہدایت کا سامان نہیں رہتا لیکن آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کا مجزہ دیا گیا ہے جو قیامت تک برقراردہ گاس لیے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مانے والے زیادہ ہوں گے۔

أتخضرت صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين بين

(2) وَعَنُ اَبِى هُرَيُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلْم مَثْلِى وَمَثَلُ الْاَنْبِيَاءِ كَمَثَلِ قَصُرٍ أُحُسِنَ بُنْيَانُهُ تُركَ مِنْهُ مَوْضِعُ لَبِنَةٍ فَطَافَ بِهِ النَّظَارُيَتَعَجَّبُونَ مِنْ حُسُنِ بُنْيَانِهِ إِلَّا مَوْضِعَ تِلْكَ اللَّبِنَةِ فَكُنْتُ آنَا سَدَدُتُ مَوْضِعَ اللَّبِنَةِ خُتِمَ بِىَ الْبُنْيَانُ وَخُتِمَ بِىَ الرُّسُلُ. وَفِى رِوايَةٍ فَآنَا اللَّبِنَةُ وَآنَا خَاتَمُ النَّبِيِّيْنَ (منفق عليه)

تر المسلم الله المریره رضی الله عند سے روایت ہے کہ رسول الله علیه وسلم نے فر مایا میری اور انبیاءی مثال اس طرح سمجھو کہ ایک محل ہے جس کی تعمیر نہایت عمدہ ہے ایک این کی جگر چھوڑ دی گئی ہے۔ دیکھنے والے اس کے گردگھو متے ہیں اس کی عمدہ تعمیر سے تعجب ہوتے ہیں مگر اس ایک این کی جگہ کی کمی محسوں کرتے ہیں۔ میں نے اس این کی جگہ پُر کر دی ہے میر سے ساتھ ممارت مکمل کر دی گئی ہے اور میں تعدرسول ختم کردیئے گئے ہیں۔ ایک روایت میں ہے وہ این میں ہوں اور میں خاتم انبیین صلی الله علیہ وسلم ہوں۔ (متنق علیہ)

### سب سے برامعجز ہقر آن کریم

(٨) وَعَنهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَا مِنَ الْانْبِيَاءِ مِنُ نَبِيّ إِلَّا قَدْ اُعْطِى مِنَ الْاَيَاتِ مَامِعُلُهُ الْمَن عَلَيْهِ الْبَشَرُووَإِنَّمَا كَانَ الَّذِی اُوْتِیْتُ وَحْیًا اَوْحَی اللّهُ إِلَیْ فَازْجُواَنُ اَكُونَ اَكُثَرُهُمْ تَابِعًا یَّوْمَ الْقِیَامَةِ (منفق علیه) عَلَیْهِ الْبَشَرُووَإِنَّمَا كَانَ اللّهِ عَلَیْهِ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللللهُ اللللهُ الللللهُ اللللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللهُ الللهُ اللللللللهُ الللللهُ اللللهُ اللللهُ الللللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ الللللهُ اللللهُ الللللهُ الللللللّهُ الللللهُ الللللهُ اللّهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ الللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللللهُ الللهُ اللللللللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللللللهُ الللللهُ اللللهُ الللللهُ الللللهُ الل

نْدَنْتَ شِیْحِ: ''من نبی'' یہال لفظ''من' زائدہے جس کوعلامہ روح المعانی رحمۃ الله علیہ سیف خطیب کے نام سے یادکرتے ہیں تا کہ ادب برقر ارہواور بے ادبی نہ ہو کیونکہ خطیب کی تلوارد کیھنے کوتو تلوار ہے مگر کام کی تلوار نہیں اسی طرح بیحرف ہے۔

''من الایات'' آیات ہے مجزات مراد ہیں بینی ہر نی کواس کے دعوی نبوت کے اثبات کے کیے اللہ تعالیٰ نے مافوق العادة مجزات عطا فرمائے ہیں۔''مامٹله'' اموصولہ ہے جوالمقدار الذی کے معنی ہے'اس کے بعد مثله مبتدا ہورامن علیه البشراس کی خبر ہے' مبتداء اور خبر ل کر صلہ ہموصول کا' موصول اپنے صلہ سے ملکر اعطی کے لیے مفعول ثانی ہے تقدیر عبارت یوں ہے یعنی لیس نبی من الانبیاء الاقد اعطاه الله تعالیٰ من المعجزات الدالة علی نبوته المقدار الذی من صفة انه اذا شوهد اضطر الشاهد الی الایمان به (مرقات بعنیر یسیر)

صدیث کا مطلب یہ ہاللہ تعالی نے دیگر انبیاء کرام کو اتنی ہی مقدار میں معجزات دیے ہیں جتنی پرلوگ صرف ایمان لائے ہیں لینی وہ مجزات
پائیدار اور دائی نہیں سے بلکہ جب لوگوں نے دیکھا اور اس پرایمان لے آئے تو معجزہ ختم ہوگیا یا زیادہ سے زیادہ اس نبی کی زندگی تک وہ مجز ہاتی رہاجیسے
پر بینا عصائے موئی 'دم پیٹی اور ناقہ صالح وغیرہ یہ مجزات ان انبیاء کرام کی دنیا میں موجودگی تک باتی سے پھرختم ہوگئے آخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے
فر مایا کہ مجھے جو مجزہ دیا گیا ہے وہ پڑھی جانی والی دی ہے جو قر آن کریم کی صورت میں ہے یہ بحق ختم ہونے والانہیں ہے بلکہ دائی معجزہ ہے اس پرلوگ
ایمان لا کیس کے لہذا میر می بعین اور میری امت کے لوگ سب سے زیادہ ہوں کے کیونکہ دعوت بھی عام ہے معجزہ بھی زندہ تا بندہ کتاب اللہ ہے۔

الله تعالی نے مجزات زمانہ کے مطابق ہرنبی کوعطافر مائے ہیں جس نبی کے زمانہ میں معاشرہ اور ماحول پر جو چیز حاوی اور قابض ہوتی تھی اس کے توڑنے کے لیے نبی کو مجزات ید بیضا اور عصاء نے اس کو توڑنے کے لیے نبی کو مجز ات ید بیضا اور عصاء نے اس کو توڑ ڈوالا محزت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں طب کا برداز ورتھا تو آپ کو احیاء اموات وغیرہ کا مجزہ دیا گیا جس نے طب کو عاجز کر دیا محضرت مصالح علیہ السلام کے زمانہ میں بورانظام پھروں کی تراش خراش پر قائم تھا ان کو مجرہ بھی ایک چٹان سے پیدا شدہ اوڈی کی شکل میں دیا گیا اس محضرت

صلی اللہ علیہ دسلم کے زمانہ میں عربیت اور اس کی عالمی فصاحت و بلاغت آسان عروج پر پہنچ چکی تھی لہذا اللہ تعالیٰ نے آپ کوتر آن عظیم کی شکل میں وہ فصیح و بلیغ کتاب عطافر مائی جس نے فصحائے عرب کی فصاحت کے او نچے برج گرا کر زمین بوس کر دیئے کفار قریش جو فصاحت و بلاغت کے عالمی دعویدار نیخ قرآن پاک کی چھوٹی می سورت کا مقابلہ نہ کر سکے قرآن نے ان کوایک بار نہیں کئی بار مقابلہ کا چیننج کیا مگر وہ زبانی مقابلہ نہ کر سکے! اور میدانوں میں انز کر تلواروں کا مقابلہ کیا؛ گر دنیں کٹوادیں اورعورتوں کو بیوہ اور بچوں کو میتم بنادیا مگرزبانی مقابلہ نہ کر سکے! یہ اس بات کی واضح دلیل تھی کہ یہ انسان کا بنایا ہوا کلام نہیں بلکہ رب العالمین کا کلام ہے جس کی نظیر لانے سے انسان عاجز ہے چنانچ فصحاء عرب کے پاس وہ حروف فصاحت و بلاغت اور مادری زبان کے تمام اسباب موجود تھ مگر پھر بھی اس طرح اک کلام نہ لاسکے اس تناظر میں کسی نے کہا:

ماتحد اكم به خير الانام ركب مماتر كبوا الكلام

یعنی محمسلی اللہ علیے وہ کمام ہے مہیں چینج کیا ہوہ کلام انہیں حروف سے بناہے جس سے تم کلام بناتے ہو۔ ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے سورت کوڑ کی ایک آیت (انا اعطیناک الکوٹر) لکھ کر بیت اللہ کے پردے پرلٹکا دی اور چینج کیا کہ اس کے ساتھ الیا مناسب کلام لاکرلکھ دیا جائے کفظی اور معنوی اعتبار سے مقصود حاصل ہوجائے فصحائے عرب کے ایک بوڑھے نے بہت سوچ و بچار کے بعداعتر اف شکست کرتے ہوئے کہا ''واللہ ماھذا قول البشر''بوڑھے نے اعتراف حقیقت کرتے ہوئے افاظی تو کی مگر معنوی اعتبار سے سورت کوڑ کی حقیقت کوسوچ بھی نہ سکا۔

أتخضرت صلى الله عليه وسلم كے خصائص

(٩) وَوَعَنُ جَابِرِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم أعظِينُ خَمْسَالَمُ يُعُطَهُنَّ اَحَدُ قَبُلِي نُصِرُتُ بِالرُعْبِ مَسِيرَةَ شَهِرٍ وَجُعِلَتُ لِيَ الْاَرْضُ مَسْجِدَاوً طُهُورًا فَايُمَارَجُلِ مِنْ الْمَتِي اَدُرَكُتُهُ الصَّلُوةُ فَلُيصَلِ وَ اُجَلِّتُ لِيَ الْمَعَانِمُ وَلَمُ تَحِلَّ لِاَ حَدِ قَبُلِي وَالْحَطِيْتُ الشَّفَاعَةَ وَكَانَ النَّبِي يُبَعِثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةُ وَبُعِثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةُ وَلَيْ النَّاسِ عَامَّةٌ رَحَقَى عليه) وَلَمُ تَحِلُ اللّهُ عَلَى وَالْحَطِيْتُ الشَّفَاعَة وَكَانَ النَّبِي يُلِي اللّهُ عليه وسلم عَلَمَ الله عليه وسلم عَلَمَ الله عليه وسلم قال كردى كئيس مجه عليه عليه وسلم والله عليه وسلم قال فَضِلُ الله عليه وسلم قال فَضِلُتُ عَلَى الْاَنْبَاءِ بِسِبَ الْحَوْلِ وَالْمَالِي وَلَى اللّهُ عليه وسلم قال فَضِلْتُ عَلَى الْاَنْبَاءِ بِسِبَ الْحَوْلِ وَالْمَالِي وَمُ وَاللّهُ عَلَيْ وَمُ كُولُ وَلَى اللّهُ عليه وسلم قالَ فَضِلْتُ عَلَى الْعَنْبَاعُ وَمُولُونَ اللّهِ عليه وسلم قالَ فَضِلْتُ عَلَى الْعَنْبَاعُ وَمُولُونَ اللّهِ عليه وسلم قالَ فَضِلْتُ عَلَى الْعَنْبَاعُ وَمُعَلِثُ عَنَى النَّهُ وَمُعِوثَ اللهُ عَلَيْ وَمُورُتُ اللهُ عَلَى الْعَنْائِمُ وَجُعِلَتُ لِي الْعَنْائِمُ وَجُعِلَتُ لِي الْعَنْائِمُ وَجُعِلَتُ لِي الْعَنْائِمُ وَحُورُ اللهِ عليه وسلم قالَ فَضِلْتُ اللهَ الْعَلَمُ وَاللّهُ عَلَى الْعَنْائِمُ وَحُورُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْ وَلَمُ وَكُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَوْلَ وَالْمُ الللهُ عَلَى اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَى الللهُ عليه وسلم قالَ اللهُ عليه وسلم اللهُ عليه عليه وسلم اللهُ عليه عليه وسلم اللهُ عليه عليه وسلم اللهُ عليه عليه عليه عليه وسلم اللهُ عليه وسلم اللهُ عليه وسلم اللهُ عليه عليه وسلم اللهُ عليه وسلم اللهُ عليه عليه عليه عليه اللهُ عليه وسلم اللهُ عليه عليه وسلم الله عليه عليه عليه عليه عليه الله عليه وسلم الله عليه وسلم

أتخضرت صلى الله عليه وسلم كے لئے خز انوں كى تنجياں

(١١) وَعَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ بُعِثْتُ بِجَوَامِعِ الْكَلِمِ وَنُصِرُتُ بِالرُّعُبِ وَبَيْنَا آنَانَائِمٌ رَايُتُنِيُ اُتِيْتُ بِمَفَاتِيْح خَزَائِنِ الْآرُضِ فَوُضِعَتْ فِيُ يَدِيُ (منفق عليه)

تَرْجَيِّ ﴾ : حضرت ابو ہر ریودضی اللہ عندے روایت ہے فرمایا میں جوامع المکلم کے ساتھ مبعوث ہوا ہوں۔ شمنوں کے دل میں رعب ڈالنے کے ساتھ میں فتح دیا گیا ہوں۔ ایک دفعہ میں سویا ہواتھا کہ میرے پاس زمین کے خزانوں کی چابیاں لائی گئیں اور میرے ہاتھوں میں رکھ دی گئیں۔ (متفق علیہ ) نستنے ''خوائن الارض' 'لیعنی دنیا کے خزانوں کی تنجیاں میرے ہاتھ میں رکھوی' اس کلام سے مقصودیہ ہے کہ بیسارے علاقے فتح ہوگ گے میر مے بعثین صحاب اور تا بعین ان علاقوں کو فتح کر کے خزانوں کی تنجیاں میرے ہاتھ میں رکھوی' اس کلام سے کہ ان مفتوحہ علاقوں کے معد نیات ان کوملیں گے چنانچہ یہ پیش کوئی تبی خابت ہوئی اور شرق ومغرب کے اکثر علاقے دور عمرضی اللہ عنہ اور دورعثان رضی اللہ عنہ میں اور اس کے بعد تا بعین کے خلفاء کے ہاتھوں میں آگئے' آج بھی معد نیات کے اکثر خزانے ان کے ہاتھ میں ہیں اور اگر مسلمان حکمر ان جہاد کریں تو سار بے خزانے ان کے ہاتھ میں آجھ میں آجو میں گے اور یہ شرق ومغرب بلکہ پوری دنیا کے مالک بن جا کیں گے۔ آنے والی روایت اور دیگر چندر دایات کی تشریح وقوضی بھی ای طرح ہے۔

امت محربیالی الله علیه وسلم کے تین خصوصی عنایات ربانی

(۱۲) وَعَنُ ثَوُبَانَ قَالَ وَالْ وَاللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِنَّ اللَّهَ زَواى لِى الْاَرْضَ فَرَايُتُ مَشَادِ فَهَا وَمَغَادِ بَهَاوَا فَلِيهُ اللَّهُ وَالْاَبْيَصَ وَإِنِّيُ سَالُتُ رَبِّيُ لِاَكْمِتِي اَنْ لَا يَهْلِكُهَا الْمُعْنَى الْكُنْزَيُنِ الْاَحْمَرَ وَالْاَبْيَصَ وَإِنِّي سَالُتُ رَبِّي لِاَمْتِي اَنْ لَا يَهْلِكُهَا بِسَنَةٍ عَامَّةٍ وَانْ لَا يُسَلِّطُ عَلَيْهِمُ عَلَوْا مِنْ سِوى انْفُسِهِمْ فَيَسْتَبِيْحَ بَيْضَتَهُمْ وَإِنَّ رَبِّي قَالَ يَا مُحَمَّدُ إِنِّي إِذَا قَصَيْتُ قَصَاءً فَإِنَّهُ لَا يُسْتَفِعُ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ مَنْ بِأَقْطَادِهَا حَتَى يَكُونَ بَعْضُهُمْ يُهُلِكُ بَعْضًا وَيَسْبِى بَعْضُهُمْ بَعْضًا (رواه مسلم) بَيْضَتَهُمْ وَلَو اجْتَمَعَ عَلَيْهِمُ مَنْ بِأَقْطَادِهَا حَتَى يَكُونَ بَعْضُهُمْ يُهُلِكُ بَعْضًا وَيَسْبِى بَعْضُهُمْ بَعْضًا (رواه مسلم) لَيْضَاتَهُمْ وَلَو اجْتَمَعَ عَلَيْهِمْ مَنْ بِأَقْطَادِهَا حَتَى يَكُونَ بَعْضُهُمْ يُهُلِكُ بَعْضًا وَيَسْبِى بَعْضُهُمْ بَعْضًا (رواه مسلم) لَوْسَكِي اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمْ وَلَو اجْتَمَعَ عَلَيْهِمُ مَنْ بِاقْطَادِهَا حَتَى يَكُونَ بَعْضُهُمْ يُهُلِكُ بَعْضًا وَيَسْبِى بَعْضُهُمْ بَعْضُهُمْ بَعْضُهُمْ اللهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ مَنْ بِاقْطَادِهَا حَتَى يَكُونَ بَعْضُهُمْ يُهُلِكُ بَعْضًا وَيَسْبِى بَعْضُهُمْ بَعْضُهُمْ بَعْضُهُمْ بَعْضُهُمْ بَعْضُهُمْ وَلَا لَهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْكُمُ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَى اللهُ عَلَيْهُمْ لَيْكُ اللهُ عَلَيْهُ مَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى مَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى مَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمُ مَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُمُ مَلِي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّ

نے اس کے مشرف ومغرب و بلیے لیے میری امت می بادشاہت وہاں تک بی جائے کی جس قدر میرے لیے زین کی گی ہے بھے دو خزانے سرخ وسفید عطا کے گئے ہیں میں نے اپنے رب سے سوال کیا تھا کہ میری امت کو عام قبط سے ہلاک نہ کرے اور مسلمانوں کے سوا کوئی ایسا دخمن ان پر مسلط نہ کرے جوان کے جمع ہونے کی جگہ لے لے اللہ تعالی نے جھے سے فر مایا ہے اے محصلی اللہ علیہ وہلم جب میں کوئی فیصلہ کر لیتا ہوں وہ رونہیں کیا جاسکتا ہیں نے تیری امت کو یہ بات عطا کر دی ہے کہ عام قبط سے ان کو ہلاک نہیں کروں گا اور ان پر میں ان کے سواکوئی دخمن مسلط نہیں کروں گا جوان کی جمع ہونے کی جگہ لے لے اگر چہتمام دوئے زمین کے لوگ ان پر جمع ہونے کی جگہ لے لے اگر چہتمام دوئے زمین کے لوگ ان پر جمع ہونے کی جگہ لے کے اگر چہتمام دوئے زمین کے لوگ ان پر جمع ہونے کی جگہ لے اگر چہتمام دوئے زمین کے لوگ ان پر جمع ہونے کی جگہ کے دورایک دوسرے کوئی دھن کے اورایک دوسرے کوئی کریں گے اورایک دوسرے کوئید کریں گے۔ (دوایت کیا اس کوسلم نے)

آنخضرت صلى الله عليه وسلم كى وه دعا جوا بني امت كے قق ميں قبول نہيں ہو كى ٣ اير هَ هُ اِنْهُ أَنْهُ أَنْهُ وَاللَّهِ وَ اللَّهِ هِ إِنْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَي

(١٣) وَعَنُ سَعُدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَرَّ بِمَسْجِدِ بَنِى مُعَاوِيَةَ دَخَلَ فَرَكَعَ فِيْهِ رَكُعَيُّنِ وَصَلَّيْنَا مَعَهُ وَدَعَارَبَّهُ طَوِيُلا ثُمَّ انْصَرَفَ فَقَالَ سَالُتُ رَبِّى ثَلثًا فَاعْطَانِى ثِنْتَيْنِ وَمَنَعَنِى وَاحِدَةً سَالُتُ رَبِّى أَنْ لَايُهُلِكَ أُمَّتِى بِالسَّنةِ فَاعُطَانِيْهَا وَسَالُتُ اَنُ لَا يُهُلِكَ اُمَّتِی بِالْغَوَقِ فَاعُطانِیْهَا وَسَالُتُهُ اَنُ لَایَجُعَلَ بَاْسَهُمْ بَیْنَهُمْ فَمَنَعَنِیْهَا (مسلم) الشیک اور تشکی الله علیه و الله و الله

### تورات میں آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کے اوصاف کا ذکر

(١٣) وَعَنُ عَطَاءِ بُنِ يَسَارٍ قَالَ لَقِيْتُ عَبُدَ اللّهِ ابْنَ عَمْرِوبُنِ الْعَاصِ قُلْتُ اَخْبِرُ نِىُ عَنُ صِفَةِ رَسُولِ اللّه صلى الله عليه وسلم فِى التَّوْرَةِ فَى التَّوْرَةِ بِبَعْضِ صِفَتِهِ فِى الْقُرُانِ يَا أَيُهَاالنَّبِيُّ إِنَّااَرُسَلْنَاكَ عَليه وسلم فِى التَّوْرَةِ بِبَعْضِ صِفَتِهِ فِى الْقُرُانِ يَا أَيُهَاالنَّبِيُّ إِنَّااَرُسَلُنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَبِرُزًا لَلْاَمِّيِّيْنَ اَنْتَ عَبُدِى وَرَسُولِى سَمَّيُتُكَ الْمُتَوَكِّلَ لَيْسَ بَفَظَ وَلَا غَلِيْظٍ وَلَا سَخَّابِ فِى الْاَسْوَاقِ وَلَا يَدْفَعُ بِالسَّيْنَةِ السَّيْنَةَ وَلَكِنُ يَعْفُو وَيَغْفِرُولَنَ يَقْبِضَهُ اللّهُ حَتَّى يُقِيْمَ بِهِ الْمِلَّةَ الْعَوْجَاءَ بِاَنُ يَقُولُوا لَا اللّهُ اللّهُ حَتَّى يُقِينُمَ بِهِ الْمِلَّةَ الْعَوْجَاءَ بِاَنُ يَقُولُوا لَاللّهُ اللّهُ وَيَفْتَحَ بِهَا اَعْيُنًا عُمْيًاوًاذَانًا صُمَّاوً قُلُوبًا عُلُقًا (رواه البحارى)

ترکیجی کی دہ صفت بیان کریں جوتو رات میں ہے۔ فر مایا اللہ کی میں عبراللہ بن عمر و بن عاص رضی اللہ عنہ کو دہ ہے ہیں کہ میں عبر اللہ بن کی وہ صفت بیان کریں جوتو رات میں ہے۔ فر مایا اللہ کی ہم تو رات میں ان کی صفت موجود ہے جیسا کے قر آن پاک میں ہے کہا ہے ہی ہم نے تجھ کو امت پر شاہد بنا کر اور خوشخری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے تو امیوں کی جائے بناہ ہے تو میر ابندہ اور رسول ہے میں نے تیرا نام متوکل رکھا ہے تو بدخوشخت گواور بازاروں میں غل مجانے والا بنا کر بھیجا ہے تو برائی سے بیس دیتا بلکہ معاف کر دیتا ہے اور بخش دیتا ہے۔ اللہ تعالی ایپ اس نی کو اس وقت تک نہیں مارے گا یہ اس کے سبب گراہ تو موسید ھاکر دے کہ وہ لا الہ الا اللہ کا اقر ارکر لیس اور اس کلہ طیبہ کے ساتھ اندھی آتھوں 'بہرے کانوں اور ایسے دلوں کو کھول دے جو پردے میں ہیں۔ روایت کیا اس کو بخاری نے وہا اور ایسے دلوں کو کھول دے جو پردے میں ہیں۔ روایت کیا اس کو بخاری نے وہا ہے۔ ابو ہریرہ وضی اللہ عنہ کی صدیث جس کے الفاظ ہیں نصن الآخرون باب المجمعہ میں گذر چکی ہے۔ عن ابی سلام سے روایت کیا ہے۔ ابو ہریرہ وضی اللہ عنہ کی صدیث جس کے الفاظ ہیں نصن الآخرون باب المجمعہ میں گذر چکی ہے۔ نہ حرز آ' می فظ کے معنی میں ہے بعنی آئے ضریت سلی اللہ علیہ واللہ تعالی نے عرب کے لیے پناہ گاہ بنایا مضبوط بنایا جس میں شیطان کے اغوا یا عجم کے غلبہ ہے والوگ محفوظ رہیں گے۔ شیطان کے اغوا یا عجم کے غلبہ ہے والوگ محفوظ رہیں گے۔ شیطان کے اغوا یا عجم کے غلبہ ہے والوگ محفوظ رہیں گے۔

''لیس بفظ'' بداخلاق کے معنی میں ہےای لیس بشی المخلق او القول."ولا غلیظ'' سخت دل اورغلیظ القلب کا معنی لیما زیادہ اچھا ہے''ولو کنت فظا غلیظ القلب'' کی طرف اشارہ ہے۔''ولا سخاب'' بازاروں میں بداخلاقی کی وجہ سے چیخے چلانے کے معنی میں ہے'اس میں''فیما رحمة من الله لنت لهم'' کی طرف اشارہ ہے۔''الملة العوجاء''ملت ابرائیمی کی وہ صورت مراد ہے جس کو شرکین مکہ نے اس کو سیدھا کیا اور دین اسلام کی شکل میں پیش فرما دیا۔والحمد لله علی ذلک.

# الفصل الثاني... مسلمانوں کے لئے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تین دعائیں

(١٥) عَنْ خَبَّابِ بْنِ الْآرَتِ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم صَلُوةً فَاطَلَهَا فَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّىٰتَ صَلَوةً لَمْ تَكُنْ تُصَلِّيْهَا قَالَ اَجَلَّ إِنَّهَا صَلَوةً رَغْبَةٍ وَ رَهْبَةٍ وَ إِنِّى سَأَلْتُ اللهَ فِيْهَا ثَلَنًا فَاعْطَانِي اثْنَتَيْنِ وَ مَنعَنِى وَالِّهُ مَا لَئُهُ أَنْ لا يُسَلِّطُ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ غَيْرٍ هِمْ فَاعْطَنِيْهَا وَ سَأَلْتُهُ أَنْ لا يُسَلِّطُ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ غَيْرٍ هِمْ فَاعْطَنِيْهَا وَ سَأَلْتُهُ أَنْ لا يُسَلِّطُ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ غَيْرٍ هِمْ فَاعْطَنِيْهَا وَ سَأَلْتُهُ

أَنْ لَّا يُذِيْقَ بَعْضَهُمْ بَاسَ بَعْضِ فَمَنَعَنِيْهَا. (رواه الترمذي و النسائي)

ت کھے نیادہ لمباکردیا۔ صحابہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کوایک مرتبہ نماز پڑھائی اسے معمول سے کچھزیادہ لمباکردیا۔ صحابہ رضی اللہ عنہ منے عرض کیاا سے اللہ کے رسول آ ب صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی ہے عموماً آ ب صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی ہے عموماً آ ب صلی اللہ علیہ وسلم ایسی نماز نہیں پڑھاتے فرمایا ہاں اس واسطے کہ بینماز امیداور ڈرکتھی میں نے اللہ تعالی سے تین باتوں کا سوال کیا تھا کہ دی کہ میری امت کو قبط سے ہلاک نہ کرے جھے کو بیہ بات عطا کر دی ہے ہیں اور ایک جھے سے روک لی ہے میں نے اس سے سوال کیا تھا کہ میری امت کو قبط سے ہلاک نہ کرے میں نے اس سے سوال کیا تھا کہ میری اور نہ کی ہے کے دیں ہے اس سے سوال کیا تھا کہ میری اور نہ کی میری اور نہ کی اور دی ہے۔ میں نے اس سے سوال کیا تھا کہ میری اور نہ کی کے بعض کو بعض کا عذاب نہ چکھائے ہے بات مجھ سے روک لی گئی۔ (روایت کیا اس کو تر ذی اور نسائی نے)

## مسلمان تین چیزوں ہے محفوظ رکھے گئے ہیں

(۱۲) وَعَنْ اَبِيْ مَالِكِ الْاَشْعَوِيّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللّهَ عَزَّوَ جَلَّ اَجَارَ كُمْ مِنْ ثَلاثِ حَلالٍ اَنْ لَا يَدْعُوْ عَلَيْكُمْ فَيَهْ لِكُوْ اَجْدِيْعُوا عَلَى صَلْلَةٍ (رواه ابو دانود) يَدْعُوْ عَلَيْكُمْ فَيَهْ لِكُواْ عَلَى صَلْلَةٍ (رواه ابو دانود) خَرَيْحَ مِنْ كُلُولُ اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَيْكُمْ فَتَهْ لِكُواْ عَلَى صَلَلَةٍ (رواه ابو دانود) خَرَيْحَ مَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَرِيلَ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

### مسلمان آپس کے افتراق وانتشار کے باوجودا پیے مشتر کہ دشمن کیخلاف متحد ہوں

(١٤) وَ عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم لَنْ يَجْمَعَ اللّهُ عَلَى هذِهِ الْأُمَّةِ سَيْقَيْنِ سَيْفًامِنْهَا وَ سَيْفًا مِنْ عَدُوّهَا. (رواه ابو دانود)

ﷺ : حضرت عوف بن ما لک رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فر مایا اللہ تعالیٰ اس امت پر دوتلواری جمع نہیں کرے گا کہ ایک تلواراس کی ہواور ایک اس کے دشمن کی ۔ (روایت کیااس کوابوداؤ دنے)

نتنتیجے:''سیفین''یعنی بیک وقت اس امت پر دوتلواریں اکٹھی نہیں ہوں گی'اگر دشمن سے جنگ اور جہاد فی سبیل اللہ ہوگا تو آپس میں جنگ نہیں ہوگی (ہاں اگر منافقین کی ایک جماعت کفار سے مل گئی تو پھر دوتلواریں جمع ہوں گی ) اور اگر دشمن سے جنگ اور جہادئیں ہوگا تو پھرآپس میں لڑیں گے جیسے ایک جابلی شاعرنے کہا:

واحیانًا علی بکوا خینا اذا مالم تجد الااخانا اس حدیث سے مسلمانوں کو پرتھلیم ملتی ہے کہ جہاد مقدس کو ہمیشہ زندہ اور جاری رکھنا چاہئے ورنہ آپس میں لڑیں گے۔

# أشخضرت صلى الله عليه وسلم كي نسلي ونسبى فضيلت

(١٨) وَعَنِ الْعَبَّاسِ " أَنَّهُ جَآءَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَكَانَّهُ سَمِعَ شَيْنًا فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ مَنْ آنَا فَقَالُوا آنْتَ رَسُولُ اللَّهِ قَالَ آنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَبْدِالْمُطَّلِبِ إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ الْخَلْقَ فَجَعَلَنِيْ فِي خَيْرِهِمْ فِرْقَةً ثُمَّ جَعَلَهُمْ قَبَائِلَ فَجَعَلَنِيْ فِي خَيْرِهِمْ قَبِيلَةً ثُمَّ جَعَلَهُمْ بُيُونًا فَجَعَلَنِيْ فِيْ خَيْرِهِمْ بَيْنًا فَآنَا خَيْرُهُمْ نَفْسًا وَ خَيْرُهُمْ بَيْنًا. (رواه الترمذي)

تَرْتَبِيَحِينُ : حضرتَ عَباس رضي الله عنه ہے روایت ہے کہوہ نبی کریم صلی الله علیه وسلم کے پاس آیا گویا کہ عباس رضی الله عنه نے دشمنوں کا

کوئی طعن سن رکھا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر کھڑ ہے ہوئے فر مایا میں کون ہوں۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا آپ اللہ کی رسول ہیں۔ فر مایا میں محمد ملی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبدالمطلب ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو بیدا کیا مجھ کو بہتر بین خلقت میں پیدا کیا بھر است ان کے دوگروہ بنادیئے مجھ کو ابنے کے بہتر بین فرقہ میں کیا بھر ان کے گھر انے بنائے مجھ کو بہتر بین گھر انے میں پیدا کیا میں بہتر بین فرات کا اور بہتر بین حسب والا ہوں۔ (روایت کیا اس کور ندی نے) بنائے مجھ کو بہتر بین گھر انے میں پیدا کیا میں بہتر بین فرات کا اور بہتر بین حسب والا ہوں۔ (روایت کیا اس کور ندی نے)

نستنت کے ''المخلق''خلق سے یہاں انسان اور جنات مرادیں۔''خیو هم'' لینی جنات اور انسان میں سے مجھے بہتر کلوق میں پیدا کیا جو انسان ہے اس سے معلوم ہوا کہ انسان جنات سے افضل ہیں۔''فوقتین'' دوفر توں سے انسان ہے اس کے دوفر قے مجم اور عرب مرادیوں مرادیوں کے دوفر میں ہیں۔''فی خیو هم''اس بہتر فرقے سے مرادعرب ہیں معلوم ہوا عرب مجم سے افضل ہیں کیونکہ حضور سلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہے کسی نے اپنے ذوق کے مطابق کہا:

دہ عاشقتی بدہ دستور همین په یویم ناز دہ ٹولو خلقو اوڑ مه

دہ عاشقنی بدہ دستور همین په یویم

"جعلهم" یعنی عرب کواللہ تعالیٰ نے قبائل درقبائل تقسیم فرمایا۔"بیتا" یعنی مختلف گھرانے بنائے۔"بیتا" یعنی مجھے سب سے عمدہ اور بہتر

گھرانے میں پیدافر مایا جوبنو ہاشم کا گھرانہ ہے لہذا میں نسب حسب میں سب سے اعلیٰ وارفع ہوں تو میرا پچاعباس بھی نسلی اورنسی اعتبار یہ سب سے

زیادہ عمدہ ہیں۔ تقسیم قبائل میں یہاں چند الفاظ بھی ملاحظہ ہوں۔ (1) شعوب بی سب سے بڑا ہوتا ہے۔ (2) پھر قبائل۔ (3) پھر عمار۔ (4) پھر

بطن۔ (5) پھر فخذ ۔ (6) پھر فصیلہ ۔ چنا نچ تر بی شعب ہے کنان قبیلہ ہے قریش عمارہ ہے قصی طن ہے بنو ہاشم فخذ ہے اور بنوعباس فصیلہ ہے۔

(19) وَ عَنْ اَبِیْ هُورَوْرَةَ قَالَ قَالُوْ ایا رَسُولَ اللّهِ مَنیٰ وَ جَبَثُ لَکَ النّبُولَةُ قَالَ وَ ادَمُ بَیْنَ الرّوْ وَ وَ الْجَسَدِ (ترمذی)

تریج کے گئی : حضرت ابو ہریوہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہ مے درمیان تھے۔ (روایت کیاس کور ذی نے)

وقت ٹابت ہوئی۔ آ ہے نے فرمایا آ دم اس وقت روح اور بدن کے درمیان تھے۔ (روایت کیاس کور ذی نے)

نستنتیجے:''متی و جبت''سائل نے سوال کیا کہ یارسول اللہ! کب ہے آپ کی نبوت نثر وع ہوگئ تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس وقت نبی بن چکا تھا جبہ حضرت آ دم علیہ السلام ابھی تک جسم اور روح کے درمیان تھے بعنی ابھی ان کے جسم میں روح نہیں ڈالی گئ تھی۔ سوال:۔ یہاں ایک گہر اسوال ہے' وہ یہ ہے کہ دنیا میں ظہور کے اعتبار سے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخر میں ظہور پذیر ہوئے جس اور نبوت کا منصب جب انبیاء کرام کو عطا ہور ہا تھا تو اس وقت عالم ارواح میں تمام انبیاء کرام کو ایک ساتھ نبی بنایا گیا تھا تو یہاں اس حدیث میں اس جملہ کا کیا مطلب ہے کہ میں نبی تھا اور آ دم علیہ السلام روح وجمد کے درمیان تھے لینی پیرائش کے مراحل میں تھے؟

جواب: ۔اس سوال کا جواب اوراس حدیث کا مطلب سے ہے کہ عالم ارواح میں نبوت تو سب کوا یک ساتھ ملی لیکن نبوت کے انوارات اور اس کی برکات و تجلیات کے بڑنے کا سلسلہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عالم ارواح میں اس وقت شروع ہوا جبکہ حضرت آ دم علیہ السلام اس وقت بیدا بھی نہیں ہوئے تھے اس اعتبار سے حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم افاضر برکات نبوت میں سب سے اول نبی ہیں اور نبوت کے ظہور کے اعتبار سے آخری نبی ہیں اور نبوت کے ظہور کے اعتبار سے بعض روایات میں ہے کہ ہم نبی نے اپنے اپنے زمانہ میں حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور نبوت سے استفادہ کیا ہے علامہ بوصری روحمۃ اللہ علیہ اس حقیقت کی طرنے بیں اشارہ فرماتے ہیں:

فانما اتصلت من نوره بهم

وكل آى أتى الرسل الكرام بها

''منجدل''لعنی زمین پر پچھاڑ اہوا پڑاتھا'اس سے زمین پر بے جان پڑار ہنامراد ہے۔

أتخضرت صلى الله عليه وسلم اورختم نبوت

(٢٠) وَ عَنِ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ اِنِّيْ عِنْدَ اللّهِ مَكْتُوْبٌ خَاتِمُ النَّبِيّنَ وَ اِنَّ ادْمَ الْمُنْجَدِلّ فِيْ طِيْنَهِ وَ سَأَخْبِرُكُمْ بِأَوَّلِ اَمْرِيْ دَعْوَةُ إِبْرَاهِيْمَ وَ بَشَارَةُ عِيْسلى وَ رُؤْيَا أُمِّيَ الَّتِيْ رَاَتْ حِيْنَ وَ ضَعَنْنِيْ وَ قَدْ خَرَجَ لَهَا الُورٌ اَصَاءَ لَهَا عِنهُ قُصُورُ الشَّامِ رَوَاهُ فِي شَّرْحِ السُّنَّةِ وَ رَوَاهُ اَحْمَدُ عَنْ اَبِي اُمَامَةً مِنْ قَوْلِهِ سَاخْبِرُ كُمْ إِلَى اَبِحِوِهِ

الْتَبْكِينَ لَكُهَا ہُوا تَعْ جَبَدَ وَمِ اِئِى گُوندهی ہوئی مئی اللہ علیہ وکہ ہے۔ میں تم کوا ہے امری ابتداء بتلا تا ہوں کہ حضرت ابراہیم کی دعا ہوں اور النہ بین کھا ہوا وار حضرت عیسیٰ کی بشارت ہوں اور اپنی والدہ کا خواب ہوں کہ جب میں پیدا ہواانہوں نے دیکھا کہ ایک نور ان سے نکلا ہے جس سے شام حضرت عیسیٰ کی بشارت ہوگئے ہیں۔ روایت کیا اس کوشر آ السنہ میں اور دوایت کیا اس کواحمہ نے ابوا مامہ سے ساخبو کہ سے آخر تک۔

کے محلات روشن ہوگئے ہیں۔ روایت کیا اس کوشر آ السنہ میں مراد کی جاسمتی ہے کہ مطلب سے ہوگا کہ حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پچھے پہلے حضرت آ منہ نے خواب میں ایک فرشتہ دیکھا تھا جو کہد رہا تھا کہ تم کہدو کہ میں اس بچہ کو (جومیر سے بیٹ میں ہے) ہر حسد کرنے والے کشر سے خدا کی بناہ میں دیتی ہوں۔ اور اس جملہ سے بیداری کی حالت بھی مراد کی جاست میں اس بچہ کو رجومیر سے بیٹ میں ہے) ہر حسد کرنے والے کشر سے خدا کی بناہ میں دیتی ہوں۔ اور اس جملہ سے بیداری کی حالت بھی مراد کی جاست میں اسے جسم سے ایک نور جدا ہوتا ہوا دیکھا جس نے شام کے حضرت آ منہ نے حضورا کرم صلی اللہ علیہ وہ کی کہ والد بھی حراد کی حالت بھی اس کے جسم سے ایک نور جدا ہوتا ہوا دیکھا جس نے شام کے حضرت آ منہ نے حضورا کرم صلی اللہ علیہ وہ کی کی والد ت کے وقت بیداری کی حالت میں اسے جسم سے ایک نور جدا ہوتا ہوا دیکھا جس نے شام کے حضرت آ منہ نے حضورا کرم صلی اللہ علیہ وہ کی والد نے والا بینونہا ل آ تندہ ان علاقوں کوفتے کرے گا۔

أتخضرت صلى الله عليه وسلم كے خصائص

(۱۲) وَ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَا سَيَّدُ وُلْدِ ادَمَ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَلَا فَخْرَ وَ بِيَدِى لِوَاءُ الْحَمْدِ وَلَا فَخَرَ وَمَا مِنْ نَبِيّ يَوْمَئِذِ ادَمُ فَمَنْ سِوَاهُ إِلَّا تَحْتَ لِوَائِيْ وَ آنَا اَوَّلَ مَنْ تَنْشَقُّ عَنْهُ الْاَرْضُ وَلَا فَخْرَ . (رواه الترمذي) وَلَا فَخَرَ وَ مَا مِنْ نَبِي يَوْمَئِذِ ادَمُ فَمَنْ سِوَاهُ إِلَّا تَحْتَ لِوَائِيْ وَ آنَا اَوْلَ مَنْ تَنْشَقُّ عَنْهُ الْاَرْضُ وَلَا فَخْرَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَمَا لِللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَلَا اللهِ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَى اللهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَمَا عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَمُ اللهُ عَلَيْهُ وَلِي الللهُ عَلَيْهُ وَلَوْلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا وَمُلْ عَلَيْهُ وَلَا عَلَاهُ وَاللّهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَاللهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ اللهُ اللّ

## أتخضرت صلى الله عليه وسلم الله كحبيب بين

(۲۲) و عن عبدالله ابن عباس قال جلس ناس من اصححاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحرج حتى اذا دنا منهم سمعهم يدذاكرون قال بعضهم ان الله اتخد ابراهيم خليلا و قال اخر موسلى كلمه تكليما و قال اخر فعيسى كلمة الله و روحه و قال اخر آدم اصطفاه الله فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم و قال قد سمعت كلامكم و عجبكم ان ابراهيم خليل الله و هو كذالك و موسلى نجى الله و هو كذلك و عيسى روح الله و كلمته و هو كذلك و آدم اصطفاه الله وهو كذلك الا و انا حبيب الله و لا خر و انا حامل لواء الحمد يوم القيمة تحته ادم فمن دونه و لا فخر و انا اول شافع والول مشفع يوم القيمة و لا فخر و انا اول من يحرك حلق الجنة فيفتح لله فى فيد خليها و معى فقراء المومنين و لا فخر و انا اكرم الاولين و الاخرين على الله و لا فخر. (رواه الترمذى والدارمي) من عن الله و لا فخر و انا اكرم الاولين و الأخرين على الله و لا فخر . (رواه الترمذي والدارمي) الشعبين على الله و لا فخر . المورد عن المراب عبل بنايا و و الله عنه الله و لا فخر . و المرابع عليه السلام كوابنا قليل بنايا و و مرابع الشريا الله تعالى على المداورات كي روح بين ايك كهد با بالشريا كي الله على المرابع على الله و لا فخر على الله تعالى على المرابع على الله عنه الله و لا فخر على المرابع على المرابع على الله على الله على الله على المرابع على المرابع على المرابع على المربع على المرابع على المرابع على المرابع على الله على الله على الله على الله على المرابع على المرابع على المربع على ال

درست ہے اورعیسی علیہ السلام روح اللہ ہیں ہے بھی ٹھیک ہے اور آ دم کو اللہ نے چن لیا۔ خبر دار میں اللہ کا حبیب ہوں اور فخر سے نہیں گہتا۔ قیامت کے دن حمد کا جھنڈ ااٹھانے والا ہوں اور فخر سے نہیں کہتا آ دم علیہ السلام اور دوسر بے نبی اس کے بینچے ہوں گے میں پہلا سفارش کرنے والا ہوں اور پہلا ہوں جس کی سفارش قبول کی گئی ہے اور فخر سے نہیں کہتا اور میں پہلا ہوں جو جنت کے حلقے ہلاؤں گا۔ میر بے لیے وہ کھولا جائے گا اللہ تعالیٰ جھے کو اس میں داخل فرمائے گا میر ہے ساتھ فقراء مومن ہوں گے اور کوئی فخر نہیں ہے میں اگلوں اور پچھلوں میں سے اللہ کے نزدیک معزز ترین ہوں کوئی فخر نہیں ہے۔ (روایت کیا اس کو تر ندی اور دای نے)

تستنت کے ''انا حبیب الله ''حبیب الله کی میصفت تمام صفات سے زیادہ جامع ہے کیونکہ حبیب بمعنی محبوب ہے اور جو محبوب ہوتا ہے وہ خلیل بھی ہوتا ہے وہ خلیل بھی ہوتا ہے اور جو محبوب ہوتا ہے وہ خلیل بھی ہوتا ہے سکتم بھی ہوتا ہے اور مشرف و معظم بھی ہوتا ہے۔ حبیب اور خلیل میں ایک فرق ریب بھی ہے کہ خلیل طالب کے درجہ میں ہوتی ہے اور محبوب کی مغفرت احباد کے درجہ میں ہوتی ہے اور محبوب کی مغفرت احباد کی معفرت احباد کی اللہ عبد کی معفرت احباد کی معبد کی معفرت احباد کی معبد کی معفرت احباد کی معبد کی معفرت احباد کی معفرت احباد کی معفرت احباد کی معبد کی معفرت احباد کی معفرت کے معلوب کی معفرت کی

#### امت محمري كي خصوصيت

(۳۳) وَعَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ أَنْ رَسُولَ اللّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ نَحْنُ الْاَحِرُونَ وَ نَحْنُ السَّابِقُونَ يَوْمَ الْقِيمَةِ وَ إِنَّ اللّهَ اللّهِ عَنْ فَاثِلْ قَوْلًا عَيْرَ فَحْرِ إِبْرَاهِيمُ حَلِيلُ اللّهِ صَمَّى اللهِ وَ أَنَا حَبِيْبُ اللّهِ وَ أَنَا حَبِيْبُ اللّهِ وَ مَعِى لِوَاءُ الْحَمْدِ يَوْمَ الْقِيمَةِ وَ إِنَّ اللّهَ وَ عَدَيْ فِي أُمَّتِي فِي أُمَّتِي وَ أَجَارَهُمْ مِنْ ثُلْثُ لاَ يَعَمَّهُمْ بِسِنَةٍ وَلا يَسْتَا صِلْهُمْ عَدُولًا يَجْمَعُهُمْ عَلَى ضَلَالَةِ (رواه الدارمي) لَنَّ عَلَى مَا رَبِي اللهِ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عِيلَ اللهُ عَيلَ اللهُ عِيلَ اللهُ عَلَى اللهُ عَيلَ اللهُ عِيلَ اللهُ عَيلَ اللهُ عِيلَ اللهُ عِيلَ اللهُ عَيلَ اللهُ عِيلَ اللهُ عَيلَ اللهُ عَلَى اللهُ عَيلَ اللهُ عَلَى اللهُ عَيلُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَيلُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ا

حضورصلى الله عليه وسلم قائد المرسلين اورخاتم النبيين بين

(٣٣) وَ عَنْ جَابِرِ أَنَّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ أَنَا قَائِدُالْمُرْسَلِيْنَ وَلَا فَخُرَ وَ أَنَا خَاتِمُ النَّبِيِّيْنَ وَلَا فَخُرَوَأَنَا أَوَلُ شَافِعٍ وَ مُشَفَّعٍ وَلَا فَخُرَ. (رواه الدارمي)

تَرْتَحِيِّ ﴾ : حضرت جابر رضی الله عند سے روایت ہے کہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا میں انبیاء مرسلین کا قائد ہوں اور یہ بات فخر سے نہیں کہدر ہا میں خاتم النبیین ہوں اور کوئی فخر نہیں ہے میں پہلا سفارش کرنے والا ہوں اور پہلا ہوں جس کی سفارش قبول کی گئی ہے اور کوئی فخر نہیں ہے۔ (روایت کیاس کوداری نے)

# قیامت کے دن آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی عظمت و برتری

(٢٥) وَ عَنْ اَنَسِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَا اَوَّلُ النَّاسِ خُرُوجًا إِذَا بُعِثُواْ وَاَنَا قَائِدُهُمْ إِذَ وَفَدُواْ وَاَنَا خَطِيْبُهُمْ إِذَا اِيسُوا الْكَرَامَةَ وَالْمَفَاتِيْحُ يَوْمَئِذِ بِيَدى وَاَنَا خَطِيْبُهُمْ إِذَا اِيسُوا الْكَرَامَةَ وَالْمَفَاتِيْحُ يَوْمَئِذِ بِيَدى وَالْاَ الْعَرْمُ وُلُدِادَمَ عَلَى رَبِّى يَطُوْفُ عَلَى الْفُ خَادِمِ كَانَّهُمْ بَيْضَ مَكْنُونْ اَوْلُوْلُوْ مَنْفُوْر وَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالدَّارِمِيُّ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ هَذَا حَدِيْتُ غَرِيْتٍ.

# حضور صلی الله علیه وسلم عرش الهی کے دائیں جانب کھڑے ہوں گے

(۲۲) وَعَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قَالَ فَاكُسلى حُلَّةً مِّنْ حُلَلِ الْجَدَّةِ ثُمَّ اَفْوَامُ عَنْ يَمِيْنِ الْعَرْشِ لَيْسَ اَحَدُ مِنَ الْخَلاَقِي يَقُوْمُ ذَلِكَ الْمَقَامَ غَيْرِى رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَفِي رِوَايَةٍ جَامِعِ الْاَصُوْلِ عَنْهُ آنَااَوَّلُ مَنْ تَنْتَشَقُّ عَنْهُ الْاَرْضُ فَاكْسِى مِنَ الْخَلَاقِي يَقُوْمُ ذَلِكَ الْمَقَامَ غَيْرِى رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَفِي رِوَايَةٍ جَامِعِ الْاَصُولِ عَنْهُ آنَااَوَّلُ مَنْ تَنْتَشَقُّ عَنْهُ الْاَرْضُ فَاكْسِى مِنَ الْخَلَيْتِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ مِن اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ مِن اللهُ عَلَيْ مِن اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ مِن يَعِلْ مِن اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ مِن يَعِلْ مِن يَعِلْ مِن عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى ال

### آ پخضرت صلی الله علیه وسلم کے لئے ''وسیلہ'' طلب کرو

(٢٧) وَ عَنْهُ عَنِ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قَالَ سَلُوْ الْلَهُ لِىَ الْوَسِيْلَةَ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللَّهِ وَ مَا الْوَسِيْلَةُ قَالَ اَعْلَىٰ دَرَجَةٍ فِى الْجَنَّةِ لَا يَنَالُهَا إِلَّا رَجُلٌ وَاحِدٌ وَارْجُوْا اَنْ اَكُوْنَ اَنَا هُوَ. (رواه الترمذي)

سَنَحِیَّکُنُّ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں۔فر مایا اللہ تعالیٰ سے میر سے لیے وسیلہ کا سوال کیا کرو۔صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا اے اللہ کے رسول وسیلہ کیا ہے فر مایا وسیلہ جنت کا اعلیٰ درجہ ہے صرف ایک آ دمی ہی اس کو حاصل کر سکے گا اور مجھے امید ہے کہ وہ میں ہول گا۔ (روایت کیا اس کو ترزی نے)

نسٹنے کے ''الوسیلة'' مقام محود اور وسیلہ دونوں ایک ہی چیز ہیں اذان کے بعد دعا میں وسیلہ کا ذکر ہے محضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تواضع کے انداز میں کلام فرمایا ہے ور ضمقام محمواور وسیلہ آپ کے لیے مختص کر دیا گیا ہے اس دعاء میں امت کے لیے ثواب کمانے کا بہترین موقع ہے اد جو کے لفظ کو بعض شراح نے اتیقن کے معنی میں لیا ہے کینی مجھے بیافیین ہے کہ بیہ مقام مجھے ملے گا۔

# أتخضرت صلى الله عليه وسلم تمام انبياء يبهم السلام كامام مول ك

(٢٨) وَ عَنْ أَبَيّ بْنِ كَعْبٍ عَنِ النّبِيّ صلى الله عليه وسلم قَالُ اِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَمَةِ كُنْتُ اِمَامٌ النّبِيِّيْنَ وَ خَطِيْبَهُمْ وَ صَاحِبَ شَفَاعَتِهِمْ غَيْرَ فَخُور (رواه الترمذي)

تَشَجِيرُ الله الله الله عن كعب رضى الله عنه بي كريم صلى الله عليه وسلم في كرت بين جب قيامت كا دن بوكا مين امام النبيين بول كا ادران كا خطيب بول كا ادران كا خطيب بول كا ادران كا خطيب بول كا ادران كا حاسب شفاعت بول كا ادرك كن فخر كى بات نبين بي در دوايت كياس كور ندى نه )

حضرت ابراهيم عليهالسلام اورآ تخضرت

(۲۹) وَعَنْ عَبْدِاللّهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ لِكُلِ بَبِي وَلَاهً مِّنَ النَّبِيِّيْنَ وَإِنَّ وَلِي آبِيْ وَ خَلِيْلُ رَبِّيْ ثُمَّ قَرَآ إِنَّ اَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيْمَ لِلَّذِيْنَ اتَبِعُوْهُ وَ هَلْمَا النَّبِيُّ وَالَّذِيْنَ امَنُوْا وَاللَّهُ وَلِيُ الْمُوْمِنِيْنَ. (رواه الترمذي) لَنَّ حَمْرت عبدالله بن معود بروايت برحول الله صلى الله عليه وسلم في رايا برني كے ليے بيول بروست باور ميرا دوست ميراباپ اور مير برب كاخليل ہے۔ پھرية آيت پڑھى بي شك لوگول ميں سے نزد كي ترين حضرت ابراہيم كى طرف وه لوگ بين جنبول نے اس كى بيروى كى اور يہ نبى ہواور جولوگ ايمان لائے اور الله تعالى ايما نداروں كا دوست ہے۔ (روايت كياس كوتر فرى كى اور يہ نبى ہواور جولوگ ايمان لائے اور الله تعالى ايما نداروں كا دوست ہے۔ (روايت كياس كوتر فرى كى اور يہ نبى ہواور جولوگ ايمان لائے اور الله تعالى ايما نداروں كا دوست ہے۔ (روايت كياس كوتر فرى كى اور يہ نبي بير جنبول بين احباب وتجو يين اور سب سے قريب لوگ۔ ''ان ولى ابى '' يہ نبي حصح ہم اور ابى بير بين عشرت ابراہيم عليه السلام مراد بيں بعض شنوں ميں ربى كالفظ ہے وو ہ نبي مين سے كيونكدرب كامعنى يہال صحيح نبيں ہوگا۔ اور ابى سے حضرت ابراہيم عليه السلام مراد بيں بعض شنوں ميں ربى كالفظ ہے وو ہ نبي كيونكدرب كامعنى يہال صحيح نبيں ہوگا۔

أتخضرت صلى الله عليه وسلم كي بعثت كالمقصد

(•سم) وَ عَنْ جَابِرٍ اَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ إنَّ اللَّهُ بَعَثِنى لِتَمَامِ مَكَّادِمِ الْانْحَلاقِ وَ كَمَالِ مَحَاسِنِ الْاَفْعَالِ (فی شرح السنه) نَرْتَحْصِیْکُمُ : حضرت جابرضی الله عندسے دوایت ہے بے شک نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا الله تعالی نے مجھے کومکارم اخلاق اورمحاس اخلاق تمام کرنے کے لیے مبعوث فم مایا ہے۔ (دوایت کیاس کوثرح الندیس)

رات على الشخطرت على التورة قال نجد من المورة على الشرعلية وسلم اورامت محدى صلى الشرعلية وسلم كاوصاف كاولر (٣١) و عَن كَعْبِ يَعْجَىٰ عَنِ التَّوْرة قالَ نَجدُ مَكُونَا مُحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهِ عَبْدَى الْمُخْتَارُ لَا فَظْ وَلَا عَلِيظٌ وَلَا سَخَابُ فِي الْاَسْوَاقِ وَلَا يَجْزِى بِالسَّيْفَة وَلَا كِن يَعْفُو وَ يَغْفِرُ مَوْلِدُهُ بِمَكْة وَ هِجْرَتُهُ بِطَيْبَة وَ مُلْكُهُ بِالشَّامِ وَأَمَّتُهُ الْحَمَّادُونَ اللَّهُ فِي السَّرَةِ وَالصَّرة وَالصَّرة وَيَحَمَدُونَ اللَّهُ فِي كُلِّ مَنْولَةٍ وَ يُكْبِرُونَ عَلَى السَّمة وَ وَالصَّرة وَالصَّرة وَالصَّرة وَيَعَوَّ وَلَا اللَّهُ فِي كُلِّ مَنْولَةٍ وَ يُكْبِرُونَ عَلَى السَّمة وَ مَفْهُمْ فِي الصَّلَوة وَلَهُ السَّمة وَ السَّمة وَ مَفْهُمْ فِي الصَّلُوة وَلَهُ السَّمة وَ مَفْهُمْ فِي الصَّلُوق وَلَا اللَّه وَيُ كَلَوي النَّه لِلسَّمة وَ مَفْهُمْ فِي الصَّلُوق وَلَيْهُ اللَّه وَيُ كَلَوي النَّه وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَى السَّلَا وَمِقْهُمْ فِي الصَّلُوق وَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَى الصَّلُوق وَلَهُ اللَّه اللَّهُ اللَّهُ وَلَى الصَّلُولُ وَلَى السَّلُوم وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَى الصَّلُولُ وَلَو اللَّه اللَّهُ اللَّهُ وَلَى السَّلَامِ وَاللَّهُ وَلَى السَّلُوم وَلَا اللَّهُ وَلَاللَهُ وَلَا عَلَى السَّلُوم وَلَا اللَّهُ وَلَى السَّلُوم وَلَاللَهُ وَلَى السَّلُوم وَلَا اللَّهُ وَلَا عَلَاللَّهُ وَلَا عَلِيْهُ وَلَاللَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلَا اللللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللللَّ وَلَا اللَّهُ الللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللللللِّهُ الللللَّهُ وَاللللَّهُ اللللَّهُ وَلَا ا

نَ ﷺ عَلَى الله عَلَى الله بن سلام مضى الله عند سے روایت ہے کہ تورات میں محمصلی الله علیه وسلم کی صفت کہ سی ہوئی ہے کھیسی بن مریم ان کیساتھ وفن ہول کے ابوداؤد نے کہا کہ حضرت عاکشہرضی اللہ عنہا کے کھر میں جہاں آپ سلی اللہ علیہ وسلم مدفون ہیں ایک قبر کی جگہ باقی ہے۔ (ترندی)

نستنے ''یدفن معہ'' یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنصائے جڑو میں حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقبرہ میں مدفون ہوں گئ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں پیچے کی طرف صدیق اکبررضی اللہ عنہ ہیں۔ صدیق رضی اللہ عنہ کے بہلو میں پیچے کی طرف عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پہلو میں پیچے کی طرف ایک قبر کی جگہ خالی ہو ہیں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام مدفون ہوں مجے۔ چنا نچہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام جج کریں گے تو مکہ ومدینہ کے درمیان آپ کا انقال ہوگا وہاں سے آپ کومدینہ منورہ لے جا کیس کے اور وہاں پر فن کیے جا کیں مجے گویا دونبیوں کے درمیان دوشیخین ہوں مجے تصوراتی نقشہ اس طرح ہوسکتا ہے۔ حضرت مجموسلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔

الفصل الثالث... انبياعليهم السلام براوراً سمان والول برا يخضرت صلى الله عليه وللم كي فضيلت كي دليل

(٣٣)عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ فَضَّلَ مُحَمَّدًا صلى الله عليه وسلم عَلَى الْآنبِيَآءِ وَ عَلَى اَهْلِ السَّمَآءِ فَقَالُوْا يَا اللَّهُ تَعَالَى قَالَ لِاَهْلِ السَّمَآءِ وَمَنْ يَقُلُ مِنْهُمْ اِنِّى اِللهِ مِنْ دُونِهِ يَا اَبَا عَبَّاسٍ بِمَ فَصَّلَهُ اللهُ عَلَى اَهْلِ السَّمَآءِ قَالَ اللهُ تَعَالَى قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ لِهُ مَعَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم إِنَّا فَتَحْنَالُكَ فَنْجُونِيهِ جَهَنَّمَ كَذَلِكَ نَجْزِى الطَّلِمِيْنَ وَ قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ لِمُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم إِنَّا فَتَحْنَالُكَ فَتُحَامُنِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللهُ مَا اللهُ تَعَالَىٰ وَمَا اللهُ تَعَالَىٰ وَمَا اللهُ تَعَالَىٰ لَهُ مَا اللهُ تَعَالَىٰ وَمَا اللهُ تَعَالَىٰ وَمَا اللهُ عَلَيه وسلم وَمَا وَسلم وَمَا اللهُ عَلَيْ لِللهُ عَلَيه وسلم وَمَا اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَيه وسلم وَمَا أَرْسَلْنَكُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَيه وسلم وَمَا وَسلم وَمَا وَسُلْمَاكُ اللهُ عَلَيْ لِللهُ عَلَيْ لِللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَي اللهُ عَلَيْ وَالْوَاسِ فَا وَسلم وَمَا اللهُ عَلَيْ لِللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ لَهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ وَالْوَالْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ الل

نکر کھی این عباس رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ اللہ تعالی نے محرصلی اللہ علیہ وسلم کوتمام انبیاءاورآ سان کے رہنے والوں پر فضیلت بخشی ہےلوگوں نے کہاا ہے ابوعباس آ سان والوں پر کیسے فضیلت دی ہے۔کہا اللہ تعالیٰ نے آ سان والوں کے لیے فر مایا ہے اوران میں سے جو کیے کہ میں اللہ کے سوامعبود ہوں ہم اس کو جہنم میں ڈال دیں گے اور ظالموں کو ہم اسی طرح جزادیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے محرصلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمایا ہے ہے۔ کے لیے فرمایا ہے ہم نے آپ سلی اللہ علیہ وسلم کو فتح ہیں عطاکی تا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اگلے اور پچھلے گناہ معاف کردے لوگوں نے کہا نہیاء علیہم السلام پرآپ سلی اللہ علیہ وسلی اسکی قوم علیہ ہم اللہ علیہ وسلی کے حق میں فرمایا اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو کر سب لوگوں کے لیے ۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جن وانس کی طرف مبعوث کیا ہے۔

آنخضرت صلى الله عليه وسلم نے اپنی نبوت کو کیسے جانا

نستنتیجے:''ینتشرون''بیغی مجھےاییالگا بوقت وزن ان کے پلڑے سےلوگ مجھ پرگررہے ہیں کیونکہان کا پلڑا ہلکا تھا' او پرجھول کھا تارہا' میراپلڑ بھاری تھا تو ہ او پر سے گویا مجھ پرگررہے ہیں کسی نے خوب فر مایا:

جہاں کے سارے کمالات ایک تھ میں ہیں ہیں ہیرا کمال کی میں نہیں گر دو جار حصور میں اللہ علیہ وسلم بر ہر حالت میں قربانی فرض تھی

(٣٥) وَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٌ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّهِ صَلَّىٰ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُتِبَ عَلَىَّ النَّحُرُ وَلَمْ يُكْتَبْ عَلَيْكُمْ وَأُمِرْتُ بِصَلُوةِ الصَّحْى وَلَمْ يُكْتَبْ عَلَيْكُمْ وَأُمِرْتُ بِصَلُوةِ الصَّحْى وَلَمْ تُؤَمِّرُوْابِهَا. (رواه الدار قطى)

نَوْجِيَكُمُّ: حضرت ابن عباس رضی الله عند سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا قربانی مجھ پرفرض کی گئی ہے اورتم پرفرض نہیں کی گئی جھے جیاشت کی نماز کا تھم دیا گیا ہے۔تم کواس کا تھم نہیں دیا گیا۔ (روایت کیااس کودا وقطنی نے )

ننتہ بھے:''سکتب علی'' فرض کرنے کے معنی میں ہے لیعنی میں مالدار ہوں یاغیر مالدار ہرحالت میں مجھ پر قربانی فرض ہے اورتم امت والے اگر مالدار نہیں تو تم پر قربانی فرض نہیں ہے اور چاشت کی نماز مجھ پر واجب ہے تم پر واجب نہیں ہے۔

سوال: \_ يهال يسوال پيدا موتا ہے كم تخضرت صلى الله عليه وسلم نے جاشت كى أمازكى بابندى نبيس كى پر فرض مونے كاكيا مطلب ہے؟

جواب: ۔اس کا جواب یہ ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بار چاشت کی نماز پڑ ھنا فرض تھا جو آپ نے پڑھ لی ہمیشہ کے لیے فرض نہیں تھی اورامت بربھی فرض نہیں تھی صرف سنت ہے۔

# باب اسماء النبي صلى الله عليه وسلم و صفاته رسول التُصلَّى التُدعليه وسلم كهاساءمبارك اورصفات كابيان

اس عنوان کے دوجزء میں ایک جزء میں آپ کے نامول کا بیان ہے دوسرے جزء میں آپ کی صفات کا بیان ہے مگریہ یا در کھنا جا ہے کہ صفات سے آپ کے اخلاق وشائل مراونہیں ہیں بلکہ آپ کی جسمانی ساخت کابیان مراد ہے جس کو حلید کہتے ہیں تو اس باب میں آپ کا حلید مبار کہ پیش کیا جائے گا اور اس کے بعد آپ کے اخلاق کا بیان آئے گا۔ آپ کے نام سو ہیں گر آپ کا ذاتی نام جو آپ کے داداعبدالمطلب نے آپ کے لينتخب كياتفاه ه محرصلى الله عليه وسلم ہے يہى زياده مشهور ہے البنة سابقداديان اور سابقه كتب ميں اوراس طرح آسان كفرشتوں ميں آپ كازياده مشہور نام احمد ہے۔ عرب میں محمد نام رکھنے کا بہت کم رواج تھا بلکہ نہ ہونے کے برابرتھا آپ کے دادا سے بوچھا بھی گیا کہ آپ نے بینام کیوں رکھا؟ تو آپ نے فرمایا کمیں نے جابا کہ کا تنات کا ذرہ ذرہ میرے اس بیٹے کی تعریف اور مدح کرے اور بیسب کامحمود بن جائے یعنی ستود ہ صفات وتعریف کرده شده بن جائے ۔حضرت حسان رضی الله عند نے بھی اسی حقیقت کی طرف اشارہ کیا ہے فرمایا:

اذا قال في الخمس المؤدن اشهد

وضم الاله اسم النبى باسمه

فشق له من اسمه ليجلّه فذو العرش محمود وهذا محمد

الیالگتاہے کہ آپ کے ساتھ بینام کو یی طور پرخش تھا آپ سے پہلے زیادہ سے زیادہ سات اشخاص نے اپنے بیٹوں کا نام محمد رکھا تھادہ بھی اس مقصد سے كرشايدنى آخرزمان ان كابيناين جائ كيونكرسابقه كتب سان كومعلوم وجلاتها كرني آخرزمان كانام محمر موگاعلامد يويرى دهمة الله تعالى عليفرمات بين:

الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم بهرحال باب فضائل سيدالمرسلين سے لے كرباب منا قب قريش تك انتهائي بسط وشرح اور انتهائي تفصيل كے ساتھ آنخضرت صلى الله عليه وسلم کے فضائل ہی کابیان ہے مظاہر حق کے صفحات کے حساب سے 292 صفحات پر مشتمل میظیم ذخیرہ احادیث صرف اور صرف آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کے فضائل اور مناقب سے متعلق ہے گر پھر بھی تشدیہ لب ہے حقیقت رہے کہ اللہ تعالیٰ کی محامد کے لیے محمد عربی اللہ علیہ وسلم کا فی ہیں اور محمد عربی کی مدائے کے لیے اللہ تعالی کی ذات کافی ہے ہم تو صرف ثواب کمانے کے لیے ان محامدادر مدائے کود ہراتے ہیں کسی نے بہت ہی خوب فرمایا:

> محمد حبثم بر راهِ ثنا نيست خدا یا از تو عشق مصطفے را

خدا مدح آفرین مصطفے بس محمد از تو میخواہم خدا را

الفضل الأول ... اساء نبوي صلى الله عليه وسلم

(١) عَنُ جُبَيْرٍ بِنِ مُطْعِمٍ قَالَ سَمِعُتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ إِنَّ لِيُ اَسُمَاءُ آنَا مُحَمَّدُوآنَا اَخُمَدُ وَآنَا الْمَاحِيَ الَّذِيُ يَمُحُوُ اللَّهُ بِيَ الْكُفُورَ وَآنَا الْحَاشِرُ الَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَى قَلَمَىَّ وَآنَا الْعَاقِبُ وَالْعَاقِبُ الَّذِي لَيْسَ بَعْلَهُ نَبِيٍّ (منفق عليه) تَرْتَحَكِينَ أَ مُصْرِت جبير بن مطعم رضى الله عند سے روايت ہے كدييں نے رسول الله صلى الله عليه وسلم سے سنا فر ماتے تھے ميرے كئ ا یک نام ہیں ۔ میں محمد ہوں احمد ہوں اور ماحی ہوں جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کفر مٹادیتا ہے اور میں حاشر ہوں کہ لوگ میرے قدموں پر

اٹھائے جا کیں گے اور میں عاقب ہوں اور عاقب وہ ہے جس کے بعد نبی نہ ہو۔ (متنق علیہ)

کنت کے بعض راویتوں میں''محر''اور''احر'' کے ساتھ ایک نام''محود'' بھی منقول ہے'ان متینوں کا بادہ اہنقاق ایک بی ہے یعیٰ''مر''''' کا مطلب وہ ہتی جس کی ذات وصفات کی تعریف دنیا میں بھی کی گئی اور آخرت میں بھی ۔''محر'' کا مطلب وہ ہتی جس کی ہے، نتہاء تعریف کی گئی۔''احر'' کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہتی جس کی تعریف کی گئی۔''احر'' کا مطلب ہیہ ہے کہ وہ ہتی جس کی تعریف ایکے پچھلے اور سابقہ آسانی کتابوں میں سب سے زیادہ کی گئے۔''احر'' کا مطلب ہیہ ہے کہ وہ ہتی جس کی تعریف ایکے پچھلے اور سابقہ آسانی کتابوں میں سب سے زیادہ کی گئی۔''احر'' کا مطلب کے میں کا میں کا میں کہ ہوگئی کے میں کی دعم اور استحالی میں کہ ہوگئی کی حمد و شاء آتی زیادہ اور استحالے والے بینی اللہ تعالی نے تمام نہیوں اور رسولوں کی دعم تعریف کی رسائی اس تک نہ ہوجیسا کہ قیامت کے دن مقام میں کہ وجب و تبلیغ کی در بعد کفرکومٹایا۔

" عاقب " کے معنی ہیں سب سے پیچھے آنے والا لیعنی آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے وہ نبی ور رسول ہیں جو تمام رسولوں اور نبیوں کے بعداس دنیا میں تشریف لائے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور نبی ورسول اس دنیا میں مبعوث نبیس ہوگا۔

(٢) وَعَنُ اَبِىُ مُوْسَى الْاَشْعَرِيِّ قَالَ كَانَ رَشُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُسَمِّىُ لَنَا نَفُسَهُ اَسْمَاءً فَقَالَ اَنَا مُحَمَّدٌ وَاَحْمَدُ وَالْمُقَفِّى وَالْحَاشِرُ وَنَبِيُّ التَّوْبَةِ وَنَبِيُّ الرَّحُمَةِ (رواه مسلم)

تَرَبِّي کُنُ مَصْرِت الوموی اشعری رضی الله عندے روایت ہے کدرسول الله صلی الله علیه وسلم نے اپنے کی ایک نام بیان کئے فرمایا میں محمد ہول اور احمد ہوں ۔ میرا نام المقفی الحاشر نبی التوبداور نبی الرحمتہ ہے۔ (روایت کیاس کوسلم نے)

لَنتَ عَنَى بِهِ عَاقب مِعْنَى الأَحْو لَيْن سب سَآخِ مِن آنے والے نَي بِهِ عاقب مَعْن مِن بُ گویا غاتم النہین کے مفہوم میں ہے۔ ' نبی الوجہ ''مطلب بیہ کہ آپ کے ہاتھ پر بہت مخلوق نے مفہوم میں ہے۔ ' نبی الوجہ ''مطلب بیہ کہ آپ کے ہاتھ پر بہت مخلوق نے توب کی یا مطلب بیہ کہ آپ دن اور رات میں بہت زیادہ استنفار اور توبہ کرتے تھے مبحد نبوی کی محرابی و یوار پر اس کے ساتھ ' نبی المسیف '' بھی لکھا ہے اور نبی المملاحم بھی آپ کے ناموں میں سے ایک نام ہے یعنی محمسان کی جنگوں والے نبی اور تلوار والے نبی ور تھی۔ مجمع کی آپ کے ناموں میں سے ایک نام ہے یعنی محمسان کی جنگوں والے نبی اور تلوار والے نبی و

# رسول كريم صلى الله عليه وسلم اور كا فرول كى گالياں

(٣) وَعَنُ اَبِى هُرَيُرَةَ ۚ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم اَ لَا تَعْجَبُوُنَ كَيْفَ يَصُرِفُ اللَّهُ عَنِّىُ شَتْمَ قُرَيْشِ وَلَعْنَهُمُ يَشُتِمُونَ مُذَمَّمًا وَيَلْعَنُونَ مُذَمَّمًا وَآنَامُحَمَّدٌ (رواه البخارى)

ترکیجی محرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند سے دوایت ہے کہ رسول الله سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایاتم اس بات سے تعجب نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے قریش کی گالیاں اور تعنین کس طرح پھیردیتا ہے۔ وہ فرم کو گالیاں دیتے ہیں اور فرم پر لعنت کرتے ہیں میرانام محرصلی اللہ علیہ وہ بناری)

مند شریح : ' مذمم '' قریش چونکہ عربی کو جانتے تھے اور محمد کا معنی ہے ہے کہ وہ محض جو بہت ہی تعریف کردہ شدہ ہے جب قریش گالی دیتے سے تو آپ کا نام لے کر گویا پہلے تعریف ہوجاتی تھی پھر گالی آتی تھی اس چیز کو کفار قریش نے محسوس کیا۔ اس لئے انہوں نے فیصلہ کیا کہ محمد کو آئندہ

تنظور آپ کانام کے کر لویا پہلے تعریف ہوجائی تھی چرگائی آئی تھی اس چیز لو کفار فریش نے محسوں کیا۔اس کئے انہوں نے فیصلہ کیا کہ مجمد کوآئندہ '' ندم'' کہیں گے اس نام سے گائی دیں گے۔ چنانچہ وہ ندمم کہہ کرگالیاں دیتے تنتے۔اس لیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ فظی طور پر بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ گائی نہ جڑے اس لیے اب وہ ندمم کوگالیاں دیتے ہیں' ندمم کون ہے ہیں تو محمد ہوں!

#### چېره اقدس، بال مبارک اورمهر نبوت کا ذکر

(٣) وَعَنْ جَابِرِ بُنِ سَمُرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلّم قَدْ شَمِطَ مُقَدَّمُ رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ وَكَانَ إِذَا ادَّهَنَ لَمْ يَتَبَيَّنُ وَإِذَا شَعِتُ رَأْسَهُ تَبَيَّنَ وَكَانَ كَثِيْرُ شَعْرِ اللِّحْيَةِ فَقَالَ رَجُلٌ وَجُهُهُ مِثْلُ السَّيُفِ قَالَ لَا بَلُ كَانَ مِثْلَ ادَّهَنَ لَمْ يَتَبَيَّنُ وَإِذَا شَعِتُ رَأْسَهُ تَبَيَّنَ وَكَانَ كَثِيْرُ شَعْرِ اللِّحْيَةِ فَقَالَ رَجُلٌ وَجُهُهُ مِثْلُ السَّيْفِ قَالَ لَا بَلُ كَانَ مِثْلَ

تستنتی اللہ علیہ الوں کی سفیدی کو کہتے ہیں۔ "شعث" خشک ہوکر بالوں کے پراگندہ ہونے کو قعث کہتے ہیں۔ "مثل السیف" چونکہ کلوار میں چک کے ساتھ کم بائی اور چوڑائی ہوتی ہے تو بیا احتمال پیدا ہوگیا کہ شاید آخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کا چرہ ای طرح تھااس کا جواب معزت جابر رضی اللہ عند نے دیا کہ اس طرح نہیں بلکہ آپ کا چرہ چاند کی طرف سفیدا ورسورج کی طرح روثن تھا۔ " یہ بشبہ جسدہ" یعنی مہر نبوت کا گوشت جم کوشت کے گوشت کے مشابہ تھااس کا مطلب سیرے کہ مہر نبوت کے گوشت کا رنگ ای طرح تھا جو عام جم کا رنگ تھا۔ معزت جابر بن سمرہ رضی اللہ عند نوعرصحا بی بین اور آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارکہ چھوٹے صحابہ بی بیان کیا ہے بڑے صحابہ یہ جرائت نہیں کر سکتے تھے جس کا اعتراف معزت عمر و بن العاص رضی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نہیں کیا ادب اور دعب حاکل تھا۔

#### مهرنبوت كهال تفحى

(۵) وَعَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ سَوْجِسٍ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَآكَلْتُ مَعَهُ خُبُوُّاوَلَحُمَّا اَوُ قَالَ فَرِيْدًا ثُمَّ دُرُثُ خَلْفَهُ فَنَظُرُ فُ اللَّهِ بَنِ اللَّهُ وَبَهُنَ كَتِفَيْهِ عِنْدُنَا غِضِ كَتِفِهِ الْيُسُولِى جُمْعًا عَلَيْهِ خِيْلانْ كَامْفَالِ القَّالِيُلِ (مسلم) دُرُثُ خَلْفَهُ فَنَظَرُ فُ الله خَاتَمِ النَّبُوَّةِ بَيْنَ كَتِفَيْهِ عِنْدُنَا غِضِ كَتِفِهِ الْيُسُولِى جُمْعًا عَلَيْهِ خِيلانْ كَامْفَالِ القَّالِيُل (مسلم) لَوْ خَلْفَهُ فَنَظَرُ فُ الله عَدالله بن سرجس سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم سلی الله علیه وسلم کے بیجھے کی طرف گیا میں نہوت کو دیکھا جوآ ب کے دونوں کندھوں ساتھ روئی گوشت یا ثرید کھا ہے آپ میں شانہ کی نرم بڈی کے پاس تھی جوشی کی ما ندھی اس پر موں کی طرح تل نے۔ (روایت کیاس کوسلم نے)

''خیلان''یرجمع ہےاس کامفردخال ہے۔ بیخال گوشت میں پوست تھاوراس پرمسوں کی مانندموجود تھے۔ ''ٹالیل''نتلول کی جمع ہے لکو کہتے ہیں نہابیابن اثیر میں اکھا ہے کہاس کوفاری میں''زخ'' کہتے ہیں ہماری پشتوزیان میں اس کو'زخہ' کہتے ہیں۔

#### بجول برشفقت

(٢) وَعَنُ أُمَّ خَالِدٍ بِنُتِ خَالِدِ بُنِ سَعِيُدِص قَالَتُ أَتِى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِثِيَابٍ فِيُهَا خَمِيْصَةٌ سَوُدَاءُ صَغِيْرَةٌ فَقَالَ اثْتُونِيُ بِأُمَّ خَالِدٍ فَأَتِى بِهَاتُحُمَلُ فَاحَذَالُخَمِيْصَةَ بِيَدِهٖ فَالْبَسَهَا قَالَ اَبُلِيُ وَاَخُلِقِي وَكَانَ فِيُهَا عَلَمٌ اَخُضَرُ اَوُاصُفَرُ قَالَ يَاأُمَّ خَالِدٍ هَذَا سَنَاهُ وَهِىَ بِالْحَبَشِيَّةِ حَسَنَةٌ قَالَتُ فَذَهَبُتُ الْعَبُ بِخَاتَمِ النَّبُوَّةِ فَزَبَرَنِيُ آبِيُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم دَعْهَا (رواه البخارى)

تَرْضِحِكُنُ : حضرت ام خالد بنت خالد بن سعیدرضی الله عند سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم کے پاس کچھ کپڑے لائے گئے اس میں ایک سیاہ چھوٹی می چاورتھی آپ صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا ام خالد کو میرے پاس لاؤہ وہ اٹھا کرآپ کے پاس لاؤگی آپ صلی الله علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک سے اس کو ام خالد کو پہنایا اور فرمایا پرانا کر اور پھر پرانا اس میں سبز یا زرد دھاریاں تھیں ۔ فرمایا اے ام خالد یہ کپڑ ابہت خوبصورت ہے اور سناہ کامعن عبثی زبان میں حسنتہ کا ہے ام خالد نے کہا میں نے آپ کی مہر نبوت کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیا میرے باپ نے مجھ کوروکارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے چھوڑ دے۔ (روایت کیا اس کو بخاری نے)

نَسْتَرَيْحَ: 'ام خالد'' يه چھوٹی بچی تھی۔''تحمل'' یعنی چھوٹی ہونے کی وجہ سے اٹھائی جاتی تھی۔''خمیصة'' اون کی بنی ہوئی چھوٹی سی خوبصورت یمنی چا درکو کہتے ہیں جس میں پھول ہوتے ہیں۔

وانشنت شصى في كل شيصة

لبست الخميصة ابغى الخبيصة

''سناہ'' یعنی آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے حبشہ والول کی لغت کو استعال فرمایا جو سناہ کا لفظ تھا جس کا ترجمہ حسن تھا یعنی بہت خوبصورت ہے۔' زبونی'' یعنی بے ادبی کے خوف سے مجھے باپ نے روکا بلکہ ڈانٹ کرروک دیا۔

(ے) وَعَنُ آنَس قَالَ کَانَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم لَيْسَ بِالطَّوِيُلِ الْبَائِنِ وَلَا بِالقَصِيْرِ وَلَيْسَ بِالْاَمْهِيَ وَلَيْسَ بِالْاَمْهِيَ وَاللّهِ بِيكُنَ وَاللّهِ يَعَنُ وَاللّهِ يَعَنُ اللّهُ عَلَى رَأُسِهِ وَلِحُيَةٍ عِشُرُونَ شَعْرَةً بَيْضَاءً. وَفِي رِوايَةٍ يَصِفُ النّبي عَشُرَوسِنِينَ وَتَوَقَّاهُ اللّهُ عَلَى رَأُسِهِ وَلِحُيَةٍ عِشُرُونَ شَعْرَةً بَيْضَاءً. وَفِي رِوايَةٍ يَصِفُ النّبي عَلَى الله عليه وسلم قَالَ كَانَ رَبُعَةً مِنَ الْقَوْمِ لَيْسَ بِالطُّوبُلِ وَلا بِالْقَصِيرِ اَزْهَرَ اللّهُونِ وَقَالَ كَانَ شَعْرُ رَسُولِ اللّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ كَانَ رَبُعَةً مِنَ الْقَوْمِ لَيْسَ بِالطُّوبُلِ وَلا بِالْقَصِيرِ اَزْهَرَ اللّهُ عليه وسلم إلى انْصَافِ أَذُنْهِ وَفِي رِوايَةٍ بَيْنَ أَذُنْهِ وَعَيْقِهِ (مَتَفَق عليه) . وَفِي رِوايَةٍ لِلْبُخَارِي قَالَ كَانَ صَعْرَ رَوايَةٍ لِلْبُخَارِي قَالَ كَانَ صَعْرَ اللّهُ عليه وسلم إلى انْصَافِ أَذُنْهِ وَفِي رُوايَةٍ بَيْنَ أَذُنْهُ وَعِي مُوالِي اللهُ عليه وسلم الله عليه وسلم إلى انْصَافِ أَذُنْهِ وَفِي رُوايَةٍ بَيْنَ أَذُنْهُ وَعَلَى وَالْعَلْمُ مِنْ وَالْمُ اللّهُ عَلَى كَانَ شَعْرَ اللّهُ عَلَيه وَاللّهُ عَلَى اللهُ عليه وسلم الله الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله الله عليه وسلم الله عليه وَلَا قَلْمُ مَل اللهُ عَلَيْهِ الللهُ عليه وَلَا اللّهُ عَلَى وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا عَلْمُ الللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ الللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

لْتَشْرِيجَ "طويل بائن" مدے زیادہ لم بہیں تھے جے لمڈین کہتے ہیں۔"الامهق" چونہ کی طرح سفیز ہیں تھے۔"آدم" یعنی بالکل سرخ

نہیں تے۔''الجعد لقطط''شدید ممکن یا لے بال نہیں تے بلکہ عمولی چے دار تھے۔قطط بطورتا کید ہتا کہ جعد میں مبالغہ آ جائے۔''السبط''یعنی بالکل کھلے بال بھی نہیں تھے مطلب یہ کہ نجش والوں کی طرح مھنگریا لے بال تھے اور نہ انگریزوں کی طرح کھلے تھے بلکہ عمولی بیجد ارتھے۔

''بمکة عشو سنین ''یعنی چالیس سال کی عمر میں نبوت ملی اور نبوت کا زمانہ مکہ میں دس سالہ تھا اور مدینہ میں بھی دس سالہ اور 60 سال کی عمر میں آخو سال ہوگیا' اس روایت میں مکہ مکر مدیس آخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کا قیام نبوت ملنے کے بعد دس سال بتایا گیا ہے۔ جس کے پیش نظر وصال کی عمر ملی اللہ علیہ وی اور واضح روایات میں مکہ مکر مدکا قیام نبوت کے بعد تیرہ سال بتایا گیا ہے اس طرح کل عمر 63 سال بنتی ہے' امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ علماء نے ای کوراخ اور صحح قرار دیا ہے۔ زیر بحث روایت میں دہائی کا ذکر کیا گیا ہے اور کسور کو چھوڑ دیا گیا ہے عرب اپنے محاروہ میں ایسا کرتے ہیں بعض روایت میں آخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کی کل عمر 65 سال بتائی گئی ہے تو اس میں ولادت اور وفات کے دوسالوں کو شار کیا گیا ہے جس میں 63 سال ہوجاتی ہے۔ جس میں 63 سال ہوجاتی ہے۔

''ربعة''لین درمیاندقد والے تھے ندقد زیادہ لمباتھانہ مھکنا تھا۔ لیس بالطویل ولا بالقصیر ای لفظ کی تفییر ہے۔''ازھر اللون''لینی واضح اورصاف رنگ کے مالک تھے سفید رنگ میں جب چمک ہووہی مراد ہے۔''ضخم الواس ''لینی اعتدال کے ساتھ آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے سرکا جم بڑا تھا یہ عزت وعظمت اور سرداری کی علامت ہوتی ہے اور عرب کے ہاں بہت ممدوح ہے۔''ششن القدمین''لینی آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ اور پاؤں دونوں پر گوشت اور سخت مضبوط تھے یہ می عرب میں محمود وممدوح تھے مگر رجال میں نہ کہ عورتوں میں بے مورتوں کے لیے شاعر کہتا ہے:

وتعطو برخص غير ششن كأنها اسحل

ہاتھ پاؤں کے اطراف کا سخت ہونا تخلیق کے اعتبار سے تھا' نہ یہ کھر درے سے کھر درے کی تو نفی ہے مضبوط ہاتھ اور مضبوط قدم مراد ہے۔ ای غلیظ الاطراف من ششن بالضم والکسر اذا غلظ (مرقات) گویاسبط الکفین اور ششن المکفین کا محنی ایک ہی ہے۔ (۸) وَعَنِ الْبَرَاءِ قَالَ کَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله علیه وسلم مَرْبُوعًا بُعَیْدَ مَابَیْنَ الْمَنْکِبَیْنِ لَهُ شَعْرٌ بَلَغَ شَحْمَةَ اُذُنیهِ رَایُتُهُ فِی حُلَّةِ فِی حُلَّةِ حَمُواءَ لَمُ اَرَ شَیْنًا قَطُ اَحُسَنَ مِنْهُ (متفق علیه). وَفِی رِوَایَةٍ لِمُسُلِمٍ قَالَ مَا رَایُتُ مِنْ ذِی لِمَّةٍ اَحْسَنَ فِی حُلَّةٍ حَمُواءَ مِنُ رَسُولِ اللهِ علیه وسلم شَعُرُهُ یَضُوبُ مَنْکِبَیّهِ بُعَیْدَ مَابَیْنَ الْمَنْکِبَیْنِ لَیْسَ بِالطَّوِیلُ وَلَا بِالْقَصِیرِ حَمُواءَ مِنُ رَسُولِ اللهِ علیه وسلم شَعُرُهُ یَضُوبُ مَنْکِبَیْهِ بُعَیْدَ مَابَیْنَ الْمَنْکِبَیْنِ لَیْسَ بِالطَّوِیلُ وَلَا بِالْقَصِیرِ الله علیه وسلم شَعُرُهُ یَضُوبُ مَنْکِبَیْهِ بُعَیْدَ مَابِینَ الْمَنْکِبَیْنِ لَیْسَ بِالطَّویلُ وَلَا بِالْقَصِیرِ الله علیه وسلم شَعُرُهُ یَضُوبُ الله علیه وسلم شَعْرُهُ یَصُوبُ الله علیه وسلم سَعُرُهُ الله علیه وسلم سَعُرُهُ یَصُوبُ الله علیه وسلم الله علیه وسلم سَعُرُهُ یَصُوبُ الله علیه وسلم الله علیه و الله علیه وسلم الله علیه وسلم الله علیه وسلم الله علیه وسلم الله علیه و الله علیه وسلم الله علیه و الله علیه وسلم الله علیه وسلم الله علیه و الله و ا

سَرَ الله الله الله عليه والله عند سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم درمیانہ قد کے تھے۔ دونوں شانوں کے درمیان فراخی تھی۔ آپ صلی الله علیه وسلم کوسرخ علم کے بال کا نوں کی تو تھے۔ میں نے آپ صلی الله علیه وسلم کوسرخ علم کی بیاد ہے۔ میں نے آپ صلی الله علیه وسلم کوسرخ علم کے بال کا نوں کی تو تھا۔ (متفق علیه) مسلم کی ایک روایت میں ہے براءرضی الله عند نے کہا میں نے کوئی شخص وسلم سے پہلے آپ سے بڑھ کرکوئی حسین نہیں دیکھا۔ (متفق علیه) مسلم کی ایک روایت میں ہے براءرضی الله عند نے کہا میں نے کوئی شخص لہ بالوں والا سرخ جوڑے میں آپ سے بڑھ کرخوبھورت نہیں دیکھا۔ آپ صلی الله علیه وسلم کے بال موندھوں تک پہنچتے تھے۔ دونوں کندھوں کے درمیان فراخی تھی نہ ذیا دہ کمبے قد کے تھے اور نہ بہت قد۔

(٩) وَعَنُ سِمَاكِ بُنِ حَرُبٍ عَنُ جَابِرٍ بُنِ سَمُرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ضَلِيُعَ الْفَمِ الشَّكُلُ الْعَيْنِ مَنْهُوْشَ الْعَقِبَيْنِ قِيْلَ لِسِمَاكِ مَا ضَلِيْعُ الْفَمِ قَالَ عَظِيْمُ الْفَمِ قِيْلَ مَا اَشْكُلُ الْعَيْنِ قَالَ طَوِيْلُ شِقِّ الْعَيْنِ قَالَ طَوِيْلُ شِقِّ الْعَيْنِ قَالَ طَوِيْلُ شَقِي الْعَيْنِ قِيْلَ مَا مَنْهُوْشُ الْعَقِبَيْنِ قَالَ قَلِيْلُ لَحْمِ الْعَقِبِ (رواه مسلم)

تر بھی میں مسلم کے بن ترب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کدرسول الله صلی اللہ علیہ وہ کم مشادہ دبن تھے۔ آنکھوں میں لال ڈورے تھے۔ ایزیوں پر گوشت کم تھا۔ ساک سے کہا کیا ضلع اللم کے کیامعنی ہیں کہا بڑے منہ والے۔ کہا گیا اسلام التعنین کا کیامعنی ہے کہا ایڑیوں کے تھوڑے گوشت والے۔ (مسلم) اشکل العینین کا کیامعنی ہے کہا ایڑیوں کے تھوڑے گوشت والے۔ (مسلم) کنٹ شینے کے ''صلع المفیم'' ای و سیعہ لیمنی اعترال کے ساتھ آپ کا منہ مبارک فراخ تھا عرب لوگ کھلے منہ کو پہند کرتے ہیں کھلا منہ کنٹ شینے کے ''صلع المفیم'' ای وسیعہ لیمنی اعترال کے ساتھ آپ کا منہ مبارک فراخ تھا عرب لوگ کھلے منہ کو پہند کرتے ہیں کھلا منہ

فصاحت و بلاغت کی علامت ہے۔''اشکل العینین''ھو مافیہ حمرۃ وبیاض مختلطۃ یعیٰموٹی آئکھیں ہوں سفیدی نہایت سفید اور سابی نہایت سیاہ اور سفیدی میں سرخ ڈوریاں دوڑ رہی ہوں جونہایت خوبصورتی کی علامت ہے ساک راوی نے جواشکل العینین کی تغییر کی ہے عام شارحین نے اس کوغلط قرار دیا ہے ہاں آئکھ کی بڑی ہونے کے لیے رینفیر صحیح ہے۔

نی کریم صلی الله علیه وسلم نے خصاب استعال نہیں کیا

(١١) وَعَنُ ثَابِتٍ قَالَ سُثِلَ اَنَسٌ عَنُ حِصَابِ رَسُولِ اللّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ اِنَّهُ لَمُ يَهُلُغُ مَايَخُضِبُ لَوُ شِئْتُ اَنْ اَعُذَّ شَمَطَاتِهِ فِى لِحُيَتِهِ وَفِى رِوَايَةٍ لَوُ شِئْتُ اَنُ اَعُذَّ شَمَطَاتٍ كُنَّ فِى رَاسِهِ فَعَلْتُ(متفق عليه). وَفِى رِوَايَةٍ لِمُسْلِمِ قَالَ اِنَّمَا كَانَ الْبَيَاصُ فِى عَنْفَقَتِهِ وَفِى الصُّدُغَيْنِ وَفِى الرَّاسِ نَبُذ

نَتَنَجَحِينَ : حفزت ثابت رضی الله عند سے روایت ہے کہ انس رضی الله عند سے نبی صلی الله علیه وسلم کے خضاب کے متعلق وریافت کیا گیا کہا آپ صلی الله علیه وسلم اس عمر تک نہیں پہنچے کہ آپ خضاب لگا کیں۔ انہوں نے کہااگر میں آپ صلی الله علیه وسلم کی واڑھی کے سفید بال گننا چاہتا۔ ایک روایت میں ہے اگر میں گننا چاہتا وہ سفید بال جو آپ کے سر میں متھے تو شار کر سکتا تھا (متفق علیہ) مسلم کی ایک روایت میں ہے آپ کے ریش بچے اور کنپٹیوں اور سرمیں چندا یک سفید بال شھے۔

نستنتی نی شمطات ''بڑھا ہے کی وجہ ہے سراور داڑھی میں جو چند سفید بال ظاہر ہوجاتے ہیں اس کو همطات کہتے ہیں'' فعلت ''اس سے پہلے حدیث میں لوکا لفظ شرط کے لیے ہے اس کی جزاء فعلت ہے۔حضرت انس رضی اللہ عندید بتانا چاہتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑھایا اس حد تک نہیں پنچاتھا کہ سارے بال سفید ہوگئے ہوں اور آپ خضاب کی طرف جتاج ہوگئے ہوں۔

م تصيليال حربر وديباح سي زياده ملائم اور بسين مشك وعنبر سين با وه خوشبودار تها (١٢) وَعَنُ انس قَالَ كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم اَذْ عَرَ اللَّوْنِ كَانَ عَرَفُهُ اللُّولُو إِذَا مَشِي تَكَفّا وَمَا مَسَسُتُ دِيْبَاجَةً وَلا حَرِيُوا الْيَنَ مِنْ كَفِّ رَسُولِ الله عليه وسلم وَلا شَمِمُتُ مِسْكًا وَلا عَنبَرَةً اَطُيَبَ مِنْ رَائِحَةِ النّبِي صلى الله عليه وسلم وَلا شَمِمُتُ مِسْكًا وَلا عَنبَرَةً اَطُيَبَ مِنْ رَائِحَةِ النّبِي صلى الله عليه وسلم وَلا شَمِمُتُ مِسْكًا وَلا عَنبَرَةً اَطُيبَ

تَرْجَيِكُمْ الله على الله على الله على الله على الله على والله على الله على والله على الله على الله

آپ سلی الله علیه وسلم جب چلتے تو اس اعما داور وقار کے ساتھ قدم اٹھاتے جس طرح کوئی بہا دراور تو ی وتو انافخض اپنے قدم اٹھا تا ہے میڈ بیس تھا ۔ کہ چلتے وقت آپ سلی اللہ علیہ وسلم کی جال میں کوئی ڈیم گاہٹ یاغیر تو انائی محسوس ہوتی ہواور یا زمین پر یا دُن تھیٹے ہوئے جلتے ہوں۔

#### پیینهمبارک

(١٣) وَعَنُ أَمِّ سُلَيْمٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنُهَا أَنَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَأْتِيُهَا فَيَقِيْلُ عِنْدَهَا فَتَبُسُطُ نِطُعًا فَيَقِيْلُ عَلَيْهِ وَكَانَ كَفِيْرَالْعَرَقِ فَكَانَتُ تَجْمَعُ عَرَقَهُ فَتَجُعَلُهُ فِى الطِّيْبِ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَاأُمُّ سُلَيْمٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنُهَا مَا هٰذَا قَالَتُ عَرَقُكَ نَجُعَلُهُ فِى طِيْبِنَا وَهُوَ مِنُ اَطْيَبِ الطِّيْبِ وَفِى رِوَايَةٍ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَرُجُوا بَرَكَتَهُ لِصِبْيَانِنَا قَالَ اَصَبُتِ (منفق عليه)

تستنتیج: ''نطعاً'' چڑے کے دسترخوان کو کہتے ہیں یہاں چڑے کا بستر مراد ہے'ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنعا آنخضرت صلی اللہ علیہ دسلم کی رضاعی خالہ یا بھو پھی ہیں ام حرام رضی اللہ تعالی عنعا بھی اسی طرح رشتہ دار ہیں۔لہذا یہ دونوں عور تیں آنخضرت صلی اللہ علیہ دسلم کے محارم میں سے ہیں۔''یقیل'' قیلولہ سے ہے دو پہر کے دقت آ رام اور نیندکو کہتے ہیں۔

سوال: ۔ یہاں بیروال ہے کہام سلیم رضی اللہ تعالی عنما اورام حرام رضی اللہ تعالی عنما آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعی خالا کیں کیسے ہوئیں جَبَدآ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں کسی عورت کا دودھ نہیں پیا اور بیانصاری عورتیں مدینہ منور کی ہیں؟

#### بچوں کے ساتھ پیار

(١٣) وَعَنُ جِابِرِبُنِ سَمُرَةَ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم صَلْوةَ الْاُولَى ثُمَّ خَرَجَ اِلَى اَهُلِهِ وَخَرَجُتُ مَعَهُ فَاسْتَقْبَلَهُ وِلْدَانٌ فَجَعَلَ يَمُسَحُ خَدَّى اَحَدِهِمْ وَاحِدًا وَاحِدًا وَامَّا اَنَا فَمَسَحَ خَدَى فَوَجَدُتُ لِيَدِهِ وَخَرَجُتُ مَعَهُ فَاسْتَقْبَلَهُ وِلْدَانٌ فَجَعَلَ يَمُسَحُ خَدَى اَحَدِهِمْ وَاحِدًا وَاحِدًا وَامَّا اَنَا فَمَسَحَ خَدَى فَوَجَدُتُ لِيَدِهِ بَوُدُاوُدُونُ مَالِهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ النَّهُ وَ فِي بَابِ الْحَكَامِ الْمِهَاهِ وَحَدِيْتُ السَّائِبِ بْنِ يَزِيْدَ نَظُرْتُ الله عَلِيمِ النَّهُ وَفِي بَابِ الْحَكَامِ الْمِهَاهِ

نَتَنَجَيِّكُمُّ : حضرتَ جابرَ بنَ سمره رضى الله عند سے روایت ہے میں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم کے ساتھ ظہری نماز پڑھی۔ پھرآپ محرجانے کے لیے باہر لکلے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لکلا۔ چھوٹے چھوٹے بچ آپ کو مطنے کے لیے آ مے ہوھے۔ آپ صلی اللّه علیه وسلم ان میں سے ایک ایک کے دونوں رخساروں پر ہاتھ پھیرتے۔آپ نے میر بے دخساروں پر بھی ہاتھ پھیرا میں ہ نے آپ صلی اللّه علیه وسلم کے ہاتھوں کی ٹھنڈک اور خوشبواس طرح پائی جیسا کہ آپ نے عطار کے ڈبہ سے ہاتھ نکالا ہے۔(روایت کیااس کومسلم نے) حضرت جابررضی اللّه عنہ کی حدیث جس کے لفظ ہیں سموہم باسی باب الاسامی میں اور سائب بن بزیدرضی اللّه عنہ کی حدیث جس کے لفظ ہیں نظرت الی خاتم النو قاباب احکام المیاہ میں گذر چکی ہے۔

نستنتی او احدا و احدا و احدا این از جمای طرح کیا ہے جواد پر ندکورہ ہاس طرح حضرت جابر رضی اللہ عندا پی فضیلت ثابت کرنا

چاہتے ہیں کہ دوسرے بچوں کو ایک ایک رخسار پر ہاتھ پھیرا گرمیرے دونوں رخساروں پر ہاتھ پھیرا ایک اور صدیث میں اس کی تصریح موجود ہے۔
''ہو دا'' ٹھنڈک کو کہتے ہیں' اور یہ بیاں اوکا کلمہ بمعنی واؤ ہے یا بمعنی بل ہے یعنی ٹھنڈک اور خوشبو یا ٹھنڈک بلکہ خوشبو یہ معنی ہوئے۔''جو نة
عطاد ''عظر فروش کی اس ڈبیکو جو نہ کہتے ہیں کہ جس میں وہ عطر رکھتا ہے' جیم پرضمہ ہاس کے بعد ہمزہ ساکن ہے۔''ای سلته و حقته ''علامہ نووی محمد اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بیخشرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کی تھی اگر چہ آپ عطر بھی ہوتی تھی دونوں چیزیں ذاتی تھیں۔
ذاتی خوشبوتھی لیونی آپ جب اپنی آستین سے ہاتھ باہر نکا لیے تو اس میں ٹھنڈک بھی ہوتی تھی اور خوشبو بھی ہوتی تھی دونوں چیزیں ذاتی تھیں۔

الفصل الثاني ... حضور صلى الله عليه وسلم كاسرايا

(۱۵) عَنْ عَلِي بْنِ أَبِيْ طَالِبِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَيْسَ بِالطَّوْيُلِ وَلا بِالْقَصِيْرِ صَحْمَ الرَّاسِ وَاللَّحْيَةِ شَشْنَ الْكَفَيْنِ وَالْقَدَمْيْنِ مُشْرَبًا مُحْمَرةً صَخْمَ الْكُرَادِيْسِ طَوِيْلَ الْمَسْرُبَةِ إِذَا مَشْى تَكَفَّاء تَكَفَّاء كَانَّمَا وَاللَّحْيَةِ شَشْنَ الْكَفَيْنِ وَالْقَدَمْيْنِ مُشْوَبًا مُحْمَرةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم رَوَاهُ التِّوْمِدِيُّ وَقَالَ هَلَا حَدِيْتُ حَسَنٌ صَحِيْعٌ.

تَنْحَطَّ مِنْ صَبَبٍ لَمْ أَوْ قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ مِعْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم رَوَاهُ التِّوْمِدِي لَم مَدْبِهِ وَالْ هَلَا حَدِيْتُ حَسَنٌ صَحِيْعٌ.

آپ كامر برااوروا رُحْيَ هَيْ مَلَى الله عليه مَلْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَلَى اللهُ عَلِي اللهُ عَلَيْهُ وَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَى اللهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَى اللهُ وَلَا لَكُو الْمَالِمُ وَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَاللهُ عَلَيْقُ وَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ وَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ وَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَالْهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَالِهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَالْمُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ اللهُ عَلَالِمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَالْمُ اللهُ عَلَالَ

(٧ ١) وَعَنْهُ كَانَ إِذَ وَصْفَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَمْ يَكُنْ بِالطَّوِيْلِ الْمُمَّغِطِ وَلا بِالْقَصِيْرِ الْمُتَرَدِّدِ وَكَانَ رَبُّلا وَلَمْ يَكُنْ بِالْمُطَهَّمِ وَلَا بِالْمُكُلْفَمِ وَكَانَ رَبُّلا وَلَمْ يَكُنْ بِالْمُكُلْفَمِ وَكَانَ بِالْمُكُلْفَمِ وَكَانَ بِالْمُكُلْفَمِ وَكَانَ بِالْمُكُلْفَمِ وَكَانَ بِالْمُكُلْفَمِ وَكَانَ بِالْمُكُلْفَمِ وَكَانَ بِالْوَجْهِ تَدُويْرٌ أَبْيَصُ مُشْرَبٌ أَدْعَجُ الْعَيْنَيْنِ أَهْدَبُ الْآشْفَارِ جَلِيْلُ الْمُشَاشِ وَالْكَتِدِا أَجْرَدُ ذُوْمَسُوبَةٍ شَتْنُ الْكَفَيْنِ وَالْقَلَمَيْنِ إِذَا مَشَى يَتَقَلَّعُ كَانَّمًا يَمْشِي فِي صَبَبٍ وَإِذَا الْتَفَتَ الْتَفَتَ مَعًا بَيْنَ كَتِفَيْهِ خَاتَمُ النَّبُوةِ وَهُو خَاتِمُ النَّبِيِّيْنَ الْمُسَاسِ مَدُرًا وَأَصْدَقُ النَّاسِ لَهْجَةً وَالْيَنَهُمْ عَرِيْكَةً وَآكُومُهُمْ عَشِيْرَةً مَنْ رَاهُ بَدِيْهَةً هَابَةً وَمَنْ خَالَطَةً مَعْرِفَةً الْمَارَا وَأَصْدَقُ النَّاسِ لَهْجَةً وَالْيَنَهُمْ عَرِيْكَةً وَآكُومُهُمْ عَشِيْرَةً مَنْ رَاهُ بَدِيْهَةً هَابَةً وَمَنْ خَالَطَةً مَعْرِفَةً الله عليه وسلم (رواه الترمذي)

التَرْجِينَ عَلَى بن ابي طالب رض الله عند سے روایت ہے جب آپ صلی الله علیہ وسلم کا وصف بیان کرتے کہتے کہ آپ نہ بہت

زیادہ لیج قد کے تھاور نہ کوتاہ قامت۔ آپ لوگوں میں متوسط قد کے تھے نہ بالکل مڑے ہوئے بالوں والے تھے نہ بالکل سید ھے بالوں والے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چرہ مبارک بالکل گول نہ تھا بلکہ معمولی گولائی تھی آپ کارنگ سفید مائل بسرخی دونوں آ تکھیں سیاہ۔ پلکیں دراز بڈیوں کے جوڑموٹے موٹے صاحب مسربہ تھے (سینہ سے ناف تک بالوں کی لکیر) ہاتھ اور پاؤں پُر گوشت۔ جب چلتے قوت سے پاؤں اٹھاتے گویا کہ آپ پستی میں اثر رہ بیں۔ جب متوجہ ہوتے پوری طرح متوجہ ہوتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں کے درمیان مہر نبوت تھی آپ خاتم النہ بین تھے لوگوں میں ازروئے سینہ کے تی گفتگو میں سے اور کھرے۔ طبیعت کے زم قبیلہ کے کاظ سے مرم۔ جوآپ کو یکا کیک دیکھیا ڈر جا تا اور جوکوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مداح بے ساختہ پکارا شعتا ہے جوکوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساختہ پکارا شعتا ہے کہا ور بعد میں نے آپ جیسا کی کوئیں دیکھا۔ (روایت کیا اس کو تذی نے)

نَتَشَيْحِ: 'الممغط' ميم اول پرضمه بدوسرامفتوح بين پرشداور سره بحد سازياده لمبوكت بين يعني لمد ين نبيل تھے۔ "المتودد" حدسے زياده چھوٹے قدوالے كوكتے بين كويا بعض اعضا بعض دوسر بے كاندركھس كئے بيں۔

'' ربعة من القوم'' اسبق كے ليے تاكيد ہے۔''جعدًا رجلا''ليني معمولي محوَّقُهريا ليے بيجدار بال تھے۔

''بالمطهم'' بيلفظ اضداد مين سے بے زياده گوشت والے موٹے کو کھی کہتے ہيں اور کم گوشت والے لاغر کو کھی کہتے ہيں ، پھولے ہوئے منہ کو بھی کہتے ہيں۔''المکلفم'' معمولی گولائی کيما تھ گول چرہ والے تھے (اس کی وضاحت اللی عبارت ہے کہ)بالکل گول چرہ نہيں تھا کچھ گولائی تھی۔''ابیض مشرب'' لینی آپ کارنگ سفید تھا جس کوسرخ رنگ پلایا گیا تھا یا سفید سرخی مائل تھا۔''ادعج العینین''ای اسود العینین مع سعته مالینی موثی موثی موثی موثی موثی بہت ساہ تھیں اس کے ساتھ سفیدی مخلوط تھی۔اشکل العینین کے انداز پریدکل مجھ لینا چاہیے۔

''اهدب الاشفار''اهدب لمجاور بڑے کے معنی میں ہے اشفار پلکوں کے بالوں کو کہتے ہیں لینی پلکوں کے بال کم بھے۔''جلیل''
بڑے کے معنی میں ہے۔''المشاش'' ہڑی کو کہتے ہیں مطلب سے ہے کہ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کی ہڑیوں کے سراور جوڑ بڑے اور مضبوط اور
پر گوشت ہے جیسے گھٹوں' کہنوں اور کلا سُیوں کی ہڑیوں کے جوڑ ہوتے ہیں۔''المکتد'' دونوں کا ندھوں کے درمیان جو حصہ ہے اس کو کند کہا گیا
ہے یعنی شانہ بھی مضبوط اور پر گوشت تھا۔''اجو د'' لیعنی عام جسم پرزیادہ بالنہیں تھے۔'' ذو مسربة''گردن کی چنبر سے لے کرناف تک بالوں ک
ایک خوبصورت لیکر بھی اس کو مسربة کہا گیا ہے۔ بچپن میں شرح صدر کے بعد فرشتے سے لینے کے نشان پر بال کی لیکر بنی ہوئی تھی اس کا ذکر ہے۔

"مید اور سے اور میں کے دفت آپ چی کے ساتھ زمین سے قدم اٹھا اٹھا کر چلے تھے۔ عورتوں اور سے لوگوں کی طرح چل تھیدے کرنہیں چلتے تھے۔ اس کیفیت میں پتکفا کی کیفیت بھی پیدا ہوتی ہے جس کا ذکر پہلے ہوا ہے۔"المتفت معا" بینی متکبرلوگوں کی طرح آئی کھوں کے کناروں سے نہیں و کھتے تھے بلکہ جس طرف و کھتے ہوری نگاہ اور منہ موڑ کر و کھتے تھے۔"صددًا" سینہ کو صدر کتے ہیں یہاں دل پر صدر کا اطلاق کیا گیا ہے۔ صدر کا اطلاق کیا گیا ہے۔ تھی دل کے اعتبار سے آپ سب سے زیادہ تی تھے۔" لھجة" میں گھتے اور مزاج اور پہلوگو کہتے ہیں۔"عشیرة" میل جول اور معاشرت مراد ہے۔"بدیھة" اچا کس د کھنے کو" بدیھة" کہا گیا ہے۔ "معریکة" بدیمة سے چین آپ کو اللہ تعالی نے جوقد رتی رعب دیا تھا اس کی وجہ سے نو وارد ڈر جا تا تھا۔" خالطه" اختلاط سے ہے۔ "معریفة "بین تریب سے د کھے کرواقف ہونے پرآپ کا گرویدہ ہوجا تا تھا۔

عقلاءاور حماء نے کہا ہے کہ جس مخص کی ظاہری اور باطنی زندگی بکساں ہوں اور دونوں علی ہوئی کتاب ہوکوئی پہلوپوشیدہ نہ ہوتو ایسے مخص کے متعلقین اس سے الگ نہیں ہوتے بلکہ مزید گرویدہ ہوجاتے ہیں۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ دسلم کی زندگی کے تمام پہلو تھلی کتاب کی طرح واضح تھے اس لیے جس نے آپ کو قریب سے دیکھ کر قبول کر لیا تو پھروہ مخص آنخضرت صلی اللہ علیہ دسلم کا ہوگیا۔ جسم کے مکڑے اڑجاتے مگر کوئی چھے نہیں ہٹمااس کے برعکس اکثر دبیشتر اس محف سےلوگوں کو دھو کہ اٹھانا پڑتا ہے جس کا ایک پہلوخوشنما ظاہر ہو گر دوسرا بدنما پہلو پوشیدہ ہوآج کل غلط قتم کےلوگ ایسے ہی ہوتے ہیں خواہ دنیا کے حوالہ سے بڑے بینے ہوں یا دین کے حوالے سے بڑے بینے ہوں۔'' ناعتہ'' آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بیان کرنے والےکونا عت اورنعت گو کہتے ہیں یہاں حضرت علی رضی اللہ عنہ مراد ہیں ۔

# حضور صلی الله علیه وسلم کے جسم کی خوشبو گذرگاہ کومعطر کردیتی تھی

(١٥) وَعَنْ جَابِرِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَسْلُكَ طَرِيْقًا فَيَتْبُعُهُ أَحَدٌ إِلَّا عَرَفَ أَنَّهُ قَدْ سَلَكُهُ مِنْ طَيْبِ عَرْفِهِ أَوْقَالُ مِنْ رِيْحِ عَرَقِهِ. (رواه الدارمي)

ترجیحی این الله علی وجہ سے آپ سلی الله علیہ وسلی الله علیہ وسلی جس راستہ میں چلتے آپ کی خوشہو کی وجہ سے آپ سلی الله علیہ وسلی حلیہ ایس سلی الله علیہ وسلی الله علیہ وسلی وجہ سے (ترین)

الله علیہ و الشخص معلوم کرلیتا کہ آپ یہاں سے گزرے ہیں یاراوی نے کہا آپ سلی الله علیہ وسلی کے بیعنہ کی خوشہو کی وجہ سے (ترین)

مفہوم ایک ہی رہتا ہے! لفظ ''عرف' کے لغوی معنی صرف' 'بو' کے ہیں خواہ وہ خوشبو ہو یا بد بو کیکن پر لفظ اکثر خوشبو ہی کے لئے استعال ہوتا مفہوم ایک ہی رہتا ہے! لفظ '' کے لفوی معنی صرف '' بو' کے ہیں خواہ وہ خوشبو ہو یا بد بو کیکن پر لفظ اکثر خوشبو ہی کے لئے استعال ہوتا ہے۔ بہر حال حدیث کا مطلب یہ ہے کہ آنخصرت سلی الله علیہ وسلی جس راستہ سے گزرتے اس راستہ کی ہوا آپ سلی الله علیہ وسلی مرارک یا خوشبو سے عطر آمیز ہوجاتی تھی اور پورا راستہ مہک الحمتا تھا' چنا نچہ جو محض آپ سلی الله علیہ وسلی کی نوشبو کی خوشبو کی خوشبو کی موق تھی 'نہ کہ آپ سلی الله علیہ وسلی کی خوشبو کی ہوتی تھی 'نہ کہ آپ سلی الله علیہ وسلی کی خوشبو کی ہوتی تھی 'نہ کہ آپ سلی الله علیہ وسلی کی خوشبو کی ہوتی تھی 'نہ کہ آپ سلی الله علیہ وسلی کی خوشبو کی ہوتی تھی 'نہ کہ آپ سلی الله علیہ وسلی کی خوشبو کی ہوتی تھی 'نہ کہ آپ سلی الله علیہ وسلی کی خوشبو کی ہوتی تھی 'نہ کہ آپ سلی الله علیہ وسلی کی خوشبو کی ہوتی تھی 'نہ کہ آپ سلی الله علیہ وسلی کی خوشبو کی ہوتی تھی 'نہ کہ آپ سلی الله علیہ وسلی کی خوشبو کی ہوتی تھی 'نہ کہ آپ سلی الله علیہ وسلی کی خوشبو کی ہوتی تھی 'نہ کہ آپ سلیں الله علیہ و کی کو خوشبو کی ہوتی تھی 'نہ کہ آپ سلی الله علیہ و کی کو خوشبو کی ہوتی تھی 'نہ کہ آپ سلی کی خوشبو کی ہوتی تھی نہ کہ آپ سلی کی خوشبو کی ہوتی تھی 'نہ کہ آپ سلی کا کھی جو کی کی خوشبو کی ہوتی تھی کی خوشبو کی ہوتی تھی کی خوشبو کی ہوتی تھی کے خوشبو کی ہوتی تھی کی خوشبو کی ہوتی تھی کی خوشبو کی ہوتی تھی کی خوشبو کی خوشبو

## آپ صلی الله علیه وسلم کا وجود آفتاب کی طرح تھا

(١٨) وَعَنْ اَبِيْ عُبَيْدَةَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرِ قَالَ قُلْتُ لِلرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذِبْنِ عَفْرَاءَ صِفِىْ لَنَارَ رَسُوْلَ اللّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ يَا بُنَيَّ لَوْرَايْتَهُ الشَّمْسَ طَالِعَةً. (رواه الدارمي)

نر کھنے کی ابوعبیدہ بن محمد بن عمار بن یا سررضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رہیج بنت معوذ بن عفراء سے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بیان کریں وہ کہنے لگیں جیٹے اگرتم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کود یکھتے تم کوا پسے معلوم ہوتا کہ سورج نکل آیا ہے۔(داری) ننٹ شیخے:مطلب بیہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا دبد بہا ورجلال تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود اس قدر پرنورتھا کہ آپ کودیکھنا گویا ٹیمکتے ہوئے سورج کودیکھنا تھا۔

چېره مبارک کی وه تابانی که ما پتاب بھی شر مائے

(9) وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُوَةَ قَالَ وَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فِي لَيْلَةِ إِضْحِيَانٌ فَجَعَلْتُ أَنْظُورُ إِلَى وَسُوْلِ اللهِ عليه وسلم وَإِلَى الْقَمَرِ وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ حَمْرًاءُ فَإِذَا هُوَ أَحْسَنُ عِنْدِيْ مِنَ الْقَمَرِ (رواه التومذي والدارمي) صلى الله عليه وسلم وَإِلَى الْقَمَرِ وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ حَمْرًاءُ فَإِذَا هُو آخسَنُ عِنْدِيْ مِنَ الْقَمَرِ (رواه التومذي والدارمي) لَرَجَحَمِّنُ عَنْدِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ حُلَّةٌ حَمْرًاءُ فَإِذَا هُو آخسَنُ عِنْدِيْ مِنَ الْقَمَرِ والدارمي الله عليه وسلم والله عليه وسلم كود يَحار من الله عليه وسلم كود يَحار من الله عليه وسلم والله عليه وسلم كود يَحار من الله عليه عنه والله عليه وسلم والله والله والله والله عليه والله عليه وسلم والله عليه والله والل

تستنت يج : "آب صلى الله عليه وسلم كي صن وجمال كوچاند سي كهين زياده اس لئے كها كيا كه چاندتو ايك خاص نوعيت كاصرف ظاہرى كسن

ر کھتا ہے جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہمہ جہت ظاہری حسن و جمال کے علاوہ بے مثال معنوی حسن و کمال کا بھی پرتو تھی۔ رہی ہے بات کہ حضرت جابر ؓ نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اظہار حسن کومیر بے نزدیک' کے الفاظ کے ساتھ کیوں مقید کیا تو اس کا مقصداس کے علاوہ پر تینیس تھا کہ وہ اپنے ذاتی جذبات عقیدت و فور محبت اور احتلذ اذوذوق کا اظہار کرنا چاہتے تھے در حقیقت حضرت جابر ؓ کیا تمام ہی ارباب عشق و محبت اور ناقدین حسن و جمال ہے کہیں زیادہ بڑھا ہوا تھا۔
حسن و جمال کے نزدیک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جمال جہاں آراء چاند کے حسن و جمال سے کہیں زیادہ بڑھا ہوا تھا۔

نبی کریم صلی الله علیه وسلم کی رفتار

(\* ٢)وَعَنْ اَبِىْ هُوَيْرَةَ قَالَ مَارَأَيْتُ شَيْئًا اَحْسَنَ مِنْ رَسُوْلِ اللّهِ صَلَى الله عليه وسلم كَانَّ الشَّمْسَ تَجْدِىٰ مِنْ وَجُهِهٖ وَمَا رَاَيْتُ اَحَدًا اَسْرَعَ فِى مَشْيهٖ مِنْ رَّسُوْلِ اللّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَّمَا الْآرْضُ تُطُوٰى لَهُ إِنَّا لَنَجْهَدُ اَنْفُسَنَا وَإِنَّهُ لَغَيْرُ مُكْتَرِثٍ (دواه الترمذي)

نَتَنِ الله عليه وسلم الله عند سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی الله علیه وسلم سے بڑھ کرخوبصورت کسی کونہیں دیکھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ آپ کے چہرہ مبارک میں آفناب جاری ہے۔ میں نے نبی صلی الله علیه وسلم سے بڑھ کرکسی کو تیز رونہیں دیکھا ایسے معلوم ہوتا تھا کہذیبن آپ کے لیے کیٹی جاتی ہے۔ ہما پی جانوں کو مشقت میں ڈالتے تھے اور آپ کو کچھ پرواہ نہ ہوتی تھی۔ (ترندی)

لسٹتے ''الارض تطوی له''یآپ کا مجرو مقاکرآپ کے لیے زمین لبٹی جارہی تھی۔''لنجھد'' یعنی ہم بری جدو جہداور مشقت کے ساتھ تیز تیز چلتے تھے اورآپ' غیر مکتوث'' تھے یعنی اپنی عادت کے مطابق چلتے تھے'اکتراث'' کثرت سے ہے زیادہ تیز چلنے کی فی ہے۔

حضورصلی الله علیه وسلم کی پینڈ لیاں ، آئی میں اور مسکراہٹ

(٢١) وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ كَانَ فِي سَاقَىٰ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حُمُوْشَةٌ وَكَانَ لَا يَضْحَكُ إِلَّا تَبُشُّمًا وَكُنْتُ اِذَا نَظَرْتُ اِلَيْهِ قُلْتُ اكْحَلُ الْعَيْنَيْنِ وَلَيْسَ بِٱكْحَلَ (رواه الترمذي)

لَوَ الْتَحْكِمُ : حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ہی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پنڈلیاں کچھ بتلی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کل کرنہ بینتے سے بلکہ مسکراتے سے جب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا کہتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آئکھوں میں سرمہ ڈالا ہوا ہے حالا نکہ آپ نے سرمہ نہیں ڈالا ہوتا تھا۔ (روایت کیااس کور نہی نے)

نتشت فی در مداستعال کیا ہے مالانکہ ایسانظر آتا تھا کہ آنخفرت ملی اللہ علیہ وسلم نے سرمداستعال کیا ہے مالانکہ ایسانہیں تھا بلکہ آپ کی آنکھیں پیدائشی طور پرسمکین تھیں ای طرح آنخفرت ملی اللہ علیہ وسلم مختون پیدا ہوئے تھے اور ناف بریدہ پیدا ہوئے تھے یہ آپ کی بعض خصوصیتیں تھیں۔''حموشہ''ناگوں کی خوبصورتی اس میں ہے کہ اس میں ناز کی ہواورزیادہ کوشت نہواسی مقصد کے لیے حموشہ کالفظ استعال کیا گیا ہے۔

الفضل الثالث ... حضور صلى الله عليه وسلم كوندان مبارك

(۲۲) عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَفْلَجَ التَّيْتَيْنِ إِذَا تَكُلَّمُ رُءِ ىَ كَالنُّورِ يَنْحُرُجُ مِنْ بَيْنِ ثَنَايَاهُ (دارمی) لَرَّحَيِجَكُنُ : حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے اسکے دودانتوں میں معمولی کشادگی ہی۔ جب آپ صلی الله علیہ وسلم کلام کرتے آپ صلی الله علیہ وسلم کلام کرتے آپ صلی الله علیہ وسلم کے دانتوں سے لکلا ہوانور دیکھا جاسکتا تھا۔ (روایت کیااس)وداری نے)

تستنت جے سامنے کے اوپراورینچ کے جودودووانت ہوتے ہیں ان کوعر بی میں ثنیان اور ثنایا کہتے ہیں ثنیان ستنیہ ہوار تا اس طرح ان دانتوں کے داکیں اور باکیں جو دودودوانت ہوتے ہیں ان کور باعیات کہا جاتا ہے۔ حدیث معلوم ہوا کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے

کے بید دونوں دانت ایک دوسرے سے بالکل جڑے ہوئے نہیں تھے بلکہ ان دونوں کے درمیان کچھے خلاتھا' نیز الفاظ حدیث سے بظاہر یہ بھی مقبودی ہوتا ہے کہ بیخلاصرف او پر ہی کے دانتوں کے درمیان نہیں تھا بلکہ نیچے کے دونوں دانتوں کے درمیان بھی تھا۔

# حضورصلی الله علیه وسلم کی خوش دلی چېره سے نمایاں ہوجاتی تھی

(٣٣) وَعَنُ كَعُبِ بُنِ مَالِكِ قَالَ كَانَ زُسُوُلُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إذَا سُرَّ اسْتَنَارَوَجُهُهُ حَتَّى كَانَ وَجُهَهُ قِطُعَةُ قَمَر وَكُنَّا نَعُرِفُ ذَالِكَ (متفقعليه)

نَتَنِيَجَيِّنُ ؛ حضرت کعب بن ما لَک رضی الله عنه سے روایت ہے رسول الله صلی الله علیه وسلم جس وقت خوش ہوتے آپ کا چیرہ مبارک دسکنے لگتا ایسے معلوم ہوتا آپ صلی الله علیه وسلم کا چیرہ مبارک جیا ند کا کلڑا ہے۔ ہم اس بات کو جانتے تھے۔ (متفق علیہ )

## حضورصلی الله علیه وسلم کی صفات وخصوصیات کا تورات میں ذکر

(٣٣) وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ غُلامًا يهوديا كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض فاتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فوجدا بأه عند راسه يقراء التورة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يايهودى انشدك بالله الذى انزل التوراة على موسى هل تجد في التوراة نعتى وصفتى ومخرجى قال لا قال الفتى بلى والله يا رسول الله انا نجدلك في التورة نعتك وصفتك ومخرجك وانى اشهد ان لا اله الا الله وانك رسولالله فقال النبى صلى الله عليه وسلم ولا صحابه اقيموا هذا ن عند راسه ولو اخاكم رواه البيهقى في دلائل النبوة.

تو است میں اللہ علیہ وہ اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک یہودی لڑکا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا وہ ایک مرتبہ بیار پڑھیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اس کا باپ سر ہانے بیشا تو رات پڑھ رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے یہودی میں جھے کو اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں جس نے موئی پر تو رات اتاری کیا تو رات میں تو میری صفت پاتا ہے اور اس میں میر نے طہور کے متعلق پیش گوئی ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ وہ لڑکا کیوں نہیں اللہ کی قتم اللہ کو رسول ہم تو رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طہور کی خبر پاتے ہیں اور میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سول کوئی معبود نہیں اور بیش گوئی ہے۔ رسول ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے باپ کو اس کے سریانے سے اٹھا دواور اپنے بھائی کے تم والی بنو۔ (روایت کیاس کو بیٹی نے دلائل اللہ قامیں)

ننتنتیج:''ولواخاتهم''ولی دلایة سرپری اورسنجالنے کے معنی میں ہے۔ یعنی یہ سلمان ہوگیا ہے اب اپنے بھائی کو قبضہ میں لے لؤاس کو اب سنجال لو تیمار داری کرواور اگر اس کا انقال ہو جائے تو اسلامی طریقہ پراس کی جمینر وتکفین کرواور اس کو دفاؤ! یہودیوں کواس کے پاس سے ہٹاؤ۔اس حدیث سے معلوم ہوگیا کہ یہود کس قدر جھوٹ ہولتے ہیں اور شرماتے نہیں بیٹا بیاری کی حالت میں باپ کو جھلاتا ہے۔

## نبی کریم صلی الله علیہ وسلم کی بعث ،رحمت خداوندی کاظہور ہے

نَسْتَنْ يَحِينُ وحمة مهداة " يعنى الله تعالى كاطرف سے بطور تُحذيجيا موارحت موں للندا جوكوئى مجھے قبول كرے كاوه الله تعالى كى رحت كى

سامیر میں آئے گا'اس روایت میں چندالفاظ کااضافہ بھی ہواہے وہ الفاظ یہ ہیں بعثت ہر فع قوم و خفض اخوین کینی جو مجھے قبول کریں گےوہ آسان عروج پر پنچیں گےاور جومخالفت کریں گے وہ ذلت کی کھائیوں میں جاگریں گے۔

## بَابٌ فِیْ اَخْلَاقِهِ وَشَمَائِلِهِ صلى الله علیه وسلم نبی کریم صلی الله علیه وسلم کے اخلاق وعادات کابیان

قال الله تعالیٰ (وانک لعلی حلق عظیم "اخلاق" جمع ہاس کا مفرد حلق ہے جوطبی خصلت اور باطنی وصف کو کہتے ہیں جس کے تحت آنخضرت صلی الله تعالیٰ (وانک لعلی حلق عظیم "اخلاق" جمع ہاس کا مفرد ثال ہے شین پر کسرہ ہاس کا اطلاق اخلاق پر بھی ہوتا ہا اللہ علیہ وہ ہا ہے گا جو بہت اچھا ہوگا بھی ہوتا ہا اور سیرت پر بھی ہوتا ہا گر سیرت کے معنی میں لیا جائے آتو ایک جدید معنی اور مفہوم کے لیے عنوان فراہم ہو جائے گا جو بہت اچھا ہوگا بہر حال اس باب سے پہلے ابواب میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وہ سات کے طاہری اوصاف بیان کیے گئے ہیں اس باب کی احادیث میں انخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے باطنی اوصاف اور خصائل بیان ہوں کے چند باطنی اوصاف یہ ہیں۔ مثلاً شجاعت سخاوت وہت وہت وہت وہت وہت تواضع مختل اور حیاء وغیرہ اوصاف مراد ہیں۔ ان ابواب میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و شائل کا ایسا نقشہ بیان ہوگا گو یا پڑھنے والاحضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے لطف اندوز ہور ہا ہے شاعر نے خوب کہا ہے:

وعزتلا قيه ونآء ت منازله فما فاتكم منه فهاذا شمائله اخلای ان شتّ الحبیب و داره فان فاتکم ان تبصروا بعیونکم

#### الفصل الأول ....بمثال حس خلق

ا عَنُ أنَسِ قَالَ حَلَمْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَشُرَ سِنِيْنَ فَمَا قَالَ لِي أُفُّ وَّلا لِمَ صَنَعْتَ وَلا أَلَّا صَنَعْتَ (معنق عليه) لَتَنْ يَحْرُتُ أَنْ وَمَا الله عليه وسلم الله عليه عليه الله عليه وسلم عَدْمت كَ بَعِي آپ صلى الله عليه وسلم عَدْمت الله عليه وسلم في جمي وأف مَكْ بِهِ الدوري كون نه كيا - (متنق عليه)

تنتیج: 'اف '' اس کلمکوہمزہ کے پیش کے ساتھ پڑھنا بھی جائز ہزر کے ساتھ بھی جائز زبر بھی جائز ہے فا پر شد بھی ہے سکون بھی ہے۔ علامہ نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس میں دس لغات کو بیان کیا ہے یہ کلمہ انسان کی زبان سے اس وقت لکتا ہے جب وہ کسی ناپندیدہ یا کوئی تکلیف دہ صورت حال سے دو چار ہو جاتا ہے' آنخفرت ملی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت فر مائی تو حفرت ام سلیم رضی اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ کا مخترت انس رضی اللہ عنہ کو آخضرت کی خدمت میں الکر پیش کردیا اور فر مایا: ''خوید مک فادع له'' بیآ پ کا جھوٹا سا خادم ہے اس کو قبول فر ماد بیجے اور اس کے لیے دعافر مایئے ۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی عمر اس وقت آٹھ یادس سال کی تھی ۔ آپ نے دس سال تک حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت کا منظر پیش کرر ہے ہیں کہ حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت کا منظر پیش کرر ہے ہیں کہ دس سالہ طویل خدمت کے دوران آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سلی اللہ علیہ وسلم کی افرات تا ہے وہیں پر حضرت انس رضی اللہ عنہ کے کہ کہ میں کہ اور خدمت کی اسلیقہ بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ بھی اس طرح ڈانٹ ڈبھی غصہ کیا بلکہ آف تک نہیں کہا اور نہ اس رضی اللہ عنہ کے حسن کارکر دگی اور خدمت کا سلیقہ بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ بھی اس طرح ڈانٹ ڈبٹ کی نوبت ہی نہیں آئی۔

میں کارکر دگی اور خدمت کا سلیقہ بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ بھی اس طرح ڈانٹ ڈبٹ کی نوبت ہی نہیں آئی۔

ملاعلی قاری رحمة الله تعالی علیه لکھتے ہیں کهاس ڈانٹ ڈپٹ اور باز پرس نہ کرنے کاتعلق آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی ذاتی خدمت اور آ داب کے ساتھ ہے درنہ شرعی امور میں اگر بھی کوئی غلطی ہوجاتی اس پر آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے بھی خاموثی اختیار نہیں فر مائی۔ شفقت ومروت

(٢) وَعَنُهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم مِنُ اَحْسَنِ النَّاسِ خُلُقًا فَارُسَلَنِى يَوُمًا لِحَاجَةٍ فَقُلُتُ وَاللّهِ كَادُهَبُ وَفِى نَفُسِى اَنُ اَذُهَبَ لِمَا اَمَرَنِى بِهِ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم فَخَرَجُتُ حَتَّى اَمُرَّ عَلَى صِبْيَان وَهُمُ يَلْعَبُونَ فِى السُّوقِ فَإِذَا رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم قَدُ قَبَصَ بِقَفَاىَ مِنْ وَرَاءِ ى قَالَ فَنَظَرُتُ اِلَيْهُ وَهُوُ يَضُحَكُ فَقَالَ يَا إِنَّيْسُ ذَهَبُتَ حَيْثُ اَمَرُتُكَ قُلْتُ نَعَمُ اَنَااَذُهَبُ يَا رَسُولَ اللّهِ (رواه مسلم)

نَتَنِيَجِينِ الله على الله عنه سے روایت ہے رسول الله صلی الله علیہ وسلم بہترین علق کے حامل تھے ایک دن آپ نے جھے کو ایک کام کے لیے بھیجا ہے جاؤں گا اور میرے دل میں یہ تھا کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے بیچھے ہے آ کرمیری گدی جاؤں گا میں کام کے لیے لکلا راستہ میں لڑکے کھیل رہے تھے میں وہاں کھڑا ہو گیا نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے بیچھے ہے آ کرمیری گدی کی طرف دیکھا آپ مسکر ارہے تھے فرمایا اے انیس! میں نے جو کام کہا تھا کرآئے ہو۔ میں نے کہا بھی الله علیہ وسلم کی طرف دیکھا آپ مسکر اربے تھے فرمایا اے انیس! میں نے جو کام کہا تھا کرآئے ہو۔ میں نے کہا ہاں اے اللہ کے رسول میں جارہا ہوں۔ (روایت کیا اس کوسلم نے)

### بِمثال محل اورخوش اخلاقی

(٣) وَعَنُهُ قَالَ كُنُتُ اَمْشِي مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَعَلَيْهِ بُرُدٌ نَجُرَانِيٌ عَلِيطُ الْحَاشِيَةِ فَادُرَكُهُ اَعُوالِيٌ فَجَبَذَةً بِهِ جَبُذَةً شَدِيدةً وَرَجَعَ نَبِي اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي نَحْوِ الْآعُرَابِي حَتَّى نَظُرُتُ إِلَى صَلَى الله عليه وسلم فَهُ اَثَرُتُ بِهَا حَاشِيةُ الْبُرُدِ مِنُ شِدَّةٍ جَبُذَتِه ثُمَّ قَالَ يَامُحَمَّدُ ! مُرُلِيُ صَلَى الله عليه وسلم قَدُ اَثَرَتُ بِهَا حَاشِيةُ الْبُرُدِ مِنُ شِدَّةٍ جَبُذَتِه ثُمَّ قَالَ يَامُحَمَّدُ ! مُرُلِيُ مِنُ مَالِ اللهِ عليه وسلم ثَمَّ صَبِحتَ ثُمَّ امَرَ لَهُ بِعَطَاءِ (معن عليه) مِنْ مَالِ اللهِ اللهِ عليه وسلم ثَمَّ صَبِحتَ ثُمَّ امْرَ لَهُ بِعَطَاء (معن عليه) مِنْ مَال اللهِ اللهِ عليه وسلم ثَمَّ صَبِحتَ ثُمَّ امْرَ لَهُ بِعَطَاء (معن عليه) الله عليه وسلم ثَمَّ صَبِحتَ اللهِ بِعَطَاء (معن عليه) الله عليه وسلم ثَمَّ الله عليه وسلم ثَمَّ امْرَ لَهُ بِعَطَاء (معن عليه) وَلَهُ مَاللهُ عليه وسلم ثَمَّ اللهُ عَلَيه وَسُلُهُ اللهُ عَلَيه وَسُلُم اللهُ عَلَيه وسلم ثَمَّ اللهُ عَلَيه وَاللهِ اللهُ عَلَيْهِ مَعْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ اللهُ عَلَيه وَلَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَمُولُ اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ مَاللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ مَلْهُ اللهُ عَلَيْهُ مَلُولُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ مَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ مَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ مَاللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ

سے پر صحیح ایک دوسری روایت میں ہے کہ مال اللہ الذی عند کے بعداس دیہاتی نے یہ بھی کہا: '' لا من مالک و لا من مال اللہ الذی عند کے بعداس دیہاتی نے یہ بھی کہا: '' لا من مالک و لا من مال الیہ الذی عند کے بعداس دیہاتی نے یہ بھی کہا: '' لا من مالک و لا من مال الیہ الذی نہ بھی '' (نہ تو تمہارے اللہ الذی بھی سرکار یہ بھی سرکار یہ بھی ہے اور اس بارے میں سرکار یہ بعدیث لوگوں کی بخت کوئی 'بے مروتی اور بداخلاقی پر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایسا کردار پیش کرتی ہے جس کی کوئی مثال نہیں ہو بھی ۔ واضح رہے کہ فدکورہ دیہاتی پر لے درجہ کا اجذا ورنہایت در شد خوتھا' اس نے نہ تہذیب و شائنگی کیسے اور نہ اخلاق و آ داب کے معمولی مرا تب سے بھی روشناس تھا' اس لئے اس نے اپنے خالص اجذ بن میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قدر غیر شائستانداز میں اینامہ عاظام کہا۔

اس حدیث سے ایک بات تو معلوم ہوئی کہ حاکم وسلطان کے لئے مستحب ہے کہ وہ اپنی رعایا اور نا دان لوگوں کی ایذ اء پرصبر تحل کرے اور دوسری بات سیکما بنی حیثیت عرفی اورا پنے وقار کی حفاظت کیلئے کسی کو کچھودینا دانشمندی کا تقاضا ہے۔

نى كريم صلى الله عليه وسلم كى المليت وجامعيت

(٣) وَعَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَحْسَنُ النّاسِ وَاَجُودَ النّاسِ وَاَشُجَعَ النّاسِ وَلَقَدُ فَزِعَ اَهُلُ الْمَدِينَةِ ذَاتَ لَيُلَةٍ فَانْطَلَقَ النّاسُ قِبَلَ الصَّوْتِ فَاسْتَقْبَلَهُمُ النّبِيُ صلى الله عليه وسلم قَدُ سَبَقَ النّاسَ إِلَى الصَّوْتِ وَهُو يَقُولُ لَمُ تُواعُوا لَمْ تُواعُوا لَمْ تُواعُو وَهُو عَلَى فَوْسِ لِآبِي طَلْحَةَ عُرْيِ مَا عَلَيْهِ سَوْجٌ وَفِي عُنْقِهِ سَيْفٌ فَقَالَ لَقَدُ وَجَدْتُهُ بَحُرًا (متفق عليه) تُواعُوا لَمْ تُواعُو وَهُو عَلَى فَوْسِ لِآبِي طَلْحَةَ عُرْيِ مَا عَلَيْهِ سَوْجٌ وَفِي عُنْقِهِ سَيْفٌ فَقَالَ لَقَدُ وَجَدْتُهُ بَحُرًا (متفق عليه) تَوَاعُوا لَمْ تُواعُول الله عليه وسلم عَنْ الله عليه وسلم الله علم الله عليه وسلم الله وسل

نستنت کے ایک روایت میں بیوضاحت بھی ہے کہ گھوڑ ابہت سست رفنار نگ قدم اور سرکش تھا، کیکن اس دن کے بعد سے وہ گھوڑ الیہا تیز رفنار ہوا کہ کوئی بھی گھوڑ الس کے آئے بیس نکل پاتا تھا۔ پس بی آنخصرت سلی اللہ علیہ وہلم کے بجزات میں سے ہے کہ اس گھوڑ ہے کہ حالت آپ سلی اللہ علیہ وہلم کی فرراسی دیری سواری سے اس طرح بدل گئی۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اگر کسی طرف دشمن وغیرہ کی کوئی آ ہے جسوس ہوتو صور تحال کی تحقیق کیلئے سبقت کرنا اور اس طرف تن تنہا روانہ ہو جانا ولیری بھی ہاور متحب بھی بشر طیکہ ہلاکت میں نہ پڑنے کا یقین ہوا س طرح اس حدیث سے رہی ثابت ہوا کہ عاریتاً ما نگنا اور مستعار گھوڑ سے (یا کسی بھی سواری) ہر جہاد کرنا جائز ہے نیز تکوار کا گردن میں لٹکا نامتحب ہے۔ یہ بھی اس حدیث سے معلوم ہوا۔

### بهی کسی سائل کوا نکارنہیں کیا

نتنتی المی اللہ اللہ اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سائل کے سوال کے جواب میں کبھی ''لا'' کا کلمہ اٹکار کے لیے استعال نہیں کیا۔ سوال: \_ یہاں بیا عتراض متوجہ ہوسکتا ہے کہ بہت سارے مواقع ایسے بھی آئے ہیں جہاں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ''لا'' کا کلمہ استعال فرمایا ہے قرآن میں (لااجد ما احملکم علیہ) کے الفاظ موجود ہیں جس کا اس حدیث سے بظاہر تعارض معلوم ہوتا ہے۔

جواب: ابن جررهمة الله عليه ناسوال كاجواب اس طرح دياب كه سائل كودين كي ليے جو كھ آپ سلى الله عليه وسلم كي اختيار ميں ہوتا تو آپ الكار كي بغير دينے تقے اورا گراختيار ميں كھوند ہوتا كھر بھى آپ الكارند فرماتے بلك خوش اسلوبى سے جواب دينے تصفلا صديب كر جب آپ كافتيار ميں كھوند ہوگا اور آپ الكار فرماتے وہ الكاريم ال مراذبيس ہے بلكہ حالت اختيار كالكار كي فى ہے۔ فرز دق نے بہت خوب فرما يا

لولا التشهد لكانت لائه نعم

ما قال لا قط الافي تشهده

عطاو بخشش كالمال

(٢) وَعَنُ أَنَسٍ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم غَنَمًا بين جَبَلَيْنِ فَأَعْطَأَهُ إِيَّاهُ فَأَتَى قُوْمَهُ فَقَالَ أَيْ

قَوُم أَسُلِمُوا فَوَاللَّهِ إِنَّ مُحَمَّدًا لَيُعْطِى عَطَاءً مَا يَخَافُ الْفَقُرَ (رواه مسلم)

نَتَنَجَحَيْنُ ؛ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ایک آ دمی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے '' اس کواس قدر بکریاں دیں جو پہاڑوں کے درمیان تھیں وہ اپنی قوم کے پاس آیا اور کینے لگا اے میری قوم اسلام لے آؤاللہ کی قتم! مجمہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدرعطا فرماتے ہیں کہ فقر سے نہیں ڈرتے۔ (روایت کیا اس کوسلم نے )

خُلق نبوى صلى الله عليه وسلم

(ــــ) وَعَنُ جُبَيْرٍ بْنِ مُطُعِم بَيْنَمَا هُوَ يَسِيُرُ مَعَ رَسُولِ اللّهِ صلى الله عليه وسلم مَقْفَلَهُ مِنُ حُنَيُنٍ فَعَلِقَتِ الْاَعْرَابُ يَسُالُونَهُ حَتَّى اِضَطَرُّوهُ اِلَّى سَمُرَةٍ فَخَطَفَتُ رِدَاتَهُ فَوَقَفَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ اَعُطُونِيُ رِدَائِيُ لَوُ كَانَ لِيُ عَدَدُ هٰذِهِ الْعِضَاهِ نَعَمٌ لَقَسَمْتُهُ بَيْنَكُمْ ثُمَّ لَا تَجِدُونِيُ بَخِيًّلاً وَّلاَ كَذُوبًا وَّلا جَبَانًا (رواه البحارى)

تر المسلم الله على الله على الله عند سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ خنین سے واپسی پر میں رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ جارہا تھا۔ بہت سے اعرابی آپ صلی الله علیہ وسلم کے جادر آپ صلی الله علیہ وسلم سے ما تیکنے لگے یہاں تک کہ آپ کوایک کیکر کی طرف تنگ کر میا کہ میں اللہ علیہ وسلم عظیم کے اور فرمایا میری جادر مجھے واپس کردو۔ اگر میرے پاس ان کا نواں کی تعداد اونٹ ہوں میں ان کوتم بارے درمیان تقیم کردوں پھرتم مجھ کو بخیل جمونا اور بزدل نہ پاؤگے۔ (روایت کیا اس کو بخاری نے)

نستنت کے ''مقفلة'' غزوہ سے واپس ہونے اور گھر کی طرف لوٹنے کی قفلة اور قفول کہتے ہیں ای سے مقفلة بمعنی تفلۃ ہے۔''حنین'' مکہ مرمہ کے قریب ایک وادی کا نام ہے یہاں فتح مکہ کے بعد ایک زبردست جنگ ہوئی تھی۔''العضاہ'' جھاؤ کے مضبوط درخت کوعشاہ کہا گیا ہے اس کو شجر ۃ الطرفاء بھی کہتے ہیں جنگل کے کسی مضبوط درخت کا نام ہے جس کواردو میں جھاؤ کا درخت کہتے ہیں' حضرت بنوری رحمۃ اللہ علیہ کے کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ غزکا درخت ہے شارحین اس کوکیکر کی ایک قتم بتاتے ہیں کوئی تعین نہوں کا۔'نعم''حیوانات اور جانوروں کو کہتے ہیں۔

## مخلوق الله كتئين شفقت وبمدردي

(٨) وَعَنُ انَسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إذَا صَلَّى الْغَدَاةَ جَاءَ خَدَمُ الْمَدِيْنَةِ بِالْيَتِهِمُ فِيْهَا الْمَاءُ فَمَا يَأْتُونَ بِإِنَاءٍ إِلَّا غَمَسَ يَدَهُ فِيْهَا فَرُبَّمَا جَاؤُوهُ بِالْغَدَاةِ الْبَارِدَةِ فَيَغُمِسُ يَدَهُ فِيْهَا (رواه مسلم)

تَرْجَيْجَيِّنُ : حضرت انس رضی الله عند سے روایت بے کہ رسول الله علیہ وسلم جس وقت صبح کی نماز پڑھ لیتے 'مدینہ والوں کے خادم آپ کے پاس پانی کے برتن لاتے جو برتن وہ لاتے آپ اس میں اپنا ہاتھ مبارک ڈالتے بعض اوقات صبح سردی میں وہ لے آتے آپ اس میں بھی اپناہا تھ مبارک ڈالتے۔ (روایت کیااس کوسلم نے)

نستنت کے: 'الممآء'' مدید منورہ میں پانی کی قلت تھی گھروں کے خادم جب پانی بھرتے تھے تو پانی میں برکت کی غرض ہے وہ اپنے برتنوں کولائن میں رکھتے تھے تا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعدان برتنوں میں برکت کے لیے اپناہاتھ ڈالدیں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو غلام بچھ کر بھی نظرانداز نہیں کیا نہ طویل قطار کی وجہ سے بوجھ حس کیا اور نہ تخت سردی کی وجہ سے اٹکار کیا بیا اخلاق نبوی کا اعلیٰ شاہ کار ہے۔

# غريب وبريثان حال لوگوں كے ساتھ نبى كريم صلى الله عليه وسلم كامعامله

(٩) وَعَنهُ قَالَ كَانَتُ أَمَةٌ مِنُ إِمَاءِ اَهْلِ الْمَدِينَةِ تَأْخُذُ بِيَدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَتَعَطِقُ بِهِ حَيْثُ شَاءَ تُ (بعارى) لَتَعَيَّمَ مَا الله عليه وسلم فَتَعَطِقُ بِهِ حَيْثُ شَاءَ تُ (بعارى) لَتَعَيِّمَ مَا الله عليه والله عليه والله عليه على الله عليه والله على الله عليه والله على الله عليه والله على الله على الله عليه والله على الله على الله

تنتین از تا خذ بید " ملاملی قاری رحمة الله علیہ نے اس پوری صدیث کوفرضی کلام پڑتمول کیا ہے کہ فرض کرلوا گرکوئی لونڈی بھی آنخصرت صلی الله علیہ وسلم کے ہاتھ کو کیٹر کر کہیں بھی لے جاتی توحس اخلاق کی وجہ سے آپ اس کے ساتھ بیٹے جاتے تھے اس صدیث کی دوسری توجیہ یہ ہے کہ یہ حدیث اور آنے والی دوسری صدیث کی دوسری تعلق آئے ایک ایسی ورث سے ہے جوعقل کے انتہار سے معدوم انعقل تھی وہ طرح کی ہائیں اور کمیں چوڑی داستانیں آنخصرت سلی الله علیہ وسلم کو سناتی اور آپ حسن اخلاق کے پیش نظراس کی تمام باتوں کو کھڑے کھڑے کھڑے والی صدیث میں ہے۔" فی عقل ہا دسی "اس طرح اس صدیث کوفرضی کلام پر حمل کرنے سے بہتر یہ ہے کہ یہ حقیقت پڑئی ہواور قصہ وہ می بے عقل عورت کا ہو۔ جس سے تخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کے ظیم اخلاق کا پہتہ چاتا ہے۔

(• 1) وَعَنهُ أَنَّ امْرَءَ قَ كَانُتُ فِي عَقْلِهَا شَيْءَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي الْنِكَ حَاجَةً فَقَالَ يَا أُمَّ فُلَانِ النَّطُويُ اَيَّ السَّكَكِ شِمُتِ حَتِّى اَقْضِى لَكِ حَاجَتَكِ فَخَلا مَعَهَا فِي بَعْضِ الطُّوقِ حَتِّى فَرَغَتُ مِنُ حَاجَتِهَا (رواه مسلم) السَّكَكِ شِمُتِ السَّرِي فَتَى فَرَغَتُ مِن حَاجَتِهَا (رواه مسلم) لَيَّ عَضِ السَّرِي فَتَى مَن حَاجَتِهَا (رواه مسلم) لَيَّ عَضِ السَّرِي فَتَى الله عَنه عند عدوايت بهايك بياه ربَّك عورتُ في الله عليه وسَلَى الله عَلَى الله ع

تنتیجے: یہ حدیث بھی آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کے علوا خلاق کی دلیل ہے کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف اس پاگل عورت کی طرف توجہ دی بلکہ اس نے جہاں چاہا وہ اپنی بات سنانے آپ سلی اللہ علیہ وسلم کو لے گئی۔ نیز اس صدیث سے معلوم ہوا کہ آنخضرت مسلی اللہ علیہ وسلم کا اس عورت کے ساتھ ایک کو چہ میں آنخضرت مسلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ایک کو چہ میں آنخضرت مسلی اللہ علیہ وسلم اس عورت کے ساتھ ایک کو چہ میں آنخضرت مسلی اللہ علیہ وہ کو وہ بھی تھے جن کے مکانات وہاں موجود بھے لیکن برعایت حسن وادب وہ حضرات اس جگہ نے مالہ برکھڑ ہے ہوئے تھے جہاں آپ مسلی اللہ علیہ وسلم اس عورت کی بات سُن رہے تھے۔

نبی کریم صلی الله علیه وسلم کے اوصاف حمیدہ

(11) وَعَنْهُ قَالَ لَمْ يَكُنُ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم فَاجِشْاوَّ لا لَعَانًا وَّلاسبَّابًا كَانَ يَقُونُ عِنْدَ الْمَعْتَبَةِ مَالَهُ تَوِبَ جَبِينُهُ (بعادی) تَرْجَيِجِينِّهُ : حضرت انس رضی الله عندے روایت ہے کہا رسول الله صلی الله علیہ وسلم فحش گوفٹ کرنے والے ند تھے اور نہ گالی نکا لتے تھے۔ ناراضکی کے وقت فرماتے اسے کیا ہے اس کی پیشانی خاک آلودہ ہو۔ (روایت کیاس کو بخاری نے)

### اینے دشمنوں کے حق میں بھی بدوعانہیں فرماتے

(١٢) وَعَنُ اَبِي هُوَيُوَةَ قَالَ قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَدُعُ عَلَى الْمُشُوكِيُنَ قَالَ إِنِّى لَمُ أُبُعَثُ لَعُ أَبُعَثُ لَعُ أَبُعَثُ لَعُ أَبُعَثُ لَعُ أَبُعَثُ لَعُ أَبُعَثُ لَعُ أَلَا وَإِنَّمَا بُعِثُتُ رَحْمَةً (رواه مسلم)

تَشَخِيرُ : حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند سے روایت ہے کہارسول اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا آپ مشرکوں پر لعنت و الیس فرمایا میں العنت کرنے والانہیں بھیجا گیا ہوں المرجیجا گیا ہوں۔ (روایت کیااس کوسلم نے)

نبى كريم صلى الله عليه وسلم كى شرم وحيا

(١٣) وَعَنُ آبِيُ سَعِيْدٍ النِّحُدُرِيِّ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَشَّدٌ حَيَّاءً مِّنَ الْعَذُرَاءِ فَيُ خِدْرِهَا فَإِذَا رَاى شَيْنًا يَكُرَهُهُ عَرَفُنَاهُ فِي وَجُهِم (متفق عليه) نر اللہ میں اللہ اللہ علیہ خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کنواری پر دہ نشین لڑی تھے۔ جب کوئی ایسی چیز و کیھتے جس کونا پیندفر ماتے ہم آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے کراہت کے آثار معلوم کر لیتے۔ (متنق علیہ )

#### منه کھول کرنہیں بنتے تھے

(١٣) وَعَنُ عَائِشَةَ رضى اللَّه عنها قَالَتُ مَا رَايُتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم مُسْتَجُمِعًا قَطُ ضَاحِكًا حَتَّى ارَى مِنْهُ لَهَوَاتِهِ وَاِنَّمَا كَانَ يَتَبَسَّمُ (رواه البخارى)

تَ الله الله عليه و الله عنها ب روايت ب كها بهي مين نے رسول الله صلى الله عليه و الله على الله على الله عليه و الله عنها كه بنت وقت ان كالوانظرة ئے ۔ آپ مسكراتے تھے۔ (روايت كياس كو بخارى نے )

نتشتی نیمی استجمعاً '' یعنی کمل طور پر پورامنہ کھول کرجس سے طلق اور تالوکا کو انظر آجائے اس طرح آپ بھی نہیں ہنتے تھے! ہننے کے چند درجات ہیں۔(1) تبسم: آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ تبسم ہی فرماتے تھے یہ آپ کا اکثر معمول آیا ہے۔

(2) صحک: آنخضرت سلی الله علیه وسلم بھی تبھی سخک بھی فرماتے تھے جس سے آپ کے کناروں کے دانت نوا جذنظر آنے لگتے تھے گریہ عام معمول نہیں تھا بھی بھارا بیا ہوتا تھا۔(3) قبقہہ: آنخضرت سلی الله علیہ وسلم نے بھی قبقہ نہیں لگایا زیر بحث حدیث میں جس ہننے کی نفی ہے اس سے مراد قبقہہ ہے حدیث میں اس کی تائیر بھی ملتی ہے کیونکہ حلق صرف قبقہہ کے دقت ظاہر ہوسکتا ہے نتیسم اور سحک میں ظاہر نہیں ہوتا۔

حضورصلی الله علیه وسلم کی گفتگو کا بهترین انداز

(١٥) وَعَنُهَا قَالَتُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَمُ يَكُنُ يَسُرُدُ الْحَدِيْتُ كَسَرُدِكُمُ كَانَ يُحَدِّثُ حَدِيْثًا لَوُ عَدَّهُ الْعَادُ لَا حُصَاهُ (متفق عليه)

تَرْجَيْجِيْنُ: حضرت عائشرضی الله عنها ہے روایت ہے کہا بیشک رسول الله علیه وسلم پے در پے با تیں نہیں کرتے تھے جس طرح تم کرتے ہوآ پ اس طرح گفتگوفر ماتے اگر کوئی گننے والا گننا چاہتا گن سکتا۔ (شفق علیہ)

تَتَنْتِ يَجَ : ' يسير د المحديث' تيز تيز اورمسلسل ٌ نفتگو کوسر دالحديث کها گيا ہے۔ آنخضرت صلى الله عليه وسلم كے كلام كا انداز اييانهيں تھا بلكه آپ تُصْهر كلاس طرح واضح كلام فرماتے كه اگر كوئى گن لينا چاہتا تو گن سكتا تھا گويامبارك مندے موتی جھڑرہے ہوتے تھے۔

### گھرکے کام خود کرتے تھے

(۲) وَعَنِ الْاَسُوَ دِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ قَالَ سَالُتُ عَائِشَةَ رَضِى اللَّهُ عَنُهَا مَا كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَصْنَعُ فِي بَيْتِهِ قَالَتُ كَانَ يَكُونُ فِي مِهُنَةِ اَهُلِهِ يَعْنِي حِدُمَةِ اَهْلِهِ فَاذَا حَصَرَتِ الصَّلُوةُ خَرَجَ إِلَى الصَّلُوةِ (رواه البخارى) لَوَ بَيْتِهِ قَالَتُ كَانَ يَكُونُ فِي مِهْنَةِ اَهُلِهِ يَعْنِي حِدُمَةِ اَهْلِهِ فَاذَا حَصَرَتِ الصَّلُوةُ خَرَجَ إِلَى الصَّلُوةِ (رواه البخارى) لَوَحِيَّ مِنْ الله عليه وسلم يَعْنِي حَدَرَتُ عَانَتُهُ الله عليه وسلم يَعْنَى الله عليه وسلم يَعْنَى الله عنها عالى الله عليه وسلم يَعْنَى الله عنها عَلَى الله عليه وسلم يَعْنَى الله عنه وقت مَا ذَكُو وَتَعْرَتُ عَالَى الله عنها الله عنه الله عنه الله عنها ا

مجھی کسی سے انقام نہیں لیے تھے

(١٧) وَعَنُ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنُهَا قَالَتُ مَا خُيّرَ رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ اَمُرَيْنِ قَطُّ اِلَّا اَخَذَ اَيُسَرَهُمَا مَالَمُ يَكُنُ اِثُمًا فَإِنْ كَانَ اِثْمًا كَانَ اَبُعَدَ النَّاسِ مِنْهُ وَمَاانْتَقَمَ رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم لِنَفُسِه فِيُ شَيْءٍ قَطُّ اِلَّا اَنْ يُتُنَهَكَ حُرُمَةُ اللّٰهِ فَيَنْتَقِمُ لِلّٰهِ بِهَا (متفقعله)

نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے بھی کسی کوہیں مارا

(١٨) وَعَنْهَا قَالَتُ مَا ضَوَبَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم شَيْنًا قَطُّ بِيَدِه وَلا امْرَأَةً وَلا خَادِمًا إِلَّانَ يُجَاهِدَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَمَا نِيْلَ مِنْهُ شَيْءً قَطُّ فَيَنْتَقِمَ مِنْ صَاحِبِهِ إِلَّا اَنْ يُنْتَهَكَ شَيْءٌ مِّنْ مَّحَارِمِ اللهِ فَيَنْتَقِمُ لِلْهِ (رواه مسلم) لَتَنْجَيِّ لُ : حضرت عائشرض الله عنها سے روایت ہے کہا بیشک رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے بھی کی عورت لونڈی اورنوکرکواپنے ہاتھ سے نہیں مارا مگر جبکہ الله کے راستہ میں جہادکررہے ہوں۔ آپ صلی الله علیہ وسلم کواگر جسمی کی طرف سے ضرر پہنی ہے تو آپ صلی الله علیہ وسلم کے اس کا انتقام نہیں لیا مگر میک الله کی حرمتوں کو بھاڑا جائے لیں خدا کے لیے بدلہ لیتے۔ (روایت کیاس) وسلم نے)

الفضيل الثاني ... خدام كساته نبي كريم صلى الله عليه وسلم كابرتاؤ

(١٩) عَنْ آنَسِ قَالَ خَدَمْتُ رَسُوْلُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم وَآنَا ابْنُ ثَمَانِ سِنِيْنَ خَدَمْتُهُ عَشْرِ سِنِيْنَ فَمَا لَا مَنِىٰ عَلَى شَىْءٍ قَطُّ اُتِى فِيْهِ عَلَى يَدَى فَإِنْ لَا مَنِى لَائِمٌ مِنْ آهْلِهِ قَالَ دَعُوْهُ فَائِنَّهُ لَوْ قُضِىَ شَىْءٌ كَانَ هَذَا لَفْظُ الْمَصَابِيْحِ وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِى فِي شُعَبِ الْإِيْمَانِ مَعَ تَغَيْرِ يَسِيْرِ.

ن رہے گئے گئے : حضرت انس رضی اللہ عنہ نے روایت ہے کہا میں نے رسول اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ہے میں اس وقت آٹھ سال کا بچہ تھا۔ دَس سال تک میں نے آپ کی خدمت کی ہے بھی آپ نے میرے ہاتھوں کی نقصان ہونے پر مجھے ملامت نہیں کی اگر آپ کے گھر والوں ہے مجھ کو پچھ کہتا فرماتے اس کوچھوڑ واگر کچھ مقدر میں ہے ہوجائے گی۔ پیلفظ مصابح کے ہیں۔ بیہتی نے شعب الائیمان میں پچھ تبدیلی سے اس کوروایت کیا ہے۔ ذنت نتی ہے '' وقد ان میں '' اس سے معلم میں تارہ کی حضرت یہ مصلم ضی مانڈ تا کہا عند مان میں نے حضرت انس ضی مانڈ

لَمْتَنْتِ عَنَى الله عليه و السي معلوم ہوتا ہے کہ حضرت اسلیم رضی الله تعالی عنها انصاریہ نے جب حضرت انس رضی الله عنہ کو بطور خادم صفورا کرم صلی الله علیه و کم خدمت میں پیش کیا تھا اس وقت حضرت انس رضی الله عنہ کی عمر آتھ سال تھی۔ ' عشو سنین '' یعنی دس سال تک میں نے آنخضرت صلی الله علیه و کم کے خدمت کی ہے اور آنخضرت صلی الله علیه و سلیم کی اتنی ہی عمر مدینه منورہ میں گذری ہے۔ ' اتبی فیه '' یہ مجول کا صیفہ ہو ضائع ہو نے اور ہلاک ہونے کے معنی میں ہے لیعنی جو چیز میرے ہاتھوں میں ضائع ہوجاتی ہے۔ بیشی کی صفت واقع ہوئی ہے ' یمدی '' تشنیہ ہو دونوں ہاتھوں میں ضائع ہوگئی ہوا ور آنخضرت صلی الله علیه و کم میں ہوا کہ میر ہے دونوں ہاتھوں سے کوئی چیز ضائع ہوگئی ہوا ور آنخضرت صلی الله علیہ و کم میں جس چیز میں جس کان '' یعنی تقدیم الله علیہ و کم کان '' یعنی تقدیم الله علیہ میں جس چیز کا بوتا ہے دوخور دو کور و کر و ہوکر و ہوکر

نبی کریم صلی الله علیہ وسلم کے اوصاف حمیدہ

(٢٠) وَعَنْ عَآئِشَةَ قَالَتْ لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَاحِشًا وَلَا مُتَفَحِشًا وَلَا سَخَّابًا فِي

بھی نہیں کرتے تھے کہ قصداً و تکلفا فخش کلام اختیار کرتے۔"ولا سخاباً" چینے چینے کرشور مجانے والے کوسخاب کہتے ہیں۔

حضورصلی الله علیه وسلم میں تواضع وا نکساری

(٢١) وَعَنْ آنَسِ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِي صلى الله عليه وسلم أنَّهُ كَانَ يَعُودُ الْمَرِيْصَ وَيَتْبَعُ الْجَنَازَةَ وَيُجِيْبُ دَعُوةَ الْمَمْلُوْكِ وَيَرْكَبُ الْجِمَارَ وَلَقَلْ رَأَيْتُهُ يَوْمَ خَيْبَرَ عَلَى حِمَارِ خِطَامُهُ لِيْفٌ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ وَالْبَيْهَةِيُ فِي شُعَبِ الْإِيْمَانِ الْمَمْلُوْكِ وَيَرْكَبُ الْجِمَارَ وَلَقَلْ رَأَيْتُهُ يَوْمَ خَيْبَرَ عَلَى حِمَارِ خِطَامُهُ لِيْفٌ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ وَالْبَيْهَةِي فِي شُعَبِ الْإِيْمَانِ الله عَلَى مِمَارِ خِطَامُهُ لِيْفُ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ وَالْبَيْهُةِي فِي شُعَبِ الْإِيْمَانِ مَنْ اللهُ عَلَى مَعْ مِنْ اللهُ عَلَى مَا اللهُ عَلَى مَعْ مِنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى مَعْ اللهُ عَلَى مِنْ اللهُ عَلَى الل

نستن کے ''علی حماد '' یعنی غروہ نیبر کے موقع پرآپ درازگوش پر سوار سے آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے بطور تواضع درازگوش پر سواری کی ہے اس میں ایک تو حضرت عیسی علیہ السلام نے بمیشہ گدھے کی سواری اختیار کی تھی دوسری اس میں ایک تو حضرت عیسی علیہ السلام نے بمیشہ گدھے کی سواری اختیار کی تھی دوسری بات بھی کہ دیسے کہ کہ دھے کی سواری جائز ہے اس وجہ سے گدھے کا پیدنہ پاک قرار دیا گیا ہے 'پیگدھے کا بھی فائدہ ہوا' یہاں یہ بات و بہن شین بات بھی کہ دیسے کہ کہ دھے کی سواری جائز ہے اس وجہ کی سوار ہوتا تھا بھی سوار ہوتا تھا ہیں جو چھوٹا سا ہوتا ہے جس پر سوار ہونا باعث عار سمجھا جاتا ہے' آخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوسرا آدمی بھی سوار ہوتا تھا اس سے بھی معلوم ہوا کہ یہ بڑا گدھا ہوتا تھا۔ ''خطامہ ''ای لجامہ ولگامہ نے 'لیف'' یعنی لگام کی رس کھور کی پوست اور چھال کی بنی ہو کی تھی۔

#### ا پناجو تاخود گانٹھ کیتے تھے

(۲۲) وَعَنْ عَآئِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَخْصِفُ نَعْلَهُ وَيَخِيْطُ ثَوْبَهُ وَيَعْمَلُ فِي بَيْتِهٖ كَمَا يَعْمَلُ أَحَدُكُمْ فِي بَيْتِهِ وَقَالَتْ كَانَ بَشَوًا مِنَ الْبَشَرِ يَفْلِى ثَوْبَهُ وَيَحْلُبُ شَاتَهُ وَيَخْدُمُ نَفْسَهُ (رواه الترمذي) يَعْمَلُ أَحَدُكُمْ فِي بَيْتِهِ وَقَالَتْ كَانَ بَشَوًا مِنَ الْبَشَرِ يَفْلِى ثَوْبَهُ وَيَحْلُبُ شَاتَهُ وَيَخْدُمُ نَفْسَهُ (رواه الترمذي) لَتَحْرَجُمْ اللهُ عليه وسلم الله عليه وسلم آدميول سايك آدمي بى تقد كراك سي جوسم وسلم الله عليه وسلم الله وسلم الله

نستنتی نیخصف "جوتا سینے اور گان الگانے کے معنی میں ہے ای سے خصاف ہے۔ "بیشو ا" بشر انسان کو کہتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنھا بھی بتانا چاہتی ہیں کہ آپ انسان سے فرشتہ اور جنات میں سے نہیں سے لہٰذا آپ پر بشری عوارض آتے سے اس حدیث سے بر ملویوں کے چہروں پر ایک زبر دست علمی تھٹر پڑجا تا ہے۔ کاش اگر وہ سمجھیں! کفار کا خیال تھا کہ اگر وہ 'محد' اللہ تعالیٰ کے رسول ہوتے تو وہ عام انسانوں کی طرح چھوٹے کا موں سے اجتناب کرتے جیسے آیت میں ہے (مال ھذا طرح چھوٹے کا موں سے اجتناب کرتے جیسے آیت میں ہے (مال ھذا الرسول یا کل الطّعام ویمشی فی الاسواق) اس کے جواب میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنھانے فرمایا کہ ایک انسان سے اور بطور تواضع آپ انسانوں کی طرح کام کیا کرتے ہے کہرسے یاک سے آپ بشر "سے (قال انّما انا بشر مثلکم) (خلام طبی)

''یفلی ثوبہ''فلی یفلی تفلیہ باب تفعیل سے اور تفلیٰ یتفلی تفلیا باب تفعل سے کیڑوں اورسروغیرہ میں جو کیں ' تلاش کرنے اور شو لنے کے معنی میں ہے تا کہ اس کو ہٹایا جائے۔

سوال: مواہب لدنیہ میں لکھا ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم یا کیڑوں میں بھی بھی جوئیں نہیں پڑیں پھریہاں تلاش کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اسی طرح امام فخرالدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ آنخضرت کے جسم پر بھی کھی نہیں بیٹھی تھی اور نہ بھی کسی مچھرنے آپ کے جسم کوڈنگ مارا ہے یہاں جوؤں کا ذکر کیسے ہے؟

جواب: ۔آ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اظہار بشریت کی غرض سے بطور تواضع اپنے کپڑوں میں جوؤں کو تلاش کیا ہے میصرف تلاش کرنے اور ٹٹولنے کی حد تک تھا۔ تلاش کرنے سے بیلاز منہیں آتا کہ اس میں جو ئیں موجود تھیں ۔ شخ عبدالحق رحمۃ اللہ علیہ نے اشعۃ اللمعات میں کھا ہے کہا گرچہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم میں بھی بھی جو کیں نہیں پڑیں کیکن چونکہ ان سوذیات کا بدن کے علاوہ کپڑوں کے ساتھ باہر سے لگناممکن تھااس لیے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاش کرنے کی کوشش کی ہے۔

نبى كريم صلى الله عليه وسلم كاعوا مي تعلق

(٢٣) وَعَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ دَخَلَ نَفَرٌ عَلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ فَقَالُوا لَهُ حَدِّثْنَا اَحَادِیْتُ رَسُوْلِ اللَّهِ صلى الله علیه وسلم قَالَ کُنْتُ جَارَهُ فَكَانَ اِذَا ذَكَرْنَا الدُّنْيَا ذَكَرَهَا مَعَنَا وَإِذَا ذَكُرْنَا الْكَثِيَا وَإِذَا ذَكُرْنَا اللَّهُ عَلَى وَلَا أَكُولُ هَذَا أُحَدِّثُكُمْ عَنْ رَسُوْلِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم (مرمذي)

تَرَجِي كُلُّمُ : حضرت خارجہ بن زید بن ثابت رضی الله عنہ سے روایت ہے کہ پچولوگ زید بن ثابت کے پاس آئے اور کہنے گئے ہم سے رسول الله صلی الله علیہ وسلی وسلی الله علیہ وسلی وسلیہ وسلی وسلیہ و

تستنتیج:''عن خارجة'' خارجہ بن زید بن ثابت جلیل القدرتا بھی ہیں'انساری ہیں' مدنی ہیں' حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا زیانہ پایا ہےا ہے باپ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں میں میں میں دینہ میں سے ایک ہیں فقہاء سبعہ کے نام یہ ہیں شاعر نے کہا:

فقسمته ضيزئ من الحق خارجه

لاكل من لايقتدى بائمة

سعيد ابوبكر سليمان خارجه

فخذهم عبيدالله عروة قاسم

''فکان''حضورا کرم صلی الله علیه وسلم نے ہرمجلس کا خیال رکھا ہے اورانسانوں کے ساتھ عموی تعلق رکھا ہے اور یہی کمال بشریت تھی اس طرح خشکی نہھی کے ہرمجلس میں اپنی ہی بات چلادی اور کسی اور کی نہ تن بلکہ آپ میں جامع کمال اور جمال تھا شاعر نے کہا:

سلیقہ بشریت بشر کو ملتا ہے

جہاں تک آپ کی تقلید ہے ای حد تک

### مصافحه ومواجهها ورمجلس مين نشست كاطريقه

(٢٣) وَعَنْ أَنَسِ أَنَّ رَسُوْلُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا صَافِحَ الرَّجُلَ لَمْ يَنْزِعُ يَدَهُ مِنْ يَدِهِ حَتَّى يَكُوْنَ هُوَ الَّذِيْ يَصْرِفُ وَجْهَهُ عَنْ وَجْهِهِ حَتَّى يَكُوْنَ هُوَ الَّذِيْ يَصْرِفُ وَجْهَهُ عَنْ وَجْهِهِ وَلَمْ يُرَ يَكُوْنَ هُوَ الَّذِيْ يَنْزِعُ يَدَهُ وَلَا يَصْرِفُ وَجْهَهُ عَنْ وَجْهِهِ حَتَّى يَكُوْنَ هُوَ الَّذِيْ يَصْرِفُ وَجْهَهُ عَنْ وَجْهِهِ وَلَمْ يُرَ مَقَدِّمًا رُكْبَتَيْهِ بَيْنَ يَدَى جَلِيْس لَهُ (رواه الترمذي) نَتَنِيَجِينِّ ُ عَفرت انس رضی الله عند ہے روایت ہے بیشک رسول الله صلی الله علیہ وسلم جس وقت کسی مختص ہے مصافحہ کرتے اپنے ہاتھ کو گا اس کے ہاتھ سے نہ کھینچتے یہاں تک کہوہ آ دمی خود اپنا ہاتھ کھینچتا اور اپنا روئے مبارک اس سے نہ پھیرتے یہاں تک کہوہ مختص اپنا چہرہ بھیرتا۔ بھی آپ کوئیس دیکھا گیا کہ آپ اپنے ہم نشینوں کے سامنے زانو آ گے بڑھاتے ہوں۔ (روایت کیاس کوڑندی نے )

نستنت الم ینزع یده " یعنی معافی کے وقت آنخصرت سلی الله علیه وسلم این مبارک ہاتھ کومعافی کرنے والے کے ہاتھ سے خود کھنی کرالگ نہیں فرماتے سے جب تک دور آفض اپناہاتھ خود نہ ہٹالیتا 'ای طرح مصافی کے وقت یا عام گفتگو کے وقت جب تک دور آفض اپنامند نہ پھیر لیتاس وقت تک آنخصرت سلی الله علیه وسلم حن اخلاق اور مروت کے تحت اپنا چہرہ نہیں موڑ لیتے سے اخلاق ومروت اور تواضع وا عساری کا ایہ اعلی نمونہ ہے! ''ولم پر مقدما'' یعنی آنخصرت سلی الله علیہ وسلم کی عام بجالس میں عام عادت یہی تھی کہ لوگوں کے سامنے پیروں اور ٹاگلوں کونہیں بھونہ ہونہ کونکہ یہ مشکیرین کی عادت وعلامت ہے پہل گھنٹوں کے پھیلانے کے الفاظ ہیں' بعض شارعین نے د کہتین سے دہلین مرادلیا ہو یہت براعیب جھتے ہیں' بیت الله ہونے اور آسان مطلب ہے گھنوں کا پھیلا تا ہمجھ میں نہیں آتا' عرب لوگ اپنی طرف پاؤں دراز کرنے کو بہت براعیب جھتے ہیں' بیت الله کی طرف تو پاؤں دراز کرتے ہیں لیدعلیہ وسلم کی عام بجالس میں عام کا مراف پاؤں وی تعارض نہیں ہے اور نہ کوئی فرق پڑتا ہے۔

### اپنی ذات کے لئے کچھ بیا کرندر کھتے تھے

(٢٥) وَعَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ لَايَدَّخِرُ شَيْمُالِغَدِ (رواه الترمذي)

تر کی اللہ کی اللہ عندے دوایت ہے کہ دسول اللہ علیہ وسلم آنے والے کل کے لیے کوئی ذخیرہ جمع نہیں کرتے تھے۔ (تر ندی) لیک نتیجے ''لاید خو'' یعنی اپنی ذات کے لیے بھی بھی کل کے لیے ذخیر ہنہیں رکھا'یہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی معاملہ تھا اس کا تذکرہ اس حدیث میں ہے اس کے برعکس آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی از واج مطہرات کے لیے ذخیرہ رکھا ہے' بعض کے لیے ایک سال تک کا انتظام فرمایا ہے مگر اپنے بارے میں آپ نے توکل پڑعمل کیا ہے۔

نبی کریم ضلی الله علیہ وسلم کی کم گوئی کا ذکر

(۲۶) وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمَوةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم طَوِيْلَ الصَّمْتِ رَوَاهُ فِي شَرْحِ السُّنَّةِ.

تَشْتِحِيَّنُ : حضرت جابر بن سمره بے روایت ہے کہ رسول الله علیه علیه وراز سکوت تھے۔ (روایت کیااس کوشر تالنہ میں)

نتشی جی مطلب ہے کہ گوئی آپ سلی الله علیه وسلم کا وصف تھا اگر کوئی ضروری بات کرنی ہوتی تو ہو لتے ورنہ خاموش رہا کرتے تھے بخاری و مسلم اور دوسر ہے تحد ثین نے ایک روایت نقل کی ہے کہ بمن کان یو من بالله و الیوم الا خوق فلیقل خیراً اولیسکت۔

درجوش اللہ تعالی اور آخرت پرایمان رکھتا ہواس کو چاہیے کہ یا تواجھی بات زبان سے نکا لے ورنہ خاموش رہے۔''
اور حضرت ابو بکر صد لق رضی اللہ عذفر مایا کرتے تھے:

ليتنى كنت اخرس الاعن ذكر الله ـ "كاش مل كونكا بوتا السرة كرالله كى صرتك كويائي حاصل بوتى ـ "

# حضورصلی الله علیه وسلم کی گفتگو کا نداز

(۲۷) وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ كَانَ فِي كَلامٍ رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم تَوْتِيْلٌ وَ تَوْسِيْلٌ. (دواه ابودانود) لَتَنْجَيِّرُ عَنْ جَابِرِ قَالَ كَانَ فِي كَلامِ رَسُولِ اللهِ عليه وسلم الله عليه وسلم ككلام مِن ترتيل اورترسيل تقي - (ابوداوَد)

(٢٨) وَعَنْ عَآئِشَةَ قَالَتْ مَا كَانَ رَسُوْلُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَسْرُدُ سَرْدَكُمْ هَذَا وَلَكِنَّهُ كَانَ يَتَكَلَّمُ بِكَلام بَيْنَهُ فَصْلٌ يَحْفَظُهُ مَنْ جَلَسَ اِلَيْهِ.(رواه الترمذي)

نَ ﷺ : حضرت عا کشرضی اللہ عنہا ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری طرح پے در پے باتیں نہ کرتے تھے لیکن آپ کی گفتگو کے کلمے جدا جدا ہوتے جوآپ کے پاس بیٹھتا اس کو یا در کھتا۔ (روایت کیا اس کورّنہ ی نے)

## مبارك لبون يراكثرمسكرا هث رہتى تقى

(۲۹) وَعَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ جَزْءِ قَالَ مَارَأَيْتُ اَحَدُ اَكْتُرُ تَبَسُمًا مِنْ رَسُوْلِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم (حرمذی) لَتَنْجَيِّ مُنْ :حضرت عبدالله بن حارث بن جز رضی الله عندے روایت ہے کہ میں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم سے بڑھ کرکسی کوہسم کرنے میں نہیں و یکھا۔ (روایت کیااس کورزی نے )

#### وحي كاانتظار

(• سم) وَعَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ سَلام قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إذَا جَلَسَ يَتَحَلَّثُ يُكْثِرُ أَنْ يَرْفَعَ طَرْفَهُ إِلَى السَّمَآءِ (ابوداتو) تَرْتَحْجِيِّ ﴾: حضرت عبدالله بن سلام رضى الله عنه سے روایت ہے کہ رسول الله صلى الله علیه وسلم جس وقت با تیں کرنے کے لیے بیٹھتے آسان کی طرف بہت زیادہ نگاہ اٹھاتے۔(روایت کیاس کوابوداؤدنے)

# الفصل الثالث ... المل عيال تسين شفقت ومحبت

(٣١) عَنُ عَمْرِوبُنِ سَعِيْدٍ عَنُ اَنَسٍ قَالَ مَا رَأَيُتُ اَحَدًا كَانَ اَرُحَمَ بِالْعِيَالِ مِنُ رَّسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ اِبْرَاهِيُمُ اِبُنُه مُسْتَرُضَعًا فِى عَوَالِى الْمَدِيْنَةِ فَكَانَ يَنْطَلِقُ وَنَحُنُ مَعَهُ فَيَدُخُلُ الْبَيْتَ وَإِنَّهُ لَيُدَّخَنُ وَكَانَ ظِئْرُهُ قَيْنًا فَيَانُحُذُهُ فَيُقَيِّلُهُ ثُمَّ يَرُجِعُ قَالَ عَمْرٌو فَلَمَّا تُوَفِّى اِبْرَاهِيْمُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِنَّ اِبْرَاهِيْمَ الْبَيْ وَإِنَّهُ مَاتَ فِي الثَّذِى وَإِنَّ لَهُ لَظِئْرَيُن تُكَمِّلان رِضَاعَهُ فِي الْجَنَّةِ (رواه مسلم)

تَ بَيْ كَرِيم سلی الله عليه و بن سعيدانس رضی الله عنه سے روايت کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم سلی الله عليه وسلم سے بڑھ کرکسی کواپنے اہل و عیال پر مہر بان نہیں دیکھا عوالی مدینہ میں آپ سلی الله علیه وسلم کا بیٹا دودھ بیتا تھا آپ اس کودیکھنے کے لیے بھی تشریف لے جاتے ۔ہم آپ سلی الله علیه وسلم کے ساتھ ہوتے گھر دھوئیں سے بھر اہوتا اور اس کا رضاعی باپ لو ہارتھا۔ آپ حضرت ابراہیم کو گود میں لیتے اور بوسہ دیتے بھر واپس تشریف لے آتے عمر ورضی الله عنه نے کہا جس وقت ابراہیم وفات پا گئے آپ صلی الله علیه وسلم نے فر مایا ابراہیم میرا بیٹا ہے وہ دودھ پینے کی مدت کو پورا کرتی ہیں۔ (روایت کیا اس کو مسلم نے)

ن نتشتی از طنو "کے معنی داریا درانا (کسی بچکودود دھ بلانے وائی) کے ہیں اور آنا کے خاوند کو بھی طئر کہتے ہیں جس کواردو میں نگایا انگہ کہا جاتا ہے۔ عرب کے قدیم دستور کے مطابق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبز او با اہم کو دود دھ بلانے کے لئے جن خاتون کی سپردگی میں دیا گیا تھا ان کا نام اُم سیف تھا اور ان کے شوہر کا نام ابوسیف تھا جو پیشہ کے اعتبار سے لوہار تھے۔ ابراہیم کا انتقال مدت شیر خوارگی ہی میں ہوگیا تھا'ان کی عمر سولہ مہینے یا سترہ مہینے کے تھی اجسیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت اور صاحبز ادہ رسول ہونے کی میں عرب سے اللہ تعالیہ وسلم کی برکت اور صاحبز ادہ رسول ہونے کی نسبت سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بیدرجہ عطاء کیا کہ نصرف بعد وفات ان کو فور آجنت میں پہنچا دیا گیا بلکہ وفات پاتے ہی ان کے لئے جنت میں دوانا وُں کا بھی انتظام کیا گیا جن کے سپر دیہ خدمت کی گئی کہ وہ ابراہیم کوان کی شیر خوارگی کی مدت (دوسال) پورے ہونے تک دود ھیلائیں۔

# نبى كريم صلى الله عليه وسلم كاحسن اخلاق اورايك يهودي

(٣٢) وعن على ان يهوديا كان يقال له فلان جبر كان له على رسول الله صلى الله عليه وسلم دنا نير فتقاضى النبى صلى الله عليه وسلم فقال له يا يهودى عندى ما اعطيك قال فانى لا افارقك يا محمد حتى تعطينى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اجلس معك فجلس معه فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر والمغرب والعشاء الاخرة والغداة وكان اصهاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهد دونه و يتو عدونه ففطن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الذى يصنعون به فقالوا يا رسول الله يهودى يجسك فقال رسول الله عليه وسلم منعنى ربى أن أطلم معاهدا وغيرة فلما ترجل النهار قال اليهودى اشهد أن لا أله الا الله وأشهد أنك رسول الله وشر مألى في سبيل الله أما والله ما فعلت بك الذى فعلت بك الا لا نظر الى نعتك في التورة محمد بن عبدالله مولده بمكة ومهاجره بطيبة ملكه باشرم ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الاسواق ولامتزى بالفحش ولا قول الخنا أشهد أن لا أله الا الله وأنك رسول الله وهذا مالى فاحكم فيه بما أرك الله وكان اليهودي كثير المال رواه البيهقي في دلائل النبوة.

تنتی اورتیاں کے عالم کو کہتے ہیں۔'' دنانیو ''تسنی میں اور اس کی جمع احبار ہے یہودیوں کے عالم کو کہتے ہیں۔'' دنانیو ''تسنیراورتقلیل کے لیے یہ لفظ آیا ہے یعنی چندوینار معمولی ساقرض تھا۔''ماعندی''اس وقت آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیرقم نہیں تھی شایداس کے اواکر نے کاوقت ابھی نہیں آیا تھا یہودی نے وقت سے پہلے مطالبہ کیااوراییا معلوم ہوتا کہ کی صحابی کے پاس بھی پھنیس تھا۔

''اجلس معک''بظاہراییامعلوم ہوتا ہے کہ اس یہودی نے آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کو سجد نبوی میں بٹھادیا اورخود بھی ساتھ بیٹھ گیا''الغداۃ'' اس سے مراد فجرک نماز ہے تو پورے پانچ نمازوں کے اوقات تک آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کورو کے رکھا۔''یتو عدونہ''حمکی اور ڈانٹے کو کہتے ہیں۔ ''وغیرہ''یقیم بعد تخصیص ہے کہ میں نہ کسی معاہد پرظلم کرتا ہوں اور نہاس کے علاوہ کسی پرظلم کرتا ہوں میرے دب نے جھے ظلم سے منع کیا ہے۔ ''تو جل المنھار''ون چڑھے اور سورج بلند ہونے کو کہا گیا۔''فظ''زبانی طور پر بدا خلاق نہیں ہوں گے۔''غلیظ''ول کے اعتبارے سخت دل نہیں ہوں گے۔''سیخاب'' بازاروں میں چیخنے والےنہیں ہوں گے۔''و لامتزی'' بینی عملی طور برفخش کےارتکارب کرنے والےنہیں'' ہوں گے۔'''قول المنحنا' لیعنی قول اور زبانی طور برفخش اور قتیج گفتگو کرنے والےنہیں ہوں گے۔اس حدیث میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اخلاق کاظہور ہوا جن کا تصورنہیں کیا جاسکتا ہے کسی نے پچ کہا:

بانه خیر مولود من البشر ابدًا وعلمی انه لایخلق ولم یدانوه فی علم ولا کرم

نفسی الفدای لمن اخلاقه شهدت لم یخلق الرحمان مثل محمد فاق النبیین فی خلق وفی خلق

### غریب ولا حارلوگوں کے ساتھ حسن سلوک

(٣٣) وَعَنْ عَبْدِاللّهِ بْنِ آبِى أَوْفَى قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم يُكْثِرُ الذِّنْ وَيُقِلُ اللّغُو وَيُطِيْلُ الطّعُلُوةَ وَيُقِيلُ النّخُطْبَةَ وَلَا يَانِفُ أَنْ يَمْشِى مَعَ الْآرْمِلَةِ وَالْمِسْكِيْنِ فَيَقْضِى لَهُ الْحَاجَةَ. (رواه النسائى و الدارمى) الصَّلُوةَ وَيُقَضِى لَهُ الْحَاجَةَ. (رواه النسائى و الدارمى) تَرْجَيَحُنْ كُمُ مَرَتَ عِبْدَاللهُ بِنَ اللهُ عند سروايت بَ كُه بِي مَلَى اللهُ عليه والدوكر مِنْ الله عند سروايت بَ كُه بِي مَلَى اللهُ عليه والم ببت زياده وَكركرتِ اورديكر با تَن كم كرتَ اورنما للهُ عن اللهُ عند اللهُ عند اللهُ عند اللهُ اللهُ عند اللهُ اللهُ عند اللهُ اللهُ عند اللهُ اللهُ عند اللهُ عند

نتشتی الله کو "اس سے مراد ہروہ عمل ہے جواللہ تعالیٰ کی یاد سے متعلق ہوآ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر لحد ذکر الله پر شمتل تھا۔ "اللغو "اس سے مراد ہروہ عمل ہے جس میں نہ دنیا کا فائدہ ہواور نہ آخرت کا فائدہ ہو بلکہ وہ عمل ذکر اللہ کے علاوہ محض دنیا سے متعلق ہوا مام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بے مقصد اور بے مصلحت منطق اور فلسفی تالیف تالیف خزالی رحمۃ الله تعالیٰ علیہ نے بہر عال ذکر حقیق کے مقابلے میں دیگر امور کی بہی حیثیت ہے۔ "ویقل "علاء نے لکھا ہے کہ قلت کا اطلاق عدم پر جسی ہوتا ہے بہاں یہی عدم اور معددم مراد لیا گیا ہے لیعن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم لغوامور کی طرف بالکل التفات نہیں کرتے تھے۔

''یانف'' ناپند کرنے اور مکروہ سجھنے کو کہتے ہیں۔''اد ملة'' بیوہ عورت کو کہتے ہیں یعنی اعلیٰ اخلاق اوراعلیٰ تواضع کی بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیوہ عورت کےساتھ جلنے اورغریب غرباء کےساتھ میل جول رکھنے کونا گوارنہیں سجھتے تھے۔

## قریش مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کیوں کرتے تھے

(٣٣) وَعَنْ عَلِيِّ اَنَّ اَبَا جَهْلِ قَالَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أِنَّا لَا نُكَذِّبُكَ وَلَكِنْ نُكَذِّبُ بِمَا جِنْتَ بِهِ فَٱنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَىٰ فِيْهِمْ فَاِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُوْنَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِيْنَ بِايْتِ اللَّهِ يَجْحَدُوْنَ.(رواه الترمذي)

ں کھی ہے گئے ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ابوجہل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ہم تیری تکذیب نہیں کرتے بلکہ جوچیز تو لا یا ہے اس کی تکذیب کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق آیت نازل فرمائی کہ وہ تھے کؤئیں جھٹلاتے لیکن ظالم اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔(ترمذی)

# حضور صلی الله علیه وسلم نے اپنے لئے دولت مندی کو بیندنہیں فرمایا

(٣٥) وَعَنْ عَآفِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَا عَآفِشَهُ شِنْتُ لَسَارَتْ مَعِى جِبَالُ النَّهَ بِ جَآءَ نِى اللَّهَ عَلَيْكَ وَإِنَّ خِبْزَتِهُ لَتُسَاوِى الْكَعْبَةَ فَقَالَ إِنَّ رَبَّكَ يَقْرَأُ عَلَيْكَ السَّلَامُ وَيَقُوْلُ إِنْ شِنْتَ نَبِيًّا عَبْدًا وَإِنْ شِنْتَ نَبِيًّا مَلْدًا وَإِنْ شِنْتَ نَبِيًّا مَلِكًا فَنَظَوْتُ إِلَى جَبْرَئِيْلَ عَلَيْهِ السَّلَامَ فَاشَارَ إِلَى أَنْ ضَعْ نَفْسَكَ وَفِيْ رِوَايَةِ ابْنِ عَبَّاسٍ فَٱلْتَفَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى جَبْرَئِيْلَ كَالْمُسْتَشِيْرِ لَهُ فَاشَارَ جِبْرَئِيْلُ بِيَدِهِ أَنْ تَوَاضَعْ فَقُلْتُ نَبِيًّا عَبْدًا قَالَتْ فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى

الله علیه وسلم بعْدَ ذلِکَ لا یَاکُلُ مُتَّکِنَا یَقُولُ اکُلُ کَمَا یَاکُلُ الْعَبْدُ وَ اَجْلِسُ کَمَا یَجْلِسُ الْعَبْدُ (دواہ فی شرح اَسْتَهُمُ الله علیه وسلم بعْدَ ذلِکَ لا یَاکُلُ مُتَّکِنَا یَقُولُ اکُلُ کَمَا یَاکُلُ الْعَبْدُ وَ اَجْلِسُ کَمَا یَشْدِ الله علیه وسلم بعْدَ الله علیه وسلم نظرت عائشه! اگرین چاہوں سونے کے پہاڑ میرے ساتھ چلیں۔ایک فرشت میرے پاس آیاس کی کمرکعبہ کے برابرتھی اس نے جبریل علیه السلام کی طرف و یکھا انہوں نے اگر آپ صلی الله علیه وسلم علیہ الله علیه وسلم نے مشورہ کی میری طرف اشارہ کیا کہ تو اضع اختیار کرو۔ابن عباس رضی الله عنہ کی ایک روایت میں ہے۔رسول الله صلی الله علیه وسلم کے مشورہ کی عنمانہ وسے عربی علیہ الله علیه وسلم کی طرف و یکھا انہوں نے کہا تو اضع اختیار کرومیں نے کہا میں بندہ نبی ہونا پند کرتا ہوں۔ عائشہ وضی الله عنہ الله علیہ وسلم کی طرف و یکھا انہوں نے کہا تو اضع اختیار کرومیں نے کہا میں بندہ نبی ہونا پند کرتا ہوں۔ عائشہ وضی الله علیہ وسلم کی طرح کھا تا ہوں جس طرح غلام کھا تا ہے عنہا نے کہا اس کے بعد نبی کریم صلی الله علیہ وسلم کی ایک والیت کیاس کوشرح النہ میں اس طرح بیٹھتا ہوں جس طرح غلام بیٹھتا ہے۔ (دوایت کیاس کوشرح النہ میں)

نستنت کے اللہ تعالی کی طرف ہے اس خاص فرشتے نے بیاض پیغام دیا کہ اگر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم بیر جاہیں کہ نبوت کے ساتھ بادشاہت بھی ہوتو اللہ تعالیٰ اللہ علیہ وسلم نے بمثور ہ جریل بادشاہت بھی ہوتو اللہ تعالیٰ اللہ علیہ وسلم نے بمثور ہ جریل نبوت وعبدیت کو اختیار فرمایا اور بادشاہت کو منع کردیا۔ یفقیری میں بادشاہی ہے۔

سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی

# بَابُ الْمَبْعَثِ وَبَدْءِ الْوَحى ... نبي كريم صلى الله عليه وسلم كى بعثت اورنزول وى كابيان

قال الله تعالىٰ (إِقُواً بِاسُمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقِ) (العلق)

'المعبعث ''ید لفظ بعث سے ہے اٹھانے زندہ کرنے اور بھیجنے کے معنی میں آتا ہے یہاں یہی آخری بھیجنے کے معنی میں استعال ہوا ہے انخضرت سلی الله علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں نبوت ملی نبوت ملئے کے تین سال بعد آپ نے کوہ صفا پر چڑھ کر کھلے الفاظ میں نبوت کا اعلان فرمایا نبوت کے 13 سال جب پورے ہوگئے تو اللہ تعالیٰ نے نبوت کے 13 سال آپ نے مکہ میں گذار دیئے اور دس سال مدینہ منور میں رہاس طرح نبوت کے 23 سال جب پورے ہوگئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کوا پی طرف بلا لیا اور 63 سال کی عمر میں آپ کا وصال ہوگیا۔ مبحد نبوی کے ساتھ حضرت عاکثہ رضی اللہ تعالیٰ عنصا کا جمرہ تھا اس میں آپ زندگی میں بھی رہوگئی اب پیچرہ مبحد نبوی کے نبچ میں آگیا ہوا ور دی کی ساتھ ابتداء کے معنی میں ہوا ور آگر ہمزہ نہ ہو بلکہ واؤ ہوتو یہ بُدُو ظہور وتی کے معنی میں ہوا ور آگر ہمزہ نہ ہو بلکہ واؤ ہوتو یہ بُدُو ظہور وتی کے معنی میں ہوتا ہے یہاں ہمزہ کے ساتھ ابتد بات کرنا 'پیغام میں ہوتا ہے یہاں ہمزہ کے ساتھ ابتد بات کرنا 'پیغام میں ہوتا ہے یہاں ہمزہ کے ساتھ ہو الا شارة النہ غلیہ نام وی کی تعریف اس طرح کی ہے ' و شر غاھو بھی جسیخا اور القاء والہام کو کہا جاتا ہے مشارق انو ار میں لکھا ہے کہ ملاعلی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے اصطلاحی وی کی تعریف اس طرح کی ہے ' و شر غاھو الا علام بالمشرع '' یعنی انبیاء کرام کی طرف شرعی پیغا مات پہنچانے نے کانام وتی ہے۔

انبیاء کرام کی طرف وجی آنے کی کئی صورتیں ہوتی تھیں۔(1) کبھی فرشتہ انسان کی شکل میں آکر وجی لاتا تھا۔(2) کبھی فرشتہ اپنی اصلی صورت میں آتا تھا۔(3) کبھی اللہ تعالیٰ جاب کے پیچیے نبی سے اصلی صورت میں آتا تھا۔(3) کبھی اللہ تعالیٰ جاب کے پیچیے نبی سے بات کر کے وجی کرتا تھا۔(5) کبھی انسلاخ بشریت کی صورت میں وجی آتی تھی۔انسلاخ بشریت کا مطلب بیہ ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک قشم شقل ہوجاتی تھی' آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم بشریت سے عالم ملکوتیت کی طرف فوجی آپ ہو تھی وجی کی بیشکل آنخضرت میں وجی آجاوتی تھی ہو تی تھی ہو تی تھی ہو تی تھی ہو تھی کہ بیشکل آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت بھاری ہوتی تھی کہ بیشکل آنسلاخ بشریت تھی۔

## الفصل الاول ... نبي كريم صلى الله عليه والمهم كوج اليس سال كي عمر مين خلعت نبوت عصر فراز كيا كيا

(١) عَنِ ابْنِ عَبًّا سٍ قَالَ بُعِثَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَى الله عليه وسلم لِآرُبَعِيْنَ سَنَةٌ فَمَكَثَ بِمَكَّةَ ثَلَثَ عَشَرَةَ كَسَنَةٌ لَيُوُ حَى اِلَيْهِ ثُمَّ أُمِرَ بِالْهِجُرَةِ فَهَاجَرَ عَشُرَ سِنِيْنَ وَمَاتَ وَهُوَابُنُ ثَلَثٍ وَّسِتِيْنَ سَنَةً (متفق عليه)

نَتَنِيَ اللهُ عليه وسلم تابن عباس رضی الله عند سے روایت ہے کہ رسول الله علیہ وسلم جالیس سال کی عمر میں مبعوث ہوئے کہ میں آپ صلی الله علیہ وسلم تیرہ سال تلم ہے آپ سلی الله علیہ وسلم پردحی نازل ہوتی رہی پھر آپ صلی الله علیہ وسلم کو بجرت کا تھم ملامہ بینہ میں وفات پائی۔ (متنق علیہ) اقامت گزیں رہے تربیٹھ برس کی عمر میں مدینہ ہی میں وفات پائی۔ (متنق علیہ)

نستنت آپ ملی الله علیه وسلم کی عمر مبارک کے بارے میں مختلف روایتیں منقول ہیں لیکن زیادہ صحیح بہی روایت ہے کہ تریسے سال کی عمر میں وفات کا ذکر ہے اور حضرت عمر میں دنیا سے تشریف لے گئے اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ ہی کی اپنی روایت میں پنیسٹے سال کی عمر میں وفات کا ذکر ہے اور حضرت ابن عباس انس رضی اللہ عنہ کی روایت میں جو آ گے آ گے گی اس میں ساٹھ سال کی عمر میں وفات کا ذکر ہے ۔ بظاہر سیمعلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے آگئی راویت میں بن ولا دت اور سن وفات کو بھی پورا پورا سال شار کیا اور ان دوسالوں کو ملا کرکل 65 سال بیان کی جبکہ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے تریسٹے میں سے کسریعنی تین کو حذف کر کے ساٹھ سال کا ذکر کیا ۔

#### نزول وحي كي ابتدا

( ٢) وعنه قال اقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة خمس عشرة سنة فمكث بمكة ثلث عشرة سنة يوحى اليه ثم امربالهجرة فهاجر عشر سنين ومات وهو ابن ثلث وستين سنة (متفق عليه)

تَرْتَحْجِيْنِ : حضرت ابن عباس رضی الله عنه سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نبوت کے بعد مکه میں پندرہ سال مقیم رہے آپ صلی الله علیه وسلم آواز سنتے سیات سال تک روشنی دیکھتے رہے اور آٹھ سال تک آپ صلی الله علیه وسلم کی طرف وی نازل ہوتی رہی اور مدینہ میں دس سال رہے پنیسٹھ سال کی عمر میں آپ نے وفات پائی۔ (شنق علیہ)

تستنت کے اعد مکہ میں آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے اندوج میں گزری منصب رسالت پر فائز ہونے کے بعد مکہ میں آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے تیام کی مدت یہاں 15 سال بتائی گئی ہے جبکہ اوپر کی حدیث میں 13 سال کا ذکر تھا۔ لہذا یہاں بھی یہی تو جیہ کی جائے گئی کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اس روایت میں من ولا دت اور من جبرت کو پورا پورا سال شار کر کے 13 کے بجائے 15 سال کا ذکر کیا۔ یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ تخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کا فذکورہ آواز سنا اور اس مجیب وغریب روشنی کو دیکھنا منصب نبوت پر فائز ہونے کے بعد مکہ '' میں پندرہ سالہ تیام کے ابتدائی سات سالوں میں پیش آتا رہا جبکہ تاریخی روایت اور بعض دوسری احادیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ صورتحال ظہور نبوت (منصب رسالت پر فائز ہونے ) سے پہلے پیش آئی تھی اور اس میں حکمت میتی کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم اس طرح عالم ملکوت سے ایک گونہ انوس اور آشنا ہو جائیں اور ایسانہ ہو کہ اور اور ایسانہ ہو کہ اور اس الدی علیہ ورکوانسانی ویشری حالت وقوت برداشت کرنے سے عاجز رہے۔

# حضور صلی الله علیه وسلم نے کتنی عمر میں وفات پائی

(٣) وَعَنُ أَنَسٍ قَالَ تَوَقَّاهُ اللَّهُ عَلَى رَأْسِ سِتِينَ سَنَةٌ (مَعْق عليه) لَتَعَلَيْكُمُ أَنَسٍ قَالَ تَوَقَّاهُ اللَّهُ عَلَى رَأْسِ سِتِينَ سَنَةٌ (مَعْق عليه) لَتَنْكَيْكُمُ : حضرت السرضي الله عند عدوايت جالله تعالى في سائه برس كي عربي آپ سلى الله عليه وملم كووفات وحدى (متنق عليه)

# نبى كريم صلى الله عليه وسلم اور شيخين رضى الله عنها كي عمر

(٣) وَعَنُهُ قَالَ قُبِضَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ ابْنُ ثَلَيْ وَسِتِّيْنَ وَابُوُ بَكُرٍ وَهُوَ ابْنُ ثَلَيْ وَعِمَرُ وَهُوَ ابْنُ ثَلَيْ وَسِتِّيْنَ .(رواه مسلم) قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اِسْمَعِيْلَ الْبُخَارِيُّ ثَلَتْ وَسِتِّيْنَ اَكُثَرُ

نَتَنِيَجِيِّنِ ُ : حضرت انس رضی الله عندے روایت ہے کہ نبی صلی الله علیه وسلم تریسٹھ برس کی عمر میں فوت ہوئے۔ابو بکر رضی الله عنہ اور عمر رضی الله عنه بھی تریسٹھ برس کی عمر میں فوت ہوئے۔(امام محمد بن اساعیل بخاری کہتے ہیں کہ تریسٹے برس کی روایات بہت ہیں)

## آ غاز وحی کی تفصیل

(۵) وَعَنُ عَاتِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهَا قَالَتُ آوَّلُ مَا بُدِئَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنَ الْوَحْيِ الرُّوْيَا الصَّادِقَةُ فِي النَّوْمِ فَكَانَ لَا يَرِى رُوْيًا إِلَّا جَانَتْ مِثْلَ فَلَقِ الصُّبْحِ ثُمَّ خُبِّبَ إِلَيْهِ الْخَلاءُ وَكَانَ يَخُلُو بِغَارِ حِرَاءَ فَيَتَحَبَّثُ فِيْهِ. وَهُوَ التَّعَبُّدُ. اللَّيَالَيَ ذَوَاتِ الْعَدَدِ قَبْلَ اَنْ يَّنْزِعَ اِلَي اَهْلِهُ وَيَتَزَوَّذُ لِذَالِكُ ثُمَّ يَرُجِعُ اِلَى خَدِيْجَةَ فَيَتَزَوَّدُ لِمِثْلِهَا حَتَّى جَاءَ الْحَقُّ وَهُوَ فِي غَارِ حِرَاءَ فَجَاءَ هُ الْمَلَكُ فَقَالَ اقْرَأَ فَقَالَ مِاآنَا بِقَارِيْ قَالَ فَاخَذَنِيُ فَغَطْنِيُ حَتّى بَلَغَ مِنِيى الْجَهْدَ ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ اقْرَأُ فَقُلُتُ مَاإِنَابِقَارِيْ فَاَخَذَنِيُ فَغَطَّنِيُ النَّانِيَةَ حَتَّى بَلَغَ مِنِّيُ الْجَهْدَ ثُمَّ ٱرْسَلَنِيُ فَقَالَ اِقُوزًا قُلْتُ مَاآنَا بِقَارِيْ فَاَخَذَنِي فَغَطَّنِي الثَّالِيَةَ حَتَّى بَلَغَ مُنِى الْجَهُدُ ثُمَّ ٱرْسَلَنِي فَقَالَ اِقْرَأُ بِإِسْمِ رَبِّكِ الَّذِي خَلَقَ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ اِقْرَأُ وَرَبُّكَ الْاَكُومُ الَّذِئ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ عَلَّمَ ٱلْإِنْسَانَ مَالَمُ يَعُلُمُ فَرَجَعَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَرُجُفُ فُوَاذُهُ فَلَخَلَ عَلَى خَلِيبُجَةَ فَقَالَ زَمِّلُونِيُ زَمِّلُونِيُ فَزَمَّلُوهُ حَتَّى ذَهَبَ عَنْهُ الرَّوُعُ فَقَالَ لِخَدِيْجَةَ وَاخْبَرَهَا الْخَبَرَ لَقَدْ خَشِيبُتُ عَلَى نَفْسِي فَقَالَتْ خَدِيْجَةُ كَلَّا وَاللَّهِ لَا يُخْزِيْكَ اللَّهُ آبَدًا إِنَّكَ لَتَصِلُّ الرُّحِمَ وَتَصْدُقُ الْحَدِيثُ ۚ وَتَحْمِلُ الْكُلُّ وَتَكْسِبُ ٱلْمَعْلُومَ وَتَقُرى الضَّيْفَ وَتُعِينُ عَلَى نَوَاثِب الْحَقّ ثُمَّ انْطَلَقَتْ به خَدِيْجَةُ إِلَى وَرَقَةَ بْنِ نَوْفَل بْنِ عَمّ خَدِيْجَةَ فَقَالَتْ لَهُ يَاابْنَ عَمّ اِسْمَعْ مِن ابْنِ اَخِيُكَ فَقَالَ لَهُ وَرَقَةُ يَاابْنَ آخِي مَاذَا تَرَى فَاخْبَرَهُ رَسُولُ اللّهِ صَلَى اللهَ عليه وسلم خَبَرَ مَا رَاى فَقَالَ لَهُ وَرُقَةُ هَاذَا النَّامُوسُ الَّذِي ٱنْزَلَ اللَّهُ عَلَى مُوْسَلَى يَالَيْتَنِي فِيهَا جَذَعًا لَيْتَنِي اكُونُ حَيًّا اِذْ يُخْرِجُكَ قَوْمُكَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم اَوَمُخُوجِيٌّ هُمُ قَالَ نَعَمُ لَمُ يَأْتِ رَجُلٌ قَطُّ بِمِثْلِ مَا جِئْتَ بِهِ إِلَّا عُوْدِيَ وَإِنْ يُكُوكِنِي يَوْمُكَ أَنْصُرُكَ نَصُرًا مُؤزِّرًا ثُمَّ لَمُ يَنُشَبُ وَرَقَلُهُ أَنْ تُوُفِّى وَفَتَرَ الْوَحْيُ (متفق عليه) وَزَادَ الْبُخَارِيُّ حَتَّى حَزِنَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِيْمَا بَلَغَنَا حُزُنًا غَدَاوُ مِّنُهُ مِرَارًا كَى يَتَرَذَّى مِنْ رُؤُوسِ شَوَاهِقِ الْجَبَلِ فَكُلَّمَاأَوْفَى بِلَرْوَةِ جَبَلَ لِكَى يُلْقِى نَفُسَهُ مِنْهُ تَبَدِّي لَهُ جِبُرِيْيُلُ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ إِنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ حَقًّا فَيَسُكُنُ لِذَالِكَ جَاشُهُ وَتُقِرُّنَفُسُهُ

تَرْجَيِكُمْ عَرْت عا تشرض الله عنها سے روایت ہے کہ سب سے پہلے جوآ پ سلی الله علیہ وسلم وی سے شروع کیے گئے سے خوابوں کا د مکھنا تھا۔ آپ صلی الله علیه وسلم جوخواب بھی د مکھتے اس کی تعبیر صبح کی طرح نمودار ہوتی۔ پھر آپ صلی الله علیه وسلم کی طرف تنہائی پسند کر دی گئے۔آپ سلی الله علیه وسلم خلوت میں رہتے آپ غار حرامیں چلے جاتے۔ گئ کی راتیں وہاں عبادت میں مشغول رہتے۔اس سے پہلے کہ ا بیخ گھر والوں کی طرف مائل ہوں اور اس مدت کے لیے زادراہ لے جاتے پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی طرف لو شخ اور اس قدر زاد راہ لے جاتے یہاں تک کرآپ صلی الله علیه وسلم کے پاس حق آگیا آپ صلی الله علیه وسلم غار حرامیں تھے۔آپ صلی الله علیه وسلم کے پاس فرشته آیااورکہا پڑھآپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں پڑھنانہیں جانتااس نے پکڑ کر مجھ کود بایا کہاس کے دبانے سے مجھے مشقت پیچی ۔ پھرکہا پڑھ میں نے کہامیں پڑھنانہیں جانتااس نے مجھ کو پکڑااور دوبارہ دبایاحتی کہاس کے دبانے سے مجھے مشقت بینچی۔ پھراس نے مجھ کو چھوڑ دیااور کہا پڑھ میں نے کہامیں پڑھنانہیں جانتا۔اس نے تیسری بار پ*کڑ کر جھ*ھکود بایا کہاس کے دبانے سے مجھ کومشقت <sup>پہن</sup>چی پھراس نے مجھ کوچھوڑ دیااور کہا پڑھا ہے پروردگار کے نام سے جس نے بیدا کیا۔ پیدا کیا انسان کو جے ہوئے خون سے پڑھاور تیرا پروردگارسب سے بزرگ تر ہے جس نے قلم کے واسطہ سے انسان کو تعلیم دی وہ چیز کہ جانتا نہ تھارسول الله صلی علیہ وسلم ان آیات کو لے کرلوٹے آپ سلی التٰدعليه وسلم كاول كانپ رہاتھا آپ صلى التٰدعليه وسلم خدىجەرضى التٰدعنها كے پاس كئے اور كہا مجھوكو كپڑ ااڑھا دوكپڑ ااڑھا دوانہوں نے آپ كو كيثر ااڑھا ديا۔ آپ صلى الله عليه وسلم سے خوف دور ہوا۔ آپ صلى الله عليه وسلم نے حضرت خديجه رضى الله عنها سے كهااور تمام واقعہ بتلا ديا كه مجھكوا پني جان كاخطرہ پيدا ہوگيا ہے خدىجەرضى الله عنها كہنے كئيں ہرگز نہيں الله كوتىم!الله تعالىٰ آپ كورسوانہيں كرے گا۔ آپ صلى الله علیہ وسلم صلہ رحی کرتے ہیں باتیں تھے کرتے ہیں بو جھ اُٹھالیتے ہیں جتاج کو کما کر دیتے ہیں ۔مہمان نوازی کرتے ہیں۔حق کے حادثوں پر لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔پھرحضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں اسے کہااے چیا کے بیٹے ا پنے بھتیج سے سنے کیا کہتا ہے۔ورقد نے کہااے بھتیجتو کیاد کھتا ہے آپ نے جو کچھد یکھا تھااس کی خبردی۔ورقد کہنے لگا بیوبی ناموں ہے جوحفرت موی علیه السلام پراتر اتھا۔اے کاش میں اس وقت جوان ہوتا۔اے کاش میں اس وقت زندہ ہوتا جب تیری قوم تجھ کو مکہ سے نکال دے گی۔رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کیاوہ مجھ کو نکال دیں گے۔اس نے کہاہاں جس شخص کے پاس بھی ایسا پچھ آیا ہے جوتمہارے یاس آیا ہےوہ دشمنی کیا گیا ہے۔ اگر مجھ کوتمہارے اس دن نے پالیا تو میں تمہاری جمر پور مدد کروں گاتھوڑی دیر بعدور قد فوت ہو گئے اور وحی منقطع ہوگی (متفق علیہ)اور بخاری نے زیادہ کیا ہے کہ ہم تک بدروایت پنجی ہے کدوی رُک جانے پرآپ سلی اللہ علیہ وسلم کونہایت غم ہواکئ بارغم کی وجہ سے صبح جاتے کہ پہاڑ کی جوٹیوں پر سے گر پڑیں جب آپ سلی الله علیہ وسلم پہاڑ کی چوٹی پر پنجیجتے تا کدا بےنفس کوگرادیں جریل عليه والسلام ظاہر ہوتے اور کہتے اے محمدآپ اللہ کے رسول ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اضطر اب ختم ہوجا تا اورآپ کانفس تسکین یا تا۔ تستریج "فلق الصبع" لین آپ کے سےخواب کی تعبیراس طرح واضح ہوکرا تی تھی جس طرح چیک کرضیم پھوٹ آتی ہے مطلب سے ہے کہ جس طرح منج کا آنالیٹنی ہوتا ہے ای طرح آپ کے خوابوں کی تعبیر لیٹنی ہوتی تھی۔

''النحلاء'' یعنی طبعی طور پر آپ کو خلوت نشینی محبوب ہوگئ اور آپ نے تنہائی اختیار فر مائی تا کرمخلوق سے ہٹ کرخالق سے راز و نیاز کا رشتہ جوڑیں۔' بغاد حواء'' مکہ مکر مدسے چند کلومیٹر کے فاصلہ پرایک پہاڑی چوٹی پر بیغارواقع ہے اس پہاڑ کو جبل نور کہتے ہیں' اس کے اوپر میدان ہے جہاں آج کل ایک سائبان کے بنچے عارضی ہوٹل بنا ہوا ہے' اس پہاڑ کے منہ میں قبلہ کی جانب دوچٹانوں کے آپس میں ملنے کی وجہ سے ایک خلا پر ہوگیا ہے یہی خلا غار جراء ہے' اس میں دوآ دمی بیٹھ سکتے ہیں آ دمی کھڑ انہیں ہوسکتا' سامنے سے بیغار کھلا ہے جس سے بیت اللہ نظر آتا ہے' مگر آئ کی کل عمارات نے بیت اللہ کو چھپار کھا ہے' غار جراء جا جا ہے کے دور میں بھی مقدس مقامات میں شار ہوتا تھا' لوگ اس میں عبادت وریاضت کیا کرتے سے ابوطالب نے اپنے مشہور تھیدہ لامیہ میں اس کا یوں ذکر کیا ہے:

وراق لیرقی فی حراء و نازل

وثور ومن ارسیٰ ثبیرًا مکانه مجذوبرحمۃ اللّٰہتعالیٰعلیہنےفرمایا:

#### اب تو آجا اب تو خلوت ہوگئ

ہر تمنا ول سے رخصت ہوگئ

''یتحنث''حنث گناہ کو کہتے ہیں اور یہال باب تفعل' سلب ما خذ کے لیے ہے یعنی ازالہ ۽ گناہ اور ازالہ ۽ گناہ عین عبادت ہے لہذا متحنث کامعنی معتقد ہے جوعبادت کرتے تھے۔'' ماانا بتحنث کامعنی معتقد ہے جوعبادت کرتے تھے۔'' ماانا بقادی'' یعنی کی استاذ ہے کھے پڑھانہیں' اپنے طور پر کھے پڑھنہیں سکتا۔

جریل این نے تکلیف مالا یطاق کا تحکمیں دیا تھا بلکہ اقر ایخلی کا تھم تھا جیسے نئے سرے ہے استاد چھوٹے بچے ہے کہتے ہیں پڑھو بیٹے!

تو تعلی اقوا ہے بیا استحاق اقر انہیں تھا۔ 'فغطنی'' یہ جھنچنے اور سینہ ہے لگا کر دہانے کو کہتے ہیں بیاں لیے دہایا تا کہ انس ہالات کی ہیدا ہو۔ ''المجھد''
مین نقل ہوجا کیں' پہلی وفعد وہایا تا کہ انس ہالملک' پیدا ہوجائے دوبارہ دہایا تا کہ انس ہالاتی پیدا ہو۔ ''المجھد''
مشقت اور محنت کے معتی ہیں ہے بیل نظام فورع ہے جوفاعل واقع ہے ای بلغ جبو فیل منی المجھد لیخن جھے میں جتنی طاقت تھی وہا پڑا انہا وہ گئے۔

اکمی روایت میں المجھد مصوب ہے جومفعول واقع ہے ای بلغ جبو فیل منی المجھد لیخنی جریل نے مقد در بحرز وراگایا اور جھے جھینی' یاس لیے کہا تاکہ آپ وی سے مانوں ہوجا کیں ادرائی قی صفات آپ کی طرف نقل ہوجا کیں فرشتہ جب انسان کی شکل میں آتا ہے والیہ انسان کی شکل میں آتا ہے والیہ انسان کی طرف میں اللہ علیہ وہا کی طاقت اس میں ہوتی ہے۔ ' ماانا بقاری '' یعنی کی استاذ ہے پڑھاراور اپنے گوا والوں کوجم کے لفظ ہے پکار خیات ہیں آگر چرسرف ایک ہوی کیوں نہ ہو کی طاقت اس میں ہوتی ہے۔ ' ماانا بقاری '' یعنی کی استاذ ہے پڑھا انس والی کوجم کے لفظ ہے پکار خیات ہو گئی ہوں اس نے کا طاقت اس میں ہوتی ہے۔ ' ماانا بقاری '' یعنی کی استاذ ہیں پڑھا انسان کو خطرہ الیا ہو سے بیاں اس کی حفظ ہے کہ کہ ہوں اس کے کا میخہ اختیار فر مایا۔ ' فوج جع بھا'' یعنی کوئی بطور ادب کو طرف لوٹی خطاب کیا ہے گا ہو باتی ہو ہوا تا ہے تو پوراجہم اس کی حفاظ ہے کہ کوشن کرتا ہے اور پوری جراب نے کا گوشت جب کی کوشش کرتا ہے اور پوری جراب نے کا گوشت جب کی کوشش کرتا ہے اور پر کھیں اس کی کوشش کی جسمان کی حفاظ ہے جو کوئی خطرہ اور کی محفاظ ہے کو باتا ہے تو پوراجہم اس کی حفاظ ہے کوئی خطرہ اور کی حفاظ ہے تو ہوباتی ہے قبی طور پر گھیرا ہو کا گوشت جب کی کوشش کی ہوباتی ہے گر باتی بدن پر کیکی طاری کوئی خطرہ اس کی حفاظ ہے کوئی خطرہ اور کی حفاظ ہے تو ہوباتی ہے قبی طور پر گھیرا ہے کا گوشت جب کی کوشش کی جمال کی خواج کی ہوباتی ہو گھی کوئی خطرہ اور کوئی خطرہ کوئی خطرہ کوئی خطرہ کوئی خطرہ کی کوئی خطرہ کوئی خطرہ کوئی خطرہ کوئی خطرہ کوئی خطرہ کوئی خطرہ کی کوئی خطرہ کی کوئی خطرہ کوئی خطرہ کوئی کوئی خطرہ کی کوئی خطرہ کوئی کوئی خطرہ کی کوئی خطرہ کوئی خطر کی کوئی کوئی کوئی کوئی خطرہ

'القد خشیت علی نفسی' یعنی میں اپنی جان کے تلف ہونے پر ڈرتا ہوں' یہ خوف اس وجہ سے نہیں تھا کہ آپ کوشک تھا کہ یہ کوئی جن یا شیطان کا تملہ ہے بلکہ اس خوف کا اظہار تھا کہ اگر بار باروی کا بو جھائی طرح مجھ پر پڑتار ہاتو اس بو جھ سے مجھے اپنی جان کے تلف ہوجانے کا خطرہ ہے' یہ بھی ممکن ہے کہ آئندہ نبوت کی دعوت اور پورے عرب سے مقابلہ کرنے کی طرف اشارہ ہو۔' تصحمل الکل''کل اس خض کو کہتے ہیں جواپنے خاندان اور معاشرہ پر بو جھ ہواور اس سے کی کوفائدہ نہ پہنچا ہو بلکہ جس طرف جاتا ہونقصان اٹھا کر آتا ہوجس طرح قرآن ہیں ہے۔ (و ھو کل علی مو لاہ این ما یو جھ لایات بنجیر) حدیث کا مطلب ہے ہے کہ آپ ایسے بے کاراور بے یارو مددگارلوگوں کے بو جھکواٹھاتے ہواور ان کی مدد کرتے ہو مثال این ما یو جھ لایات بنجیر) حدیث کا مطلب ہے ہے کہ آپ ایسے بے کاراور بے یارو مددگارلوگوں کے بو جھکواٹھاتے ہواور ان کی مدد کرتے ہو مثال معدوم ''ایسا آدی جس کے پاس کھانے پینے کے لیے بچھ نہ ہو وہ معاشرہ سے معدوم اور گم ہواس کے لیے آپ کما کر دیتے ہو۔' تھوی ''یقر کی سے ہم ہمان نوازی کے معنی ہیں ہے۔''نوائب المحق ''لیخی حق کے حواد ثات میں جن کی اس تھو دیتے ہواس کی مشکلات میں اس کی مدد کرتے ہو۔' ھذا الناموس ''کی آدی کے راز دان کوناموں کہتے ہیں' اہل لفت کہتے ہیں کہا موں میں استعال ہوتا ہے۔ ملاعلی قاری رحمۃ الفت کہتے ہیں کہنا موں بروزن جاسوس ہے ناموس خیر کے کامول میں مستعمل ہوتا ہے اور جاسوس برے کاموں میں استعال ہوتا ہے۔ ملاعلی قاری رحمۃ

الله علیہ نے کھا ہے کہ اہل کتاب جریل امین کوناموں کہتے تھے یم مین بہت اچھا ہے۔ ''علی موسی ''ورقہ بن نوفل حنفاء میں سے تھے پھرانہوں نے عیسائیت کو قبول کر لیا 'ان کو حضرت موئی کے بجائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام لینا چا ہے تھا گرعلاء نے کھا ہے کہ چونکہ حضرت موئی مشہور تھے اولوالعزم بھی تھاں لیے ورقہ نے انکانام لیا۔ ''آلاعو دی ''یعنی تیرے جیسے جس نے بھی حق کانعرہ بلند کیا اور حق لیکر آیا اسکے ساتھ دشنی رکھی گئی ہے۔ ''نشوا ھی ''یشاہ تھتے کی جمع ہے پہاڑ کی بلندی اور چوٹی کو کہتے ہیں اس کو ذرو ق المجبل بھی کہتے ہیں یعنی پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ کرا ہے ۔ آپ کو گرا دیں۔ کو گرا دے۔ ' غدامنه موادا'' بعنی اس نم کی وجہ سے کئی دفعہ حضورا کرم سلی الله علیہ وسلم ضبح ضبح پہاڑ کی چوٹی پر گئے تا کہ اپ آپ کو گرا دیں۔ ''مؤذدا'' وزیر سے ہے' بھر پور اور مضبوط تعاون کو کہتے ہیں۔ ''یتو دی'' اپنے آپ کو پہاڑ سے گرانے کے لیے یہ صیغہ استعال کیا جا تا ہے۔ ''جاشہ ''ای اضطراب میکون میں بدل جا تا تھا۔ ''جاشہ ''ای اضطراب میکون میں بدل جا تا تھا۔ ''جاشہ ''ای اضطراب میکون میں بدل جا تا تھا۔

#### انقطاع کے بعدیہلی وحی

(٢) وَعَنُ جَابِرٍ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُحَدِّثُ عَنُ فَتُرَةِ الْوَحِي قَالَ فَبَيْنَا آنَا آمُشِى سَمِعْتُ صَوْتًا عَنِ السَّمَاءِ فَرَفَعُتُ بَصَرِى فَإِذَاالُمَلَكُ الَّذِى جَأْنِى بِحِرَاءَ قَاعِدٌ عَلَى كُرُسِى بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ فَجُئِثُتُ مِنُهُ رُعْبَاحَتَى هَوَيُتُ إِلَى الْاَرُضِ فَجِئْتُ إلى آهُلِى فَقُلْتُ زَمِّلُونِى زَمِّلُونِى فَزَمَّلُونِى فَزَمَّلُونِى فَزَمَّلُونِى فَزَمَّلُونِى فَزَمَّلُونِى فَزَمَّلُونِى فَزَمَّلُونِى فَزَمَّلُونِى فَزَمَّلُونِى فَانَزَلَ اللَّهُ تَعَالَى يَا آيُهَاالُمُدَّيِّرُ فَيُ عَنِيلَ اللهُ تَعَالَى يَا آيُهَاالُمُدَّيِّرُ وَيُهَابَكُ فَطَهِرُ وَالرُّجُزَفَاهُ جُرُهُ ثُمَّ حَمِى الْوَحْيُ وَتَتَابَعَ (مَعْنَ عليه)

تر الترکی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے بی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ وی کے رک جانے کے متعلق بیان فرماتے سے کدایک مرتبہ میں چلا جارہا تھا۔ آسان کی جانب سے میں نے ایک آوازشی نا گہاں وہ فرشتہ جوحراء میں میرے پاس آیا تھا آسان وز مین کے درمیان ایک کری پر بیٹھا ہوا ہے۔ میں بہت خوف زدہ ہوگیا یہاں تک کہ میں زمین پر گر پڑا۔ میں اپنے گر آیا میں نے کہا مجھ کو کپڑ ااڑھا دو۔ انہوں نے مجھ کو کپڑ ااڑھا دیا۔ اللہ تعالی نے بیآ بت اتاری اے کپڑ ااوڑھنے والے اُٹھ مخلوق کو ڈرا ایٹ دب کی بڑائی بیان کراپنے کپڑ ول کو نجاست سے پاک کراور پلیدی کو چھوڑ دے پھر وی پے در بے آنے لگی۔ (منت علیہ)

تستنت عن المنت الله المع يسمع سي همران اور ورجان كمعنى من ب خلاف بن چيز و يكف سي طبعى طور پراس طرح كرا به وي ب المرت كرا به وي به الله المرح بين مين الله المرعب "فهويت" ضوب يضوب سي كرن كم عنى مين آتا ب سم سي مجت كمعنى مين الوتا بين المرا بال خرب سي كرن كم معنى مين آتا ب سم سي محبت كمعنى مين الوتا بين مين الموتا بين مين الموتا بين المربع الموحى "لعن وي بند موجان كي بعد بهر آتا شروع الأرام الموكن لعن مسلس آن كي المربع الموحى "لعن وي بند موجان كي بعد بهر آتا شروع الموكن اور كرم الوكن لعن مسلس آن كي المربع الموحى "لعن موجان كي المربع المر

## وحي تس طرح آتی تھی

(ے) وَعَنُ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّهُ عَنُهَا أَنَّ الْحَارِتُ بُنَ هِشَامِ سَالَ رَسُولَ اللّهِ صلى الله عليه وسلم كَيْفَ يَاتِينِي مِثْلَ صَلْصَلَةِ الْجَرَسِ صلى الله عليه وسلم آخيانًا يَاتَينِي مِثْلَ صَلْصَلَةِ الْجَرَسِ صلى الله عليه وسلم آخيانًا يَاتِينِي مِثْلَ صَلْصَلَةِ الْجَرَسِ صلى الله عليه وسلم آخيانًا يَاتَينِي مِثْلَ صَلْصَلَةِ الْجَرَسِ وَهُو اَشَدُهُ عَلَيْ وَقَدُ وَعَيْتُ عَنُهُ مَا قَالَ وَآخِيانًا يَتَمَثُلُ لِى الْمَلَكُ رَجُلا فَيْكِلِمْنِي فَاعِي مَايَقُولُ قَالَتُ عَائِشَةُ وَلَقَدُ رَايُتُهُ يَنُولُ عَلَيْهِ الْوَحْيُ فِي الْيَوْمِ الشَّدِيدِ الْبَرْدِ فَيَفْصِمُ عَنْهُ وَإِنَّ جَبِينَةَ لَيَتَفَصَّدُ عَرَقًا (متفق عليه) عائِشَةُ وَلَقَدْ رَايُتُهُ يَنُولُ عَلَيْهِ الْوَحْيُ فِي الْيَوْمِ الشَّدِيدِ الْبَرْدِ فَيَفْصِمُ عَنْهُ وَإِنَّ جَبِينَةَ لَيَتَفَصَّدُ عَرَقًا (متفق عليه) عائِشَةُ وَلَقَدُ رَايُتُهُ يَنُولُ عَلَيْهِ اللهُ عَنْهِ اللهُ عَلَيهِ اللّهُ عَنْهُ وَإِنَّ جَبِينَةً لَيَتَفَصَّدُ عَرَقًا (متفق عليه) للشَّعْلِيولِ عَلَي اللهُ عَلَيهِ وَلَا اللهُ عَلَيهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا لَكُولُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَى عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَيْ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَيْ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَيْعُولُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَ

صلى الله عليه بروى اترتى جب موقوف موتى آپ صلى الله عليه وسلم كى بيشاني سے بسينه بهدر ماموتا تھا۔ (منق عليه)

تستنت نے ''صلصلة المجوس''مضبوط چنان پر جب لو ہے کی زنجر کھینی جاتی ہے تو اس سے ایک آواز پیدا ہوتی ہے ای آواز کوصلصلة المجوس''مضبوط چنان پر جب لو ہے کی زنجر کھینی جات ہے ہیں اور جرس کھنٹی کو کہتے ہیں' یہاں گھنٹی کی آواز کے ساتھ تشبید دینا مقصود ہے۔ اب یہ بات رہ گئ کہ یہ آواز کس وجہ سے تھی؟ بعض شارحین فرماتے ہیں کہ یہ اس قتم کی وحی کی آواز تھی جس طرح کلام کی تیاری کے لیے پہلے اعلان ہوتا ہے یا ٹیلیفون کی گھنٹی بچتی ہے' بعض علاء نے لکھا ہے کہ یہ جرئیل امین کی آمداوران کے پرول کے پھڑ پھڑانے کی آواز ہوتی تھی حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہ حواس کے تعلل کے بعد ایک آواز پیدا ہوتی تھی وہ مراد ہے جیسے کا نوں کے بند کرنے سے اندرایک آواز پیدا ہوجاتی ہے۔''اشدہ علی ''چونکہ اس میں انسلاخ بشریت ہوتی تھی اس لیے بیتم بھاری ہوتی تھی۔'' فیفصم ''ای ینقطع بینی جب وحی کی یہ کیفیت ختم ہوجاتی تھی'' و عیت'' ماضی کا صیغہ استعال کیا گیا ہے۔

کیونکہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم خود ہوش میں نہیں ہوتے تھے 'ہوش میں آنے سے پہلے پہلے ساری دحی یاد ہوجاتی تھی تو ماضی کا صیغہ مناسب ہوا۔ ''فاعی'' یہاں مضارع کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے کیونکہ فرشتہ کے سانے کے بعد آپ دحی کو محفوظ کرتے تھے تو مستقبل بن جاتا تھا۔''فیفصم عند'' یعنی وحی کی یہ کیفیت جب ختم ہو جاتی تھی۔''لیتفصد'' رگ پرنشتر مار کر جوخون چھلکتا ہے اس کو فصد کہتے ہیں' مطلب یہ ہے کہ وحی کی شدت کی وجہ سے جاڑوں کے موسم میں بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جبین مبارک پرموتیوں کی لڑی کی طرح لیدنہ بہنے لگتا تھا۔

# نزول وحی کے وقت نبی کریم صلی الله علیہ وسلم کی کیفیت وحالت

(٨) وَعَنُ عُبَادَةَ بُنِ الصَّامِتِ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا ٱنُزِلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ كُرِبَ لِذَالِكَ وَتَرَبَّدَ وَجُهُهُ. وَفِي رِوَايَةٍ نَكَسَ رَأْسَهُ وَنَكَسَ اَصْحَابُهُ رُءُ وُ سَهُمُ فَلَمَّا اُتُلِيَ عَنُهُ رَفَع رَأْسَهُ (رواه مسلم)

تَرْجَيْجِيْنُ : حفرَت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پرجس وقت وجی نازل ہوتی اس کی شدت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپناسر جھکا لیتے اور آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہم بھی سرجھکا لیتے ۔ جب وجی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقطع ہوتی اپناسراٹھاتے ۔ (روایت کیااس کوسلم نے)

تستنت کے ''کوب''یعنی تخت کرب و بلا اور مصیبت وغم لائق ہوتا تھا۔''تربد''یعنی چرے کارنگ متغیر ہوجاتا تھا۔'' اُتلی ''ہمزہ پر پیش ہے' تا ساکن ہے' لام پر کسرہ ہے اور یا پرفتھ ہے یعنی جب وحی کی یہ کیفیت منقطع ہو جاتی 'ای اقلع و اکشف و أجلی و اُزيل' ''نكس د اُسه''سر جھكانے کے معنی میں ہے۔آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالی کی طرف سے تھم وحی کے آنے اور اُسے سوچنے اور سجھنے کی وجہ سے سر جھكالیا۔

# اللّٰدے دین کی پہلی دعوت

(٩) وَعَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا نَوْلَتُ "وَأَنْدِرُ عَشِيرَتَكَ الْاَفْرِبِينَ " خَرَجَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم حَتَّى صَعِدَ الصَّفَا فَجَعَلَ يُنَادِى يَابَنِي فِهُو يَابَنِي عَدِى لِبُطُون قُريش حَتَّى اجْتَمَعُوا فَجَعَلَ الرَّجُلُ إِذَا لَمُ يَسْتَطِعُ آنُ يَخُوجَ ارُسَلَ الصَّفَا فَجَعَلَ الرَّجُلُ اِفَا لَمُ يَسْتَطِعُ آنُ يَخُوجَ ارُسَلَ رَسُولًا لِيَنْظُرَ مَاهُوَ فَجَاءَ اَبُو لَهَبٍ وَقُريشٌ فَقَالَ اَرْنَيتُمُ إِنَ اَخْبَرُتُكُمُ اَنَّ خَيلًا تَخُوجُ مِنْ سَفُحِ هِذَا الْجَبَلِ. وَفِي رِوَايَةِ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اكْنَتُمُ مُصَدِقِى قَالُوا نَعَمُ مَا جَرَّبُنَا عَلَيْكَ إِلَّا صِدُقًا قَالَ فَانِي نَذِيرٌ لَكُمُ اللَّهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ وَيَعْ وَاللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ وَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ الل

صلی الله علیہ وسلم نکلے یہاں تک کہ صفا پر چڑھ صحیح اور بلا نا شروع کیا اے بنوفہراے بنوعدی قریش کے قبائل کو پکارنے لگےوہ سب جمع ہوگئے جو خص خود نہ آتا اپنانمائندہ بھیج دیتا تا کہ دیکھے کیا ہے ابوالہب آیا اور قریش کے دوسر بےلوگ بھی فرمایا بتلاؤا کرمیں تم کوخبر دوں کداس پہاڑ کی جانب سے سواروں کا ایک لشکر نکلا ہے ایک روایت میں ہے کہ جنگل میں سوار ہیں جوتم پرحملہ کرنا چاہتے ہیں کیاتم میری اس بات کو پچ مان لو گےوہ کہنے لگے ہاں ہم نے ہمیشہ آپ پر پچ ہی کا تجربہ کیا ہے فرمایا تخت عذاب سے پہلے میں تم کوڈرار ہاہوں۔ابو لهت كہنے لگا تجھكو ہلاكى ہوتونے اس ليے ہم كوجمع كيا تھااس ونت پيسورت نازل ہوئى۔ تبت يدا اببي لھب و تب. ﴿ متنق عليه ﴾

تستنت المخضرت صلى الله عليه وسلم كوجب عاليس سال كى عمر مين مكم كرمه مين نبوت ملى توتين سال تك آپ ني خفيه دعوت جلائي گفر ك افراداورقری احباب کےعلاوہ کی کوعوت نہیں دی چرجب (واندر عشیوتک الاقربین) آیت تازل ہوئی تو آپ نے قریبی رشتہ دارول کو کھانے کی دعوت پر بلایااوران کو دین اسلام کی دعوت دیدی مگر ابولہب کی شرارت پر مانے کے لیے کوئی تیاز نہیں ہوا سورت' میں' کی ابتدائی آیات ای قصہ ہے متعلق ہیں کچرتین سال گذر جانے کے بعد بیآیت نازل ہوئی (فاصدع بما تؤ مرو اعرض عن المشركين) (حجر 94) بعنی الله کی طرف سے جو تھم آیا ہے اس کو کھول کھول کر بیان کیجئے اور مشرکین کی پرواہ نہ کیجئ اس پر آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے چاہا کہ کوہ صفا جوبیت اللہ کے سامنے ہے اس جگہ پروین کی دعوت دی جائے عرب کی عادت تھی کہ کی بڑی مصیبت اور بڑے حادثہ کے وقت بلند جگہ پر چڑھ کر ا پی مدد کے لیےلوگوں کو بلایا کرتے تھے اس قاعدہ کے مطابق آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفایر آئے اور بیآ واز دی' یا صباحاہ و اصباحاہ'' ا \_ اوگوا صبح كوفت ايك مصيب آن والى إاس آوازكوس كرسرداران قريش في صوصى توجددى كيونكه آنخضرت صلى الله عليه وسلم في حاليس سال تک مجھی بھی اپنی مدد کے لیے اس طرح عام اعلان نہیں کیا تھا چنانچہ جس شخص نے بیآ واز سی دوڑ کر چلا گیایا اپنا کوئی نمائندہ بھیجا۔ آنخضرت صلی الله عليه وسلم چونکه صفاکی بلندی پر تنصاس ليے فر مايا که مجھے دونوں طرف نظر آر ہا ہے اگر ميں کہوں کہ بيچھے سے ايک شکر آر ہاہے تم مانو كے؟ اور پہلے يه بتاؤكه مين نے تمہارے اندرايك لمباعر صد گذارا بے كياتم نے مجھے سچاپايا ہے يا جھوٹا؟ قريش نے كہا ہے كہ منے باربارآپ كوآ زمايا ہے ہم نے آپ کو بچا پایا ہے اس پرآپ نے توحید کی دعوت دیدی جس پروہ لوگ بھاگ گئے اور ابولہب نے گتاخی کی۔ آنخضرت صلی الله عليه وسلم نے جو بیہ فرمایا که بهاڑی اس طرف سے دخمن حملہ کرنا چاہتا ہے تواس سے لشکر ابلیس مراد تھا جوانسانوں پرحملہ آور ہے۔ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کو دنیا اور آخرت کے دونوں جانب نظر آ رہے تھے کفار قریش کوآخرت کا پیتنہیں تھا توسب نے انکار کیا۔

دعوت حق کی یا داش میں عما کدین قریش کی بدسلو کی اوران کاعبر تناک انجام

(٠١) وَعَنُ عَبُدِ اللَّهِ بَيْنِ مَسْعُوُدٍ قَالَ بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّى عِنْدَ الْكَعْبَةِ وَجَمْعٌ مِنْ قُرَيْشٍ فِي مَجَالِسِهِمُ اِذُ قَالَ قَاتِلٌ أَيْكُمُ يَقُومُ اِلَى جُزُورِ الِ فُكَانِ فَيَعْمِدُ اِلَى فَرَثِهَا وَدَمِهَا وَسَكَاهَا فَيَجِئُى بِهِ ثُمَّ يُمُهِلُهُ حَتَّى اِذَا سَجَدَ وَضَعَهُ بَيْنَ كَتِفَيُهِ فَٱنْبَعَتُ ٱشُقَاهُمُ فَلَمَّا سَجَدَ وضَعَهُ بَيْنَ كَتِفَيْهِ وَثَبَتَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسَلم سَاجِدًا فَصَحِكُوا حَتَّى مَالَ بَعُضُهُمُ عَلَى بَعُضِ مِّنَ الصَّحِكِ فَانُطَلَقَ مُنْطَلِقٌ اللَّي فَاطِمَةَ فَاقْبَلَتْ تَسْعَى وَثَبَتَ النَّبِيُّ صلى الله عليهً وسُلم سَاجِدًا حَتَّى ٱلْقُتُهُ عَنْهُ وَأُقْبَلَتُ عَلَيْهِمُ تَسُبُّهُمُ فَلَمَّا قَصْى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلمَ الصَّلوٰةَ قَالَ ٱللَّهُمَّ عَلَيْكَ بِقُرَيْشِ ثَلْثًا وَكَانَ إِذَا دَعَا دَعَا ثَلثًا وَإِذَا سَأَلَ سَالَ ثُلثًا اَللَّهُمَّ عَلَيْكَ بِعَمْرِوبُنِ هِشَامٍ وَغُتُبَةَ بُن رَبيْعَةَ وَوَلِيْدِ بْنِ عُتْبَةَ وَاُمَيَّةً بْنِ خَلْفٍ وَعُتْبَةَ بْنِ اَبِي مُعِيْظٍ وَعُمَارَةَ بْنِ الْوَلِيْدِ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ فَوَاللَّهِ لَقَدُ رَايَتُهُمُّ صَرُعَى يَوُمُ بَدْرِ ثُمَّ سُحِبُوُ اللِّي الْقَلِيُبِ قَلِيُبِ بَدُرِ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَ أتُبِعَ اَصْحَا بُ الْقَلِيبِ لَعُنَةُ (منفق عليه) تَرْجَحُكُمُ : حفرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه ہے روایت ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے قریش کے سردارا بنی اپنی مجلسوں میں بیٹھے ہوئے تھے ایک کہنے لگاتم میں ہے کون فلاں آ دمی کے ذبح کردہ اونٹ کے پاس جائے اس کی نجاست

خون اور بچہ دانی لاکرجس وقت آپ بجدہ کریں آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں کے درمیان رکھ دیان میں سے ایک بد بخت شخص اُتھ کھڑا ہوا۔ جب آپ سلی اللہ علیہ وسلم بجدہ میں پڑے کھڑا ہوا۔ جب آپ سلی اللہ علیہ وسلم بجدہ میں پڑے دے۔ وہ ہنس ہنس کرایک دوسر بے پر گرنے گےا یک شخص نے جا کر حضرت فاظمہ رضی اللہ عنہا کو اطلاع کر دی نبی کر بی صلی اللہ علیہ وسلم بحدہ میں پڑے ہوئیں ان کو گالیاں دیں۔ جب رسول اللہ علیہ سجدہ میں پڑے ہوئے اللہ علیہ دسلم ویا کہ آپ سے دور کیا اور ان کی طرف متوجہ ہوئیں ان کو گالیاں دیں۔ جب رسول اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھ کی فرمایا اسلہ قریش کو پکڑ لے تین بار کرتے تھے اور جب مانکتے تین مرتبہ مانکتے اے اللہ ہشام بن عمر وکو پکڑ ہے تیب بن ربیعہ کو شیبہ بن ربیعہ کو ولید بن عقبہ کو امیہ بن خلف کو عقبہ بن ابی معیط کو اور عمار ہی وار عمار کے عبد اللہ کیا۔ پھر نبی والید کو پکڑ ہے جداللہ کیا۔ پھر نبی کریم سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کنویں والوں پر لعنت مسلط کر دی گئی ہے۔ (منق علیہ)

نَسْتَتِ عَبِدالحق رحمة الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه ا جزور ميں جيم پرز بر ہے پھرزا پر پيش ہے ئيداس اونٹ كو كہتے ہيں جوذ كرنے كے بعد عكر كي مرد يه وچكا ہوئذ نخ خاندمراد ہے۔

فغادر نا اباجهل صريعًا وعتبة قد تر كنا بالجبوب ترجمه: بم في ابرجهل كو يجها را المرابوا جهور المرابوا المرابو

ینادیهم رسول الله لما قدفناهم کباکب فی القلیب ترجمہ: ان کورسول خدااس وقت آواز و رے رہے تھے جبکہ ہم نے ان کوگندے کو کیں میں پھینا ہوا تھا۔

الم تجدوا كلامى كان حقا وامر الله ياخذبالقلوب ترجمه آپ سلى الله ياخذبالقلوب ترجمه قداراى مصيب فيما نطقوا ولو نطقوا لقالوا صدقت و كنت ذاراى مصيب

ترجمہ: ان لوگوں نے جوابنہیں دیا اگر جواب دیتے تو یوں کہتے آپ نے بچ کہا تھا اور آپ کی رائے درست تھی۔

# عقبه كے سخت ترین مصائب اور آپ صلی الله علیہ وسلم كا كمال حل ورحم

(١١) وَعَنُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهَا أَنَّهَاقَالَتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلُ اتَّى عَلَيْكَ يَوُمٌ كَانَ اَشَٰدٌ مِنْ يَوُمُ اُحُدٍ فَقَالَ لَقَدُ لَقِيْتُ مِنْ قَوْمِكِ وَكَانَ اَشَدَّ مَا لَقِينتُ مِنْهُمْ يَوْمَ الْعَقَبَةِ إِذًا عَرَضُتْ نَفْسِي عَلَى ابْنِ عَبْدِيَا لِيْلِ بْنِ كُلَالِ فَلَمْ يُجِبْنِي اللي مَا اَرَدُتُ فَانُطَلَقُتُ وَانَا مَهُمُومٌ عَلَى وَجُهِي فَلَمُ اَسُتَفِقُ اِلَّا لِقَرُن الثَّعَالِبِ فَرَفَعُتُ رَاسِيٌّ فَافِذَا اَنَابِسَحَابَةٍ قَدْ اَظَلَّتْنِي فَنَظْرُتُ فَإِذَا فِيْهَا جِبْرَئِيْلُ فَنَادَانِي فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ قَدْ سَمِعَ قَوْلَ قَوْمِكَ وَمَا رَذُوْا عَلَيْكَ وَقَدْ بَعَثَ اِلَيْكَ مَلَكَ الْجِبَالِ لِتَامُرَهُ بِمَا شَِنْتَ فِيُهِمُ قَالَ فَنَادَانِيُ مَلَكُ الْجِبَالِ فَسَلَّمَ عَلَىٌّ ثُمَّ قَالَ يَا مُحَمَّدُ إِنَّ اللَّهَ قَدُ سَمِعَ قَوُلَ قَوْمِكَب آنَا مَلَكُ الْحِبَالِ وَقَدُ بَعَثَنِيَ رَبُّكَ اِلَيْكَ لِتَاْمُرَنِيَ بِامْرِكَ اِنْ شِنْتِ آنُ اُطْبِقَ عَلَيْهِمُ الْاَخْشَبَيْنِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَلُ أرْجُو اآنُ يُنحُرِجَ اللَّهُ مِنُ اَصَكَابِهِمُ مَنُ يَعْبُدُ اللَّهَ وَحُدَةً لَا يُشُرِكُ بِهِ شَيْئًا (مَعْق عليه) تَرْتَحِيِّنِ عَالَمُ عَالَمُ مِنْ الله عنها ب روايت ب كمانهول نے كہاا بالله كرسول آپ سلى الله عليه وسلم پراُحد كرن سے برجہ كربھى سخت دن آيا ہے فرمايا تيرى قوم سے مجھكوبہت تكليف پېنى ہاورسب سے زيادہ تكليف مجھے عقبہ كے دن بېنى جب ميں نے ابن عبدیالیل بن کلال پراینےنفس کوپیش کیا جومیں نے اس کودعوت پیش کی اس نے قبول نہ کی۔ میں نہایت عملین و پریشان حال جس طرف منه آیا جار ہا تھا۔ قرن تعالب میں پینچ کر مجھے پتہ چلامیں نے اپنا سرا ٹھایا ایک ابر نے مجھ پرسایہ کرلیا میں نے دیکھا نا گہاں اس میں جريل تقے۔انہوں نے مجھ کوآ واز دی اور کہا اللہ تعالی نے تیری قوم کی بات اور جوانہوں نے جواب دیا ہے ت لیا ہے آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کا فرشتہ بھیجاہے تا کہان کے متعلق جس طرح چاہیں اس کو تھم دیں مجھ کو پہاڑوں کے فرشتے نے آواز دی مجھ کوسلام کہا چرکہا اے محمصلی الله عليه وسلم الله تعالى نے تيرى قوم كى بات من كى ہے ميں بہاڑوں كا فرشته موں مجھ كوتير ، دب نے تيرى طرف بھیجا ہے اگر تو تھم دے میں دواجشبین بہاڑوں کوان پرڈھا تک دوں رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا میں امید کرتا ہوں کہ ان کی پشتوں سے اللہ تعالی ان لوگوں کو نکا لے گا جوایک اللہ کی عبادت کریں گے اس کے ساتھ کسی کوشریک نہیں تھمرائیں گے۔ (متنق علیہ) نْتَشْرِيجَ : 'الشد من يوم احد' 'احديس آخضرت صلى الله عليه وسلم كے ستر صحابہ شہيد ہو چکے تھے۔ آپ كے چچا حضرت حمز ہ رضى الله عنه

لسنتر کے: 'الشد من یوم احد''احد میں آنخضرت ملی الله علیه وسلم کے ستر صحابہ شہید ہو چکے تھے۔ آپ کے چکا حضرت حمزہ رضی الله عنہ کے جسم کے نکڑے آپ کے سامنے تھے خود آپ ہولہان تھے دندان مبارک شہید ہو چکے تھے بڑا سخت دن تھاای وجہ سے حضرت عائشہر ضی الله تعالیٰ عنصا کے خود آپ ہولہان تھے دندان مبارک شہید ہو چکے تھے بڑا سخت دن تھاای عنصا کا خیال تھا کہ اس سے زیادہ سخت عنصا نے احد کے دن کی تختی سے زیادہ تحت میں اور دن کی تختی اور مصیبت کا پوچھا ہے مصرت عائشہر ضی الله تعالی عنصا کا خیال تھا کہ اس سے زیادہ سخت دن کو جس کو بیم العقبۃ کہا گیا ہے اس کواحد کے دن سے زیادہ تحت بتایا۔

''یوم العقبة ''عقبددر حقیقت پہاڑی گھائی کو کہتے ہیں یہاں ایک مبعدوریافت ہوئی ہے' یہیں پرآپ نے مدیندوالوں پراپ آپ کو پیش کیامنی میں مجد دریافت ہوئی جس کا نام مبعد العقبة ''ای گھائی کی طرف منسوب ہے 2007ء میں سعودی حکومت نے جمرات کی توسیع کی وہاں ایک مبعد دریافت ہوئی جس کا نام مبعد العقبة ہے۔ اصل میں موسم جے کے دوران آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلی حقیقہ ہے۔ اسل میں موسم جے کے دوران آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلی علیہ بھے آپ یہاں پناہ دیدو۔ اس موادیث میں عوض نفسه علی الله علیہ وسلی سے اور کیا گیا ہے' می میں آپ نے اس کا آغاز کیا۔ پھرای ہم میں آپ طائف کی طرف روانہ ہوئے کہ وہ آزاد قبائل ہیں' ہوسکتا ہے اسلام قبول کریں اور پھر جھے پناہ کی جگہ ال جائے! اس پورے نقشے کو یوم العقبة سے یاد کیا گیا ہے۔ ''عوضت نفسی '' یعنی میں نے اسلام قبول کریں اور پھر جھے پناہ کی جگہ ال جائے! اس پورے نقشے کو یوم العقبة سے یاد کیا گیا ہے۔ ''عوضت نفسی '' یعنی میں نے اپ کو پیش کیا تقیف کے تین سر داروں پر جوآپ میں بھائی تھے'ایک کا نام'' عبدیا لیل' تھا دوسر سے کا نام'' مسعود'' اور تیسر ہے کا نام'' حبیب'' تھا یہ تینوں بھائی عمر و بن عمیر کے بیٹے سے طائف میں ان سب کا بڑا سردار مسعود تھا۔ اہل تاری نے بیاں بہت خلاملط نام ذکر کیے ہیں میں نے البدایہ والنہ ایہ کی بات لکھ دی ہے۔ ملاطی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا کہ این عبدیا لیل کنیت ہے بیاں بہت خلاملط نام ذکر کے ہیں میں نے البدایہ والنہ ایہ کی بات لکھ دی ہے۔ ملاطی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا کہ این عبدیا لیل کنیت ہے

گریک اس شخص کانام بھی (لینی عبدیالیل سے گفتگوکی)۔''مھموم'' میں شدت غم کی وجہ سے مدہوش تھا۔''استفق''ہوش میں آنے کو کہتے ہیں۔'' ''قرن الثعالب'' پرانے طائف سے نکل کرجبل ہدگ کی طرف آتے ہوئے جدید طائف میں ایک جگہ کانام قرن الثعالب ہے قرن المنازل بھی اس جگہ میں ہے جہاں سے اہل نجداحرام باندھ کر مکہ آتے ہیں اہل طائف کامیقات بھی ہی ہے۔

سوال: غزوہ احدیمی آنخضرت صلی الله علیه و کم محود بھی زخمی ہوئے تھے آپ کے ستر صحابہ کی لاشیں آپ کے سامنے تھیں آپ کا چھا حضرت محزوضی الله عند کی ہوئی لاش کے مکر سے سامنے پڑے تھے اس شدید صدمہ کو آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے طائف کے صدمہ اور مصیبت سے کم کیوں قرار دیا ؟ کیوں قرار دیا اور طائف کے اس غم اور اس مصیبت کوزیادہ کیوں قرار دیا ؟

جواب: اس کا جواب یہ ہوسکتا ہے کہ احد میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم میدان کا رز ار اور میدان مقابلہ میں سے وہشن سے مقابلہ میں جتنا بھی نقصان ہوجائے اس کی اتی تکلیف نہیں ہوتی کیونکہ مقابلہ کے میدان میں فتح وشکست دونوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس کے برعکس طائف میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم میدان مقابلہ میں نہیں سے وہاں جو کچھ ہور ہاتھا وہ سب یک طرفظم تھا جس کو آپ انتہائی سمپری کے عالم میں برداشت کرر ہے ہے جس کی تکلیف بہت زیادہ تھی اس لیے آپ نے طائف کی تکلیف اور اذبیت کواحد سے زیادہ قرار دیا۔

''اطبق'' ملانے کو کہتے ہیں۔''الاحشبین'' یہ احشب کا تثنیہ ہے مضبوط پہاڑکو احشب کہتے ہیں۔اس سے مراد مکہ کرمہ کے پاس آ منے سامنے دو پہاڑ ہیں'ا یک کا تام'' جبل ابوقبیں' ہے اور دوسر سے کا تام'' قعیقعان'' ہے جو''احر'' نامی پہاڑ سے جا لگتا ہے بید دونوں پہاڑ ایک جانب سے کہ میں ہیں گر دوسری جانب سے کی سے جا لگتے ہیں۔اب سوال یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گتا خی اہل طائف نے کی ظالم وہ تھے پھر اہل مکہ پر پہاڑ دل کے ملانے کا کیا مطلب ہے؟اس کا جواب یہ ہوسکتا ہے کہ اصل مجر م تو کفار مکہ تھے آئیس کی وجہ سے تو سب پھے ہور ہا تھا طائف کا سفر بھی تو آئیس کے مظالم کا شاخسانہ تھا اس لیے اس جڑ کوختم کرنے کی بات کی گئی ہے۔ دوسرا جواب یہ سکتا ہے کہ ان پہاڑ دل کا سلسلہ اہل مکہ اور اہل طائف دونوں پر محیط ہے تو دونوں شہروں کی جائی کی بات تھی یا صرف طائف کی جائی کی بات تھی کوئی اشکال نہیں' اس سوال و جواب کو میں نے کسی شرح میں نہیں دیکھا گرشار حین نے احشبین کا مصداتی جبل ابو تبیس اور قعیقعان کوتر اردیا ہے یہ دونوں پہاڑ مکہ میں ہیں اس لیے بیتو جیہا ہے کرنی پڑیں۔

غزوہ احد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زخمی ہونے کا ذکر

(١٢) وَعَنُ أَنَسِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كُسِرَتُ رُبَاعِيَتُه .يَوُمَ أُحُدٍ وَشُجَّ فِي رَأْسِهِ فَجَعَلَ يَسُلُتُ اللَّمَ عَنُهُ وَيَقُولُ كَيْفَ يُفُلِحُ قَوْمٌ شَجُّوا رَأْسَ نَبِيِّهِمُ وَكَسَرُوا رُبَاعِيَّتَهُ (رواه مسلم)

نشیجی نظرت انس رضی الله عند سے روایت ہے بے شک رسول الله صلی الله علیه وسلم کا دانت مبارک اُحد کے دن توڑ دیا گیاا در سرزخی ہوگیا آب اس سے خون یو نچھتے تھے اور فرماتے تھے وہ قوم کیسے فلاح پائے گی جس نے اپنے نبی کا دانت توڑا اور سرزخی کیا۔ (روایت کیااس کوسلم نے) لنت شریحے: ''یسلت '' نصر ینصر سے ہے جس سے خون صاف کرنے کو کہتے ہیں۔''مشجو ا''سراور چپرہ کے زخم کو جج کہتے ہیں۔''در باعیت ہ'' انیاب اور ثنایا کے درمیان کورباعی کہتے ہیں' آنخ ضرت صلی الله علیه وسلم کے دانت بالکل ٹوٹ کر گرے نہیں تھے بلکہ کچھ کچھ حصہ ٹوٹ گیا تھا' دائیں جانب نچلے دانتوں کے رباعی مراد ہیں۔

# رسول التُصلّی التُدعلیہ وسلم کے ہاتھ سے مارا جانے والا التُد کے سب سے سخت عذاب میں مبتلا ہوگا

(١٣) وَعَنُ اَبِي هُرَيُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم اِشْتَدَّ غَضَبُ اللهِ عَلَى قَوْمٍ فَعَلُوا بِنَبِيّهِ. يُشِيرُ إللي

رُبَاعِيَّتِهِ. اِشْتَدَّ غَضَبُ اللَّهِ عَلَى رَجُلِ يَقُتُلُهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِيُ سَبِيُلِ اللَّهِ (متفق عليه)

'تَنْكِيْكُنُ : حفرت ابو ہریرہ رضی الله عندے روایت ہے کہارسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا اس قوم پر الله تعالیٰ کا سخت غضب ہوگا
جس نے اپنے نبی کے ساتھ الیہا کیا اپنے وائنوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا اس آ دمی پر الله تعالیٰ کا سخت غضب ہے جس کو الله کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے الله کا رسول قبل کردے۔ (متنق علیہ)

نْتَشْتِ بِحَنْ الله ''احدے میدان میں آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے ایک بدبخت کا فرانی بن خلف کونیز ہ مار کرفل کردیا تھااس کی طرف اشارہ ہے۔ (ھذا الباب حال عن الفصل الثانی)

### الفصل الثالث ... سب سے پہلی وی

(١٣) عَنُ يَحْىَ بُنِ آبِى كَثِيْرٍ قَالَ سَٱلْتُ آبَاسَلَمَةَ بُنَ عَبْدِالرَّحُمْنِ عَنُ اَوَّلِ مَا نَزَلَ مِنَ الْقُرُانِ قَالَ يَا آيُهَاالُمُدَّيِّرُ قُلْتُ يَقُولُونَ اِقُرَأُ بِاسْمٍ رَبِّكَ قَالَ آبُوسَلَمَةَ سَٱلْتُ جَابِرًا عَنُ ذَالِكَ وَقُلْتُ لَهُ مِثُلَ الَّذِى قُلْتَ لِى فَقَالَ لِى جَابِرٌ لَا يَعُولُونَ اِقُرَا فَلَمَّا وَسُولُ اللهِ عليه وسلم قَالَ جَاوِرُتُ بِحِرَاءَ شَهُرًا فَلَمَّا قَضَيْتُ جِوَارِى هَبَطُتُ لَا أَحَدِثُكُ اللهِ عليه وسلم قَالَ جَاوِرُتُ بِحِرَاءَ شَهُرًا فَلَمَّا قَضَيْتُ جِوَارِى هَبَطُتُ فَنُودِيْتُ فَنَظُرُتُ عَنْ يَمِينِي فَلَمُ اَرَ شَيْئًا وَنَظُرُتُ عَنْ شِمَالِى فَلَمُ اَرَ شَيْئًا وَنَظُرُتُ عَنْ شِمَالِى فَلَمُ اَرَ شَيْئًا وَنَظُرُتُ عَنْ يَمِينِي فَلَمُ اَرَ شَيْئًا وَنَظُرُتُ عَنْ شِمَالِى فَلَمُ اَرَ شَيْئًا وَنَظُرُتُ عَنْ يَابِعُهُ اللهُ اللهِ عَلْمَ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

تستنت کے: نزول وی کے اعتبار سے سب سے مہلے سورت علق کی پانچ آئیں نازل ہوئی ہیں پھرانقطاع وی کاز مانہ آیا۔انقطاع وی کے بعد جو کم مل سورت اتری ہے وہ سورت مرز ہے جس کا تذکرہ زیر بحث حدیث میں ہے تو بیطلق وی کی بات نہیں ہے بلکہ کامل سورت کے نزول کی بات ہوئی تھی۔ بات ہے کو پایہ ابتداء اضافی ہے جو انقطاع وی کے بعد سب سے پہلے وی کے بعد نازل ہوئی تھی۔

### باب علامات النبوة ... نبوت كى علامتول كابيان

علامات جمع ہے اس کامفرد علامۃ ہے علامات نشانی کو کہتے ہیں یہاں وہ نشانات اور علامات مراد ہیں جو آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر دلالت کرتی ہوں۔ شخ عبدالحق رحمۃ اللہ تعالیہ علیہ نے ''اشعۃ اللہ معات'' میں لکھا ہے کہ علامات نبوت اور مجزات ایک ہی چیز ہیں اس لیے شراح حضرات جیران و پریشان ہیں کہ صاحب مشکلوۃ نے ایک ہی مفہوم کی چیز کودوالگ الگ بابوں میں کیوں ذکر کیا کوئی اس کا صحیح جواب نہیں دے سکے گاہتی کلامہ اتنافر ق بتایا جاسکتا ہے کہ مجزات میں زیادہ تران چیزوں کا بیان ہوتا ہے جوسا منے والے انسان کو عاجز اور مجبور کر دیتی ہیں کہ مجزود کیولیا اب

ایمان لے آؤ!اورعلامات نبوت میں ایسانہیں ہوتا بلکہ اس میں زیادہ تر ایسی چیزیں بیان ہوتی ہیں جو فی نفسہ حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر بطور علامت دلالت کرتی ہیں گرکسی کوایمان لانے پر مجبوراور عاجز نہیں کرتیں۔دوسرافرق میہ کہ علامات نبوت میں کچھ چیزیں وہ بھی ہیں جن کا تعلق نبوت کے اعلان سے پہلے کے واقعات کے ساتھ ہے جس طرح اس باب کی حدیث نمبر 1 'حدیث نمبر 2 'وغیرہ ہیں تو ظاہر ہے کہ ان کو مجزد ہو نہیں کہا جاسکتا گریہ نبوت پر علامت ودلالت ہیں اس وجہ سے شاید صاحب مشکو ۃ نے اس باب کو مجزدات سے علیحدہ رکھااوراس کے لیے الگ عنوان باندھا۔

#### الفضل الأول .... شق صدر كاواقعه

(١) عَنُ اَنَسِ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم اَتَاهُ جِبْرَئِيُلُ وَهُوَ يَلْعَبُ مَعَ الْغِلْمَانِ فَاَخَذَهُ فَصَرَعَهُ فَشَقَّ عَنُ قَلْبِهِ فَاسُتَخُرَجَ مِنُهُ عَلَقَةً فَقَالَ هٰذَا حَظُّ الشَّيُطَانِ مِنْكَ ثُمَّ غَسَلَهُ فِى طَسُتٍ مِنُ ذَهَبٍ بِمَاءِ زَمُزَمَ ثُمَّ لَامَهُ وَاَعَادَهُ فِى مَكَانِهِ وَجَاءَ الْغِلْمَانُ يَسْعَوُنَ إِلَى أُمِّهِ يَعْنِى ظِئْرَهُ فَقَالُوا إِنَّ مُحَمَّدًا قَدُ قُتِلَ فَاسْتَقُبَلُوهُ وَهُو مُنْتَقَعُ اللَّوُن قَالَ اَنَسٌ فَكُنْتُ اَرِى آثَرَ الْمِخْيَطِ فِى صَدْرِهِ (رواه مسلم)

تربیخی بنی : حضرت انس سے روایت ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جریل علیہ السلام آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لڑکوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ جبریل علیہ السلام نے آپ کو پکڑ کر چت لٹایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو چیرا اور آپ کے دل سے علقہ نکالا اور کہا یہ شیطان کا حصہ ہے۔ چر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کوسونے کی طشت میں زمزم کے پانی سے دھویا۔ پھر جبریل علیہ السلام نے دل اپنی جگہ رکھ کر دوبارہ ملا دیا اور لڑکے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کی طرف آئے (والدہ سے مراد دایہ علیہ رضی اللہ عنہ انہوں نے کہا محمد قتل کر دیئے گئے ہیں۔ لوگ آپ علی اللہ علیہ وسلم کا رنگ متغیر تھا۔ انس رضی اللہ عنہ نے کہا محمد قتل کر دیئے گئے ہیں۔ لوگ آپ علی اللہ علیہ وسلم کا رنگ متغیر تھا۔ انس رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بین میں سوئی کے سینے کا نشان دیکھا تھا۔ (روایت کیا اس کو سلم کے ا

سوال ۔ابسوال بہ ہے کہ جب آپریش کے ذریعہ سے قلب اطہر سے اس حصہ کو کاٹ کر نکالنا تھا تو تخلیق کے وقت اس کو قلب اطہر میں بیدا کیوں کیا گیا؟ ابتدا ہی سے اس حصہ کو انڈ تعالی پیدا نہ فرماتے تو نکالنے کی ضرورت نہ ہوتی ۔

جواب: ۔ الله تعالیٰ نے انبیاء کرام میں ہم السلام کو کامل بشریت پر پیدافر مایا ہے کسی نبی میں کوئی جسمانی نقص آنے نبیں دیا اُرتخلیق کے وقت

اس حصہ کو پیدانہ فرماتے تو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر میں ایک بشری نقص رہ جاتا اور کمال میں فرق آ جاتا اس لیے پہلے اعلیٰ کمال گی پھیل فرما دی پھرآ پریشن کے ذریعہ سے اس کونکلوا دیا۔ اس حدیث سے انسانوں کودل کے آپریشن کی رہنمائی ملی ہے ڈیڑھ ہزارسال بعد جس چیز پر دنیا فخر کرتی ہے اس کی ابتداء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے بےسروسا مانی کے دور میں ہوئی۔ زمز م جنت کا پانی نہیں لایا گیا۔ معلوم ہوا کہ زمزم کا درجہ جنت کے پانی کے برابر ہے یا اس سے بہتر ہے۔''منتقع اللون''یعنی رنگ متغیر ہوگیا تھا پیلا پڑگیا تھا۔''اثو المعجیط''یعنی شرح صدر کے بعد سینے کا نشان گردن کی چنبر کے پاس سے لئے کرناف تک موجود تھا اس پر بالوں کی ایک خوبصورت دھاری تھی۔

اللُّهم صل على حبيبك محمد في الاولين والآخرين وعلى اله الطاهرين و اصحابه اجمعين.

ليقر كاسلام

(٢) وَعَنْ جَابِرِ بُنِ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليَّه وسلم اِنِّي لَاعُرِفُ حَجَرًا بِمَكَّةَ كَانَ يُسَلِّمُ عَلَىَّ قَبُلَ اَنُ اُبُعِتَ اِنِّيُ لَاعُرِفُهُ الْانَ (رواه مسلم)

نَتَوَجَيِّ ﴾ : حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا میں اس پیھر کواب بھی پیچا تنا ہوں جو مکہ میں میرے نبی بننے سے پہلے مجھ کوسلام کیا کرتا تھا۔ (روایت کیا اس کوسلم نے )

## شق قمر كالمعجزه

(٣) وَعَنُ اَنَسٍ قَالَ اِنَّ اَهُلَ مَكَّةَ سَالُوُ ا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم اَنْ يُرِيَهُمُ اليَةُ فَارَاهُمُ الْقَمَرَ شِقَّتَيْنِ حَتَّى رَاُوْ حِرَاءَ بَيْنَهُمَا (متفق عليه)

نَرْ الله على الله على الله عند سے روایت ہے کہ اہل مکہ نے آپ صلی الله علیہ وسلم سے سی نشانی کا سوال کیا تو آپ سلی الله علیہ وسلم نے جاند کو دو نکڑ ہے کر دکھایا اور انہوں نے حرایباڑکوان دونوں کلڑوں کے درمیان دیکھا۔ (متنق علیہ)

نستنت جی بشق قمر کا واقعہ چونکہ رات کا تھا اس لیے زیادہ مشہور نہیں ہوا' پھر پیخصوص لوگوں نے ما نگا تھا تو ضروری نہیں تھا کہ تمام اہل دنیا کو دکھایا جائے۔ نیز تمام انسانوں کو عام بھی نہیں کیا ورنہ سب کے ما نگنے اور پھر سب کے دیکھنے کے بعدا گر کفارا نکار کر دیتے تو پھر عمومی عذاب آجا تا جس طرح فرمائشی معجزہ سے انکار کے بعد آیا کرتا ہے۔ ساوی کا نئات میں خوق و التنام کا انکار چند مخروق الد ماغ اور محروف الد ماغ لوگوں کا کام ہے جونا قابل التفات ہے اللہ تعالی کے عکم سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر معجزہ کے ظہور میں محال ہونے کی گنجائش نہیں ہے اہل تاریخ نے شق قمر کا واقعہ تو انرسے تقل کیا ہے احادیث میں اس کا ثبوت موجود ہے قرآن کا اعلان ہے' (افتو بت المساعة و انشق القمر) اب انکار ہے کار ہے۔ ساتھ والی حدیث میں فرقتین کے الفاظ ہیں اس سے بھی مراد دو کھڑے ہیں۔

(٣) وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ انْشَقَّ الْقَمَرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِرُقَتَيُنِ فِرُقَةٌ فَوُقَ الْجَبَلِ وَفِرُقَةٌ دُوْنَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إشْهَدُوا (متفق عليه)

نَتَنَجَيِّکُ ؛ حضرت ابن مسعود رضی الله عنه سے روایت ہے جا ند دو مکڑے ہواان میں سے ایک پہاڑ پر رہااور ایک ٹکڑا پہاڑ کے پنچے۔ آپ نے کا فروں کوفر مایا گواہ ہو جاؤ۔ (متفق علیہ )

# قدرت کی طرف سے ابوجہل کو تنبیہ

(٥) وَعَنُ اَبِىٰ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ اَبُو جَهُلٍ هَلُ يُعَفِّرُ مُحَمَّدٌ وَجُهَةَ بَيْنَ اظُهُرِكُمْ فَقِيْلَ نَعَمُ فَقَالَ وَاللَّاتِ وَالْعُزَّى لَيْنُ

سستے: "هل یعفو" تعفیر سے ہے جا ک او در نے لے سی میں ہے یی زین پرمجدہ لکا کرچہرہ لوخا ک الود کرتا ہے؟ ابوجہ کے انہائی تحقیر کے طور پراس طرح کہد دیا۔ ' زعم ''ای طمع لینی گردن روند نے کے اراد ہے سے پر اُمید ہو کرآ گیا۔ ' فیما فیحنہ ہم منہ ''فیحاۃ اچا تک آنے کو کہتے ہیں فیحنہ میں فاعل کی ضمیر ابوجہل کی طرف لوٹتی ہے اور ہم مفعول بہی ضمیر ابل مجلس کی طرف لوٹتی ہے اور منہ کی ضمیر حضور اگر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے اپنی مجلس والوں کی طرف اچا تک اس حال اللہ علیہ وسلم کے پاس سے اپنی مجلس والوں کی طرف اچا تک اس حال میں پہنچا کہ دونوں ہاتھ اٹھائے ہوئے النہ عادوں کے حوفا و امرًا میں کہنچا کہ دونوں ہاتھ اٹھائے ہوئے النے پاؤں بدحواس کے ساتھ آرہا تھا۔ ' خند قا '' یعنی آگ کی کھائی تھی۔ ' و ہو کا ''ای خوفا و امرًا شدیدًا۔ ''و اجندہ ''

# ايك پيش گوئي جوترف بحرف بوري موئي

(٢) وَعَنُ عَدِيّ بُنِ حَاتِمٍ قَالَ بَيْنَا آنَا عِنْدَ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم إِذَاتَاهُ رَجُلٌ فَشَكَا اللهِ الْفَاقَة ثُمَّ آتَاهُ اللهَ وَلَئِنَ طَالَتُ بِكَ حَيْوةٌ فَلَتَرَينَ الظَّعِينَةَ تَرْتَحِلُ مِنَ الْحِيْرَةِ فَانُ طَالَتُ بِكَ حَيْوةٌ فَلَتَرَينَ الظَّعِينَةَ تَرْتَحِلُ مِنَ الْحِيْرَةِ فَانُ طَالَتُ بِكَ حَيْوةٌ لَتُفْتَحَنَّ كُنُوزُ كِسُرِى وَلَئِنُ طَالَتُ بِكَ حَيْوةٌ لَتُفْتَحَنَّ كُنُوزُ كِسُرِى وَلَئِنُ طَالَتُ بِكَ حَيْوةٌ لَتُفْتَحَنَّ كُنُوزُ كِسُرِى وَلَئِنُ طَالَتُ بِكَ حَيْوةٌ لَتَرَينَ الرَّجُلَ يُخْرِجُ مِلًا كَفَّهِ مِنْ ذَهَبِ آوُ فِضَّةٍ يَطُلُبُ مَنْ يَقْبُلُهُ فَلَا يَجِدُ اَحَدًا يَقْبَلُهُ مِنْهُ وَلَيْلَقَينَ اللهَ وَلَيْلَقَينَ اللهَ وَلَيُلُقِينَ اللّهَ وَلَيْلَقِينَ اللّهَ وَلَيُلُقَى اللهُ عَلَيْكَ وَسُولًا فَيُعَولُ بَللْى فَيَقُولُ اللهَ وَلَيْلُونُ عَلْ يَبِي اللّهُ عَلَيْكَ وَلَولُ بَللْى فَيَقُولُ اللهَ عَلَيْكَ وَلَيْكُ وَلَولَ اللهَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْكَ فَلَا يَرِى إِلّا جَهَنَّمَ وَلَئِنُ طَالَتُ بِكُمْ حَيْوةٌ لَتَرَونَ مَا قَالَ عَدِى فَوَائِنُ طَالَتُ بِكُمْ حَيْوةٌ لَتَرَونَ مَا قَالَ عَدِى الْمُعَيْنَةَ وَلَئِنُ طَالَتُ بِكُمْ حَيْوةٌ لَتَرَونَ مَا قَالَ عَدِى أَلُهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَيْنُ طَالَتُ بِكُمْ حَيْوةٌ لَتَرَونَ مَا قَالَ عَدِى الْمُعَيْنَةَ وَرُعَمِلُ عَلَولُ اللهَ وَكُنُ فِيْمُولُ اللهَ وَهُمُ وَلِكُمْ وَاللهُ اللهُ عَلَى عَلَولُ اللهُ عَلَى عَلَى الْمُعْمِلَةُ وَلِي اللهُ عَلَى عَلَى الْمُعَيْنَةَ وَلَا عَلِي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلِي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى الْمُعْلِقُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى الْمُعْلِقُ اللهُ عَلَى الْمُعَلِقُ اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى الْمُعَلِقُ اللهُ عَلَى الْمُعَلِقُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْمُعَلِقُ اللهُ عَلَى ال

تَنْ الْحَيْنَ عَلَى الله عليه وسلم من الله عند سے روایت ہے کہ ایک دن میں آپ کے پاس تھا اچا تک ایک مخص آیا اس نے فاقد کی شکایت کی ۔ آپ نے فرمایا اے عدی تو نے حمرہ شہر شکایت کی ۔ آپ نے فرمایا اے عدی تو نے حمرہ شہر دکھیا ہے اگر تیری زندگی کمی ہوتو تو ایک عورت کو دیکھے گا کہ وہ حمرہ سے کوج کرے گاتا کہ بیت اللہ کا طواف کر بے تو وہ خدا کے سواکس دیکھیا ہے خوف زدہ نہیں ہوگی اگر تیری عمر کمی ہوئی تو ایساز ماند پائے گا کہ ایک آدہ می تھی بھر سونا یا جا ندی کے کر قبول کرنے والے کو تلاش کرے گا مگر اس کو قبول کرنے والے کو تلاش کرے گا مگر اس کو قبول کرنے والے کو تلاش کرے گا مگر اس کو قبول کرنے والانہیں ملے گا۔ اور اللہ سے تم میں سے کہ ایک آدہ می تو کو کی تا کہ بیت اللہ کا میں اللہ سے تم میں سے کہ ایک آدہ میں میں کرنے والے کو تلاش کرے گا مگر اس کو قبول کرنے والانہیں ملے گا۔ اور اللہ سے تم میں سے کہ ایک آدہ میں میں سے دو کو تعلق کو کے دور اس کو قبول کرنے والون کی میں سے کہ ایک آدہ میں میں سے کو تعلق کی میں سے کہ کی تو کو تعلق کی میں میں سے کو کی تو کو کرنے کو کا کہ کو تو کو کرنے کی تا کہ بیت اللہ کا طواف کرنے والے کو تلاش کرنے والے کو تلاش کرنے کی تا کہ بیت اللہ کا طواف کرنے کے خوال کرنے والے کو تلاش کی کے کہ کی تو کہ کی تا کہ بیت اللہ کی تا کہ بیت اللہ کی تو کہ کی تا کہ بیت اللہ کی تا کہ بیت اللہ کو تی تا کہ بیت اللہ کو تو کی تا کہ بیت اللہ کی تا کہ بیت اللہ کی تا کہ کی تا کہ بیت اللہ کو تا کے خوالے کو تا کی تا کہ کی تا کہ بیت اللہ کی تا کہ بیت کی تا کہ بیت کی تا کہ بیت کو تا کی تا کہ بیت کے در اللہ کی تا کی تا کہ بیت کی تا کی تا کہ بیت کی تا کہ بیت

کوئی ملاقات کرے گا اللہ اوراس بندے کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا۔ اللہ فرمائے گا کیا میں نے تیری طرف رسول نہیں بھیجے کہ وہ تھی کو میر سے احکام پہنچا کیں وہ بندہ کیے گا ہاں! اللہ فرمائے گا کیا میں نے تیحکو مال نہیں دیا اوراحسان نہیں کیا وہ کیے گا ہوں نہیں تو وہ اپنی وہ اپنی استحکام پہنچا کیں وہ بنج گا ہوں نہیں تو وہ اپنی وہ اپنی بن بن جانب نظر دوڑائے گا تو جہنم کے سوا کچھ نظر نہیں آئے گا۔ آگ سے بچوا گرچہ کھیور کے نکڑے سے ہو۔ جو خض کھیور نہ پائے تو وہ اپنی جانب نظر دوڑائے گا تو جہنم کے سوا کہ علام سے معربی نے کہا کہ میں نے ایک عورت کود یکھا کہ اس نے جرہ شہر سے کوج کیا تا کہ خانہ کعبہ کا طواف کرے وہ اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتی اور میں ان اوگوں میں تھا جنہوں نے کسر کی بن ہر مزئے خزانے کھولے اگر تمہاری عمر دراز ہوتو تم اس چیز کود کیکھو گے جو فرمائی نبی ابوالقاسم سلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سونے یا جانب کی کی مٹھی بھرے نگلے گا۔ (روایت کیا اس کو بخاری نے)

## دین کی راه میں سخت سے سخت اذبیت سہنا ہی اہل ایمان کا شیوہ ہے

(2) وَعَنُ خَبَّابِ بَنِ الْاَرَتِ قَالَ شَكُونَا إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ مُتَوسِّدٌ بُرُدَةً فِي ظِلَّ الْكَغَيَةِ وَلَقَدُ لَهُ لَقِينًا مِنَ الْمُشُوكِيْنَ شِيدَةً فَقُلُنَا الْاَتَدُعُو اللَّهَ فَقَعَدَ وَهُو مَحَمَّرٌ وَجُهُهُ وَقَالَ كَانَ الرَّجُلُ فِيهِ فَيُمَا عُنُ وَيُنِهِ وَيُهُمُ يَحُفُو لَهُ فِي الْاَرْضِ فَيْجَعَلُ فِيهِ فَيُمَا يَعِنُشَارٍ فَيُوضَعُ فَوْقَ رَأْسِهِ فَيُشَقُّ بِإِثْنَيْنِ فَمَا يَصُدُّهُ ذَالِكَ عَنْ دِينِهِ وَاللَّهِ لَيَتِمَّنَ هَلَا الْاَمُوحُتِي يَسِيرَ المَّوْمَةُ فَوْقَ رَأْسِهِ فَيُشَقُّ بِإِثْنَيْنِ فَمَا يَصُدُّهُ ذَالِكَ عَنْ دِينِهِ وَاللَّهِ لَيَتِمَّنَ هَلَا الْاَمُوحَتِي يَسِيرَ المَّوْمَةُ فَي وَيُهِ وَيُمُشَعُلُ اللَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اَوِ الذَّفُ عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عليهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

نسٹنے ''منشاد'' آرہ کومنشار کہتے ہیں۔''یمشط'' کنگھی کرنے کو کہتے ہیں او ہے کی کنگھی مراد ہے۔''وعصب ''عصب پٹوں کو کہتے ہیں این لو ہے کی تنگھی اس شخص کی ہٹریوں اور پٹوں کے درمیان چلائی جاتی تھی جس سے گوشت چھل کر ہٹری رہ جاتی تھی مگراس مصیبت نے اس شخص کو دین پر چلنے ادراسے اپنانے سے نہیں روکا آنخصرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں امت کومصائب پرصبر کرنے اور دین کے لیے آز مائشوں سے گزرنے کی تعلیم دی ہے اوراستقامت کی ہدایت کی ہے اور تسم کھا کرفر مایا کہ اس وین کی برکت سے ایک مثالی امن آئے گاتم جلدی نہ کرو۔

#### أيك خواب اوردعا

(A) وَعَنُ أَنَسِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَدُخُلُ عَلَى أُمْ حَرَام بِنْتِ مِلْحَانَ وَكَانَتُ تَحْتَ عُبَادَةَ بُنِ الصَّامِتِ فَلَخَلَ عَلَيْهَا يَوْمَافَاطُعَمَتُهُ ثُمَّ جَلَسَتُ تَفُلِى رَاسَهُ فَنَامَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ اسْتَيُقَظَ وَهُوَ يَضُحَكُ قَالَتُ فَقُلْتُ مَا يُضُحِكُكَ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ أَنَاسٌ مِنُ أُمَّتِى عُرِضُوا عَلَى غُزَاةً فِى سَبِيلِ اللهِ يَرُكُبُونَ ثَبَجَ هَذَا الْبَحْرِ مُلُوكاً عَلَى الآسِرَّةِ اَوْمِئُلَ الْمُلُوكِ عَلَى الآسِرَّةِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ أَدُ عُ اللهَ أَنْ يَجْعَلَنِى مِنْهُمُ فَلَكُ يَا رَسُولَ اللهِ مَا يُضَحِكُكَ قَالَ أَنَاسٌ مِن مُنْهُمُ فَلَتُ يَارَسُولَ اللهِ مَا يُضَحِكُكَ قَالَ أَنَاسٌ مِن أُمَّتِى عُرَضُوا عَلَى عُزَاةً فِى سَبِيلِ اللهِ عَمَا قَالَ فَى الْاولِي فَقُلْتُ يَارَسُولَ اللهِ أَدُعُ اللّهَ أَنْ يَجْعَلَنِى مِنْهُمُ قَالَ أَنْتِ مِن أُمَّتِي عُرضُوا عَلَى عُزَاةً فِى سَبِيلِ اللهِ كَمَا قَالَ فَى الْاولِي فَقُلْتُ يَارَسُولَ اللهِ أَدُعُ اللّهَ أَنْ يَجْعَلَنِى مِنْهُمُ قَالَ أَنْتِ مِن

اُلَاوَّلِيْنَ فَرَكِبَتُ اُمُّ حَرَامٍ الْبَحْرَ فِي زَمَنِ مُعَاوِيَةَ فَصُرِعَتُ عَنُ دَابَّتِهَا حِيْنَ خَرَجَتُ مِنَ الْبَحْرِ فَهَلَكَتْ(متفق عليه) لَتَنْتَحِينَ كُنْ وَصَرْتِ الْسُ رَضَّى الله عند ب روايت ب كدر سول الله عليه وسلم ام حرام بنت ملحان كي پاس تشريف لا يرام عباده بن صامت رضی الله عنه کی بیوی تھیں۔ام حرام نے آپ کو کھا تا کھلایا۔ پھرام حرام آپ صلی الله علیہ وسلم کے سرمبارک کی جو کیں دیکھتی تھی۔ آپ سو کے پھرآ پ جا گے اور بنتے تھے۔ام حرام نے کہاا ےاللہ کے رسول کس چیز نے آپ سلی اللہ علیہ وسلم کو جسایا؟ آپ نے فر مایا کہ میری امت کے کچھ لوگ مجھ پر پیش کیے گئے کہ وہ اللہ تعالی کی راہ میں جہاد کرتے ہیں۔ دریا کی پشت پر سوار ہوتے ہیں بادشاہوں کے تختوں پر سوار ہونے کی ما نند میں نے عرض کیایارسول اللہ میرے لیے دعافر مائے کہ اللہ مجھ کوان میں ہے کرے۔حضرت محمصلی اللہ علیہ وسلم نے ام حرام کے لیے دعا فرمائی پھرا پناسرمبارک رکھا اورسو گئے۔ پھر دوبارہ ہنتے ہوئے بیدارہوئے۔ میں نے کہا آپ کوس نے ہنایا فرمایا کہ میری امت کے کھلوگ جہاد کرتے ہوئے مجھ پرپیش کیے گئے۔ میں نے کہامیرے لیے دعافر مائیں کہاللہ مجھ کوان میں ہے کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو بہلول میں سے ہام حرام حضرت معاویہ کے وقت دریا میں سوار ہوئیں ام حرام سمندر سے نکلتے وقت گر کر ہلاک ہوئیں۔ (منفق علیہ) تَستَنتِ إِن تفلي داسه ' بعني مفرت ام حرام بنت ملحان رضي الله تعالى عنها استخضرت صلى الله عليه وسلم كيسر مين جو كين شؤل ربي تقين \_ پہلے یہ بات سمجھلیں کہ حضرت ام حرام رضی اللہ تعالی عنھا حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعی خالہ یا رضاعی چھوپھی تھیں۔ پہلے یہ بات تفصیل ہے کھی جا چکی ہے کہام سلیم رضی اللہ تعالی عنھا اورام حرام رضی اللہ تعالی عنھا دونوں انصاری عورتیں ہیں مدینہ میں انہوں نے حضرت آمنہ یا خواجہ عبدالله كے ساتھ دودھ پیا تھا۔لہٰذا میکورتیں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے محارم میں سے تھیں جھنورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم میں جو کیں نہیں ہوتی تھیں تو شولنا اور چیز ہے اور ملنا اور چیز ہے۔ ' شہبے'' سمندرکے درمیان میں جو بڑی موجیں ہوتی ہیں اور بے انتہاء یائی ہوتا ہے اس کو جمج کہتے ہیں۔مرادسمندرکاسینہاوردرمیان ہے۔''او مثل الملوک''ییشک راوی کی جانب سے ہے بعنی اس حال میں سوار ہوں گے جیسے بادشاہ لوگ ا پنے تخت پرسوار ہوتے ہیں۔''فصوعت''سواری سے گرنے کوصرع کہتے ہیں۔''حین حوجت''یعنی سمندر کاسفر کمل کر کے جب ساحل پر آ گئیں اورا پی سواری پرسوار ہوئیں تو جانور کی پشت سے بنیچا گریں اور شہید ہوگئیں ۔سمندری جہاز رانی اور سمندر میں جہاد کی ابتداء سیدنا حضرت معادبيرض الله عنه و عنا و عن جميع الصحابة.

حضورصلی الله علیه وسلم کے کلام کا اعجاز

(٩) وَعَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ قَالَ إِنَّ ضِمَادًا قَدِمَ مَكَّةً وَكَانَ مِنُ أَذِدِ شُنُوءَةً وَكَانُ يَرُقِى مِنُ هَذَا الرِّيْحِ فَسَمِعَ سُفَهَاءَ أَهُلِ مَكَّةَ يَقُولُونَ إِنَّ مُحَمَّدًا مَجُنُونَ فَقَالَ لَوْ أَنِّى رَأَيْتُ هَذَا الرَّجُلَ لَعَلَّ اللَّهَ يَشُفِيهِ عَلَى يَدَى قَالَ فَلَقِيهَ فَقَالَ يَامُحَمَّدُ إِلِي مَعْدُونَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِنَّ الْحَمُدَ لِلَهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ مَنُ يَّضُلِلُهُ فَكَاهَادِى لَهُ وَاشُهَدُانُ لَّا الله عليه وسلم إِنَّ الْحَمُدَ لِلْهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ مَنُ يَّصُلِلُهُ فَكَاهَارِكُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عليه وسلم مَحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ آمَّا بَعُدُ فَقَالَ اعِدْ عَلَى كَلِمَاتِكَ هُولًا إِنَّا اللهُ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ آمَّا بَعُدُ فَقَالَ اعِدْ عَلَى كَلِمَاتِكَ هُولًا إِنَّا الشَّعَرَةِ وَقُولُ الشَّعَرَاءِ فَمَا سَمِعْتُ مِثْلَ كَلِمَاتِكَ هُولًا السَّحَرَةِ وَقُولُ الشَّعَرَاءِ فَمَا سَمِعْتُ مِثْلَ كَلِمَاتِكَ هُولَ لَاء وَلَقَدُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا وَلَوْلُ السَّعَرَةِ وَقُولُ الشَّعَرَاءِ فَمَا سَمِعْتُ مِثْلَ كَلِمَاتِكَ هُولُ لَاء وَلَقَدُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا اللهُ عَلَى ا

وفى بعض نسخ المصابيح بلغنا ناعوس البحر وذكر حديثا ابى هريرة وجابر بن سمرة يهلك كسرى والاخر لتفتحن عصابة في باب الملاحم.

ن المنظم المنظم المناعباس رضی الله عند ہے روایت ہے کہ ضاد نامی ایک شخص مکہ میں آیا اور وہ از دشنوء ہے تھا۔ وہ ضاد منتر پڑھتا آسیب سے ۔ صاد نے مکہ والوں کو بیہ کہتے سنا کہ محمصلی اللہ علیہ وسلم دیوانہ ہے۔ صاد نے کہا اگر میں اس شخص کو دیکھوں تو شاید میں اس کا علاج کروں اور اللہ اس کوشفاعطافر مائے۔ ابن عباس رضی اللہ عند نے کہا کہ ضاد آنخضرت سے ملا اور کہنے لگا کہ اے جم سلی اللہ علیہ وہلم میں آسیب کے لیے منتر پڑھتا ہوں کیا آپ بھی چا ہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اور ہم سب اس کی تعریف بیان کرتے ہیں اور ہیں گواہی دیتا ہوں کہ وفئی راہ دکھانے والانہیں اور ہیں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں اور اس کا کوئی شریک نہیں اور ہیں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں اور اس کا کوئی شریک نہیں اور ہیں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کا بندہ اور اس کا وفئی شریک نہیں اور ہیں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کا بندہ اور اس کا مور کی شریف نہیں اور ہیں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ علیہ وسلی کہ ہوئی ہیں آپ سلی اللہ علیہ وسلی کے مور کی نہیں اس محمد کی وفوں میں ہے کہ بلغنا کہ مور اور ابو ہریرہ وضی اللہ عنہ کی دونوں حدیث میں اور جا بربن سمرہ کی روایت میں ہے کہ بلغنا حدیث میں اللہ عنہ کے کہ بلغنا کے مور دور میں ہے کہ بلغنا صور اور ابو ہریرہ وضی اللہ عنہ کی دونوں حدیث میں اور جا بربن سمرہ کی روایت میں ہے کہ بلغنا صور ور ابو ہریرہ وضی اللہ عنہ کی دونوں حدیث میں اور جا بربن سمرہ کی روایت میں ہے کہ بلغنا صور ور ابو ہریرہ وضی اللہ عنہ کی دونوں حدیث میں اب دوسری فصل سے خالی ہے۔

''ھات'' یعنیٰ ہاتھ بڑھا دیں اور جھے مسلمان بنا دیں' چنانچہ اس وقت ضام مسلمان ہوگئے۔ ملاعلی قاری رحمة الله علیہ نے لکھا ہے کہ زمانہ نبوت سے پہلے ضام حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست تھے۔وھذاالباب خال عن الفصل الثانی اوراس باب میں دوسری فصل نہیں ہے۔

الفضل الثالث .... قیصرروم کے دربار میں ابوسفیان کی گواہی

(١٠) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضى الله عنهما قَالَ حَدَّتَنِى اَبُو سُفْيَانَ بُنُ حَرُبٍ مِنُ فِيْهِ إِلَى فِى قَالَ انْطَلَقُتُ فِى الْمُدَّةِ الْتَبِى كَانَتُ بَيْنِى وَبَيْنَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ فَبَيْنَمَا اَنَا بِالشَّامِ اِذُجِيْعَ بِكِتَابٍ مِّنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إلى هِرَقُلَ عَلِيْم بُصُرَى فَدَفَعَهُ عَظِيْم بُصُرَى إِلَى هِرَقُلَ وَقَالَ هِرَقُلَ هِرَقُلَ هِرَقُلَ هِرَقُلَ هِرَقُلَ هِلَ هِهُنَا اَحَدٌ مِّنُ قَوْمٍ هَلَا الرَّجُلِ الَّذِي يَزُعُمُ اَنَّهُ نَتِى قَالُوا نَعْمُ فَدُعِيتُ فِى نَفَر مِّنُ قُرْمَ هَلَا الرَّجُلِ الَّذِي يَزُعُمُ اللهِ فَقَالَ قَلْ لَهُمْ اللهِ نَوْعُمُ اللهِ يَوْعُمُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ ا

كُنْتُمُ تَنَّهِمُوْنَهُ بِالْكَذِبِ قَبْلَ اَنُ يَّقُولَ مَاقَالَ قُلْتُ لَا قَالَ وَمَنْ يَتَّبِعُهُ اَشُرُافُ النَّاسِ اَمُ ضُعَفَاءُ هُمُ قَالَ قُلْتُ بَلُ ضُعَفَاءُ هُمْ قَالَ اَيَزِيُدُوُنَ اَمُ يَنْقُصُونَ قَالَ قُلُتُ لَا بَلُ يَزِيُدُونَ قَالَ هَلْ يَوْتَذُ اَحَدٌ مِّنْهُمْ عَنْ دِيْنِهِ بَعُدُ اَنْ يَدْخُلَ فِيْهِ سَخُطَةً لَّهُ قَالَ قُلْتُ لَا قَالَ فَهَلُ قَاتَلُتُمُوهُ قُلْتُ نَعَمُ قَالَ فَكَيْفَ كَانَ قِتَالُكُمُ إِيَّاهُ قَالَ قُلْتُ يَكُونُ الْحَرُبُ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ سِجَالَايُصِيبُ مِنَّاوَنُصِيبُ مِنْهُ قَالَ فَهَلُ يَغْدِرُ قُلْتُ لَا وَنَحُنُ مِنْهُ فِي هَذِهِ الْمُدَّةِ لَا نَدُرى مَا هُوَ صَانِعٌ فِيهَا قَالَ وَاللَّهِ مَاٱمُكَنَيىُ مِنُ كَلِمَةٍ ٱدْخِلَ فِيهَاشَيْمًا غَيْرَ هٰذِهٖ قَالَ فَهَلُ قَالَ هٰذَا الْقُولَ اَحَدٌ قَبُلَهُ قُلْتُ كَا ثُمَّ قَالَ لِتَرُجُمَانِهِ قُلُ لَّهُ إِنِّيُ سَٱلۡتُكَ عَنُ حَسَبِهِ فِيُكُمُ فَزَعَمُتَ ٱنَّهُ فِيُكُمُ ذُوْحَسَبِ وَّكَذَا لِكَ الرُّسُلُ تُبُعَثُ فِي ٱحُسَابِ قَوْمِهَا و سَٱلْتُكَ هَلُ كَانَ فِيُ ابَائِهِ مَلِكٌ فَزَعَمُتَ اَنُ لَافَقُلُتُ لَوُ كَانَ مِنُ ابَائِهِ مَلِكٌ قُلْتُ رَجُلٌ يَطُلُبُ مُلْكَ ابَائِهِ وَسَالُتُكَ عَنُ ٱتُبَاعِهِ اَضُعَفَاءُ هُمُ اَهُ اَشُرَافُهُمُ فَقُلُتَ بَلُ ضُعَفَاءُ هُمُ وَهُمُ ٱتْبَاعُ الرُّسُلِ وَسَالْتُكَبُّ هَلُ كُنْتُمُ تَتَّهِمُونَهُ بِالْكَذِبِ قَبُلَ آنُ يَّقُولَ مَا قَالَ فَزَعَمْتَ آنُ لَا فَعَرَفُتُ آنَّهُ لَمُ يَكُنُ لِيَدَعَ آلْكَذِبَ عَلَى النَّاسِ ثُمَّ يَذُهُبُ فَيَكُذِبَ عَلَى اللَّهِ وَسَالَتُكَ هَلُ يَرْتَدُّ اَحَدٌ مِّنْهُمُ عَنُ دِيْنِهِ بَعُدَ اَنُ يَّذْخُلَ فِيْهِ سَخْطَةً لَّه فَزَعَمُتَ اَنُ لَّا وَكَٰذَا لِكَ الْإِيْمَانُ اِذَا خَا لَطَ بَشَاشَتُهُ الْقُلُوبَ وَسَالْتُكَ هَلُ يَزِيُدُونَ آمُ يَنْقُصُونَ فَزَعَمُتَ انَّهُمُ يَزِيُدُونَ وَكَذَالِكَ الْإِيْمَانُ حَتَى يَتِمَّ وَسَالُتُكَ هَلُ قَاتَلْتُمُوهُ فَزَعَمُتَ اَنَّكُمُ قَاتَلَتُمُوهُ فَتَكُونُ الْحَرُبُ بَيْنَكُمُ وَبْيُنَةً سِجَالًا يَنالُ مِنْكُمْ وَتَنالُونَ مِنْهُ وَكَذَالِكَ الرُّسُلُ تُبْتَلَى ثُمَّ تَكُونُ لَهَا الْعَاقِبَةُ وَسَالْتُكَ هَلُ يَغُدِرُ فَزَعَمُتُ آنَّهُ لَا يَغُدِرُ وَكَذَالِكَ الْرُّسُلُ لَا تَغْدِرُ وَسَالْتُكَ هَلُ قَالَ هَذَا الْقَوُلَ اَحَدٌ قَبُلَهُ فَزَعَمُتَ اَنُ لَافَقُلُتُ لَوُ كَانَ قَالَ هَذَاالْقُولَ اَحَدٌ قَبُلَهُ قُلْتُ رَجُلُ نَ اِثْتَمَّ بِقَوْلِ قِيْلَ قَبْلَهُ قَالَ ثُمَّ قَالَ بِمَا يَاْمُرُكُمُ قُلُنَا يَامُرُنَا بِالصَّلَوةِ وَالزَّكُوةِ وَالصِّلَةِ وَالْعَفَافِ قَالَ اِنْ يَّكُ مَاتَقُولُ حَقًّا فَاِنَّةُ نَبَى ۖ وَقَدُ كُنْتُ أَعْلَمُ أَنَّهُ خَارِجٌ وَلَمْ أَكُ آظُنُّهُ مِنْكُمْ وَلَوْ آنِّى أَعْلَمُ آنِّى آخُلُصُ اِلَيْهِ لَآحُبَبُتُ لِقَاءَ هُ وَلَوْ كُنْتُ عِنْدَهُ لَغَسَلْتُ عَنُ قَدَمَيْهِ وَلَيَبْلُغَنَّ مَلْكُهُ مَا تَحْتَ قَدَمَى ثُمَّ ذَعَا بِكِتَابِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليهو سلم فَقَرَأَهُ (متفق عليه) نَرْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ الله عند سے روایت ہے کہ سفیان بن حرب نے جھے کو حدیث بیان کی خود اپنی زبان سے ابوسفیان نے کہا کہ میں نے اس مدت میں سفر کیا جو کہ میرے اور آپ صلی الله علیہ وسلم کے درمیان تھی یعنی سلم حدیبیہ میں شام میں تھا کہ آپ صلی الله علیہ وسلم نے ہرقل کی طرف خط ارسال کیا حضرت ابوسفیان نے کہا کہ دحیہ کلبی وہ خط لائے۔ دحیہ کلبی نے امیر بقریٰ کوخط پہنچا دیا تو امیر بصریٰ نے وہ خط ہرقل کے پاس پہنچایا۔ ہرقل نے کہااس شخص کی قوم کا کوئی آ دمی یہاں ہے جو نبوت کا مدعی ہے لوگوں نے کہا ہال میں قریش کی جماعت میں بلایا گیا۔ہم ہرقل کے پاس آئے اورہم ہرقل کےسامنے بٹھائے گئے۔ ہرقل نے کہاتم میں سے کون اس شخص کے نسباً قریب ہے۔حضرت ابوسفیان نے کہا میں۔ مجھ کواس نے اپنے ساتھ بٹھالیا اور میرے ساتھی میرے پیچھے بیٹھ گئے۔ پھر میرے لیے تر جمان کو بلایا۔ ہرقل نے متر جم کو کہا کہ ابوسفیان کے یاروں کو یہ بات بتاد ہے کہاس نے ابوسفیان سے اس محض کے متعلق سوال کیا ہے جو كەنبوت كامدى ب-اگرابوسفيان جھوٹ بولے توتم سباس كوجھلا دو۔ابوسفيان نے كہا كەاللەكى تىم اگراس بات كا دُرند ہوتا كەمىر ب جھوٹ کو ظاہر کیا جائے گا تو میں اس پرجھوٹ بواتا۔ ہرقل نے اپنے ترجمان کوکہا کہ ابوسفیان سے ایخضرت کے حسب نسب کے متعلق سوال کر۔ میں نے کہاصاحب حسب ہے۔ ہرقل نے کہا کہاس کے آباؤ اجداد میں کوئی بادشاہ ہواہے میں نے جواب دیا کنہیں۔کیااس وعویٰ سے پہلے اس پر بھی کسی نے جھوٹ کی تہت لگائی ہے؟ میں نے کہانہیں۔ ہرقل نے کہا کیااس کی ا تباع اشراف لوگ کرتے ہیں یا ضعیف؟ ابوسفیان نے کہاضعیف اوگ ایمان لاتے ہیں۔ ہول نے کہا کیاایمان لانے والوں کی تعدادزیادہ ہوتی ہے یا کم؟ ابوسفیان نے کہا بلکہ زیادہ ہوتے ہیں۔ ہرقل نے کہااس کے دین ہے کوئی مرتد بھی ہوا ہے اس سے ناراض ہونے کی دجہ سے ابوسفیان نے کہانہیں۔ ہرقل نے کہا کیاتم نے اس سے لڑائی کی ہے۔ ابوسفیان نے کہاہاں۔ ہرقل نے کہا کیا پھرتمہاری لڑائی کس طرح رہی۔ ابوسفیان نے کہا ہاری لڑائی کی مثال ڈول کی ہے۔ بھی وہ کامیاب ہوتا ہے۔ بھی ہم برقل نے کہا کیا بھی اس نے عبد شکنی بھی کی میں نے کہانہیں البتة اس صلح میں ہم نہیں جانتے کیا کرےگا۔ابوسفیان رضی اللہ عندنے کہااللہ کی تتم جھے کوئی ایسی بات جوآپ کےخلاف ہوکہنی ممکن نہ ہوئی اس کے سوائے۔ ہرقل نے کہااس سے پہلے بھی کسی نے بید عولیٰ کیا ہے میں نے کہانہیں۔ ہرقل نے اپنے مترجم کو کہا کہ ابوسفیان کو میہ بات کہہ دے کہ میں نے اس شخص کا حسب ہو چھاتو تونے کہا کہ وہ ہم میں حسب والا ہے تو ای طرح سب پیغیرا پنی قوموں کے حسب والوں میں مبعوث ہوئے اور میں نے تجھ سے اس کے آباؤ اجداد میں ہے کوئی بادشاہ ہونے کے متعلق پوچھا تونے جواب دیا کنہیں۔ میں نے کہا اگراس کے باپ دادا سے کوئی بادشاہ ہوتا تو میں کہتا کہ اپنے باپ دادا کا ملک حاصل کرنا چا ہتا ہے۔اور میں نے اس کے تابعداروں کے متعلق سوال کیا کیاضعیف لوگ ہیں یاسردارتونے کہا بلکہ ضعیف لوگ ہیں۔ میں نے کہا ہمیشہ ضعفاء نے ہی رسولوں کی تا بعداری کی ہے۔ میں نے سوال کیا کیا تم نے بھی اس کومتم کیاہے جھوٹ سے۔اس کے یہ بات کہنے سے پہلے ۔ تو نے جواب دیا کنہیں جھ کوملم ہوا کہ جولوگوں پرچھوٹ نہیں بولتا ہے وہ اللہ پر بھی جھوٹ نہیں بول سکتا میں نے سوال کیا کیا اس کے دین میں داخل ہونے کے بعد کوئی مرتد بھی ہوا تونے کہا نہیں ایمان ای طرح ہے جب اس کی لذت دلوں میں جگہ کرجائے۔ میں نے اس کے تابعداروں کے تعلق سوال کیا کہ وہ کم ہوتے ہیں یا زیادہ تونے جواب دیازیادہ ہوتے جاتے ہیں۔ای طرح دین وایمان زیادہ ہوتا جاتا ہے پہال تک کہ کامل ہوجائے میں نے تھے سے لڑائی کے متعلق سوال کیا تو نے جواب دیا کہ ہماری اور اس کی اٹرائی ڈولوں کی مانند ہے۔ بھی وہ غالب رہتا ہے اور بھی تم غالب رہتے ہو پیغیبروں کو اس طرح آزمایاجاتا ہے۔ پھرآ خرکار پغیروں کے لیے ہی فتح ہوتی ہے۔ اور میں نے سوال کیا کیا بھی اس نے عہد شکنی کی ہے تو نے جواب دیانہیں تو پنجبرایے ہی ہوتے ہیں وہ عبد تکنی نہیں کرتے۔ میں نے تھ سے پوچھا یہ بات اس سے پہلے بھی کی نے کہی ہے تو نے جواب دیا کہیں۔ اگراس سے پہلے کی نے میہ بات کی ہوتی تو میں کہتا اس نے اس کی پیروی کی ہے۔ ابوسفیان نے کہا کہ ہرقل نے سوال کیا کہ وہ کس چیز کا حکم كرتا ہے۔ ميں نے كہادہ بهم كونماز اورز كوة اور صلدرى اور حرام سے بچنے كے متعلق حكم دیتا ہے۔ برقل نے كہاا گريد بات سج ہے جوتو كہتا ہے تو وہ سچانی ہے اور میں بیجان تھا کہ ایک نبی بیدا ہونے والا ہے لیکن میں بینہ جانتا تھا کہ وہتم سے ہوگا۔ اگر میں جانتا کہ میں اس تک پہنچ سکوں گا تویس اس سے ملاقات کرتا۔ اگر میں ان کے پاس ہوتا تو میں ان کے قدم دھوتا اور اس کی حکومت کوغلبر حاصل ہوگا۔ میرے پاؤں کے بیچے والی زمين بر\_ پھررسولاللەصلى اللەعلىيەسلم كاخطامنگواياس كوبرُ ھامتىفق علىيەادرىيەمدىپ باب الكتاب الى الكفار مېس گزرچكى \_

 نبی مرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دعوتی خطاس تک پہنچاس نے نبی مرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال جاننے کے لیے اپنے کارندوں سے کہا کہ ذرا معلوم کرلو اس مدی نبوت کی قوم کا کوئی آ دمی اگر ہمارے علاقے میں آیا ہوتو اس کو جھے سے ملا دواس وقت ابوسفیان اپنے قافلہ کے ساتھ تجارت کی غرض سے بیت المقدس آئے ہوئے تنے کوگوں نے ان کوساتھیوں سمیت ہرقل کے سامنے پیش کردیا ہرقل نے ابوسفیان سے حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق قریباً گیارہ سوالات کے ابوسفیان نے بھی ٹھیکٹھیک جوابات دیے پھر ہرقل نے ان کے جوابات پر جچا تُلا تبعیرہ کیا' ہرقل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم کی سجائی اور اسلام کی حقانیت کا اعتراف کیا مگر مسلمان نہیں ہوازیر بحث کمبی حدیث میں اس کیس منظر کی تفصیلات ہیں۔

''سبحال'' کوئیں کے پانی نکالتے وقت بھی ڈول خالی جاتا ہے بھی بھرکرآتا ہائی منہوم کی طرف اشارہ ہے کہ جنگوں میں بھی ہم غالب بھی وہ غالب آتے ہیں بصبب منا النح کا جملہ اس سجال کی وضاحت کے لیے ہے۔''سخطۂ لہ''لینی اسلام میں کوئی عیب پاکرکوئی محض مرتد نہیں ہوا'اگر چہا پی غرض ولا کیج کے لیے بہت سارے مرتد ہوئے ہیں۔''لم اک اظنہ منکم'' برقل سابقہ آسانی صحائف کا عالم بھی تھا ہے تھی تھا اور تاریخ سے واقف بھی تھا' کہتے ہیں کہ اس کے پاس تمام انبیاء کرام پیہم السلام کی تصویریں تھیں اور حضورا کرم سلی اللہ علیہ دہلم کی بھی تھی' اس لیے اس نے کہا کہ ایک آنا باتی ہے گریہاں ہرقل نے ذراتعصب سے کام لیا ہے کہ جمھے بین خیال نہیں تھا کہ بیع کرب سے ہوگا حالا نکہ اس کوخوب معلوم تھا کہ نبی آخرالز مان بنی اساعیل سے ہوگا'عرب سے ہوگا اور یا ہوسکتا ہے کہ اس کا خیال یہی ہو کہا کثر و بیشتر انبیاء اولا داہرا ہیم علیہ السلام سے بنواسرائیل میں آئے ہیں تو نبی آخرالز مان بھی انہی میں سے آئیں گے۔

#### باب في المعراج .... معراج كابيان

"معراج" کالفظ" عربی سے ہے جس کے معنی ہیں چڑھنا اوپر جانا۔ اور معراج اس چیز کو کہتے ہیں جواوپر چڑھنے کا ذریعہ ہے کہا جاتا ہے تعالیٰ نے نبی کر بھ سلمی اللہ علیہ وسلمی کو بھا کیں اس کو معراج ای وجہ ہے کہا جاتا ہے کہ گویا آخضرت سلمی اللہ علیہ وسلمی کو بھا کیں اس کو معراج ای وجہ ہے کہا جاتا ہے کہ گویا آخضرت سلمی اللہ علیہ وسلمی کے لئے سیڑھی کھی گئی جس پرچڑھ کر آپ سلمی اللہ علیہ وسلمی کیا ہے سیر میں اللہ علیہ وسلمی کے لئے سیڑھی کھی گئی جس پرچڑھ کر آپ سلمی اللہ علیہ وسلمی کیا ہے سیر میں آیا ہے کہ جب آخضرت سلمی اللہ علیہ وسلمی کے دریعہ آسان کے سیڑھی کا تذکرہ بھی آیا ہے کہ جب آخضرت سلمی اللہ علیہ وسلمی کے دریعہ آسان کے آمدور فت رکھتے ہیں اور جس پر سے بنی آدم کی ارواح آسان تک چڑھتی ہیں۔ معراج کا زمانہ:۔اکٹر علماء کا قول سے ہم معراج نبوت کے بارھویں سال یعنی ہجرت سے ایک سال پہلے رہے الاول کے مہینہ ہیں ہوئی اور بعض حضرات کے جو معرات کو وسلمی کی مشہور ہے کہ کھرات ہونے کے قائل ہیں۔ معرات ہجرت سے تین سال پیشتر اور کچھر حضرات ہونے کے قائل ہیں۔ حضرات ہجرت سے تین سال پیشتر اور کچھر حضرات ہونے کے قائل ہیں۔

معراح اوراسراء کافرق: باناچاہے کہ ایک تو "معراح ہاورایک" اسراء" اسراء اسفرکو کہتے ہیں جوآخضرت سلی الله علیہ وہلم نے اس شب میں مجدح ام (بیت الله ) ہے۔ اسراء نصل بیت المقدس) تک کیا اور مجدافضی ہے آسان تک کے سفرکو معراح کہا جاتا ہے۔ اسراء نص قرآنی سے خابت ہے اوراس کا افکار کرنا دائر ہ اسلام سے خارج ہونا ہے اور معراح 'مشہور وہ تو اتر حدیثوں سے خابت ہے اس کا افکار کرنا دائر ہ اسلام سے خارج ہونا ہے اور معراح 'مشہور وہ تو اتر حدیثوں سے خابت ہے اس کا افکار کرنے دالا گراہ اور بدی کہ الاتا ہے۔ خواب میں یا عالم بیداری میں نیش آیا اور ہوں ہوں کہ وہ خواب کا وہ خواب میں ہیش آیا اور خواب میں متعدد بارچیش آیا ہے کہ ایک بارتو عالم بیداری میں پیش آیا اور اس کا مقصد ہے تھا کہ جسمانی واقعہ ہے یادہ اس میں جسمانی دو تعرف ہوں کہ ہوں کہ اسلام اللہ علیہ ہوں کہ ہوں کہ اللہ علیہ ہوں کہ متحدد ہوں کہ ہو

bestudubooks.w متجداقصیٰ تک کے سفر کا واقعہ تو جسمانی طور پر پیش آیا تھا اور معراح لیعنی متجداقصیٰ سے عالم بالاتک کا واقعہ مض روحانی طور پر پیش آیا تھا؟ بہر حال ان تمام اقوال اوران سے متعلق بحث و دلائل سے صرف نظر کرتے ہوئے اتنابتا دینا کافی ہے کہاں بارے میں جوقول تحقیقی اور زیادہ تیجے سمجھا گیا ہے وہ سے ہے کہ معراج کا داقعہ ایک بارپیش آیا ہے اور عالم بیداری میں جسم وروح کے ساتھ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجدح ام سے مجداقصیٰ تک پھر مجداقصیٰ ے آسانوں تک اور پھرآسانوں سے ان خاص مقامات تک جہال تک اللہ نے چاہا' آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لیے جایا گیا۔ جمہور وفقہا وعلاء محدثین و متكلمين اورصوفياء كاليمي مسلك بيرنس سلسله مين أتخضرت صلى الله عليه وسلم كي صحيح حديثين اورصحابه كرام كے اقوال نهايت كثرت سے منقول ہیں جن میں کسی شک وشبہ کی کوئی مخبائش نہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اگر معراج کے واقعہ کا تعلق محض خواب سے ہوتا (جیسا کہ گمان کیا جاسکتا ہے ) تو نہ اس غیر معمولی انداز میں اس واقعہ کو بیان کیا جاتا اور نہاس سے متعلق وہ تمام بحث و تحقیق ہوتی جوعلاء و محققین نے کی ہے۔علاوہ ازیں اس مسئلہ کو لے کر بعض لوگول نے جوفتنہ خیزی اورغوطا آرائی کی ہے نہ وہ ہوتی اور نہ بیر سئلداختلاف وا نکار نیز ارتداد کے ابتلاء کا باعث بنتا۔

معراج آنخضرت صلی الله علیه وسلم کاخصوصی شرف ہے: ہم وروح کے ساتھ معراج کا عاصل ہونا آنخضرت صلی الله علیه وسلم کا خصوصی شرف ہے بیمر تبرکسی اور نبی اور رسول کو حاصل نہیں ہوا اللہ تعالیٰ نے خاص طور پراپنے آخری نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم کی عظمت و برگزیدگی کوظا ہر کرنے کیلئے میہ خارق عادت قدرت ظاہر فرمائی۔لہذا واقعہ معراج کوای سیاق وسباق میں دیکھنا چاہیے اس مسئلہ کوعقل وقیاس کے پیانہ سے ناپنا بے سود بھی ہے اور حقیقت واقعہ کومن رماغی قابلیت کے بل پر سمجھانا گر فتاران عقل کے بس سے باہر بھی ہے بیر مسئلہ خالص یقین داعتقاد کا ہے بس اس پرایمان لا نااوراس کی حقیقت و کیفیت کوعلم الہی کے سپر دکر دینا ہی عین عبادت ہے۔اور ویسے بھی نبوت وی اور مججزوں کے تمام معاملات احاطہ عقل وقیاس سے باہر کی چیزیں ہیں' جو محض ان چیز وں کو قیاس کے تابع اورا پی عقل وفہم پر موقو ف رکھے اور یہی کہے کہ یہ چیز جب تک عقل میں نہ آئے میں اس کونہیں مانوں گا اور اس پراعتقاد نہیں رکھوں گا توسمجھنا جا ہیے کہ وہ شخص ایمان کے اپنے حصہ ہے محروم ہے ہاں اولیاءاللہاورعارفین بے شکمعرفت کےایک خاص مقام تک پہنچنے کے بعداتی صلاحیت کے حامل ہوجاتے ہیں کہان پران چیزوں کی کچھ حقیقت روش اور واضح ہوجاتی ہے جولوگ معرفت کے اس مقام کونہ پہنچے ہوں ان کے لئے ایمان کا تقاضا یہی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول جو کچھٹر مادیں بس اس کو مان لیس اور بلاچوں و چرااس پرایمان لے آئیں 'سلامتی اور نجات کی راہ اس کےعلاوہ کو کی نہیں۔

#### الفضل الأول .... واقعه معراج كاذكر

(١) عَنُ قَتَادَةَ عَنُ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ عَنُ مَالِكِ بُنِ صَعْصَعَةَص أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَدَّثَهُمُ عَنُ لَّيْلَةٍ ٱسُرِى بِهِ قَالَ بَيْنَمَا اَنَا فِيُ الْحَطِيْمِ وَرُبَّمَا قَالَ فِي الْحِجْرِمُضُطَجِعًا إِذْ اَتَانِيُ اتٍ فَشَقَّ مَا بَيْنَ هٰذِهِ اِلَى هٰذِهِ يَعْنِيُ مِنُ ثُغُرَةٍ نَحُرهِ إِلَى شَعْرَتِهِ فَاسْتَخُرَجَ قَلْبَى ثُمَّ أُتِيْتُ بِطَسْتٍ مِنْ ذَهَب مَمْلُوءٍ إِيْمَانًا فَغُسِلَ قَلْبَى ثُمَّ حُشِيَ ثُمَّ أُعِيْدَ. وَفِيُ رِوَايَةٍ ثُمَّ غُسِلَ الْبَطْنُ بِمَاءِ زَمُزَمَ ثُمَّ مُلِيّ إِيْمَانًا وَّحِكُمَةً. ثُمَّ أَيِّيتُ بِدَآبَةٍدُونَ الْبَعَل وَفَوْقَ الْحِمَارِ ٱبْيَصَ يُقَالُ لَّهُ الْبُرَاقَ يَضَعُ خَطُوَهُ عِنْدَ أَقُصَى طَرَفِهِ فَحُمِلُتُ عَلَيْهِ فَانْطَلَقَ بِي جِبْرَئِيْلُ حَتَّى اَتَى السَّمَاءَ الدُّنْيَا فَاسْتَفُتَحَ قِيْلَ مَنُ هٰذَا قَالَ جِبُرَيْيُلُ قَالَ وَمَنُ مَّعَكَ قَالَ مُحَمَّدٌ قِيْلَ وَقَدُ أُرُسِلَ الِيُهِ قَالَ نَعَمُ قِيْلَ مَرُحَبًا بِهِ فَنِعُمَ الْمَجَيُّ جَاءَ فَفُتِحَ فَلَمَّا خَلَصَٰتُ فَاِذَا فِيُهَا ادَمُ فَقَالَ هٰذَا اَبُوُكَ ادَمُ فَسَلِّمُ عَلَيْهِ فَسَلَّمُتُ عَلَيْهِ فَرَدَّ السَّكامَ ثُمَّ قَالَ مَرُحبَّابِالْلِبُنِ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ ثُمَّ صَعِدَ بِيُ حَتَّى أَتَى السَّمَاءَ الثَّانِيَةَ فَاسْتَفْتَحَ قِيْلَ مَنُ هَذَا قَالَ جَبُرَئِيْلُ قِيْلَ وَمَنْ مَّعَكَ قَالَ مُحَمَّدٌ قِيُلَ وَقَدُ أُرُّسِلَ اِلَيْهِ قَالَ نَعَمُ قِيْلَ مَرْحَبًا بِهِ فَيِعُمَ ٱلْمُجِئُ جَاءَ فَفُتِحَ فَلَمَّا خَلَصْتُ اِذَايَحَيْ وَعِيُسْى وَهُمَا ابْنَا خَالَةٍ قَالَ هَٰذَا يَحَىٰ وَهَٰذَا عِيُسَى فَسَلِّمُ عَلَيْهِمَا فَسَلَّمْتُ فَرَدًا ثُمَّ قَالًا مَرْحَبًا بِالْآخِ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ ثُمَّ صَعِدَ بِيُ إِلَى السَّمَاءِ التَّالِكَةِ فَاسْتَفْتَحَ قِيْلَ مَنُ هَلَا قَالَ جِبْرَئِيْلُ قِيْلَ وَمَنُ مَّعَكَ قَالَ مُحَمَّدٌ صَلَى اللَّهَ عليه وسَلم مريكة المنافعة المنا قِيْلَ وَقَدُ أُرْسِلَ اِلَيْهِ قَالَ نَعَمُ قِيْلَ مَوْحَبَّابِهِ فَنِعُمَ الْمَجِيُ جَاءَ فَفُتِحَ فَلَمَّا خَلَصْتُ اِذَا يُوسُفُ قَالَ هَذَا يُوسُفُ فَسَلِّمْ٪ عَلَيْهِ فَسَلَّمُتُ عَلَيْهِ فَرَدَّ ثُمَّ قَالَ مَرْحَبًا بِٱلآخِ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ ثُمَّ صَعِدَ بِى حَتَّى أَتَى السَّمَاءَ الرَّابِعَةَ فَاسْتَفْتَحَ قِيْلَ مَنْ هَاذَا قَالَ جِبْرَئِيْلُ قِيْلَ وَمَنْ مَّعَكَ قَالَ مُحَمَّدٌ قِيْلَ وَقَدْ أُرْسِلَ اِلَيْهِ قَالَ نَعَمُ قِيْلَ مَرْحَبًا بِهِ فَنِعْمَ الْمَجِيُ جَاءَ فَفُتِحَ فَلَمَّا خَلَصْتُ فَإِذَا إِدْرِيْسُ فَقَالَ هَذَا إِدْرِيْسُ فَسَلِّمُ عَلَيْهِ فَسَلَّمُتُ عَلَيْهِ فَرَدَّ ثُمَّ قَالَ مَرُحَبًا بِالْآخِ الصَّالِح وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ ثُمَّ صَعِدَ بِيُ حَتَّى اتَى السَّمَاءَ الْحَامِسَةَ فَاسْتَفْتَحَ قِيْلَ مَنُ هلذَا قَالَ جَبُرَيْيُلُ قِيْلَ وَمَنُ مَّعَكَ قَالَ مُخَمَّدٌ قِيلً وَقَدُ أُرُسِلَ اللهِ قَالَ نَعَمُ قِيلً مَرُحَبًا بِهِ فَنِعُمَ الْمَجِئُ جَاءَ فَفُتِحَ فَلَمَّا خَلَصُتُ فَاِذَا هَارُونَ قَالَ هذَا هَارُونُ فَسَلِّمُ عَلَيْهِ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَرَدَّ ثُمَّ قَالَ مَرْحَبًا بِالْآخِ الصَّالِحَ وَالنَّبِيّ الصَّالِح ثُمٌّ صَعِدَ بِي حَتَّى اتَى السَّمَاءَ السَّادِسَةَ فَاسْتَفْتَحَ قِيْلَ مَنُ هَذَا قَالَ جِبْرَئِيلُ قِيْلَ وَمَنُ مَّعَكِّ قَالَ مُحَمَّدٌ قِيلً وَقَدُ أُرْسِلَ اِلَيْهِ قَالَ نَعَمُ قِيْلَ مَرْحَبًا بِهِ فَيَعُمَ الْمَجِيُّ جَاءَ فَفُتِحَ فَلَمَّا خَلَصُتُ فَإِذَا مُوسَى قَالَ هٰذَا مُوسَى فَسَلِّمُ عَلَيْهِ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَرَدُّ ثُمَّ قَالَ مَرُحَبًا بالاَحْ الصَّالِح وَالنَّبِيّ الصَّالِح فَلَمَّاجَاوَزُتُ بَكْبِي قِيْلَ لَهُ مَا يُبْكِيْكَ قَالَ اَبْكِي لِلَّ غُلامًا بُعِث بَعُدِي يَدُخُلُ الْجَنَّة مِّنُ أُمَّتِهِ ٱكْثَوُ مِمَّنُ يَّذُخُلُهَا مِنْ أُمَّتِي ثُمَّ صَعِدَ بيُ إِلَى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ فَاسْتَفَتَحَ قِيْلَ مَنُ هٰذَا قَالَ جَبُرَيْيُلُ قِيْلَ وَمَنُ مَّعَكَ ۚ قَالَ مُحَمَّدٌ قِيْلَ وَقَدُ بُعِثَ اِلَّهِ قَالَ نَعَمُ قِيْلَ مَرُحَبَّابِهٖ فَنِعُمَ الْمَحِيُ جَاءَ فَلَمَّا خَلَصْتُ فَاذَا ٱبْرَاهِيْمُ قَالَ هٰذَا ٱبُوُكَ إِبْرَاهِيْمُ فَسَلِّمُ عَلَيْهِ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَرَدَّ السَّلَامَ ثُمَّ قَالَ مَرْحَبًا بِالْإِبْنِ الصَّالِح وَالنَّبِيّ الصَّالِح ثُمَّ رُفِعْتُ اللَّي سِدْرَةِ الْمُنْتَهٰى فَاِذَا نَبقُهَا مِثُلُ قِلال هَجَر وَاِذَا ورَقُهَا مِثُلُ اذَان الْفِيَلَةِ قَالَ هٰذَا سِلْرَةُ الْمُنْتَهٰى فَاِذَا اَرْبَعَةُ انْهَارِ نَهْرَان بَاطِنَان وَنَهُوَان ظَاهِرَانَ قُلُتُ مَا هٰذَانَ يَا جُبُرَئِيلُ قَالَ امَّا الْبَاطِنَان فَنَهُوَان فِي الْجَنَّةِ وَامَّا الظَّاهِرَان فَالنِّيلُ وَالْفُرَاتُ ثُمَّ رُفِعً لِيَ الْبَيْتُ الْمَعْمُورُثُمَّ اتَيْتُ بِإِنَاءٍ مِنُ خَمْرٍ وَإِنَاءٍ مِنْ لَّبَنِ وَإِنَاءٍ مِنْ عَسَلِ فَاَخَذُتُ اللَّبَنَ قَالَ هِيَ الْفِطُرَةُ انْتَ عَلَيْهَا وَأُمَّتُكُ ثُمَّ فُرِضَتْ عَلَىَّ الصَّلْوَةُ خَمْسِيْنَ صَلْوةً كُلَّ يَوْمٍ فَرَجَعْتُ فَمَرَرُتُ عَلَى مُوْسِى فَقَالَ بِمَا أُمِرُتَ قُلُتُ أُمِرُتُ بِخَمْسِيْنَ صَلْوةً كُلَّ يَوْم قَالَ إِنَّ اُمَّتَكَ لَا تَسْتَطِيُعُ خَمْسِيْنَ صَلْوةً كُلَّ يَوْم وَإِنِّي وَاللَّهِ قَدْ جَوَّبُتُ النَّاسَ قَبْلَكَ وَعَالَجْتُ بَنِيْ إِسُوَائِيْلَ اَشَدَّ الْمُعَالَجَةِ فَارْجِعُ إِلَى رَبِّكَ فَسَلُهُ التَّخْفِيْفَ لِأُمَّتِكَ فَرَجَعْتُ فَوَضَعَ عَنِيْ عَشُرًا فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى فَقَالَ مِثْلَهُ فَرَجَعُتُ فَوَضَعَ عَيْىُ عَشَّرًا فَوَجَعُتُ اِلَى مُوسَى فَقَالَ مِثْلُهُ فَرَجَعْتُ فَوَضَعَ عَيْىُ عَشُرًا فَأُمِرُتُ بَعَشُر صَلَوَاتٍ كُلَّ يَوُم فَرَجَعُتُ اِلَىٰ مُوْسَىٰ فَقَالَ مِثْلَهُ فَرَجَعْتُ فَأُمِرْتُ بِخَمْسِ صَلوتٍ كُلَّ يَوْمٍ فَرَجَعْتُ اِلَىٰ مُوْسَى فَقَالَ بِمَا إُمِرْتَ قُلُتُ أُمِرُْتُ بِخَمْسِ صَلَوَاتٍ كُلَّ يَوْمِ قَالَ إِنَّ أُمَّتَكَ لَا تَسْتَطِيْعُ خَمْسَ صَلَوَاتٍ كُلَّ يَوْمٍ وَإِنِّى قَدْ جَرَّبُتُ إِلنَّاسَ قَبْلَكَ وَعَالَجُتُ بَنِيُ اِسُرَائِيْلَ اَشَدَّ الْمُعَالَجَةِ فَارْجِعُ اللِّي رَبِّكَ فَسَلُهُ التَّخْفِيفَ لِٱمَّتِكَ قَالَ سَٱلْتُ رَبِّي حَتَّى اسْتَحْيَيْتُ وَلكِنِّيُ ٱرْضَى وَاُسَلِّمُ فَلَمَّا جَاوَزْتُ نَادَى مُنَادٍ ٱمْضَيْتُ فَرِيْضَتِي وَخَفَّفُتْ عَنْ عِبَادِي (متفق عليه)

يَرْجَحِينُ : قادہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ اس نے انس بن ما لک رضی اللہ عنہ ہے اس نے ما لک بن صعصعہ ہے روایت کی کہ نبی صلی الله علیه وسلم نے ان کوحدیث بیان کی اس رات کی جب آپ کو لے جایا گیا۔ فرمایا اس وفت میں خطیم میں تھا اور بعض وفت کہا کہ حجرمیں لیٹا ہوا تھا کہ میرے پاس آنے والا آیا اس نے میرے سیند کونح سے شعر تک چیر دیا اور میرے دل کو نکالا اور میرے پاس ایمان مجرا سونے كاطشت لايا گيا ميرےول كودهويا كيا اورايمان سے جراكيا بھراسى جگدلوثايا كيا۔ ايك روايت ميں ہے ميرے ول كوآب زمزم ے دھویا گیا اور ایمان و حکمت سے بھرا گیا۔ پھرمیرے پاس ایک سفیدرنگ کا جانور لایا گیا جو خچرسے چھوٹا اور گدھے سے بڑا تھا اس کا نام براق ہے۔اس کا قدم رکھنا نظر کی انتہا تک تھا۔اس پر جھے کوسوار کیا گیا اور میرے ساتھ جبریل بھی چلے جب آسان دنیا تک مینچے تو جبریل علیہ السلام نے دروازہ کھولنے کی اجازت طلب کی ہوجھا گیا تو کون ہے اور تیرے ساتھ کون جواب دیا میں جبریل علیہ السلام ہوں اور میرے ساتھ محصلی الله علیه وسلم بیں کہا گیا کوئی ان کی طرف بھیجا گیا ہے۔ جبریل علیه السلام نے کہا ہال فرشتوں نے کہا مرحبا کہ اچھا آنے والا آیا اور آسان کا درواز و کھولا گیا جب میں داخل ہوا تواس میں حضرت آدم علیه السلام تھے۔ جبریل علیه السلام نے کہاریتمہارے

باپ آ دم ہیں ان کوسلام کرومیں نے ان کوسلام کیا۔انہوں نے اس کا جواب دیا اور کہا نیک بیٹے کے لیے مرحبااورصالح نبی کے لیے۔ پھر جريل عليه السلام دوسرے آسان پر لے محتے پھر درواز ہ کھو لنے کو کہا۔ کہا گيا تو کون ہے اور تیرے ساتھ کون ہے جبریل علیه السلام نے کہا میں جریل ہوں اور میرے ساتھ محمصلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ کہا گیااس کی طرف کوئی جھیجا گیا تھا۔ جریل علیہ السلام نے کہا ہاں۔ ان کومرحبا ا چھاہے آنے والا کہ آیا پھر دروازہ کھولا گیا۔ جب میں داخل ہوا وہاں حضرت یجیٰ اور عیسی علیہم السلام جو کہ خالہ زاوہ بھائی تھے۔ جبریل عليه السلام نے كہابد يكى عليه السلام اورعيسى عليه السلام بين - ان كوسلام كرين - مين نے ان كوسلام كيا دونوں نے سلام كاجواب ديا - دونوں نے کہا کہ مرحبا بھائی صالح اور نبی صالح کو۔ پھر جبریل مجھے تیسرے آسان کی طرف لے چڑھے پھر دروازہ تھلوایا۔ کہا گیا تو کون ہےاور تیرے ساتھ کون ہے۔ جبریل علیہ السلام نے کہا میں جبریل ہوں اور میرے ساتھ محمصلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ کہا گیا ان کی طرف کوئی جیجا گیا ہے۔ جبریل علیہ السلام نے کہا ہاں ان کومرحبا کہا گیا اور اچھا آتا آیا۔ دروازہ کھولا گیا جب میں داخل ہوا تو وہاں حضرت یوسف علیہ السلام تتھے۔ جبریل علیه السلام نے کہایہ یوسف علیه السلام ہیں ان کوسلام کہومیں نے سلام کیا انہوں نے سلام کا جواب دیا انہوں نے کہا صالح بھائی اورصالح نبی کومرحبا۔ پھر مجھے جو تھے آسان کی طرف لے جایا گیا۔ دروازہ کھو لنے کوکہا۔ کہا گیا کون ہے اور تیرے ساتھ کون ہے؟ جبریل علیہ السلام نے کہامیں جبریل ہوں اور میرے ساتھ محمصلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہا کیا ان کی طرف کوئی جیجا گیا تھا۔ کہاں ہاں۔ ان کومر حبا ہو۔ اچھا ہے آنا۔ دروازہ کھولا گیا جب میں اندر داخل ہوا تو وہاں حضرت ادریس علیہ السلام تھے۔ جبریل علیہ السلام نے کہا یہ ادریس ہیں ان کوسلام کہومیں نے سلام کیا انہوں نے میرے سلام کا جواب دیا اور کہا مرحبا ہو بھائی صالح اور نبی صالح کو۔ پھر مجھے اوپر ے جایا گیا پانچویں آسان پر جبریل علیہ السلام نے مطالبہ کیا دروازہ کھو لنے کا کہا گیا تو کون ہےاور تیرے ساتھ کون؟ جبریل نے کہا میں جریل ہوں اور میرے ساتھ محمصلی اللہ علیہ وسلم ۔ کہا گیا کیاان کی طرف کوئی بھیجا گیا تھا؟ جبریل علیہ السلام نے کہا ہاں ۔ کہا فرشتوں نے كهامر حبابهوا حيها آنا ـ دروازه كهولا كيا ـ جب ميس و بال داخل بواو بال حفرت بارون عليه السلام تص ـ جبريل نے كهابيد حفرت بارون بيس ان کوسلام کہو میں نے سلام کیا اور انہوں نے میرے سلام کا جواب دیا اور کہا مرحبا ہو بھائی اور نبی صالح کو پھر جھے چھٹے آسان کی طرف لے جایا گیا اور درواز ہ کھولنے کا مطالبہ کیا گیا تو کہا گیا تو کون ہے اور تیرے ساتھ کون ہے کہا میں جبریل علیه السلام ہوں اور میرے ساتھ محمد صلى الله عليه وسلم بين كها كياكه اس كى طرف كوئى بهيجا كيا تفاجر بل عليه السلام نے كها بأن مرحبا بهوا جھا ہے آنا۔ درواز ه كھولا كيا جب مين اس میں داخل ہوا تو وہاں موی علیہ السلام تھے۔ جبریل علیہ السلام نے کہا میموی علیہ السلام ہیں ان کوسلام کرومیں نے ان کوسلام کیا اور انہوں نے اس کا جواب دیا۔ پھریہ بات کہی محاتی صالح اور نبی صالح کومرحباہو۔ جب میں آگے بر ھاموی علیه السلام روبر سےموی علیہ السلام کوکہا گیا تجھ کوکس چیز نے زلایا موسی علیہ السلام نے کہا میں اس لیے رویا کہ میرے بعد ایک نوجوان لڑکا نبی بنا کر بھیجا گیا اس کی امت میری امت سے زیادہ جنت میں دافل ہوگی۔ پھر جبریل علیہ السلام مجھ کو لے کرساتویں آسان کی طرف چلے جبریل نے دروازہ تھلوانے کوکہا تو پوچھا گیا تو کون ہے اور تیرے ساتھ کون ہے۔ جبریل نے کہا میں جبریل علیہ السلام اور میرے ساتھ محمصلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ کہا گیا کیااس کی طرف کوئی بھیجا گیا ہے جبریل علیہ السلام نے کہا ہاں۔ کہا گیا مرحبا ہوان کوا چھا ہےان کا آنا۔ جب میں ساتویں آسان تک پہنچا تو وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ جبریل نے کہا بیتمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام ہیں ان کوسلام کرو میں نے ان کو سلام کیا۔اورانہوں نے سلام کا جواب دیا۔مرحبابیٹے صالح اور نبی صالح پر پھریس سدرۃ ائنتہی کی طرف لے جایا گیا کیا دیکھا ہوں کہاس کے بیر حجر شہر کے مکلوں کی مانند تھے اور اس کے بیتے ہاتھیوں کے کانوں کے برابر تھے۔ جبریل نے کہایہ سدرة النستی ہے تو وہاں جار نہریں تھیں دو پوشیدہ اور دوظا ہر میں نے کہا جبریل میکیا ہے جبریل علیہ السلام نے کہا بیدونہم یں پوشیدہ جنت میں ہیں اوردوظا ہر نہریں نیل اور فرات ہے چرمجھ کو بیت المعمور دکھایا گیا بھرمیرے لئے ایک پیالہ شراب کا اور ایک دودھ کا بیالہ لایا گیا اور تیسرا شہد کا تو میں نے دودھ والے بیا لے کو پکڑلیا۔ جریل علیہ السلام نے کہا یہ فطرت ہے تواس پر ہوگا اور تیری امت پھر مجھ پر بچاس نمازیں فرض کی گئیں۔ میں اپنے

پروردگار کی درگاہ سے والیس لوٹا تو موئی پر میرا گذر ہوا۔ موئی علیہ السلام نے کہا کس عبادت کے متعلق تم کوتھم کیا گیا ہیں نے کہا ہر دن ہیں کی پیاس نماز وں کا۔ موئی علیہ السلام نے کہا تیری امت نہیں اوا کرسکے گی بیاس نماز یں ہر دن ہیں۔ اللہ کی تم ہیں نے آپ سلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے لوگوں کو آز مایا ہے اور جھے بنی اسرائیس کا بہت تجر ہہ ہے۔ آپ سلی اللہ علیہ وسلم اپنے رہ کے پاس جا نمیں اور تخفیف کا سوال کریں اپنی امت کے لیے۔ میں لوٹا اور بھے سے دس نماز یں کم کی کئیں۔ پھر موی علیہ السلام کی طرف لوٹا تو حضرت موئی علیہ السلام نے ای طرح کہا ہیں اور جھے کو ہر والی کیا اللہ تعالی نے دس نماز یں کم کر ویں۔ پھر میں موئی کے پاس گیا انہوں نے اس طرح کی گئیں۔ پھر موتی علیہ السلام کی طرف گیا اور بھی کو ہر دن پھر میں موئی کے پاس گیا آب سوٹی ایس کی المرح کہا ہیں دور گاری طرف گیا اور بھی کو ہر دن بھی دن نماز وں کا تھم کیا گیا۔ پس لوٹا میں کی طرف اوٹا موئی علیہ السلام نے کہا کتنی نماز وں کا تھم کو اور گاری طرف اوٹا موٹی علیہ السلام نے کہا کتنی نماز وں کا تھم کو اور گیا کہا اللہ علیہ والی کیا اللہ علیہ والے ہو کہا موٹی علیہ السلام کی طرف لوٹا موٹی علیہ السلام نے کہا کہا کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ والی کیا اللہ علیہ والی کیا اور میں نے آپ ہیلیہ السلام نے کہا کہا کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلی کیا جو کہا ہوں ہو آن مایا اور میں نے بنیا اللہ علیہ والی کیا ہوت تی ہم اوٹ میں اللہ علیہ والے ہے کہا ہیں اور پٹی امت کے لیے تحفیف کا سوال کریں۔ آخضرت سلی اللہ علیہ وسلیہ وقت میں اسٹی عاروال کیا کہ اب جھی کوشرم آتی ہے۔ اب میں راضی ہوگیا اور میں نے تسلیم کرلیا حضرت نے فر مایا کہ جس وقت میں اس مقام ہے گذر اتو منادی کر نے والے نے کہا۔ میں نے اپنافر بھنہ جواری کردیا اور اپنی اور میں نے اپنافر بھنہ جواری کی دوالے نے کہا۔ میں نے اپنافر بھنہ جواری کردیا اور اپنے بندوں سے تخضرت نے فر مایا کہ جس وقت میں اس مقام ہے گذر راتو منادی کر نے والے نے کہا۔ میں نے اپنافر بھنہ جواری کردیا اور اپنی اور میں نے اپنافر بھنہ جواری کردی۔ (متفق علیہ)

''فاستفتح''اسوال وجواب ہے معلوم ہوا کہ آسانوں پر بہت خت پہرہ ہے! جو کفار کہتے ہیں کہ ہم آسان سے اوپر گئے ہیں یا جانا چاہتے ہیں سب جھوٹ بولتے ہیں۔ 'عیسی ویحی'' آسانوں ہیں اورائی طرح مبحراقصیٰ ہیں آنخضرت صلی اللہ علیہ ملاقات جن انبیاء کرا ماہیہ ہم السلام سے ہوئی ہے ہیں۔ 'عیسی ویحی'' آسانوں میں اورائی طرح مبحراقصیٰ ہیں آنخضرت مولیٰ ہوئی ہے ہیں سب جسم مثالی کے ساتھ تھے صرف حضرت مولیٰ السلام کارونا کی حسد یاعداوت کی وجہ نے ہیں تھا کہ حضرت مولیٰ علیہ السلام کارونا کی حسد یاعداوت کی وجہ سے ہیں اور حضورا کرم محمد عربی تھیں اور قوم کی گئی کہی عمرین تھیں طرح ہم میں ان کے مانے والے کم ہیں اور حضورا کرم محمد عربی اللہ علیہ ہم نوجوان کے لیے پیلفظ استعال ہوتا ہے۔'' حسسین صلواۃ'' پہلے بچاس نمازی فرض ہوئیں گران بڑمل کرنے سے پہلے ان کا تھم منسوخ ہوگیا البحث واب کے اعتبار سے وہی بچاس اب تک باقی ہیں زمین پر پانچ ہیں آسان میں بچاس ہیں۔ مگران بڑمل کرنے سے پہلے ان کا تھم منسوخ ہوگیا البحث واب کے اعتبار سے وہی بچاس اب تک باقی ہیں زمین پر پانچ ہیں آسان میں بچاس ہیں۔

''عالحت بنی اسرائیل' معالجہ مزاولہ وممار سہ ہے اصلاح کی غرض ہے آزمانے اور مشقت اٹھانے کے معنی میں ہے لیتی میں نے اصلاح کی غرض ہے آزمانے اور مشقت اٹھانے کے معنی میں ہے لیتی میں نے اصلاح کی غرض ہے بنی اسرائیل کے ساتھ سخت کوشش کی ان کو سخت آزمایا مگروہ زیادہ کی طاقت نہیں رکھ سکے آپ کی امت کیے طاقت رکھ سکے گی۔ ''فوضع عشو' ا''سوال یہ ہے کہ عام اور مشہور روایات میں پانچ نمازوں کے کم کرنے کاذکر ہے یہاں دس کم کرنے کا بیان ہے جو تعارض ہے! اس کا جواب یہ ہے کہ بطورا خصار دس کا لفظ اوا کیا گیا ہے جنانچہ ایک ہوا ہے بیاں کا جواب یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے ہاں 15 نمازوں کو کم کرنا اور معاف کرنا تھا تو ایک ساتھ کیوں کم نہیں کیا آنحضرت صلی اللہ علیہ وکم نے نومر تبہ چکر کیوں کا ٹا؟

اس کا جواب یہ ہے شاید بار بار ملاقات کے لیے یہ ایک بہترین تد بیرتھی چنانچہاصل معراج اور ملاقات کے بعدنو مرتبہا ضافی ملاقات ہوگئ اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی تشریف لے گئے فرشتہ کو واسط نہیں بنایا گیا کسی نے خوب کہا ہے :

میں نے کہا میں خود جاؤں کہ نکلے مطلب دل پھے نہ پھے میرا جانا اور ہے قاصد کا جانا اور ہے ''امضیت فریضتی''یعنی میں نے اپنافریفنہ اپنے بندوں پرفرض کر کے جاری کردیا تھالیکن اپنے نبی کے طفیل اپنے بندوں پرتخفیف کردی۔ اب اسانوں میں تواب کے لاظ سے یہ بچاس نمازیں ہیں اور پڑھنے کے اعتبار سے پانچ ہیں۔ اب یہاں سوال یہ ہے کہ نمازوں کے کم کرنے کی تعلیم ورہنمائی حضرت موی علیہ السلام نے کیسے کی۔ حالانکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ بڑا ہے آپ کوخوداس کا احساس کیول نہیں ہوا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انوارات اللہ یہ میں مستغرق تھے لہذا مجبوب کی طرف سے جو پھھ ملااسے بلاچوں و چرا قبول فرما دیا اور حضرت موی پریہا ستغراقی کیفیت نہیں تھی اس لیے انہوں نے یہ دہائی فرمائی نیز ان کا واسطہ پی امر سے پڑا تھا ان کو گلوق خدا کا عملی تجربہ حاصل تھا اس لیے رہنمائی فرمائی۔

اسراءاورمعراج كاذكر

(٢) وَعَنُ ثَابِتِ الْبُنَانِيِّ عَنُ إَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صِلَى الله عليه وسِلم قَالَ اُتِيْتُ بِالْبُرَاقِ وَهُوَ دَآبَةٌ اَبُيَضِ طَوِيْلٌ فَوُقَ الْحِمَارَوَدُونَ الْبَغْلِ يَقَعُ حَافِرُهُ عِنْدَ مُنْتَهَى طَرَفِهِ فَرَكِبْتُ حَتَّى أَتَيْتُ بَيْتَ ٱلْمَقَدَّسِ فَرَبَطُتُهُ بِالْحَلْقَةِ الَّتِي تَرُبِطُ بِهَا الْآنْبِيَاءُ قَالَ ثُمَّ دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ فَصَلَّيْتُ فِيْهِ رَكُعَتَيْنِ ثُمَّ خَرَجُتُ فَجَاءَ نِى جِبْرَئِيْلُ بِإِنَاءٍ مِنُ خَمْرٍ وَإِنَاءٍ مِنَ البَنَ فَاخْتَرُتُ اللَّبَنَ فَقَالَ جِبْرَئِيُلُ اِخْتَرُتَ الْفِطُوةَ ثُمَّ عُرِجَ بِنَا إِلَى السَّمَاءِ وَسَاقَ مِثْلَ مَعْنَاهُ قَالَ فَإِذَاأَنَّا بِادُمَ فَرَحَّبً بِىُ وَدَعَا لِىُ بِخَيْرٍ وَقَالَ فِي السَّمَاءِ النَّالِئَةِ فَإِذَا ٱنَابِيُوسُفَ َإِذَا هُوُ قَدُ أُعُطِى شَطُرَالُحُسُنِ فَرَحَّبَ بِخَيْرٍ وَلَمُ يَذُكُرُ بُكَاءَ مُوْسِني وَقَالَ فِي السَّنمَاءِ السَّابِعَةِ فَإِذَا اَنَا بِإِبْرَاهِيْمَ مُسُنِدًا ظَهُرَهُ اِلَى الْبَيْتِ الْمَعْمُور وَاِذَا هُوَ يَذُخُلُهُ كُلُّ يَوُم سَبُعُونَ ٱلْفَ مَلَكِ لَّا يَعُودُونَ اِلَيُهِ ثُمَّ ذَهَبَ بِي اِلَى السِّدْرَةِ الْمُنْتَهِي فَاِذَا وَرَقُهَا كَاذَانِ الْفِيَلَةِوَاذَاتَمَوُهَا كَالْقِلَالِ فَلَمَّا غَشِيَهَامِنُ اَمُرِاللَّهِ مَاغَشِيَ تَغَيَّرَتُ فَمَا آَحَدٌ مِّنُ خَلْقِ اللَّهِ يَسْتَطِّيْعُ اَنُ يَنْعَتَهَا مِنُ خُسُنِهَا وَٱوُحٰى اِلَّيّ مَا ٱوُحٰىَ فَفَرَضَ عَلَىَّ خَمُسِيِّنَ صَلَوةً فِي كُلِّ يَوْمٍ وَّلَيْلَةٍ فَنَزَلْتُ إِلَىٰ مُؤسَى فَقَالٌ مَا فَرَضَ رَبُّكَ عَلَى أُمَّتِكَ قُلْتُ خَمُسِيُنَ صَلْوةً فِي كُلِّ يَوْمٍ وَّلَيْلَةٍ قَالَ ارْجِعً اِلىِّ رَبِّكَ فَسَلُهُ التَّخْفِيُفَ ۖ فَانَّ أُمَّتَكَ لَا تُطِيُقُ ذَالِكَ فَانِّي بَلَوْتُ بَنِيُ اِسُوَائِيْلَ وَخَبَّرُتُهُمُ قَالَ فَرَجَعُتُ اِلَى رَبِّي فَقُلُتُ يَارَبِ خَفِّفُ عَلَى أُمَّتِي فَحَطَّ عَنِي خَمْسًا فَرَجَعْتُ اِلَى مُوسَى فَقُلُتُ حَطَّ عَنِّي خَمُسَّاقَالَ إِنَّ أُمَّتَكَ لَا تُطِّيقُ ذَالِكَ فَارُجِعُ اللَّي رَبَّكَ فَسَلُهُ التَّخْفِينُفَ قَالَ فَلَم ازَلُ ارْجِعُ بَيْنَ رَبِّي وَبَيْنَ مُوسَىٰ حَتَّى قَالَ يَا مُحَمَّدُ إِنَّهُنَّ خَمُسُ صَلَوَاتٍ كُلَّ يَوْمَ وَلَيْلَةٍ لِكُلِّ صَلَوةٍ عَشُرٌ فَذَالِكَ خَمُسُونَ صَلَوةً مَنُ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمُ يَعُمَلُهَا كُتِبَتُ لَهُ حَسَنَةٌ فَإِنُ عَمِلَهَا كُتِبَتُ لَهُ عَشُرًاوَ مَنُ هَمَّ بِسَيِّنَةٍ فَلَمُ يَعُمَلُهَالَمُ تُكْتَبُ لَهُ شَيْئًا فَإِنْ غَمِلَهَا كُتِبَتُ لَهُ سِيِّعَةً وَاحِدَةً قَالَ فَنَزَلْتُ حَتَّى انْتَهَيْتُ اللي مُوسَى فَإَخْبَرُتُهُ فَقَالَ أَرْجِعُ اللي رَبِّكَ فَسَلُهُ التَّخُفِيُفَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقُلُتُ قَدُ رَجَعُتُ اللي رَبِّي حَتَّى اَسْتَحْيَيُتُ مِنُهُ (رواه مسلم) لَرَجِيجَيْنُ : حضرت ثابت بنانی رضی الله عنه سے روایت ہے کہ وہ انس رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا کہ میرے یاس براق لایا گیاوہ جانورسفیدرنگ کا تھااور لمبےقد والا ۔گدھے سے بڑااور نچرسے چھوٹا۔اس کا قدم اس کی نظر کے ختم ہونے تک پرتانے۔ میں اس برسوار ہوا اور میں بیت المقدس کے پاس آیا اور میں نے اپنی سواری کو ایک حلقہ کے ساتھ باندھ دیا جہاں انبیاء باندھا کرتے تھے۔فرمایا پھر میں مجداقصیٰ میں داخل ہوا اور اس میں دور کعت نماز پڑھی۔ میں نکلا۔ جبریل علیہ السلام نے شراب اور دودھ کا پیالہ پیش کیا میں نے دودھ کو پسند کیا۔ جبریل علیہ السلام نے کہا تو نے فطرت کو پسند کیا۔ پھر ہمارے ساتھ آسمان پر چڑھا۔ ٹابت نے سابق حدیث کے معنی کی مانندؤ کر کیا۔آنخضرت نے فر مایا کہ میں حضرت آ دم پر سے گذرا تو انہوں نے مرحبا کہااور

بھلائی کی دعادی۔تیسرے آسان میں حضرت بوسف علیہ السلام ملابلاشبہ ان کونصف حسن دیا گیاہے مجھکومر حبا کہااور میرے لیے خیر کی دعا کی اور مویٰ کے رونے کا ذکر نہیں کیا۔ فرمایا ساتویں آسان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور کے سیاتھ فیک لگائے بیٹھے تھے۔ ہر روزستر ہزار فرشتے اس بیت المعمور میں داخل ہوتے ہیں پھران کی دوبارہ باری نہیں آئے گی پھر مجھ کوسدرۃ المنتہٰی کی طرف لے جایا گیااور اس کے پتے ہاتھیوں کے کا نوکوں کی مانند تھے اور اس کا پھل ملکوں کی طرح جب اس سدرۃ المنتہیٰ کو اللہ کے تھم نے ڈھا تک لیاجوڈ ھا تک لیا تو سدرہ امنتہٰی کی شکل متغیر ہوئی اس کا وصف اللہ کی مخلوق میں ہے کوئی نہیں بیان کرسکتا اس کے حسن کے کمال کی وجہ ہے اور میری طرف الله نے وی کی جووی کی اور مجھ پر بچاس نمازیں فرض کی گئیں ہردن اور رات میں۔ میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا۔انہوں نے سوال کیا تیرے رب نے تیری امت پر کیا فرض کیا؟ میں نے کہا دن اور رات میں بچاس نمازیں۔موسیٰ علیہ السلام نے کہا اپنے رب کے پاس جا اور تخفیف کا سوال کرتیری امت اس بات کی طاقت نہیں رکھتی تحقیق میں بنی اسرائیل کوآ زماچکا ہوں اوران کا امتحان کیا۔ تو میں اپنے رب کی طرف لوٹااور میں نے کہاا ہے میرے رہے میری امت پر تخفیف فر ماتو پانچ نمازوں کی تخفیف ہوئی۔ پھر میں مویٰ کے پاس آیا میں نے کہا مجھ سے پانچ کی تخفیف ہوئی۔مویٰ نے کہا تحقیق تیری امت اس کی طاقت نہیں رکھے گی۔اینے رب کی طرف دوبارہ جااوراس سے تخفیف کا سوال کر۔حضرت محمصلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ہمیشہ آمدورفت میں رہا ہے رب اورموی علیہ السلام کے درمیان اللہ نے فرمایا اے محمد صلی الله علیه وسلم یه پانچ نمازیں ہیں دن اور رات میں ہرا یک نماز کے بدلے دس نماز وں کا ثواب ملے گااس طرح بچاس ہوئیں۔جس مخض نے نیکی کاارادہ کیااوراس پڑمل نہ کیااس کے لیے ایک نیک کھی جائے گی اورا گراس نے عمل کرلیا تو اس کودس نیکیوں کے برابر ثو اب ملے گا اورجس نے برائی کا ارادہ کیا او عمل نہ کیا تو اس کے لیے بچھ نہ کھا جائے گا اور اگر عمل کیا تو صرف ایک ہی گناہ کھا جائے گا۔ آپ نے فرمایا میں اترا اور میں موٹی علیہ السلام کے پاس پہنچا اور میں نے موٹی علیہ السلام کوخبر دی تو موٹی نے کہا اپنے رب کے پاس جا اور اس سے تخفیف کاسوال کررسول الله صلی الله علیہ وسلم فے فرمایا میں اینے رب کے پاس گیا یہاں تک میں نے حیا کی۔ (روایت کیاس کوسلم نے) نتشريح ''عرج بنا''مجداقصیٰ تک سفر براق کے ذریعہ ہے ہوا پھر آسان سے لفٹ کی طرح ایک خود کارسیڑھی آئی اس میں آپ اوپر كَّةُ 'عرج' من اى سيرهى كى طرف اشاره بـ ' شطو الحسن ' العن نفس حن كا آدها حصدان كوديا كيا تهاباتى آدها حصد بورى دنيا پرتفسيم كيا

گیا۔ یا بیمطلب ہے کہا پنے زمانے کے تمام لوگوں کا آ دھا حسن حضرت یوسف علیہ السلام کو دیا گیا تھا کہتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے باز دمیں آئینہ کی طرح اپنا چہرہ دیکھتے تھے مگراس کے باوجو وآتخضرت صلی الله علیہ وسلم کاحسن زیادہ تھااس لیے کہ حسن کا تعلق اعتدال اعضا ہے ہے اعتدال اعضا میں آنخضرت صلی الله علیه وسلم کا مقابله کوئی نہیں کرسکتا نیز آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے فرمایا "انا ملیح واحی یوسف صبيح ''يعنى اصل خوبصورتى ملاحت ميس بے ندصرف صباحت ميس \_'السدرة''بيرى كے درخت كو كہتے ہيں' المنتهى''يآخرى اورانتهائى صد ہاں سے ینچے کی مخلوق اور نہیں جاسکتی اور اور پر کی مخلوق ینچ ہیں آسکتی 'آذان الفیلة'' ہاتھی کے کان بہت برے ہوتے ہیں اس بیری کے سے ای طرح بڑے تھے 'کالقلال''یقلہ کی جمع ہے بڑے ملے کو کہتے ہیں یعن پھل اسٹے بڑے تھے جیسا بڑا مرکا ہوتا ہے۔

معراج كاذكر

(٣) وَعَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنُ اَنَسِ قَالَ كَانَ ٱبُوُذَرٍّ يُحَدِّثُ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ فُرِجَ عَيَّىٰ سَقُفُ بَيْتِي وَانَا بِمَكَّةَ فَنَزَلَّ جِبُرَئِيْلٌ فَفَرَجَ صَدْرِى ثُمٌّ غَسَلَهُ بِمَاءِ زَمْزَمَ ثُمٌّ جَاءَ بِطَسْتٍ مِّنْ ذَهَبٍ مُمْتَلِي جَكْمَةً وَّايْمَانًا فَٱفۡرَغَهُ فِي صَدْرِى ثُمَّ أَطُبَقَهُ ثُمَّ اَخَلَّ بِيَدِى فَعَرَجَ بِي إِلَى السَّمَاءِ فَلَمَّا جِثُتُ إِلَى السَّمَاءِ اللَّانْيَاقَالُ جِبْرَئِيلُ لِخَاذِنِ السَّمَاءِ اِفْتَحُ قَالَ مَنُ هَٰذَا قَالَ هَٰذَا جُبُرَ ثِيْلُ قَالَ هَلَّ مَعَكَ اَحَدٌ قَالَ نَعَمُ مَعِيَ مُحَمَّدٌ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ أُرْسِلَ اِلَيْهِ قَالَ نَعَمُ فَلَمَّا فَتَحَ عَلَوْنَا السَّمَاءَ الدُّنُيَا اِذَارَجُلَّ قَاعِدٌ عَلَى يَمِيُنِهِ اَسْوِدَةٌ وَعَلَى يَسَارِهِ اَسُودَةٌ اِذَا نَظَرَ قِبَلَ يَمِيْنِهِ ضَحِكَ وَإِذَا نَظَرَقِبَلَ شِمَالِهِ بَكَى فَقَالَ مَرُحَبَّابِالنَّبِيِّ الصَّالِحِ وَبُنِ الصَّالِحِ قُلُتُ لِجِبْرَئِيْلٍ مَنُ هَذَا قَالَ هَٰذَا ادَمُ وَهَٰذِهِ ٱلْاَسُوِدَةُ عَنُ يَعِيْنِهِ وَعَنُ شِمَالِهِ نَسَمُ بَنِيُهِ فَأَهْلُ ٱلْيَمِيْنِ مِنْهُمُ أَهْلُ الْجَنَّةِ وَٱلْاَسُوِدَةُ الَّتِيْ عَنُ شِمَالِهِ آهُلُ النَّارِ فَاِذَا نَظَرَ عَنُ يَّمِينِهِ ضَحِكَ وَإِذَا نَظَرَقِبَلَ شِمَالِهِ بَكَى حَتَّى عَرَجَ بِيُ اِلَى السَّمَاءِ النَّانِيَةِ فَقَالَ لِخَازِنِهَا افْتَحُ فَقَالَ لَهُ خَازِنُهَا مِثْلَ مَا قَالَ الْآوَّلُ قَالَ اَنَسَّ فَذَكَرَ اَنَّهُ وَجَدَ فِي السَّمَوَاتِ ادَمَ وَإِدْرِيْسَ وَمُوسَى وَعِيْسَلَى وَإِبْرَاهِيمَ وَلَمْ يُثْبِثُ كَيُفَ مَنَازِلُهُمْ غَيْرَ انَّهُ ذَكَرَ انَّهُ وَجَدَ ادَمَ فِيُ السَّمَاءِ الدُّنْيَا وَإِبْرَاهِيْمَ فِيُ السَّمَاءِ السَّادِسَةِ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَأَخْبَرَنِيُ اِبْنُ حَزُمٌ انَّ ابْنَ عَبَّاسٍ وَابَا حَبَّةَ الْآنُصَارِيُّ كَانَا يَقُوُلَانِ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عليه وسلم ثُمَّ عُرِّجَ بِيُ جَتَى ظَهَرُتُ لِمُسْتَوِّى ٱسْمَعُ فِيُهِ صَرِيْفَ ٱلْاَقْلامِ وَقَالَ ابْنُ حَزْمٍ وَآنَسٌ قَالَ النَّبِيُّ صلى اللهِ عليه وسلم فَفَرَضَ اللَّهُ عَلَى أُمَّتِي خَمْسِيْنَ صَلُوةٌ فَرَجَعْتُ بِذَالِكَ حَتَّى مَرَرُتُ عَلَى مُوْسَى فَقَالَ مَا فَرَضَ اللَّهُ لَكَ عَلَى أُمَّتِكَ قُلُتُ فَرَضَ خَمُسِيْنَ صَلَوةً قَالَ فَارْجِعُ إِلَى رَبِّكَ فَإِنَّ أُمَّتَكَ لَا تُطِيْقُ فَرَاجَعَنِي فَوَضَعَ شَطْرَهَا فَرَجَعُتُ إِلَى مُوسَى فَقُلُتُ ۚ وَضَعَ شَطُرَهَا فَقَالَ رَاجِعُ رَبَّكَ فَانَ ٱمَّتَكَ لَاتُطِيْقُ ذَالِكَ فَرَجَعُتُ فَرَاجَعُتُ فَوَضَعَ شَطُرَهَا فَرَجَعُتُ اِلَيْهِ فَقَالَ ارَّجِعُ اِلٰي رَبِّكَ فَاِنَّ أَمَّتَكَ لَاتُطِيْقُ ذَالِكَ فَرَاجَعْتُهُ فَقَالَ هِيَ خَمُسٌ وَّهِيَ خَمُسُونَ لَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَىَّ فَرَجَعُتُ اِلْي مُوسَى فَقَالَ رَاجِعُ رَبَّكَ فَقُلْتُ اسْتَحْيَيْتُ مِنْ رَّبِّي ثُمَّ انْطَلَقَ بِي حَتَّى انْتَهَى بِي اِلَى سِدُرَةِ الْمُنْتَهِى وَغَشِيَهَا الْوَانُ لَا اَدُرِي مَاهِى ثُمَّ أَدُّخِلْتُ الْجَنَّةَ فَإِذَا فِيهَا جَنَابِذُاللُّؤُلُو وَإِذَا تُوابُهَا الْمِسْكُ (مَتَفَقَ عَليه) وَ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَنْ الله عنه بيه روايت ہے وہ انس ہے روايت کرتے ہيں انس رضی الله عنه کہا کہ ابوذ ررضی الله عنه حدیث بیان کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ میرے گھر کی حصت کھولی گئی اور اس وقت میں مکہ میں تھا جبریل علیہ السلام اترے اور انہوں نے میرے سیندکو کھولا اور اس کوآب زمزم سے دھویا۔ پھرایک سونے کا طشت جوایمان و حکمت سے بھرا ہوا تھا اس کومیرے سینہ میں رکھ کر ملادیا۔ پھرمیرے ہاتھ کو پکڑ کرآسان کی طرف لے گئے۔جس وقت میں آسان دنیا پر پہنچا تو جریل نے آسان کے خازن کو کہا کہ دروازہ کھولو۔اس نے کہا تو کون ہے اس نے کہا میں جبریل ہوں کہا تیرے ساتھ کوئی ہے اس نے کہا ہاں میرے ساتھ محصلی الله علیه وسلم بین اس نے کہاان کی طرف کوئی پیغام جیجا گیا تھا۔ جبریل علیه السلام نے کہا ہاں۔ جب دروازہ کھولا گیا تو ہم آسان د نیایر چڑھے وہاں ایک آ دمی مبیضا ہوا تھااس کی دائیں جانب ایک گروہ تھااور بائیں طرف ایک گروہ۔جس وقت وہ دائیں جانب دیکھا تو ہنتا اور بائیں جانب دیکھا توروپر تااس نے کہانبی صالح اور بیٹے صالح کومرحباہو۔ میں نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون ہے اس نے کہاریآ دم علیہ السلام ہیں اوران کے دائیں بائیں جانب والے لوگ ان کی اولا دکی رومیں ہیں دائیں جانب والے ان میں سے جنتی ہیں اور بائیں جانب والے دوزخی ہیں۔جب حضرت آ دم اپنی دائیں طرف نظر کرتے ہیں توہنتے ہیں اور جب بائیں طرف نظر کرتے ہیں تورورد سے بیں۔ یہاں تک کہ جھے کودوسرے آسان کی طرف لے جایا گیاحضرت جبریل علیہ السلام نے اس کے خازن کو کہا کہ دروازہ کھو کیے تواس خازن نے پہلے خازن کی طرح سوال جواب کیا۔انس رضی الله عندنے کہا کہ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے ذکر کیا کہ میں نے پایا آسان میں آ دم علیدالسلام اوراورلیس علیدالسلام اور موی علیدالسلام عیسیٰ علیدالسلام اورابرا جیم علیدالسلام اوران کے منازل اور مقام کی کیفیت بیان نہیں کی صرف بیذ کرکیا کہ آسان دنیابر آدم علیدالسلام کو پایااور ابراجیم علیدالسلام کوچھٹے آسان پر۔ابن شہاب نے کہا مجھ کوابن حزم نے خبر دی کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اور ابلحب انصاری رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ فرمایا نبی سلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مجھ کو لے جایا گیا کہ میں ایک ہموار بلندمکان پرچڑھا تو میں اس میں قلموں کے لکھنے کی آواز سنتا تھا۔ ابن حزم رضی اللہ عنہ اورانس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول التصلى التدعلية وسلم في فرمايا ميرى امت برالتد تعالى في بچاس نمازين فرض كيس مين وه كر بحراكم مين موى عليه السلام ير گذرا\_ موی علیہ السلام نے کہا اللہ تعالی نے تیرے لیے اور تیری امت کے لیے کیا فرض کیا؟ میں نے کہا بچاس نمازیں موی نے کہا اپنے رب

کے پاس جا کیونکہ تیری امت بچاس نمازوں کی طاقت نہیں رکھے گی تو موئ علیہ السلام نے مجھ کولوٹایا تو مجھ سے ایک حصہ معاف کردیا گیا گھر میں موئ علیہ السلام کے پاس آیا بھر انہوں نے ای طرح کہا تو مجھ سے ایک حصہ معاف کردیا گیا۔ بھر کہا اپنے رب کے پاس جا کیونکہ تیری امت طاقت نہیں رکھے گی بھر میں لوٹا تو اللہ تعالی نے ایک حصہ معاف کردیا۔ بھر میں موئ علیہ السلام کے پاس آیا تو انہوں بھر لوٹے کو کہا کہ بھری امت اس کی طاقت نہیں رکھے گی۔ اللہ تعالی نے فر مایا یہ بچاس میں سے پانچ ادا کے لحاظ سے ہیں مگر ثو اب کے لحاظ سے بچاس ہیں اور میرا قول تبدیل نہیں ہوگا میں موئ کے پاس آیا تو اس نے بھر لوٹے کو کہا۔ میں نے کہا کہ مجھے حیا آتی ہے اپنے رب سے۔ بھر لے جایا گیا مجھے حیا آتی ہے اپنے رب سے۔ بھر لے جایا گیا مجھ کو جنت میں داخل کیا گیا تو اس میں گنبد تھے موتوں کے ادراس کی مٹی مشک کی تھی۔ (متن علیہ) ان کی کیفیت نہیں جانیا۔ بھر مجھ کو جنت میں داخل کیا گیا تو اس میں گنبد تھے موتوں کے ادراس کی مٹی مشک کی تھی۔ (متن علیہ)

ند تشریح "اسقف بیتی" روایات حدیث میں اختلاف ہے کہ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں سے فرشتوں نے اٹھایا تھا 'بعض روایات میں حطیم کا ذکر ہے 'بعض میں زمزم کا ذکر ہے' بعض میں شعب ابی طالب کا ذکر ہے۔ زیر بحث حدیث میں اپنے گھر کا ذکر ہے تواب بیہ ہے کہ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم اس رات حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا کے گھر میں سور ہے تھے اور یہ گھر شعب ابی طالب کے پاس تھا تو گھر کی حجبت کے راستے سے آپ کو اٹھایا اور شعب ابی طالب سے ہوتے ہوئے حطیم لائے گئے اور پھر زمزم لے آئے پھر وہاں سے باب الثامیہ کی طرف جہاں کہ رانا ترکی اذان خانہ ہے وہاں براق کھڑا تھا وہیں سے آپ کو مجدافعی کی طرف لے گئے تو کوئی تعارض نہیں ہے! ترکی اذان خانہ کے پاس ایک ستون ہے ترکوں نے اس پرکیکر کے بچوں کے نشانات بنائے ہیں اس تھیر میں تیجیرا وراشارہ ہے کہ براق یہاں با ندھا گیا تھا۔

''اُسودة''پيسوادي جمع بےسياه چيز كوكتے بيں سوادخض كے معنى ميں ہے اسودة اشخاص كے معنى ميں ہے مراداولا دبيں۔

''فعرج بی''یعنی مجد حرام سے مجد اقصیٰ تک سفر ہوجانے کے بعد اکھے مرحلے کے سفر کے لیے ایک خود کارسٹرھی کا انتظام کیا گیا اوپر آسانوں کا سفراس کے ساتھ کیا آن کل لفٹ کا نظام اس سٹرھی کا زندہ تابندہ نمونہ ہے۔''من ھذا'' یعنی جریل امین آسان کے دربان چوکیدار فرشتہ ہوری تعیش کرتا ہے اس سے معلوم ہوا کہ آسانوں پر چوکیداری کا مضبوط نظام ہے اب جوسیار ہے آسان کے اوپر ہیں ان تک کسی انسان کا پہنچنا محال ہے اور جوسیار ہے آسان سے بنچے ہیں ان تک کسی انسان کا پہنچنا محال ہے اور جوسیار ہے آسان سے بنچے ہیں ان تک جانے سے شریعت کا کوئی ضابطہ نہیں ٹوشا کوئی دعوئی کر ہے ویک کسی انسان کا پہنچنا محال ہے اور کے میرادل بہت پہلے سے مطمئن نہیں تھا کہ یہ کفار چاند پر گئے ہیں گرانہوں نہیں ٹوشا کوئی در بیج ہے اوگوں کو پاگل بنا دیا اور کہا کہ دیکھوا پئی آسکھوں سے دیکھو! ہم کسے چاند پر از کر چہل قدمی کر دہے ہیں۔ ذریعے سے ساتویں آسان کے اور یہ مولوی لوگ وضوا ورنماز کی باتیں کرتے ہیں۔ ان کفار کا یہ کہنا غلط ہے کہ مسلمان ہی چھے رہ گئے مسلمان تو نماز کے ذریعے سے ساتویں آسان کے اوپر عرش کے نیچ جنت الفردوس تک جانے کا عزم رکھتے ہیں ایک صحافی نے جب بیشعر پڑھا:

بلغنا السماء مجدنا و تراثنا و تراثنا و الله وانا لنر جو فوق ذلك مظهرا

یعنی ہم تو آسانوں سے اوپر جانا چاہتے ہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اوپر کہاں جانا چاہتے ہو؟ تو صحابی نے فرمایا کہ جنت الفردوس جانا چاہتا ہوں۔ بہرحال کفار نے چاند پر جانے کا بہت بڑا جھوٹ بولا ہے۔ میں نے 1995ء میں کوئٹ کا کیسٹر کیا تھا وہاں مشرق اخبار میں 5 میں ہوئے میں کوئٹ کا ایکسٹر کی ادار نے 'ناسا'' کے متعلق ایک نمایاں خبر چھی تھی گیارہ سال پرانی اس خبر کا تراشہ میرے بٹوے میں اب بھی پڑا ہے! میں اس کو مدید ناظرین کرتا ہوں تاکہ بور پ اور مغرب کا فراڈ سامنے آجائے پہلے اخبار کی سرخیاں پڑھیں اور پھر عام مضمون پڑھیں۔

''ناسا' خلابازوں کو چاند پر جیجنے کا ڈرامہ کرکے 30 کروڑ ڈالر کھا گیا (مشرق)۔اس متعمدے لیے حکومت کوجعلی فلم دکھائی گئی جے نویڈا صحراء میں فلمایا گیا۔امریکی خلائی ادارے کا کہنا ہے کہ وہ چھ مرتبہ سائنس دانوں کو چاند پر بھیج چکا ہے۔حکومت کو بڑی مہارت سے دھوکے میں رکھا گیا''۔(کتاب تقرقی بلین سونڈل کے انکشافات) واشکٹن (انٹرنیشنل ڈیسک) امریکی خلائی تحقیقاتی ادارے ناسا کی بدعنوانیوں کا ایک نیاسکینڈل سامنے آیا ہے جس کے مطابق'' ناسا' کھی حکام 30 کروڑ ڈالرکھا گئے اورایسے تمام دعوے بے بنیاد فابت ہوئے کہ وہ اب تک چھم تبہ مختلف خلاباز وں کوچا ند پر بھیج چکا ہے' تھرٹی بلین سونڈل کے نام سے شائع ہونے والی کتاب میں انکشاف کیا گیا ہے کہ ناسانے حکومت کور پورٹ پیش کی تھی کہ وہ 1969ء سے 1972ء کے عرصہ میں چھ مرتبہ اپنے سائنس وان چاند پر بھیج چکا ہے۔ حالانکہ بیا ایک مکمل ڈرامہ تھانا سانے جوفلم پیش کی تھی وہ نویڈا کے صحراء میں جعلی طور پر فلمائی گئی۔ زمین پر چان کے سائنس وان چاند پر بہنچنے کی میکنالوجی نہیں ہے اور نہ کی سطح کے سیٹ لگائے گئے اور حکومت کی آئیکھوں میں دھول جھوئی گئی'ر پورٹ کے مطابق ناسا کے پاس چاند پر بہنچنے کی میکنالوجی نہیں ہے اور نہ ہی خلائی راکٹ موجود ہیں اس صورت میں حکومت کے ساتھ 30 کروڑ ڈالر کا فراڈ کیا گیا۔ (روز نامہ شرق کوئٹہ 5 ستمبر 1995ء)

ابھی حال میں روز نامہ امت اور روز نامہ آوی اخبار نے بھی اپنی اشاعت میں چاند پرجانے کے واقعہ کودھوکہ آردیا چنانچہ روز نامہ امت کست کے بہلے سرخی پڑھیں۔" امریکی ماہر نے چاند پرانسانی قدم رکھنے کے واقعے کودھوکہ قرار دیا۔ ناسا کے دعوے کوجھوٹ ثابت کرنے کے لیے میوزیم میں مختلف چزیں نمائش کے لیے بیٹن "۔ (روز نامہ امت 15 اپریل 2007ء ) اوہائیو (است نیوز) آرم ایسٹرونگ ایئر اینڈ اپسیس میوزیم کی ماہر تعلیم اینڈ ریاواگ نے دعوئی کیا ہے کہ 1969ء میں چاند پرانسان کی پہلی چہل قدی ایک دھوکہ تھی۔ 1969ء سے 1972ء کے عرصے میں بننے والی بیتمام تصاویر اور ویڈیو کو نامبا نے ایک مووی اسٹوڈیو میں تیار کی تھیں غیر ملکی خبر رسال ایجنسی A کے مطابق واگ کا کہنا ہے کہ حقائق اور سائنس کی مدد سے بیثابت کرنا بہت آسان ہے کہ چاند پراتر نے کی بات جھوٹی تھی انہوں نے مثال دیتے ہوئے کہا کہ تصاویر میں خلانور دارم اسٹرونگ اور ہزایلڈرن کولہراتے ہوئے امریکی جھنڈے کے ساتھ دکھایا گیا ہے جبکہ ہوا کی بخیر جھنڈے کالہرانامکن نہیں اور افقی سلاخ کے ساتھ مسلک جھنڈے کی پول کے ساتھ نے کی طرف مڑا ہونا چاہئے تھا واگ نے مقامی اخبار'' دی لیمانیوز'' سے بات کرتے ہوئے کہا کہ نیل آرم مسلک جھنڈے کی پول کے ساتھ بنچ کی طرف مڑا ہونا چاہئے تھا واگ نے مقامی اخبار'' دی لیمانیوز'' سے بات کرتے ہوئے کہا کہ نیل آرم اسٹرونگ کے خام سے موسوم اس میوزیم میں ان تمام چیزوں کی نمائش کی جارہی ہے جو کہ چاند پراتر نے کے دعوے کوجھوٹا ثابت کرتی ہیں جبکہ اس کے علاوہ آرام اسٹرونگ کے خلائی کباس اور اس کے بچپن کی چیزیں بھی ڈسپلے کی گئی ہیں۔ (روز نامہ امت 15 اپریل 2007)

یہ جرگرا چی کے ایک مقامی'' قومی اخبار' میں بھی شائع ہوئی ہے گر دوسرے دن شائع ہوئی اوراس کی سرخیاں مختلف ہیں باقی مضمون ایک جیسا ہے قومی اخبار کی صرخیاں ملاحظہ ہوں۔ ہے'' نے پاند پر انسانی قدم رکھنا دھوکہ ہے''۔ ہے'' نے پاند پر جہل قدمی کی تمام تصاویر اور ویڈیو ''ناسا'' کے اسٹوڈیو میں بنیں' حقائق اور سائنس کی مدوسے یہ ثابت کرنا انہائی آسان ہے' آرام اسٹر ونگ نے امریکی پر جم اہرایا' ہوا کے بغیر ایسا ممکن نہیں تھا امریکی ماہر نے ناسا کے دعو ہے جھوٹے ٹابت کرنے کے لیے میوزیم میں مختلف چیزیں رکھ دیں''۔ (قومی اخبار کرا چی 16 اپریل ممکن نہیں تھا امریکی ماہر نے ناسا کے دعو ہے جھوٹے ٹابوں نے دنیا کوئس طرح دھوکہ میں رکھ کر گراہ کیا! اس سے وہ چوری بھی کپڑی گئی جو چندسال قبل امریکہ کے سائنس دانوں نے سعودی عرب کے شنرادہ سلطان کو جاند پر چڑھایا۔ انہوں نے خود اپنے بیان میں کہدیا تھا کہ جھے پھے بھی معلوم نہیں یہ لوگ ایک جگہ جہاز سے اتر گئے اور جھے جائے پیش کی' میں چائے پیتار ہا اور بیلوگ باہر گھومتے رہے اور جھے کہا کہ بیرچاند ہے ادھر مسلمان نوجوانوں کو کہا گیا کہ لوگ جاند ہے اور جھے کھا کہ بیرچاند ہے ادھر مسلمان نوجوانوں کو کہا گیا کہ لوگ جاند کے اور جملے کھا ورتم کومولوی صاحبان نے وضواور نماز میں المجھار کھا ہے۔

اہل یورپ ومغرب کے حسد وعداوت اور صدوعا و کودیکھو کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کی بات آئی تو انہوں نے صاف انکارکیا کہ او پرکوئی نہیں جاسکتالیکن جب ان کی اپنی بات آئی تو کہتے ہیں کہ ہم چاند پر پلاٹ خرید نے جارہے ہیں میں کہتا ہوں یہ جھوٹے ہیں !'د ظہرت'ای علوت لینی میں او پر پڑھنے لگا۔' کہ مستوی ''یا اسم مفعول کا صیغہ ہے اس میں لام علت کے لیے ہے لینی اس بلنداور ہموار مقام پر پہنچ کیا جس میں قلموں کے لیے ہیں او پر گیا اور ایک کھلے مقام پر پہنچ گیا جس میں قلموں کے کاغذ پر لکھنے کی آواز آرہی تھی۔' صویف الاقلام'' کاغذ پر قلم سے لکھنے کے وقت جو کش کش کی آواز آ تی ہے وہی مراوہ ہیلوج محفوظ سے مقاد نیقل کرنے والے فرشتے ہیں صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں گے ورنہ یہ وہ لا مکان ہے جہاں کوئی نہیں جاسکا' فرشتے لوح محفوظ مقاد نیقل کرنے والے فرشتے ہیں صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں گے ورنہ یہ وہ لا مکان ہے جہاں کوئی نہیں جاسکا' فرشتے لوح محفوظ

سے روزا نہ نا فذ ہونے والے فیصلوں کونقل کرتے ہیں اس مقام کی پوری حقیقت اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا ۔''جنابذ'' یہ جنبگڈی جمع ہے گنبدا وررقبہ کو کہتے ہیں یعنی جواہرات کے گنبدا ورقبے بنے ہوئے تھے۔

## سدرة المنتهي

(٣) وَعَنُ عَبُدِاللّٰهِ بُنِ مَسُعُوُدٍ قَالَ لَمَّا اُسُرِى بِرَسُولِ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم اِنْتُهِى بِهِ اِلَى سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى وَهِى فِى السَّمَاءِ السَّادِسَةِ اِلْيَهَا يَنْتَهِىُ مَا يُعُرَجُ بِهِ مِنَ الْاَرْضِ فَيُقْبَصُ مِنْهَا وَاِلَيْهَا يَنْتَهِىُ مَا يُهْبَطُ بِهِ مِنُ فَوْقِهَا فَيُقْبَصُ مِنْهَا قَالَ اِذْ يَغُشَى السِّدُرَةَ مَايَغُشَى قَالَ فِرَاشٌ مِّنُ ذَهَبٍ قَالَ فَأَعطِى الصَّلُواتِ الْحَمُسَ وَاُعُطَى خَوَاتِيْمَ سُورَةِ الْبَقَرَةِ وَخُفِرَ لِمَنْ لَا يُشُوكُ بِاللّٰهِ مِنُ اُمَّتِهِ شَيْئًا الْمُقْحِمَاتِ (رواه مسلم)

تر بھجا گیا۔ بھجا گیا آپ کوسدرۃ المنتہیٰ کی طرف اور سدرہ چھٹے آسان میں ہے۔ زمین سے جو چیز چڑ ہائی جاتی ہے وہ سدرہ تک پنجتی ہے اس سے لے جاتی ہے۔ اور سدرہ تک وہ چیز پنجتی ہے جوز مین کی طرف اتاری جاتی ہے او پر سے اس سے لی جاتی ہے۔ پڑھا ابن مسعود ضی اللہ عنہ نے فر مایا اللہ تعنہ نے کہا کہ وہ سونے کے پروانے ہیں اور نبی اللہ تعنہ نے اس وقت کہ ڈھا تک لیاسدرہ کو اس چیز نے کہ ڈھا تکا۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ وہ سونے کے پروانے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تین چیزیں دیئے گئے۔ پانچ نمازیں اور سورہ بقرہ کا آخر اور اس محف کو بخش دیا گیا جس نے شرک نہ کیا اللہ کے ساتھ اس کی امت سے کھا در بخش دیئے گئے کہرہ گناہ۔ (روایت کیا اس کو مسلم نے)

نستنت کے ''السادسة'' دوسری تمام روایات میں نہ کورہے کہ سکدرة المنتهیٰ ساتویں آسان پرہے بہاں چھٹے آسان کا ذکرہے تواس کا ایک جواب بیہ کہ سکدرة المنتهیٰ کی جڑیں چھٹے آسان میں بیں اورخودساتویں ایک جواب بیہ کہ سکدرة المنتهیٰ کی جڑیں چھٹے آسان میں بیں اورخودساتویں آسان پرہے بڑا درخت ہے' کہتے ہیں کہتمام سانوں اورجنتوں پراس کا سایہ ہے۔' فوانس''پروانہ کو کہتے ہیں ایک روایت میں جراد بھی آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے انوارات کے اردگر دایک گھومنے والی مخلوق کا ذکرہے جس کی حقیقت اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔''المقعمات''بڑے بڑے گنا ہوں کو متحمات کہا گیا ہے بڑے گنا ہوں کو متحمات کہا گیا ہے بینی شرک کے علاوہ بڑے بڑے گنا ہوائی معاف کردیتا ہے۔

# قریش کے سوالات پر ہیت المقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لایا گیا

(۵) وَعَنُ آبِي هُرَيُرَة قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَقَدُرَ آيُتُنِي فِي الْجِجُرِ وَقُرَيْشٌ يَسْالُنِي عَنُ مَّسُرَاى فَسَالَتْنِي عَنُ اَشْيَاءَ مِنُ بَيْتِ الْمَقْدِسِ لَمُ الْبُتُهَا فَكُرِبُتُ كُرُبًا مَّا كُرِبُتُ مِثْلَهُ فَرَفَعَهُ اللَّهُ لِي انْظُرُ إِلَيْهِ مَايَسَالُونِي عَنُ شَيْءٍ إِلَّا اَنْبَاتُهُمُ وَقَدُ رَايُتُنِي فِي جَمَاعَةٍ مِنُ الْانْبِياءِ فَإِذَا مُوسَى قَائِمٌ يُصَلِّي فَإِذَا رَجُلٌ ضَرُبٌ جَعَدَكَانَّهُ مِنُ الْآنَاسِ بِهِ شَبَهًا عُرُوةٌ بُنُ مَسْعُودٍ النَّقَفِي وَإِذَا إِبْرَاهِيمُ قَائِمٌ يُصَلِّى اَشْبَهُ النَّاسِ بِهُ شَبَهُ النَّاسِ بِهِ شَبَهُ النَّاسِ بِهُ شَبَهُ النَّاسِ بِهُ شَبَهُ النَّاسِ بِهُ شَبَهُ النَّاسِ بِهُ مَا عَنْ الصَّلُوةِ قَالَ لِي قَائِلٌ يَامُحَمَّدُ هَذَا مَالِكُ حَازِنُ بِعَا البَّابِ خَالِ عَنِ الفَصِلِ الثَانِي.

تَرَجَيَكُمُ بُرُصُرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے آپ کوچر میں دیکھا اور قریش مجھ سے سوال کرتے تھے میرے معراج کے متعلق انہوں نے بیت المقدس کی نشانیوں میں سے بعض کے متعلق سوال کیا اور میں ان کو یا ذہیں رکھتا تھا میں بہت ممکنین ہوا ممکنی نہیں ہوا۔ اللہ نے اس کومیرے لیے بلند کیا کہ میں اس کودیکھتا تھا قریش جوسوال کرتے میں ان کواس کی خبر دیتا اور میں نے اسپنے آپ ملی اللہ علیہ وسلم کو انبیاء کی جماعت میں پایا۔ موئی علیہ السلام کھڑے نماز پڑھتے تھے۔ نا گہاں موئی میں ان کواس کی خبر دیتا اور میں نے اسپنے آپ میلی اللہ علیہ وسلم کو انبیاء کی جماعت میں پایا۔ موئی علیہ السلام کھڑے دیتا اور میں نے اسپنے آپ میں اللہ علیہ وسلم کو انبیاء کی جماعت میں پایا۔ موئی علیہ السلام کھڑے دیتا اور میں نے اسپنے آپ میں ان کواس کی خبر دیتا اور میں نے اسپنے آپ میں کو انسان کو اس کی خبر دیتا اور میں نے اسپنے آپ میں میں بیانے میں بیانے موئی علیہ السلام کی خبر دیتا اور میں نے اسپنے آپ میں کو انسان کو اس کی خبر دیتا اور میں نے اسپنے آپ میں کو انسان کو اس کی خبر دیتا اور میں نے اسپنے آپ میں کے دور میں کے دیتا کو اسپنے آپ کے دور کی میں کہ میں کے دیتا کر انسان کو اسپنے کر دیتا اور میں نے اسپنے آپ کے دور میں کے دیتا کو دیتا کر دیتا کو دیتا کو دیتا کر دیتا کو دیتا کو دیتا کو دیتا کر دیتا کے دیتا کر دیتا کر دیتا کر دیتا کو دیتا کر دیتا کر

وهذا الباب خال عن الفصل الثاني ...اوراس مين دوسرى فصل نبين ب

### الفصل الثالث ... بيت المقدس كانبي كريم كسامن لاياجانا

(٢) عَنُ جَابِرٍ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ لَمَّا كَذَّبَنِىُ قُرَيُشٌ قُمُتُ فِى الْحِجُرِ فَجَلَّى اللَّهُ لِىُ بَيُتَ الْمَقُدِدِس فَطَفِقُتُ اُخْبِرُهُمُ عَنُ ايَاتِهِ وَانَا انْظُرُ الِيُهِ (متفق عليه)

تَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْدَ عَنْدَ عَنْدَ عَنْدَ عَنْدَ عَنْدَ عَنْدَ عَنْدَ عَنْدَ اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَنْدَ عَنْدَ اللّٰهُ عَنْدَ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَنْدَ عَلَى اللّٰهُ عَل

#### باب في المعجزات....معجزول كابيان

قال الله تعالىٰ: (اقتربت الساعة وانشق القمر وان يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر) خارق عادت اشياء: \_ چنانچ خوارق عادت چيزي كل سات (7) بين:

(1) اول' ار هاصات' ہیں۔ یہ ایسے خارق عادت افعال ہوتے ہیں جو کسی نبی کی نبوت سے پہلے بطور تمہید نبی کی آمد کے اعلان کے لیے پیش آتے ہیں جیسے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے پہلے پھروں کا سلام کرنا' بادل کا سایہ کرنا' ولادت نبی کے وقت انقلا فی واقعات کا پیش آتا یہ ''ار هاصات' تھے۔(2) دوم' معجز ات' ہیں یہ ایسے خارق عادت امور ہیں جو کسی نبی کی دعوت نبوت کے اثبات وتصدیق کے لیے اور مخالفین کو عاجز کرنے کے لیے مدعی نبوت کے ہاتھ پر ظاہر ہوتے ہیں جیسے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے اشارے سے چاند دو کلڑے ہوگیا۔

(3) سوم'' کرامات' ہیں: بیالیے خارق عادت امور ہیں جوصاحب ایمان متبع سنت مختص کے ہاتھ پراس کے اعز از واکرام کے طور پر ظاہر ہوتے ہیں' پیغمبرکوایئے معجز ہ کاعلم بھی ہوتا ہے اور ظہور معجز ہ کا ارادہ بھی ہوتا ہے مگر ولی کے لیے بیضر وری نہیں ہے۔

(4) چہارم''معونات''ہیں: یوایسے خارق عادت امور ہیں جوکسی مسلمان کواعانت ومدد کے لیے ظاہر ہوتے ہیں جیسے حالت مخمصہ میں غیب

ے کھانا آنا' پانی آنایاز مین کا فاصله کم ہوجانایا پانی پر چلناوغیرہ وغیرہ بیسب اعانت و مدد کی صورتیں ہیں۔

(5) پنجم''استدراجات' ہیں: بیالیے فارق عادت امور ہیں جو کسی کافریا فاسق وفاجر محف کے ہاتھ پراس کے مقصود کے مطابق ظاہر ہوئے جائیں جیسے دجال کے احوال میں عجیب استدراجات اور نظر فات کا بیان ہو چکا ہے یا جمولے دعی نبوت اسود عنسی کے ہاتھ پر گائیات فلاہر ہوئے سے بیسب استدراج کی قبیل سے تھے۔ (6) ششم'' اہانات' ہیں: بیالیے فارق عادت امور کا نام ہے جو کسی کا فرکے ہاتھ پر فلاہر ہوتے ہیں لیکن اس کے مطلوب و مقصود کے بر عکس فلاہر ہوتے ہیں مثلاً مسلمہ کذاب نے کسی کا نے یک جشم کی آئھ پر ہاتھ چھرا تا کہ بیآ کھ درست ہوجائے مگر اس مضل کی صبح آئھ اندھی ہوگئی۔ اس طرح مسلمہ کذاب نے اپنے وضو کا بچا ہوا پانی برکت کے لیے باغ کے درخوں میں بھینکا تو باغ کے سارے درخت سوکھ گئے۔ اس طرح اس نے کلی کرکے کئو کیں میں پانی چھیڑک اس کے مافظہ نے کام چھوڑ دیا' بیسب اہانت کی صورتیں ہیں کہ سب تد ہیریں الٹی ہوگئیں۔

(7) ہفتم ''سح''اور جادو ہے: اس کی ایک تعریف بیہ ہے''کل مالطف مأخدہ و دق فھو سحر ''اس کی دوسری تعریف یہ ہے۔ اخو اج العحق فی صورۃ الباطل بعض علاءنے جادوکو خرق عادت شار نہیں کیا کیونکہ اس میں ظاہری اسباب استعال ہوتے ہیں۔بہرحال بیہ تمام خارق عادت امور ہیں یہاں پران میں سے معجز ہ کی تعریف و قصیل بیان کرنامقصود ہے۔

معجرہ کی لغوی و اصطلاحی تعریف: معجرہ کا لغوی معنی ''عابز بنانے والی چی'' بتایا گیا ہے اور مجزہ کی اصطلاحی تعریف اس طرح ہے ''المععجزۃ امر خارق للعادہ یعجزہ البشو ان یاتو ا ہمٹلہ ''لیخی مجزہ اس امر خارق للعادہ کانام ہے جوانسان کو عاجز کردے کہ وہ اس کی مانند کوئی چیز چیش کر سے۔ بہر حال مجزہ کی دوسیس ہیں ایک سے وہ جو کی نبی کی نبوت کا ثابت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف ہے آتا ہے اور قوم کی ہدایت کا ذرایعہ بنتا ہے نبی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے مجزے ای شم کے آئے ہیں لیکن ان میں سب سے برا اور دائی مجزہ قرآن عظیم ہے جس سے اربوں انسانوں کو ہدایت نصیب ہوئی ہے اور ہورہ بی ہے۔ دوسرامجزہ فرمائی ہوتا ہے کہ قوم ایمان لانے کے لیے کوئی فرمائی مجزہ مائی اس میں نبی کا آز مانامقصودہ وہ تا ہے کہ آیاوہ یکا مرسکتا ہے یا نہیں ؟ اس مجزہ کے مائیٹ میں لوگ نصول تی مے فرمائی مطالبے رکھے ہیں مثلاً اس میں نبی کا آز مانامقصودہ وہ تا ہے کہ آیاوہ یکا مرسکتا ہے یا نہیں ؟ اس مجزہ کے مائیٹ میں لوگ نصول تی مطالبہ ہو کہ اس کو پر حیس اور ایمان لا میں جہران سے ایک خطاب میں کو بیا ایک ہواں میں اس کو پڑھیں اور ایمان لا میں خرج میں مثلاً اس میں کا فرمائی مجزہ وار ایمان لا میں ہوں وہ باغ ایسا ہو یا وہ ہوگئ کی اور قوم اس کا افکار کرتی ہو اور ایمان نہیں لاتی تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پوری قوم پر عموی عذا ب نازل ہوتا ہے جیسے قوم شود جاہ مور قام ہوگئ کی اور قوم اس کا افکار کرتی ہو اور ایمان نہیں لاتی وہ پھر اللہ تعالیٰ کو کا برا بار فرمائٹی مجز ہو کی انظام نے نہیں اللہ علیہ وسلم میں سے اکر ویشتر بعد میں مسلمان ہوگئے۔ دیک اللہ علیہ کی سے اگر ویشتر بعد میں مسلمان ہوگئے۔

#### الفضل الأول ...غارثوركاواقعه

(۱) عَنُ أَنَسِ بُنِ مَالِكِ أَنَّ أَبَا بَكُونِ الصِلْدُقَ قَالَ نَظُرُتُ إِلَى اَقْدَامِ الْمُشُوكِيْنَ عَلَى دُوُّوُسِنَا وَنَحْنُ فِى الْغَادِ فَقُلْتُ يَا رَسُولُ اللَّهُ لَوُ أَنَّ اَحَدَهُمُ نَظَرَ إِلَى قَدَمِهِ أَبُصَوَنَا فَقَالَ يَا أَبَابَكُو مَاظَنُّكَ بِاثْنَيْنِ اللَّهُ ثَالِثُهُمَا. (متفق عليه) فَقُلْتُ يَا رَسُولُ اللَّهُ عَالِيْهُ فَو أَنَّ أَحَدَهُمُ نَظَرَ إِلَى قَدَمِهِ أَبُصَونَا فَقَالَ يَا أَبَابَكُو مَاظَنُّكَ بِاثُنَيْنِ اللَّهُ ثَالِثُهُ مُما . (متفق عليه) لَوَيَحَيِّلُ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ وَلَو اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ اللَّلَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّلَالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

نام تورہ اوپر چوئی پر ہموار جگہ میں دوغار بنے ہوئے ہیں ہرا یک پر لکھا ہے کہ بیغار تورہ ان میں سے جوزیادہ مشہور ہے اور پہاڑ پر مکہ کی جانب واقع ہے میرے خیال میں وہ کسی نے کسی زمانے میں تراش کر بنائی ہے اصلی غار تورشاید نہ ہواس کے بالمقابل جبل تورکی دوسری جانب ایک غار ہے جود و بھاری چٹانوں کے بچے میں ہے اوپر کی طرف سے اتر نے کا راستہ ہے ایک چٹان بالکل توریعیٰ بیل کی طرح ہے بعض علاء نے کہا ہے کہ تورایک آدمی کا نام تھا اس کے نام سے بیغار ہے۔ 'لونظر المی قدمہ'' کی تشریح وہاں غار تور میں بھے آتی ہے کیونکہ اوپر چٹان پر کھڑ اضحف اگر اپنے پاؤل کود کھے لے تو یہ غاراس کے قدموں کے بیخ نظر آتی ہے۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا با تگی تھی۔ 'اللّٰ بھم اعم ابصار ھم' اے اللہ ان کفار کو اندھا کردے! اللہ تعالی نے اس کواس دیکھنے سے اندھا کردیا تو انہوں نے پھڑ نہیں دیکھا 'غار کے منہ میں کبوتر نے انڈے دیے' کمڑی نے جالاتن دیا اس طرح اللہ تعالی نے ان دو میمین کی حفاظت فرمائی۔ علامہ بوری کی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں:

وهم يقولون ما بالغار من ارم خير البريه لم تنسج ولم تحم فالصدق في الغار والصديق لم يريا ظنوا الحمام وظنو العنكبوت على

# سفر ہجرت کے دوران دشمن کے خلاف معجز ہ کاظہور

(٢) وَعَنِ الْبَوَاءِ بُنِ عَاذِبٍ عَنْ اَبِيُهِ اَنَّهُ قَالَ لِلَابِي بَكِرٍ يَا اَبَا بَكُرٍ حَدِّثْنِي كَيْفَ صَنَعْتُمَاحِيْنَ سَوَيْتَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسَلم قَالَ ٱسُرَيْنَا لَيُلتَنَا وَمِنَ الْغَلِ حَتَّى قَامَ قَائِمُ الطَّهِيْرَةِ وَ خَلَا الطَّرِيْقُ لَا يَمُرُّ فِيُهِ ٱحَدَّ فَرُفِعَتْ لَنَا صَحْرَةٌ طَوِيْلَةٌ لَهَا ظِلٌّ لَمُ تَأْتِ عَلَيُهَا الشَّمُسُ فَنَزَلْنَا عِنْدَهَا وَسَوَّيْتُ لِلنَّبِيّ صلى الله عليه وسلم مَكَانًا بِيَدَىّ يَنَامُ عَلَيْهِ وَبَسَطُتُ عَلَيْهِ فَرُوَةً وَ قُلُتُ نَمُ يَارَسُولَ اللَّهِ وَآنَا أَنْفُضُ مَا حَوْلَكَ فَنَامَ وَخَرَجُتُ انْفُضُ مَا حَوْلَهُ وَإِذَا أَنَا بِرَاع مُقْبِلِ قُلُتُ أَفِي غَنَمِكَ لَبَنْ قَالَ نَعَمُ قُلْتُ أَفَتَحْلِبُ قَالَ نَعَمُ فَإَخَذَ شَاةً فَحَلَبَ فِي قَعْبِ كُثْبَةً مِّنُ لَبَنِ وَمَعِي إِدَاوَةٌ خَمَلْتُهَا لِلنَّبِيِّ صِلَى الله عليه وسلم يَرْتَوِيُ فِيُهَا يَشُرَبُ وَيَتَوَضَّأَ فَاتَيْتُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَكُرِهْتُ اَنُ ٱوْقِظَهُ فَوَافَقُتُهُ حَتَّى اسْتَيْقَظَ فَصَبَبُتُ مِنَ الْمَاءِ عَلَى اللَّبَنِ حَتَّى بَرَدَ اسَفَلُهُ فَقُلْتُ اِشُرَبُ يَارَسُولَ اللَّهِ فَشَرِبَ حَتَّى رَضِيْتُ ثُمَّ قَالَ إَلَمْ يَأْنِ لِلرَّحِيْلِ قُلُتُ بِلَى قَالَ فَارْتَحَلْنَا بَعُدَ مَا مَالَتِ الشَّمْسُ وَاتَّبَعَنَا سُوَاقَةُ ابْنُ مَالِكِ فَقُلُتُ ٱتِيْنَا يَارَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ لَا تَحُزَنُ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فَدَعَا عَلَيْهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَارْتَطَمِّتُ بِهِ فَرَسُهُ إِلَى بَطُنِهَا فِيُ جَلَدٍ مِّنَ الْأَرْضِ فَقَالَ اِنِّيُ اَرَاكَمَا دَعَوْتُمَا عَلَيَّ فَادْعُوَا لِيْ فَاللَّهُ لَكُمَا اَنْ اَرُدَّ عَنْكُمَا الطَّلَبَ فَدَعَالُهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَنَجَا فَجَعَلَ لَا يَلُقَى آحَدًا إِلَّا قَالَ كُفِيتُمْ مَا هَهُنَا فَكَلا يَلُقَى آحَدًا إِلَّا رَدَّهُ. (متفق عليه) تَشْتِيكُ أَنْ حضرت براء بن عازب رضي الله عند سے روایت ہے وہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے ابو بکر رضی الله عند سے کہا اے ابو بکر مجھ کوخبر دو کہ کیسے کیا تو نے اس رات جب جلا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم کے ساتھ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا ہم ساری رات جلے اور کچھا گلے دن اور جبٹھیک دوپہر ہوئی اور راستہ گذرنے والوں سے خالی ہوا ہم کوابک لمبا پھر دکھائی دیا اوراس کا سابیر تھا اس پرسورج نہیں آیا تھا ہم اس پھر کے قریب اترے اور میں اپنے ہاتھ ہے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے زمین برابر کرتا تھا تا کہ آ پے صلی اللہ علیہ وسلم سوجا کیں اور میں نے اس پرایک کپڑا بچھایا میں نے کہااے اللہ کے رسول آپ آ رام فر ما کیں اور میں گر دنواح کی ٹکہبانی کرتا ہوں۔ آپ

سو سے اور میں تکہانی کے لیے تکااتو میں نے ایک چروا ہے کود یکھا کروہ سامنے سے آرہا ہے میں نے کہا کیا تیری بکریں میں دودھ ہے اس

نے کہا ہاں کیا تو دود دو دو ہو ہے گا اس نے کہا ہاں۔ اس نے ایک بمری پکڑی تو اس نے کا ٹھ کے پیالہ میں تھوڑا سا دود دو ہوا اور میر کے پاس ایک برتن تھا اس کو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بیدار ہوئے اور میں نے شنڈا کرنے کی وسلم کے پاس آیا میں نے آپ کو جگا نا مکر وہ سمجھا۔ میں تھہرا یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بیدار ہوئے اور میں نے شنڈا کرنے کی غرض سے اس دود دھ میں تھوڑا ساپانی ڈالا میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول آپ چیجے ۔ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے بیا یہاں تک کہ میں خوش ہوا پھر آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے بیا یہاں تک کہ میں خوش ہوا پھر آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کوچ کا وقت نہیں ہوا میں نے عرض کی جی ہاں کوچ کا وقت آگیا ہے حضرت ابو بکر نے کہا ہم نے سورج دھلے کے بعد کوچ کیا اور سراقہ بن مال لکہ ہمارے چیچے آیا۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول وٹمن پکڑنے کو آیا ہے آپ سلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ علیہ وسلم کی تعاش میں بیٹ تک دھنس گیا۔ فر مایا کہ وہ کہ میں بیٹ تک دھنس گیا۔ فر مایا کہ وہ کہ میں ہوا میں اللہ کو گواہ کرتا ہوں کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم کی تعاش میں گلے ہوئے کھار کو والیس کروں گا آپ نے سراقہ کے لیے دعا کی سراقہ سے لیے دعا کی سراقہ جانے دعا کی سراقہ جانے دعا کی سراقہ بیل کی میں اللہ کو گواہ کی تعاش کی سراقہ جانے دعا کی سراقہ بیل کی میں اللہ کو کو ام کو کو میں اللہ کو کہ کی کی میں اللہ کو کو اس کی کو کر میں گا تو اس کو کر میں کی کو میں کہا ہوئے کہ نہیں ملتا تھا سراقہ کی کو گر چیر دیا تھا اس کو۔ (منتی عابہ)

نستنت نجے: ''فوو ق'' پوتین کو کہتے ہیں۔ ''انفض ماحولک ''نفض جھاڑنے اور ٹو گئے کہتے ہیں۔ یہاں گرانی مراد ہے' فوجی اصطلاح میں اس میں کا پہرہ اور دشن پر نظرر کھنے کے لیے ادھرادھر گھو منے کو' گرم'' کہتے ہیں صدیق اکبرضی اللہ عنہ نے بھی غار کے اردگر دکفار کی آمد وغیرہ کی نگرانی شروع کی تھی۔ '' تعب '' ککڑی سے بناہوا کا سہجو گہر اہواس کو تعب کہتے ہیں۔ '' کتنب نہ '' کاف پرضمہ ہے تاء ساکن ہے باپر فتحہ ہے شک قلیل پھی بولا جا تا ہے اور بھرے ہوئے پیالہ کو بھی کہتے ہیں۔ یہ بر بیال یا تو صدیق اکبرضی اللہ عنہ کتھیں اس لیے دودھ ما نگایا قیمت ادا کرنے کے اراد ہے سے ما نگایا عرب کی عام عادت کے مطابق ما نگا کھرب مسافر آدی کو بکریوں کا دودھ نکال کردینے کو اپنا اہم فریضہ جھتے تھے۔ ''فو افقتہ'' اگر''فو افقتہ'' میں فامقدم ہے تو یہ موافقت سے ہے بعنی میں نے آخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کی نیند سے موافقت کرلی یہاں تک کہ آپ خودا ٹھ گئے اورا گرقاف مقدم ہے تو یہ تو یہ واقعال کہتے ہیں۔ سے ہوگا جو انتظار کے معنی میں ہے بعنی میں نے انتظار کیا یہاں تک کہ آپ بیدار ہوئے۔''اداو ق' چڑے کا لوٹا مراد ہے جے چھاگل کہتے ہیں۔

"نیو توی "او توی دوی سے ہے سیراب ہونے کے عنی میں ہے یعنی اس اوٹے میں وضو کے لیے اور پینے کے لیے پانی رکھار ہتا تھا۔
"الم یان" ای لم یقر ب وقت الرحیل لیمی غار ہے جانے کا وقت قریب نہیں آیا۔"سر اقع بن مالک بن جعشم مدلجی "یہ آدی اپنے علاقے کے سردار تھانعام کی لا کی میں انہوں نے آئے خضرت ملی الله علیہ وسلم کا پیچھا کیا تھا مجرہ و دکھ کرمعانی ما گئ اپنے لیے ایک پروانہ کھوایا کہ فتح مکہ کے دن مجھے امان ملے حضورا کرم ملی الله علیہ وسلم نے ان سے کسری کے تگن کا وعد وفر مایا جب بیمسلمان ہوئے اور کسری کا نزانہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں مدینہ آیا تو مال غنیمت میں کسری کے تگن سراقہ کو دیے گئے انہوں نے پہن لیے اور منبر نہوی پر چڑھ کر لوگوں کو دکھایا۔"اتینا "لیمی نہم کو رہے گئے ۔"فار تطمت " لیمی گھوڑ ہے کی ٹائگیں ریت میں دھنی گئیں۔" جلد "جیم اور لام پر زبر ہے "خت زمین کو کہتے ہیں۔"فاللہ لکما "ای اللہ کفیل علی لکما ان لا اہم بعد ذلک لغدر کما۔ لیمی اللہ علیہ والم کو زندہ یام ور مالت میں کوئی ادارہ نہیں کروں گا۔"الطلب " تعاقب اور تلاش کو کہتے ہیں ابوجہل نے سواونٹوں کا انعام رکھا تھا کہ محمصلی اللہ علیہ والم کوندہ یام اس کو ملے گا ہر طرف بیٹلش اسی وجہ سے ہورہی تھی اور دیہ چھا ہے اسی وجہ سے پڑر ہے تھے۔

لائے یاان کی خبر ہم تک پہنچا کے تو یہ انعام اس کو ملے گا ہر طرف بیٹلش اسی وجہ سے ہورہی تھی اور دیہ چھا ہے اسی وجہ سے پڑر ہے تھے۔

### عبداللدابن سلام رضی اللّه عنه کے ایمان لانے کا واقعہ

(٣) وَعَنُ آنَسٍ قَالَ سَمِعَ عَبُدُ اللهِ بُنُ سَلامٍ بِمَقُدَم رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ فِي اَرْضِ يَخْتَرِفُ فَاتَى النّبيَّ صلى الله عليه وسلم وَقَالَ إِنّي سَائِلُكَ عَنُ ثَلَثٍ لا يَعْلَمُهُنَّ إِلّا نَبِيّ فَمَاآوَّلُ اَشُوَاطِ السَّاعَةِ وَمَا أَوَّلُ طَعَامِ اَهُلِ الْجَنّةِ وَمَا يَنْزِعُ الْوَلَدَ الِي اَبِيهِ اَوْ اِلَى أُمَّهِ قَالَ أَخْبَوَنِي بِهِنَّ جِبْرَئِيلُ انِفًا اَمَّا أَوَّلُ اَشْرَاطِ السَّاعَةِ فَنَارٌ تَحْشُرُ النَّاسَ مِنَ الْمَشُرِقِ إِلَى الْمَغْرِبِ وَامَّا اَوَّلُ طَعَامٍ يَاكُلُهُ اَهُلُ الْجَنَّةِ فَزِيَادَةُ كَبِدِ جُوْتٍ وَإِذَاسَبَقَ مَآءُ الرَّجُلِ مَآءَ الْمَرُأَةِ نَزَعَ الْوَلَدَ وَإِذَاسَبَقَ مَاءُ الْمَرُأَةِ نَزَعَتُ قَالَ اَشُهَدُ اَنُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللَّهُ وَانَّكَ رَسُولُ اللَّهِ يَا رَسُولِ اللّهِ اِنَّ الْيَهُوَدَ قَوْمٌ بُهُتٌ وَّاِنَّهُمْ اِنْ يَعْلَمُوا بِاِسْلامِي مِنُ قَبْلِ أَنْ تَسْتَلَهُمْ يَبْهَتُوْنَنِي فَجَاءَ تِ الْيَهُودُ فَقَالَ آئُ رَجُلٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلامٍ فِيْكُمْ قَالُوا إِنَّهُ خَيْرُنَا وَابْنُ خَيْرِنَا وَسَيِّدُنَا وَابْنُ سَيِّدِنَا فَقَالَ اَرَايَتُهُمْ اِنْ اَسْلَمَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ قَالُوااعَاذَّهُ اللَّهُ مِنْ ذَالِكَ فُخَرَجَ عَبْدُاللَّهِ فَقَالَ اَشْهَدُ اَنْ لَا ٓ اِللَّهُ اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّمَدًا رَّسُوُلُ اللَّهِ فَقَالُوًا شَرُّنَا وَابُنُ شَرِّنَا فَانْتَقَصُوهُ قَالَ هٰذَا الَّذِي كُنتُ اَخَافُ يَارَسُولَ اللَّهِ. (رواه البحارى) تَشْتِي ﴾ : حضرت انس رضی الله عنه سے روایت ہے کہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے آئخضرت کے آنے کی خبرسنی اور وہ اس وقت درختوں کے میوے چتنا تھا۔وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تین چیزوں کے متعلق سوال کرتا ہوں جن کونبی کے سواکوئی نہیں جانتا۔ قیامت کی پہلی نشانی کیا ہوگی اور اہل جنت کا پہلا کھانا کیا ہوگا اور کونسی چیز بیٹے کو ماں یاباپ کی طرف کھینچی ہے۔آپ نے فرمایا ابھی ابھی جریل نے جھے کواس کے متعلق خروی ہے قیامت کی بہلی نشانی آگ ہوگی جولوگوں کومشرق سے مغرب کی طرف اکٹھا کرے گی اوراہل جنت کا پہلا کھا نامچھلی کی کیجی ہوگی اور جس وقت باپ کا نطفہ عورت کے نطفہ پر غالب ہوتا ہے تو مشابہت مرد کی طرف ہوجاتی ہے اور جب عورت کا نطفہ غالب ہوتو اس کی مشابہت عورت کی طرف ہوجاتی ہے۔عبداللہ نے کہا میں گواہی دیتا ہوں نہیں کوئی معبود گرانٹداور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔اے اللہ کے رسول یہود بڑے بہتانی ہیں اگروہ میرے اسلام کو جان لیں آپ سلی الله علیه وسلم کے بوچھے سے پہلے تو وہ مجھ پرجھوٹ با ندھ لیں گے۔ یہودی آئے۔ آپ سلی الله علیه وسلم نے فر مایا مجھ کواس بات کی خرروا گرعبدالله بن سلام اسلام لے آئے۔ یہود نے کہااللہ اس کواسلام لانے سے بناہ میں رکھے عبداللہ بن سلام فکے اور کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں اور محمصلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں انہوں نے کہا بیتو ہمارے شریروں میں سے ہے اور شریروں کا بیٹا ہے انہوں نے عیب لگانے شروع کیے عبداللہ نے کہا یہ ہوہ چیز جس سے میں ڈرتا تھا۔ (روایت کیااس کو بخاری نے)

لَّنْتُنْ الْحَانِي ''لانبی ''لین یا تین بیانی باتیں بی جو صرف نبی ہی بتاسکتا ہے'اس بیس منجزہ کاظہور ہوا ہے کہ آنخضرت صلی اللّه علیہ وسلم نے وحی کی بنیاد پر یہ تیتوں با تیں ٹھیک ٹھیک بتا دیں۔''اول اشراط المساعة ''قیامت سے پہلے ظاہر ہونے والی علامات کانہیں پوچھا بلکہ قیامت کی شروعات کا سوال ہے کیونکہ اس آگ ہے قیامت شروع ہوجائے گی قیامت کی علامت تو اس سے پہلے بہت ظاہر ہوچکی ہوں گی لہذا ان کا سوال نہیں ہے۔''زیادہ کبد حوت ''مچھلی کے جگر کے کنارے کا حصہ سب سے پہلے اہل جنت کے سالن میں استعمال ہوگا۔''و ما بنزع الولد'' لیتن پہلے بھی ماں کا ہم شکل پیدا ہوتا ہے اور بھی باپ کی مشابہت اختیار کرلیتا ہے ایسا کیوں ہے؟

''سبق ماء الوجل ''لینی مادر رحم میں پینی والانطفه اگر مرد کاغالب آگیا اور خورت کامغلوب ہوگیا تو پچرمرد کے مشابہ پیدا ہوتا ہے۔ ملاعلی قاری رحمۃ الله علیہ نے سبق کا ترجمہ 'علاو غلب '' سے کیا ہے گرشخ عبد الحق رحمۃ الله تعالیٰ علیہ نے اشعۃ اللمعات میں اس کا ترجمہ سبقت سے کیا ہے فرماتے ہیں:
چوں پیش میشود آب مرد آب زن را یعنی پیشتر در رحم می افتہ یعنی مرد کا نطفہ جب مادر رحم میں پہلے جا پہنچتا ہے تو بچرم دے مشابہ ہوجا تا ہے ان دونو ل ترجمول میں کوئی تفنا دنہیں ہے بلکہ یوں کہاں جا سکت کہ جب مرد کا پانی رحم مادر میں پہلے بہنچ کر خورت کے پانی پرغالب آجا تا ہے تو بچہ باپ کے مشابہ ہوتا ہے۔
میں کوئی تفنا دنہیں ہے بلکہ یوں کہاں جا سکت کہ جب مرد کا پانی رحم مادر میں پہلے بہنچ کر خورت کے پانی پرغالب آجا تا ہے تو بچہ باپ کے مشابہ ہوتا ہے۔
میں نظر میں اسلام قبول کر لوں گا تو وہ مجھ پر طرح طرح کے بہتان با ندھیں گئے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ بہود کے بہت برخ عمل سے کہ درکھا تھا کہ جب نبی آخر ان ماد سے مدینہ آجا کی والی مونی ورا ہے۔
برا سے عامل سے تو رات کے حافظ سے انہوں نے اپنے غلام سے کہ درکھا تھا کہ جب نبی آخر ان ماد سے مدینہ آجا ان پر ایک بھیت اور رعب سے کہ غلام نے نبچے سے آواز دی کہ نبی آخر الز مان مدینہ آجا ہیں! ان پر ایک بھیت اور رعب سے کہ غلام نے نبچے سے آواز دی کہ نبی آخر الز مان مدینہ آگے ہیں! ان پر ایک بھیت اور رعب

طاری ہوگیا قریب تھا کہ درخت سے گرجاتے مگر نئے گئے۔ درخت سے اترتے ہی آنخضرت صلی اللہ علیہ دسلم کی طرف روانہ ہوگئے جب حضورا کرم صلی اللہ علیہ دسلم کے چہرۂ انور پر تگاہ پڑی تو کہنے لگے' و اللہ ماہذا ہو جہ کذاب' ' قتم بخدا! یہ چہرہ کسی جھوٹے کانہیں ہوسکتا! پھر بطور آزمائش تین سوال کیے آنخضرت صلی اللہ علیہ دسلم نے خود جواب دینے کے بجائے جرئیل امین کا انتظار فرمایا اور پھروحی کے ذریعہ سے جواب دیا عبداللہ بن سلام رضی اللہ عند مسلمان ہو گئے مگر پہلے یہود سے اپنی عظمت کا اقر ارکروا دیا تا کہ بعد میں بہتان طرازی کا اثر نہ ہو۔

# جنگ بدر ہے متعلق پیش خبری کا معجزہ

(٣) وَعَنُهُ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم شَاوَرَ حِيْنَ بَلَغَنَا اِقْبَالُ آبِى سُفُيَانَ وَقَامَ سَعُدُ بُنُ عُبَادَةَ فَقَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَالَّذِى نَفُسِى بِيَدِهِ لَوُ آمَرُتَنَا اَنُ نُجِيْضَهَا الْبَحُرَ لَآخَضُنَاهَا وَلَوُامَرُتَنَا اَنُ نَصُرِبَ يَارَسُولُ اللهِ عليه وسلم النَّاسَ فَانُطَلَقُوا حَتَّى نَزَلُو ابَدُرًا فَقَالَ اللهِ عليه وسلم النَّاسَ فَانُطَلَقُوا حَتَّى نَزَلُو ابَدُرًا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عليه وسلم هذا مَصْرَعُ فَكَانٍ وَيَضَعُ يَدَهُ عَلَى الْآرُضِ هَهُنَا وَهَهُنَا قَالَ فَمَا مَاتَ اَحَدُهُمُ عَنُ مَوْضِع يَدِ رَسُولُ اللهِ عليه وسلم هذا مَصْرَعُ فَكَانٍ وَيَضَعُ يَدَهُ عَلَى الْآرُضِ هَهُنَا وَهَهُنَا قَالَ فَمَا مَاتَ اَحَدُهُمُ عَنُ مَوْضِع يَدِ رَسُولُ اللهِ عليه وسلم. (دواه مسلم)

تر کی خرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے جھے ہے مشورہ کیا اس وقت جب ابوسفیان کے آنے گی خبر ملی حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہے۔ سعد نے کہا اے اللہ کے رسول اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اگر آپ ملی حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کھڑ وں کو سمندر میں اتارہ یں گے اگر آپ ہم کوسوار یوں کے جگر مارنے کا حکم صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرما کیں گھڑ وں کو سمندر میں اتارہ یں گے اگر آپ ہم کوسوار یوں کے جگر مارنے کا حکم فرما کیس برک عماد تک تو ہم یہ بھی کر دکھا کیں ۔ انس رضی اللہ عنہ نے کہا رسول اللہ علیہ وسلم کے بالے تھا سے جگر مایا یہ فلال کا فرکے کرنے کی جگہ ہے پناہا تھ مبارک زمین پر رکھتے تھا س جگہ اور اس جگہ اس جگہ اس جگہ اس میں اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ مبارک دروایت کیا س کو مسلم کے مسلم کو مسلم کے مسلم

نستنجے: ''شاور '' آنخضرت سلی اللہ علیہ وہلم نے اپنے صحابہ سے جنگ بدر میں جہنے سے پہلے مشورہ ما نگا کہ جنگ کے میدان میں جا ئیں یا خہیں صورت حال بیتی کہ آنخضرت سلی اللہ علیہ وہلم ابوسفیان کے قافیلے کے پکڑنے کے لیے مدینہ منورہ سے چندصابہ کو لے کر بدر پہنچ گئے سے بجلت میں نگلنے کی وجہ سے صحابہ کے پاس اسلی بھی نہیں تھا ادھرابوسفیان کا قافلہ میں نگلنے کی وجہ سے صحابہ کے پاس اسلی بھی نہیں تھا ادھرابوسفیان کا قافلہ اورٹ لیا گیا تو ابو جہل نے ایک ہزار کا مسلی لشکر تیار کیا اور جنگ کے لیے بدر تک پہنچ گیا ادھر آنخضرت سلی اللہ علیہ وہلم نے انسار سے بجرت سے پہلے لیلۃ عقبہ میں جومعاہدہ کیا تھا وہ یہ تھا کہ اگر حضورا کرم سلی اللہ علیہ وہلم پرکوئی قوم مدینہ شہر میں حملہ کر سے گی تو انصار دفاع کریں گے لیکن اگر حضورا کرم صلی اللہ علیہ وہلم مدینہ سے ہوں گے ہوں معالی سے مشورہ ہا نگا کہ تبہاری رائے اور مشورہ کیا ہے حضرت سعد بن معاذرضی اللہ عنہ نے زور انقرار خضرت سلی اللہ علیہ وہلی کیا جہوں کیا جہوں کیا تک کیا در میں انگا کہ تبہاری رائے اور مشورہ کیا ہے حضرت سعد بن معاذرضی اللہ عنہ نے دور مدر قران کیا جس پر آنخضرت صلی اللہ علیہ وہلے اسلی اللہ علیہ وہلے کیاں کیا جس پر آنخضرت صلی اللہ علیہ وہلے اور میدان جنگ کی طرف آگے ہوئے۔

''سعد بن عبادہ'' یہاں سعد بن عبادہ وضی اللہ عنہ کا نام ہے شاید کی ہے بھول ہوگی ورنہ شہور روایات میں حضرت معاذرضی اللہ عنہ کا نام ہے شاید کی سے بھول ہوگی ورنہ شہور روایات میں حضرت معاذر وضی اللہ عنہ کا نام ہے گھانے فر کر ہے یا ہوسکتا ہے کہ دونوں نے یہ بات کہدی ہو۔''ان نخیصہ ہا'' حوض پانی میں گھنے کے معنی میں ہے۔ان نخیصہ ہا ہم میر گھوڑوں اور اونوں کی طرف لوٹی ہے آگر چہاس کا ذکر نہیں ہے مگر قرینہ مقام سے معلوم ہوتا ہے کہ ہا خمیر دو اب کی طرف لوٹی ہے مراد گھوڑے اونٹ ہیں۔''بوک الغماد'' حبشہ میں ایک جگہ کا نام ہے بعض نے کہا ہے کہ یمن میں ایک شہر کا نام ہے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ بیدور در در از علاقوں سے کنا یہ ہے یعنی دنیا ہے جس کونے تک آپ فرما کیں گے۔''مصوع'' گرنے

کی جگه مقتل گاہ'''ماماط''یعنی جہاں پرآ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کا فرتے آل ہونے اور گرنے کا اشارہ فرمایا تھاوہ ذرابرابراس سے ادھر ادھر نہیں ہوا بلکہ وہیں پر گر کرمرا' اس میں مجمزہ فاہر ہوگیا۔ بریلوی حضرات اس مجمزہ کوعلم غیب کے لیے دلیل بناتے ہیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مجمزہ مردول کو زندہ کرنا خدائی کی دلیل ہوگئی بریلویوں کو جائے کہ ان کوخدا کہددیں۔''ای ما اخطاء و تحاوز''۔

جنگ بدر کے دن نبی کریم صلی الله علیه وسلم کی دعا

(۵) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسِ اَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ وَهُوَ فِي قُبَّةٍ يَّوُمَ بَدْرِ اَللَّهُمَّ اَنْشُدُکَ عَهُدَکَ وَوَعُدَکَ اَللَّهُمَّ اِنْ تَشَأَكُ تَعُبُدُ بَعْدَ الْيَوْمِ فَاَخَذَ اَبُو بَكُرِ بِيَدِهِ فَقَالَ حَسُبُکَ يَارَسُولَ اللّهِ اَلْحَحُتَ عَلَى رَبِّکَ فَخَرَجَ وَهُوَ اللّهُمُ اِنْ تَشَأَكُ لَا تُعْبُدُ بَعْدَ الْيَوْمِ فَاخَذَ اَبُو بَكُرِ بِيدِهِ فَقَالَ حَسُبُکَ يَارَسُولَ اللّهِ اَلْحَحُتَ عَلَى رَبِّکَ فَخَرَجَ وَهُوَ يَثُولُ سَيُهُزَمُ النَّجَمُعُ وَيُولُونَ الدُّبُرَ. (رواه البخارى)

لَتَنْجَحِينُ : حضرت ابن عباس رضی الله عند سے روایت ہے کہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے بدر کے دن خیمہ میں فر مایا اے الله میں تجھ سے تیری امان ما نگتا ہوں اور تیر ہے وعدہ کی ایفا۔اے الله آج بعد ہرگز نہ عبادت کی جائے گی مگر تیری۔حضرت ابو بکر رضی الله عند نے آخضرت صلی الله علیہ وسلم کی اتن دعا کا فی ہے اے الله کے رسول آپ صلی الله علیہ وسلم کی اتن دعا کا فی ہے اے الله کے رسول آپ صلی الله علیہ وسلم نے اپنے رب سے دعا کرنے میں بہت مبالغہ کیا۔ آپ خیمہ سے جلدی با ہرتشریف لائے خوشی کی وجہ سے۔اور فر ماتے تھے کہ کفار کوشکست دی جائے گی اور بھا گیس کے پشت پھیر کر۔ (روایت کیا اس کو بخاری نے

نیتنے ''الححت''الحاح اصرار گر گر اہٹ عاجزی اور زاری کو کہتے ہیں لیمی آپ نے اپ زب سے مانکنے میں خوب مبالغہ واصرار کیا' یہ کانی ہے! آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ آپ کے ایک صحابی اور اُسٹی کو مددالی کے خرول کا شرح صدر ہوگیا تو یقینا اللہ تعالیٰ کی مدد بھی گئی ہے تو آپ عریش سے باہر گئے اور بشارت کی آیت سناوی اور مجرو کا ظہور ہوگیا۔''یشب'' چھلا مگ لگانے اور کودکر آنے کو کہتے ہیں۔خوش سے آنخضرت صلی اللہ عالیہ وسلم تیزی سے باہر گئے۔''فی الملدع'' یعنی اس حال میں کہ آپ جنگ کے لیے زرہ پہنے ہوئے تھے۔ آج کل میدان بدر کے اسی مقام پر ایک سے بری ہوئی ہے۔ آج کل میدان بدر کے اسی مقام پر ایک سے بری ہوئی ہے۔ آج کل میدالعریش ہے۔ آخضرت ملی اللہ علیہ وسلم تو ایک چھر کے نیچ بیٹھے تھا اس وقت نہ مجرفتی نہ کوئی چہارد یواری تھی۔

جنگ بدر میں جبرئیل علیہالسلام کی شرکت

(٢) وَعَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ يَوْمَ بَدُرِ هلذَا جَبُرَئِيْلُ الْحِذَّ بِرَاْسِ فَرَسِهِ عَلَيْهِ اَدَاةُ الْحَرُبِ (بحارى) تَرْتَجَيِّ كُنُّ : حضرت ابن عباس رضى الله عند سے روایت ہے کہ نبی کریم صلّی الله علیہ وسلم نے بدر کے دن فر مایا یہ جبریل ہیں جواپنے گھوڑے کے سر پکڑے ہوئے ہے۔ اور اس پرلڑ ائی کے ہتھیار ہیں۔ (روایت کیاس کو بخاری نے)

### آساني كمك كاكشف ومشامده

(۵) وَعَنُهُ قَالَ بَيْنَمَا رَجُلٌ مِّنَ الْمُسُلِمِيْنَ يَوْمَعِذٍ يَّشُتَدُّ فِى اَثَرِ رَجُلٍ مِّنَ الْمُشُوكِيُنَ اَمَامَهُ اِذُ سَمِعَ ضَرُبَةً بِالسَّوُطِ فَوُقَهُ وَصَوُتَ الْقَارِسِ يَقُولُ اَقْدِمُ حَيْزُومُ اِذُ نَظَرَ إِلَى الْمُشُوكِ اَمَامَهُ خَرَّ مُسْتَلُقِيًا فَنَظَرَ إِلَيْهِ فَاذَا هُوَ قَدْ خُطِمَ اَنْفُهُ وَشُقَّ وَجُهُهُ كَضَرُبَةِ السَّوُطِ فَاخُضَرَّ ذَالِكَ اَجُمَعُ فَجَاءَ الْاَنْصَارِيُّ فَحَدَّتَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ صَدَقُتَ ذَالِكَ مِنْ مَدَدِ السَّمَاءِ الثَّالِيَةِ فَقَتَلُو ايَوْمَئِذٍ سَبْعِيْنَ وَاسَرُوا سَبْعِينَ (رواه مسلم)

التَّرِی کے این عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اس وقت ایک آ دمی مسلمانوں میں سے جنگ بدر کے دن مشرکوں میں سے ایک آ دمی کے پیچھے دوڑ تا تھا حملہ کرنے کے لیے تو اس نے اس مشرک پرکوڑ الگنے کی آ واز سی ایک سوار کی کہ وہ کہتا ہے اقدام کرا سے چیز دم ۔ اعبا تک

دیکھااس مسلمان نے کہ دہ مشرک اس کے آگے چت گراپڑا تھا۔ پھراس مشرک کی طرف دیکھا کہ اس کی ناک پرنشان پڑگیا تھا اوراس کا منہ سیکھٹ گیا تھا کوڑا گئے کی وجہ سے اوراس کی عام جگہ جہاں مارا تھا سنر ہوگئی۔انصاری آیا اس نے بیسارا قصدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کیا۔ آپ نے فرمایا تو پچ کہتا ہے کہ تیسر ہے آسان سے فرشتوں کی امدادتھی۔انہوں نے ستر کوآل کیا اور ستر کوقیدی بنا بنایا۔ (روایت کیا اس کوسلم نے) کنٹ شریحے '' بیشتد'' تیز دوڑنے کو کہتے ہیں۔''المسوط''سوط چا بک دتی اور کوڑے کو کہتے ہیں۔''اقلہ م'' یعنی آگے بڑھو۔ '' بیشتہ کا اس میں مدون میں میں من شات سے گھ میں میں میں میں اس میں میں اس میں اس میں اس میں میں میں میں میں می

''حیزوم''اے جزوم! حضرت جرئیل یا کسی اور فرشتے کے گھوڑے کا نام جزوم تھا۔''حطم انفہ''چرہ کے توڑنے اور پھاڑنے کے لیے خطم کا لفظ استعال ہوتا۔''احضر اجمع'' یعنی پورے کا پورا چرہ نیلا اور سیاہ پڑ گیا تھا چونکہ فرشتے کے ہاتھ کا کوڑا تھا تو اس کا زہر یلا اثر ظاہر ہوگیا۔''صدقت'' یعنی صحابی کی کرامت حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے تھی لہذا یہ حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی اثبات کے لیے مجزہ تھا!اس وجہ سے میدیث مجزات میں آگئ۔ طرح سمجھلوکہ فرشتوں کا نزول حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی اثبات کے لیے مجزہ تھا!اس وجہ سے میدیث مجزات میں آگئ۔

## جنگ احد میں فرشتوں کی مدد کامعجز ہ

(^) وَعَنُ سَعُدِ بُنِ آبِي وَقَاصِ رَضِى اللَّهُ عَنُهُمَا قَالَ رَايُتُ عَنُ يَّمِيْنِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَعَنُ شِمَالِهِ يَوْمَ أُحُدٍ رَجُلَيْنِ عَلَيْهِمَا ثِيَابٌ بِيْضٌ يُفَاتِكُونِ كَاشَدٌ الْقِتَالِ مَارَايُتُهُمَا قَبُلُ وَلَا بَعُدُ يَغْنِي جِبْرَئِيْلَ وَمِيْكَائِيْلَ. (متفق عليه) يَوْمَ أُحُدٍ رَجُلَيْنِ عَلَيْهِمَا ثِيَابٌ بِيْضٌ يُفَاتِكُونِ كَاشَدٌ الْقِتَالِ مَارَايُتُهُمَا قَبْلُ وَلَا بَعْدُ يَغْنِي جِبْرَئِيْلَ وَمِيْكَائِيلَ. (متفق عليه) لَوَنَ عَرْبُ مَعْنُ الله عليه وسلم وَعَنْ شِمَالِهِ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِمَا اللهُ عَنْ مَعْنَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَيْ اللهُ عَلَيْهِمَا فَاللهُ مَا وَمُعْنَالُهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِمَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَيْ عَلَيْهِمَا اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَلَيْ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْهُمَا فَاللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْنُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلْمُ الللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللّهُ عَلْمُ الللهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ الللهُ عَلَيْكُ الللهُ عَلْمُ اللهُ عَل

نگنٹشش کے:'' یعنی حضرت جرائیل اور میکائل تھ' 'یہ وضاحت خودراوی نے کی ہے اورانہوں نے ان دونوں کا فرشتہ جرئیل ومیکائیل ہونا یا تو اس بات سے سمجھا کہ نہ کبھی اس سے پہلے انہوں نے ان دونوں کودیکھا تھا اور نہ اس کے بعد ہی کبھی دیکھا' یا انہوں نے خود آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہوگا کہ وہ دونوں اجنبی حضرت جرئیل اور میکائیل تھے۔

## دست مبارک کے اثر سے ایک صحابی کی ٹوٹی ہوئی ٹا نگ درست ہوگئی

(٩) وَعَنِ الْبَوَاءِ قَالَ بَعَثَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم رَّهُطًا إِلَى اَبِيُ رَافِعِ فَدَخَلَ عَلَيْهِ عَبُدُاللَّهِ بُنُ عَتِيُكِ بَيْتَهُ لَيُّلاً وَهُوَ نَائِمٌ فَقَتَلَهُ فَقَالَ عَبُدُاللَّهِ فَوَضَعْتُ السَّيْفَ فِي بَطْنِهِ حَتَّى اَخَذَ فِي ظَهْرِهِ فَعَرَفُتُ آنِي قَتَلَتُهُ فَجَعَلُتُ اَفْتَحُ الْابُوابَ حَتَّى انْتَهَيْتُ اِلَى دَرَجَةٍ فَوَضَعْتُ رِجُلِي فَوَقَعْتُ فِي لَيُلَةٍ مُقْمِرَةٍ فَانْكَسَرَتُ سَاقِي فَعَصَبْتُهَا بِعِمَامَةٍ فَانُطَلَقُتُ اِلَى اَصْحَابِي فَانْتَهَيْتُ اِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَحَدَّثُتُهُ فَقَالَ أَبُسُطُ رِجُلَكَ فَبَسَطُتُ رِجُلِيُ فَمَسَحَهَا فَكَانَمَا لَمُ اَشْتَكِهَا قَطُّ (رواه البخاري)

ہاتھ میرے پاؤں پر پھیرامیرا پاؤں اچھا ہوگیا جیسا کہ بھی دکھائی نہیں تھا۔ (روایت کیااس کو بخاری نے)

نستنت کے ندید منورہ میں ابورافع ایک خبیث یہودی تھا۔ بڑا تا جرتھا معاہرتھا گراس نے مسلمانوں سے معاہدہ توڑد یا اور اسلام واہل اسلام کی بدگوئی میں مصروف ہوگیا شراور فساد پھیلانے لگامسلمانوں کی خدمت میں تصیدے پڑھتا تھا اور ان تصیدوں کے ساتھ جلسیں گر ما تا تھا اور فتنز آئگیزی کرتا تھا اس کی کنیت ابوالحقیق تھی نہایت بدباطن آ دمی تھا۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن علیک رضی اللہ عنہ کواس کے آل کے لیے بھیجا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ ایک حیار اور پر بالا خانوں عبداللہ رضی اللہ عنہ ایک حیار ہوگیا ہوگئے اور چوکیدار جہاں قلعہ کی چا بیاں رکھتا تھا اس کومعلوم کیا اور ابورافع کو آل کر دیا والیس میں سیڑھیوں میں سیڑھیوں میں سیڑھیوں میں سیڑھیوں میں سیڑھیوں سے گئے۔ اور ابورافع کو آل کر دیا والیس میں سیڑھیوں سے گر کے جس سے ایک ٹانگ ٹوٹ گی آخضرت صلی اللہ علیہ وکل میں گیا۔

## غزوة احزاب ميس كهانے كامعجزه

(• ١) وَعَنُ جَابِرٍ قَالَ إِنَّا يَوْمَ الْحَنُدَقِ نَحْفِرُ فَعَرَضَتُ كُلْيَةٌ شَدِيْدَةٌ فَجَاؤُوا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالُوا هذه تُحَدِينَةٌ عَرَضَتُ فِي الْحَنْدَقِ فَقَالَ آنَا نَازِلَ ثُمَّ قَامَ وَبَطُنُهُ مَعْصُوبٌ بِحَجْرٍ وَّلَبِثْنَا ثَلْثَةَ آيَّامٍ لَّا نَدُوقُ ذَوَاقًا فَاحَذَا لنَّبِي على الله عليه وسلم المُععُولَ فَضَرَبَ فِي الكُدِّيةِ فَعَادَ كَيْبِينَاهُيلَ فَانُكَفَأَتُ الِي إِمْرَأَتِي فَقُلْتُ هَلُ عِنْدَبِ شَيْءٌ وَلَيْ الله عليه وسلم الله عليه وسلم خَمَصًا شَدِيْدًا فَاخُرَجَتُ جَرَابًا فِيهِ صَاعْ مِن شَعِيرٍ وَّلْنَا المُهُمَّةُ دَاجِنٌ وَلَنَا اللَّهُ عَلَى الله عليه وسلم فَسَارَرُتُهُ فَقُلْتُ يَا اللّهِ عَلَى الله عليه وسلم فَسَارَرُتُهُ فَقُلْتُ يَا وَسُولُ اللّهِ ذَبَحْنَا اللّهُ عَلَيه وسلم فَسَارَرُتُهُ فَقُلْتُ يَا وَسُولُ اللّهِ صَلَى الله عليه وسلم لَا تُنزِلُنَّ المُومَةِ فَقَلْتُ يَا اللهِ عَليه وسلم لَا تُنزِلُنَّ المُومَةُ وَلَا اللهِ عَليه وسلم لَا تُنزِلُنَّ المُومَةُ وَلَا اللهِ عليه وسلم لَا تُنزِلُنَّ المُومَةُ وَلَا اللهِ عَليه وسلم لَا تُنزِلُنَّ المُومَةُ وَلَا اللهِ عَليه وسلم يَا اللهِ عَليه وسلم لَا تُنزِلُنَّ اللهُ عَليه وسلم لَا تُنزِلُنَ اللهُ عَليه وسلم لَا تُخرَجُتُ لَهُ عَجِينًا فَبَصَقَ فِيهُ وَبَارَكَ ثُمَّ عَمَدَ الله عليه وسلم لَا تُنزِلُنَّ المُومَةُ وَلَا اللهِ عَلَيه وَاللهُ فَاللهُ فَاقُسِمُ بِاللهِ لَا كَلُوا حَتَى تَرَكُوهُ وَا وَانَّ اللهِ عَلَيه وَاللهُ وَلَا اللهِ عَلَيه وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهِ اللهِ عَلَيه وَاللهُ اللهُ عَلَيه وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ عَلَيْ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ عَلْهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ الللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَا وَاللّهُ اللهُ اللهُ عَلَا ال

سنگھی گڑ جھڑت جابرض اللہ عنہ سے روایت ہے کہ خندق کے دن ہم خندق کھودتے تھے کہ اس میں ایک بخت پھڑ آیا۔ سحابہ نے آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یہ پھر بہت سخت ہے خندق میں جوٹو تا نہیں آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ میں اتروں گا اور آپ کھڑ ہے ہوں اللہ علیہ وسلم نے بر کا اللہ علیہ وسلم نے بر پھر بندھا ہوا اور ہم نے تین روز تک کوئی چیز نہ کھائی۔ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کہ اللہ علیہ وسلم کے بیٹ پر پھر بندھا ہوا اور ہم نے باس گیا اور اس سے دریافت کیا کہ تیرے پاس کچھانے کو ہے کوئکہ میں نے رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کودیکھا کہ آپ پر سخت بھوک کا نشان ہے۔ اس عورت نے ایک تھیلی نکالی کہ اس میں ایک صاع جو تھے اور ایک بری کا کہ میں ایک صاع جو تھے اور ایک بری کا کہ میں ایک صاع جو تھے اور ایک بری کا کہ میں ایک صاع جو تھے ہیں آپ سی ایک صاع جو تھے ہیں آپ سلی اللہ علیہ وسلم تھر ہے آ واز دی اے اہل خندق جا بررضی اللہ عنہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ ہم نے آبیل خندق جا بررضی اللہ عنہ ہوئی استہ کہ کہ اور چھے کے ساتھ گوشت نکال اور ہائڈ ک کو چو لیے سے مت اتا رہانہ کہ پھر آپ نے فرمایا کہ روٹی پکانے والی کو بلاؤ جو تیر سے ساتھ دو نیال کے اور چھے کے ساتھ گوشت نکال اور ہائڈ ک کو چو لیے سے مت اتا رہانہ دیم بھر آپ نے فرمایا کہ روٹی کے والی کو بلاؤ جو تیر سے سے مت اتا رہانہ دیم بھر آپ نے فرمایا کہ ورڈ دیا اور وہ سب کھا کہ رہے گا اور وہ بھی جو ش مارتی تھی وڈ دیا اور وہ سب کھا کہ رہے گا در ماری ہاغٹ کی بھر آپ نے فرمایا کہ ورڈ دیا وہ وہ کھے کے ساتھ گوشت نکال اور ہائڈ ک کو چو لیے سے مت اتا رہانہ کی تھی اور آ تا بھی ایک طرح تھا۔

تستنت المعدد ال

''فساد رته'' چیکے سے گفتگوکرنے کو کہتے ہیں پوشیدہ اس لیے رکھا کہ کھانا کم تھا۔''سودا''ای طعاماً فاری کھانوں میں ضیافت کے ایک کھانے کو صور کہتے ہیں جسنوں سلم نے اس کانام لے کراس تیم کھانے کو اعزاز بخشا۔''قبصق فیہ''بطور تیرک لعاب دہن اس میں ڈال دیا۔''وباد کہ''یعنی برکت کی دعافر مائی۔''اقد حی''یعنی چچ کے ساتھ سالن کو نکالتے جاؤ۔''تغط'' جوش مارنے کے معنی میں ہے یعنی ہانڈی اور کھانے میں مجزہ کا ظہور ہو گیا تو نہ آٹاختم ہور ہاتھا اور نہ سالن ختم ہونے کانام لے رہاتھا۔

# عمارابن یاسررضی اللہ عنہ کے بارے میں پیشین گوئی

(١١) وَعَنُ اَبِىُ قَتَادَةَ ۚ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِعَمَّارٍ ۚ حِيْنَ يَحْفِرُ الْخَنْدَقَ فَجَعَلَ يَمُسَحُ رَاْسَهُ وَيَقُولُ بُوسَ ابْنِ سُمَيَّةَ تَقَتُلُكَ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ (رواه البخارى)

نَتَحْجِينِ عَلَى الله عند الله عند سے روایت ہے کہ رسول الله علیہ وسلم نے فر مایا عمار بن یاسر کے لیے جب خندق کھودتے تھے۔ آپ اس کے سریرا پناہاتھ مبارک بھیرتے تھے اور فر ماتے تھے کہ سمیہ کے خنق بیٹے تھے کو ایک باغی جماعت قبل کرے گی۔ ( بخاری )

نستنے کے ''بؤس عماد ''بؤس و باس مخق وشدت اور مصیبت کے معنی میں ہے محفرت سمیدرضی اللہ تعالی عنھا حفرت ممادرضی اللہ عنہ والا اللہ والا اللہ ویہ جواسلام کی پہلی شہیدہ ہیں۔ 'الفنة الباغیة ''بعنی وقت کے امام کی اطاعت سے نکلنے والا فرقہ مجھے آل کرےگا۔اطاعت سے نکلنے والا فرقہ حجھے آل کرےگا۔اطاعت سے نکلنے والا فرقہ حصرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی منی اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ حصرت محاویہ رضی اللہ عنہ سے اللہ عنہ کی منی اللہ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے درمیان مقام صفین میں جنگ ہوئی تھی۔ اس میں 75 ہزار آ دمی مارے گئے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے درمیان مقام صفین میں جنگ ہوئی تھی۔ اس میں 75 ہزار آ دمی مارے گئے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے الفاظ میں پھھا ویل کرتے تھے ملاعلی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہ ان تاویلات کو قال نہیں کرتا چاہئے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی اللہ کو کہ کی اللہ کو کہ کو اللہ کو کہ کی اللہ علیہ کی اللہ علیہ کی اللہ کو کہ کی اللہ کو کہ کو کہ کی کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کہ کو کہ کو

ایک پیش گوئی جو پوری ہوئی

(١٢) وَعَنُ سُلَيُمَانَ بُنِ صُرَدٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَى الله عليه وسلم حِيْنَ اَجُلَى الْاَحْزَابَ عَنُهُ الْآنَ نَغُزُوهُمُ

وَلَا يَغُزُونَنَا نَحُنُ نَسِيرُ إِلَيْهِمُ (رواه البخارى)

ترتیجی کی اجسان میں صردرضی اللہ عند سے روایت ہے کدرسول اللہ علی اللہ علیہ وہ کا باجب کفار کے گروہ متفرق ہوگئے حضرت کے مقابلہ ہیں۔ اب ہم ان سے جہاد کریں گے اوروہ ہم سے نہیں اؤسکیں گے۔ ہم ان کی طرف چل کرجا کیں گے۔ (روایت کیا اس کو بخاری نے کہ مقابلہ ہیں۔ اب ہم ان سے جہاد کریں گے اوروہ ہم سے نہیں اؤسکیں گے۔ ہم ان کی طرف چل کرجا کیں گئے اور مدینہ کی حفاظت کے لئے اس خصل اللہ علیہ وہل کے مقابلہ کے اس تھول کر شہر کے گردخند ق کھودی تھی قریش کے فشکر کے سردار ابوسفیان سے ای طرح مشرکین و کفار کے دوسر کے گروہوں کے بھی اسے الگ الگ سردار سے ۔ وہمن نے مسلسل ایک مہینہ تک مدینہ کا محاصرہ رکھا اور خندق کے اس پارڈ نے رہاس عرصہ میں کوئی با قاعدہ جنگ نہیں ہوئی جمل کی گئے موادر آتے ہو جاتا تھا اور کہ دو کار اللہ تعالیٰ نے اپنی غیبی مدو ظاہر فرمائی کی میں لگ کے ہوا اور آندھی کا ایساسخت طوفان آیا جس نے کفار کے مطابہ نہیں ہوئی جس کے موادر آن کے دلوں میں ایسا خوف اور رعب بیٹھ گیا کہ پورائٹکر تربتر ہو کر بھاگ کھڑا ہوا اس موقع پر آسخضرت صلی اللہ علیہ میں ان پوشکر تھی کہ کہ آج مشرکوں کی ہمت بالکل ٹوٹ گئی ہے اب بھی بھی موادر آن کی جراحت نہیں ہوگی۔ تو اب ہم ہی ان پوشکر تھی کر یں گئی چیا نچے ایسا ہی ہوا کہ اس غروہ کی جدیکفار کا لشکر مدید پر حملہ آورہوں نے کی جراحت نہیں ہوگی۔ تو اب ہم ہی ان پوشکر تھی کر ایں اور اللہ تعالیٰ نے ہرموقع پر سلمانوں کو فتے دی۔ ۔

حضرت جبرئيل عليه السلام اور فرشتول كي مدد كالمعجزه

(۱۳) وَعَنُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنَهَا قَالَتُ لَمَّا رَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنَ الْحَنُدُقِ وَوَضَعَ السَّلاحَ وَاللَّهِ مَاوَضَعَتُهُ أَخُوجُ إِلَيْهِمَ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَايْنَ فَاهَارَ اللَّهِ عَنِي فَرَيْظَةَ فَحَرَجَ النَّيْ صلى الله عليه وسلم الله عليه الله عليه وسلم الله عليه الله عليه وسلم على الله عليه وسلم الله عليه وسلم على الله عليه وسلم الله عليه وسلم على الله عليه وسلم على الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه وسلم عنه الله عليه وسلم عنه الله عليه وسلم الله عليه وسلم عنه وسلم الله عليه وسلم عنه وسلم عنه وسلم عنه وسلم عنه وسلم الله عليه وسلم عنه وسلم الله عليه وسلم عنه وسلم الله عليه وسلم عنه وسلم عنه وسلم الله عليه على الله عليه وسلم عنه وسلم عنه وسلم عنه وسلم الله عليه على الله عليه عنه وسلم عنه وسلم عنه وسلم عنه وسلم الله عليه على الله عليه عنه وسلم عنه وسلم عنه وسلم عنه الله على الله على الله عليه عنه الله على الله على الله عليه عنه الله على الله على الله عليه عنه الله على الله عليه عنه الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله عليه عنه الله عليه عنه الله على الله عليه عنه الله عليه عنه الله عليه عنه الله على الله عليه الله على الله على الله على الله عليه عنه الله عليه الله عليه الله على الله عليه عنه الله على الله على

انگلیوں سے پانی نکلنے کا معجزہ

(١٣) وَعَنُ جَابِرٍ قَالَ عَطِشَ النَّاسُ يَوُمَ الْحُدَيْبِيَةِ وَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ يَدَيْهِ رَكُوةً فَتَوَضَّأً

مِنْهَا ثُمَّ اَقْبَلَ النَّاسُ نَحْوَهُ قَالُوا لَيُسَ عِنْدَنَا مَا نَتَوَضَّأْ بِهِ وَنَشُرَبُ اِلَّا مَافِى رَكُوتِكَ فَوَضَعَ النَّبِى صلى الله عليه وسلم يَدَهُ فِى الرَّكُوةِ فَجَعَلَ الْمَاءُ يَفُورُ بَيْنَ اَصَابِعِهٖ كَامُثَالِ الْعُيُونِ قَالَ فَشَرِبْنَا وَتَوَضَّانَا قِيْلَ لِجَابِرٍ كَمْ كُنْتُمُ قَالَ لَوُ كُنَّا مِائَةَ اَلْفِ لَكَفَانَا كُنَّا خَمْسَ عَشْرَةَ مِائَةً (متفق عليه)

لَتَنْ ﷺ : حضرت جابر رضی الله عند سے روایت ہے کہا حدیبیہ کے دن لوگ بیا سے ہوئے اور رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے سامنے ایک برتن تھا آپ سلی الله علیہ وسلم نے وضوکیا لوگ آپ سلی الله علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہوئے اور عرض کی کہ ہمارے پاس نہ وضوکے لیے پانی ہے اور نہ ہی پینے کے لیے مگر بہی پانی جوآپ کے برتن میں ہے آپ صلی الله علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک برتن میں رکھا تو پانی جوش مارنے لگا آپ صلی الله عند میں کہا تھوں کے درمیان سے مانند چشموں کی ۔ جابر رضی الله عند نے کہا ہم نے وہ پانی پیا اور وضوکیا جابر سے بو چھا گیا کہ آپ اللہ عند نے کہا اگر ہم ایک لاکھ بھی ہوتے تو ہم کو کفایت کرتا مگر ہم اس دن بندرہ سوتھے۔ (متن علیہ)

نَّتُ تَنْ حَنِي الله عليه وسن كوركوه كها گيا ہے خواه لوٹا ہو يا مشكيزه ہو حضورا كرم سلى الله عليه وسلم كى الكيوں سے چشموں كى طرح پانى جارى ہوا اس سے آپ صلى الله عليه وسلم كے مجزه كاظهور ہوا مير حديد بيد كا اقعد ہے۔ "حمس عشرة مأة "اس روايت ميں پندره سوكا ذكر ہے اور ساتھ والى روايت ميں پندره سوكا ذكر ہے اور ساتھ والى روايت ميں پندره سوكا ذكر ہے اور ساتھ والى روايت ميں پندره سوكا ذكر ہے احتاف پندره سوكور جي ديت بيں اور شوافع چوده سوكور جي ديتے بيں كيونكه اس عدد پرغزوة فيبرك مال غنيمت كي تشيم كا مسئله متم الله عليه ميں تعمل سے المحالي ہوده سوسے زياده ہوئي بندره سوتھ جو فيبركي جنگ ميں شركي ہوئے۔ سے بعض نے كركو پورا شاركيا احماف كنزديك بي جام بن بندره سوتھ جو فيبركي جنگ ميں شركي ہوئے۔

## آب دہن کی برکت سے خشک کنواں لبریز ہوگیا

## ياني ميں بركت كامعجزه

(١٦) وَعَنُ عَوُفٍ عَنُ أَبِى رَجَاءٍ عَنُ عِمُرَانَ ابُنِ حُصَيْنِص قَالَ كُنّا فِى سَفَرٍ مَعَ النّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَاشْتَكَى إِلَيْهِ النَّاسُ مِنَ الْعَطَشِ فَنَزَلَ فَدَعَا فَكَانًا كَانَ يُسَمِّيُهِ اَبُوْرَجَاءٍ وَنَسِيَهُ عَوْقٌ وَدَعَا عَلِيّاً فَقَالَ اذْهَبَا فَابُتَغِيَا الْمَاءَ فَانُطَلَقَا فَتَلَقَّيَا اِمُرَاقًةً بَيْنَ مَزَادَ تَيُنِ اَوُ سَطِيتُحتَيْنِ مِنْ مَّاءٍ فَجَاأً بِهَا إِلَى النّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَاسَتُنزَلُوهَا عَنُ بَعِيْرِهَا وَدَعَاالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِإنّاءٍ فَفَرَّغَ فِيهِ مِنْ أَفْوَاهِ الْمَزَادَتَيُنِ وَنُودِى فِى فَاسْتَنزَلُوهَا عَنُ بَعِيْرِهَا وَدَعَاالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِإنّاءٍ فَفَرَّغَ فِيهِ مِنْ أَفْوَاهِ الْمَزَادَتَيُنِ وَنُودِى فِى النَّاسِ اِسْقُوا فَاسُتَقُوا قَالَ فَشَرِبُنَا عِطَاشًا اَرْبَعِيْنَ رَجُلًا حَتّى رَويُنَا فَمَلَّانَاكُلُّ قِرْبَةٍ مَعَنَا وَإِدَاوَةٍ وَّايُمُ اللّٰهِ لَقَدُ اللّهِ لَقَدْ اللهِ عَلَيه عَنْهَا وَإِنَّهُ لَيْحَيْلُ اللّهِ اللهِ اللهِ عَلَيه وَلَا اللهِ عَلَيْهُ عَنُهَا وَإِنَّهُ لَيْحَيْلُ اللّهِ اللّهِ لَقَدُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَنُهَا وَإِنَّهُ لَكُولُ اللّهِ لَقَدُ اللهِ عَلَيْهِ عَنُهَا وَإِنَّهُ لَيْحَيْلُ اللّهِ اللّهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلْهُ عَنُهَا وَإِنَّهُ لَيْحَيْلُ اللّهِ لَقَلْهُ مَا اللهِ اللّهِ لَقَلْهُ عَنُهَا وَإِنَّهُ لَلْهُ لَلْهُ لَقَلْهُ مَا وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ لَيْنَا اللهُ عَلْهُ وَلَوْمَ عَنُهَا وَإِنَّهُ لَا اللّهِ لَلْهِ لَقَلْهُ اللّهُ لِللّهِ لَقُلْهُ مَا اللّهُ لَعُلُولُهُ اللّهُ اللّهُ لَا اللهُ عَلْهُ وَلَا لَا اللّهُ لَقُولُ اللهُ اللّهُ لَولُولُهُ اللّهُ لَيْنَا اللّهُ لَيْكُولُولُولُولُولُولُولُهُ اللّهُ لَولَاللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّ

تر المسلم الله علیہ وسلم کے بیاس کی شکایت کی۔ آنحضرت صلی الله علیہ وسلم الله علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں سے دوایت کرتے ہیں کہا ہم نبی کریم صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں سے بھی سے جہم نے بیاس کی شکایت کی۔ آنحضرت صلی الله علیہ وسلم الرّ سے اور فلال صحف کو کہ ابور جاءاس کا نام تھالیکن عوف اس کا نام بھول گیا تھا اور علی رضی الله عنہ کو بلایا تم دونوں اور پانی تلاش کر کے لاؤ۔ ہم دونوں گئے اور ہم ایک عورت کو سلم الله علیہ وسلم نے برتن متگوایا مشکیز وں ہم اس کو نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے برتن متگوایا مشکیز وں کے منہ سے اس میں بانی ڈالا اور لوگوں میں منادی کی گئی کہ پانی پلاؤ۔ سب نے پانی لیا۔ عمران نے کہا ہم نے پانی بیا اور ہم اس وقت حیالیس آ دمی سے ہم میر اب ہوئے اور ہم نے اپنی بیا در برتن بھر لیے۔ اللہ کو تم ہم الگ ہوئے ان مشکیز وں سے کہ ہم کو اس بات کا شبہوا کہ وہ تو پہلے سے بھی زیادہ بھرے ہوئے ہیں جب ہم نے شروع کیا تھا۔ (شنق علیہ)

نْدَنْتَ يَحَى مُثْكِيزِهُ وَسُد كَفَ كِظرف بِرِبولاجاتا ہے يہال مثكيزه مراد ہے۔"سطيحين "يهي مثكيزه كوكت ہيں جس برچڑے كاوپر نيچ دوسط ہوں۔ منادہ: بڑے مثلیزے کو كتب ہيں۔ سطيحہ جھوٹا ہوتا ہے يہال الفاظ كى ادائيگ ميں راوى كوشك ہوگيا ہے اس مورت كا قصہ بخارى وسلم ميں بہت اسباہ مُريہال مختفر ذكر كيا گيا ہے۔ اس كے مثكيزه سے چاليس صحابرضى الله عنهم نے پانى پيا اور بہت سارے برتن بھى بحر ليا مُر پانى ميں كى نہيں آئى بلكم بجزه كے ظهور سے پانى ميں اضاف ہوگيا۔"اقلع "يعنى پانى لينے والے صحابہ جب اس مشكيزه سے بيجھے ہث گئے ضمير مؤنث مزادة كى طرف لوئت ہے۔ بلكم بجزه كے ظهور سے پانى ميں اضاف ہوگيا۔"اقلع "يعنى پانى لينے والے صحابہ جب اس مشكيزه سے بيجھے ہث گئے ضمير مؤنث مزادة كى طرف لوئت ہے۔

#### درختوں کی اطاعت کامعجزہ

(١/) وَعَنُ جَابِرٍ قَالَ سِرُنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى نَزَلْنَا وَادِيًا اَفْيَحَ فَذَهَبَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه عليه وسلم يَقْضِى حَاجَتَهُ فَلَمْ يَرَ شَيْئًا يَسُتَرُ بِهِ وَإِذَا شَجَرَتَانِ بِشَاطِيُ الْوَادِى فَانْطَلَقَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إلى إحُلهُمَا فَآخَذَ بِغُصْنِ مِنْ اَعُصَانِهَا فَقَالَ إِنْقَادِى عَلَى بِإِذُنِ اللّهِ تَعَالَى فَانْقَادَتُ مَعَهُ كَالْبَعِيرُ الْمَخْشُوشِ وَسِلم إلى إحْلهُمَا فَآخِذَ بِغُصْنِ مِنْ اَغْصَانِهَا فَقَالَ إِنْقَادِى عَلَى بِإِذُنِ اللّهِ فَانْقَادَتُ مَعَهُ اللّهِ فَانْقَادَتُ مَعَهُ كَالْبَعِلُو اللّهِ فَانْقَادَتُ مَعَهُ اللّهِ عَلْبِهُمَا قَالَ النَّيْمَا قَالَ الْتَيْمَا عَلَى بِإِذُنِ اللّهِ فَالْنَامَةَ فَجَلَسُتُ اَحَدِّتُ نَفْسِى فَحَانَتُ مِينَى كَذَالِكَ حَتَّى إِذَا كَانَ بِاللّهِ مُقْبِلًا وَإِذَا الشَّجُرَتَيْنِ قَلِا فَتَرَقَتَا فَقَامَتُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى سَاقٍ. (رواه مسلم)

سن برایکان میں سے اپنی اور وہ دونوں دوروں کے اور کی اللہ علیہ وہی میں اس کے اللہ علی سابی اوروہ دستم اس کے اللہ علیہ وہی میں اس کے اللہ علیہ وہی میں اس کے اللہ علیہ وہی جس سے سر کرلیں۔ اچا تک دو صلی اللہ علیہ وہی جن خیر نہ دیکھی جس سے سر کرلیں۔ اچا تک دو درخت اس وادی کے کناروں میں شخان میں سے ایک کی طرف آنخضرت صلی اللہ علیہ وہی جی خیا ہے نے اس کی جہنیوں میں سے ایک مہنی کو پکڑ کر فر مایا اللہ کے تھم سے میرے مطبع ہوجا تو وہ درخت تکیل والے اونٹ کی طرح جھک گیا جوا پنے تھنیخے والے کی فر ما نبر داری کرتا ہے تین کو پکڑ کر فر مایا اللہ کے تھم سے میرے مطبع ہوجا تو وہ درخت تکیل والے اونٹ کی طرح جھک گیا جوا پنے تھنیخے والے کی فر ما نبر داری کرجھ پر پردہ کرنے میں اللہ کے تھم سے اس کے بھر آپ ان دونوں کے درمیان میں ہوئے فر مایا مل جاؤ بھی پر پراللہ کے تم سے وہ دونوں مل گئے۔ جا ہر کہتے ہیں میں بیشان حال میں کہ میں اپنی وہ کھڑ اہو گیا۔ (روایت کیا اس کو سلم نے)

ننتریج ''افیح "وسیج وادی کو افیح کہتے ہیں۔''شجو تین "منصوب ہے ناصب تعل محذوف ہے ای وجد شجر تین ''انقادی علی "لینی پردہ کرنے کے لیے مجھ پر جھک جاؤ'میری اطاعت کر کے آجاؤ اور نخالفت نہ کرو۔ چنانچ مجرج و کاظہور ہوگیا اور درخت آگیا۔''البعیو المعخشوش "پیلفظ خثاش سے ہے'اس چھوٹی سی ککڑی کوخثاش کہتے ہیں جواونٹ کی ناک میں لگائی جاتی ہے و مطیح رہے اور کھنچنا آسان ہو کیل پڑے ہوئے اونٹ سے تشبید دی گئی ہے۔

''یصانع''اطاعت کے عنی میں ہے' قائدہ''اونٹ کھنچنے والے کوقائد کہا گیا ہے۔''اذا کان''کان کی خمیر آنخضرت سلی اللہ علیہ کی طرف کوئی ہے۔''اذا کان''کان کی خمیر آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم طرف کوئی ہے۔''المنصف''میم پرزبر ہے نون ساکن ہے اور صاد پرزبر ہے درمیان اور بھی کو کہتے ہیں یعنی جب آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم وونوں درخوں کے بچ میں گئے تو دونوں کوئل جانے کا حکم دیدیا۔''المتمنا'' یعنی مل جاؤ۔''احدث نفسی''میں ول سے باتیں کر رہاتھا یعنی میں تعجب کر رہاتھا۔''فحانت'ای ظہرت سلی اللہ علیہ وسلم آرہے ہیں اور درخت اپنی جگہ چلے گئے ہیں علامہ بو میری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خوب کہا:

تمشى اليه عليه ساق بلاقدم

جآء ت لدعوته الاشجار ساجدة

### زخم سے شفایا بی کامعجزہ

(١٨) وَعَنُ يَزِيْدَ بُنِ آبِي عُبَيْدٍ قَالَ رَايُتُ اَثَرَ ضَرُبَةٍ فِي سَاقِ سَلَمَةَ بُنِ الْآكُوعِ فَقُلُتُ يَاآبَامُسُلِمِ مَاهَاذِهِ الضَّرُبَةُ قَالَ ضَرُبَةٌ آصَابَتُنِي يَوُمَ خَيْبَرَ فَقَالَ النَّاسُ أُصِيبُ سَلَمَةً فَآتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَنَفَتَ فِيُهِ الضَّرُبَةُ قَالَ ضَرُبَةٌ آصَابَتُنِي يَوُم خَيْبَرَ فَقَالَ النَّاسُ أُصِيبُ سَلَمَةً فَآتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَنَفَتَ فِيهِ ثَلْكَ نَفَعَاتٍ فَمَااشَتَكَيْتُهَا حَتَّى السَّاعَةِ. (رواه البخارى)

لَتَنْ الْحِيْرِ فَيْ يَدِين الْبِعبيدرض الله عنه سے روایت ہے کہ میں نے سلمہ بن اکوع کی پنڈلی پر چوٹ کا نشان دیکھا میں نے کہا۔ اے ابوسلمہ یہ کیا زخم ہے؟ ابوسلمہ نے کہا یہ زخم ہے؟ ابوسلمہ نے کہا یہ اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا سلمہ کو زخم پہنچا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں تین دفعہ چھو نکا تو آج تک میں نے اس کا دکھ نہ یا یا۔ (روایت کیا اس کو بخاری نے)

## ان ديکھے واقعہ کی خبر دینے کا معجز ہ

(٩ ١) وَعَنُ آنَسَ قَالَ نَعَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم زَيْدًا وَّجَعُفَرًا وَابُنَ رَوَاحَةَ قَبُلَ آنُ يَّاتِيَهُمُ خَبَرُهُمُ فَقَالَ آخَذَالرَّأَيَةُ زَيُدٌ فَأُصِيْبَ ثُمَّ آخَذَ جَعُفَرٌ فَأُصِيْبَ ثُمَّ آخَذَ ابُنُ رَوَاحَةَ فَأُصِيْبَ وَعَيْنَاهُ تَذُرِفَانِ حَتَّى آخَذَ الرَّأَيَةَ سَيُفٌ مِّنُ سُيُوْفِ اللَّهِ يَعْنِى خَالِدَ بُنَ الْوَلِيُدِ حَتَّى فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ. (رواه البخارى)

تر التحریخ بنی اللہ عنہ سے روایت ہے کہار سول اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کوزید بن حارثہ اور جعفر اور عبداللہ بن رواحہ کی موت کی خبر دی جنگ موتہ کے دن ان کی موت کی خبر آنے سے پہلے۔ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا زید نے جھنڈ الیاوہ شہید کیے گئے کے موجد اللہ ابن رواحہ نے جھنڈ الیاوہ بھی شہید کر دیئے گئے آخضرت کی آنکھیں آنوگراتی تھیں حتی کہ اس جھنڈ کے واللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار نے لیا (مراد لیتے تھے آپ خالد بن ولیدرضی اللہ عنہ کو) یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کوان کے ہاتھوں فتح دی۔ (رورایت کیاں کو بخاری نے)

نستنے: یوقسہ غزوہ موتہ سے متعلق ہے 'سرز مین شام میں موتہ ایک جگہ کا نام ہے اس مقام پر <u>8ھے میں ایک زبردست جنگ ہوئی ہیں۔</u>
تین ہزار صحابہ کا تین لاکھ سے زیاہ رومیوں سے مقابلہ ہوا تھا۔ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم خود مدینہ میں سے گرمجوزہ کے ظہور کے طور پر الله تعالی نے میدان جنگ کے تجابات ہٹاد ہے اور آنخضرت صلی الله علیہ وسلم منبر نبوی شریف پر بیٹے کرمیدان جنگ کود کھیر ہے سے آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے ترتیب کے ساتھ حضرت زیدرضی اللہ عنہ حضرت جعفر رضی الله عنہ اور حضرت عبدالله بن رواحہ رضی الله عنہ کوا میر بنایا تھا رہے تنوں شہید ہوگئے اس کے بعد حضرت خالہ بن ولیدرضی الله عنہ جنگی کمان سنجال لی اور فتح حاصل کر کے واپس آگئے فتح اس طرح کہ کفار کے محاصرہ سے مسلمان فتح نظے اور کفار سے جب کے ۔''نعی''' کسی کی موت کی اطلاع کرنے اور خبر دینے کوئی کہتے ہیں۔ اہل بدعت بر بلوی کہتے ہیں کہ دیکھوموت سے پہلے آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے خبر دیدی تو عرض رہ سے کہ رہم جوزہ کا ظہور ہوا ہے مجزء کسی بھی نبی کی نبوت کی دلیل ہوتا ہے مجزء الوہیت کی دلیل نہیں ہوتا۔

## غزوه خنين كالمعجزه

(٢٠) وَعَنُ عَبَّاسٍ قَالَ شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ حُنَيْنِ فَلَمَّا الْتَقَى الْمُسْلِمُونَ وَالْكُفَّارُ وَلَى الْمُسْلِمُونَ مُدْبِرِيْنَ فَطَفِقَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَرُكُ صُ بَعْلَتَهُ قِبَلَ الْكُفَّارِ وَانَا احِنْبِلِجَامِ بَعْلَةِ رَسُولِ اللهِ عليه صلى الله عليه وسلم اكُفُّهَا إِرَادَةَ آنَ لَا تُسُرِعَ وَابُو سُفْيَانَ بُنُ الْحَارِثِ اخِذَبِرِكَابِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم أَى عَبَّاسُ نَادِ اَصُحَابَ السَّمُوةِ فَقَالَ عَبَّاسٌ وَكَانَ رَجُلا صَيْتًا فَقُلْتُ بِاعْلَى صَوْتِي عَطُفَةَ الْبَقِرِ عَلَى اَوَلا دِهَا بِعَلَى صَوْتِي اللهَ عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه وسلم وَهُو عَلَى اَوَلا دِهَا فَقَالُ وَاللهِ لَكَانَّ عَطُفَتَهُمْ حِيْنَ سَمِعُوا صَوْتِي عَطُفَةَ الْبَقِرِ عَلَى اَوَلا دِهَا فَقَالُ وَاللّهِ لَكَانَّ عَطُفَتَهُمْ حِيْنَ سَمِعُوا صَوْتِي عَطُفَةَ الْبَقِرِ عَلَى اَوَلا دِهَا فَقَالُ وَاللّهِ لَكَانَّ عَطُفَتَهُمْ حِيْنَ سَمِعُوا صَوْتِي عَطُفَةَ الْبَقِرِ عَلَى اَوْلا دِهَا فَقَالُ وَاللّهِ لَكَانً عَطُفَتَهُمْ حِيْنَ سَمِعُوا صَوْتِي عَطُفَةَ الْبَقِرِ عَلَى اَوْلا دِهَا فَقَالُ وَاللّهِ لَكَانً عَطُفَتَهُمْ وَيُن يَا لَبُيْكَ قَالَ فَاقَتَتَلُوا وَالْكُفَارَ وَاللّهُ عُولُونَ يَا مَعُشَرَ الْالْمِعِيهِ وَلِعَلَ اللهُ عَلَيه وَلِمُ عَلَى بَعُلَتِه كَالْمُتَطَاوِلِ عَلَى اللهُ عَلَيه وَاللّهِ مَاهُو اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

تو التحکیمی اللہ علیہ وہ میں اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ حنین کے دن حاضر ہوا جب مسلمان اور کا فرآپس میں طیقو مسلمان پیٹے پھیر کر بھاگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شروع ہوئے کہ اپنے خچرکو کفار کی طرف ایڑی لگا کر لے جاتے سے اور میں رسول اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم کے خچرکی لگام تھا ہے ہوئے تھا اس کورو کئے کے ارادہ سے اور ابوسفیان بن حارث آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رکاب پکڑے ہوئے تھے آپ نے فر مایا اے عباس اصحاب سرہ کو آواز دو عباس رضی اللہ عنہ نے کہا وہ آدمی تھا بلند آواز سے بی کارا کہاں ہیں اصحاب سمرہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کہ تعمیری آواز سنتے بی اصحاب سمرہ اللہ عنہ کہا اللہ کہ تسمیری آواز سنتے بی اصحاب سمرہ اللہ عنہ نے کہا اللہ کہ تسمیری آواز سنتے بی اصحاب سمرہ کو بی انہوں نے کہا ہم حاضر ہیں ہم حاضر ہیں عباس رضی اللہ عنہ نے کہا مسلمان کفار سے السے لوٹے اور انصار کا آپ میں ایک دوسر کے وبلا تا اس طرح تھا۔ غازی کہتے تھا نے انصار کی جماعت اے انصار کی جماعت حارث بن خزرج کو بلایا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہا بی خچروں پر سوار تھا سے تھا کہ اس کی کا دور کا وقت ہے آپ صلی اللہ علیہ منہ نے ایک میں کی کا دور کا وقت ہوئی تھی جو دھنرت نے کفار کہ بی تھیا۔ تھیں ۔ آپ نے فرمایا پیٹرائی کے گرم ہونے کا دوقت ہے آپ صلی اللہ علیہ منے نے ایک منہ کی کو دون کی اور کھا ہے کا کہا کہاں کی طرف تھینی تھیں۔ میں ہمیشہ ان کی خق میں کوری اور حال ان کا ذیل و کھتا ہا۔ (روایت کیا اس کو مسلم نے)

ند نتریج : فتح ملہ کے بعد 8 پیس حین کا غزوہ پیش آیا وہاں کے لوگوں نے چاہا کہ سلمانوں پر حملہ کردیں آخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے بہل کردی اور بارہ ہزار لشکر لے کر پہلے حتین اور پھر اوطاس اور پھر طائف میں جنگ لڑی۔ وادی حتین میں ابتداء میں عارضی شکست ہوگئ تھی محابہ تر بوگئے تھے آخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کے قریب چند صحابہ رہ گئے تھے آخسرت سلی اللہ علیہ وسلم نے بلکہ آگے بڑھتے رہے حضرت عباس رضی اللہ عند روکنے کی کوشش کرر ہے تھے پھر اللہ تعالیہ وسلم کے قریب چند صحابہ رہ گئے تھے آخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے ایک محص رہ بھی مجزہ کا ظہور ہوگیا۔ اس قصہ کو حضرت عباس رضی اللہ عند نے بیان فر مایا ہے۔ ' ہو کھی '' محد میں محرہ کو این دے رہ کو کھن کہ تھے ہوں کہ اس کے محرف کہ محرہ کو این دے کو کھن کہتے ہیں یہاں خچر کا خام ہور ہوگیا۔ اس قصہ کو حضرت عباس رضی اللہ عند نے بیان فر مایا ہے۔ ' ہو کھن کر نے والے دے ایک والے دے کو کھن کہتے ہیں یہاں خچر کا خام وہ کو کھن عباس ایک بلند آ واز محتف کے نیچ موت پر بیعت کرنے والے دی جان سے بادگی وہ اللہ وہ بالکل دیوانہ بن جاتی ہے بعض دفعہ اپنے گھر کے تمام افراد کو بھی مارہ کی اللہ علیہ وہ کی دو الے جو کہتے ہیں مورا کرم سلی اللہ علیہ وہ کم کے اردگر داکھا ہونا اور پھر حضور اکرم سلی اللہ علیہ وہ کم کے اردگر داکھا ہونا اور پھر حضور اکرم سلی اللہ علیہ وہ کی درفی اور کے جو کے پر چھی رہتی ہے۔ یہاں صحابہ کرام کا تیزی ہے آنا ورحضور اکرم سلی اللہ علیہ وہ کے اردگر داکھا ہونا اور پھر حضور اکرم سلی اللہ علیہ وہ کے اردگر داکھا ہونا اور پھر حضور اکرم سلی اللہ علیہ وہ کے کرم کے تمام افراد کو جسمی اللہ علیہ وہ کہ کے درخوں کے دورا کے کہ کے درخوں کے درکھا کہ کو ایک کے درخوں کے درخوں کے کہ کو کھو کے کہ کو کھو کے کہ کو کھو کے کہ کو کہ کو کھو کے کہ کے درخوں کے کہ کو کھو کے کہ کو کھو کے کہ کو کھو کے کہ کو کھو کی اور کے کہ کو کھو کے کہ کو کھو کے کہ کو کھو کہ کو کھو کے کھو کے کھو کے کہ کو کھو کے کہ کو کھو کے کھو کے کہ کو کھو کے کھو کے کھو کے کہ کو کھو کے کہ کو کھو کے کھو کے کھو کے کھو کے کھو کے کو کھو کے کھو کے کھو کے کھو کے کھو کے کھو کے کھو کھو کھو کھو کھو کے کھو کھو کھو کے کھو کے کھو کے کھو کے کو کھو کو کھو کھو کھو کھ

میں دیوانہ وار کھڑے ہونے کی تثبیہ گائے کے اپنے بیچے کی طرف متوجہ ہونے سے دی گئی ہے۔''و الکفار'' یہ و او مع کے معنی میں ہے' ''الدعوۃ فی الانصار''لینی صرف انصار کولڑنے کے لیے دعوت دی جاتی تھی کہا ہے انسارآ کے بردھواور خوب لڑو۔

غزوه خنین میں نبی کریم صلی الله علیه وسلم کی شجاعت و بہا دری ·

(٢١) وَعَنُ آبِيُ اِسْحَاقَ قَالَ قَالَ رَجُلِّ لِلْبَرَاءِ يَاآبَا عُمَارَةً فَرَرُتُمْ يَوُمْ حُنَيْنِ قَالَ لَا وَاللهِ مَاوَلَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَلَكِنُ خَرَجَ شُبَّانُ اَصْحَابِهِ لَيْسَ عَلَيْهِمْ كَثِيْرُ سِلَاحٍ فَلَقُواْ قَوْمًا رُمَاةً لَا يَكَادُ يَسُقُطُ لَهُمْ سَهُمَّ فَرَشَقُوهُمْ رَشُقًا مَا يَكَادُونَ يُخُطِئُونَ فَاقْبَلُوا هُنَاكَ إلى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَرَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى بَعُلَةِهِ الْبَيْصَاءِ وَآبُو سُفْيَانَ بُنُ الْحَارِثِ يَقُودُهُ فَنَوْلَ وَاسْتَنْصَرَ وَقَالَ آنَالنَّبِي كَاكَذِبَ آنَا ابْنُ عَبُدِ اللهُ عَلَيه وسلم عَلَى بَعُلَةِهِ الْبَيْصَاءِ وَآبُو سُفْيَانَ بُنُ الْحَارِثِ يَقُودُهُ فَنَوْلَ وَاسْتَنْصَرَ وَقَالَ آنَالنَّهِ يَكَالِبَ اللهِ عَلَيه وسلم عَلَى بَعُلَةِهِ النِي اللهِ عَلَيه وسلم عَلَى اللهِ عَلَيه وسلم عَلَى اللهِ إِذَا احْمَرُ الْبَاسُ نَتَقِى بِهِ وَإِنَّ الشَّجَاعَ مِنَّا لَلْهِ يَعْنِى النَّبِى صلى الله عليه وسلم .

ت کے دن کفار سے بھا کے تھے۔ براءرض اللہ عنہ کہ اللہ علیہ و ایک عنی نے براء بن عازب رضی اللہ عنہ کو کہا کہ اسے ابوعمارہ کیاتم جنگ حنین کے دن کفار سے بھا کے تھے۔ براءرض اللہ عنہ کہا اللہ کہ تم رسول اللہ علی اللہ علیہ وسلم کے نوجوان صحابہ رضی اللہ عنہ کہ کہ ان پر بہت ہتھیار نہ تھے لکے ایک تیرا نداز قوم سے ملے کہ ان کا تیر بھی خطانہیں گیا تھا انہوں نے ان کو تیر مارے نہیں قریب تھے کہ وہ خطا کریں۔ ای وقت وہ رسول اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسفیہ فیجر پرسوار تھے اور ابوسفیان آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ علیہ وسلم نے اور ابوسفیان آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آگے جے آئے خضرت صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پر تشریف لائے اور اللہ سے امداد طلب کی اور فرمایا کہ بین ہی ہوں اس میں جھوٹ نہیں اور میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں پھراصحاب کی صف بنائی روایت کیا اس کو مسلم نے اور بخاری کے لیے اس کے معنی بیں ایک روایت میں ان دونوں کے لیے ہے براء نے کہا کہ جس وقت لڑائی بخت ہوتی تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بچاؤ حاصل کرتے اور ہم میں سے بہا دروہ ہوتا جوآپ صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر کھڑ ابوتا یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔

تستنت المستريح: "دشقوا" نصر يُنصر دشق تيرمارن كوكمتم بين "انا النبي لا كذب" يعن بياني بهي بما كتانيين بين بيانيي بماك الماعظام سوال بى پيدانيين بوتا نيز مين عبدالمطلب جيسے سردار كاخاندانى فرد بول ايسے خاندان كافرد بھى بھى نيين بھاگ سكتا "فاقبلوا" اس جملہ پرسوال بيہ ك اس سے پہلے حدیث میں ولی المسلمون مدبوین کے الفاظ ہیں کہ سلمان بھاگ گے اور یہاں اس جملہ ہیں یہ ہے کہ سلمان حضورا کرم سلم اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہوگئے بیت وارض ہاں کا جواب ہے کہ ابتداء میں نوعوان بھاگ گئے پھر پختہ کاربھی بھاگ گئے پھر جب حضورا کرم سلمی اللہ علیہ وسلم نے بلایا تو فوراً آگئے تو مدبوین کا وقت الگ ہے اور اقبلو اکا الگ ہے لہذا تعارض ہیں ہے۔'اسھو الباس' ای اشتدال سے ب میں جونکہ برخ خون بہتا ہے اس لیے اس کو برخ کہا گیاموت کو بھی اس وجہ سے 'المھوت الا سے سر' سرخ موت کہتے ہیں۔ 'نعقی به' بیمی حضورا کرم مسلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ گاہ بناتے اور شدت جنگ میں اپنی جان بچانے کے لیے ان کے پیچھے کھڑ ہے ہوجاتے تھے۔' یہ حافیہ '' بیماذات سے ہے برابری میں کھڑ ہے ہو نے کہتے ہیں۔ نعقی بہ ' بیمادات سے ہے برابری میں کھڑ ہے ہونے کو کہتے ہیں یعنی ہم میں سے سب سے بڑا بہاوروہ محق ہوتا تھا جو میدان جنگ میں آنحضرت سلی اللہ علیہ وسلم کے برابرا کرد شمن کے سامنے کھڑا ہوجاتا۔ اللہ ہم صل علی حبیب انسان و انسجع العرب آنحضرت سلی اللہ علیہ وسلم کی بھی بہادری تھی جس نے عرب کے برابرا کر حضرت خالدین ولیدرضی اللہ عنداورضرار بن از دورضی اللہ عند ہے آخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کی بھی بہادری تھی جس کے بہادر وسلم کو بیا کہ میں آدی کے ہاتھ میں بھی ہاتھ مند ہے ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مدارے نے بچ کہا۔

وصارم من سيوف الله مسلول

ان الرسول لنور يستضآء به

## كنكريول كالمعجزه

(٢٢) وَعَنُ سَلَمَةَ بُنِ الْآكُوعِ قَالَ غَزَوُنَا مَعَ رَسُولِ اللّهِ صلى الله عليه وسلم حُنَيْنًا فَوَلَى صَحَابَةُ رَسُولِ اللّهِ صلى الله عليه وسلم خَنَيْنًا فَوَلَى صَحَابَةُ رَسُولِ اللّهِ صلى الله عليه وسلم نَزَلَ عَنِ الْبَغُلَةِ ثُمَّ قَبَصَ قَبُصَةً مِّنُ تُرَابٍ مِّنَ اللّهُ مِنْهُمُ النّسَانًا إِلّا مَلاَّ عَيْنَيُهِ تُرَابًا بِتِلْكَ الْقَبْصَةِ الْكَوْرُهُ فَمَا خَلَقَ اللّهُ مِنْهُمُ إِنْسَانًا إِلّا مَلاَّ عَيْنَيُهِ تُرَابًا بِتِلْكَ الْقَبْصَةِ فَوَلُوا مُدْبِرِيْنَ فَهَزَمَهُمُ اللّهُ وَقَسَمَ رَسُولُ اللّهِ غَنَائِمَهُمُ بَيْنَ الْمُسُلِمِيْنَ. (دواه مسلم)

نر بھی گئی۔ حضرت سلمہ بن اکوع سے روایت ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ حنین کے دن جہاد کیا۔ جس وقت آن مخضرت سلم کو کفار نے گھیر ہے میں لے لیا تھا تو بعض صحابہ رضی اللہ عنہم نے پیٹے پھیری تو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم خچر سے از ہاورا میک منٹی خاک کی لی پھروہ خاک آنخضرت نے کفار کے منہ پر ماری ان کے چہر سے ہو گئے اللہ نے کسی کوئیس پیدا فر مایا گرکہ اس کی دونوں آنکھیں خاک سے بھر گئیں پھر کا فروے کر دوڑ نے تو اللہ نے ان کو شکست دی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے درمیان مالی غذیمت کو تقسیم کردیا۔ (روایت کیااس کو سلم نے)

# ایک جیرت انگیز پیش گوئی جوبطور معجز ه بوری هوئی

(٣٣) وَعَنُ آبِي هُرَيْرَة قَالَ شَهِدُنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم حُنَيْنًا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لِرَجُلٍ مِّمَّنُ مَّعَهُ يَدَّعِى الْإِسْلَامَ هَذَا مِنُ آهُلِ النَّارِ فَلَمَّا حَضَرَ الْقِتَالُ قَاتَلَ الرَّجُلُ مِنُ آهُلِ النَّارِ فَكَثُرَتُ بِهِ الْجِرَاحُ فَقَالَ الله عليه وسلم اَرَايُتَ الَّذِى تُحَدِّثُ اَنَّهُ مِنُ آهُلِ النَّارِ فَكُ قَاتَلَ فِى سَبِيلِ الله مِنُ آهَدِ الْقِتَالِ فَكُفُرَتُ بِهِ الْجِرَاحُ فَقَالَ اَمَا إِنَّهُ مِنُ آهُلِ النَّارِ فَكَادَ بَعْصُ النَّسِ يَرْتَابُ فَبَيْنَمَا هُوَ عَلَى سَبِيلِ الله مِنْ آهَدِ الرَّجُلُ اَلَمَ الْجِرَاحِ فَاهُولَى بِيَدِهِ إلى كِنَانَتِهِ فَانُتَزَعَ سَهُمًا فَانْتَحَرَبِهَا فَاشْتَدَ رِجَالٌ مِنَ الْمُسُلِفِيْنَ الله عليه وسلم فَقَالُوا يَارَسُولَ اللهِ صَدَّقَ الله عَليه وسلم قَقَالُوا يَارَسُولَ اللهِ وَرَسُولُهُ يَا بِلالُ قُمُ فَاذِنَ لَا يَدُخُلُ الْجَنَّةُ إلَّا مُؤْمِنَ وَاللهُ وَرَسُولُهُ لَا يَلِكُ لُو اللهِ عَليه وسلم الله المُحَدِ (واه البحاري)

ترکیجیگٹ جفرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حنین کے دن حاضر ہوئے رسول اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ اللہ کی سخت الرائی اور زخی ہو گیا۔ ایک آدمی آیا کہنے لگا ہے اللہ کے رسول جس کے متعلق آپ خبر دیتے سطے کہ وہ دوز فی ہے اس نے بہت خت الرائی کی ہے اور بہت زخی ہوا ہے بیٹ حض کیسے دوز فی ہے؟ قریب تھا کہ لوگ شک میں مبتلا ہو جاتے وہ ابھی اس حالت میں تھا کہ اس نے زخموں کا درد بہت پایا اس نے ترکش کے تیروں میں سے ایک تیر کا قصد کیا تو اس تیر سے اپناسینہ کا شدہ ویا مسلمانوں میں سے بعض دوڑ ہے آخضرت کی طرف کہایا حضرت اللہ نے آپ سلی اللہ علیہ وسلم کی خبر کو سے کرد کھایا فلال الحض نے خودکشی کرئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موشن کے ساتھ تو ت دیتا ہے۔ (روایت کیا اس کو بخاری نے)

تنتیج ''لوجل''یعنی ایک شخص کے بارے میں حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دوز خ میں جائے گا حالا تکہ دہ سب سے زیادہ میدان جہاد میں کفار کے مقابلہ میں لڑر ہا تھا۔ سننے والوں کور ددہوا کہ یہ کیے دوز خ میں جائے گا اس شخص کا نام قزمان تھا یہ منافق تھا اور صرف قو میت کی بنیاد پرلڑر ہا تھا' منافق کا جہاد بھی معتر نہیں اور قو میت کے لیے بھی جہاد شخص نہیں ہوتا اس شخص کے انجام بتانے میں مجرے کا ظہور ہوگیا۔''فاند حو'' سوال یہ ہے کہ ایک روایت میں ہے کہ اس شخص نے تلوار کے ذریعہ سے اپنے آپ کو ذریح کیا اور یہاں تیرکا ذکر ہے یہ تضاد ہے' اس کا جواب یہ ہے کہ پہلے اس شخص نے تیر سے اپنا گلہ کا ٹا مگر جب اس سے موت کے واقع ہونے میں تا خیر ہور ہی تھی تو پھر اس نے تلوار سے اپنے آپ کوئل کردیا' دونوں ہا تیں شخص بین کوئی تضاد نہیں ہے۔'' بالمو جلی الفاجو'' یعنی اللہ تعالیٰ بھی اس دین کا کام ایک بے دین آ دی سے بھی لیتا ہے' جہاد تو دشمن سے لڑنے کا نام ہے جس کا تعلق جسم سے ہے' اگر جسمانی طور پرآ دی ٹھیک ہوتو وہ کا فرکو مارسکتا ہے کا فر جب مراجائے گا تو دین کوغلبہ حاصل ہو جائے گا' اصل مقصود تو دین کا غلبہ ہے وہ فاس بلکہ منافق بلکہ کا فرکہ ہا تھ سے بھی حاصل ہو سکتا ہے' جب غلبہ حاصل ہو جائے گا' و فاس و فاح کے ہاتھ سے دین کی مدر ہو جائے گی اور تبلیغی حضرات ایمان بناتے بناتے رہ جائیں گیں گے۔ جب غلبہ حاصل ہو جائے گا تو فاس کی ہوتو وہ کا نمیں گے۔

# نبی کریم صلی الله علیہ وسلم پرسحر کئے جانے کا واقعہ

٢٣ وَعَنُ عَائِشَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنُهَا قَالَتُ سُحِرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى الله عليه وسلم حَتَّى إِنَّهُ لَيُحَيَّلُ إِلَيْهِ فَعَلَ الشَّيئُ وَمَا فَعَلَهُ حَتَّى إِذَا كَانَ ذَاتَ يَوْمِ عِنْدِى دَعَااللَّهَ وَدَعَاهُ ثُمَّ قَالَ اَشَعَرُتِ يَاعَائِشَةُ رَضِىَ اللَّهُ عَنُهَا اَنَّ اللَّهَ قَلُ اَفْتَانِى فِيمَا اسْتَفْتَيُتُهُ جَاءَ نِى رَجُلِن جَلَسَ اَحَدُهُمَا عِنْدَ رَاسِى وَالْاَحَرُ عِنْدَ رِجُلِى ثُمَّ قَالَ اَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ مَا وَجُعُ الرَّجُلِ قَالَ اَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ مَا وَجُعُ الرَّجُلِ قَالَ مَصْبُوبٌ قَالَ وَمَنُ طَبَّهُ قَالَ لَبِيدُ ابْنُ الْاعْصَمِ الْيَهُودِيُّ قَالَ فِيمَاذَا قَالَ فِي مُشْطٍ وَمُشَاطَةٍ وَجُفِّ طَلْعَةٍ ذَكْرٍ قَالَ فَلَى الله عليه وسلم فِى انسَاحِ مِنْ اصَحَابِهِ إِلَى الْمِثْو فَقَالَ هَذِهِ الْمِثُلُ اللهُ عَلَيه وسلم فِى انْسَاحُ وَمُ الْمَافَةِ الْمَالَةُ وَكُأَنَّ مَا عَالَ اللهُ عَلَيه وسلم فِى انْسَاحُ وَمُ الْمَالَةُ وَكُولُولُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيه وسلم فِى انْسَاحُ وَمُ الْمَالَةُ وَكُولُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيه وسلم فِى النَّهُ وَكُانً مَاءَهَا لُهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّه

میں جادوکیا دوسر نے کہا گنگھ کے ان بالوں میں جو گنگھی کرتے وقت گرتے ہیں نرکھجور کے شگوفہ میں پھر کہا اس کو کہاں رکھا ہے کہا بچا سے کنوئیں ذروان کے ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چندصحابہ رضی اللہ عنہم کوساتھ لے کروہاں گئے فرمایا یہ کنواں ہے جو جھے کو دکھا یا گیا ہے تو اس کنوئیں کا پانی مہندی جیساتھا گویا کہ محجوروں کے شکو فے شیطانوں کے سرہیں ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نکالا۔ (متعق علیہ)

منت شریحے: ''سحو روسول اللہ'' آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب صلح حدیبہ سے واپس مدینہ منورہ تشریف لائے تو ذوالحجہ میں جس پر جادو کیا گیا اس جادو کا اثر ایسانہیں تھا کہ جس سے شرعی احکامات میں خلل پڑتا ہو بلکہ اس کا اثر صرف جسمانی اور دنیاوی امور میں تھا آپ کا جمم ضعیف اور بہت ذیادہ کم زور رہتا تھا بسا اوقات آپ کو خیال آتا تھا کہ میں نے فلاں کام کیا ہے حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں نے یہ جادو کیا تھا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اس جادو کا اثر کتنے والے سے اس کا علیہ ہوگیا تھا' ایک یہودی لبید بن اعصم کی بیٹیوں نے یہ جادو کیا تھا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ و ہیں۔

(1) بعض روایات میں چالیس دن تک اثر باتی رہنے کاذ کرہے۔ (2) بعض روایات میں چھاہ تک اثر باتی رہنے کاذ کرہے۔

لماعلى قارى رحمة الله تعالى عليه انبياء پر تحربوجائے كے بارے ميں كست بيں۔ ''لان السحو انما يعمل في ابدانهم وهم بشو يجوز عليه على عليهم من العلل و الامراض مايجوز على غيرهم'' لماعلى قارى مزيد كست بيں:''وفائدة الحلول (اى حلول السحر) تنبيه على ان هذا بشر مثلكم و على ان السحر تاثيره حق فانه الى اثر في اكمل الانسان فكيف بغيره؟'' (مرقات 105 ص 217)

"و دعاه "تا کید کے لیے ہے یعنی اللہ سے ما نگا اور مسلسل ما نگا۔ "مطبوب" ای هو مسحود ' یعنی ان پر جادو کیا گیا ہے۔"من طبه "یعنی بہ جادو کو طب بطور تفاقل کہا گیا ہے کہ اس کا علاج گویا ہوگیا ہے جس طبه "یعنی بہ جادو کو طب بطور تفاقل کہا گیا ہے کہ اس کا علاج گویا ہوگیا ہے جس طرح سانپ کے ڈے ہوئ آدی کو کیم ہم ہمینے میں جوی الم اور محفوظ ہے۔"المیہودی "اس محف کا کر دار ضرور ہوگا اصل محرک بھی ضبیت ہوگا مگر اس نے اپنی بیٹیوں کو اس کام پر لگایا ہوگا ای لیے تر آن کریم میں "و من شو المنفاثات "آیت میں جادو کی نبست عور توں کی طرف کی گئی ہو گا مراس حدیث میں جادو کی فرمدواری اس محفی پر ڈالی گئی ہے۔"فیصا ذا " یعنی بہ جادو کس چرز اور کس ذریعہ سے کیا گیا ہے۔"مشط " میم پر ضمہ ہے اور اس برضم بھی پر ھا جا تا ہے " کھمی کو کہتے ہیں۔"مشاطة " کھمی کرتے وقت جو بال ینچ گر جاتے ہیں یا تکھی کرنے میں جو بال مینچ گر جاتے ہیں یا تکھی کرنے میں جس کھور کا خوشہ آتا ہے تو اس میں کلیاں ہوتی ہیں ' پھول ہو تے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اس پرخول اور غلاف بھی آتے ہیں توجف اس خول اور غلاف کو کہتے ہیں ۔ "مشمہ ہوتے ہیں۔" طلعة " یکی اور میں اس کے ساتھ ساتھ اس پرخول اور فلاف بھی ہوتے ہیں۔ اس فرق کو فلا ہر کرنے کیلئے فرمایا کہ ترکیور کے شوف فرو کہتے ہیں بیش وفی المعدینه فی بستان ابی ذری اروان بھی ہے دونوں میں کھی ہوتے ہیں۔ اس فرق ابود کیا گیا ہے برخور کے اندر یہ کوال اس کے دونوں میں ایک خوص ابود کیا گیا ہے برخور کو جادو میں استعال کیا گیا ہے۔" بھی فرو المعدینه فی بستان ابی ذریق " رم قات )

''نقاعة الحقاء'' یعنی اس كنوئيں كا پانی اس طرح سرخ ہوگيا تھا جس طرح مہندی كاشيرہ ہوتا ہے جوسرخ تر ہوتا ہے۔'نخلها'' یعنی محجور کے خوشے دحشت ناک مخطخ کے محجور کے درخت مراز نہيں بلكہ وہی خوشہ مراد ہے جس كوجادو ميں استعال كيا گيا تھا۔'' دؤس الشياطين'' يعنی

وحشت ودہشت اور کراہت وقباحت میں وہ خوشہ شیطان کے سرول کی طرح تھا۔عرب لوگ جب کسی چیز کی شدید قباحت اور وحشت بیان کر سے ہیں تو اس کی تشبیہ شیطان کے سرکے ساتھ دیتے ہیں نیز شیطان کے سر کااطلاق سانپول پر بھی ہوتا ہے بہر حال جو پچھ بھی ہو گرایک ڈراؤ ٹامنظر سمجھایا جارہا ہے! ان خوشوں پرایک تو جاد و کااثر بھی تھااور دیر تک یانی میں دبائے رکھنے کااثر بھی تھااس لیے بیکراہت وقباحت کا مجموعہ بن گئے تھے۔

اس واقعہ سے متعلق حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا ایک روایت بھی ہاس میں یہ تفصیل ہے کہ اس کنوئیں کی اطلاع ملنے پرآنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی اور حضرت عمار بن یا سررضی اللہ عنہ ما کواس کنوئیں کی طرف بھیجا تا کہ جادو کی یہ چیزیں نکال لا ئیں جب ان حضرات نے کھجور کا وہ خوشہ کنوئیں سے نکالا تو اس کے خول میں موم کا بنا ہوا ایک مجسمہ اور پتلا ملائیہ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مجسمہ میں سوئیاں چھوں کی ہوئی تھیں اور ہرسوئی کے اوپر ایک و وراتھا جو سجمہ سے لیپٹا گیا تھا جس میں گیارہ گر ہیں گئی ہوئی تھیں ۔ حضرت جرئیل نے ان گیارہ گر ہوں پرمعو ذخین پڑھا شروع کیا معروز تین کی آئیتی بھی گیارہ ہیں ایک ایک آئیت پر حضرت جرئیل ایک ایک گر کھو لتے تھے اور مجسمہ میں سے سوئی بھی نکا لیے تھے چنا نجہ آئی خضرت ملی اللہ علیہ وسلم کواس سے ایک تسکیاں عاصل ہوجاتی تھی گو یا بندھی ہوئی ری سے آپ کی خلاص ہوجاتی تھی 'کہتے ہیں کہ حضورا کرم سلمی اللہ علیہ وسلم خود بھی اس کنوئیں پر گئے تھے گرا ندرنہیں گئے بچھا صلہ پر ہے آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فتذا بھارانہیں چا ہتا۔ اس حدیث میں فرشتوں کا آئر آپ کی بیاری بتلا نا پھراس کنوئیں کی خان اور جرئیل امین کا دم کرنا اور آپ کا ٹھیک ہونا ہیدوسری فتم مجزہ کا ظہورتھا 'پرمعو ذخین کا نازل ہونا اور جرئیل امین کا دم کرنا اور آپ کا ٹھیک ہونا ہیدوسری فتم مجزہ کا ظہورتھا 'پرمعو ذخین کا نازل ہونا اور جرئیل امین کا دم کرنا اور آپ کا ٹھیک ہونا ہیدوسری فتم مجزہ کا ظہورتھا 'پرمعو ذخین کا نازل ہونا اور جرئیل امین کا دم کرنا اور آپ کا ٹھیک ہونا ہیا تھا جس کیں گیارہ ورتھا۔

# فرقہ خوارج کے بارہ میں پیشگوئی جوحرف بہحرف بوری ہوئی

(٣٥) وَعَنُ آبِى سَعِيُدِنِ الْحُدْرِيِ قَالَ بَيْنَمَا نَحُنُ عِنْدَ رَسُولِ اللّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يَقُسِمُ قَسُمَا آتَاهُ ذُو الْحُويُصِرَةِ وَهُوَ رَجُلٌ مِّنُ بَيْى تَعِيْمِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللّهِ اعْدِلُ فَقَالَ وَيُلَکَ فَمَنُ يَعُدِلُ اِذَا لَمُ اَعْدِل قَدْحِبُتُ وَخَسِرُتُ إِنْ لَمُ آكُنُ اَعْدِلُ فَقَالَ عُمَرُائُذُنَ لِي اللهِ اعْدِلَ فَقَالَ دَعُهُ فَإِنَّ لَهُ اَصُحَابًا يَحْقِرُا حَدُكُمُ صَلاتَهُ مَعَ وَعِيَامِهُمُ يَقُوءُ وَنَ الْقُرُانَ لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ يَمُرُقُونَ مِنَ البّيْنِ كَمَا يَمُرُقُ السَّهُمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ صَلاتِهِمُ وَصِيَامَهُ مَعَ صِيَامِهِمُ يَقُوءُ وَنَ الْقُرُانَ لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ يَمُرُقُونَ مِنَ البّيْنِ كَمَا يَمُرُقُ السَّهُمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ الْمَنْ وَاللّهَ إِلَى رَصَافِهِ إِلَى يَضِيِّهُ وَهُو قِدْحُهُ إِلَى قُلَوهُ قَلَلْ يَوْمُ وَلَالْ الْمُعْوَقِ تَلَوْدُوهُ فَلَا يَعُومُ وَقَلْ الْمَعْلَقِ اللّهُ اللّهُ عَلَى عَلْمُ وَلَوْقَ عَلَى خَيْرِورُقَةٍ مِنَ النَّاسِ قَالَ ابُولُ سَعِيْدِ الْمُودُ إِلَى يُصِعِنُهُ هِ أَلُونُ الْمَولُ قِ الْمُؤْلُ الْمُسْعِقِ تَلْدُورُو يَخُونُ عَلَى خَيْرِورُقَةٍ مِنَ النَّاسِ قَالَ ابْوُ سَعِيْدِ الْمُولِ اللّهِ صَلَى اللّه عليه وسلم وَاشَهَدُ انَّ عَلَى اللّهُ عِلَيْ وَاللّهُ مِنْ النَّاسِ قَالَ اللّهُ مَامُولُ النَّهُ مِنْ الرَّعِيِّ النَّيْ وَلِي اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْمُولُولُ الْوَلِي اللّهُ عَلَى الْمُولُولُ الْوَلِمُ الْمُنْولُ اللّهُ عَلَى الْمُنُولِي عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الْمُنْ الْمُنْ الْمُؤْلُولُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى اللللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللللللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللللْمُ عَلَى الللللّهُ عَلَ

ترکیجی کی درخرت ابوسعید خدری رضی الله عند سے روایت ہے کہ ایک دن ہم آپ صلی الله علیہ وسلم کے پاس تھے اور آپ صلی الله علیہ وسلم مل کے باس تھے اور آپ صلی الله علیہ وسلم مل کے باس فی الله علیہ وسلم مل کے باس فر والخویصر ہ آیا وہ بنی تمیم سے تھا۔ اس نے کہاا ہے اللہ کے رسول تقسیم میں عدل کر و آپ سلی الله علیہ وسلم کے باس فون عدل کر ہے گا جب میں نے عدل نہ کیا تو نا امید ہوا اور زیاں کا رہوا تو آگر میں نے انسان نہ کیا حضرت عمرضی الله عنہ نے کہا آپ صلی الله علیہ وسلم مجھ کو تھم و تیجئے کہ میں اس کی گردن اڑا ووں آپ صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا اس کو چھوڑ دے اس لیے کہ اس کے تابعد ارہوں گے حقیر جانے گاتم میں سے کوئی اپنی نماز کو ان کی نماز کے مقابلہ میں اور اپنے فرمایا اس کو چھوڑ دے اس لیے کہ اس کے تابعد ارہوں گے حقیر جانے گاتم میں سے کوئی اپنی نماز کو ان کی نماز کے مقابلہ میں اور اپنے فرمایا اس کو چھوڑ دے اس لیے کہ اس کے تابعد ارہوں گے حقیر جانے گاتم میں سے کوئی اپنی نماز کو ان کی نماز کے مقابلہ میں اور اپنے

نَدَشَتِ عَلَى الله عَن بعر الله عَم مَام بِه المُخصرت على الله عليه و المغروة و و المخويصرة "فيض المنتريج الله على الله على الله على الله عليه و المخويصرة "فيض يكامنا فق تعابؤتم سيان كا خاندانى تعلق تعلى الله على الله عليه و الله عليه و الله على و الله على الله عنه الله عنه الله عنه على الله عنه ا

خوارج کاظہور حضورا کرم ملی اللہ علیہ و کلم اور خلفاء ثلاث کے رمانہ میں نہیں ہواتھا بلکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں ہواتھا لبلہ استحاد کی نہیں تھا ہاں خارجیوں کے ظہور کے بعد اگر ان کا سر دار بنا ہوتو بنا ہوگا اس محض نے حضور اکرم ملی اللہ علیہ و سلم پر مال غیر سے تعتر اضات کے سے اگر اس کو کر بیانہ اللہ علیہ و سلم پر مال غیر سے مالیہ علیہ میں سخت اعتر اضات کے سے اگر اس کو کل با جا تو تقل جا نرتھا گر حضور اکرم ملی اللہ علیہ و سلم پر اللہ علیہ میں بہت اللہ علیہ میں بہت اللہ علیہ و سلم پر اللہ علیہ و سلم پر اللہ علیہ و سلم پر اللہ علیہ و سلم بر اللہ علیہ و سلم بر اللہ علیہ و سلم بر اللہ علیہ و سلم پر اللہ علیہ و سلم بر اللہ و سلم میں اللہ علیہ و سلم بر اللہ و سلم میں اللہ علیہ و سلم بر اللہ و سلم اللہ علیہ و سلم بر اللہ و سلم بالہ و سلم بر اللہ و سلم بر اللہ

''نواقی''بیز قوۃ کی جُمع ہے گلے کو کہتے ہیں۔''یموق ''مروق سے ہے نگلنے کے معنی میں ہے۔''الرمیہ''بیمرمیۃ کے معنی میں ہے شکار کو کہتے ہیں۔''نصلہ'' تیرکی دھاراور پرکان کو کہتے ہیں۔''ینظر''بیچہول کاصیغہ ہے یعنی دیکھا جائے تو کہیں بھی تیرکا کوئی حصر کسی چیز ہے آلودہ نظرنہیں آئے گا حالانکہ وہ خون اور گو برکے درمیان سے گزرتا ہوانکل جاتا ہے تو جس طرح تیرصاف صاف نکل جاتا ہے بیلوگ بھی اسلام سے آئی۔ طرح صاف صاف نکل جا تا ہے بیلوگ بھی اسلام سے آئی۔ طرح صاف صاف نکل جا تیں گے۔ ''دصافہ'' رصاف اس تمہ کو کہتے ہیں جو تیری دھار اور اس کی لکڑی کے پیوند پر باندھ جاتا ہے۔ ''نضیہ '' تیری دھار اور اس کے پر کے درمیان لکڑی کا جو حصہ ہے اس کوقد حقیدا ہی تقری دھاراور اس کے پر کے درمیان لکڑی کا جو حصہ ہے اس کوقد حقیدا ہی نضیہ کا ترجمہ ہے تھے۔ تا ہے بیا کو اور دور ال پرشد ہے۔ 'قلب میں نون پر زبر ہے ضاد پر زبر ہے اور دی پر شد ہے۔ 'قلب ہوگا ہے۔ اس کا مفرد قدّہ ہے۔ قاف پر ضمہ ہے اور دال پرشد ہے۔ 'البضعیہ'' کوشت کے لئے ہوئے کر کر کے کہتے ہیں لین میں کا الشخص ہوگا ایک باز و تاقص ہوگا وہ اس طرح لگتا ہوگا جس طرح عورت کا پیتان ہویا کہ ناہوا گوشت کا کھڑا ہو۔ 'ندر در''ای تضطر ب تجنی و تذہب ایسا لمہا ہوگا جیسا کوئی گوشت لئک کرآگ ہے بیجھے آتا جاتا ہو۔

''علی خیر فرقہ''یعیٰ مسلمانوں کے دوطاکفوں کے درمیان اختلاف کے وقت خوارج کا پیفر قدخروج کرے گا مگر دونوں فریقوں میں سے اچھے فریق کے خلاف خروج کرے گا اچھے فریق سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جماعت مراد ہے دوسرا فریق حضرت معادیہ رضی اللہ عنہ کی جماعت مراد ہے دوسرا فریق حضرت معادیہ رضی اللہ عنہ کہ است ہوگی آئکھیں۔''ناتنی المجبھہ ''ابھری ہوئی پیشانی۔''کٹ المحیہ ''گڑھی ہوئی آئکھیں۔''مشو ف المو جنتین ''اٹھے ہوئے رخمار۔''محلوق المرائس ''لیخی سر کے بال رکھتے تھے' جہاد لیے بالوں کے بغیر بہت مشکل ہے' بلینی جماعت میں ایک بال رکھتے کو جائز نہیں سمجھیں گئے ہمیشہ سر منڈا کیں گے صحابہ کرام بال رکھتے تھے' جہاد لیے بالوں کے بغیر بہت مشکل ہے' تبلینی جماعت میں ایک بزرگ بجاہدین کے لیے بال رکھنے پر تنقید کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس سے فرشتوں کے لیے آسانی ہوگی کہ ان کو پکڑ کر جہنم میں ڈالیس گے میصا حب غلط کہتے ہیں حالانکہ فرشتے سر کے بالوں کے بجائے ناک ہے بھی پکڑ مشتوں کے لیے آسانی ہوگی کہ ان کو و صحابہ رضی اللہ عنہ میں دالی سے بھی پکڑ کہ جی بی جوشمی بالوں کر کھنے کو برامانتا ہے وہ خوارج کا نمائندہ عنہ بی بھرنا کہ کواورائ طرح داڑھی کو بھی کا ہے دو صحابہ رضی اللہ عنہ کے اس اصل اورنسل سے اس کی حقیقی اولا دمراؤہیں ہے بلہ اس کے بھر کی اس سے بھر گوگ تو بیا ذبار بالغیب تھاای میں جمجرہ کا ظہور ہوگیا۔

بے گا۔''صنصنے میں اس میں میں کہ اس می بھراہو گئے تو بیا ذبار بالغیب تھاای میں جمجرہ کا ظہور ہوگیا۔

## حضرت ابو ہر رہے ہ رضی اللہ عنہ کی والدہ کے اسلام لانے کا واقعہ

(٢٦) وَعَنُ آبِى هُرَيُوَةَ قَالَ كُنُتُ آدْعُو أُمِّى إِلَى الإسكلام وَهِى مُشُرِكَةٌ فَدَعَوْتُهَا يَوُمًا فَآسُمَعَتْنِى فِى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَآنَا ٱبْكِى فَقُلُتُ يَارَسُولَ اللهِ أَدُعُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَآنَا ٱبْكِى فَقُلُتُ يَارَسُولَ اللهِ أَدُعُ اللهِ اللهِ عليه وسلم وَآنَا ٱبْكِى فَقُلْتُ يَارَسُولَ اللهَ أَدُعُ اللهَ اللهَ عَنْ اللهِ عَلَيه وسلم فَلَمَّا صِرُتُ إِلَى الْبَابِ فَإِذَا هُوَ مُجَافَّ فَسَمِعَتُ أُمِّى خَشُفَ قَدَمَى فَقَالَتُ مَكَانَكَ يَا صلى الله عليه وسلم فَلَمَّا صِرُتُ إِلَى الْبَابِ فَإِذَا هُو مُجَافَّ فَسَمِعَتُ أُمِّى خَشُفَ قَدَمَى فَقَالَتُ مَكَانَكَ يَا صلى الله عليه وسلم فَلَمَّا صِرُتُ إِلَى الْبَابِ فَإِذَا هُو مُجَافَّ فَسَمِعَتُ أُمِّى خَشُفَ قَدَمَى فَقَالَتُ مَكَانَكَ يَا الله عَليه وسلم وَآنَا اللهِ عَلَيْ وَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَآنَا ٱبُكِى مِنَ الْفَرَحِ فَحَمِدَ اللهُ وَقَالَ خَيْرًا (رواه مسلم)

تر المسلم الله عند من الله عند سے روایت ہے کہ میں اپنی مال کو اسلام کی طرف بلاتا تھا کووہ شرکتھی ایک دن میں نے اس کو اسلام کی دعوت دی تو اس نے رسول خداصلی الله علیہ وسلم کے جن میں ابی بات کہی جو محصور بردی بری گئی۔ میں رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے پاس دوڑتا ہوا آیا میں نے کہا اے اللہ کے رسول دعا فرما تمیں کہ اللہ تعالی ابو ہریرہ رضی اللہ عند کی مال کو ہدایت فرمائے آپ نے فرمایا خداد ندا ابو ہریہ وضی اللہ عند کی مال کو ہدایت کرد ہے ابو ہریہ وضی اللہ عند نے کہا ہے اس کے درواز ہے بری ہی ہوں کے دعا کرنے کی وجہ سے میں اپنی مال کے درواز سے پر پہنچا تا گہال دروازہ بند تھا میری مال نے میرے پاؤں کی آوازشن اس نے کہا ہے ابو ہریہ وضی اللہ عند تو اپنی جگہ برخیم ہوا۔ میں نے پانی کے گر نے کی آوازشن میری مال نے شرک کی اللہ عند تو اپنی جگر دروازہ کھولا اور کہا اے ابو ہریہ وضی اللہ عند میں گواہی دیتی ہول کی آوازشن میری مال نے شال کیا اور اپنا کرتا یہ با اور جلدی سے اوڑھنی کی ۔ پھر دروازہ کھولا اور کہا اے ابو ہریہ وضی اللہ عند میں گواہی دیتی ہول

کہ اللہ کے سواکوئی عبادت کے لائق نہیں اور میں گواہی دیتی ہوں کہ محمصلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ میں رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور میں خوثی کی وجہ سے روتا تھا۔ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی تعریف کی اوراچھی بات کہی۔ (روایت کیا اس کوسلم نے)

میں اللہ عنی اللہ کی دروازہ بند تھا۔ '' خصف '' قدم کی آ ہٹ کو کہتے ہیں۔ '' خصف خصفہ المماء'' پانی کو حرکت دینے سے جوآ واز
پیدا ہوتی ہے اس کو ضخصہ کہتے ہیں۔ ' عجلت '' بعنی دویٹہ پہننے سے پہلے باہر آگئ۔ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کی مال کو ہدایت کی دعادیدی گئی
اور ہدایت ل گئ اس میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مجر ہ کاظہور ہوا۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا کثیر الروایت ہونا اعجاز نبوی کاطفیل ہے

(٢٧) وَحَنْهُ قَالَ إِنَّكُمُ تَقُولُونَ آكُثَرَ آبُوهُرَيُرَةً عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَاللَّهُ الْمَوُعِدُ وَإِنَّ إِخُوتِي مِنَ الْاَنْصَارِكَانَ يَشْغُلُهُمْ عَمَلُ آمُوَالِهِمْ وَكُنْتُ آمُراً الْمَهَاجِرِيْنَ كَانَ يَشْغُلُهُمْ عَمَلُ آمُوالِهِمْ وَكُنْتُ آمُراً مِسْكِينًا آلُزَمُ رَسُولُ الله عليه وسلم يَومًا لَنْ يَسْكِينًا آلُزَمُ رَسُولُ الله عليه وسلم يَومًا لَنْ يَسْكُنُ الله عليه وسلم يَومُا لَنْ يَسْكُ الله عليه وسلم عَلَى مِلْهِ بُكُونِي وَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مَقَالَتِي هَيْنًا آبَدَا فَبَسَطُتُ نَعْمَ مَقَالَتِي هَلَهُ الْبَلَى صَدْرِهِ فَيَنْسَى مِنْ مَقَالَتِي هَا الله عَلَيه وسلم مَقَالَتِي هَا الله عَلَيْهُ وسلم مَقَالَتَهُ ثُمَّ جَمَعُتُهَا الله صَدْرِي فَينُسَى عَلَى مُو الله عَلَيْهِ وسلم مَقَالَتَهُ ثُمَّ جَمَعُتُهَا الله صَدْرِي فَينُسَى عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وسلم مَقَالَتَهُ ثُمَّ جَمَعُتُهَا الله صَدْرِي فَينُسَالُكُ إِلَى عَدْرِي اللهُ عَلَيْهُ وسلم مَقَالَتَهُ ثُمَّ جَمَعُتُهَا الله عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَالّهُ وَلَمْ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ الْمُعَلِيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ الْمُعْتَلِقُ عَلَيْهُ وَالْعُلُولُ وَالْعُلَامُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ الْمُعْلِقُ وَاللّهُ الْمُعْتَالِيْهُ وَاللّهُ الْمُعْتَلِيْهُ وَاللّهُ الْمُولُولُ وَاللّهُ الْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْعُلُولُ وَاللّهُ الْمُؤْولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَ

تر کی اللہ علیہ وہ میں اللہ عنہ سے روایت ہے کہ تم کہتے ہو کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بہت حدیثیں نقل کرتا ہے آنحضرت سے اور میر بے مہاجر بھائی سے کہ ان کو بازاروں کے کاروبار آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بازر کھتے سے اور میر بے انصاری بھائی کہ ان کو ان کے مالوں نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے محروم رکھا اور میں ایک مسکین آ دمی تھا ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بنی رہتا اپنے پیٹ کو بھر نے کے لیے ۔ ایک دن آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر گزنہیں ہوگی یہ بات کہ تم میں سے کوئی اپنے کہڑ ہے کو کھو لے گا یہاں تک کہ میں اپنی بات کو پورا کرلوں پھراس کیڑ ہے کو اکتھا کر لے اور سینے کے ساتھ لگائے پھر یہ بات بھی ہو کہ وہ میری حدیثوں سے چھو بھول جائے بھی ۔ میں نے اپنی کمی کھولی اس کے سوائے بھی پرکوئی کیڑ انہ تھا۔ یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں بھولا آئ تک ۔ (منق علیہ)

نتشریح :حفرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ متاخر فی الاسلام ہیں لیکن آپ نے احادیث سب سے زیادہ بیان کی ہیں اس پر صحابہ دتا بعین میں ایک شبہ
پایا جاتا تھا کہ اتن احادیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ متاخر فی الاسلام ہیں کئی ہوئے شخر رسابو ہریرہ رضی اللہ عنہ دیا ہے آپ نے دوطرح
جواب دیا ہے پہلا جواب یہ کہ انصار ومہا جرین اپنے کاموں میں گئے ہوئے شخاور میں فاقے گز ارکر حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم کے دروازہ پر پڑار ہتا تھا
اوراحادیث یادکرتا تھا اس لیے میری حدیث میں زیادہ ہیں۔دوسرا جواب سے ہے کہ ایک دن حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہیں تجھ پڑھتا ہوں جس کے
پاس چا در ہووہ لاکر بچھادے میں اس پردم کردوں گا وہ محض اس چا درکواپ سینہ سے لگا دیتو وہ میری حدیث بھی بھولے گانہیں میں نے ایسا کیا تو حضور
اکرم سلی اللہ علیہ وسلم کا مجزہ فلا ہر ہوگیا اور میر احافظ ایسا تیز ہوگیا کہ اس کے بعد میں آنخضرت سلی اللہ علیہ دسلم کی کی حدیث کو سی خبیں بھولا۔

#### حضرت جربر رضى الله عنه کے حق میں دعا

(٢٨) وَعَنُ جَرِيْرِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم اَ لَا تُرِيُحُنِي مِنُ ذِي الْخَلَصَةِ فَقُلْتُ بَلَى وَكُنْتُ لَا أَثُبُتُ عَلَى الْخَيْلِ وَذَكَرْتُ ذَالِكَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَضَرَبَ يَدَهُ عَلَى صَدْرِيُ

حَتَٰى رَايُتُ اَثَرَ يَدِهٖ فِيُ صَدْرِيُ وَقَالَ اللَّهُمَّ ثَبِّتُهُ وَاجُعَلُهُ هَادِيًّا هَهُدِيًّا قَالَ فَمَا وَقَعْتُ عَنُ فَرَسِيُ بَعُدُ فَانُطَلَقَ فِي مِائَةٍ وَّحَمُسِيْنَ فَارِسًامِّنُ اَحْمَسَ فَحَرَّقَهَا بِالنَّارِ وَكَسَرَهَا(متفق عليه)

# زبان مبارك سے نكلا ہوالفظ الل حقیقت بن گیا

(٢٩) وَعَنُ أَنَسٍ قَالَ إِنَّ رَجُلًا كَانَ يَكُتُبُ لِلنَّبِيّ صلى الله عليه وسلم فَارْتَدَّ عَنِ الْاِسُلامِ وَلَحِقَ بِالْمُشُوكِيُنَ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِنَّ الْاَرْضَ لَا تَقْبَلُهُ فَاخْبَرَنِى آبُو طَلُحَةَ أَنَّهُ آتَى الْاَرْضَ الَّتِي مَاتَ فِيهَا فَوجَدَهُ مَنْبُوذًا فَقَالَ مَاشَانُ هَذَا فَقَالُوا دَفَنَّاهُ مِرَارًافَلَمُ تَقْبَلُهُ الْاَرْضُ (متفق عليه)

تَحْجَيْنُ عَفرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کا تب تھا وہ اسلام سے مرتد ہو گیا اور مشرکوں سے جا ملاتو آپ نے فرما یا کہ اس کو زمین قبول ہی نہیں کرے گی۔ انس رضی اللہ عنہ نے کہا مجھ کو ابوطلحہ رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ اللہ عنہ نے خبر دی کہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ ہے کہ اس محض کا کیا حال ہے۔ لوگوں نے کہا کہ م نے اس کوئی و فعہ وفن کیا اس کوزمین نے قبول ہی نہیں کیا۔

نسٹنے ''ان رجلا'' کہتے ہیں معنص پہلے عیسائی تھا پھر مسلمان ہوگیا پھر مرتد ہوکر مشرکین کے ساتھ ل گیا آتخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ زمین اس محنص کو قبول نہیں کر ہے گی شاید آتخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر پچھے بددعا بھی دی ہوگی اب مرنے کے بعد قبر نے اس کو قبول نہیں کیا' زمین نے اس کو باہر پھینک دیا' لوگوں نے بار بار فن کیا مگر زمین اس کو باہر پھینکتی رہی پھر لوگوں نے وفن کرنا چھوڑ دیا۔'' منبو ذا'' پھینکا ہوا باہر پڑا تھا مستقبل کی خبر دینے میں مجز و کا ظہور ہوا۔

### قبور یہود کے احوال کا انکشاف

( • س) وَعَنُ آبِى أَيُّوبَ قَالَ خَرَجَ النَّبِى صلى الله عليه وسلم وَقَدُ وَجَبَتِ الشَّمُسُ فَسَمِعَ صَوْتًا قَالَ يَهُو دُّ تُعَدَّبُ فِى قَبُورِهَا (معَق عله) وَ الله عليه وسلم فَ الله عليه وسلم الله عليه وسلم مِنْ سَفَرٍ فَلَمَّا كَانَ قُوْبَ الْمَدِينَةِ هَاجَتُ رِيُحٌ تَكَادُ أَنْ تَدُفِنَ الرَّاكِبَ الله عليه وسلم مِنْ سَفَرٍ فَلَمَّا كَانَ قُوْبَ الْمَدِينَةِ هَاجَتُ رِيُحٌ تَكَادُ أَنْ تَدُفِنَ الرَّاكِبَ فَقَالَ وَسُولُ الله عليه وسلم مِنْ سَفَرٍ فَلَمَّا كَانَ قُوْبَ الْمَدِينَةِ هَاجَتُ رِيُحٌ تَكَادُ أَنْ تَدُفِنَ الرَّاكِبَ فَقَالَ وَسُولُ الله عليه وسلم مِنْ سَفَرٍ فَلَمَّا كَانَ قُوْبَ الْمَدِينَةِ هَاجَتُ رِيُحٌ تَكَادُ أَنْ تَدُفِنَ الرَّاكِبَ فَقَالَ وَسُولُ الله عليه وسلم مِنْ سَفَرٍ فَلَمَّا كَانَ قُوْبَ الْمَدِينَةِ هَاجَتُ رِيُحٌ تَكَادُ أَنْ تَدُفِنَ الرَّاكِبَ ترکیجیٹ نے خطرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم ایک سفر سے تشریف لائے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے قریب پنچے ایک ہوا چلی کے قریب تھی کہ وہ سوار کو فن کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ہوا ایک منافق کے مرنے کے وقت بھیجی گئی ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں داخل ہوئے والیک منافقوں کا سردار مرگیا تھا۔ (روایت کیاں کوسلم نے)

دفت بھیجی گئی ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں داخل ہوئے والی منافقوں کا سردار مرگیا تھا۔ (روایت کیاں کوسلم نے)

ذری کے سفر سے واپس تشریف لا رہے تھے اور بعض حضرات نے لکھا ہے کہ اس منافق کا نام رافع تھا اور یہ واقعہ اس وحشت و بدحالی اللہ علیہ وسلم غزوہ بنی مصطلق سے واپس آ رہے تھے۔ اس بڑے منافق کے مرنے پراتی خت آ ندھی آ نا دراصل اس وحشت و بدحالی اور آلودگی و پراگندگی کا قدرت کی طرف سے اظہار تھا جس سے منافق و بدکار مرتے وقت دوچار ہوتے ہیں اور بیاس بات کی علامت تھی کہ آئندہ کی زندگی (آخرت) میں بھی اس طرح کے لوگوں کو اسی حالت سے کہ جو سراسر کلفت و پریشانی اور جابی میں بھتلا کرنے والی ہے دوچار ہوگا۔

### مدینہ کی حفاظت کے بارے میں معجزانہ خبر

(٣٢) وَعَنُ آبِيُ سَعِيْدِ نِ الْخُدُرِيِّ قَالَ خَرَجُنَا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم حَتَّى قَدِمْنَا عَسُفَانَ فَاَقَامَ بِهَا لَيَالِيَ فَقَالَ النَّاسُ مَانَحُنُ هَهُنَا فِي شَيْعٍ وَإِنَّ عَيَالَنَا لَخَلُوْتٌ مَانَاْمَنُ عَلَيْهِمُ فَبَلَغَ ذَالِكَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ وَالَّذِيُ نَفُسِيٌ بِيَدِهِ مَافِي الْمَدِينَةِ شِعُبٌ وَّلَا نَقُبٌ إِلَّا عَلَيْهِ مَلَكَانِ يَحُرُسَانِهَا حَتَّى تَقْدَمُوا الِيُهَا ثُمَّ قَالَ ارْتَحِلُوا فَارْتَحَلُنَا وَاقْبَلُنَا إِلَى الْمَدِينَةِ فَوَالَّذِي يُحْلَفُ بِهِ مَاوَضَعْنَا رِحَالَنَا حِيْنَ دَخَلْنَا الْمَدِيْنَةَ حَتَّى اَغَارَ عَلَيْنَا بَنُو عَبُدِ اللّهِ بُنِ غَطُفَانَ وَمَا يُهَيِّجُهُمُ قَبُلَ ذَالِكَ شَيْءً. (رواه مسلم)

ترتیجی بن اور ان پر ہمارے جمع کا کوئی فائد عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن ہم آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عسفان کی طرف نکلے انخضرت سلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم سے ہمارے اللہ وعیال ہمارے پیچھے ہیں اور ان پر ہمارے جمع کا کوئی فائدہ نہیں آپ کو بینجر پیچی آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ ہیں میری جان ہے نہیں ہم یہ بنان ہیں جب بند ہیں ہوئی وہ کہ اس پر دوفر شتے نگہ بان ہیں جب تک کہ تم مدینہ میں نہ پہنچو۔ پھر فرمایا تم مدینہ کی مربی ہم نے اپنے اسباب ابھی رکھے ہی شطر ف کوچ کروتو ہم نے مدینہ کی طرف کوچ کیا فتم ہے اس ذات کی کہتم کھائی جاتی ہم ان ہم نے اپنے اسباب ابھی رکھے ہی شھر کے عبداللہ بن غطفان رضی اللہ عنہ وہ کوگ خالی ہیں وہ میں ہم نے اپنے اسباب ابھی رکھے ہی سے کہ عبداللہ بن غطفان کے کہ عبداللہ بن وہ کوگ کی وہ کہتا ہیں کہتم ہم کے بیٹوں نے ہم پر چڑھائی اور اس سے پہلے ان کو جرائت ہی نہ ہوتی تھی۔ (روایت کی اس کوسلم نے) کہتر ہے جس کے بیٹوں نے ہم پر چڑھائی اور اس سے پہلے ان کو جرائت ہی نہ ہوتی تھی۔ (روایت کی اس کوسلم نے ایک قسلہ کا مجروہ ہوا۔

لیک قبیلہ کا نام ہے۔ '' ما بھیں جھم '' یعنی ان کوک کو کہتا رہ کو کہتا ہیں ابھا را 'پر چھنورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم کا مجروہ ہوا۔

# بارش ہے متعلق دعا کامعجزہ

(٣٣) وَعَنُ آنَسٍ قَالَ آصَابَتِ النَّاسَ سَنَةٌ عَلَى عَهُدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَبَيْنَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَخُطُبُ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ قَامَ آعُرَابِيٌّ فَقَالَ يَارَسُولَ اللهِ هَلَکَ الْمَالُ وَجَاعَ الْعِبَالُ فَادُعُ اللهَ لَنَا فَرَفَعَ يَدَيُهِ وَمَانَرَى فِي السَّمَاءِ قَزَعَةٌ فَوَالَّذِي نَفُسِي بِيَدِهِ مَاوَضَعَهَا حَتَّى ثَارَ السَّحَابُ آمُثَالَ الْجِبَالِ ثُمَّ لَمُ يَنْزِلُ عَنُ مِّنْبَرِهِ حَتَّى رَايُثُ الْمَطَرَ يَتَحَادَرُ عَلَى لِحُيَتِهِ فَمُطِرُنَا يَوْمَنَا ذَالِكَ وَمِنَ الْغَدِ مِنُ بَعْدِ الْغَدِ حَتَّى الْجُمُعَةِ الْخُرَى وَقَامَ خَتَى رَايُثُ الْمَطَرَ يَتَحَادَرُ عَلَى لِحُيَتِهِ فَمُطِرُنَا يَوْمَنَا ذَالِكَ وَمِنَ الْغَدِ مِنُ بَعْدِ الْغَدِ حَتَّى الْجُمُعَةِ الْخُرَى وَقَامَ ذَالِكَ اللهِ عَلَيْهِ فَقَالَ: اللّهُ لَنَا فَرَفَعَ يَدَيُهِ فَقَالَ: اللّهُمُّ وَاللّهَ لَنَا فَرَفَعَ يَدَيُهِ فَقَالَ: اللّهُ لَنَا وَمُوالَ اللّهِ اللّهَ لَنَا فَرَفَعَ يَدَيُهِ فَقَالَ: اللّهُمُّ حَوَالَيْنَاوَلَا عَلَيْنَا فَمَا يُشِيرُ إلَى نَاحِيَةٍ مِّنَ السَّحَابِ إلَّا الْفَجَرَتُ وَصَارَتِ الْمَدِيْنَةُ مِثْلَ الْجَوْبَةِ وَسَالَ الْوَادِي قَنَاةُ وَطَالًا فَي الْمَدِيْنَةُ مِثْلَ الْجَوْبَةِ وَسَالَ الْوَادِي قَنَاةً

شَهْرًا وَّلَمُ يَجِئُ اَحَدٌ مِنْ نَاحِيَةٍ إِلَّا حَدَّثَ بِالْجَوُدِ. وَفِى رِوَايَةٍ قَالَ : اَللَّهُمَّ حَوَالَيُنَا وَلاَعَلَيْنَا اَللَّهُمَّ عَلَى الْلاَّكِامِ وَالضِّرَابِ وَبُطُوُن الْاَوْدِيَةِ وَمَنَابِتِ الشَّجَرِقَالَ فَاقُلِعَتْ وَخَرَجُنَانَمُشِى فِى الشَّمْسِ. (متفقعليه)

تشبیجی نظرت اکس وقت آپ سلی الله عنہ سے روایت ہے کہ رسول الله سلی الله علیہ وسلم کے زمانہ میں قط لوگوں کو پہنچا۔ اس وقت آپ سلی الله علیہ وسلم مجدی خطبہ فرماتے تھے۔ ایک اعرابی کھڑا ہوا اور کہنے لگا ہے اللہ کے رسول مال ہلاک ہوگئے۔ اور اہل وعیال بھو کے ہوئے آپ صلی الله علیہ وسلم مجدی خطبہ وسلم ہم ہمارے لیے اللہ سے دعا فرما ئمیں آپ سلی الله علیہ وسلم ہنا ہے دونوں ہاتھ بلند کیے اور میں اس وقت و یکھاتھا کہ آسمان میں کوئی بادل کا گلزانہیں تھا اس ذات کی تسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہا بھی آپ نے اپنے ہاتھ بنیخ ہیں کیے ہے کہ پہاڑی مانند بادل آپ کے قائد کے دونوں ہاتھ اللہ علیہ وسلم میارک پر پڑتا ہے تھے کہ پہاڑی مانند کے دوسرے جمعہ تک اور کھڑا ہوا وہی اعرابی یا کوئی اور کہنے لگا اے اللہ کے سے کہ اس میں اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ بلند فرمائے اور فرمایا دور میں ہوگیا اور میں ہوگیا ور کہنے کا ماند سے دعا فرمائیں میں آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ہوگی ہوگیا آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اللہ میارک کے بادل کھل جاتا تھا اور مدید گڑھے کی ماند میں اشارہ نہ فرماتھے تھے گر بادل کھل جاتا تھا اور مدید گڑھے کی ماند میں اس میں اس میں ہوگیا اور ایک مہید تک نالوں اور درختوں کے آگئے کی جگہ پر۔ ہوگیا اور ایک مہید تک نالوں اور درختوں کے آگئے کی جگہ پر۔ وہنا اس منی اللہ عنہ نے فرمایا اے اللہ ہمارے گرہ برسا اور ہم پر نہ برسا۔ بہاڑوں پر اور اندرونی نالوں اور درختوں کے آگئے کی جگہ پر۔ انس منی اللہ عنہ نے فرمایا اے اللہ ہمارے گرہ برسا اور ہم دس با ہرآ ئے۔ ( متنق علیہ )

نستنے ''یتحادر''بارش کا پائی جبواڑھی وغیرہ کی چیز پر گرنے اور بہنے گتا ہے تواس کوتحادر کہتے ہیں۔ 'اللّہم حوالینا''چونکہ یہ بارش آپ کی دعا ہے آئی تھی جس میں برکت ورحمت تھی اس لیے آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بند ہونے کی دعا نہیں ما گی بلکہ فر مایا اے اللہ!اطراف میں برسادے ہم پڑئیں۔ 'مثل الحبوبہ ''جو بہ کھٹر ہے کہ ہے ہیں بلکہ اس سے بہتر تعبیر حوض کی ہے کہ دید ہے اوپر بادل نہیں رہا اوراطراف میں بادل تھا تو اوپر فضاء بھی حوض کی ماند تھی اور نیچے ہیں بلکہ اس سے بہتر تعبیر حوض کی ماند تھی اور نیچے زمین بھی حوض کی ماند تھی ۔ ''فغاۃ'' پائی جب نہ کی طرح سیدھا چاتا ہے تو نالوں کی شکل اختیار کرتا ہے ای کوقناہ کہتے ہیں فاری میں اس کو''کا رہز'' کہتے ہیں قار آصل میں نیز ہو کہتے ہیں یہ پائی بھی نیز ہی کے طرح سیدھا چاتا ہے یہاں قتا آ ایک والطو اب'' ساتھ ہے اس کا مفرد ظرب کو کہتے ہیں۔''والطو اب'' ہوئی ہے ''الا کام'' یہ تح ہے اس کا مفرد ظرب کو کہتے ہیں۔''والطو اب'' ہوئی ہے ۔''المون الاو دید '' وادیوں کے درمیانی علاقے جو آبادی سے خالی بول کے درمیانی علاقے جو آبادی سے خالی ہوں۔''منابت الشجو ''مراد جنگلات ہیں جہاں درخت ہوں ان کی جڑوں میں بارش ہوئا کہ درخت خوب پھلیس پھولیس۔''فاقلعت '' یعنی بادل مورٹ گیا۔ اس حدیث میں تصرح ہے کہ دعا کے دقت ہا تھوا ٹھا تا ثابت ہے' یہ آواب دعا میں سے ہے' ابوطالب نے اس منظر کواس طرح پیش کیا ہے حصمة للارامل وابیض یستسقی الغمام ہو جمعه شمال الیتامی عصمة للارامل وابیض یستسقی الغمام ہو جمعه شمال الیتامی عصمة للارامل

بہر حال اس حدیث میں بارش سے متعلق کئی معجزات کا ظہور ہوگیا ہے۔ اسطوان حنان کا معجز ہ

(٣٣) وَعَنُ جَابِرٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا خَطَبَ اسْتَنَدَ اِلَى جِذْعِ نَخُلَةٍ مِّنُ سَوَارِيُ الْمَسُجِدِ فَلَمَّا صُنِعَ لَهُ الْمِنْبَرُ فَاسُتُوى عَلَيْهِ صَاحَتِ النَّخُلَةُ الَّتِيُ كَانَ يَخُطُبُ عِنْدَهَا حَتَّى كَادَتُ اَنُ تَنْشَقَّ فَنَزَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم حَتَّى اَخَذَهَا فَضَمَّهَا اِلَيْهِ فَجَعَلَتْ تَاِنُّ اَنِيْنَ الصَّبِيِّ الَّذِي يُسَكَّتُ حَتَّى اسْتَقَرَّتُ قَالَ بَكِنَ الصَّبِيِّ الَّذِي يُسَكَّتُ حَتَّى اسْتَقَرَّتُ قَالَ بَكُنِ الصَّبِيِّ اللهِ على مَاكَانَتُ تَسُمَعُ مِنَ اللَّهِ كُولِ (رواه البخارى)

تَشْجِينَ عَرْت جابر رضی الله عندے روایت ہے کہ جب رسول الله صلی الله علیه وسلم خطبه ارشاد فرماتے تو آپ تھجورے سے پر تکبیہ

لگاتے مجد کے ستونوں میں سے۔ جب آپ ملی الله علیہ وسلم کے لیے منبر تیار کیا گیا آپ ملی الله علیہ وسلم اس پر کھڑے ہوئے خطبہ دینے کے لیے تو وہ ستون رویا حضرت منبر کے بننے سے پہلے اس کے ساتھ وکیک لگا کر خطبہ پڑھتے تھے اتنارویا کہ قریب تھا کہ دہ بھٹ جائے آپ ملی الله علیہ وسلم منبر سے اتر ہے اور اس کو پکڑا اور کلے لگایا تو وہ ستون ہو کیاں لیتا تھا جس طرح بچہ بچکیاں لیتا ہے۔ وہ بچہ جو چپ کرایا جاتا ہے۔ چتی کہ شہرا۔ حضرت صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا کہ ستون ذکر کونہ سننے کی وجہ سے رویا تھا۔ (ردایت کیا اس کو بخاری نے)

لمنتریج: 'صاحت''رونے کی وجہسے چیخ اٹھا۔' تنشق'' پھٹنے کے معنی میں ہیں۔' نمان ''ان یان صوب یصوب سے ہے بچہ جب روروکرسسکیاں جرنے لگتا ہے اس کوانین کہتے ہیں'اس درخت میں معجزہ کا ظہور ہوگیا کہتے ہیں کہ بیدرخت جنت میں جائے گاذراسو پے کہ خشک درخت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فراق میں روتا ہے مگر غافل انسان غفلت میں پڑا ہے!

بہ ز آدمی کہ درو معرفتے نیست

سنگے ونباتے کہ درو خاصیتے نیست

# جھوٹاعذر بیان کرنے والااپنے ہاتھ کی توانائی سے محروم ہو گیا

(٣٥)وَعَنُ سَلَمَةَ بُنِ ٱلْآكُوَعِ ۚ أَنَّ رَجُّلًا ٱكَلَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِشِمَالِهِ فَقَالَ كُلُ بِيَمِيُنِكَ قَالَ لَااسْتَطِيْعُ قَالَ لَااسْتَطَعْتُ مَا مَنَعَهُ إِلَّا الْكِبُرُ قَالَ فَمَا رَفَعَهَا إِنِّى فِيهِ. (رواه مسلم)

نَرْتِیجِیْنِ ٔ: حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آ دمی نے آنخضرت کے پاس بائیں ہاتھ سے کھانا کھایا آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے وائیں ہاتھ سے کھا۔ اس نے کہا میں وائیں ہاتھ سے کھانے کی طاقت نہیں رکھتا۔ فرمایا نہ کھاسکے تو اور نہ بازر رکھا اس کو گر تکبر نے راوی نے کہا کہ وہ اپنے وائیں ہاتھ کومنہ کی طرف اٹھانہیں سکتا تھا۔ (روایت کیاس کوسلم نے)

نتشتی از بطینا "یعنی ست رفتار گھوڑا تھا۔" بقطف" قریب قریب قدم رکھ کر چلنے والے گھوڑے کو قطوف کہتے ہیں۔" بعدواً" یعنی یہ گھوڑا تو سمندر کی طرح سندر کی طرح سندر کی طرح سندر کی طرح مسلسل ہے بھی ختم نہیں ہوتی 'اس حدیث سے معلوم ہوا کہ کسی چیز کے کمال پراس کی تعریف جائز ہے اور یہ بھی معلوم ہوا کہ تعریف میں مبالغہ کرنا بھی جائز ہے جبکہ محدود دائرہ میں ہو۔" لا یعجادی "مجارات سے ہے مقابلہ کے معنی میں ہے بعنی کوئی گھوڑااس کا مقابلہ نہیں کرسکتا تھا کیونکہ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کے سوار ہونے سے اس میں مجمزہ کا ظہور ہوگیا۔

# نبی کریم صلی الله علیه وسلم کی سواری کی برکت ہے ست رفتار گھوڑا تیز رفتار ہو گیا

(٣٦) وَعَنُ اَنَسِ اَنَّ اَهُلَ الْمَدِيْنَةِ قَزِعُوْا مَرَّةً قَرَ كِبَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَرَسًا لِأَبِيُ طَلَحَةَ بَطِينًا وَكَانَ يَقْطِفُ فَلَمَا وَجَدُنَا فَرَسَكُمُ هَذَا بَحْرًا فَكَانَ ذَالِكَ لَا يُجَادِئُ. وَفِي دِوَايَةٍ فَمَا سُبِقَ بَعُدَ ذَالِكَ الْيُومِ. (بعادى) فَلَمَّا وَجَعَ قَالَ وَجَدُنَا فَرَسَكُمُ هَذَا بَحْرًا فَكَانَ ذَالِكَ لَا يُجَادِئُ. وَفِي دِوَايَةٍ فَمَا سُبِقَ بَعُدَ ذَالِكَ الْيُومِ. (بعادى) لَوَيَحَمَّ مَن الله عند سے دوایت ہے کہ مدید والے اور فرمایا الوطیحرضی الله عند کے گھوڑے یہ وہ سبت رفاراور قدم قریب قریب رکھتا تھا۔ جب آپ سلی الله علیه وسلم والى الشريف لاتے اور فرمایا کہ بیس نے تیرے گھوڑ اس دن کے بعد کوئی گھوڑ اس سے تجاوز نہیں کرسکتا تھا۔ ایک روایت میں ہے کہ اس دن کے بعد کوئی گھوڑ اس سے آئے نہیں بڑھ سکتا تھا۔ (روایت کیا اس کو بخاری )

٣٥ وَعَنُ جَابِرِ قَالَ تُوُقِّى اَبِي وَعَلَيْهِ دَيْنٌ فَعَرَضُتُ عَلَى غُرَمَائِهِ اَنْ يَّاخُذُوا التَّمْرَ بِمَاعَلَيْهِ فَابَوْا فَاتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقُلْتُ قَدْ عَلِمُتَ اَنَّ وَالِدِى قَدِ اسْتُشْهِدَ يَوْمُ اُحُدٍ وَتَرَكَ دَيْنًا كَثِيْرًا وَإِنِّى أُحِبُ اَنْ يَرَاكَ الْغُرَمَاءُ فَقَالَ لَى الْهُورَا وَالِيْهِ كَانَّهُمُ أُعُرُوا بِي تِلْكَ السَّاعَةَ فَلَمَّا رَاى لَى الْهُورُ عَلَى نَاحِيَةٍ فَفَعَلْتُ ثُمَّ دَعُوتُهُ فَلَمَّا نَظَرُوا إِلَيْهِ كَانَّهُمُ أُعُرُوا بِي تِلْكَ السَّاعَةَ فَلَمَّا رَاى مَا يُصَافَعُونَ طَافَ حَوْلًا أَعْمُ حَتَّى مَا وَالِي يَكِيلُ لَهُمْ حَتَّى مَا وَاللَّهُمْ حَتَى يَامِعُونَ طَافَ حَوْلًا اللَّهُ مَا وَاللَّهُمْ حَتَّى اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا وَاللَّهُ مَا وَاللَّهُ مَا وَاللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مَا وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللللللّهُ اللللللّهُ اللللللللللّهُ اللللللللّ

اَدَّى اللَّهُ عَنُ وَالِدِى اَمَانَتَهُ وَاَنَا اَرْصَلَى اَنُ يُؤَدِّى اللَّهُ اَمَانَهُ وَالِدِى وَلَا اَرْجِعُ إِلَى اَخَوْاتِي بِتَمُوةً وَاحِدَةً (دواه البحادى)
وَحَتَى اَنِّى اَنْظُو اللَّي الْبَيْدَوِ اللَّهِ عَلَيْهِ النَّبِي صلى الله عليه وسلم كَانَهَا لَمْ تَنْفُصُ تَمُوةً وَاحِدَةً (دواه البحادى)
وَحَتَى اَنِّي اَنْظُو اللَّي الْبَيْدَوِ اللّهِ عَنْ عَلَيْهِ النَّبِي صلى الله عليه وسلم كَانَهَا لَمْ تَنْفُصُ تَمُونَ وَعِن عَلَيْهِ النَّبِي صلى الله عليه وسلم كَانَهَا لَمْ تَنْفُصُ تَمُونَ وَعِن عَرِداهِ البحادى)
على الله عليه وسلم محبور ين پيش كين انهول نے قبول كرنے سے انكار كرديا۔ عن آخورت على الله عليه وسلم كي پاس آيا اورع صلى كه كه على الله عليه وسلم كومعلوم ہے كہ ميراباب شهيد ہوگيا ہے اوراس پرقرض ہے اور عين چاہتا ہوں كہ آپ وقرض خواہ ديكھيں آپ نے فرما الله الله عليه وسلم كومون خواہ و كي الله عليه وسلم كومون خواہ و كي الله عليه وسلم كومون خواہ و كي الله عليه وسلم كور فن خواہوں كور فن خواہوں كارويد و كي آخورت في اس في الله عليه وسلم كور فن خواہوں كارويد و يون الله عليه وسلم كاران كود ہے رہو گئا تخضرت صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم ما پ كران كود ہے رہو كے اردگر دتين چكرا گائے پھرآپ اس وقت دليم ہو گئا تخضرت صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم ما پ كران كود ہے رہوں كي طرف كاردگر دتين خواہوں كو بات ہے كار من اور عن اور عن اس پر بي خول كي طرف كي ادا تي سلم الله عيم كورتك نہ جاؤں تو الله نے كما الله عليه وسلم قرض كار اور اور اين كيان كود كيا تشريف فرما حق كما سے ايك مجورتك كم نين ہوئى ۔ (دوايت كيا اس كون عادی )

تستنے : 'علی غومانه ' کین اباجان کے قرض خواہوں پر میں نے اپناباغ پیش کیا گرانہوں نے قلیل ہجھ کرانکار کیا' یے قرض خواہ یہودی سے ۔ (مرقات) ' کیو اک الغوماء ' کینی آپ و جب قرض خواہ دیکھ لیں گے تو پچھرعایت کریں گے۔ ' فبیدر ' ہیامرکا صیغہ ہے ' ڈھر بنا نے کے معنی میں ہے البیدر کھلیان کو کہتے ہیں یعنی کھلیان میں کھجور کی الگ الگ قسموں کو الگ الگ کناروں میں ڈھر بنا کرر کھ دو۔ ' اغوو ابی ' ہیا غواء سے ہے ' کسی کے خلاف کتے کے بھڑکا نے کا اغراء کہتے ہیں۔ یعنی حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر وہ لوگ جھ پرگرم ہوگئے اور کلام میں خی پیدا کر سے ہے نہیں کے سفارش کی بیصورت کیوں بنائی ہے؟ قرض خواہ یہود سے یا اس لیے گرم ہوگئے کہا سے زیادہ قرض خواہوں کے لیے یہ کیا تھوڑ اسامال رکھا ہے بیشتو میں اس کا ترجمہ ہی ہے۔ لیکھ کہ ہم میں ہو تھ یا اس لیگرم ہوگئے کہا سے نادھ کر دین بار گھوے اور پھر اس کے پاس بیٹھ گئے۔ جب دیکھا کہ یہود بر تمیزی کر رہے ہیں تو آپ کھجور کے بڑے ڈھر کے اردگرد تین بار گھوے اور پھر اس کے پاس بیٹھ گئے۔ ' اصحاب ک ' بینی اپنے قرض خواہ یہود یوں کو بلالو کہ اپنا قرض لیلیں۔ ' تصر ہ واحدہ ' بینی سارا قرض دیدیا گیا مگر کھجور کے اس ڈھر میں اس کی گر کت سے اس میں مجزہ کا ظہور ہوگیا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ مجود کا ایک دانہ بھی کم نہیں ہوا ہے کیونکہ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اس میں مجزہ کا ظہور ہوگیا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ مجود کا ایک دانہ بھی کم نہیں ہوا ہے کیونکہ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اس میں مجزہ کا ظہور ہوگیا۔

## کھی کی کی کے متعلق ایک معجزہ

(٣٨) وَعَنُهُ قَالَ إِنَّ أُمَّ مَالِكِ رَضِى اللهُ عَنُهَا كَانَتُ تُهُدِى لِلنَّبِي صلى الله عليه وسلم فَيَجِدُ فِيْهِ سَمُنَا فَيَاتِيهَا بَنُوهَا فَيسُألُونَ الْاَحْمَ وَلَيْسَ عِنْدُهُمُ شَيْءٌ فَتَعُمِدُ إِلَى الَّذِي كَانَتُ تُهُدِى فِيْهِ لِلنَبِي صلى الله عليه وسلم فَقَالَ عَصَرَتِيهَا قَالَتُ نَعُمُ قَالَ لُو تَرَكِينَهَا مَا ذَالَ قَاتِمًا (دواه مسلم) بَيْتِهَا حَتَى عَصَرَتُهُ فَأَتَتِ النَّبِي صلى الله عليه وسلم فَقَالَ عَصَرَيْهَا قَالَتُ نَعُمُ قَالَ لَوْ تَرَكِينَهَا مَا ذَالَ قَاتِمًا (دواه مسلم) لَيْتُهَا حَتَى عَصَرَتُهُ فَأَتَتِ النَّبِي صلى الله عليه وسلم فَقَالَ عَصَرَيْهَا قَالَتُ نَعُمُ قَالَ لَوْ تَرَكِينَهَا مَا ذَالَ قَاتِمًا (دواه مسلم) لَيْتُهَا مَا ذَالَ اللهُ عليه وسلم فَقَالَ عَصَرَيْهَا قَالَتُ نَعُمُ قَالَ لَوْ تَرَكِينَهَا مَا ذَالَ قَاتِمًا اللهُ عليه وسلم فَقَالَ عَصَرَيْهَا قَالَتُ نَعُمُ قَالَ لَوْ تَرَكِينَهَا مَا ذَالَ قَاتِمً اللهُ عليه وسلم فَقَالَ عَصَرَيْهُا قَالَتُ لَكُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَمُعَى اللهُ عَلَيْهِ وَمُعَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَى اللهُ عَلِيهِ وَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ وَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَوْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَوْلُولُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَوْلُولُهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَوْلُولُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَوْلُولُولُ فَاللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ الل

''فتعمد'' قصد وارادہ کے معنی میں ہے' مغیر مؤنث ام مالک کی طرف لؤتی ہے' حدیث کا مطلب یہ ہے کہ ام مالک ایک کی میں گھی رکھتی تھیں اور آنخضرت سلی الله علیہ وسلم کے لیے بطور ہدیہ تھی دیتی تھیں بھی الیا ہوتا تھا البتۃ اس کی میں ججز ہ کا ظہور ہو گیا تھا تو اس میں ام مالک اس کی کی طرف رخ کرتی تھیں کیونکہ سالن کا کوئی دوسرا انظام نہیں تھا البتۃ اس کی میں مجز ہ کا ظہور ہو گیا تھا تو اس میں ہر وقت گھی تل جا تھا' پیسلملہ چاتا ہی رہا یہاں تک کہ ام مالک نے ایک دفعہ کی سے پورا گھی صاف کرلیا تو ہر کت اور مجز ہ کا پیسلملہ رک گیا' علماء نے لکھا ہے کہ مجز ہ ایک غیبی انظام ہے اس کو پوشیدہ ہی رکھنا چاہئے' کھانے پینے کی اشیاء کی جڑ کو ظاہر کرنے سے مجز ہ موتوف ہوجا تا ہے' کھانے پینے کی اشیاء میں ہر کت اور اضافہ تو ہوجا تا ہے کیکن اصل مادہ کو برقر ادر کھنا ضروری ہے۔''عصر تیھا'' کیاتم نے اس کی کو بالکل نچوڑ دیا؟ اس صیغہ میں' کی' کا حرف اشباع کے لیے ہوجا تا ہے لیکن اصل مادہ کو برقر ادر کھنا شاع کے لیے ہاس کا مفہوم ترجمہ کرنے سے واضح ہوجا تا ہے اور جس کا تعلق کام کے لیجے سے ہے۔

#### کھانے میں برکت کامعجزہ

(٣٩) وَعَنُ اَنَسٍ قَالَ قَالَ اَبُو طَلُحَةَ لَاُمِّ سُلَيْمٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنُهَا لَقَدُ سَمِعُتُ صَوَّتَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسِلم ضَعِيفًااَعُرِفُ فِيْهِ الْجُوْعَ فَهَلُ عِنْدَكِ مِنَّ شَيْئٍ فَقَالَتْ نَعَمْ فَاخْرَجَتْ اَقُرَاصَامِّنُ شَعِيْرٍ ثُمَّ اَخُرَجَتْ خِمَارًا لَهَا فَلَفَّتِ الْخُبْزَ بِبَغَضِهِ ثُمَّ دَسَّتُهُ تَحْتَ يَدِى وَلَاتَتْنِى بِبَغْضِهِ ثُمَّ اَرْسَلَتْنِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلَّى الله عليه وسلم فَلَهَبُتُ بِهِ فَوَجَدُتُّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْمَسْجِدِ وَمَعَهُ النَّاسُ فَسَلَّمُتُ عَلَيْهِمُ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صلى اللَّه عليه وسلم أرْسَلَكَ ٱبُوطُلُحَةَ قُلُتُ نَعَمُ قَالَ بطَعَام قُلُتُ نَعَمُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلَى الله عليه وسلم لِمَنْ مَّعَهُ قُومُوا فَانُطَلَقَ وَانُطَلَقُتُ بَيْنَ اَيْدِيُهِمْ حَتَّى جِنْتُ آبَا طَلَحَةً فَاَخْبَرْتُهُ فَقَالَ اَبُو طَلْحَةَ يَاأُمَّ سُلَيْمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَدْ جَاءَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلمَ بِالنَّاسِ وَلَيْسَ عِنْدُنَا مِانُطُعِمُهُمْ فَقَالَتُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ اَعْلَمُ فَانُطَّلَقَ اَبُوطُلُحَةَ حَتَّى لَقِيَ رَسُوُلَ اللَّهِ صلى الله عليه وَسلمَ فَاقْبُلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَ اَبُوُ طَلُحَةَ صمَعَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم هَلُمِّي يَا أُمَّ سُلَيْمُ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهَا مَاعِنُدَكِ فَاتَتُ بِذَالِكُ النُّجُنِزِ فَامَوَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى الله عليه وسلم فَفُتَّ وَعَصَرَتُ أُمُّ سُلَيُمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهَا عُكَّةً فَادَمَتُهُ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلَى اللهَ عليه وسلم فِيهِ مَاشَاءَ اللَّهُ اَنُ يَّقُولَ ثُمَّ قَالَ ائْذَنُ لِعَشَرَةٍ فَآذِنَ لَهُمُ فَاكَلُوا حَتَّى شَبِعُوا ثُمَّ خَرَجُوا ثُمَّ قَالَ ائْذَنُ لِعَشَرَةٍ فَأَكَلَ الْقَوْمُ كُلُّهُمُ وَشَبِعُوْاوَالْقُوْمُ سَبُعُوْنَ اَوْ ثَمَانُوُنَ رَجُلًا. (متفق عليه)وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسُلِمِ أَنَّهُ قَالَ ائْذَنُ لِعَشَرَةٍ فَدَخَلُوا فَقَالَ كُلُوْا وَسَمُّوُا ۚ اللَّهَ ۚ فَاكَلُواْحَتَّى ۚ فَعَلَ ذَالِكُ بِفَمَانِينَ ۚ رَجُلًا ثُمَّ ٱكَلَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى الله عليه وسلم وَاهْلُ الْبَيْتِ وَتَرَكَ سُوْرًا.وَفِيْ رِوَايَةٍ لِلْبُحَارِيِّ قَالَ اَدْخِلُ عَلَيَّ عَشَرَةٌ حَتَّى عَدَّ اَرْبَعِينَ ثُمَّ اَكَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَجَعَلُتُ اَنْظُرُ هَلْ نَقَصَ مِنُهَاشَيْءٌ. وَفِي رَوايِةٍ لِمُسُلِمٍ ثُمَّ اَحَذَ مَابَقِي فَجَمَعَهُ ثُمَّ دَعَافِيُهِ بِالْبَرَكَةِ فَعَادَكِمَا كَانَ فَقَالَ دُوُنَكُمُ هٰذَا تَصْحِيرًا : حضرت انس رضی الله عندے روایت ہے کہ ابوطلحہ نے ام سلیم کو کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کو بیت سنا ہے جوبھوک پر دلالت کرتی ہے کیا تیرے پاس کوئی کھانے کو ہے کہنے لگی ہاں توام سلیم جو کی روٹیاں لائی پھران کورو مال کے ایک کونہ میں لپیٹا پھران کومیرے ہاتھ کے بنچے دیا دیا اوراس پر کپڑ الپیٹ دیا پھر مجھ کوآنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھیجا۔ میں وہ روٹیاں لے گیا آ مخضرت صلی الله علیه وسلم کے پاس میں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم کومسجد میں پایا اور آپ کے پاس اور لوگ بھی تھے میں نے ان پر سلام کیا آ پ صلی الله علیہ وسلم نے مجھ کوفر مایا کیا تجھ کو ابوطلحہ نے بھیجا ہے میں نے عرض کی ہاں آپ نے فر مایا کھانے کے ساتھ میں نے عرض کی ہاں آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کوفر مایا اٹھو۔ آپ سکی اللہ علیہ وسلم چلے اور میں بھی چلا آپ کآ گے میں نے ابوطلحہ کو خبر دی۔ ابوطلحہ رضی اللہ عنہ نے کہا اے امسلیم آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو لے کرتشریف لے آئے ہیں اور ہمارے پاس اتناراش نہیں کہ سب کو کھلائمیں ۔امسلیم نے کہااللہ اوراس کارسول زیادہ جانتے ہیں ۔ابوطلحہ رضی اللہ عنہ چلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا آپ متوجہ

ہوئے اور ابوطلحہ رضی اللہ عنہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ آپ نے فرمایا اے امسلیم الو کریر ہے پاس جو تمہار ہے پاس ہے تو وہ تھا ناہیں۔
آپ کے پاس لایا گیا۔ آپ نے روٹیوں کوتو ڑنے کا حکم دیا حتیٰ کہ دیزہ ریزہ کی گئیں۔ امسلیم نے اس پر کپی نچوڑی۔ سالن کیااس تھی کو جو کیے سے ذکا تھا آپ نے اس کھانے میں ہر کت کی دعا فرمائی بھر دس و رکھا یا اور قوم سر یااس آ دمیوں پر مشمل تھی۔ بخاری مسلم سیر ہوکر کھایا بھر نظے پھر دس کو کھانے کی اجازت دی گئی۔ تمام قوم نے خوب سیر ہوکر کھایا اور قوم سر یااس آ دمیوں پر مشمل تھی۔ بخاری مسلم کی روایت ہے۔ مسلم کی روایت ہے۔ مسلم کی روایت ہے۔ مسلم کی روایت ہے۔ مسلم کی روایت ہیں ہے آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے دس کو اجازت دی وہ داخل ہوئے پھر آپ نے فرمایا کھا واور اللہ کا نام لو۔ انہوں نے کھایا اور پھر بھی باقی نے گیا اور بخاری کی ایک روایت میں ہے کہ پھر آ مخصوں کو پھر کھایا نہی سلی اللہ علیہ وسلم اور بھر اور کی ایک روایت میں ہے کہ پھر آ مخصرت نے باقی لوگوں کو جمع کیا اور سیس برکت کی دعافر مائی ۔ قوہ اس سے کم ہوا ہے یا نہیں اور مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ پھر آ مخصرت نے باقی لوگوں کو جمع کیا اور اس میں برکت کی دعافر مائی ۔ قوہ وہ اس سے کم ہوا ہے یا نہیں اور مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ پھر آ مخصرت نے باقی لوگوں کو جمع کیا اور اس میں برکت کی دعافر مائی ۔ قوہ وہ اس طرح ہوگیا جیسا کہ پہلے تھا اور فرمایا کہ لواور کھاؤاس کو۔

''ان یقول''روایات میں ہے کہآپ نے بیدعاپڑھی''بسم الله اللهم اعظم فیه البو کة''''انذن لعشو ق'نی پرانے زمانے کی دعوتوں کا دستورتھا' اب بھی عرب میں اورقبائل میں بلکہ ہمارے ہاں بھی بیدستورہ کہدس آ دمیوں کوایک بڑے تھال پر بٹھا کرایک ساتھ کھلایا جا تا ہے'اس مجموعہ کا نام' بینلڈہ'' ہوتا ہے بہرصال دو چارآ دمیوں کا کھا تااس (80) آ دمیوں نے کھایا اور پھر بھی ہے گیا' اس طرح اس کھانے میں مججزہ کا ظہور ہوگیا۔

انگلیوں سے پانی البلنے کا معجزہ

( • ٣)وَعَنْهُ قَالَ اُتِيَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بإِنَاءٍ وَهُّوَ بِالزَّوْرَاءِ فَوَضَعَ يَدَهُ فِيُ الْإِنَآءِ فَجَعَلَ الْمَآءُ يَنْبُعُ مِنُ بَيُنِ اَصَابِعِهٖ فَتَوَضَّأَ الْقَوْمُ قَالَ قَتَادَةُ قُلُتُ لِآنَسِ كُمْ كُنْتُمُ قَالَ ثَلْتُ مِائَةٍ اَوْزُهَاءَ ثَلْتُ مِائَةٍ (متفق عليه)

نَتَ اَنْ رَضَى الله عند سے روایت ہے کہ آمخضرت سلی الله علیه وسلم کے پاس برتن لایا گیااس حال میں کہ آپ زوراء مقام پر تھے آپ نے اپنا ہا تھے مبارک اس میں رکھا پانی نظان شروع ہو گیا انگلیوں کے درمیان سے قوم نے اس پانی سے وضو کیا۔ قادہ نے کہا میں نے انس کو کہا کہ ماس وقت کتنے آدمی تھے اس نے کہا تین سویا تین سوسے کم وہیش۔ (متنق ملیہ)

نتشتی فی ایک تو یہ کے درمیان سے پانی کا فوارہ المخے لگا۔'' کی وضاحت میں دوقول ہیں ایک تو یہ کم خودالگیوں ہی سے پانی نکلنے لگا تھا۔ یہ قول' مزئی'' کا ہے ادرا کڑ علماء کا رجحان اس طرف ہے: نیز اس کی تائیداس روایت سے ہوتی ہے جس کے الفاظ یہ ہیں۔فر ایت المماء من اصابعہ لین میں نے آپ سلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے پانی الجلتے دیکھا۔''اوراس میں کوئی شبہیں کہ اصل مجز ہ کی بڑائی بھی اسی بات سے ثابت ہوتی ہےاورآ مخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کے اس مججزہ کا حضرت موٹی علیہ السلام کے اس مججزہ سے افضل ہونا بھی ظاہر ہوتا ہے کہ ان کے عصا کی ضرب سے پھر سے پانی کے چشمے بھوٹ پڑے تھے۔اور دوسرا قول میہ کہ اس برتن میں جو پانی پہلے موجود تھا اس کو دست مبارک کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اتنازیادہ کردیا کہ آمخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک اٹھیوں کے درمیان سے فوارے کی طرح الجنے لگا۔

# انگشتہائے مبارک سے یانی نکلنے اور کھانے سے بیچ کی آ واز آنے کا معجزہ

(١٣) وَعَنُ عَبُدِاللّهِ بُنِ مَسْعُودٍ قَالَ مُكَا نَعُدُّ الاياتِ بَرَكَةً وَالنَّمُ تَعُلُونَهَا تَخُونِهَا كَنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم في سفَدٍ فَقَلَ الْمَنَاءُ فَقَالَ اطلَبُوا فَصُلَةٌ مِن مَّاءٍ فَجَاءُ وَابِلَاءِ فِيهِ مَاءً قَلِيلٌ فَادُخَلَ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ ثُمَّ قَالَ حَى عَلَى الطُّهُورِ الْمُبَارِكِ سَفَدٍ فَقَالَ اطلَبُوا فَصُلَةٌ مِن مَيْنِ اَصَابِعِ رَسُولِ اللهِ وَلَقَدُ كُنَّا نَسْمَعُ تَسُييْحَ الطَّعَامِ وَهُويُونُ كُلُ (دواه البحارى) والبَّرَكَةُ مِنَ اللهِ وَلَقَدُ رَأَيْتُ الْمُعَاءَ يَنَبُعُ مِن بَيْنِ اَصَابِعِ رَسُولِ اللهِ وَلَقَدُ كُنَّا نَسْمَعُ تَسُييْحَ الطَّعَامِ وَهُويُونُ كُلُ (دواه البحارى) والبَّرَحَيْحَ لَمُ اللهُ وَلَقَدُ مَن اللهِ وَلَقَدُ رَأَيْتُ المُعالَى وَمِعُورُ اللهِ وَاللهِ مَن اللهُ وَلَقَدُ مَن اللهُ وَلَقَدُ مَن اللهُ وَلَقَدُ مَا يَكُ مَا اللهُ عَنْدَ عَلَى اللهُ وَلَقَدُ مَن اللهُ وَلَقَدُ مَن اللهُ وَلَقَدُ مُن اللهُ وَلَقَدُ مَن اللهُ وَلَقَدُ مَا يَلْهُ وَلَيْ مَا اللهُ عَلْمُ وَاللهُ وَلَقَدُ مُن اللهُ عَلَيْ مَا اللهُ عَلَيْلُولُ وَلَهُ مَا وَلَهُ عَلَى اللهُ عَلَيْلُ وَلَقُلُ اللهُ عَلَيْلُولُ وَلَا مُعَالِمُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ وَلَيْلُولُ وَلَعُلُولُ وَلَعُلُولُ اللهُ عَلَيْلُولُ وَاللهُ عَلَيْلُولُ وَلَعُلُولُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ وَلَعْلَالُ عَلَيْمُ وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْلُولُ وَلَا عَلَى مَا وَلَيْمُ اللهُ عَلَى اللهُ وَلَوْلُ وَلَوْلُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَقُولُ وَلَاللهُ عَلَيْمُ وَاللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُولُولُ اللهُ اللهُ عَلَيْدُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُولُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْلُولُ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْكُمُ وَاللّهُ عَلْمُ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْكُولُولُ اللهُ عَلَيْكُولُ وَلَا عَلَيْكُولُ وَلَا عَلَيْكُولُ وَلَا عَلَيْكُولُ وَلَعُلُولُ وَلَعُلُولُ وَلَا اللهُ عَلَيْكُولُ وَلَعُلُولُ وَلَعُلُولُ وَلَعُلُولُ وَلَا عَلَيْكُولُ وَلَا عَلَيْكُولُ وَلَا عَلَيْكُولُ وَلَا عَلَيْكُولُ وَلَا عَلَيْكُولُ وَاللهُ عَلَيْكُولُ وَاللّهُ عَلَيْ وَلَوْلُولُ الللهُ عَلَيْكُولُ وَاللّهُ عَلَيْكُولُولُ وَاللّهُ

نستنت الآیات '' یعنی تم لوگ تو معجزات اس کو کہتے ہوجس میں تخویف اور ڈرادااور عذاب ہو حالانکہ ہم لوگ تو معجزات کورحت اور برکت شجھتے تھے'اب صورت حال بیہ ہے کہ عوام الناس کو وہی معجزہ فائدہ دیتا ہے جس میں تخویف ہواور وہ معجز ہ ان کو کھنچ کرلائے مگرخواص معجز ہ کو دیکھے کرخود چل کرایمان لاتے ہیں کیونکہ وہ اسے برکت شجھتے ہیں۔

## یانی کاایک معجزه

(٣٢) وَعَنُ آبِي قَتَادَةَ قَالَ خَطَبَنَارَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ إِنَّكُمُ تَسِيْرُونَ عَشِيَّتُكُمْ وَلَيُلْتَكُمْ وَلَيُلْتَكُمْ وَلَيُلَتَكُمْ وَلَيُلَتَكُمْ وَلَالله عليه وسلم الله عليه وسلم والشَّمُسُ فِي ظَهْرِه فُمَّ قَالَ ارْتَكُوا فَرَكِبُنَا فَسِرْنَا حَتَى إِذَا ارْتَفَعَتِ الشَّمْسُ فِي ظَهْرِه فُمَّ قَالَ ارْتَكُوا فَرَكِبُنَا فَلَوْا عَلَيْنَاصِلُولَ اللهِ عليه وسلم وَالشَّمْسُ فِي ظَهْرِه فُمَّ قَالَ ارْتَكُوا فَرَكُ اللهِ عليه وسلم وَالشَّمْسُ فِي عَهْرِه فَمُ قَالَ الْرَكُهُوا فَرَكِبُنَا فَسِرُنَا حَتَى فِيهُا شَي عُنِ مَا عَفَي عَلَيْ مَنْ مَا عِلْمَ وَصَلَّى رَسُولُ اللهِ عليه وسلم رَكُعَيْنِ ثُمَّ عَلَيْكُ وَرَكِبَ وَرَكِبُنَامَعَهُ فَانَتَهُيْنَا إِلَى النَّاسِ حِيْنَ امْتَدَّ النَّهَارُ وَحَمِى كُلُّ شَيْءٍ وَهُمُ يَقُولُونَ يَا رَسُولُ اللهِ عَليه وسلم رَكُعَيْنِ ثُمَّ مَلَى الْعَلَى وَعَلِمُ اللهِ عَليه وسلم وَكُعَيْنِ ثُمَّ مَلْكُنَا وَعَطِشُنَا فَقَالَ لَا هُلَكُمُ وَدَعَا بِالْمِيْضَاةِ فَجَعَلَ يَصُبُ وَابُولُ اللهِ عليه وسلم رَكُعَيْنِ ثُمَّ وَمُعَلَى اللهُ عَلَيْ مَنْكُولُ اللهِ عَلَيْ وَمُعْ يَقُولُونَ يَا رَسُولُ اللهِ عَلْمَ يَعُدُ اللهِ عَلَيه وسلم وَكُعَيْنِ وَمُ اللهِ عَلَيه وَلَمُ اللهُ عَلْمُ عَلَى وَعُمْ يَقُولُونَ يَا رَسُولُ اللّهِ عَلْمُ عَلَى اللهُ عَلَيْ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللهُ عَلَيه وسلم عَلَى اللهُ عَلَيْ وَلَمُ اللهُ عَلْمُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْ اللّهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيه وسلم نُمَّ وَمَعْ قَالَ فَقَعَلُوا فَجَعَلَ وَمُعْ وَاللّهُ فَقَالَ لِنَ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَوْلُ اللّهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَمُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى

تَشْتِحَيِّنَ الله البوقاده رضَى الله عنه ہے روایت ہے کہ ہم کورسول الله صلی الله علیہ وسلم نے خطبید دیا فرمایا کہتم اول رات اور آخرت

رات چلو گے اورتم پانی کے پاس آؤ گے میچ کواگراللہ نے جا ہالوگ چلے اور کوئی دوسرے کی طرف جھا نکتانہیں تھا۔ابو تیا دہ رضی اللہ عنہ کے 😪 کہا کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم چلے جاتے تھے یہاں تک کہ آ دھی رات ہوئی رستہ ہے ایک طرف ہٹ گئے اور رکھا اپناسر مبارک یعنی سوئے پھر فرمایا ہماری نماز کی بھہانی کرنا۔ان میں سے جوسب سے پہلے جاگاوہ رسول الله صلی الله علیه وسلم تھے اور دھوپ آپ صلی الله علیه وسلم کی پیٹے میں گئی۔آپ سکی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا سوار ہو جاؤ۔تمام صحابہ رضی اللہ عنہم سوار ہو گئے اور ہم میلے حتیٰ کہ سور ج بلند ہو گیا۔ آپ سواری سے ینچ تشریف لائے۔ پھرآپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کا برتن منگایا جو کہ وضو کے لیے تھا آپ نے اس سے وضو کیا۔ عام وضوؤں کی نسبت کم پانی سے۔ ابوقادہ نے کہااس برتن سے تھوڑا سا پانی نے گیا۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہاس برتن کی حفاظت کروقریب ہے کہاس سے ایک خبر ہو پھر بلال رضی اللہ عنہ نے نماز کے لیے اذان کہی تورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دور کعت نماز پڑھی۔ پھر آپ نے صبح کی نماز پڑھی اور آپ سوار ہوئے اور ہم بھی سوار ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو ہم لوگوں کے پاس پہنچے . جب کہ سورج بلند ہوااور ہر چیز گرم ہوگئ اورلوگ کہدرہے تھا ہےاللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم ہلاک ہو گئے اور پیاسے ہوئے آپ نے فرمایا کئم پر ہلاکت نہیں تو آپ صلی الله علیہ وسلم نے ابوقیادہ رضی الله عنہ سے دضوکا پانی منگوا یا آنخضرت صلی الله علیہ وسلم یانی ڈالتے جانے تھے اورابوقادہ لوگوں کو بلاتے جاتے تھے۔ تو لوگوں نے پانی کو برتن میں دیکھنے کی خاطر بھیٹر کر دی۔ آپ نے فرمایا اچھاخلق کروقریب ہے کہتم سب سیراب ہوجاؤ کے۔راوی نے کہاسب نے خلق کو درست کیا اور رسول الله صلی الله علیہ وسلم ڈالتے تتھے اور میں پلاتا تھا تو میرے اور رسول التتصلى التدعليه وسلم ك سواسب ن يافى بيا - بهرآ ب صلى التدعليه وسلم ف مجھ يانى ڈال كرديا اور فرمايا بى ميس نے كہا يہلے آب صلى التدعليه وسلم پویں تب میں پول گا تو آپ نے فرمایا قوم کا ساقی آخر میں ہوتا ہے۔ابوقادہ رضی اللہ عنہ نے کہامیں نے بھی پیا۔اور حضرت نے بھی پیا۔ابو قادہ رضی اللہ عندنے کہا کہ لوگ سیراب ہونے کی وجہ سے داحت پانے والے پانی پرآئے۔ روایت کیااس کومسلم نے سیح مسلم میں ای طرح ہا در حمیدی کی کتاب میں بھی ای طرح ہے۔ اور جامع الاصول میں مصابیح نے زیادہ کیا آخر ہم کے قول کے بعد مشر با کے لفظ کو۔

نَسْتَنْتِ عَنِي البهار اليل' يعني آدهی رات ہوگئ ستارے چک اٹھے۔''میضاۃ'' لوٹے کو کہتے ہیں۔''فلم یعد' 'یعنی لوگوں نے ادھر ادھر تجاوز نہیں کیا بلکہ جب پانی دیکھا تو پانی ہی پرآ گئے۔''تکابوا'' پانی پرا ژدھام بنا کراس پر جھپٹ پڑے۔''احسنوا الملاء' 'یعنی اخلاق التحصر کھؤ عاد تیں اچھی رکھو۔''اتھی الناس ''یعنی مجزہ کے ظہوروالے پانی کوخوب پی لیا اور پھر لوگ سفر پرروانہ ہو گئے اور پانی کے چشمے پر پہنچ گئے۔ ''جآمین ''یعنی لوگ بہت ہی راحت وفرحت میں تھے۔''رواء''خوب سیراب تھے۔

تبوک میں کھانے کی برکت کامعجزہ

(٣٣) وَعَنُ آبِى هُرَيُرةَ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ عَزُوةِ تَبُوكَ اَصَابَ النَّاسَ مَجَاعَةٌ فَقَالَ عُمَرُ يَارَسُولَ اللَّهِ أَدْعُهُمْ بِفَصْلِ اَزُوَادِهِمْ ثُمَّ اَذْعُ اللَّهَ لَهُمُ عَلَيْهَا بِالْبَرَكَةِ فَقَالَ نَعَمُ فَدَعَابِنِطَعِ فَبُسِطَ ثُمَّ دَعَا بِفَصُلِ اَزُوَادِهِمُ فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَجِيئُ اللَّهِ الْوَجُلُ يَجِيئُ اللَّهِ كَا اللَّهُ وَيَجِيئُ اللَّهَ عَلَى النَّطَعِ شَيْئَ يَسِيرٌ فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَى النَّطَعِ شَيْئَ يَسِيرٌ فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَى الله عليه وسلم بِالْبَرَكَةِ ثُمَّ قَالَ خُذُوا فِي اوْعِيَتِكُمُ فَاحَذُو فِي اوْعِيَتِهِمُ حَتَى مَا تَرَكُوا فِي الْعَسُكِ وعَاءً الله عَلَى الله عليه وسلم الله عَلَى الله عَلَى اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَالْيَى اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ لَا اللهُ وَاللهُ لَا اللهُ وَاللهُ لَا اللهُ وَاللهُ لَا اللهُ لَا يَلْقَى اللّهَ بِهِمَا عَبُدٌ غَيْرُ شَاكِ فَيُحْجَبُ عَنِ الْجَنَّةِ (رواه مسلم)

ﷺ : حضرت ابو ہریرہ َ مَنی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ جبغز وہ تبوک کا دن تھالوگوں کو بخت بھوک محسوں ہوئی ہمر رضی اللہ عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول لوگوں سے باتی ماندہ تو شدمنگوا ہے بھر ان تو شوں پر برکت کی دعا فر مایئے ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چمڑے کا دستر خوان منگوا یا اس کو بچھایا گیا پھرلوگوں سے باتی ماندہ تو شدمنگوا یا۔ شروع ہواا یک شخص وہ چینے کی مشمی لا تا تھا اور دوسرا تھجور کی مٹھی اور ایک مختص تھجور کا ٹکڑا لایا حتی کہ دستر خوان پرتھوڑی ہی چیزیں جمع ہو گئیں۔رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے اس پر برکت کی دعا فرمائی پھر فرمایا کہ اپنے برتنوں میں ڈال او ۔ تمام لوگوں نے اپنے باس یعنی برتن بھر لیے ۔ لوگوں میں سے کوئی باقی نہ رہاجس نے اپنا برتن نہ بھرا ہو۔ ابو ہر برہ وضی اللہ عنہ نے کہا کہ تمام لشکر نے خوب سیر ہوکر کھایا۔ باقی بہت نے گیا آپ نے فرمایا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ سے کوئی بندہ ملے اس حالت میں کہوہ دونوں و تیا ہوں کہ اللہ سے کوئی بندہ ملے اس حالت میں کہوہ دونوں گواہیوں کے ساتھ ہواور نہ ہی شک کرنے والا ہو پھر روکا جائے جنت سے ۔ (روایت کیاس کوسلم نے)

نْتَتْ شِيْحَ ''نطع'' چرڑے کا دستر خوان نطع کہلاتا ہے۔'بیکف خرق' بیعنی کوئی شخص کھر کر مکنی لایا۔''کسسر ق'' بیعنی کوئی شخص روٹی کا کلزالیکر آیا' کوئی شخص بھر کھجور لایا پھر مندرجہ بالااشیاء پر آنحضرت سلی اللہ علیہ و کلم نے برکت کی دعافر مائی تو معجز ہ کاظہور بوالوگوں نے کھایا اور برتن بھر بھر کر لے گئے۔

# ام المومنين حضرت زينب رضى الله عنها كے وليمه ميں بركت كامعجزه

(٣٣) وَعَنُ أَنَسِ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عُرُوسًا بِزَيْنَبَ فَعَمِدَتُ أُمِّى أُمُّ سُلَيْم رَضِى اللهُ عَنهَا إلى تَمُر وَسَمُنٍ وَاقِطُ فَصَنَعَتُ حَيْسًا فَجَعَلَتُهُ فِى تَوْدٍ فَقَالَتُ يَاأَنسُ اذُهَبُ بِهِلَذَا إلَيْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقُلُ بَعَثْتُ بِهِلَذَا إِلَيْكَ أُمِّى وَهِى تَقُرِئُكَ السَّلام وَتَقُولُ إِنَّ هَذَا لَكَ مِنَّا قَلِيلٌ يَا رَسُولَ اللهِ فَلَهَ عَلَىٰ فَقُلُتُ فَقَالَ ضَعُهُ ثُمَّ قَالًا يَا رَسُولَ اللهِ فَلَهَ عَنْ لَقِيتُ فَوَجَعَتُ ضَعْهُ ثُمَّ قَالَ اذُهَبُ فَادُ عُلِى فَكُلانًا وَجَالًا سَمَّاهُمُ وَادْعُ مَنْ لَقِيْتَ فَدَعَوْثُ مَنُ سَمِّى وَمَن لَقِيتُ فَوَجَعَتُ فَا النَّهُ ثُمَّ بِكَانُوا قَالَ رُهَاءَ ثَلْثِمِانَةٍ فَرَايُتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَضَعَ فَإِذَا النَّبَيْتُ عَلَىٰ إِلَى اللهِ عليه وسلم وَضَعَ يَدَهُ عَلَى اللهِ عَلَيه وسلم وَضَعَ يَدَهُ عَلَى اللهُ عَلَيهُ وَلَمُ لَكُمُ إِلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيه وسلم وَضَعَ يَدُكُ اللهُ عَلَى اللهُ عَ

ننتر جسی کونشرنام مالیده "مجود گی اور پنیر ملا کرایک حلوانما حریره کو تصیس" کہتے ہیں جسی کا کنشرنام مالیده " ہے۔" تور " پھر کی ہانڈی یا پیالہ "و من لقیت " بینی بوگوں سے گھر بھر ہوا تھا۔ بی تھوڑ امالیدہ تین بیالہ "و من لقیت " بینی بوگوں سے گھر بھر ہوا تھا۔ بی تھوڑ امالیدہ تین سوآ دمیوں نے کھایا اور پھر بھی بچ گیا کیونکہ اس میں مجمز ہ کا ظہور ہوا مالیدہ کا واقعہ الگ ہا اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنھا کے ولیمہ کا واقعہ الگ ہے اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنھا کے ولیمہ کا واقعہ الگ ہے ایر کہتی ۔

## اونٹ سے متعلق معجز ہ

(٣٥) وَعَنُ جَابِرِ قَالَ غَزَوُتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَآنَا عَلَى نَاضِحٍ قَدُ عِنَى فَكَ يَسِيُرُ فَتَلَاحَقَ بِى النَّبِيُ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ مَالِبَعِيْرِكَ قُلْتُ قَدْ عَيِى فَتَخَلَّفَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ مَالِبَعِيْرِكَ قُلْتُ قَدْ عَيِى فَتَخَلَّفَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَزَجَرَهُ فَدَعَالَهُ فَمَا زَالَ بَيْنَ يَدَى الْإِبِلِ قُدَّامَهَا يَسِيرُ فَقَالَ لِى كَيْفَ تَرِى بَعِيْرَكَ قُلْتُ بِخَيْرٍ قَدُ آصَابَتُهُ بَرَكَتُكَ قَالَ اللهِ عليه وسلم الْمَدِيْنَةِ قَلَمًا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الْمَدِيْنَة غَدَوْتُ عَلَيْهِ بِالْبَعِيْرِ فَأَعْطَانِى ثَمَنَهُ وَرَدَّهُ عَلَى مِعْفَى عليه )

ترکیسی اور میں اور میں اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں ایک غزوہ میں رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ میں اور میں رسوار تھا وہ تھک گیا ہے آپ سلی اللہ علیہ وسلم اور شریب تھا کہ وہ نہ چلے آپ سلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اور شریب تھا کہ وہ نہ جلے آپ سلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اور شریب تھا کہ وہ بھو کھڑ ہے ہوئے اور سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اس کو بیج کھڑ ہے ہوئے اور سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کو اور سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کو اور سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو اس کو بیج نا تھا بھر جھو اور سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو اس کو بیج نا تھا ہے وہ سے درسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سے درسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو اس کو بیج تو سلی اس شرط پر بیچا کہ میں مدینہ تک اس پرسواری کروں گا جب آپ مدینہ پنجی تو صبح کو میں وہ اور نہ تھی جھو کو انہ کی تھے جس دی اور اور نہ بھی مجھو کو والی سرکہ ویا۔ (منون علیہ) کو میں وہ اور نہ تھی کہ اس کے باس کے باس کے گیا۔ آپ نے جھی کو اور نہ تھی کہ تا تھی ''بینی علیہ سے عاجز آپیکا تھا۔ نہ میں میں میں میں کہ اور نہ کو بات کو باتھ کے باس کے اور نہ کو ناضح کہتے جیں۔ ' فیدا عیی ''بیتی علیہ سے عاجز آپیکا تھا۔ نہ میں میں میں میں کہ کہتے جی ۔ ' ناطب عین علیہ سے عاجز آپیکا تھا۔

''فنلاحق'' آخضرت صلی الله علیه وسلم پیچیے ہے آگر مجھے ہے ملے''فنتخلف''یعنی آنخضرت صلی الله علیه وسلم اس اونٹ کے پیچیے آگئے۔ ''فذ جرہ'' آواز سے یالاٹھی سے ہا نک دیا۔'فقار ظہرہ'' یعنی مدینہ تک مجھے اس پرسوار ہونے کاحق حاصل ہوگا پیشرط اصول تھے کے خلاف تھی کیکن بیصلب عقد میں نہیں تھی اس لیے جائز ہوئی یا یہ پہلے کا واقعہ ہے جومنسو نے ہے یا حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم اس محتاج صحابی کا باعز ت طور پر تعاون کرنا جا ہے تھے تھے توصور ہ تھے کی صورت بنالی حقیقت میں یہ ہمتھی۔

### غزوۂ تبوک کے موقع کے تین اور معجز ہے

تر دی اندازہ کیا آپ نے خرمایات کو دونوں ہے۔ کہ مغزوہ جوک میں آنخضرت کے ساتھ نظے اور ہم دادی قری میں آئے ہم ایک مورت کے باغیج سے گذر ہے آپ نے فرمایات کے دونوں کے میوے کا اندازہ کروہ ہم نے اندازہ کیا اور آنخضرت سلی اللہ علیہ و کلم نے اس کا وی دی آب اندازہ کیا آپ نے فرمایات کو یا در کھنا یہاں تک کہ چرکر آویں تیری طرف ان شاءاللہ چرہم چلے اور تیوک میں پہنچ مجھے آپ نے فرمایا قریب ہے کہ آج رات تم پر سخت ہوا چلے کوئی کھڑانہ ہوجس کے پاس اونٹ ہے چا ہیے کہ اس کی رسی کومضبوط باندھے سخت ہوا چلی ایک شخص کھڑا ہوااس ہوانے اس کواٹھایا اور طے کے دونوں بہاڑوں کے درمیان چھینک دیا۔ چرہم متوجہ ہوئے کہ ہم وادی قری کی میں اس مورت کے پاس آئے آپ نے اس عورت سے اس کے باغ کا حال یو چھا کہ اس کا میوہ کتنا ہوا ہے اس نے کہادی وس ۔ (روایت کیااس کو بخاری اور سلم نے)

در مور پے تھے بنوطی کے شاعر نے کہا:

لنا المحصنان من آجاو سلمیٰ و شرقیا ہوں کے متعلق ان کی مقدار بتا نا اور دوسرارات کے وقت آندھی کا چلنا جس سے

اس حدیث میں دو مجزوں کا ظہور ہوا ایک تو باغ کے پھلوں کے متعلق ان کی مقدار بتا نا اور دوسرارات کے وقت آندھی کا چلنا جس سے
الی تباہی ہوئی کہ جوسا سنتے یا اسے گرا کراڑ ایا۔

## فنتح مصری پیش گوئی

قبطیہ کی وجہ سے ہے بیا تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی لونڈی تھیں اُنہیں کیطن سے ابراہیم بن محصلی اللہ علیہ وسلم بیدا ہوئے تھے۔
''لبنہ'' اینٹ کو کہتے ہیں یعنی جب ایک اینٹ کے پاس دوآ دمی جھکڑتے دیکھوتو دہاں سے بھا گؤاس صدیث میں ایک تو مصرے فتح ہونے کی بات ہے اس میں بھی مججز د کاظہور ہوا ' دھنر سے مجز د کاظہور ہوا ' دھنر سے مجز د کاظہور ہوا ' دھنر سے مجز د کاظہور ہوا ' دھنر سے مجتز د کاظہور ہوا ' دھنر سے مجز د کاظہور ہوا ' دھنر سے مجز د کاظہور ہوا ' دھنر سے مجز د کاظہور ہوا ' دھنر سے عان رضی اللہ عند کے دور میں اس مصر سے ابن سبانے مدینہ پرچڑھائی کی تھی اور حضر سے عثمان رضی اللہ عند کوشہید کرنے کامنصوبہ بنایا تھا۔ بہر حال مصراگر جہ ام اللہ نیا ہے اور اسلام کا قدیم شہر ہے مگر عام فتنے اس سے پیدا ہوئے ہیں اور پیدا ہوں گئے آج کل مصرامر کیا۔ کاغلام ہے وام تناہ حال ہیں۔

منافقوں کے عبرتنا ک انجام کی پیش خبر

(٣٨) وَعَنُ حُذَيْفَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ فِى اَصُحَابِيُ. وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ وَفِي أُمَّتِيُ. اِثْنَاعَشَرَ مُنَافِقًا لَا يَدُخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يَجِدُونَ رِيْحَهَا حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِى سَمِّ الْحِيَاطِ ثَمَانِيَةٌ مِنْهُمُ تَكُفِيْهِمُ الدُّبَيْلَةُ سِرَاجٌ مِنُ نَّارٍ لَا يَدُخُلُونَ الْجَنَّةُ وَلَا يَجِدُونَ رِيْحَهَا حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِى سَمِّ الْحِيَاطِ ثَمَانِيَةٌ مِنْهُمُ تَكُفِيْهِمُ الدُّبَيْلَةُ سِرَاجٌ مِنُ نَّادٍ يَظُهُرُ فِى اللهُ تَعَالَى اللهُ عَلَيْ وَحَدِيْتُ جَابِرٌ مَنُ يَصُعَدُ التَّنِيَّةَ فِى جَامِعِ الْمَنَاقِبِ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى اللهِ عَلَيْ وَحَدِيْتُ جَابِرٌ مَنْ يَصُعَدُ التَّنِيَّةَ فِى جَامِعِ الْمَنَاقِبِ إِنْ شَاءَ اللّهُ تَعَالَى اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْ وَحَدِيْتُ اللهُ لَعَالَى اللهُ اللهُ

تر المسلم المسلم الله عنه نبی کریم صلی الله علیه و سلم سے روایت کرتے ہیں کہ فر مایا میر سے صحابیوں میں ایک روایت میں ہے ہے۔
کہ میری امت میں بارہ منافق ہیں کہ ضد واخل ہوں گے جنت میں اور نہ جنت کی بو پاویں گے حتی کہ اونٹ سوئی کے تاکے سے گذر ہے۔
ان میں سے آٹھ کو ہلاک کرے گا دبیلہ شعلہ آگ کا جوان کے مونڈ ھوں میں ظاہر ہوگا یہاں تک کہ اس کی حرارت کا اثر ان کے سینوں میں منمودار ہوگا۔ روایت کیا اس کو مسلم نے مہل بن سعد کی حدیث بیان کریں گے اس کے لفظ یہ ہیں لا عطین ہذہ المرید غداً مناقب علی رضی اللہ عنہ میں اگر اللہ نے چاہا۔

ند تنتی این عشر منافقا "غزوه تبوک سے واپسی پرباره منافقین نے رات کے وقت آ مخضرت منکی اللہ علیہ وسلم کوشہ پر کرنے کے لیے کمین لگائی تھی یا شارہ آئیس کی طرف ہے۔" الدبیلة "یا کیک نہر یلا کھوڑا ہے جس کو سرخ بادہ اور لمبه کہتے ہیں۔" سواج من ناد "ید بیلہ کی تغییر وتعارف کا گئی یا اسلام کے شعلے کے طرح ہوگا 'کندھوں پر ظاہر ہوگا۔" تنجم "نجم ظہود کے معنی میں ہے یعنی سینہ میں جا کرظاہر ہوجائے گا۔ بہر حال یہ ایک طاعونی کھوڑا ہے جوا کی آئاس طرح واقعہ پیش آیا اور مجزہ کا ظہور ہوگیا۔ طاعونی کھوڑا ہے جواکے آفت وہلاکت ہے اس کوا گریزی میں پلیگ کہتے ہیں یہ پیشگوئی جس طرح کی گئی اس طرح واقعہ پیش آیا اور مجزہ کا ظہور ہوگیا۔

#### الفضل الثاني . . . بحيراراهب كاواقعه

(٩٩) عن ابى موسى قال خرج ابو طالب الى الشام وخرج معه النبى صلى الله عليه وسلم فى اشياخ من قريش فلما اشرفوا على الراهب هبطوا فحلوا رجالهم فخرج اليهم الراهب وكانوا قبل ذلك يمرون به فلا يخرج اليهم ال فهميحلون رحالهم فجعل يتاخلهم الرهب حتى جاء فاخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا سبد العلمين هذا رسول رب العلمين يبعثه رحمة للعلمين فقال له اشياخ من قريش ماعلمك فقال انكم حين اشرفتم من العقبة لم يبق شجر ولا حجر الا خرساجدا ولا يسجد ان الا لنبى وانى اعرفه بخاتم النبوة افسل من عضروف كتفه مثل التفاحة ثم رجع فصنع لهم طعام فلما اتاهم به وكان هو فى رعية الابل فقال ارسلوا اليه فاقبل وعليه غمامة تظله فلما دنامن القوموجدهم قد سبقوه الى فى شجرة فلما جلس مال فى الشجرة عليه فقال انظرو الى فى الشجرة من عليه فقال انشدكم الله ايكم وليه قالوا ابوطالب فلم يزل يناشده حتى رده ابو طالب وبعث معه ابوبكر بلالا وزوده الراهب من الكعك والزيت. (رواه الترمذي)

ترکی از کار میں اللہ علیہ وکی اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ابوطالب نظے طرف شام کی ان کے ساتھ نبی سلی اللہ علیہ وہ کہ اللہ علیہ وہ ارا ہو ہے اور اجب ان میں کسی و طاش کرتا تھا یہاں کہ آیا اور رسول اللہ سلی اللہ علیہ وہ کم ہاتھ کو پکڑا اور کہنے گا یہ جہانوں کا سروار ہے اور بدرب العلمین کا رسول ہے کہ اس کو اللہ جہانوں کے لیے رحمت بنا کر جھیج گا قریش کے بعض را ہوں نے کہا تھے کو کیسے معلوم ہوا۔ را ہب نے کہا کہ جبتم وونوں پہاڑوں کے بہانوں کے لیے رحمت بنا کر جھیج گا قریش کے بعض را ہوں نے کہا تھے کو کیسے معلوم ہوا۔ را ہب نے کہا کہ جبتم وونوں پہاڑوں کے در مبان سے گذر ہے ور میں اس کو نبوت کی مہر کی وجہ در مبان سے گذر ہے ور میں اس کو نبوت کی مہر کی وجہ سرمان سے گذر ہے ور میں اس کو نبوت کی مہر کی وجہ سیم بھر کے بیات ہوں کہ وہ اس کے خات ہوں کہ ہو کہ بیان کہ ہو کہ ہوں کہ انداز تو را ہب نے قافلہ کے لیے کھانا تیار کیا جب را ہب کھانا الیا تو حضرت کی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم تشریف حضرت کی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم تشریف اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم تشریف کے سامیہ میں جانے ہو ہے جب آپ بیٹھے تو اس ورخت کا سامیہ آپ کی طرف جسک آیا۔ را ہب نے کہا درخت کے سامیہ کی طرف و کھوکہ کے سامیہ میں جانے ہے ۔ را ہب نے کہا ہیں تم کوشم و بیاں ہوں کہ ابوطالب ابوطالب ابوطالب ابوطالب کو را ہب بہت دریتک وقت و دیار ہا کہ محملی اللہ علیہ و کہا کہ کی طرف والیں بہت دو۔ یہاں تک کہ ابوطالب نے حضرت کو مکہ کی طرف جھیج و یا اور حضرت کے مدالے میں کے معلی کا مدی کے مار کے کھوکہ معلی کو مدی کہا کہ کہ کہا کہ کہ کہا کہ کہ کو ملہ کی طرف والیں بھیج دو۔ یہاں تک کہ ابوطالب نے حضرت کو مکہ کی طرف والیں بھیج دو۔ یہاں تک کہ ابوطالب نے حضرت کو مکہ کی طرف والیں بھیج دو۔ یہاں تک کہ ابوطالب نے حضرت کو مکہ کی طرف والیں بھیج دو۔ یہاں تک کہ ابوطالب نے حضرت کو مکہ کی طرف و بیاں بھی کو ورف والیں بھیج دو۔ یہاں تک کہ ابوطالب نے حضرت کو مکہ کی طرف والیں بھیج دو۔ یہاں تک کہ ابوطالب نے حضرت کو مکہ کی طرف والیں بھیج دو۔ یہاں تک کہ ابوطالب نے حضرت کو مکہ کی طرف والی میں میں میں میں میں میں میں کو میں کو میں کو میں کہ کی طرف والی میں میں کو کو میں کی کو میں کو میں کو میں کو کو کو میاں کو کی کو کو کو کی کو کو کو کی کو کی کو کو کی کو کی

ساتھ ابو بکرنے بلال کو بھیجااور کچھتو شدان کے ساتھ کر دیارا ہبنے موٹی روٹی اور روغن زیت ۔ (روایت کیااس کورندی نے)

نستنے ''انسر فوا''انسر اف ظاہر ہونے اور نمودار ہونے کو کہتے ہیں یعنی قریش کا قافلہ جب بجرارا ہب کے سامنے آیا تو وہیں پراتر گیا اور کجاووں کو کھولا۔'' یت خللھم'' یعنی را ہب اس قافلہ کے بچے ہیں گھوم رہا تھا اور حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کر رہا تھا' آئخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عمراس دفت تیرہ سال کی تھی۔'' غضر و ف'' کچی اور کیری ہڈی کو کہتے ہیں۔'' مشل تفاحة'' یدا یک تمثیل ہے'ایک نظیر ہے' حقیقی کلام نہیں ہے یعنی خاتم نبوت کا جم چھوٹے سیب جیسے تھا۔'' ابو بھر بلالا'' یعنی الویکر رضی اللہ عنہ وضرت بلال رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ والیس مکہ روانہ کردیا۔ سوال یہ ہے کہ حضرت ابو بکر حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دوسال چھوٹے ہیں اس وقت حضرت ابو بکر گیارہ سال کے ساتھ والیس مکہ روانہ کردیا۔ سوال یہ ہے کہ حضرت ابو بکر حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دوسال چھوٹے ہیں اس وقت حضرت ابو بکر گیارہ سال کے سے اور حضرت بلال تو شاید پیدا بھی نہیں ہوئے ہوں گے تو سیجیخ بھوانے کی بات کا کیا مطلب ہے' اس کا جواب یہ ہے کہ ابن ججر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ باقی صدیث اور واقعہ سے مستقبل کا مجرزہ تو تا بت ہوسکن فرمایا کہ باقی صدیث اور واقعہ سے مستقبل کا مجرزہ تو تا بت ہوسکن ہیں اللہ علیہ وضارت عاوت امور پیش آئے ہیں یہ ارہا اس کا ذکر ہو چکا ہے' آنے والی روایت نمبر 50 میں بھی ارہا ص کا ذکر ہے۔''الکھ کے'' کیک اور ڈبل روئی کو کھک کہتے ہیں۔

درخت اور پھر کے سلام کرنے کا معجزہ

(٥٠) وَعَنْ عَلِيّ بْنِ اَبِيْ طَالِبٍ قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم بِمَكَّةَ فَخَرَجْنَا بَعْضٍ نَوَاحِيْهَا فَمَا اسْتَقْبَلَهُ جَبَلٌ وَلا شَجَرٌ إِلَّا وَهُوَ يَقُولُ السَّلامُ عَلَيْكَ يَارَسُولَ اللّهِ (راوه الترمذي ولاداري)

تَرْجَيْجِينِ ؛ حضرت على ابن ابي طالب رضى الله عنه سے روایت ہے کہ میں نبی کریم صلی الله علیہ وسلّم کے ساتھ تھا۔ہم مکہ کے گر دونواح میں نکلے آپ کے سامنے کوئی پھریا شجروغیرونی آتا تھا مگروہ السلام علیہ یارسول اللہ کہتا۔ (روایت کیا اس کوتر ندی اور داری نے)

### براق کے متعلق معجزہ

(10) وَعَنْ انَسِ اَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَتِى بِالْبُرَاقِ لَيْلَةً أُسْرِى بِهِ مُلْجَمًا مُسْرَجًا فَاسْتَصْعَبَ عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُ جِبْرَئِلُ اَبِمُحَمَّدٍ تَفْعَلُ هَلَهَ فَمَا رَكِبُكَ اَحَدُ اكْرُمَ عَلَى اللَّهِ مِنْهُ قَالَ فَارْفَضَّ عَرَقًا رَوَاهُ التِّوْمَذِيُّ وَقَالَ هَلَا حَدِيْتُ غَرِيْبُ اَبِمُ عَلَى اللَّهِ مِنْهُ قَالَ فَارْفَضَّ عَرَقًا رَوَاهُ التِّوْمَذِيُّ وَقَالَ هَلَا اَحْدِيْتُ غَرِيْبُ اللهِ عِنْهُ قَالَ فَارْفَضَّ عَرَقًا رَوَاهُ التِّوْمَذِيُّ وَقَالَ هَلَا اللهِ عَلَى اللهِ عِلْهِ وَلَا يَعْلَى اللهُ عِنْهُ قَالَ فَارْفَضَّ عَرَاتُ بِاللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

### معراج يسيمتعلق ايك اور معجزه

(۵۲) وَعَنْ بُرِيْدَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا ٱنْتَهَيْنَا اِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ قَالَ جِبْرَئِيْلَ باصْبَعِهِ فَخَرَقَ بِهَا الْحَجَرَ فَشَدَّبِهِ الْبُرَاق. (رواه الترمذي)

تَوَجِيكُمْ : حضرت بریده رضی الله عند سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا جب ہم بیت المقدس کی طرف پنچ تو جریل علیہ السام سے اپنی انگلی سے اشارہ کیا اوراس اشارہ سے پھر میں سوراخ کیا اس کے ساتھ براق کو باندھا۔ (روایت کیا اس کو تر ندی نے)

د تنتیجے :' فعصوق' ، چونکہ سوراخ مٹی کی وجہ سے بند ہو چکا تھا اس لیے اس کو کھولنا پڑا' اگر حضرت جرئیل نے اشارہ سے سوراخ کھولا ہوتو یہ ایک معجزہ تھا جس کا تعلق استحضرت صلی الله علیہ وسلم سے ہوسکتا ہے۔ علماء نے کھا ہے کہ اب اس جگہ پیتل کا ایک کڑا ہے اور یہ جگہ مسجد اقصی میں بائیں طرف واقعہ ہے اب یہ جگہ ذمین دوز ہے اندھیر اہوتا ہے روشی کرکے فل پڑھی جاتی ہیں اس پر اسرائیل کا کنٹرول ہے مسجد کا انتظام مسلمانوں کے ہاتھ میں ہے۔

## اونٹ کی شکایت ، درخت کے سلام اور اثر ات بدسے نجات کا معجزہ

(۵۳) وَعَنْ يَعْلَى بْنِ مَرَّةَ الثَّقَفِيّ قَالَ ثَلثُةُ اَشْيَآءَ رَايْتُهَا مِنْ رَّسُوْلِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَيْنَا نَحْنُ نَسِيْرُ مَعَهُ اِذْمَوَرْنَا بِبَعِيْرِ يُسْنَى عَلَيْهِ فَلَمَّا رَآهُ الْبَعِيْرُ جَر جرفوضع جرانه فوقف عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال اين صاحب هذا البعير فَجَاءُ هُ فَقَالَ بَعْنِهِ فَقَالَ بَلْ نَهِبُهُ لَكَ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ وَإِنَّهُ لِاهْلِ بَيْتِ مَالَهُمْ مُعِيْشَةٌ غَيْرُهُ قَالَ آمًا إِذَا ذَكَرَتْ هَلَاا مِنْ اَمْرِهِ فَإِنَّهُ شَكْبِي كَثْرَةَ الْعَمَلِ وَقِلَّةَ الْعَلَفِ فَآحْسِنُو إِلَيْهِ ثُمَّ سِوْنَا حَتَّى نَزَلْنَا مَنْزَلًا فَنَامَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَجَاءَ تْ شَجَرَةُ تَشَقُ الْأَرْضِ حَتَّى غَشِيَتُهُ ثُمَّ رَجَعَتْ إِلَى مَكَانِهَا فَلَمَّا اسْتَيْقَظَ رَسُوْلُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم ذَكَرْتُ لَهُ فَقَالَ هِيَ شَجَرَةٌ اسْتَاذَنَتْ رَبَّهَا فِي أَنْ تُسَلِّم عَلَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَاذِنَ لَهَا قَالَ ثُمَّ سِرْنَا فَمَرَرْنَا بِمَآءِ فَٱتَّتُهُ امرَةٌ بِإِبْنِ لَهَا بِهِ جِنَّةٌ فَاَحَذَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِمِنْخَرِهِ ثُمَّ قَالَ اخْرُجْ فَانِي مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللَّهِ ثُمَّ سِرْنَا فَلَمَّا رَجَعْنَا مَرَ زُنَا بِذَلِكَ الْمَآءِ فَسَالَهَا عَنِ الصَّبِيّ فَقَالَتْ وَالَّذِيْ بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَارَأَيْنَا مِنْهُ رَيْبًا بَعْدَكَ رَوَاهُ فِي شَرْح السُّنَّةِ تَرْتَيْكُ بِنَ مِنْ عَلَيْ بِنِ مِرِهُ تَقَفَى سَهُ رُوايت ہے كہ تين چيزيں ديكھيں ميں نے رسول الله صلى الله عليه وسلم سے اُس وقت كہ چلے جائے تھے ہم حضرت کے ساتھ ۔ ایک اونٹ پر ہمارا گذر ہوا کہ اس سے پانی تھینچاجا تا تھا۔ جب اونٹ نے آنخضرت کود یکھا تو آواز کی ا درگر دن رکھ دی آ پ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے یاس کھ ہر گئے ۔ فر مایا کہ اس اونٹ کا مالک کہاں ہے اس کا مالک حضرت کے یاس آیا آ پ صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا تو اس کومیرے ہاتھ بھے دے اس نے کہااس کومیں نے آپ کے لیے بخش دیا اور حال یہ ہے کہ یہ اونٹ ایسے گھر والوں کا ہے کہان کے لیے اس کے سواکوئی ذریعہ معاش نہیں تو حضرت نے فرمایا ادھرحال یہ بیان کرتا ہے مگر اونٹ نے گلد کیا ہے کہ کام زیادہ لیتے ہیں اورخوراک کم دیتے ہیں آپ سلی الله علیہ وسلم نے فرمایاس سے بھلائی کر پھر ہم چلے یہاں تک کہ ہم ایک منزل پراتر ہے آپ نے آرام کیاایک درخت زمین کو بھاڑتا ہوآیا یہاں تک کہ ڈھا تک لیااس درخت نے رسول النصلی الله علیہ وسلم کو پھرواپس چلا گیاا بی جگہ پر جب آپ سلی اللّٰدعلیہ وسلم بیدارہوئے تو میں نے ذکر کیا۔ آپ نے فرمایا اس نے اپنے رب سے اذن ما نگاتھا کہ پیغمبر خداصلی اللّٰدعلیہ وسلم کوسلام کرے اللہ تعالی نے اذن دے دیا کہاراوی نے ہم پھر چلے اور پانی پر گذرے تو ایک عورت اپنے بیٹے کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائی کہاس کوجنون ہے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ناک پکڑی اور فرمایا باہر نکل تحقیق میں محمہ ہوں اللہ کارسول پھر چلے تو ہم واپس اسی یانی پرآئے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے لڑ کے کی حالت دریا دنت فرمائی اس نے کہااس ذات کی تتم جس نے آ ب كوتل كيساته بهيجاب، م في آب صلى الله عليه وسلم كي بعد يحه تكليف نهيس ديمهي - (روايت كياس كوبغوى فيشرح السنيس)

نستنت کے ''یسنی''یعنی اس اونٹ سے پانی کھنے کرلانے کا کام لیاجا تاتھا۔''جو جو ''اونٹ کے بردبردانے کو کہتے ہیں۔''جو انه''گردن کو جران کہتے ہیں۔''لاهل بیت ''اس سے اس محفل نے اپنا گھر اندمرادلیا ہے گویا اس نے فروخت ندکرنے کی وجہ کی طرف خفیف اشارہ کیا۔ چونکہ اس اونٹ سے متعلق مجزہ کا ظہور ہواتھا اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وکلم نے مبارک سمجھ کرخرید نے کا ارادہ کرلیا۔''اہما ماذکو ت' لیعنی تم نے جو وجہ بیان کی ہے وہ محقول ہے اسے فروخت مت کر لیکن اونٹ نے شکایت کی ہے کہ کام زیادہ ہے چارہ کم ہے لہذا کام کم لوچارہ زیادہ ڈالا کرو۔

"تشق الارض "كين زيين كوچيرتا موادرخت آكيا-سلام كيا پهرچلا كياعلامه بوصيري رحمة الله عليه في قصيده برده مين فرمايا:

جآء ت لدعوته الاشيجار ساجدة تمشى اليه على ساق بلا قدم

''بمنخوہ''یعنی ناک کے بانسہ سے حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مجنون کو پکڑ ااور جنی کو تکم دیا کہ نکل جاؤ۔''ریبا''یعنی اس علاج کے بعد ہم نے اس لڑکے میں تشویش کی کوئی بات نہیں دیکھی۔اس حدیث میں پہلام مجزہ اونٹ سے متعلق ظاہر ہوا' دوسرا درخت سے اور تیسرا مجنون لڑکے سے متعلق ظاہر ہوا تو کل تین مجزات کا ظہور ہوا جس کا بیان اس حدیث میں آگیا۔

## ایک اورلڑ کے کے شیطانی اثر سے نجات یانے کا معجزہ

(۵۴) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ إِنَّ مْرَأَةً جَآءَ ثُ بِإِبْنِ لَهَا اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ان ابنى به جنون وانه ليا خذه عن غدائنا وعشائنا فمسح رسول الله صلى الله عليه وسلم صدره وَدَعَا فَثَعَّ ثَعَّةً وَخَرَجَ مِنْ جَوْفِهِ مِثْلَ الْجِرُو الْاَسْوَدِ يَسْعَى (رواه الدرامي)

تر بین کال الله الله الله عند سے دوایت ہے کہ ایک عورت اپنے بیٹے کورسول الله صلی الله علیہ وسلم کے پاس لائی اور کہا اے الله کے دسول میرے بیٹے کوجنون ہے اور بیٹی وشام کھانے کے دفت شروع ہوتا ہے۔ تو نبی سلی الله علیہ وسلم نے ایک ہاتھ مبارک اس کے بینے پر پھیرااوردعا کی تو اس لڑکے نے فی کے فی کا کرنا تھا تو کا لے لیے کتے کی طرح اس کے پیٹ سے پچھفارج ہوااوروہ دوڑتا تھا۔ (داری)

میسر الوردعا کی تو اس لڑکے کے جنون کے دورے پڑتے تھے ایسا لگتا تھا جیسے مرگ کے دورے ہوں۔ ' غدائنا'' صبح کے کھانے کے وقت دورہ وقت ۔ ' عشائنا'' شام کے کھانے کے وقت دورہ مشائنا'' شام کے کھانے کے وقت دورہ شروع ہوجاتا ہے۔ ' فینع فعہ'' ای قاء قنیہ اس لڑکے نے تھے کہاں دورہ پڑتا ہے یاضی کے کہتے ہیں لیمنی قے کے ذریعہ سے اس لڑکے کے منہ سے کال ہاتا ہا ہرنگل آیا ' بہنگل آیا' بہنگل آیا' بہن اس لڑکے کی بیماری تھی۔ اس واقعہ میں بڑے مجزے کا ظہور ہوگیا۔

#### درخت كالمعجزه

(۵۵) وَعَنْ أَنَسِ قَالَ جَآءَ جِبْرَ فِيْلُ إِلَى النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ جَالِسٌ هَزِيْنٌ قَدْ تَحَصَّبَ بِإلدَّم مِنْ فِعْلِ اَهْلِ مَكَة فَقَالَ يُا رَسُولَ اللهِ هَلْ تُحِبُ أَنْ نُوِيْكَ ايَةً قَالَ نَعُمْ فَنَظَوَ إِلَى شَجَوَةٍ مِنْ وَرَائِهِ فَقَالَ ادْعُ بِهَا فَدَعَا بِهَا فَدَعَا بِهَا فَدَعَا بِهَا فَدَعَا بِهَا فَدَعَا بَهَ فَقَالَ يَسُولُ اللهِ حَسْبِي حَسْبِي (رواه الدرامي) فَجَآءَ ثُوفَقَامَتُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَقَالَ مُوهَا فَلَتَرْجِعْ فَامَرَهَا فَلَتَوْجِعْ فَامَرَهَا فَلَتَوْجِعْ فَامَرَهَا فَلَتَوْجِعْ فَامَرَهَا فَلَتَوْجِعْ فَامَرَهَا فَلَتَوْجِعْ فَامَرَهَا فَلَتَوْجِعْ فَامَرَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ حَسْبِي حَسْبِي (رواه الدرامي) لللهِ عَلَيْ بَيْنُ يَكِيهُ فَقَالَ مُن مَن الله عليه وَلَمُ عَلَيْ اللهُ عليه الله عليه وَلَمُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ ال

نَدَتْتَ عَجَدُ الله الله على الله على و كوكت إلى الله على الله على الله على الله على الله على الله على و الله على الله على و الله على الله على و الله على و الله على الله و الله على و الله و الله

جآء ت لدعوته الاشيجار ساجدة تمشى اليه على ساق بلا قدم من المنطق الاشيجار ساجدة تمشى اليه على ساق بلا قدم المنطق ا

(٥٦) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صلَّى الله عليه وسلم فِي سَفَرٍ فَأَقْبَلَ أَعْرَابِيُّ فَلَمَّادَنَا قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ

صلى الله عليه وسلم تشهد أن لا إله إلا الله وخذه لا شويدك له وأن مُحَمَّد عَبْدُه وَ رَسُولُه قَالَ وَمَنْ يَشْهَدُ عَلَى مَعَقَوْلُ قَالَ هَذِهِ السَّلَمَةُ فَلَعَاهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَهُو بِشَاطِئي الْوَادِى فَاقْبَلَتْ تَنحُدُ الْارْضَ حَتَى مَعَقَوْلُ قَالَ هُمْ رَجَعَتْ إلى مَنْبَتِهَا (رواه الدرامي)

قَامَتْ بَيْنَ يَدَيْهِ فَاسْتَشْهِدَهَا ثَلَاثًا فَشَهِدَتْ ثَلاثًا أَنَّهُ كَمَا قَالَ ثُمَّ رَجَعَتْ إلى مَنْبَتِهَا (رواه الدرامي)

وه ترب بوا آپ نے اس وفرمایا کیا تو گواہی و بتا ہے کہ الله ایک ہو اس کا کوئی شریک نہیں اور محمصلی الله علیه وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اعرابی نے کہاکون گواہی و بتا ہے کہ الله ایک ہوآ ہواں الله صلی الله علیه وسلم نے بایا اور عرب الله والله والله

تمشى اليه على ساق بلا قدم

جآء ت لدعوته الاشجار ساجدة

### تھجور کے خوشہ کی گواہی

(۵۷) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ جَآءَ اَعْرَابِیِّ اِلَی رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه وسلم قَالَ بِمَا اَعْدِفُ اَنَّکَ نَبِیِّ قَالَ اِنَّ دَعُوثُ هَذَا الْعِذْق مِنْ هَذِهِ الْنَحْلَةِ يَشْهَدُ اَنِّی رَسُولُ اللَّهِ فَدَعَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه وسلم فَجَعَلَ یَنْزِلُ مِنَ النَّحْدَةِ حَتَّی سَقَطَ اِلَی النَّبِی صلی الله علیه وسلم فَمَ قَالَ ارْجِعْ فَعَادَ فَاسْلَمَ الْاَعْرَابِیُ رَوَاهُ البَّرْمَذِی وَ صَحَّحَهُ النَّحْدَةِ مَنْ هَلِهُ الله علیه وسلم فَمَ قَالَ ارْجِعْ فَعَادَ فَاسْلَمَ الْاَعْرَابِیُ رَوَاهُ البَّرْمَذِی وَ صَحَّحَهُ النَّعْلِيدِ عَلَى الله علیه وسلم فَرَالله علیه وسلم فَمَ قَالَ ارْجِعْ فَعَادَ فَاسْلَمَ الْاَعْرَابِیُّ وَلَهُ وَمَحْدَهُ وَسَلَم عَلَى الله علیه وسلم کَ پاس آیا اور کَمِن الله علیه وسلم و سَعْرَت عَلَی الله علیه وسلم کی نوت کو جانوں آپ نوت کو جانوں آپ نے فرمایا اس دلیل سے کہ میں ایک خوشہ کو مجور سے بلاؤں اور وہ گوا ہی وے کہ میں الله کا رسول ہوں۔ پھر آپ نے اس خوشہ مجبور کو بلایا تو وہ خوشد اتر نے لگا۔ یہاں تک کہ وہ زمین پر گرا نی صلی الله علیه وسلم کی طرف۔ پھر حضرت نے فرمایا جاتو وہ چلا گیا تو وہ اعرابی اسلام لے آیا۔ روایت کیا اس کوتر فری نے اور اس کوشے کہا ہے۔

بھڑ ہیئے کے بو گنے کا معجزہ ک

(۵۸) وَعَنْ آبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ جَآءَ ذِئْبٌ إِلَى رَاعِي غَنَمٍ فَاحَدَ مِنْهَا شَاٰةٌ فَطَلَبَهُ الرَّاعِيْ حَتَى انْتَزَعْهَا مِنْهُ قَالَ فَصَعِدَ الذِّنْبُ عِلَى تَلَ فَاقْعُرِ وَاسْتَنْفَرَ وَقَالَ قَدْ عَمَدْتُ إِلَى رِزْقِ رَزَقَيْهِ الله آخَذْتُهُ ثُمَّ انْتَزَعْتَهُ مِنِى فَقَالَ الرَّجُلُ تَاللهِ إِنْ رَأْقِ رَزَقَيْهِ الله آخَذْتُهُ ثُمَّ انْتَزَعْتَهُ مِنِى فَقَالَ الدِّنْبُ اَعْجَبُ مِنْ هَذَا رَجُلٌ فِى النَّخْلاتِ بَيْنَ الْحَرَّتَيْنِ يُخْبِرُ كُمْ بِمَا مَضَى وَمَا هُوَ كَانْيَهُ بِعْدَكُمْ فَقَالَ الدِّنْبُ اَعْجَبُ مِنْ هَذَا رَجُلٌ فِى النَّخُلاتِ بَيْنَ الْحَرَّتَيْنِ يُخْبِرُ كُمْ بِمَا مَضَى وَمَا هُوَ كَايْنَ الرَّجُلُ يَهُوْدِيًا فَجَآءَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَآخْبَرَهُ وَاسْلَمَ فَصَدَّقَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهَ النَّبِيُّ عَلَى السَّعَةِ قَدْ اَوْشَكَ الرَّجُلُ اَنْ يَخُوجُ فَلا الله عليه وسلم عُتَى يُحَدِّقُهُ نَعْلاهُ وَسَوْطَهُ بِمَا أَحْدَثَ اهْلُهُ بَعْدَهُ (رواه في شره النسته)

 ایک ٹیلے پر پڑھاوہاں بھیٹر یے کی طرح پیٹھ گیاا پی دم دونوں پاؤں میں داخل کی بھیٹر یے نے کہا کہ میں نے رزق کا قصد کیا جواللہ نے بھی خیکود یا کہ میں نے اس کو پکڑا مگر تو نے وہ چھڑ والیا اس شخص نے کہا اللہ کی قسم آج جیسی عجیب بات میں نے بھی نہیں دیکھی کہ بھیٹر یا کلام کرتا ہے بھیٹر یے نے کہا اس سے عجیب بات ایک اور ہے۔ کہ ایک آ دمی محبور کے درختوں کے درمیان واقع ہے جو ہو چکی اور ہونے والی باتوں کی خبر دیتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہاوہ آ دمی میہودی تھا وہ نی علیہ السلام کے پاس آیا اور بھیٹر یئے کے واقعہ کی خبر دی اور اسلام لا یا اور تصدین خبر دیتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہاوہ آ دمی میں اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قیامت سے پہلے کی نشانیاں ہیں قریب ہے کہ آ دمی نکلے اپنے گھر سے اور نہوا پس لوٹے ھی کہا سے کہا تھی اور اس کا کوڑا خبر دے جواس کے گھر والوں نے اس کے بعد کیا۔ (روایت کیاس کوشرے النہ میں)

نہ تشتیج: ''داعی غنم'' یہ چرداہا یہودی تھا۔ 'نیل'' یہ مفرد ہاس کی جمع تلول ہے ٹیا۔ ادا بلند جگہ کو کہتے ہیں۔ 'فاقعی '' کتا وغیرہ درند کے جب اپنی دہر پر بیٹھتے ہیں اس کواقعاء کہتے ہیں نماز میں اس طرح بیٹھنامنع ہے۔ 'واستھو'' کتے وغیرہ درندوں کی عادت ہے کہ جب دہر پر بیٹھتے ہیں تو دم دہر کے بنچ دہا کرسامنے کی طرف سے نکال کر ٹانگوں کے درمیان کر دیتے ہیں بھی استثقار ہے۔ 'فقال اللذئب'' بھیڑ ہے کے اس کلام میں آخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کام مجزہ فالم ہموگیا کہ آخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کام بحزہ فالم ہموگیا کہ آخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھیڑیا ہی ہونے کی گوائی دے دہا ہے۔ 'النجلات'' مدینہ منورہ کے دوگھتان کے اطراف کی طرف اشارہ ہے ای او صدات حجادہ سود. "بما مضی"ای منورہ کانخلستان مراد ہے۔ ''الحوتین'' مدینہ مقرآن ظیم کے واقعات وقص کے ذریعہ سے آخضرت نے سابق اقوام کے احوال امت کے سامنے رکھ دیئے ہیں۔ 'بما ھو کائن'' یعنی آنے والے لوگوں کے احوال اور آخرت کے احوال بذریعی قرآن اور بذریعہ مجزات سب بناد ہے' جب وحی کے ذریعہ سے تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تو وہ علم غیب نہیں رہا۔ ایک طرف قرآن کے علوم ہیں جس میں علم غیب کی گلوق سے نئی کی گئی ہے دوسری طرف بھیڑ ہے کی مجمل بات لیتے ہیں یاقرآن وحدیث کی مفصل بات لیتے ہیں۔ ۔ 'جھیڑ ہے کی مجمل بات لیتے ہیں یاقرآن وحدیث کی مفصل بات لیتے ہیں۔ ۔ 'مساست کے مقال بات لیت ہیں۔ اور آن وحدیث کی مفصل بات لیتے ہیں۔ ۔ 'مساسک کے مفتور کی سے میں مفتور کے کی محمل بات لیتے ہیں یاقرآن وحدیث کی مفصل بات لیتے ہیں۔

### برکت کہاں ہے آئی تھی

(٩٩) وَعَنْ اَبِيْ الْعَلَاءِ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبِ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم نَتَدَاوَلُ مِنْ قَصْعَةٍ مِنْ غُدُوةٍ حَتَّى اللَّيْلِ يَقُوْمُ عَشْرَةٌ وَيَقْعَدُ عَشْرَةٌ قُلْنَا فَمَا كَانَتْ تُمَدُّ قَالَ مِنْ اَيِّ شَيْءٍ تَعْجِبُ مَا كَانَتْ تُمُدُّ الَّا مِنْ هَهُنَا وَ اَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى السَّمآءِ (رواه الترمذي و الدارمي)

ترکیجی نی در پالد العلاء رضی الله عنه سمره بن جندب سے روایت کرتے ہیں کہ ہم نبی کریم سلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا کی بڑے پیالہ میں ہم باری باری من سے شام تک کھاتے دس کھا کہ اللہ عنہ اوروں کھانے کے لیے بیٹے جاتے ہم نے کہا کیا چیڑھی کہ پیالہ مدد کیا جاتا تھا اس سے سمرہ نے کہا تو کس چیز ہے تعجب کرتا ہے۔ مدذ ہیں کیا جاتا تھا اس جا سمرہ نے کہا تو کس چیز ہے تعجب کرتا ہے۔ مدذ ہیں کیا جاتا تھا اس جا گر یہاں مطلب سے کہ ہم لوگ میں سے شام تک ایک کا سے گر دجمع ہوتے تھے دس اندی سے انتقاد کو سے سام تک ایک کا سے گر دجمع ہوتے تھے دس آدی کھا کرا تھ جاتے تو دس اور آجاتے ہیں تداول ہے اس پرایک تابعی نے سوال کیا کہ بیمزید کھانا کہاں ہے آتا تھا۔ 'تھد''ای مداور اضافہ کے معنی سے صحابی نے جواب دیا کہ آسمان سے آتا تھا کیونکہ و فی المسمآء در قدم وعدہ ہے۔ دائے یہی ہے کہ بیسوال و جواب صحابی و تابعی کے درمیان ہوا ہے چونکہ یہ واقعہ حضور اکرم سلی اللہ علیہ وسلم کے مجز کا ظہور ہوا۔

#### جنگ بدر میں قبولیت دعا کامعجز ہ

( ٢٠) وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍ واَنَّ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ يَوْمَ بَدْرٍ فِي ثَلْثِمَآئِةٍ وَ خَمْسَة عَشَرَ قَالَ اللَّهُمَّ إِنَّهُمْ خُفَاةٌ فَاحْمِلْهُمْ اللَّهُمَّ إِنَّهُمْ جِيَاعٌ فَاشْبِعْهُمْ فَفَتَحَ اللَّهُ لَهُ فَانْقَلَبُوْا وَ مَامِنْهُمْ رَجُلٌ إِلَّا

وَقَدْرَجَعَ بِجَمَلٍ أَوْجَمَلَيْنِ وَاكْتَسَوْا وَشَبِعُوا (رواه ابوداؤد)

سَتَنِيَحِيِّنُ : حضرت عبدالله بن عمر ورضی الله عنه سے روایت ہے کہ نبی سلی الله علیہ وسلم غزوہ بدر کے دن تمین سوپندرہ آ دمیوں کے ساتھ ۔ نکلے۔ آ بِ سلی الله علیہ وسلم نے دعا فرمائی خدایا یہ ننگے پاؤل ہیں ان کوسواری دے اے الله یہ ننگے بدن ہیں ان کولباس دے یا الہی یہ بھو کے ہیں ان کوسیر کراللہ نے فتح دی آ بِ سلی الله علیہ وسلم کو صحابہ رضی اللہ عنہم فتح بدر سے واپس لوٹے تو یہ حال تھا کہ ان میں سے کوئی ایبانہ تھا جس کے پاس ایک اونٹ یا دواونٹ نہوں اور کپڑے ہینے اور خوب پیٹ بھر کر کھایا۔ (روایت کیاس کوابوداؤدنے)

تستنت عطلب یہ کہ بزیمت خوردہ دیمن کے جواونٹ کیڑے اور غذائی سامان مال غنیمت کے طور پر اسلامی شکر کے ہاتھ لگا۔اس کی وجہ سے ان مجاہدین کو اونٹ بھی مل گئے کیڑے بھی سلے اور شکم سیری بھی ہوگئ پس آخضرت کی ایک ایک دعا قبول ہوئی ۔اس سے معلوم ہوا کہ دعا کا قبول ہوئی ۔اس سے معلوم ہوا کہ دعا کا قبول ہوئا خوال ہوئی ۔اس سے معلوم ہوا کہ دعا کا قبول ہونا خوال ہوئی اور پر بھول ہونا خوال ہونا خارق عادت ( یعنی مجزہ و کر امت ) کے قبیل سے ہے اور یہ نتیجہ تھا اس صبر کا جس کا مظاہرہ اللہ کی راہ میں پیش آنے والی تمام صعوبتوں اور پر بیٹانیوں پر آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور مجاہدین اسلام کی طرف سے ہوا 'جبیبا کہ ایک صدیث میں اللہ کی راہ میں پیش آنے والی تمام صعوبتوں اور پر بیٹانیوں پر آئی گوار اور پر بیٹان کن امور پر صبر کرنا در حقیقت بہت ساری بھلا ئیوں اور فائدوں کا استحقاق حاصل کرنا ہے ) نیز اس صبر کا میتو وہ فوری ٹمرہ تھا 'جواس دنیا میں ملا اصل ٹمرہ تو باقی ہی رہا' جوآخرت میں ملے گا۔ والا خو ہ خیبو و ابھی ۔ استحقاق حاصل کرنا ہے ) نیز اس صبر کا میتو وہ فوری ٹمرہ تواس دنیا میں ملا اصل ٹمرہ تو باقی ہی رہا' جوآخرت میں ملے گا۔ والا خو ہ خیبو و ابھی ۔

#### أيك خوشخمرى أيك مدايت

(١١)وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ عَنْ رَسُوْلِ اللّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ اِنْكُمْ مَنْصُوْرُوْنَ وَ مُصِيْبُوْنَ وَ مَفْتُوْحٌ لَكُمْ فَمَنْ اَدْرَكَ ذَٰلِكَ مِنْكُمْ فَلْيَتَّقِ اللّهَ وَلْيَامُرْ بِالْمَعْرُوْفِ وَلَينْهَ عَنِ الْمُنْكُرِ (رَوَاهُ اَبُوْدَاوُدُ)

لَرَّيْ اللهُ عَلَيهُ ابن مسعود رضى الله عنه سے روایت ہوہ رسُول الله علیه و کا الله علیه و کا بیات کرتے ہیں آپ نے فرمایا تم مدد کیے جاؤ کے اور تم تم اور تعم کر سے بھلائی کے ساتھ اور کا بیات کے اور تم تم کر سے بھلائی کے ساتھ اور بری بات سے نع کرے۔ (روایت کیاس کو ابوداؤونے)

تنتریج: "منصورون" بینی تهمیں فوصات ملیں گی۔"مصیبون" بینچ اور حاصل کرنے کے معنی میں ہے یعنی اموال وغنائم ملیں گ کلہذاتم خدا کو نہ بھولنا اور امر بالمعروف یعنی جہاد کرتے رہنا 'جہاد نہ چھوڑ نا۔ امر بالمعروف کی تغییر شاہ عبدالقا در رحمۃ اللہ علیہ اور نخر الدین رازی اور علامہ بھا صرحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تغییروں میں جہاد سے کی ہے۔ یعنی فقو حات اور غنائم حاصل ہونے کے بعدتم امر بالمعروف کو نہ بھولنا کیونکہ فقو حات کا منشاء معروف کو عام کرنا اور منکر کو ختم کرنا ہے شاعر کہتا ہے:

جنگ مؤمن سنت پینمبری است

جنگ شابان فتنه و غارت گری است

## ز ہرآ لود گوشت کی طرف سے آگا ہی کامعجزہ

(١٢) وَعَنْ جَابِرِ أَنَّ يَهُوْدِيَّةً مِنْ أَهُلِ خَيْبَرَ سَمَّتْ شَاةً مَصْلِيَّةً ثُمَّ آهْدَتُهَا لِرَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَاخَلَه رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الزُّرَاعَ فَآكُلَ مِنْهَا وَآكُلَ رَهْظٌ مِنْ أَصْحَابِهِ مَعَهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِرْفَعُوْ آيُدِيَكُمْ وَ ٱرْسَلَ إِلَى الْيَهُوْدِيَّةِ فَدَعَاهَا فَقَالَ سَمَمْتِ هذِهِ الشَّاةَ فَقَالَتْ مَنْ آخْبَرَكَ قَالَ آخْبَرَتِنِي هذِهِ فِي يَكِن نَبِيًّا إِسْتَرْحْنَا مَنِهُ فَعَفَا عَنْهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَلَمْ يُعَاقِبْهَا وَتُوفِّى اَصْحَابُهُ الَّذِيْنَ آكَلُوْا مِن الشَّاقِ وَاحْتَجَمَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى كَاهِلِهِ مِنْ وَسلم وَلَمْ يَعَاقِبْهَا وَتُوفِى اَصْحَابُهُ الَّذِيْنَ آكَلُوْا مِن الشَّاقِ وَاحْتَجَمَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى كَاهِلِهِ مِنْ اللهِ عَلَى مِنْ الشَّاقِ وَحَجَمَهُ ابُوهِ إِلهِ إِلْقِرْنِ والشَّفْرَةِ وَهُوَ مَوْلًى لِبَنِى بَيَاضَةً مِنَ الْآنِصَارِ (ابوداؤد و الدارمى)

ستی اللہ علیہ وسلم کے لیے تحفہ لے آئی آپ ملی اللہ علیہ وہ کا عورت جواہل خیبر سے تھی اس نے بھونی ہوئی بکری میں زہر ملا دیا اور نبی علی اللہ علیہ وسلم کے لیے تحفہ لے آئی آپ ملی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا ہے ہاتھوں کواٹھا لواور یہودیہ کو بلایا فر مایا کہ تو نے اس بکری میں زہر ملایا تھا کہنے گل اسلم کے ساتھ رسلم کوکس نے خبر دی آپ نے فر مایا کہ جومیر ہے ہاتھ میں ہاس نے خبر دی ۔ کہا ہال میں نے کہا اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں تو بین تو بین تو بین تو بین تو بین تو بین تو اور نبی کا گوشت آپ کو ضرر نبیں پہنچائے گا اگر نبی نبیں تو ہم اس سے آرام حاصل کریں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے درگذر کیا اس کومز اند دی جن صحابہ رضی اللہ عنہم نے کھایا تھا وہ شہید ہوگئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سبح بھی گلوائے علیہ وسلم نبی مونڈ تھوں کے درمیان بیاس گوشت کے سبب تھا کہ آپ نے زہر آلودہ بکری سے کھایا تھا اور تجھنے لگائے ابو ہند نے شاخ اور چوڑی حجری کے ساتھ ۔ وہ غلام تھائی بیا ضماک آز ادکر دہ یہ قبیلہ ہے انصار کا۔ (روایت کیا اس کوابوداؤ داور داری نے)

آستنت خزان یهودیة "اس عورت کا نام زینب بنت حارث تقاییه شهور پهلوان مرحب کی بهن تقی نیز خبر کی ایک یهودی عورت تقی د مصلیة"

آگ پر بھنے ہوئے گوشت کو کہتے ہیں۔ "فعفا عنها" آنخضرت صلی اللہ علیہ وکلم نے اس عورت کو معاف کر دیا۔ اب سوال یہ ہے کہ بعض روایات میں اس عورت کو گوشت کو کہتے ہیں۔ "فعفا عنها" آنخضرت صلی اللہ علیہ وکلم نے اس عورت کو معاف کر دیا گئین جب حضرت بخرین میں اللہ علیہ وسی کے تعارض کے اس عورت کو کی کرمیان جب میں اس میں اللہ علیہ وسی کا اللہ علیہ وسی کے اس عورت کو کی کروایا۔" احتجم" بعنی زہر کا الرحم میں کرنے کے لیے آخضرت صلی اللہ علیہ وسی کہ والے تا ہے جس سینگ کو استعال کیا جاتا ہے اس کو القرن " سینگی کھی وانے کے لیے جس سینگ کو استعال کیا جاتا ہے اس کو القرن " القرن " بنو بیاضہ خاندان کے آزاد کردہ غلام ہے۔ اس کو القرن " القرن " بنو بیاضہ خاندان کے آزاد کردہ غلام ہے۔

## غز چنین میں فتح کی پیش گوئی کا ذکر

(١٣٣) وعن سهل بن الحنظلية انهم ساروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين فاطنبوا الشير حتى كان عشية فجاء فارس فقال يا رسول الله انى طلعت على جبل كذا وكذا فاذا انابهوازنن على بكرة ابيهم بظعنهم ونعمهم اجتمعو الى حنين فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم و قال تلك غنيمة المسلمين غدا ان شاء الله ثم قال من يحرسنا الليلة قال انس بن ابى مرثد الغنوى انا يا رسول الله قال اركب فركب فرساله فقال استقبل هذا الشعب حتى تكون فى اعلاه فلما اصبحنا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم الى مصلاه فركع ركعتين ثم قال هل حسستم فارسكم فقال رجل يا رسول لله ماحسبنا فنوب بالصلوة فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلى يلتفت الى الشعب حيت اذقضى الصلوة قال ابشروا فقد جاء حتى وقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذه وقد جاء فارسكم فجعلنا ننظر الى خلال الشجر فى الشعب حيث امرنى رسول الله صلى عليه وسلم الله عليه وسلم هل نزلت الليلة قال لا الا فلما اصبحت طلعت الشعبين كليهما فلم ار احدا فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هل نزلت الليلة قال لا الا مصليا اوقاضى حاجة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل نزلت الليلة قال لا الا مصليا اوقاضى حاجة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل نزلت الليلة قال لا الا مصليا اوقاضى حاجة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا عليك ان لا تعمل بعدها (رواه ابوداؤد)

تَرَجَّحُ مِنْ : حضرت بهل بن حظلیہ ہے روایت ہے کہ رسول الله علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ رضی الله عنهم چلے خنین کے دن بہت المباسفر کیا کہ رات کا وقت ہوگیا ایک سوار آیا اور عرض کی اے اللہ کے رسول میں فلاں فلاں پہاڑ پر چڑھا کہ میں نے دیکھا ہوازن قبیلہ کو کہ وہ بہت بڑا ہوا دوہ اپنے باپ کے اونٹ پر اپنی افوروں اور جانوروں کے ساتھ حنین میں جمع ہیں آپ نے مسکرا کرفر مایا یکل کو سلمانوں کا مال غنیمت ہوگا اگر اللہ نے چاہا پھر فر مایا آج رات ہماری حفاظت کون کرے گالنس بن ابی مرحد غنوی نے کہا میں اے اللہ کے رسول آپ نے فر مایا کہ اس بہاڑ پر چڑھ کراس راہ کی طرف متوجہ ہو جب صبح ہوئی رسول اللہ سوار ہوتو وہ اپنی گھوڑے پر سوار ہوا پھر آپ ملی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ اس بہاڑ پر چڑھ کراس راہ کی طرف متوجہ ہو جب صبح ہوئی رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی جگہ کی طرف نکلے تو آنخضرت نے دور کعت نماز پڑھی پھر فر مایا حضرت نے کیا معلوم کیاتم نے اپنے سوار کوایک شخصی نے کہا اے اللہ کے دسول نہیں نماز کی تکبیر کہی گئی شروع ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ نماز کی حالت میں جھا تکتے تھے پہاڑ کے درہ کی طرف جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پوری کر لی تو فر مایا خوش ہو جاؤ کہ تبہارا سوار آگیا۔ ہم شروع ہوئے کہ درختوں کے درمیان درکھتے تھے پہاڑ کے راہ میں اچا تک وہ سوار آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رو بروکھڑا ہوا کہنے لگا کہ میں چلا یہاں تک کہ میں اس بہاڑ کے درہ کی چوٹی پر پہنچا جس کے متعلق آپ نے حکم دیا تھا۔ جب میں نے صبح کی تو میں دونوں دروں میں آیا تو میں نے کسی کونہ دیکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انس بن مر ثد رضی اللہ عنہ کوفر مایا کیا تو آج رات اثر اٹھا انس رضی اللہ عنہ نے کہا نہیں مگر نماز اور قضاء حاجت کے لیے۔ رسول اللہ صلی للہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ تچھ پرکوئی حرج نہیں اگر تو آج کے بعد عمل نہ کرے۔ (روایت کیاس کوابوداؤ دنے)

نستنے کے ''علی بکو ہ ابیعم ''علی' مع کے معنی میں ہے ای مع بکو ہ ابیعم یکرب کا محاورہ ہے سار ہے لوگوں کے آئے کے لیے استعال کرتے ہیں ملاعلی قاری رحمۃ الله علیے فرماتے ہیں: ''کلمة للعوب یو یدون بھا الکثر ہ ''' و قال القاضی جاء القوم علی بکو ہ ابیعم ای جآنوا باجمعهم '' بہکر ہ اصل میں جوان او کئی کو کہتے ہیں۔ اس ضرب المشل کا سبب اور شان وروداس طرح ہے کہا یک مقام ہے عرب کو نکانا پڑا ان کا کوئی فرد بھی ہیں رہا یہاں تک کہ ان کے باپ کی ایک او نمی گی اس کو بھی اٹھا کر لے گئو و گرعرب نے کہا کہ جاء و اعلی بکو ہ ابیعم یعنی باپ کی او نمی کو بھی سب کھولا و کر لے ساتھ لے آئے۔ ''ظعنهم '' عورتیں مراد ہیں۔ 'نعمهم '' مال مویثی مراد ہیں بیا فغان خانہ بدوشوں کے ٹرک کی طرف ہے جس میں سب پھولا و کر لے جاتے ہیں جی کہ بیکارسا کیا بھی اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ ''الا تعمل بعدها '' یعنی آئے کے بعدا گرتم نوافل میں ہے کہ بھی اٹھا کر دی اس میں مجز و کا ظہور تھا۔ نہیں اس عل مراذ ہیں ہی نوافل مراد ہیں آئے ضرب سلی الله علیہ کی آئے ہے بیدا گرتم نوافل عردی اس میں مجز و کا ظہور تھا۔

#### هجوروں میں برکت کامعجز ہ

(٧٣) وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ اتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بَتَمَرَاتٍ فَقُلْتُ يَارَسُوْلَ اللَّهِ اُدْعُ اللَّهُ فِيْهِنَّ بِالْبَرَكَةِ فَضَمَّهُنَّ ثُمَّ دَعَالِي فِيْهِنَّ بِالْبَرَكَةِ قَالَ خُلْهُنَّ فَاجْعَلْهُنَّ فِي مِزْوَدِكَ كُلَّمَا اَرَدَتْ اَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا فَأَذْخِلْ فِيْهِ يَدَكَ فَخُذْهُ وَلَاتَنْثُرُهُ نَثْرًا فَقَدْ حَمَلْتُ مِنْ ذَلِكَ التَّمْرِكَذَا وَ كَذَا مِنْ وَ سْقٍ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ فَكُنَّا نَاْكُلُ مِنْهُ وَنُطْعِمُ وَكَانَ لَا يُفَارِقُ حَقْوِيْ حَتَّى كَانَ يَوْمُ قُتِلَ عُمْمَانَ فَإِنَّهُ إِنْقَطَعَ (رواه الترمذي)

ترکیجی کریم ملی الله علیہ و کہ میں الله عند سے روایت ہے کہ میں نبی کریم ملی الله علیہ و تلم کے پاس چند کھیوریں لایا میں نے کہا اے الله کے رسول آپ دعاء برکت فرما کی الله علیہ و تلم نے فرما یا ان کو پکڑ اور ان میں دعا فرما یا ان کو پکڑ اور ان میں دعا فرما یا ان کو پکڑ اور ان میں دیا ان کو پکڑ اس سے اور اس کو جھاڑ نانہیں میں نے اور ان کو جھاڑ نانہیں میں نے ان کھیوروں میں سے اتنی اتنی الله کی راہ میں دیں اور ہم ان میں سے خود کھاتے اور لوگول کو کھلاتے اور وہ تو شددان کھی میری کمرسے جدانہ ہوتا تھا یہاں تک کہ حضرت عثمان رضی الله عند کے شہید ہونے کا دن ہوا تو وہ تو شددان میری کمرسے کھل بڑا۔ (روایت کیا اس کو ترذی نے)

نت شریح ''ولا تنشر 6'' یعنی اس کو پھیلا و نہیں' تھیلی کو جھاڑ و نہیں' معجز ہ کا ظہور ہے جوغیب کا نظام ہے پوشیدہ رکھنا چاہئے۔'' حقوی '' پٹلی کمر کوحقوہ کہتے ہیں معلوم ہوا بہت چھوٹی تھیلی تھی اور اس تھجور کے کل ۲۱ دانے تھے۔'' یو م قبل عشمان '' یعنی جس دن حضرت عثمان رضی اللّٰہ عنہ شہید کردیئے گئے اس دن پتھیلی خود کٹ کرگم ہوگئ خود حضرت ابو ہریرہ رضی اللّٰہ عنہ لبطورافسوس پیشعر پڑھا کرتے تھے

> للنّاس همّ ولٰی همّان فقد جرابی و موت شیخ عثمان حضرت عثمان رضی اللّه عنه کی شهادت کی وجہ سے بہت ساری برکات امت سے اٹھالی کئیں ۔ ان میں سے ایک پیرٹھیلی تھی۔

### الفصل الثالث ... شب ججرت كاواقعه اور غارتور كے محفوظ ہونے كامعجزه

(٦٥) عَن ابْن عَبَّاسِ قَالَ تَشَاوَرَتْ قُرَيْشٌ لَيْلَةً بِمَكَّةَ فَقَالَ بَعْضُهُمْ إِذَا اَصْبَحَ فَاثْبِتُوهُ بِالْوَثَاقِ يُرِيْدُونَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلَّم وَقَالَ بَغْضُهُمْ بَلِ اقْتُلُوهُ وَقَالَ بَعْضُهُمْ بَلُ آخْرِجُوهُ فَاطْلَعَ اللَّهُ نَبِيَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَى ذَٰلِكَ فَبَاتَ عَلِيٌّ عَلَى فِرَاشِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم تِلْكَ الْلَّيْلَةَ وَخَرَجَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم حَتَّى لَحِقَ بالْغَارِ وَ بَاتَ الْمُشْرِكُوْنَ يَخْرُسُوْنَ عَلِيًّا يَحْسَبُوْنَهُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَلَمَّا أَصْبَحُوْ آثَارُوْا عَلَيْهِ فَلَمَّارَاوْعَلَيًّا رَدَّ اللَّهُ مَكْرَهُمْ فَقَالُوْا اَيْنَ صَاحِبُكَ هَلَا قَالَ لَا اَدْرِي فَاقْتَصُّوْا اَثْرَهُ فَلَمَّا بَلَغُوا الْجَبَلِ اِخْتَلَطَ عَلَيْهِمْ فَصعِدُوْا الْجَبَلِ فَمَرُّوْا بِالْغَارِ فَرَاوٌ عَلَى بَابِهِ نَسْجُ الْعَنْكَبُوْتِ فَقَالُ لَوْ دَخَلَ هَهَنَا لَمْ يُكُنْ نَسْجُ الْعَنْكَبُوْتِ عَلَى بَابِهِ فَمَكَثْ فِيْهِ ثَلْثَ لَيَلِ (راوه احمدً) ﷺ : حفزت ابن عباس رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ قریش نے ایک رات مکہ میں مشورہ کیا کہ بعض نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کومبح کے وفت سخت با ندھو با ندھ نابعض نے کہا مار ڈالوا در بعض نے کہا بلکہ نکال دواس کواللہ نے اطلاع کر دی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کواس مشورہ کی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلّی اللہ علیہ وسلم کے بستر پررات گذاری اس رات نبی کریم صلّی اللہ علیہ وسلّم نکل گئے اور غار میں جاہینچے اورمشر کوں نے ساری رات علی رضی اللہ عنہ کی نگہبانی میں گذار دی اور وہ گمان کرتے تتھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جب صبح ہوئی تو حملہ کیاانہوں نے اس پر جب انہوں نے علی کو دیکھا تو اللہ نے ان کے برےارا دہ کورو کا انہوں نے کہا تیرایار کہاں گیا؟ علی رضی الله عند نے کہا مجھے کوئی علم نہیں ۔ قریش آ پ صلی الله علیہ وسلم کی کھوج میں لگے۔مشرک جبل ثور پر پہنچ گئے۔ جب قدم کا نشان مشتبہ ہوا تو وہ پہاڑ پر چڑھ گئے تو وہ غار پر ہے گذرے اور غار کے منہ پر مکڑی کا جالا دیکھا کہنے گئے اگر محمصلی اللہ علیہ وسلم اس میں داخل ہوتے تو اس درواز ہر مکڑی کا جالا نہ ہوتا ۔ تو آپ سلی الله علیہ وسلم اس غار میں تین رات دن ٹھبرے ۔ (روایت کیااس کواحمہ نے ) نْسَتْنَهِ بِهِ ''اٹاروا''لعنی حملہ آور ہوگئے ۔''فاقتصوا''لعنی قریش آنخضرت کےنشانات قدم اورعلامات ڈھونڈنے لگے۔ ''نسب العنكبوت''كرى نے جالاتن ليا كبوتر نے انڈے دے ديئے علامہ بوصيري رحمة الله تعالى عليه فرماتے ہيں۔ وهم يقولون ما بالغار من ارم فالصدق في الغار والصديق لم يريا ظنوا الحمام وظنوا العنكبوت على

خير البرية لم تنسج ولم تحم

## خيبر کے پہودیوں کے تعلق مجز ہ

(٢٢) وَعَنُ اَبِيُ هُرَيْرَةَ قَالَ لَمَّا فُتِحَتْ خَيْبَوُ أُهْدِيَتُ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم شَاةٌ فِيُهَا سَمٌّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم اجُمِعُوا لِيُ مَنُ كَانَ هِهُنَا مِنَ الْيَهُودِ فَجُمِعُوا لَهُ فَقَالَ لَهُمُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إنِّيُ سَائِلُكُمْ عَنُ شَيْءٍ فَهَلُ انْتُمُ مُصَدِّقِيَّ عَنْهُ قَالُوا نَعَمُ يَاأَبَا الْقَاسِم فَقَالَ لَهُمُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَنُ اَبُوكُمُ قَالُوا فَكَانٌ قَالَ كَذَبُتُمُ بَلُ اَبُوكُمُ فَكَانٌ قَالُوا صَدَقَتَ وَ بَرَرُتَ قَالَ فَهَلُ اَنْتُمُ مُصَدِّقِيَّ عَنْ شَيْءٍ إِنْ سَاَلْتُكُمْ عَنْهُ قَالُوا نَعَمُ يَااَبَاالْقَاسِمِ إِنْ كَذَبْنَاكَ عَرَفْتَ كَمَا عَرَفْتَهُ فِيْ اَبِيْنَا فَقَالَ لَهُمْ مَنُ اَهْلُ النَّارِ قَالُوانَكُونُ فِيُهَايَسِيُرًا ثُمَّ تَخُلُفُونًا فِيُهَاقَالَ رَسُوُلُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِخْسَنُوا فِيُهَاوَاللَّهِ لَا نَخُلُفُكُمُ فِيُهَا آبَدًا ثُمَّ قَالَ هَلُ ٱنْتُمْ مُصَدِّقِيَّ عَنُ شَيْءٍ إِنْ سَٱلْتُكُمُ عَنُهُ فَقَالُوا نَعَمُ يَا آبَا الْقَاسِمِ قَالَ هَلُ جَعَلْتُمُ فِي هَذِهِ الشَّاةِ سَمًّا قَالُوا نَعَمُ قَالَ فَمَا حَمَلَكُمْ عَلَى ذَالِكَ قَالُوا ارَدُنَا إِنْ كُنُتَ كَاذِبًا اَنْ نَسْتَرِيْحَ مِنْكَ وَإِنْ كُنُتَ صَادِقًا لَمْ يَضُرَّكَ (بخارى) التنظیم عضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند سے روایت ہے کہ جب خیبر فتح کیا گیارسول الله صلی الله علیہ وسلم کو بھنی ہوئی ایک بکری کا تحذیجیجا گیا اس میں زہر ملاہ واتھارسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں جو یہودی رہتے ہیں ان کوجمع کروتمام کوجمع کیا گیا۔ آپ صلی الله علیہ وسلم نے

فرمایا کہ میں تم سے ایک چیز کے متعلق سوال کرتا ہوں کیا تم جواب دو گے انہوں نے کہا ہاں اے ابوالقا سم آپ نے ان کوفر مایا تمہارا باپ کون
ہے یہود نے کہال فلال آپ نے فرمایا تم جھوٹ بو لے تمہارا باپ فلال ہے یہود نے کہا آپ سلی اللہ علیہ وسلی سے کہا ہوں ہے کہا ہوں ہے کہا ہاں اے ابوالقا سم سلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلیہ وسلیہ

قیامت تک پیش آنے والے تمام اہم وقائع اور حوادث کی خبر دینے کامعجزہ

(١٤) وَعَنُ عَمُوو بُنِ اَخُطَبَ الْاَنْصَادِي قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَا ن الْفَجُرَ وَصَعِدَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَخَطَبَنَا حَتَى حَضَرَتِ الْقُلُهُ وَ فَنَزَلَ فَصَلَّى ثُمَّ صَعِدَ الْمِنْبَرَ فَخَطَبَنَا حَتَى حَضَرَتِ الْعُصُو ثُمَّ نَوْلَ فَصَلَّى ثُمَّ صَعِدَ الْمِنْبَرَ فَخَطَبَنَا حَتَى عَوْبَالْ الْعَصُو ثُمَّ نَوْلَ فَصَلَّى ثُمَّ صَعِدَ الْمِنْبَرَ فَخَطَبَنَا حَتَى عَوْبَتِ الشَّمُسُ فَاخْبَرَنَا بِمَا هُوَ كَائِنٌ إلى يَوْمِ الْقِيامَةِ قَالَ فَاعَلَمُنَا اَخْفَطُنَا. (دواه مسلم) لَمُ عَمْدِ عَلَى الله عليه وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی اور منبر پر پڑھے اور خطبہ وایت ہے کہ ایک دن ہم کورسول الله صلى الله عليه وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی اور منبر پر چڑھے اور خطبہ وایا تر ہے اور منظبہ ویا حق الله تھا اس کی عمر کی نماز پڑھائی کے مور خود والم تھا اس کی خردی ہی ہم میں زیادہ قلم ندہ آئی ہے جس نے ان باتوں کو یا درکھا ہے۔ (روایت کیا اس کوسلم نے)

### جنات کی آمد کی اطلاع درخت کے ذریعہ

(۱۸) وَعَنُ مَعُنِ بُنِ عَبْدِ الرَّحُمْنِ قَالَ سَمِعْتُ عَنُ آبِي قَالَ سَالُتُ مَسُرُوقًا مَنُ اذَنَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بِالْجِنِّ لَيُلَةَ اسْتَمَعُوا الْقُوانَ فَقَالَ حَدَّثَنِي اَبُوكَ يَعْنِي عَبُدَاللَّهِ بُنَ مَسْعُودٍ اَنَّهُ قَالَ اذَنَتُ بِهِمُ شَجَرةٌ. (متفق عليه) بِالْجِنِّ لَيُلَةَ اسْتَمَعُوا الْقُوانَ فَقَالَ حَدَّثِنِي الله عنه عروايت بِكهل مَسْعُودٍ الله قَالَ اذَنَتُ بِهِمُ شَجَرةٌ. (متفق عليه) لَتَنْجَيِّ مُنَ عِد الرحمان رضى الله عنه عدوايت بي الله عنه الله عليه وملم كوجنول كآنے فردى كدوه قرآن سنة بين مروق نے كها كه جمح كو تير ب باب عبدالله بن مسعود رضى الله عنه نے خردى داس نے كہا كمآب كوجنات كآنے كي خرايك ورخت نے دى۔ (متفق عليه)

# جنگ سے پہلے ہی مقتول کا فروں کے نام انکی لاشیں گرنے کی جگہوں کی نشاند ہی کامعجزہ

(٢٩) وَعَنُ اَنَّسِ قَالَ كُنَّا مَعَ عُمَرَ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِيْنَةِ فَتَرَاءَ يُنَا الْهِلَالَ وَكُنْتُ رَجُلًا حَدِيْدَ الْبَصَرِ فَرَايُتُهُ وَلَيْسَ اَحَدُ يُزْعَمُ اَنَّهُ رَاهُ غَيْرِى فَجَعَلُتُ اتُولُ لِعُمَرَامَا تَرَاهُ فَجَعَلَ لَايَرَاهُ قَالَ يَقُولُ عُمَرُ سَارَاهُ وَاَنَا مُسْتَلَقِ عَلَى فِرَاشِي اَحَدُ يُزْعَمُ اَنَّهُ رَاهُ عَيْرِى فَجَعَلُ لَا يَرَاهُ قَالَ يَقُولُ عُمَرُ سَارَاهُ وَانَا مُسْتَلَقِ عَلَى فِرَاشِي وَيَقُولُ ثُمَّ اَنْشَأَ يُحَدِّثُنَا عَنُ اَهُلِ بَدُرٍ بِالْامُسِ وَيَقُولُ هُمَّ الله عليه وسلم كَانَ يُويْنَا مَصَارِعَ اَهْلِ بَدُرٍ بِالْامُسِ وَيَقُولُ هُمَّا اللهُ عَلَى الله عليه وسلم كَانَ يُويْنَا مَصَارِعَ اَهْلِ بَدُرٍ بِالْامُسِ وَيَقُولُ هَلَانَ عُرَالِكُ عَمْرُ وَالَّذِى بَعَثَهُ بِالْحَقِي مَا اَخُطُؤُوا

الْمُحُدُودَ لَّتِى حَدَّهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ فَجُعِلُواْ فِى بِثُرِ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ فَانُطَلَقَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى انْتَهَى الْلَهِمُ فَقَالَ يَافُلَانَ بُنَ فُلَانَ وَيَا فُلَانَ بُنَ فُلانُ هَلُ وَجَدُتُمْ مَا وَعَدَكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ حَقًّا فَانِنَى قَدُوجَدُتُ مَا وَعَدَنِى اللَّهُ حَقَّا فَقَالَ عُمَرُ يَا رَسُولُ اللَّهِ كَيْفَ تُكَلِّمُ اَجْسَادًا لَا اَرُوَاحَ فِيْهَا فَقَالَ مَاأَنتُمُ بِاسْمَعَ لِمَا اَقُوْلُ مِنْهُمْ غَيْرَ انَّهُمُ لَا يَسْتَطِيْعُونَ اَنْ يُرَدُّواْ عَلَى شَيْئًا. (رواه مسلم)

سَنِ عَلَیْ اللہ عَنہ ہے اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ ہم عمر بن خطاب کے ساتھ مکہ اور مکرین تھے ہم نے نئے چاند کو دیکھنے کا کوشش کی اور میں تیز نظر تھا میں نے چاند کو دیکھنے کا دکوئی ہیں کیا تھا میں نے حضرت عمر صی اللہ عنہ ہے کہا عمر صی اللہ عنہ نے کہا عمر صی اللہ عنہ نے کہا عمر صی اللہ عنہ کے کہا عمر صی اللہ عنہ کے کہا عمر صی اللہ عنہ کی صوب کہا کہ میں اللہ عنہ کی صوب کہا عمر صی اللہ عنہ کی صوب کہا کہ میں اللہ علیہ وسے میں دیکھوں گا اس صالت میں کہ میں اللہ صلی ہوں گا اللہ علیہ وسے میں میں کہا کہ رسول اللہ صلی ہوں گا اللہ علیہ وسلم ہم کوشر کول کے گرفتی اللہ عنہ کہا کہ در صوب اللہ عالہ وسلم کوشر کے ساتھ ہے کہا اس داست کی تم جس نے حضرت محملی اللہ علیہ وسلم کوش کے ساتھ ہے ہے کہا اس داست کی تم جس نے حضرت محملی اللہ علیہ وسلم کوش کے ساتھ ہے ہے کہا ہوں سے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تک میں دالے گئے بعض او پر معلم کے بیان کیں۔ پھر وہ تمام کو تمیں میں دالے گئے بعض او پر بعض کے بیان کیں نے والوں نے خطانہیں کی ان جگہوں سے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیں۔ پھر وہ تمام کو تمیں میں دالے گئے بعض او پر بعض کے آب ان کے بیاس آئے فرمایا اللہ عنہ فلال میٹے فلال سے خواللہ کے میں ہم اور کے ہوئے وعدہ کو بالیا ہے۔ اور میر سے ساتھ جو اللہ نے وعدہ کیا میں اس بات کو کہ میں کہنا ہوں لیکن میں چوا بو دینے کی طاقت نہیں رکھتے۔ (دوایت کیا اس کو سے بین اس بات کو کہ میں کہنا ہوں لیکن میں بین اس کے کہا ہے اللہ کے کہا طاقت نہیں رکھتے۔ (دوایت کیا اس کو سے کہا کے اس کے کہا ہے اور کی کے طاقت نہیں رکھتے۔ (دوایت کیا اس کو کہیں کہنا ہوں لیکن کے دوار سے کی طاقت نہیں دول سے کو کر کام فرا سے بین اس بات کو کہ میں کہنا ہوں لیکن کے دولے کی طاقت نہیں دول سے کو کر کام فرا میں کو کہیں کہنا ہوں لیکن کے دولے کی طاقت نہیں دول سے کوکر کام فرا میں کو کہیں کہنا ہوں لیکن کے دول سے کوکر کام فرا سے بین کی کی کوئر کام کوئر کیا کوئر کیا کی کوئر کیا کے دول سے کوئر کیا کوئر کیا کیا کیں کوئر کیا کہا کوئر کیا کی کوئر کیا کوئر کیا کی کوئر کیا کی کوئر کیا کی کوئر کوئر کی کوئر کیا کے کوئر کوئر کی کوئر کیا کی کوئر کوئر کی کوئر کوئر کی کوئر کوئر کی

نتشتی در مستلق علی فوانسی "یعنی اب چاند چھوٹا ہے نظر نہیں آرہا ہے میں کیوں بحنت اٹھاؤں! کل پر سول جب بڑا ہو جائے گا تو میں چت لیٹا ہوں گا کہ چاند سامنے آجائے گا اس کلام کے ممل ہونے کے بعد پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جنگ بدر کا قصہ بیان کیا اور حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مجزے کا ظہور بیان کیا۔" یا فلاں "مقولین بدر میں سے کوئی اکیس (21) یا بائیس (22) بڑے صادید قریش کو گھیدٹ کر بدر کے ویران کنوئیں میں پھینک دیا گیا تھا۔ ان کی مزید تذکیل کے لیے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کنوئیں کے منہ پر آکران سے کلام کیا حضرت حسان رضی اللہ عنہ نے ایک تصیدہ میں اس منظر کو پیش کیا ہے۔

فغادرنا اہا جھل صریعا وعتبة قد ترکنا بالجبوب مم نے ابو جہل کو پچھاڑا ہوا چھوڑا اور عتبہ کو سکلاخ زمین پر گرا ہوا چھوڑا ہوا یعند یہم رسول الله لما قذفنا هم کباکب فی القلیب ببر میں پھیک دیا تو رسول الله علیہ وہلم نے ان کفار کو قلیب بدر میں پھیک دیا تو رسول الله علیہ وہلم نے ان سے اس طرح گفتگوفرمائی اللہ علیہ خد بالقلوب اللم تجدو اکلامی کان حقا وامر الله یا خذ بالقلوب کیا تم نے میرے کلام کو سچا پایا؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ کا علم تو دلوں میں اترتا ہے فما نطقوا ولو نطقوا تقالوا صدقت وکنت ذارائی مصیب فمار قریش نے کوئیات نہ کی آگریات کرتے تو جواب میں کہتے کہ آپ نے کہ کہاتھااور آپٹھیک رائے کے مالک ہیں۔

# ایک پیش گوئی کے حرف بحرف صادق آنے کا معجزہ

(٠٠) وعن انيسة بن زيد ابن ارقم عن ابيها ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل على زيد يعوده من مرض كان به قال ليس عليك من مرضك باس ولكن كيف لك اذا عمرت بعدى فعميت قال احتسب واصبر قال اذن

تد حن العبنة بغیر حساب فال فعمی بعد مامات النبی صلی الله علیه و سلم ثم رد الله علیه بصره ثم مات سختی التی الله علیه بغیر حساب فال فعمی بعد مامات النبی صلی الله علیه و سلم ثم رد الله علیه بصره ثم مات تو التی الله علیه بناری خطرت کی بین انتیاری خطرت کی بین الله علیه و سلم نیز بای تری به بیاری خطرناک نہیں صلی الله علیه و سلم نیز بای آخر بیا کتاری خطرناک نہیں کیکن تیری کیا کیفیت ہوگی جب تو میرے بعد لمی عمردیا گیا اور تو اندھا ہوگا زیدنے کہا میں تو رب کی طلب کروں گا اللہ کے تحم پرصبر کروں گا اللہ علیہ و سلم الله علیہ و سلم کی دفات آپ صلی الله علیہ و سلم کی دفات کے بعد اندھا ہوگیا چراللہ نے زید براس کی بینائی واپس کردی پھرمرگیا۔

### حھوٹی حدیث بیان کرنے والے کے بارے میں وعیبر

(١٣) وَعَنْ اُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَقَوَّلَ عَلَيَّهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَقَوَّلَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَقُلْ فَلْيَتَبَوَّا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ اَنَّهُ بَعَثَ رَجُلًا فَكَذَبَ عَلَيْهِ فَدَعَا عَلَيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوْجِدَ مَيِّتًا وَقَدِ انْشَقَ بَطُنُهُ وَلَمْ تَقْبَلُهُ الْارْضُ رَوَاهُمَا الْبَيْهَقِيُّ فِي ذَلَائِلُ النِّبُوَّةِ

سُرِی جہ رہ مہات کے جو میں نے بیس کی جا ہے کہ وہ اللہ علی اللہ علیہ وہ مایا جو محصر پر وہ بات کیے جو میں نے بیس کی جا ہے کہ وہ اپنی جگہ آگ میں بنالے اس وقت فر مایا کہ آپ نے ایک شخص کو بھجا اور اس نے آپ سلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولا آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے بدوعافر مائی تو وہ پایا گیامردہ اور اس کا پیدے بھٹ گیا تھا اور اس کو بین نے قبول نہ کیا۔ روایت کیا ان دونوں صدیثوں کو بینی نے دلاکل المنہ وہ میں۔

#### بركت كالمعجزه

### مشتبه کھانا حلق سے پنچے ہیں اتر ا

رس ( ) وَعَنْ عَاصِم بْنِ كُلَيْبِ عَنْ آبِيْهِ عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ قَالَ، خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِيْ جَنَازَةٍ فَرَايْتُ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ عَلَى الْقَبْرِ يُوْصِى الْحَافِرَ يَقُوْلُ اَوْسِعْ مِنْ قِبَلَ رِجُلَيْهِ اَوْسِعْ مِنْ قِبَلَ رِجُلَيْهِ اَوْسِعْ مِنْ قَبَلَ رِجُلَيْهِ اَوْسِعْ مِنْ قَبَلَ رَجُعَ اسْتَقْبَلَهُ دَاعِيْ امْرَاتِهِ فَاجَابَ وَنَحْنُ مَعَهُ فَجِئ بِالطَّعَامِ فَوَضَعَ يَدَهُ ثُمَّ وَضَعَ الْقَوْمُ فَاكَلُوا فَنَظَرَنَا إلى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَلُون كُ لُقْمَةً فِيْ فِيْهِ ثُمَّ قَالَ اَجِدُ لَحْمَ شَاةٍ الْحَذَتُ بِغَيْرِ إِذْنِ اهْلِهَا فَارْسَلْتِ الْمَوْاةُ وَقُولُ يَارَسُونُ اللهِ إِنِي اَرْسَلْتُ إِلَى النَّقِيْعِ وَهُوَ مَوْضِعَ يُبَاعُ فِيْهِ الْعَنَمُ لِيُشْتَرَىٰ لِيْ شَاةٌ فَلَمْ تَوْجَدُ فَارْسَلْتُ اللهِ عَلِيهُ اللهِ إِنِي الْمُسْلَقِ اللّهِ إِلَى اللّهِ إِلَى اللّهُ إِلَى اللّهُ عَلَمْ عَوْمُ مَوْضِعَ يُبَاعُ فِيْهِ الْعَنَمُ لِيُشْتَرَىٰ لِيْ شَاةٌ فَلَمْ تَوْجَدُ فَارْسَلْتُ اللهِ عَلِيهُ وَلَهُ إِلَى اللّهُ عِلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى ا

جنازہ میں آپ کے ساتھ نکلے میں نے آنخضرت کود یکھا کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم قبر پر بیٹھے اور قبر بنانے والے کو وصیت کرتے تھے فرماتے

سے کہ پاؤل کی طرف سے وسیح کرمر کی طرف سے وسیح کر جب آپ ملی اللہ علیہ وسلم سامنے سے پھر نے آپ کے پاس کھانا آیا جو میت کی بیوی کی طرف سے تھا آپ ملی اللہ علیہ وسلم نے بول فر ما یا اور آپ اس کے گھر تشریف لے گئے اور ہم آپ ملی اللہ علیہ وسلم کے مہاتھ سے کھانا لایا گیا آپ نے اپنا ہا تھ مبارک رکھا پھر قوم نے اپنے ہاتھ دکھے قوم نے کھایا اور ہم آنحفرت کی طرف دیکھتے کہ آپ ملی اللہ علیہ وسلم للممہ کو چباتے سے اپنا ہوں جو اپنے مالک کی اجازت کے بغیر علیہ ملمہ کو چباتے سے اپنا ہوں جو اپنے مالک کی اجازت کے بغیر کی ہوئی ہے اس عورت نے ایک آدمی کو آپ ملی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا اور کہتی تھی کہ بیس نے اپنے خادم نوقعے کی طرف بھیجا تھی ایک جگہ کا نام ہے کہ اس میں بکر یوں کی خرید فروخت ہوتی ہے تا کہ میرے لیے ایک بکری خرید کر بے تو بکری نہ فی میں نے کسی کو اپنے ہمسا یہ بے کہ اس کی بوی کے پاس بھیجا تو اس نے بکری خرید کر دوایت کیاس کو بود کہ دول کا لئہ علیہ وسلم کے فرمایا کہ یہ کھانا قید یوں کو کھلا دے۔ (روایت کیاس کو بوداؤد نے اور بی تا نواس اللہ علیہ وسلم کے فرمایا کہ یہ کھانا قید یوں کو کھلا دے۔ (روایت کیاس کو بوداؤد نے اور بیتی نے دلائل المید و میں)

تستنتیج: 'داعی امر آنه' کینی میت کے گھر ہے اس کی بیوی کا قاصد کھانے کے لیے ان کی دعوت دینے کے لیے آگیا۔حضور اکرم سلی اللہ علیہ وسلم بھی مجھے چند صحاب بھی مجھے آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ میں لقمہ ڈالا اور چبانا شروع کیا گرنگل نہ سکے اور فرمایا کہ یہ گوشت الی بکری کا ہے جو مالک کی اجازت کے بغیر حاصل کی گئی ہے گھر کی خاتون سے معلوم کیا گیا تو اس نے عدم اجازت کا اعتراف کر کے وجہ بھی بتادی اس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجز بے کاظہور ہوگیا۔

## تيجا وغيره كاشرعى حكم

سوال: \_ يہاں سوال بيہ ہے کہ امو اتعين جو خمير لوثى ہے يہ مردے کی طرف لوثى ہے يعنی مردے کی ہوی نے اى دن جس دن اس ك شوہر كا انقال ہوا تھا گھانے كا اہتمام كيا حالا تك فقہاء نے مردہ كے گھر كھانا كھانے كو كروہ لكھا ہے اور ظاہر ہے كروہ تحریث بظاہر ان اتوال ك تعالى عليہ لكھتے ہيں كہ ميت كے كھانے كے سلسلہ ہيں فقہاء كرام ئے جواتو ال ہيں وہ اس حدیث كے خلاف ہيں اور بيحد بيث بظاہر ان اتوال كے خلاف ہي اور بيحد بيث بظاہر ان اتوال كے خلاف ہي کہ ميت كے ورثاء كى جانب ہے پہلے دن يا تبير بي دن اور ساتويں دن كھانا كھانا كمروہ ہے اسى طرح خلاصة الفتادى ہيں ہے كہ تيسر بي دن كھانا كھانا كمروہ ہے اسى طرح خلاصة الفتادى ہيں ہے كہ تيسر بي دن ( تيجہ كے نام پر ) كھانے كا اہتمام كرنا اور لوگوں كو كھانے پر بلانا مباح نہيں ہے دنیا ہي ہے كہ تين دن تك غم منانے كے ليے بيضے ہيں مضا كفتہ ہيں ہے شرطيكہ منوع چيزوں كا ارتكاب نہ ہوجيے قالين بچھانا اور ضيافت كا اہتمام كرنا ' نيز ابن ہمام رحمة الله عليہ نے بيھى لكھا ہے كہ بيضيافت بدعت مسينہ ہے حضرت جرير بن عبدالله كى روايت ميں صاف نہ كور ہے كہ ميت كی ضيافت كو ہم نوحہ كو اگر حرام تھے ' تھا ليک طرف فقہاء كے بيف آو كی ہيں جوميت كے گھر كھانے كوئے كے روايت ميں صاف نہ كور ہے كہ ميت كی ضيافت كو ہم نوحہ كو از كا اشارہ ماتا ہے اس كا كيا جواب ہے؟

جواب: ۔ اس حدیث کاواضح جواب یہ ہے کہ بیخاتون میت کی ہوئ ہیں تھیں بلکہ جنازہ سے واپسی پرکی اور عورت کا قاصد آیا تھا میت کی ہوی کا نہیں تھا ، چنا نچہ ابوداوُد میں داعی امر اُہ کا لفظ ہے کہ کی عورت کا قاصد تھا لہذا مشکوٰ آئی اس روایت میں کسی کا تب سے پھے ہو ہو گیا ہے جس سے اہل بدعت کی خوشیاں خاک میں لگئیں جواس روایت سے شومہ تابت کرتے ہیں اکا برنے لکھا ہے کہ 'طعام المست یمیت القلب''
''الاسد ی'' یہ قیدی چونکہ کفار تھے لہذاان کو کھلا تا مناسب تھا معلوم ہوا تیجۂ شومہ ساتواں مسلمان کے کھانے کی چیز نہیں ہے۔

# ام معبدرضی الله عنها کی بکری ہے متعلق ایک معجز ہ کاظہور

(۵۴) وعن جزام بن هشام عن ابيه عن جده حبيش بن خالد وهو اخ ام معبد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين

اخرج من مكة خرج مها جرا الى المدينة هو وابوبكر و مولى ابى بكر عامر بن فهيرة و دليلهما عبدالله اليثى مروا على خيمتى ام معبد فسئلو هالحما وتمرا ليشتروا منها فلم يصيبوا عندها شيئا من ذلك وكان القوم مرملين مسنتين فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم الى شاة فى كسر الخيمة فقال ماهذه الشاة يا ام معبد قالت شاة خلفها الجهد عن الغم قال هل بها من لبن قالت هى اجهد من ذلك قال اتذنين لى ان احلبها قالت بابى انت و امى ان رايت بها حلبا فاحلبها فدعا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فمسح بيده ضرعها وسمى الله تعالى و دعالها فى شاتها فتفا جت عليه و درت و اجترت فدعا باناء يربض الرهط فحلب فيه ثجا حتى علاه البهاء ثم سقاها حتى رويت وسقى اصحابه حتى" رووا ثم شرب اخرهم ثم حلب فيه ثانيا بعد بدء حتى ملا الاناء ثم غادره عندها وبايعها وارتحلوا عنا ورواه فى شرح السنة وابن عبدالبر فى الاستيعاب وابن الجوزى فى كتاب الوفاء وفى الحديث قصة

تربیخین جسن است میں ہشام رضی اللہ عند سے روایت ہے اس نے اپنے باپ سے قل کی اس نے اپنے واوا سے اس کا نام حیش بن خالد جوام معبد کا بھائی ہے۔ روایت کرتا ہے جب رسول اللہ صلی وسلم مکہ سے تکلنے کا تکم کے گے ججرت کی خاطر طرف مدین کی آپ اورا ہو بر رضی اللہ عند اورا ہو بکر رضی اللہ عند اورا ہو بکر رضی اللہ عند کی آزاد غلام عام بن فہر ہا اورآ تخضر سے سلی اللہ علیہ وسلم کا رہبر عبد اللہ لیٹی ام معبد کے خیموں پر گذر ہے گوشت اور تجون میں اللہ علیہ وسلم کا رہبر عبد اللہ لیٹی ام معبد کے خیموں پر گذر ہے گوشت اور تجون فی اللہ علیہ وسلم کے است بھی خون ملا الوگ بے خون اور تحول اور تحصی فر مایا اس بھی دودھ ہا ام معبد نے کہا ہیکز ورک کی وجہ سے ریوڑ کے ساتھ نہیں چل سکتی فر مایا کہ اس میں دودھ ہا معبد نے کہا اس میں دودھ ہاں فر مایا کہا تو اجازت و بی ہے کہ میں اس سے دودھ دوھوں ۔ ام معبد نے کہا میر سے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روز ہاں میں دودھ دوھوں ۔ ام معبد نے کہا میر کے تعنوں پر ہاتھ بھیرا اور بسم اللہ کہی اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دودھ و کے اور دودھ دو ہوا دودھ دو ہوا کہ اور بی کہا کہ کہا کہ میں بری میں کہ کہ وہ میں بری ہوئے ہے جس اس میں بری میں کہا کہ اس بری ہو گئی دودھ کی بھر دوام معبد کے لیے بری میکو لیا یہاں تک کہ وہ برا ب ہوئی بھر اپ معبد کے پاس سے کو ج کیا۔ روایت کیا تک کہ وہ بری اور وہ ام معبد کے پاس سے کو ج کیا۔ روایت کیا اس کو جوڑ و یا اورام معبد سے اسلام پر بیعت کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام معبد کے پاس سے کو چ کیا۔ روایت کیا کہ بری اور وہ ام معبد کے پاس سے کو چ کیا۔ روایت کیا کہوں ہے۔ پری اور وہ ام معبد کے پاس سے کو چ کیا۔ روایت کیا اس کو ترح کیا اور آپ کیا کہا کہ دور سے کی اور آپ صلی اللہ علیہ کیا تھوں کو بیا ہوئی جوڑ و یا اور ام معبد سے اسلام پر بیعت کی اور آپ صلی اللہ علیہ میں قدر میں دورہ بھر سے میں میں قدر میں اس سے کو چ کیا۔ روایت کیا اس کو تو کیا۔ روایت کیا کہا کہ دور سے کو تو کیا۔ کیا سے کو تو کیا۔ روایت کیا کہ کو تو کیا گئی دورہ کیا ہوئی کیا کہ کو تو کیا گئی دورہ کیا گئی دو

ام معبد کے واقعہ پر ہا تف غیبی کامنظوم کلام: ۔حضورا کرم صلی الله علیه وسلم نے جب حضرت صدیق رضی الله عنه کے ساتھ مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت فر مائی اور اہل مکہ کی تفتیش ناکام ہوئی تو مکہ مکرمہ میں جبل ابونتیس سے بلندآ واز سے ہا تف غیبی نے بہت ہی معنی خیر اور عمد واشعار کی طرف ہجرت فر مائی مائی تاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان کومرقات میں ذکر کیا ہے:

رفيقين حلا خيمتى ام معبد فقد فازمن امسىٰ رفيق محمد ومقعدها للمؤمنين بمرصد فانكم ان تسئلوا الشاة تشهد

جزی الله رب الناس خیر جزائه
هما نزلا بالهدی واهتدت به
لیهن بنی کعب مقام فتاتهم
سلوا اختکم عن شاتها ورانائها

جنات کے اس قصیدہ کو جب مکہ کے مسلمانوں نے سناتو آئبیں یقین آ گیا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی طرف ہجرت فرمالی' واقعہ آجرت اورام معبد کے قصہ کی طرف حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اشار ہ کیا ہے' چندا شعار ملاحظہ ہوں :

وقدس من يسرى اليهم ويغتدى ركاب هدى حلت عليهم باسعد ويتلوا كتاب الله في كل مسجد بصحبته من يسعد الله يسعد ومقعدها للمؤمنين بمرصد

لقد خاب قوم غاب عنهم نبيهم لقد نزلت منه على اهل يثرب نبى يرئ مالا يرى الناس حوله ليهن ابابكر سعادة جده ليهن بنى كعب مقام فتاتها

### باب الكرمات .... كرامتون كابيان

قال الله تعالىٰ: (وَهُزِّى اللهُ كِ بِجِذُعِ النَّخُلَةِ تُسْقِطُ عَلَيْكِ رُطَبًاجَنِيًّا) (مريم) قال الله تعالىٰ: (قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتْبِ اَنَا اتِيْكَ بِهِ قَبُلَ اَنْ يَّرْتَدُّ اللهُ كَالَيْكَ طَرُفُكَ) (نمل)

کرامات جمع ہےاس کامفر دکرامہ تہ ہے جواکرام وکریم کے معنی میں ہے لغت میں کرامت بحزت وعظمت اور تو قیر کے معنی میں ہے کیکن اصطلاح میں کرامت اس خارق عادت کام کانام ہے جو کسی نیکوکارو پر ہیز گارمؤمن کے ہاتھ پر ظاہر ہوجائے کیکن وہ نبوت کا دعویدار ندہ و بلکہ تبیع سنت ہو۔

اہل سنت والجماعت کا اس پر اتفاق ہے کہ اولیاء اللہ کی کرامت حق ہے البتہ معتز لہ کرامت کے ظہور کا اٹکار کرتے ہیں۔قرآن کریم ہیں اللہ تعالیٰ نے غیر انبیاء کی کرامتوں کا ذکر کیا ہے جیسے حضرت خضر کی کرامت ہیں بشر طیکہ وہ نبی نہ ہودر نہ وہ مجز ہ ہوگا واضح ہیہ ہے کہ خضر ایک خفیہ نظام کے نبی ہے اس طرح آصف بن برخیا کی کرامت ہے اس طرح حضرت مریم کی کرامت اور ذوالقر نبین کی کرامات ہیں اصحاب کہف کی کرامات ہیں اس طرح زیر بحث احادیث میں صحابہ کرام کی کرامات کا بیان ہے۔کرامت کسی ولی کی والیت کی علامت ہوتی ہے اس کی الوہیت کی ولیل نہیں ہوتی۔جس طرح اہل بدعت کرامات کو اولیاء کی الوہیت کے طور پر پیش کرتے ہیں نیز کرامت کسی ولی کے اختیار میں نہیں ہوتی بھی تبیس ہوتی بھی تو صاحب نہیں ہوتا۔ بہر حال اہل بدعت بر بلوی حضرات جس طرح حضورا کرم سلی اللہ علیہ ولی کہ اس کی الوہیت کی دیاں اور اس کو الیت آئی وجہ سے علی غلطی کا شکار ہو گئے ہیں اور اس کو الوہیت کے طور پر سمجھ بیٹھے ہیں۔ اور اس کو الوہیت کے طور پر سمجھ بیٹھے ہیں۔ اور اس کو الوہیت کے طور پر سمجھ بیٹھے ہیں۔ اور اس کو ولی کے لیے صفت آئو ہیت کی دلیل سمجھ بیٹھے ہیں۔ اور اس کو الوہیت کے طور پر سمجھ بیٹھے ہیں۔ اور اس کو الوہیت کے طور پر سمجھ بیٹھے ہیں۔ اس کو کر امات کی دلیل سمجھ بیٹھے ہیں۔ اور وہ سے کو کو لی کے لیے صفت آئو ہیت کی دلیل سمجھ بیٹھے ہیں۔ اور وہ سے کہ بیٹھ کی سمجھ بیٹھے ہیں۔ اور وہ سمجھ بیٹھے ہیں۔ اور وہ کی کے لیے صفت آئو ہیت کی دلیل سمجھ بیٹھے ہیں۔

الفصل الأول... دو صحابيون كى كرامت

(1) عَنُ اَنَسَ اَنَّ اُسَيْدَ بُنَ حُضَيْرٍ وَعَبَّادَ بُنَ بِشُرِ تَحَدَّثَا عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي حَاجَةٍ لَّهُمَا حَتَّى ذَهَبَ مِنَ اللَّيْلِ سَاعَةٌ فِي لَيُلَةٍ شَدِيْدَةِ الظُّلُمَةِ ثُمَّ خَرَجًا مِنُ عِنْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَنْقَلِبَانِ وَبِيَدِ كُلِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عُصَيَّةٌ فَاضَاءَ ثُ عَصَا اَحَدِهِمَا لَهُمَا حَتَّى مَشَيَا فِي ضَوْءِ هَاحَتَّى إِذَا افْتَرَقَتُ بِهِمَا الطَّرِيُقُ اَضَاءَ ثُ لِلاَحَرِ عَصَاهُ فَمَشَى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي ضَوْءِ عَصَاهُ حَتَّى بَلَغَ اهْلَهُ ..

تَرْجَيِجِينِ : حضرت انس رضی الله عنه سے روایت ہے کہ اسید بن حفیر رضی الله عنه اورعباد بن بشر رضی الله عنه آنخضرت صلی الله علیه وسلم کے

پاس کسی معاملہ میں با تیں کررہے تھے جوان دونوں کے درمیان تھا یہاں تک کہ رات کا کچھ حصہ چلا گیاوہ رات بخت اندھیری تھی پھر دہ جو دونوں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے باہر نکلے گھر جانے کے لیے تو ہرا یک کے ہاتھ میں لاٹھی تھی ایک کی لاٹھی روثن ہوئی دونوں کے لیے یہاں تک کہ دونوں اس لاٹھی کی روثنی میں چلے۔ جب دونوں ایک دوسرے سے جدا ہوئے تو دونوں کی لاٹھیاں روثن ہوئیں تو دونوں اپنی اپنی لاٹھی کی روثنی میں اپنے گھروں میں پہنچے۔ (روایت کیاس کو بخاری نے)

ننٹینے جُز'ینقلبان'' یعنی حضور اُکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے واپس گھر لوٹے گئے جب تک ایک لاٹھی کی روثنی سے کام چاتا تھا تو دوسری میں روشن نہیں تھی بیاس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اسراف جائز نہیں لیکن جب الگ ہونے گئے تو اب دوسر کے کوروثنی کی ضرورت پڑی تو اس کی لاٹھی میں بھی روثنی آگئی اور کرامت ظاہر ہوگئی۔کرامت کسی ولی کی ولایت اور عظمت کی دلیل ہوتی ہے خدائی کی نہیں۔

#### جو کہا تھا وہی ہوا

(۲) وَعَنُ جَابِرٍ قَالَ لَمَّا حَضَرَ اُحُدٌ دَعَانِي آبِي مَنَ اللَّيُلِ فَقَالَ مَا اُرَانِي إِلَّا مَقْتُولًا فِي اَوَّلِ مَنُ يُقْتَلُ مِنُ اَصْحَابِ النَّبِي صلى الله عليه وسلم وَإِنِّي لَا اَتُرُكُ بَعُدِي اَعَزَّ عَلَىَّ مِنْكَ غَيْرَ نَفُسِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَإِنَّ عَلَى مَنْكَ غَيْرَ نَفُسِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَإِنَّ عَلَى دَيْنَا فَاقُضِ وَاسْتَوُصِ بِاَحْوَاتِكَ حَيْرًا فَاصُبَحْنَا فَكَانَ اوَّلَ قَتِيْلِ وَدَفَنَتُهُ مَعَ الْحَرَفِي فَيْر (رواه البحاري) عَلَى دَيْنَا فَاقُضِ وَاسْتَوُصِ بِاَحْوَاتِكَ حَيْرًا فَاصُبَحْنَا فَكَانَ اوَّلَ قَتِيْلٍ وَدَفَنَتُهُ مَعَ الْحَرَفِي اللهِ عليه على الله عليه وسلم وَإِنَّ مَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى الله

#### کھانے میںاضا فہ کا کرشمہ

(٣) وَعَنُ عَبُدِ الرَّحُمٰنِ بُنِ آبِي بَكُرٍ قَالَ إِنَّ آصُحَابَ الصُّفَّةِ كَانُوا أَنَاسًا فَقُرَآءَ وَإِنَّ النَّبِيَ صلى الله عليه وسلم فَا فَالَ مَنُ كَانَ عِنْدَهُ طَعَامُ اَنْبُيْنِ فَلَيَذْهَ بُ بِطَالِبْ وَمَنُ كَانَ عِنْدَهُ طَعَامُ اَرْبَعَةِ فَلَيَذُهَبُ بِخَامِسٍ اَوُ سَادِسٍ وَإِنَّ اَبَا بَكُرِ تَعَشَّى عِنْدَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم ثُمَّ لَبِثَ مَعْمَى مُ لَيْتِ الْعِشَاءُ ثُمَّ رَجَعَ فَلَبِثَ حَتَّى تَعَشَّى النَّبِي صلى الله عليه وسلم فَمَ الله عليه وسلم فَمَ الله عليه وسلم عَنْ الله عليه وسلم عَنْ الله عليه وسلم فَحَاءَ بَعُدَمَا مَصٰى مِنَ اللّهٰ إِنَ مَا شَاءَ اللّهُ عَلَيْ مَا لَيْقِي صلى الله عليه وسلم فَحَاءَ بَعُدَمَا مَصٰى مِنَ اللّهٰ إِنَّ مَا عَمُهُ وَحَلَقَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيه وسلم أَنْ اللهُ عليه وسلم فَحَاءَ بَعُدَمَا مَصٰى مِنَ اللّهُ إِنَا الْعَمُهُ وَحَلَقَ اللهُ عَلَيهُ اللهُ عَلَيهُ وَقَالَ وَاللّهِ لَا الْعَمُهُ وَحَلَفَ الْاصَعْمَةُ وَحَلَفَ الْاصَعْمَةُ وَحَلَفَ الْاصَعْمَةُ وَحَلَفَ الْاصَعْمَةُ وَحَلَفَ اللهُ عَلَيْ مُواللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيه وسلم فَذُكِرَ اللهُ عَلَيه وسلم فَذُكِرَ اللهُ عَلَيهُ اللهُ عَلَيه وسلم فَذُكِرَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيه وسلم فَذُكِرَ اللهُ عَلَيهُ اللهُ عَلِيه وسلم فَذُكِرَ اللهُ عَلَيه وسلم فَذُكِرَ اللهُ عَلَيه وسلم فَذُكِرَ اللهُ عَلَيه واللهُ عَلَيه وسلم فَذُكِرَ اللهُ عَلَيه وسلم فَذُكِرَ اللهُ عَلَيه وسلم فَذُكِرَ اللهُ عَلَيه وسلم فَذُكِرَ اللهُ عَلَيه واللهُ عَلَيه وسلم فَذُكِرَ اللهُ عَلَيه واللهُ عَلَيه واللهُ عَلَيه واللهُ عَلَيه واللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيه واللهُ عَلَيه واللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيه واللهُ عَلَيه واللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيه واللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَوْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيه واللهُ عَلْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ وَلَا عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلْهُ عَلْهُ اللهُ عَل

رات کا کھانا کھایا پھرابو بکررضی اللہ عندا ہے گھر آئے رات گذر نے کے بعد جواللہ نے چاہا ابو بکررضی اللہ عنہ کی بیوی نے کہا انکار کیا نے بچھ کو تیرے مہمانوں سے باز رکھا۔ ابو بکررضی اللہ عنہ نے کہا تو نے ان کو کھانا نہیں کھلا یا ابو بکررضی اللہ عنہ کی بیوی نے کہا انکار کیا مہمانوں نے کھانا کھانے سے یہاں تک کہ تم آؤ ابو بکررضی اللہ عنہ غصے ہوئے اور قیم کھائی میں ہرگز نہیں کھاؤں گا ابو بکررضی اللہ عنہ نے بیوی نے بھی تہم کھائی کہ ہم بھی نہیں کھا کیں کہ وہ اس کھانے کو نہیں کھانے کی ۔ اور مہمانوں نے کھایا تو و بھیر بیوی سے ۔ ابو بکررضی اللہ عنہ نے کھانا میں سے ۔ ابو بکررضی اللہ عنہ نے کھانا تو و بھی۔ ہو کے اور میں کو کہا اے بوفراس کی بہن کیا یہا مرجیب ہو ابو بکر کی بیوی کو کہا اے بوفراس کی بہن کیا یہا مرجیب ہو ابو بکر کی بیوی کو کہا اے بوفراس کی بہن کیا یہا مرجیب ہو بیا کہ کہ بھی بھی بھی جو کہا ہے کہ حضرت نے بھی اس کھانے سے کھانا کھایا اور ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اور ذکر کی گئی عبداللہ بن مسعود کی صدیث جس کے الفاظ یہ بین کیا تسمع تسبیحة المطعام بھزات کے باب میں۔

الفصل الثانبي.... نجاش كى قبر يرنور

(٣) عَنْ عَآئِشَةٌ قَالَتْ لَمَّا مَاتَ النَّجَاشِي كُنَّا نَتَحَدَّتُ إِنَّهُ لَا يَزَالْ يُرِى عَلَى قَبْرِهِ ثُورٌ (رواه ابودؤد) ﴿ عَنْ عَآئِشَةٌ قَالَتْ لَمَّا الله عنها سے روایت ہے کہ جب نجاشی فوت ہوا تو ہم سے بیان کیا جاتا ہے کہ اس کی قبر پر ہمیشہ نورد یکھاجاتا ہے۔ (روایت کیااس کوابوداؤدنے)

ننتری نجافی حبشہ کا بادشاہ تھا مسلمان ہوگیا تھا صحابہ کی خدمت کی۔انقال پر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھایا فرشتوں نے جنازہ لا کرسامنے رکھ دیا تھا یا تجابات اٹھالیے گئے تھے ان کے مرنے کے بعدان کی قبر سے نور کے شعلے اٹھ رہے تھے کہ بینہ منورہ کے لوگوں نے جاتے آتے میں بینورد یکھااسی کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنھا بیان فرماتی ہیں اس میں کرامت ظاہر ہوگئی۔

# جسداطهر كونسل دينے والوں كى غيب سے رہنمائى

(۵) وَعَنْهَا قَالَتْ لَمَّا اُرَادُو عُسْلَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم قَالُوا الاندِي اَنْجَرِهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ ثِيَابِهِ كَمَا نُجَرِهُ مُوتَانَا اَمْ نَغْسِلُهُ وَعَلَيْهِ ثِبَابُهُ فَلَمَّا اخْتَلَفُوا اَلْقَى اللهُ عَلَيْهِمْ النَّومَ حَتَى مَامِنْهُمْ رَجُلٌ اِلَّا وَلَقَهُ فِي صَدْرِهِ مُمَّ كُلَّمَهُمْ مُكَلِّمْ مِنْ نَاحِيهِ البَيْتِ الايدُرُونَ مَنْ هُوَا غَسِلُوا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَعَلَيْهِ ثِيَابُهُ فَقَامُوا فَغَسَلُوهُ وَعَلَيْهِ قَمِينُ مُعَنَّمِ مِنْ نَاحِيهِ البَيْتِ الايدُرُونَ مَنْ هُوَا غَسِلُوا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَعَلَيْهِ ثِيَابُهُ فَقَامُوا فَغَسَلُوهُ وَعَلَيْهِ قَمِينُ مُعَنِّونَ الْمَاءَ فَوْقَ الْقَمِيْصِ وَيَذَ لُكُونَهُ بِالْقَمِيْصِ رَوَاهُ البَيْهَقِيُّ فِي دَلائِلِ النَّبُوقِ فَقَامُوا فَغَسَلُوهُ وَعَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عليه وسلم وَعَلَيْهِ ثِيَابُهُ فَقَامُوا فَغَسَلُوهُ وَعَلَيْهِ قَيْمِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَيَعْلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَيَعْلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ وَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ وَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَعَلَيْهِ وَيَعْلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَاللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَوْلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَيْكُولُولُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَالِهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلِلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَكُو عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلِي اللهُو

ننتنے اور المسلوا''جر شخص نے غائبانہ طور پر رہنمائی کی تھی علاء نے لکھا ہے کہ یہ حضرت خضر تنے محابہ کرام رضی اللہ عنہم پر نیند کا طاری ہوجا نا اور گھر کے کونے سے آواز کا آنامیسب کرامات ہیں'اس کی نسبت اگر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کروتو بی آب ہمجزہ ہے اور اگراس کی نسبت صحابہ کرام کی طرف کروتو بی کرامت ہے۔ دار یہ نسبت صحابہ کرام کی طرف کروتو بی کرامت ہے۔ دار یہ خث صدیث میں تصریح ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کپڑوں کے ساتھ عسل دیا گیا اگر چہ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہم اور کہوتے ہوئے اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کپڑوں کے ہوئے میں کہونے ہوئے اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کپڑوں کے معنوف ہے 'بہر حال بیعلامہ نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا خیال ہے اور ان کی تحقیق ہے ملائے تاری وحمۃ اللہ تعالی علیہ کا خیال ہے اور ان کی تحقیق ہے ملائے تاری وحمۃ اللہ تعالی علیہ وغیرہ نے اس پر کھنہیں لکھا ہے۔

أيخضرت صلى الله عليه وسلم كيآ زادكرده غلام سفينه رضى الله عنه كى كرامت

(٢) وَعَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ اَنَّ سَفِيْنَةَ مَوْلَىٰ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم اَخْطَأُ الْجَيْشِ بِاَرْضِ الرُّوْمِ اَوْاُسِرَ طَانْطَلَقَ هَارِبًا يَلْتَمِسُ الْجَيْشَ فَاِذَا هُوَ بِالْاَسَدِ فَقَالَ يَا اَبَاالْحَارِثَ اَنَا مَوْلَى رَسُوْلُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ مِنْ اَمْرِيْ كَيْتَ وَكَيْتَ فَاقْبَلَ الْاَسَدُلَهُ بَصْبَصَةً حَتَّى قَامَ اِلَى جَنْبِهِ كُلَّمَا سَمِعَ صَوْتًا اَهُوٰى اِلَيْهِ ثُمَّ اَقْبَلَ يَمْشِى اِلَى جَنْبِهِ حَتَّى بَلَغَ الْجَيْشَ ثُمَّ رَجَعَ الْاَسَدَ (رواى فى شرح السنته)

تر بیکی الدعایہ و میں کا ندوم میں کا ندوم میں کا ندوم میں کار میں ہوں کہ میں کا دورہ ہوں کا رہاں ہوں کہ میں کا رہاں ہوں کہ میں کا الدعایہ وسلم کا زیمن روم میں کشکر کا رستہ میں کہ اللہ علیہ و میں کا فروں کے ہاتھ سے اس حال میں کہ شکر کو ڈھونڈ تے تھے ہیں اچا تک وہ ایک بڑے شیر سے سلم کہا اے ابوالحارث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں کہ میری کیفیت اس طرح ہے میر ے سامنے شیر آیا اوروہ اپنی دُم کو ہاتا ہوا۔ یہاں تک شیر سفینہ کے پہلو میں کھڑا ہوگیا تو جب شیر خوفناک آواز سنتا تو اس کی طرف قصد کرتا اس حالت میں کہ چاتا وہ سفینہ کے پہلو میں جب سفینہ لشکر میں پہنچ گیا تو وہ شیر واپس لوٹا۔ (روایت کیا اس کو بنوی نے شرح النہ میں)

تَنتَشِيَ : سفينة ''حفرت ام سلم رضى الله تعالى عنها كا ايك غلام تهاام سلم رضى الله تعالى عنها نے جا ہا كه اس كوآزاد كريں گرشرط به ركھى كه آخضرت صلى الله عليه وسلم كى خدمت ميں رہو گئاس نے كہا كه آپ جمھے آزاد كريں اور شرط نه لگائيں ميں شرط كے بغير حضورا كرم صلى الله عليه وسلم كى خدمت ميں رہوں گا'وہ غلام حضرت سفينہ رضى الله تعالى عنہ الله عنه الله عنه برحال حضرت سفينہ رضى الله تعالى عنہ كوآزادى ملى بھر سرز مين شام ميں صحابہ كرزام

کے ساتھ ایک جہاد میں ہرقل کے فوجیوں نے چند صحابہ سمیت ان کو گرفتار کرلیا' رات کے وقت حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح کفار کی قید سے رہا ہوگئے اور مسلمانوں کئے بمپ کی طرف روانہ ہو گئے رات کا اندھیرا تھا راستہ بھول گئے جنگل تک جائے بچے وہاں درندوں کا خطرہ لاحق ہوگیا تو حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ٹیر سے کلام کیا اور صورت حال بتائی' کہا ہے ابوالحارث! میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وکی استہ بھول گیا ہوں اس پر شیر نے دم ہلا کر آپ کی حفاظت کے لیے پہرہ وینا شروع کیا' بھی آ گے جاتا تھا بھی چیچے ہو جاتا تھا تا کہ کوئی درندہ نقصان نہ پہنچا نے یہاں تک کہ آپ کوفو جی کہ مہت تک پہنچا دیا جس سے حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کرامت خاہر ہوگئی۔

حفرت سفینہ کا اصل نام کی کومعلوم نہیں ہے جہاد کے ایک سفر میں انہوں نے اپ سامان کے ساتھ ساتھ ہوں کا سامان بھی اٹھا یا پھرا یک ساتھی آگے آتا تھا اور اپنا سامان ان پر لادتا تھا اور بیا ٹھاتے سے اس پس منظر میں آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا ''انت المسفینة '' یعنی سامان اٹھانے میں توقع جہاز اور مشتی ہو۔ اس وقت ہے آپ کا نام عائب ہو گیا اور یہی لقب مشہور ہو گیا تبلیفی حضرات اپنیان سی بناتے ہیں کہ حضرت سفیند رضی اللہ تعالی عنہ بلیغ کے سے اور دیکھو تبلیغ کے راستے میں درند کے کتنا ساتھ دیتے ہیں؟ ان حضرات کا یہ بیان کر نا غلط ہے کہان کو حدیث میں تشرک فی جا ہے ورنہ خدا کے سامنے غلط بیانی کا جواب دینا ہوگا اور جواب نہیں بن سکے گا' حدیث میں شکر کا ذکر ہے۔ کہان کو حدیث میں تشرک ہو اور خواب کی کا ظہار کرتا ہے تو وہ دم ہلاتا ہو آتا یا اور آپ کی حدیث ہیں گیا علیہ تھی ہو کہ کہان کو بھو ہو گیا کہ اس میں خلط ہو گیا کہ کہان کو بھو ہو گیا گیا ہو آتا ہو آتا یا اور آپ کی دعائل علیہ تھیدہ ہو دو میں فرماتے ہیں:

ان تلقه الاسد في آجامها تجم

ومن تكن برسول الله نصرته

#### قبرمبارك كےذربعه استسقاء

() وَعَنْ اَبِيْ الْجَوْزَآءِ قَالَ قُحِطَ اَهْلُ الْمَدِيْنَةِ فَحْطًا شَدِيْدًا فَشَكُوْا اِلَى عَآئِشَةَ فَقَالَتْ انْظُرُوا قَبَرَ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم فَاجْعَلُوا مِنْهُ كَوِّي اِلَى السَّمَاءِ حَتَّى لَايَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ السَّمَاءِ سَقْفٌ فَفَعَلُوا فَمُطِرُوا مَطَرًا حَتَّى لَايَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ السَّمَاءِ سَقْفٌ فَفَعَلُوا فَمُطِرُوا مَطَرًا حَتَّى نَبَتَ الْعَشْبُ وَسَمِنَتِ الْإِبْلُ حَتَّى تَفَتَّقَتْ مِنَ الشَّحْم فَسْمِي عَامَ الْفَتْق. (رواه الدارمي)

لَوَ الْجَهِيْنُ : حضرت الى الجوز ارضى الله عند ب روايت ہے كداريذ ميں تخت قحط پر گيا۔ پس انہوں نے عاكث درضى الله عنها كے پاس شكايت كى حضرت عاكث رضى الله عنها نے قرماياتم حضرت كى قبركود يكھوتم آسان كى طرف سے روش دان پاؤگے يہاں تك كداس قبراورآسان كے درميان جهت نه ہو۔ لوگوں نے ايسانى كيا جيسا كه حضرت عاكث رضى الله عنها نے فرمايا۔ بہت زيادہ بارش برسائى كى يہاں تك كه گھاس اگے اور اونٹ موٹے ہو گئے اور چربى سے بھٹ گئے تواس سال كانام فتى كاسال ركھا گيا۔ (روايت كياس كودارى نے)

تستنتی الله تعالی عنها کرد کیے کو کہتے ہیں مفود اکرم سلی الله علیہ وسلم حفرت عائشہرضی الله تعالی عنها کے مکان میں مدفون ہیں مکان کی جبت ہاں جب سے ایک جبت میں ایک دریچے کو کہتے ہیں حضور اکرم سلی الله تعالی عنها کا مطلب یا تو یہ تھا کہ جب آسان حضورا کرم سلی الله علیہ وسلم کی قبر کود کھے لے گا تو روئے گا تو بارش ہوگی جس کا''فهما بہت علیہ ہم السمآء'' سے اشارہ ملتا ہے کہ انبیاء و سلماء کے لیے آسان روتا ہے۔ یا حضرت عائشہرضی الله تعالی عنها کا مقصد یہ تھا کہ آخضرت سلی الله علیہ وسلم کو آپ کی حیات میں بطور سفارش پیش کیا جاتا تھا تو بارش ہوجاتی تھی اب بطور شفاعت قبر کو جب ظاہر کریں گے تو بارش ہوجائے گی چنا نچراییا ہی ہوگیا اس میں حضرت عائشہرضی الله تعالی عنها کی بھی کرامت ہے جودر حقیقت نبی کا مجرہ ہوتا ہے۔ ''تفتقت'' فتل چھنے اور پھیلنے کو کہتے ہیں۔ زیادہ سبرہ جے نے کی وجہ سے جانوروں کی کو کیس پھول جاتی ہیں گویا چیٹ دہی ہیں۔ پھراس سال کا نام بھی ای وجہ سے عام الفتل ہوگیا۔

#### ایک معجز ہایک کرامت

(٨) وَعَنْ سَعِيْدِ بْنِ عَبْدِالْعَزِيْزِ قَالَ لَمَّا كَانَ آيَّامُ الْحَرَّةِ لَمْ يُوَفَّنْ فِيْ مَسْجِدِ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم ثَلثًا وَلَمْ يُقَمْ وَلَمْ يَتَرَحْ سَعِيْدُ

بْنُ الْمُسَيِّبِ الْمَسْجِدَ وَكَانَ لَا يَغْرِفُ وَقْتَ الصَّلُوةِ إِلَّا بِهَمْهَمَة يَسْمَعُهَا مِنْ قَبِرِ النَّبِيَ صلى الله عليه وسلم. (دواه الدادمي) لَرَّيْجِيِّكُنُّ : حضرت سعيد بن عبدالعزيز رضى الله عنه سے روايت ہے كه جب حره كا واقعه پيش آيا تو آنخضرت صلى الله عليه وسلم كى مسجد ميں تين دن اذ ان اورا قامت نہ كهى گئى سعيد بن مسيّب مسجد ميں ہى رہے آپ كونماز كے وقت كا پية نه جاتا تھا مگر خفى آواز سے كه اس كوجمره كے اندر سے سنتے تھے كه آنخضرت صلى الله عليه وسلم كى قبر مبارك و ہال تقى ۔ (روايت كيا اس كودارى نے )

ننتشریجے:''حرہ''مرینہ کے باہراس قطعہ زمین کو کہتے تھے جو کالے پھروں اور سنگریزوں والاتھا اور واقعہ''حرہ''سے مدینہ والوں پریزیدا ہن معاویہ کی وہ اشکرکشی ہے جس کے متبجہ میں مدینہ شہر کو سخت تباہی اور اہل مدینہ کو ہیبت ناک قبل وغارت گری کا شکار ہونا پڑا تھا' میا المناک واقعہ تاریخ اسلام کے سخت ترین واقعات میں سے ہے۔اس کے دروناک حالات کا اندازہ اسی بات سے لگایا جاسکتا ہے کہ سلسل تین دن تک مجد نبوی اذان و سمبیر سے محروم رہی۔ یزید کالشکر چونکہ اسی حرہ کی طرف سے مدینہ پرحملہ آور ہوا تھا اس لئے اس کو' واقعہ حرہ' سے موسوم کیا جاتا ہے۔

حضرت سعیدابن میں بیٹ اونچے درجہ کے تابعین میں سے تھے بڑے فقیہ محدث عابداو متقی انہوں نے حالیس حج کئے تھے 93ء میں ان کا نقال ہوا۔

### حضرت انس رضى الله عنه كى كرامت

(٩) وَعَنْ اَبِيْ خَلْدَةَ قَالَ قُلْتُ لِآبِي الْعَالِيَةِ سَمِعَ اَنَسٌ مِنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ خَدَمَهُ عَشَرَسِنِيْنَ وَدَعَالَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَكَانَ لَهُ بُسْتَانٌ يَحْمِلُ فِيْ كُلِّ سَنَةٍ الْفَاكِهَه مَرَّتَيْنِ وَكَانَ فِيْهَا رَيْحَانٌ يَجىءُ مِنْهُ رَيْحُ الْمِسْكِ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ.

تَشَخِیْتُ عَصِرَت ابو خَلْدہ تا بعی رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ میں نے ابوالعالیہ کو کہا کیا انس رضی اللہ عنہ نے بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی اور رسول علیہ وسلم سے حدیثیں سنی ہیں؟ ابوالعالیہ نے کہا انس رضی اللہ عنہ نے دس سال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی اور رسول اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فر مائی اور انس رضی اللہ عنہ کا باغ سال میں دومر تبہ پھل دیتا تھا اور ان کے بھول میں مشک کی بوآتی تھی۔ (روایت کیا اس کوتر ندی نے اور کہا بیر حدیث حسن غریب ہے)

### الفصل الثالث . . . حضرت سعيدابن زيدرضي الله عنه كي كرامت

(• ١) عَنُ عُرُوةَ بُنِ الزُّبِيْرِ اَنَّ سَعِيدَ بُنَ زَيْدِ بُنِ عَمُرِو بُنِ نَفْيَلٍ خَا صَمَتُهُ أَرُولى بِنِثُ اَوْسٍ إِلَى مَرُوانَ بُنِ الْحَكَمِ وَادَّعَتُ اَنَّهُ اَخَذَ شَيْنًا مِنُ اَرْضِهَا فَقَالَ سَعِيدٌ اَنَاكُنتُ الْحَدُ مِنُ اَرْضِهَا شَيْنًا بَعُدَ الَّذِي سَمِعْتُ مِنُ رَّسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ عليه وسلم قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عليه وسلم يَقُولُ مَنُ اَحَدَ شِبُرًا مِنَ الْاَرُضِ ظُلُمًا طَوَّقَهُ اللهُ إلى سَبْعِ اَرْضِينَ فَقَالَ لَهُ مَرُوانُ لااسْنَلُكَ بَيِّنَةً بَعْدَ هَذَا فَقَالَ سَعِيدٌ اللهُمَّ إِنُ كَانَتُ كَاذِبَةً فَاعُمِ بَصَرَهَا وَاقْتُلُهَا فِي اللهُ إلى سَبْع اَرُضِينَ فَقَالَ لَهُ مَرُوانُ لااسْنَلُكَ بَيِّنَةً بَعْدَ هَذَا فَقَالَ سَعِيدٌ اللهُمَّ إِنُ كَانَتُ كَاذِبَةً فَاعُمِ بَصَرَهَا وَاقْتُلُهَا فِي اَرْضِهَا قَالَ فَمَا مَاتَتُ حَتَى ذَهَبَ بَصِرُهَا وَبُيْنَمَا هِي تَمُشِي فِي ارْضِهَا إِذْ وَقَعَتُ فِيهُا فَوَقَعَتُ فِيهَا فَوَقَعَتُ فِيهَا فَوَقَعَتُ فِيهَا فَكَانَتُ قَبُوهَا اللهُ بَنِ عَمُ وَاللهُ وَيُهِ اللهُ عَمْرَ بِمَعْنَاهُ وَإِنَّهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ وَلَوْلَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ وَلَوْ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُل

تر نیجی کی در اور میں زبیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سعید بن زبید بن عمر و بن نفیل سے جھڑی ان سے اردی بنت اوس مروان کی طرف اور اردی نے دعویٰ کیا کہ سعید نے میری کچھڑین لے لی ہے۔ سعید نے کہا کیا میں اس کی زمین لے سکتا ہوں جب کہ میں نے اس خضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سعید نے کہا میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سعید نے کہا میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سعید نے کہا میں تجھ سے گواہ کوفر ماتے سنا جوایک بالشت زمین ظلم سے لے لے واللہ اس کو طوق بنا کر پہنا دے گاسات زمینوں کا۔ مروان نے کہا کہ میں تجھ سے گواہ

طلب نہیں کرتا۔اس کے بعد پھرسعیدنے کہا کہا۔اللہ!اگر بیعورت جھوٹی ہےتواس کواندھا کر کےاس کی زمین میں مار عروہ نے کہا کہ بھی وہ عورت اندھی ہوکرایک گڑھے میں گر کر مرگئی۔(متفق علیہ )مسلم کی ایک روایت ہے میں ہے کہ محمد بن زید بن عبداللہ بن عمر سے اس معنی کی حدیث آئی ہے کہ محمد بن زید نے دیکھا اس عورت کو کہاندھی ہوگئی اور ٹولتی تھی دیوار کواور کہتی تھی کہ جھے کوسعید بن زید کی بدد عالمپنچی اوروہ ایک کنوئیں پر سے گذری جواس گھر میں تھا جس کے بارے میں سعید بن زید ہے جھڑی اس میں گریزی اور وہ کنواں اس کی قبر بنا۔

تنتریج: حضرت سعید بن زیدرضی الله عنه شان والے صحابی میں عشر ہمشرہ میں ہے میں ندکورہ عورت نے ان پردعویٰ کیا تھا کہ انہوں نے میری زمین چھین کی ہے۔ ''لا اسلاک بینی میں مانتا ہوں کہ اس حدیث کو یا در کھتے ہوئے آپ نے زمین نہیں چھینی ہے (لیکن ضابطہ کی کارروائی ضروری ہے یا گواہ ہوں یافتم ہو) اس پر حضرت سعید بن زیدرضی الله عنہ نے زمین ہی کور کردیا اور اس برقسمت عورت کو بحت بددعا دی جس کا نتیجہ بی لگا کہ وہی زمین اس عورت کی قبر بنی اور بے گوروکفن وہ ایک اندھے گندے کنو میں میں گر گئی اور مر گئی۔

علامہ طبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ چوکی شافعی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت سعیدرضی اللہ عنہ کے پاس گواہ نہیں سے تو ان سے قسم مانگی گئی اور مروان نے کہا کہ اب بیئة نہیں ہے تو صرف قسم کافی ہے' بہر حال بات وہی ہے کہ حضرت سعیدرضی اللہ عنہ نے قصہ ہی ختم کر دیا' ہائے افسوس! مروان حاکم ہے اور صحابی رسول جوعشر ہ بیش سے ہیں وہ عدالت کے کثہر ہے میں کھڑے ہیں۔

### حضرت عمررضي اللهءنه كي كرامت

(١١) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ عُمَرَ بَعَثَ جَيْشًا وَاَمَّرَ عَلَيْهِمْ رَجُلا يُدْعَى سَارِيَةَ فَبَيْنَمَا عُمَرُ يَخْطُبُ فَجَعَلَ يَصِيْحُ يَا سَارِيَ الْجَبَلَ فَقَدِمَ رَسُولٌ مِّنَ الْجَيْشِ فَقَالَ يَا أَمِيْرَالْمُؤْمِنِيْنَ لَقِيْنَا عَدُوَّنَا فَهَزَ مُوْنَا فَإِذَا بِصَائِحٍ يَصِيْحُ يَاسَارِيَ الْجَبَلَ فَقَدِمَ رَسُولٌ مِّنَ الْجَبَلَ فَهَزَمَ هُمُ اللَّهُ تَعَالَى رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي ذَلائِلِ النَّبُوَّةِ

تر ایک خفس کوامیر بنایا جس کا نام ساری تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے کہ عمر نے ایک فشکر بھیجااوراس پر ایک خفس کوامیر بنایا جس کا نام ساری تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ خطبدد سے رہے تھے کہ آپ رضی اللہ عنہ نے پکار کر کہا اے ساریہ پہاڑ کولازم پکڑ سے ایک قاصد آیا کہنے گئے اے امیر المونین جب ہم دشمنوں سے مطرق ہماری شکست ہوئی توایک پکار نے والے نے پکاراا سساریہ پہاڑ کولازم پکڑ ہم نے اپنی پیٹھیں پہاڑ کی طرف کرلیس تواللہ نے ان کوشکست دی۔ روایت کیااس کو پہتی نے دلاکل اللہ قیس۔

نہتنے کے: ''یاسادی ''اس صحابی کا نام' 'سادید '' تھا گریباں ترخیم المنادی کے طور پران کا نام یا ساری پکارا گیا ہے۔''الحبل'' یعنی پہاڑی طرف ہوجاو' پہاڑکو پشت کی جانب رکھوفارس کے معرکوں میں'' قادسی' کا معرکہ اور''نہاوند' کا معرکہ شہور ترین معرکوں میں سے ہیں 'نہاوند کے معرکہ میں دشمن چیچے سے حملہ کرنے والا تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عند نے دوران خطبہ خبر نبوی پر بیٹھے ہوئے آواز دی کہ پہاڑ کی طرف پشت کرویا فرمایا: پہاڑ سے خطرہ ہے لوگ اس بے جوڑکلام پر تحیر ہوئے کہ خطبہ جمعہ میں اس کلام کا کیا مطلب ہے؟ لیکن جب وہاں سے کوگ آئے اور میدان جنگ میں آواز سننے کا قصہ بیان کیا تب حقیقت سمجھ میں آگئ ۔ اس ایک واقعہ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی گرامات کوگ کرامات میں کہ رہوئیں: پہلی کرامت سے کہد بینہ سے ان کی آ واز اتنی دور سے دیکھا' دوسری کرامت سے کہد بینہ سے ان کی آ واز اتنی دور تک جا بہتی ' تیسری کرامت سے کہ نفشہ جنگ کو آپ نے مدینہ سے تبدیل کیا جس کی برکت سے اللہ تعالی نے فتح عطا فرمائی ۔ معلوم ہوا کہ مسلمانوں کی عبادات جس طرح نمازروز واور جی ہیں اس طرح جہاد بھی سنت پیغیری اور عبادت ہے کسی نے بچ کہا ہے:

جنگ مؤمن سنت پنمبری است

جنگ شابان فتنه و غارت گری است

# كعب احبار رضى الله عنه كى كرامت

(١٢) وَعَنْ نُبَيْهَةَ بْنِ وَهْبِ أَنَّ كَعْبًا دَحَلَ عَلَى عَآئِشَةَ ۗ فَذَكُرُوْا رَسُوْلَ اللّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ كَعْبُ مَامِنْ يَوْمِ يَطْلَعُ إِلَّا نَزَلَ سَبْعُوْنَ ٱلْفًا مِّنَ الْمَلْئِكَةِ حَتَّى يَخْفُوّا بِقَبْرِ رَسُوْلِ اللّهِ صلى الله عليه وسلم يَضْرِبُوْنَ بِأَجْبِحَتِهِمْ وَيُصَلُّوْنَ عَلَى رَسُوْلِ اللّهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى إِذَا ٱمْسَوا عَرَجُوْا وَهَبَطَ مِثْلُهُمْ فَصَنَعُوْا مِثْلَ ذَلِكَ حَتَى إِذَا انْشَقَّتْ عَنْهُ الْأَرْضُ خَرَجَ فِي سَبْعِيْنَ ٱلْفًا مِّنَ الْمَلْئِكَةِ يَرُقُونَهُ. (رواه الدارمي)

ﷺ : حفرت نیبہہ بنت وهب رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ کعب احبار حفرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس آیار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا۔ کعب نے کہا کوئی دن ایسانہیں کہ اس کی فجر ظاہر ہو گرستر ہزار فرشتے اترتے ہیں اور وہ گھیر لیتے ہیں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کوا ہے باز و مارتے اور در وہ بھیجتے ہیں رسول اللہ علیہ وسلم پراور جب شام کرتے ہیں آسان پر چڑھ جاتے ہیں اورات نے پھر اترتے ہیں اور وہ بھی دن والوں کی طرح کرتے ہیں تو جب آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک بھٹے گی تو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ستر ہزار فرشتوں میں نکلیں گے جوآب صلی اللہ علیہ وسلم ستر ہزار فرشتوں میں نکلیں گے جوآب صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیرے میں لیے ہوں گے۔ (روایت کیا اس کو داری نے)

نیتشتی جے: حضرت کعب احبار رحمہ اللہ کبار تا بعین میں سے ہیں ویسے انہوں نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا تھالیکن آپ سلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں مسلمان حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہوئے تھے۔ فرشتوں کے اترنے کی یہ بات حضرت کعب رحمہ اللہ کو یا تو سابقہ آسانی کتابوں کے عالموں سابقہ آسانی کتابوں کے عالموں سے معلوم ہوئی ہوگی بیانہوں نے پہلے زمانہ کے بڑے بوڑھوں اور سابقہ آسانی کتابوں کے عالموں سے کہ ہوگی ہوگی بات زیادہ صبحے معلوم ہوئی ہے کیونکہ اس سے ان کی کرامت ظاہر ہوتی ہے۔

## باب وفاة النبى صلى الله عليه وسلم . . . رسول التُرصلى التُدعليه وسلم كى وفات كابيان

وفات سے پہلے آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے غزوات کے سلسلہ میں آخری کشکر جیش اُسامہ کوروانہ فر مایا اور اپنے ہاتھ سے ان کا جنگی جھنڈوا باندھا امت کے لیے آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کا آخری جملہ نماز کے متعلق یہ تھا: 'المصلوۃ و ما ملکت ایمانکم ''یعنی نماز کی پابندی کرواور ماختوں پرظلم نہ کرواس کے بعد آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کے ساتھ منا جات کی اور فر مایا: 'اللّٰهم الو فیق الاعلی '' یہ آپ کی زبان مبارک سے نکلنے والا زندگی کا آخری کلمہ ہے۔ آپ کی وصیتوں میں سے آخری تین وصیتیں یہ تھیں: (1) جزیرہ عرب سے یہودیوں کو نکال دو۔ مبارک سے نکلنے والا زندگی کا آخری کلمہ ہے۔ آپ کی وصیتوں میں سے آخری تین وصیتیں یہ تھیں: (1) جزیرہ عرب سے یہودیوں کو نکال دو۔ (2) جیش اسامہ کوروانہ کردو۔ (3) وفدکوائ اعزاز واکرام کے ساتھ واپس کیا کروجس طرح آکرام میں کرتا ہوں' آپ کو تین سفید سوتی کپڑوں میں کفنا کردفایا گیا' بیراورمنگل کے دودن جنازہ پڑھنے کا اہتمام کیا گیا اور بدھی رات آپ قبر شریف میں اتارے گئے آپ کی قبر لوگری صورت میں تھی ۔ خجرہ عائشہ میں جہال وفات ہوئی اسی جگہ میں دفائے گئے' آپ کے جنازہ کے لیے سی امام کومقر رئیس کیا گیا جلکہ آپ خودامام تھلوگ آتے رہ اور افرادی طور پر جنازہ پڑھ کرچا جاتے تھے۔ سب سے پہلے فرشتے آئے پھرانسانوں نے جنازہ پڑھا 'جنات نے بھی جنازہ پڑھا جنات نے بھی جنازہ پڑھا کانت وفات محمد دلیل علی ان لیس لله غالب الا انبعا کانت وفات محمد دلیل علی ان لیس لله غالب

دلیل علی ان لیس لله غالب بہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے

## الفصل الأول... جب المل مدينه كنفيب جاك

(١) عَنِ الْبَرَاءِ بُنِ عَازِبِ قَالَ اَوَّلُ مَنُ قَدِمَ عَلَيْنَا مِنُ اَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مُصْعَبُ بُنُ عُمَيْرٍ وَابُنُ أُمَّ مَكْتُومٍ فَجَعَلَا يُقُرِانِنَا الْقُرُانَ ثُمَّ جَاءَ عَمَّارٌ وَبِكَلَّ وَسَعُدَّ ثُمَّ جَاءَ عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ فِي عِشْرِيْنَ مِنُ اَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَمَا رَايُتُ اَهُلَ الْمَدِيْنَةِ فَرِحُوا بِشَيء فَرَحَهُمُ بِهِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَدْ جَاءَ فَمَا جَاءَ حَتَى قَرَاتُ سَبِّحِ اسْمَ حَتَى زَايْتُ الْوَلَائِدَ وَالْعِبْيَانَ يَقُولُونَ هَذَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ جَاءَ فَمَا جَاءَ حَتَى قَرَاتُ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ اللهَ عَلَيه فِي سُورٍ مِثْلِهَا مِنَ الْمُفَصَّلِ (دواه البحاري)

ترکیجی کی دھزت براءرضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اول وہ مخص جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہ میں سے ہمارے پاس آئے وہ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ اور ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ تھے۔ وہ دونوں ہم کوقر آن پڑھاتے تھے۔ پھر عمار رضی اللہ عنہ اور بلال رضی اللہ عنہ اور سعد رضی اللہ عنہ آئے پھر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ آئے اس بلال رضی اللہ عنہ اور سعد رضی اللہ عنہ آئے اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ میں نے اہل مدینہ کو اتنا خوش بھی نددیکھا تھا جتنا کہ رسول اللہ صلی علیہ وسلم کی آمد سے خوش ہوئے۔ میں نے لڑکوں اور لڑکیوں کو دیکھا کہ کہتے تھے بین مدارکے رسول ہیں جو تشریف لائے۔ آپنیں آئے یہاں تک کہ میں نے سبح اسم دبک الاعلی اور اس جیسی دوسری سورتیں جو فصل میں ہیں سکھ لیس۔ (روایت کیا اس کو بخاری نے)

نستنتے :''الو لائد''ولیدۃ کی جمع ہے۔ بچیوں کو کہتے ہیں'خوشی میں عام لوگ'نجاء رسول الله هذا رسول الله قد جاء''ک الفاظ سے استقبال کررہے تھے'نچے اور بچیاں بھی ساتھ دے رہی تھیں اور سب ل کر بیا شعار پڑھ رہے تھے۔

ايها المبعوث فينا لقد جنت بالامر المطاع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ماد عالله داع بعض يجيال بيكهربي تقيس:

من جواد من بنی النجاد یا حبذا محمدًا بجاد و مرمزجس کوصرف صدیق اکبررضی الله عنه نے بہجانا

(٢) وَعَنُ اَبِيُ سَعِيْدٍ الْخُدُرِيِّ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم جَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ اِنَّ عَبْدًا خَيَّرَهُ اللَّهُ

بَيْنَ أَنْ يُوْتِيَهُ مِنْ زُهُوَ قِ الدُّنِيَا مَا شَاءَ وَبَيْنَ مَا عِنْدَهُ فَاحُتَارَ مَا عِنْدَهُ فَبَكى أَبُو بَكُو قَالَ فَدَيْنَاكَ بِالْبَائِنَا وَالْمَهَاتِنَا فَكُورُ وَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ عَبْدِ خَيَّرُهُ اللّهُ بَيْنَ أَنْ يُؤْتِيَهُ مِنْ زَهْرَةً فَعَجِبُنَالَهُ فَقَالَ النَّاسُ انْظُورُو اللّهِ عِلْمَا السَّيْخِ يُحْبِرُ وَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ عَبْدِ خَيَرهُ اللّهُ بَيْنَ أَنْ يُؤْتِيَهُ مِنْ زَهْرَةً اللّهُ بَيْنَ أَنْ يُؤْتِيَهُ مِنْ زَهْرَةً اللّهُ عَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْكَ بِالْبَائِنَا وَالْمُهَاتِنَا فَكَانَ وَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم هُوَ الْمُخَيَّرُ وَكَانَ ابُوبُكِ اعْلَمْنَا ومعنى عليه اللّهُ عليه وسلم هُو الْمُخَيَّرُ وَكَانَ ابُوبُكِ اعْلَمْنَا ومعنى عليه الله عليه وسلم عَنْ عَبْدِ حَيْر عَالَى اللهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ وَكُانَ اللّهُ عَلَيْكُ بِالْمُؤْتِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لِللّهُ عَلَيْهُ وَكُونَ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَكُ عَلَيْهُ وَلَا لَكُو عَلَيْكُ وَلَا لَكُ عَلَيْهُ وَلَا لَكُو عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَكُونُ وَلَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهُ وَلَو اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَكُونُ وَلَا لَكُونُ وَلَا لَهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْكُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْكُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُولُ وَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلُولُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَنْ عَلَاللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْكُ وَلَا عَلَيْكُ وَلَا عَلَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْكُ وَلَا اللّهُ عَلَيْكُ وَلَمْ اللّهُ عَلَيْكُ وَلَوْلُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَاللّهُ عَلْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَمُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا لَكُولُولُ الللّهُ عَلْهُ وَلَا لَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَاللّهُ عَلْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُولُ وَلَا عَلَيْكُولُولُ وَلَا لَلْهُ عَلَيْكُ وَلَوْلُولُ وَلَا اللّهُ عَلْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْكُولُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ وَلَا لَكُولُولُ اللّهُ عَلْهُ عَلَيْكُولُ وَلَا عَلَيْكُولُولُولُ اللّهُ عَلَيْكُ وَلَا لَا عَلَيْكُولُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُ وَلَا لَكُولُولُ اللّهُ عَ

ننتنج :سورہ نصر کے نزول پر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی نے ایک بند ہے کو دنیا میں رہنے یا اٹھنے کا اختیار دیا ہے بیہ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم نے سمجھا کہ کسی اور بند ہے کا ذکر فرمار ہے ہیں مگراصل میں سورہ نصر کا خضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دعوتی مشن جزیرہ عرب میں پاپیٹھیل کو پہنچ گیا اب آپ کوزمین پر باقی رکھنے کے بجائے آسانوں پر اٹھانا چاہے تا کہ رفیق اعلیٰ سے ملاقات ہوجائے۔ اس اشارہ اور دقیق وعمیق علم کوصرف صدیق اکبررضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہچان لیالہٰ ذارونے لگے اس سے معابہ کومعلوم ہوا کہ ان میں صدیق اکبررضی اللہ عنہ سے نیادہ علم والے ہیں۔

#### وداغى نماز اوروداعى خطاب

(۳) وَعَنُ عُقْبَةَ بُنِ عَامِرِ قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَى الله عليه وسلم عَلَى قَتْلَى اُحُدِ بَعَدَ ثَمَانِ سِنِينَ كَالْمُوَةِ عِ الْلاَحْيَاءِ وَالْاَمُواتِ ثُمَّ طَلَع الْمِنْبَرَ فَقَالَ إِنِّى بَيْنَ آيُدِيْكُمُ فَوَ طُوَّانَا عَلَيْكُمْ شَهِيئةٌ وَإِنَّ مَوْعِدَكُمُ الْحَوْصُ وَإِنِي لَاَنْ عَلَيْكُمْ شَهِيئةٌ وَإِنَّ مَوْعِدَكُمُ الْحَوْصُ وَإِنِي لَاَنْ عَلَيْكُمْ شَهِيئةٌ وَإِنَّ مَوْعِدَكُمُ الْحَدْيَى فَذَا أَعْطِيتُ مَفَاتِيْعَ حَوَانِي الاَرْضِ وابِّي لَسُتُ آخَصْى عَلَيْكُمُ اللَّهُ مِنْ اللهُ وَانَى فَدُ أَعْطِيتُ مَفَاتِيعَ حَوَانِي الاَرْضِ وابِي لَسُتُ آخَصْى عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللهُ وَإِنَّ فَيْ اللهُ وَالْمَعَ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ اللهُ وَاللهُ وَلِمُ وَاللهُ وَاللهُ وَلِمُ وَاللهُ وَلِهُ وَاللهُ وَلِمُ وَاللهُ وَلِمُ وَاللهُ وَلِلْولُولُ وَلَا اللهُ وَلِلْ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلِلْ وَاللهُ وَلِلْمُ وَلِمُولُولُولُ وَلَا الللهُولُولُ وَلَا الللهُ وَاللهُ وَلِلْمُولِ وَلِلْمُ وَلِولُولُ وَلِل

کے لیے دعا کیں کرنا پیسلسلہ اب ختم ہو گیا گویا آپ نے ان سب کورخصت کیا۔''فوط''اس مخض کو کہتے ہیں جوکسی آنے والے کے لیے پہلے ہے

جگہاورسامان تیارکر کے انتظام کرے پیمال''میرمنزل''تر جمہ کرنا بہتر ہے۔

آ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم پوری امت کے لیے بطور شفیج المذنبین پہلے چلے گئے۔ ''شہید''اس کا معنی حاضر ناظر نہیں ہے بلکہ یہ امت جب سابقہ امتوں پر گواہی دے گئو وہ لوگ جرح کردیں گے اور کہیں گے کہ ہمارے زمانے میں بیلوگ موجود نہیں تھے ہم پران کی گواہی غلط ہے؛ اس جرح کی نزکیہ کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے کہ میری امت نے سے کہا ہے جیسے قرآن میں ہے' نشکو نو اشھداء علی النماس ویکون الوسول علیکم شھیدا''اگر شہید کا معنی حاضر ناظر ہوجائے گی کیونکہ النماس ویکون الوسول علیکم شھیدا''اگر شہید کا معنی حاضر ناظر ہوجائے گی کیونکہ امت تو تم ان الارض ''یعنی دنیا کے خزانے میری امت کو مل جا کیں گے کیونکہ یہ جہاد کرے گی تو خزانے ملیں گئ مال غنیمت ہاتھ آئے گا۔

#### حیات نبوی کے آخری کھات

(٣) وَعَنُ عَآئِشَةَ قَالَتُ إِنَّ مِنُ بِعَمِ اللهِ تَعَالَى عَلَىَّ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم تُوقِى فِى بَيْتِى وَفِى يَوْمِى وَبَيْنَ سَحُوى وَنَحُرِى وَأَنَّ اللهِ جَمَعَ بَيْنَ رِيُقِى وَرِيقِهِ عِنُدَ مَوْتِهِ دَخَلَ عَلَىَّ عَبُدُ الرَّحُمٰنِ بُنُ أَبِى بَكُو وَبِيَدِهِ وَبَيْنَ سَحُوى وَنَحُرِى وَأَنَّ اللهَ عَلَيه وسلم فَوَ أَيْتُهُ يَنْظُرَ إِلَيْه وَعَرَفْتُ اللهَ عَلَيه وسلم فَوَ أَيْتُهُ يَنْظُرَ إِلَيْه وَعَرَفْتُ اللهَ عَلَيه وسلم فَوَ أَيْتُهُ يَنْظُرَ إِلَيْه وَعَرَفْتُ اللهَ يُحِبُ السِّواكَ فَقُلْتُ الْحَدُهُ لَكَ فَاشَارَ بِرَاسِهِ ان نَعَمُ فَلَيْتُنَهُ فَامُرَّهُ وَبَيْنَ يَدَيهِ وَكُلْتُ اللهُ لِكَ فَاشَارَ بِرَاسِهِ ان نَعَمُ فَلَيْتُنَهُ فَامَرَّهُ وَبَيْنَ يَدَيه رَكُوةٌ فَيَمُسَحُ بِهِمَا وَجُهَهُ وَيَقُولُ لَا إِلهُ إِلَّاللَهُ إِنَّ لِلْمَوْتِ سَكَرَاتٌ ثُمَّ نَصَبَ يَدَهُ فَيَعُلَى يَقُولُ فِى الرَّفِيقِ الْاَعْلَى حَتَّى قُبْضَ وَمَالَتُ يَدُهُ (رواه البحاري)

ن کری باری کے دن فوت کیے گئے اور میر سے سینا ور ہنگی کے در میان تکیہ کیے ہوئے تھے اور اللہ تعالیٰ نے جمع کیا میری تھوک اور آتحضرت میری باری کے دن فوت کیے گئے اور میر سے سینا ور ہنگی کے در میان تکیہ کیے ہوئے تھے اور اللہ تعالیٰ نے جمع کیا میری تھوک اور آتحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تھوک مبارک کو وفات کے وقت کہ میر ہے پاس میر ابھائی عبد الرحل بن ابی بکر رضی اللہ عنہ آیا اور اس کے ہاتھ میں مسواک تھی اور میں تکیہ کرنے والی تھی آتحضرت صلی اللہ علیہ وسلمی کے طرف و کی میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبد الرحل کی طرف و کی میں اور میں نے بچپان لیا کہ آپ سواک کو جوب جانے ہیں۔ میں نے کہا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک چا ہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک جا تھا تھیں ہے کہا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک جا تھیں ہے کہا کیا ترم کر دوں نے اپنیا دشوار ہوا تو میں نے کہا کیا ترم کر دوں کہ سرم ارک سے والی ایس میں پائی تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک اور آتحضرت کے سامنے ایک کا برتن تھا اس میں پائی تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہوگھوں کو داخل کرتے اور اپنے چرہ و پر پھیر سے اور آتحضرت کے سامنے ایک کا برتن تھا اس میں پائی تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہوگھوں کو داخل کرتے اور اپنے چرہ و پر پھیر سے اور فرمائے نہیں کوئی معبود گر اللہ علیہ وسلم کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم تھا ہو اور اس اور خور اس کی کہ می کور فی اعلی سے ملا

نتشینے خطرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اس پر فخر کرتی ہیں کہ انخضرت سکی اللہ علیہ وسلم کی حیات کے آخری لمحات اور آخری خدمات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنها اس پر فخر کرتی ہیں کہ انخضرت عائشہ میں انتقال ہوا ' حضور اکرم سلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت سے از واج مطہرات نے اپنی باریاں حضرت عائشہ رضی اللہ عنھا کودید ہیں مگر خدا کا کرنا ایسا تھا کہ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ان دنوں میں ہوا جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنھا کی باری آئی۔ 'بین سحوی و نصوی ''سحر سید کو کہتے ہیں اور نحری کھتے ہیں مطلب ہیہ کہ اللہ تعالی نے آخری ہم کے آخری کھات میں مجھے ان سے وہ قرب عطا کیا کہ میرے سینے کے درمیان آب سلی اللہ علیہ وسلم میری گود میں آرام فر مار ہے تھے ہنسلی کی ہڑی کو کہا گیا ہے 'گامراد ہے۔ '' دیفی''جسمانی قرب کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے روحانی قرب عطا کیا کہ میری لعاب اور حضرت کے لعاب کو مسواک کے واسط س سے جمع فرما دیا۔''امرَ ہ'' منہ میں مسواک گھمایا' چلایا' استعال کیا۔

## انبياء عليهم السلام كوموت سے پہلے اختيار

(۵) وَعَنُهَا قَالَتُ سَمِعْتُ رَسُوّلَ اللّٰهِ صَلَى الله عَلَيه وسلم يَقُولُ مَامِنُ نَبِيٌّ يَمُوَضُ اِلَّا خُيِّرَ بَيُنَ الدُّنُيَا وَالْاحِرَةِ وَكَانَ فِى شَكُواهِ الَّذِى قَبِصَ اَخَذَتُهُ بُحَّةٌ شَدِيْدَةٌ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ مَعَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمُ مِّنَ النَّبِيِيْنَ وَالصِّدِيْقِيْنَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِيْنَ فَعَلِمْتُ اَنَّهُ خُيِّرَ (متفق عليه)

نَرْ ﷺ : عَا كَشْرَضَى الله عنها ہے روایت ہے كہ میں نے رسول الله علیه وسلم سے سنافر ماتے تھے نہیں كوئى نبی كہ بھار ہو مگرا فتلیار دیا جاتا ہے دنیا اور آخرت میں اور آنخضرت صلی الله علیه وسلم اس بھاری میں كہ نوت كيے گئے تھے پکڑا حضرت كوآ واز كى تن آنخضرت صلی الله علیہ وسلم ہے كہ آپ فرماتے تھے كہ شامل كر مجھ كوان لوگوں كے ساتھ جن پر انعام كيا تو نے انبياء میں سے اور صدیقوں میں سے اور شہداء اور صالحین میں سے میں نے جاتا كہ آپ اختیار دیے گئے ہیں۔ (منق علیہ)

نستنت کے ''خید ''دنیا میں جینے انسان آئے ہیں سب کو موت کے وقت فرشتھ کے کہ کے جاتا ہے اور کوئی مہلت نہیں دی جاتی ہے صرف انبیاء کرام کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ موت سے پہلے فرشتہ اللہ تعالی کا پیغام لاتا ہے کہ نبی کا کیا خیال ہے میری طرف آتا ہے یا دنیا میں رہنا جاہتا ہے؟ تمام انبیاء نے اللہ تعالیٰ کی طرف جانے کو افتیار کیا ہے 'بیا جازت صرف ایک اعزاز واکرام ہے' یہی معاملہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ہوا جس طرح آئیدہ حدیث میں آرہا ہے۔'بعد "بایرضمہ ہے حاپر شدہ کھانسی کو بھی کہتے ہیں اور کلے میں بھاری پن آنے سے آواز کے موٹے ہوجانے کو بھی کہتے ہیں۔

### حضرت فاطمه رضي الله عنها كاعم وحزن

(٢) وَعَنُ آنَسٍ قَالَ لَمَّا ثَقُلَ النّقبِيَّ يَتَغَشَّاهُ الْكُرُبُ . فَقَالَتُ فَاطِمَةُ و كَرَبَ آبَاهُ ا فَقَالَ لَهَا لَيْسَ عَلَى آبِيكَ كَرُبٌ بَعُدَ الْيَوْمِ فَلَمَّا مَاتَ قَالَتُ يَا آبَتَاهُ آبَاهُ آبَاهُ مِنْ جَنَّتِ الْفِرُدُوسِ مَا وَاهُ. يَا آبَتَاهُ إلى جِبُرَئِيلَ نَنْعَاهُ فَلَمَّا دُفِنَ قَالَتُ فَا فَيَلَ مَا اللهِ التَّرَابَ. (رواه البحارى)
 فَلَمَّا دُفِنَ قَالَتُ فَاطِمَةُ يَا آنَسُ آطَابَتُ ٱنْفُسُكُمُ آنُ تَتَحْثُوا عَلَى رَسُولِ اللهِ التَّرَابَ. (رواه البحارى)

ت من حضرت انس رضی الله عنه سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم بہت خت بیار ہوئے مرض کی شدت آپ کو بیہوشی کرتی سی حضرت فاطمہ رضی الله عنها نے کہا ہائے میرے باپ کی ختی حضرت صلی الله علیہ وسلم نے فاطمہ رضی الله عنها سے فرمایا کہ آج کے بعد سیرے باپ آپ صلی الله علیہ وسلم فوت ہو گئے حضرت فاطمہ رضی الله عنها نے کہا اے میرے باپ آپ صلی الله علیہ وسلم فوت ہو گئے حضرت فاطمہ رضی الله عنها نے کہا اے میں الله علیہ وسلم کو بلالیا اپنے حضور میں اے میرے باپ کہ جنت الفردوس ان کا ٹھکا نا ہے اسے میرے باپ آپ کی اموت کی خبر جریل تک پہنچاتے ہیں جب آپ دفن کیے گئے حضرت فاطمہ رضی الله عنها نے کہا اے انس تم نے کس طرح گوارا کیا میرے باپ یعنی رسول الله صلی الله علیہ وسلم پرمٹی ڈالنا۔ (بخاری)

الفصل الثاني ....مريخم واندوه مين دُوب كيا

(2) عَنْ اَنَسِ رضى الله عنه قَالَ لَمَّا قَدِمَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِيْنَةَ لَعِبَتِ الْحَبَشَةُ بِحِرَابِهِمْ فَرْحًا لِقُدُوْمِهِ رَوَاهُ ٱبُوْدَاوَدَ وَ فِى رَوَايَةِ الدَّارِمِى قَالَ مَارَأَيْتُ يَوْمًا قَطُّ كَانَ آخْسَنَ وَلَا اَضْوَءَ مِنْ يَوْمٍ دَخَلَ عَلَيْنَا فِيْهِ رَسُوْلُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم وَمَارَأَيْتُ يَوْمًا كَانَ ٱقْبَحَ وَلَا اَظْلَمَ مِنْ يَوْمٍ مَاتَ فِيْهِ رَسُوْلُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم وَفِى رَوَايَةِ التِّرْمِدِي قَالَ لَمَّا كَانَ الْيَوْمُ الَّذِي دَحَلَ فِيْهِ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِيْنَةَ اَضَاءَ مِنْهَا كُلُّ شَيْءٍ وَمَانَفَطْنَا أَيْدِيْنَا عَنِ التُّوَابِ وَإِنَّا لَفِي دَفْيِهِ حَتَى انْكُونَا قُلُوبْنَا كَانَ الْيَوْبُنَا عَنِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اَظْلَمَ مِنْهَا كُلُّ شَيْءٍ وَمَانَفَطْنَا أَيْدِيْنَا عَنِ اللّهُ عَلَيْهِ وَإِنَّا لَفِي دَفْيِهِ حَتَى انْكُونَا قُلُوبُنَا كُلُ مَنْ عَلَيْهِ وَمَانَفَطْنَا أَيْدِيْنَا عَنِ اللّهُ عَلَيْ وَالْكُومُ اللهُ عَنه سے روایت ہے جب آپ صلی الله علیہ واللہ علیہ الله علیہ الله علیہ الله علیہ الله علیہ الله علیہ الله علیہ والله الله علیہ والله والله والله الله علیہ والله والله

نستنتیج: آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی وفات ہے اتنار وحانی اثر ہوا کہ ہاتھ سے مٹی جھاڑنے سے پہلے پہلے زندہ لوگوں کے دلوں پر اثر ہوا اور پہلے کی طرح روحانیت نہیں رہی تو آج کل ڈیڑھ ہزارسال بعدلوگوں کا کیا حال ہوگا .....؟

# تدفین کے بارے میں اختلاف اور حضرت ابو بکر کی صحیح را ہنمائی

(٨) وَعَنْ عَآئِشَةَ قَالَتْ لَمَّا قَبِضَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِخْتَلَفُوا فِي دَفْنِهِ فَقَالَ اَبُوْبَكُو سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم شَيْنًا قَالَ مَاقَبْضَ اللهُ نَبِيًّا إِلَّا فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي يُحِبُّ اَنْ يُذْفَنَ فِيْهِ اذْفِئُوهُ فِي مَوْضِعِ فِرَاشِهِ (ومذى) صلى الله عليه وسلم شَيْنًا قَالَ مَاقَبْضَ اللهُ نَبِيًّا إِلَّا فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي يُحِبُّ اَنْ يُذْفَنَ فِيْهِ اذْفِئُوهُ فِي مَوْضِعِ فِرَاشِهِ (ومذى) لَنَّ مَن مَن عَن عَلَى اللهُ عَن اللهُ عَن اللهُ عَن اللهُ عَن اللهُ عَلَى اللهُ عَلى اللهُ عليه وسلم عَن اللهُ عَن اللهُ عَلَى اللهُ عَن اللهُ عَن اللهُ عَن اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عليه وسلم عَن اللهُ عَلَى اللهُ عليه وسلم اللهُ عَل اللهُ عليه وسلم اللهُ عليه وسلم اللهُ عليه وسلم عن الله عليه وسلم اللهُ عليه وسلم اللهُ عليه وسلم عَن اللهُ عليه وسلم عَن اللهُ عليه وسلم اللهُ اللهُ عليه وسلم اللهُ اللهُ عليه وسلم اللهُ اللهُ عليه وسلم اللهُ اللهُ اللهُ عليه وسلم اللهُ اللهُ عليه وسلم اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

لْمَتْ شَيْحَ :''احتلفوا''لیعنی آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی تدفین کے بارے میں صحابہ کرام رضی الله عظم کے درمیان اختلاف ہوا بعض نے کہا کہ آنخضرت صلی الله علیه وسلم کو مکہ مکرمہ میں فن کیا جائے بعض نے بیت الممقدس میں فن کرنے کا مشورہ دیا بعض نے مدینہ میں بقیع غرقد میں وفن کرنے کا کہا پھر صحابہ کرام رضی اللہ عضم نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے بوچھا تو آپ نے حدیث سنادی۔

## الفصل الثالث...وفات سے پہلے ہی نبی کو جنت میں اس کامشقر دکھایا جاتا ہے

(٩) عَنُ عَائِشَةَ قَالَتُ كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ وَهُوَ صَحِيْحٌ إِنَّهُ لَنُ يُقْبَضَ نَبِيِّ حَتَى يُرَى مَقَعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ ثُمَّ يُخَيِّرُ قَالَتُ عَآئِشَةُ فَلَمَّا نَزَلَ بِهِ وَرَأْسُهُ عَلَى فَخِذِى غُشِى عَلَيْهِ ثُمَّ اَفَاقَ فَاشْخَصَ بَصَرَهُ اللَّي السَّقُفِ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ الرَّفِيُقَ الْآعَلَى قُلْتُ إِذَنَ لَا يَخْتَارُنَا قَالَتُ وَعَرَفْتُ اللَّهُ الْحَدِيثُ اللَّهُمَّ الرَّفِيُقَ الْآعُلَى قُلْتُ إِذَنَ لَا يَخْتَارُنَا قَالَتْ وَعَرَفْتُ اللَّهُ الْحَدِيثُ اللَّهُمَّ الرَّفِيقُ الْاعْلَى ومَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ ثُمَّ يُخَيِّرُ قَالَتُ عَآئِشَةُ فَكَانَ اخِرُ كَلِمَةٍ تَكَلَّمَ بِهَا النَّهُمَّ الرَّفِيقُ الرَّفِيقُ الْآعُلَى (مَتَفَعَ عَلِيه) الله عليه وسلم قُولُهُ اللَّهُمَّ الرَّفِيقُ الْآعُلَى (مَتَفَعَ عَلِيه)

نَتَنَجَيِّكُمُّ: حضرت عائشرضی الله عنها سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم تندرتی کی حالت میں فرماتے تھے کہ کس نبی کونہیں فوت کیا جاتا گراس کواس کی جنت میں جگہ دکھائی جاتی ہے پھراس کوا ختیار دیا جاتا ہے۔ عائشرضی الله عنها نے کہا جب حضرت صلی الله علیہ وسلم پر موت تازل ہوئی اس حالت میں کہ آپ کا سرمبارک میری ران پرتھا آپ صلی الله علیہ وسلم پر بیہوشی طاری ہوئی پھر آپ سلی الله

علیہ وسلم ہوش میں آئے تواپنی نگاہ کوآسان کی طرف اٹھایا پھر فرمایا الہی پسند کیا میں نے رفیقِ اعلیٰ کو میں نے کہا آپ سلی اللہ علیہ وسلم اس عالم کو پسند کرتے ہیں اور ہم کو پسند نہیں کرتے۔عائشہ صنی اللہ عنہانے کہامیں نے پہچانا بیقول اشارہ ہے اس صدیث کی طرف جواپنی صحت میں فرمائی تھی اپنے کلام کرنے میں کہ بھی کسی پیغمبر کی روح قبض نہیں کی جاتی یہاں تک کہ دکھائی جاتی ہے اس کی جگہ بہشت سے پھروہ اختیار دیا جاتا ہے۔عائشہ صنی اللہ عنہانے کہا آخری قول آپ کا بیتھایا الہی میں پسند کرتا ہوں رفیقِ اعلیٰ کو۔ (متنق علیہ)

ننتشی اس کی جہت میں آنے کوافاقہ کہتے ہیں۔ 'اسخص بصر ''جیت چونکہ آسان کی جہت میں تھی اس لیے اس کودیکھاور نہ مقصد آسان کی طرف نگاہ اٹھا کردیکھنا تھا اس حدیث میں آپ کا آخری کلمہ ندکور ہے دوسری روایت میں ایک کلمہ امت کے لیے ہے کہ نماز پر اعواور ماتحت لوگوں پر ظلم نہ کروپیدائش کے وقت آپ نے پہلا کلمہ اللہ اکبرا دافر مایا تھا اور عہد الست میں سب سے پہلے آپ نے ''بلی '' کلفظ ادافر مایا اور ایک کلمہ اینے رب کے لیے ہے جواس حدیث میں ہے۔

#### زہرکااثر

(• ١) وَعَنُهَا قَالَتُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيُهِ يَاعَائِشَهُ مَاأَزَالُ آجِدُ اَلَمَ الطَّعَامِ الَّذِي آكَلُتُ بِخَيْبَرَ وَهٰذَا اَوَانٌ وَجَدْتُ اِنْقِطَاعَ ابْهُرِي مِنْ ذَالِكَ السَّمِّ (رواه البخاري)

تَرْجَحُنِّ : حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے رسول الله صلّی الله علیہ وسلم فرمائے تھے اپی اس بیاری میں که آپ اس میں فوت ہوئے۔ اے عائشہ رضی الله عنہا ہمیشہ میں اس طعام کا در دیا تا تھا جو میں نے کھایا تھا خیبر میں۔ اور اب میری شہرگ کے کث جانے کا وقت ہے اس زہر کی وجہ ہے۔ (روایت کیا اس کو بخاری نے )

لَسَتْمَيْحَ: اللم " درداور تکلیف کوالم کہتے ہیں۔ "بیخیبر" بنگ خیبر کے موقع پرایک یہودی تورت نے بکری کے گوشت میں زہر ملاکر حضورا کرم سلم اللہ علیہ وسلم کو کھلا یا تھا اللہ تعالیٰ نے زہر کواٹر نہ کرنے کا تھم دید یا چنانچہ اس کا اثر ایک مقرر وقت تک محدود پیانے پرموقوف ہوگیا مگر جب آپ کی زندگی کے دن پورے ہوگئے تو اللہ تعالیٰ نے اس زہر کا پوراا خر ظاہر کردیا جس سے آپ کی رگ جان کٹ گئ اور وفات ہوگئ ای طرح فاموش زہر سے صدیق اکبررضی اللہ عنہ کی موت بھی واقع ہوگئ ہیکا مل رفاقت کی طرف اشارہ ہے۔" ابھر ی" بیاس رگ کا نام ہے جس کا تعلق دل سے ہاس کے کلنے سے آدمی مرجا تا ہے اس کورگ جان کہتے ہیں ملاطی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس رگ کی دوسری تفییر ہی کہ کہ درگ جسے میں قدم تک نیچے چلی گئی ہے پھراس سے چھوٹی چھوٹی رگیں پورے بدن میں پھیلی ہوئی ہیں' یدرگ جب دماغ میں ہوتی ہے تواس کو' نامه " کہتے ہیں اور جب بیہ ہوئی ہیں' ہوٹی ہے تواس کو' نامه " کہتے ہیں اور جب بیہ میں اور جب بید گئی ہا کہ درگ جب گئی جاتواس کو' صاف " کہتے ہیں اور جب بید گئی ہے بیٹر موق ہے تواس کو' صاف " کہتے ہیں اور جب بید گئی ہے بیٹر کی جاتواس کو' صاف " کہتے ہیں اور جب بید گئی ہے بیٹر کی میں ہوتی ہے تواس کو ' ابھر کہلاتی ہے' جب بازو ہیں ہوتی ہے تواس کو 'صاف " کہتے ہیں اور جب پنڈلی ہیں ہوتی ہے تواس کو نام کو کہتے ہیں اور جب پنڈلی ہیں ہوتی ہے تواس کو ' بیک ہو کہتے ہیں اور جب پنڈلی ہیں ہوتی ہے تواس کو ' بیک جات ہے جب بازو ہیں اور جب پنڈلی ہیں ہوتی ہے تواس کو کہتے ہیں اور جب پنڈلی ہیں ہوتی ہے تواس کو کہتے ہیں اور جب پنڈلی ہیں ہوتی ہے تواس کو عرق النساء کہتے ہیں ہم راک ہوں جات ہے۔

مرض الموت ميں ارادہ تحریر کا قصہ

(١١) وَعَنُ ابُنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا حُضِرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَفِى الْبَيْتِ رِجَالٌ فِيهِمُ عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ
قَالَ النَّبِى صلى الله عليه وسلم هَلُمُّوا اَكْتُبُ لَكُمْ كِتَابًا لَنْ تَضِلُّوا بَعُدَهُ فَقَالَ عُمَرُ قَلْ عَلَبَ عَلَيْهِ الْوَجَعُ وَعِنْدَكُمُ
الْقُرُانُ حَسُبُكُمْ كِتَابُ اللَّهِ فَاخْتَلَفَ آهُلُ الْبَيْتِ وَاخْتَصَمُوا فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ قَرِّبُوا يَكْتُبُ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى
الله عليه وسلم وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ مَا قَالَ عُمَرُ فَلَمَّا آكُتَرُوا اللَّغَطَ وَالْإِخْتِلافَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
قُومُوا عَتِى قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ فَكَانَ إِبُنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ إِنَّ الرَّذِيَّةَ كُلَّ الرَّذِيَّةِ مَا حَالَ بَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

وَبَيْنَ اَنُ يَكْتُبَ لَهُمْ ذَالِكَ الْكِتَابَ لِاخْتِلاَ فِهِمْ وَلَغَطِهِمْ .وَفِى رِوَايَةِ سُلَيْمَانَ بُنِ اَبِى مُسْلِمِ الْآخُولِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ يَوْمُ الْخَمِيْسِ وَمَايَوُمُ الْخَمِيْسِ ثُمَّ بَكَى حَتَّى بَلَّ دَمَٰعُهُ الْحَصٰى قُلْتُ يَاابُنَ عَبَّاسِ وَمَايَوُمُ الْخَمِيْسِ قَالَ اشْتَدَّ برَسُوُّلِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَجَعُهُ فَقَالَ ائْتُوْنِيُ بِكَتِفِ آكُتُبُ لَكُمْ كِتَابًا لَا تَضِلُّوا بَعْدَهُ آبَدًا فَتَنازَعُوا وَلَا يَنْبَغِىُ عَنْدَ نَبِيّ تَنازُعٌ فَقَالُواْمَاشَانُهُ اَهَجَرَ اسْتَفْهِمُوهُ فَلَاهَبُواْ يَرُدُّوْنَ عَلَيْهِ فَقَالَ دَعُونِي ذَرُونِي فَالَّذِي ٱنَافِيْهِ خَيْرٌ مِّمَّا تَدْعُونَنِيٌّ إَلَيْهِ فَاَمَرَهُمْ بِثَلَثٍ فَقَالَ اَخُرِجُوا الْمُشْرِكِيْنَ مِنْ جَزِيْرَةِ الْعَرَبِ وَاَجِيْزُواالْوَفُد بِنحوِمَا كُنْتُ أُجِيْزُهُمْ وَسَكَتَ عَنِ الثَّالِئَةِ أَوْ قَالَهَا فَنَسِيتُهَا قَالَ شُفْيَانُ هَلْذَا مِنْ قَوْلِ سُلَيْمَانَ (متفق عَليه)

لنَرْجَيِجُ بْرُ : حضرت ابن عباس رضی الله عنه سے روایت ہے کہ جب رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے وصال کا وقت قریب آیا گھر میں بہت لوگ تھےان میںعمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ آؤ میں تم کوایک تحریر لکھ دوں کہتم ہرگز اس کے بعد گمراہ نہ ہوگے۔عمر رضی اللہ عنہ نے کہا آپ پر بیاری کی تکلیف غالب ہےاور تمہارے پاس قر آن ہےاور کافی ہے اللہ کی کتاب اور گھر والوں نے اختلاف کیااور جھگڑا کیا بعض ان میں سے کہتے تھے کہزو یک کروحفرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قلمدان کہ کھیں تمہارے ليے اور بعض كہتے تھے جوعمر رضى الله عنه كہتا تھا جب لوگوں نے شور زيادہ كيا اور اختلاف تو رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا المھ جاؤ میرے پاس سے عبیداللہ نے کہا ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے تھے اصل مصیبت وہ رکاوٹ ہے جوآئی رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اور درمیان اس کے کہکھیں ان کے لیے نوشتہ ان کے اختلاف کی وجہ سے اور شور وغو عاکی وجہ سے ۔سلمان بن افی مسلم احول کی روایت میں ہے کے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جعرات کا دن کیا ہے جعرات کا دن! پھرابن عباس اتناروئے کہا نئے آنسوؤں نے تنکریوں کوتر کردیا۔ میں نے کہاا ہےا بن عباس رضی اللہ عنہ کیا ہے پنجشنبہ کا دن کہارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کواس دن سخت بیاری تقی آپ نے فرمایا کہ میرے پاس شانہ کی ہڈی لاؤ کہتم کوایک نوشتہ لکھ دوں تم اس کے بعد گمراہ نہیں ہو گے۔لوگوں نے اختلاف کیا اور نبی کے نز دیک اختلاف لائق نہ تھا بعض صحابہ رضی الله عنہم نے کہا حضرت کا کیا حال ہے۔ کیا دنیا کوئر ک کرتے ہیں۔حضرت سے پوچھو بعض صحابہ رضی اللّٰعنہم نے تکرارشروع کیا حفرت صلی اللّٰہ علیہ وسلّم نے فر مایا مجھ کو جھوڑ والی حالت میں کہ میں اس میں ہوں اس چیز ہے۔ بہتر کہتم مجھے بلاتے ہو۔اس کی طرف تو آپ نے ان کوتین باتوں کا تھم کیا ۔فر مایامشرکوں کو جزیرہ عرب سے نکال دواور قاصدوں کا اکرام کیا کرواوران سے احسان کیا کرومیرےاحسان کرنے کی مانند۔خاموثی اختیار کی ابن عباس رضی اللہ عنہ نے تیسری بات ہے۔ یاذ کر کیا ابن عباس رضى الله عندنے كه ميس اس كو بھول گيا ہول سفيان نے كہا بي قول سليمان احول كا بے۔ (روايت كيا اسكو بخارى اور سلم نے)

نتشتیجے:''اکتب لکم کتابا''یعنی کوئی کاغذ لے آؤ تا کہ میں تمہارے لیے ایک تحریر تیار کروں تا کیم گراہ نہ ہوئیہ شہور حدیث ہے جو حدیث قرطاس کے نام سےمشہور ہے'اب سوال ہیہ ہے کہ پیتح ریکس چیز ہے متعلق تھی؟اس میں کئی اقوال ہیں مگرلوگوں میںمشہوریہی ہے کہ خلافت سے متعلق میر مرتھی اگر چہ ملاعلی قاری رحمة الله علیہ نے اس کو بہت بعید کہد یا ہے۔

سوال : شیعه شنیعه بهت شورکرتے ہیں کہ یہال حضرت علی ضی اللہ تعالی عنہ کے لیے ظافت کی وصیت لکھی جارہی تھی گرعمرضی اللہ عند نے ہیں چھوڑا۔ جواب(1):اس کا جواب یہ ہے کہ شیعہ تو کہتے ہیں کہ حضرت علی رمنی اللہ عنہ غدیرنم میں خلافت مل چکی تھی پھریہاں کونسی خلافت ملنے والی تھی جس کوشیعدرورہے ہیں؟ جواب (2): بیہے کہ چلواس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ عندنے کھنے سے روکا تو اس کے بعد بھی تو رسول الله صلی اللّٰدعليه وسلم تين دن تك د نيا ميں موجود تھے پھركۆسى چيز لكھنے ہے مانع بن 'پيوا قعہ جمعرات كا ہےاورحضورا كرم سلى اللّٰدعليه وسلم تين روز كے بعد پير كے دن وفات يا گئے تھے اگر يدكوئى ضرورى اورواجب تھم تھا تو آنخضرت صلى الله عليه وسلم بعد ميں لكھواليتے \_

جواب(3): یہ ہے کہ بیخلافت کے لکھنے کا معاملہ تھا گر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے بدل گئی اور بیخلافت ککھوانے کا ارادہ حضرت علی

رضی اللہ عنہ کے لیے نہیں تھا بلکہ حضرت ابو بمرصدیق رضی اللہ عنہ کے لیے تھا جس پرکی روایات واضح دلالت کرتی جیں جیسے یابی الملہ الممؤ منون الااباب کو اگر حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بمرصدیق کے لیے خلافت کی تحریک مواقع نے اوراس کے بعد شیعہ انکار کر دیتے تو شیعہ ڈبل کا فر بن جائے : شیعہ روافض کوتو عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا شکر بیا داکرنا چاہے کہ ان کو ڈبل کا فر بننے سے بچالیا' اب بیسنگل کا فررہ گئے! بہر حال صحابہ کرام کی رائے سے آنخصرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے بدل گئ و لیسے بھی موافقات عمر تو مشہور جیں' یہ بھی موافقات عمر میں سے ایک ہے چونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ منظور تھا کہ خلافت کا معاملہ اس طرح علی ہو جائے کہ آزادانہ طور پرخود مسلمان اس کا فیصلہ کریں اور ابو بکر صدیق کو مسلمان خود منتخب کریں خود صورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ اللہ تعالیٰ اور مسلمان ابو بکر صدیق کے سواکسی اور کونتخب نہیں کریں گے۔

چوتھا جواب میہ ہے کہ استحریر کے روکنے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تو اسلین بین سے گھر میں اہل بیت کے اور لوگ بھی تھے تو صرف حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو کیوں نشانہ بنایا جارہا ہے۔حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا تو خیال میہ ہوگا کہ شریعت کلمل ہو چکی ہے قرآن نازل ہوا ہوا حادیث کا فرخیرہ موجود ہے اب کوئی ضروری کا م بھی باتی نہیں ہے جس کا لکھنا اس وقت ضروری ہے ادھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہو رہی ہے اس کے پیش نظر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے منع کردیا' اس نیک ارادہ میں ان پرطعن کرتا ایسا ہی ہے جسیا شاعر نے کہا:

ولكن عين السخط تبدى المساويا

فعين الرضا عن كل عيب كليلة

ترجمہ: یعنی جب نیت اچھی ہوتو آتکھیں ہر برائی سےاندھی ہوجاتی ہیں کیکن اگر نیت بری ہوتو آتکھوں کےسامنےصرف برائیاں ہوتی ہیں۔ سوال: \_حضورا کرم صلی اللّہ علیہ وسلم کا جب حکم تھا تو عمر فاروق رضی اللّہ عنہ نے کیوںا نکارکیا؟ کیابیٹا جائز نہیں تھا؟

جواب: حضرت عمر فاروق رضی الله عنه نے حضورا کرم ملی الله علیه وسلم کی راحت کی غرض سے انکار کیا اور ثنع کر دیا اگرینقصان تھا اور ناجائز تھا توصلح حدیبییں جب حضرت علی رضی الله عنه کوحضورا کرم ملی الله علیه وسلم نے معاہدہ کی تحریر سے پھھالفاظ مٹانے کا فرمایا تو حضرت علی رضی الله عنه نے کیوں انکار کیا؟ وہ انکار تو اس انکار سے زیادہ تھا'شیعہ کے نزدیک وہاں تو پچھ بھی نہیں ہوا اوریہاں سب پچھ ہور ہاہے رینخض وعناد کیوں؟

باقی حضرت ابن عباس رضی الله عند کار و ناحضورا کرم صلی الله علیه و سلم کے آخری ایام یاد آنے پر تھا اس پرنبیس تھا کہ لکھا کیوں نہیں اور ہوسکتا ہے کہ کسی اور وجہ سے روئے ہوں روئے کے اسباب تو مختلف ہو سکتے ہیں۔ ''الوزید کل الوزید ''مصیبت کورزیہ کی رفیح ہیں یعنی کمل مصیبت اس وقت آئی تھی۔ ''ماحال ''بعنی جب لوگ آڑے آئے۔' لغطھم'' ہیاس شور کو کہتے ہیں جس کا مفہوم ہمھ میں نہیں آتا صرف شور کی آوازیں سائی دیتی ہوں۔' بل دمعه المحصی'' ''بل'' تر ہونے کو کہتے ہیں دمع آنسوکو کہتے ہیں اور الحصی کنگریوں کو کہتے ہیں بعنی آپ کے آنسوں سے کنگریاں تر ہوگئیں۔

''کتف''اس زمانہ میں کاغذ نہیں ہوتا تھا کھال یا چھال یا لکڑی یا پھر یا ہڈی پر لکھا کرتے تھے یہاں یہی ہڈی مراد ہے بکری کی دئتی کی ہڈی چوڑی ہوتی ہے جولکھائی کے لیے مناسب ہوتی ہے ثنانہ کی دوسری ہڈی بھی مراد ہو سکتی ہے۔

غلابات کررہ ہیں یاکوئی بحرانی کیفیت کی بات کررہ ہیں؟ یاکوئی فضول بات کررہ ہیں؟ ایبانیں ہے بلکہ یہ بی معصوم کا کلام ہے اس کوسنو! اور
اس کے بیجھنے کی کوشش کرو۔ تیسرامفہوم یہ ہے کہ بیعرب محاورہ اور عرب دستور کے مطابق کلام ہے جس میں با تیں تو ہوتی ہیں گرسمجھ میں نہیں آتیں اس طرح کلام کرنے میں مریض کی کوئی تو بین اور تحقیر کا پہلونہیں ہوتا بلکہ شدت بخار کی وجہ سے بعض دفعہ مریض اس طرح کلام کرتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ خوالا کہتا ہے کہ پی تھے تیں ۔والمعواد به هنا کہ خوالا کہتا ہے کہ پی کوشش کروآیا نبی مکرم ''کا کیس کے اس کو بھی تاری دھمۃ اللہ علیہ مرتا ہوں کہ اس تو جہ سے بہتر مابقع من کلام المعریض مما لا بنتظم. یہ کلام در حقیقت قاضی عیاض کا ہے آگر چاس کو بھی ددکیا گیا ہے گریس بھیتا ہوں کہ اس تو جہ سے بہتر کوئی تو جہنیں ہے اس کو بی کوشش کرو۔''یو دون علیہ ''کوئی تو جہنیس ہے اس کو بی کوئی تو جہنیں ہے اس کلام کی ضرورت نہیں ہے ۔ لو بھائی! یہ یعن صحاب اور اہل ہیت جواس گھر میں موجود سے دہ آئے میں تو تھرت مرف اردق رضی اللہ عنہ نے صرف اشارہ کیا ہے۔

# نزول وحي منقطع ہوجانے كاغم

نیت نیزودها"ام ایمن رضی الله تعالی عنها نی کرم سلی الله علیه و به کی رضای مان میں اور حضرت اسامہ رضی الله عنہی والدہ ہیں یہ تولیہ عبدالله کی بندی تھیں۔ جب بی بی آمنہ کا انتقال ہوا تو مدینہ منورہ سے آنخضرت سلی الله علیہ و سلم کوام ایمن اسپنے ساتھ مکہ کرمہ لا کی تھیں ام ایمن کا اصل نام" ہو کہ "تھا یہ آنخضرت سلی الله علیہ و سلم کوبطور میراث ملیں تو آپ نے ان کوآزاد کیا آنخضرت سلی الله علیہ و سلم ان کی بہت تعظیم و تو تیراور عزت واحر ام کرتے تھے اس احر ام کی وجہ سے حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی الله عنہ ان کا حتر ام کرتے تھے اور بھی بھی دیوں خلفاء کوخوب دلایا اور خود بھی رو کیں۔ حدیث میں اس کا بیان ہے حضرت ام ایمن رضی الله تعالی عنہ ان ایساور دنا کے جملہ ارشاو فرمایا کہ دونوں خلفاء کوخوب دلایا اور خود بھی رو کیں۔

#### مسجد نبوی کے منبر برا خری خطبہ

(١٣) وَعَنْ آبِيْ سَعِيْدِ نِ الْحُلْوِيِ قَالَ حَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَى الله عليه وسلم فِيْ مَرَضِهِ الَّذِيْ مَاتَ فِيْهِ وَنَحْنُ فِي الْمَسْجِدِ عَاصِبًا رَاْسَهُ بِجَوْقَةٍ حَتَى اَهُوى نَحْوَالْمِنْبَرِ فَاسْتَوى عَلَيْهِ وَاتَّبَعْنَاهُ قَالَ وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ اِنِّيْ لَاَنْظُرُ الَى الْحَوْضِ مِنْ مَّقَامِيْ هَلَا ثُمَّ قَالَ اِنَّ عَبْدًا عُرِضَتْ عَلَيْهِ اللَّهُ يَا وَالْمَحْوَلِيَا وَاللهِ عَلَيْهِ اللَّهُ يَا اللهُ فَالَ اللهِ قَالَ فَلَمْ يَفْظِنْ لَهَا اَحَدٌ عَيْرُ آبِيْ بَكُرِ فَلَوَفَتْ عَيْنَاهُ فَبَالَ مُنْ اللهِ قَالَ لَلهُ قَالَ لَكُمْ يَفْظِنْ لَهَا اللهِ عَلَيْهِ وَاللهُ وَاللهُ قَالَ لَكُمْ اللهِ قَالَ لَهُ مَا قَامَ عَلَيْهِ حَتَّى السَّاعَة. (رود الدارمي)

تر بینی اللہ علیہ وسل اللہ علیہ وسے اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم پر پیغیبر خداصلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے اس بیاری میں جس میں آپ فوت ہوئے اس حال میں کہ ہم مجد میں تھے آپ بینا سرمبارک کپڑے سے باند ھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قصد کیا منبر کی طرف اور آپ اس پر چڑھے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس ذات پاک کی کہ جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ میں حوض کوڑ کو و کھتا ہوں اس جگہ ہے کہ جہاں میں کھڑا ہوں پھر فر مایا ایک بندہ ہے کہ اس کے رو برو دنیا کی گئی اور اس کی آ رائش اور اختیار کیا اس نے آخرت کو اس نکتہ کو ابو بکر کے سواکوئی نہ سمجھا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا چر حضر سے آب نوشروع میں میری اللہ عنہ نے کہا چر حضر سے آب کو اس کے رو دارہ ہے کہا بھر حضر سے منبر سے از سے پھر دوبارہ اس بر نہ کھڑے ہوئے آج تک ۔ (روایت کیا اس) کو داری نے

نیت شریح: ''عاصبا رأسه ''مریض جب سر پرسر کے درد کی وجہ سے چوڑا کپڑا باندھتا ہے اس کوعصابہ کہتے ہیں' عاصب اسم فاعل کا صیغہ ہے جوسر پر کپڑا باندھتا ہے اس کوعصابہ کہتے ہیں' عاصب اسم فاعل کا صیغہ ہے جوسر پر کپڑا باندھنے والے خفس کو کہتے ہیں۔''اھوی''متوجہ ہونے کے معنی میں ہے۔'' حتی المساعة '' لینی اس کے بعد سے اب تک حضور اگر مسلی اللہ علیہ دسلم اس منبر پر کھڑ ہے ہیں ہوئے' اس صورت میں ساعت کا ترجمہ گھڑی سے کیا جائے گایا مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد قیامت تک آئے ضرب سلی اللہ علیہ دسلم اس منبر پر کھڑ نے نہیں ہواں گے۔ یہ آپ کا آخری قیام اور خطبہ تھا۔

## حضرت فاطمه رضى الله عنها سے وفات كى پیش بیانی

(١٣) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا نَزَلَتُ إِذَا جَآءَ نَصُرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ دَعَا رَسُوْلُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَاطِمَةُ قَالَ نُعْيَتْ إِلَىَّ نَفْسِى فَبَكَتْ قَالَ لَا تَبْكَىْ فَإِنَّكِ أَوَّلُ اَهْلِى لَاحِقٌ بِىْ فَضَحِكَتْ فَرَاهَا بَعْضُ اَزْوَاجُ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقُلْنَ يَا فَاطِمَةُ رَأَنْنَاكِ بَكَيْتِ ثُمَّ ضَحِكْتِ قَالَتُ إِنَّهُ اَخْبَرَنِى اَنَّهُ قَدْ نُعِيَتْ إِلَيْهِ نَفْسُهُ فَبَكَيْتُ فَقَالَ لِيْ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِلَيْهِ نَفْسُهُ فَبَكَيْتُ فَقَالَ لِيْ لَا تَبْكِى فَا الله عليه وسلم إِذَا جَآءَ نَصُرُ اللّهِ وَالْفَتْحُ وَجَآءَ اهْلُ اللهِ عليه وسلم إِذَا جَآءَ نَصْرُ اللّهِ وَالْفَتْحُ وَجَآءَ اللهِ عَلَيه وسلم إِذَا جَآءَ نَصْرُ اللّهِ وَالْفَتْحُ

ن المستخیر کی اللہ والمفتح اللہ عنہ اللہ عنہ سے روایت ہے کہا جب سور وَا اَدا جَاء نصو اللہ والمفتح اللہ والمدرضی اللہ عنہا روئیں ۔ فر مایا ندرو وَ اس اللہ عنہا کوا ہے جھے کو ملے گی حضرت فاظمہ رضی اللہ عنہا کوآ ہے کی بعض اللہ عنہا کوآ ہے کی بعض از واج نے درواج نے کہا اے فاظمہ رضی اللہ عنہا کوآ ہے کی بعض از واج نے واجہ کے کہا اے فاظمہ رضی اللہ عنہا ہم نے جھے کو دیکھا کہ تو روئی پھر بنی ۔ فاظمہ رضی اللہ عنہا نے کہا حضرت نے خبر دی بھے کہ کہ ان کو موت کی خبر پہنچائی گئی ہے میں روئی پھر فر مایا حضرت نے ندرو اس لیے کہ تو سب اہل بیت سے پہلے جھے سے ملے گ تو میں بنی میں روئی پھر فر مایا حضرت نے ندرو اس لیے کہ تو سب اہل بیت سے پہلے جھے سے ملے گ تو میں بنی میں دوئی ہے جس وقت اللہ کی مدد پہنچ بھی اور فتح کہ اور آ کے اہل یمن وہ بہت نرم ہیں داول کے لحاظ سے ایمان مینی ہے اور حکمت بھی مین ہے ۔ (روایت کیااس کوداری نے)

ننتشریج: ''نعیت'' یعنی مجھے میری موت کی خبر دی گئی ہے۔''بعض اذواج'' اس سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنها مرادیں۔ ''فقلن''اس سے بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنها مرادین مگر جمع اکرام واحترام کے طور پر ہے یہ بھی احتمال ہے کہ دیگر از داج بھی وہاں موجود ہوں۔''و الایمان یمان''یعنی ایمان تو اہل یمن کا ہے' اہل یمن سے کون لوگ مرادین اور سیدج کن لوگوں کی ہے اس میں چندا تو ال ہیں۔

(1) ایک قول یہ ہے کہ اس ہے یمن ہی کے لوگ مراد ہیں ان میں پچھ خصوصیات ہیں ان خصوصی امتیازات کی وجہ سے ان کے ایمان کوسراہا گیا ہے مگریا در ہے یہ اس زمانہ کے یمن کے مسلمان لوگوں کی مدح ہے قیا مت تک آنے والے اہل یمن کی تعریف نہیں ہے۔

(2) دوسراتول بیے کہ اہل یمن سے مراداہل مکہ ہیں اور چونکہ بیجدیث حضورا کرم نے تبوک کے مقام برارشادفر مائی ہے اور یمن کی طرف اشارہ بھی فرمایا اس

طرف مدومد بندواقع ہے تو یمن بول کر مکدومد بینم رادلیا گیا ہے یہ ان جانب یمین کو تھی کہتے ہیں اور مکدومد بینجانب یمین میں تھا اس لیے یمان سے اہل کہ و مدینم رادی اس اوجید سے اس حدیث کا مطلب بھی بچھ میں آجائے گا اور تعارض بھی ختم ہوجائے گاجس حدیث میں بیالفاظ ہیں۔'الایمان فی المحجاز'' (3) تیسرا قول بیہے کہ یمان سے انصار مدینه مرادی کی ونکہ ان کی نسل اور ان کا اصل بحن سے ہے گویا بیانصار کی تعریف ہے بہر حال پہلا قول حقیقت ہے باقی مجازے کی میں خیر ہے۔'والمحکمة''مستقبل کے بارے میں سوچ سمجھ کرفیصلہ کرنا حکمت کہلاتا ہے حکمت دانشمندی عقل وند برکانام ہے اور حقائق کی تہد تک پہنچے اور علم ومعرفت کانام ہے یمن کے لوگوں میں بیچیزیں زیادہ ہیں۔

# حضرت ابوبکررضی الله عنه کی خلافت کے بارے میں وصیت

(10) وَعَنُ عَائِشَةَ رضى الله عنها أَنَّهَاقَالَتُ وَارَأْسَاهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ذَاكِ لَوْكَانَ وَاناَحَى فَاسْتَغُفِهُ لَكِ وَادْعُولَكِ وَادْعُولَكِ فَقَالَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم بَلُ أَنَا وَارَأَسَاهُ لَقَدُ هَمَمُتُ أَوْ اَرَدُتُ أَنُ أَرْسِلَ إِلَى اَبِي بَكُو مُعَتَ الْمُومِنُونَ اللهُ عليه وسلم بَلُ أَنَا وَارَأَسَاهُ لَقَدُ هَمَمُتُ أَوْ اَرْدُتُ أَنُ أَرْسِلَ إِلَى اَبِي بَكُو وَالْيَهِ وَاعْهَدَانُ يَقُولُ الْقَائِلُونَ اَوْ يَتَمَنَّى الْمُتَمَنُّونَ ثُمَّ قُلْتُ يَابَى اللهُ وَيَدُفَعُ الْمُومِنُونَ اَوْيَدُفَعُ اللهُ وَيَلْهُ عَالَيْهُ وَاللهِ وَيَلْبَى اللهُ وَيَدُونَ اللهُ وَيَدُفَعُ اللهُ وَيَدُفَعُ اللهُ وَيَدُونَ اَوْيَدُفَعُ اللهُ وَيَلْبَى الْمُومِنُونَ وَاللهُ وَيَلْبَى اللهُ وَيَدُونَ اللهُ وَيَلْتُونَ اللهُ وَيَلْمَى اللهُ وَيَدُونَ اللهُ وَيَدُونَ اللهُ وَيَدُونَ اللهُ وَيَعْمَ اللهُ وَيَدُونَ اللهُ وَيَدُونَ اللهُ وَيَدُونَ اللهُ وَيَدُونَ اللهُ وَيَدُونَ اللهُ وَيَدُونَ اللهُ وَيَلْمُ اللهُ وَيَعْمَى اللهُ وَيَعْمَى اللهُ وَيَعْمَ اللهُ وَيْ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَى اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَى اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَى اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا ال

كسواكى كوظيفه نبيس بنائيس كيد أن يقول "يهال پر" لا" محذوف بهاى لنلا يقول القائلون اولئلا يتمنى المتمنون.

#### مرض وفات کی ابتداء

(٢١) وَعَنْهَا قَالَتْ رَجَعَ اِلَىَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ذَاتَ يَوْم مِنْ جَنَازَةٍ مِّنَ الْبَقِيْع فَوَجَدَنِىْ وَانَا اَجِدُ صُدَاعًا وَانَا اَقُولُ وَرَأْسَاهُ قَالَ بَلْ اَنَا يَا عَآئِشَةُ وَارَسَاهُ قَالَ وَمَاضَرَّكِ لَوْمُتِ قُبْلِىٰ فَغَسَلْتُكِ وَكَفَّنْتُكِ وَصَلَّيْتُ صَدَاعًا وَانَا اَقُولُ وَرَأْسَاهُ قَالَ بَلْ اَنَا يَا عَآئِشَةُ وَارَسَاهُ قَالَ وَمَاضَرَّكِ لَوْمُتِ قُبْلِيْ فَعَسَلْتُكِ وَكَفَّنْتُكِ وَصَلَّيْتُ وَعَلْتَ ذَلِكَ لَرَجَعْتَ اِلَى بَيْتِى فَعَرِسْتَ فِيْهِ بِبَعْضِ نِسَآئِكَ وَعَلِيْكِ وَمَلْتَ ذَلِكَ لَرَجَعْتَ اِلَى بَيْتِى فَعَرِسْتَ فِيْهِ بِبَعْضِ نِسَآئِكَ

فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ بَدِيَ فِي وَجْعَهِ الَّذِي مَاتَ فِيْه (رواه الدارمي)

### وصال نبوی کے بعد حضرت خضر رضی اللہ عنہ کی تعزیت

ا وَعَنْ جعفر بن محمد عن ابيه ان رجلا من قريش دخ على ابيه على بن الحسين فقال الا احدثك عن رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم قال بلى حدثنا عن ابى القاسم صلى الله عليه وسلم قال لما موض رسول الله صلى الله صلى الله صلى الله عليه وسلم اتاه جبرئيل فقال لك خاصة لك يسالك عما هو اعلم به منك يقول كيف تجدل قال اجدنى يا جبرئيل مغموما واجدنى ياجبرئيل مكروبا ثم جآء ه اليوم الثانى فقال له ذلك فرد عليه النبى صلى الله عليه وسلم كفا رد اول يوم ثم جآء ه اليوم الثالث فقال له كما قال اول يوم ورد عليه كما رد عليه وجآء معه ملك يقال له اسمعيل على مائة الف ملك كل ملك على مائة الف ملك فاستاذن عليه فساله عنه ثم قال جبرئيل هذا لك الموت يستاذن عليك ما استاذن على ادمى قبلك ولا يستاذن على بعدك فقال ائذن له فاذن له فسلم عليه ثم قال يا محمد ان الله ارسلنى اليك فانم امرتنى ان اقبض وحك قبضت اان امرتنى ان اتركه تركته فقال وتفعل ياملك الموت قال نعم بذلك امرت و امرت ان اطبعك قال فنظر النبى صلى الله عليه وسلم الى جبرئيل فقال جبرئيل يا محمد ان الله قد اشتاق الى لقائك اطيعك قال فنظر النبى صلى الله عليه وسلم لمكل الموت امض لما امرت به فقبض روحه فلما توفى رسول الله صلى الله فقال النبى صلى الله عليه وسلم لمكل الموت امض لما امرت به فقبض روحه فلما توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجآء ت التعزية سمعوا صوتا من ناحية البيت السلام عليكم اهل البيت ورحمة الله وبركاته ان فى الله عزاء من كل مصيبة وخلفا من كل هالك ودركا من كل فائت فبا الله فاتقوا واياه فارجو فانما المصاب من حرم الثواب فقال على الدون من هذا هو الخضير عليه السلام رواه البيهقى فى دلائل النبوة

آنی کی اجازت ما نکتا ہے آپ سلی الله علیہ وسلم سے پہلے اس نے بھی کسی سے اجازت ندما نگی اور آپ کے بعد بھی اجازت نہیں مانے گا حضرت سلی الله علیہ وسلم کے در مایا اس کوا فان دو۔ جبر تیل علیہ السلام نے ملک الموت کوا فان دیا۔ پھر سلام کہا حضرت صلی الله علیہ وسلم کی دور قبض کروں اگر آپ چھوٹر نے کا تھم کریں تو جس اس کوچھوٹر دوں۔ آپ سلی الله علیہ وسلم الله علیہ وسلم الله علیہ وسلم الله علیہ وسلم کی ملاقات کا مشاق ہے نبی سلی الله علیہ وسلم کی ملاقات کا مشاق ہے نبی سلی الله علیہ وسلم کی ملاقات کا مشاق ہے نبی سلی الله علیہ وسلم نے ملک الموت کو فرمایا کہ کرجو تھے کو تھم کیا گیا ہے ملک الموت نے آئے ضرت سلی الله علیہ وسلم کی روح قبض کر لی جب رسول الله علیہ وسلم نے ملک الموت کو تسلم نے ملک الله علیہ وسلم کی الله علیہ وسلم ہوا ورضدا کی مہر بانی اور بر سمیں الله علیہ وسلم نے وفات پائی ۔ گھر کے و نے اور گول نے ایک آور نہ وہ تسلی دیتا ہے اہلایت کو کہتم پرسلام ہوا ورضدا کی مہر بانی اور بر سمیں الله علیہ وسلم نے والل ہونے والل جبر جزیال کہ وہ نے والی کا اور ہر وقت فوت ہونے والی چیز کا تدارک کرنے والا میا اللہ کی مدد کے ساتھ تھوٹی کی اسلام ہیں۔ وروایت کیا اس کو پہنی نے دائل الدو ہیں۔ مسلم ہیں۔ وروایت کیا اس کو پہنی نے دائل الدو ہیں۔

تنتیج "ایدن آپ آپ کوال بیاری میں کیے پاتے ہو؟" اجدنی "ایدن آپ کورون پا تا ہول کین اید آپ آپ کومنموم و کورون پا تا ہول کین اید آپ آپ کو منموم و کورون پا تا ہول کین اید تعالی کاشکر اداکر تا ہوں اور کہتا ہوں المحدللد" هذا ملک المموت " یعنی آب المعنی میں سے بیا کے ظیم الشان فرشتہ ہے جواس سے پہلے کی کے پاس نہیں آیا ہے نہ آئندہ کی کے لیے آئے گا نہ اس نے کی سے اندرداخل ہونے کی اجازت ما گی ہے نہ آئندہ کی سے اجازت ما نے گا صرف آپ سے آنے کی اجازت طلب کر رہا ہے۔ "و تفعل؟" ای او تفعل؟ یعنی جو کم میں دول گاتم ای طرح کرد گی فرشتہ نے کہا کہ ہاں جھے ایسانی کرنے کا تھم ہے۔

''ان فی الله عزاء'' یعنی الله تعالی کے دین اوراس کی کتاب اوراس کی شریعت میں ہرمصیبت کے وقت تسلی اور تسکین کا سامان ہے۔ ''و خلفا'' خلف قائم مقام کو کہتے ہیں اور عوض کو بھی کہتے ہیں یہاں عوض مراد ہے یعنی اللہ تعالیٰ بدلہ عطا کرنے والا ہے۔''و در گنا''ای تعداد گاریہ پالینے کے معنی میں ہے یعنی اللہ تعالیٰ ہرفوت شدہ چیز کا تدارک کرنے والا ہے۔''فبالله'' یعنی اللہ تعالیٰ کی مدد سے تقو کی اختیار کرو۔''المصاب'' لیمنی مصیبت زدہ حقیقت میں وہ محف ہے جو ثواب سے محروم کر دیا گیا ہو۔''فقال علی ''اس سے زین العابدین بھی مراد ہو سکتے ہیں اور حضرت علی من اللہ عنہ بھی مراد ہو سکتے ہیں قانی زیادہ واضح ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی مراد ہو سکتے ہیں قانی زیادہ واضح ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی مراد ہو

رس میں مدعم میں موجود کے بین ماں دیارہ وہ سے میں مرات میں فیہ دلالہ بینہ علی ان المخضر موجود (ررتات جلد (10 م 325)

حضرت خفری حیات اور ممات میں علاء امت کا اختلاف ہے عام مشائ اورصوفیاء کے زدیک وہ زندہ ہیں مگر دیگر علاء ان کی موت کے قائل ہیں وونوں طرف دلائل ہیں زیر بحث حدیث سے واضح ہوجا تا ہے کہ حضرت خفر زندہ ہیں اور وہ رجال الغیب کے افراد میں سے ہیں کو بی نظام سے متعلق ہیں ان پر ظاہری نظام اور ظاہری شریعت کے احکام کونا فذہبیں کیا جا سکتا ۔ جوعلاء ان کی وفات کے قائل ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ زندہ ہوتے تو متحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتے ۔ آپ پر ایمان لاتے اور غزوات میں شریک ہوتے نیز ایک حدیث میں ہے کہ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج دوئے زمین پر جوزندہ ہو وسل کے بعد خم ہوجائے گا خضراس وقت اگر موجود تصوفی یقینا سوسال کے بعد مرگئے ہوں گے۔ صوفیاء کرام جواب دیتے ہیں کہ دیکھ و جمائی حضرت خفر کا ظاہری نظام کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہو وہ اللہ تعالی نظام کے آدی ہیں ان پر ظاہری قدرت کا صوفیاء کرام جواب دیتے ہیں کہ دیکھ و جمائی حضرت خضر کا ظاہری نظام کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہو جائے گائی قدرت کا ضوص نافذ نہیں ہو کتیں ۔ جو لوگ مرگئے ہیں ان کے لیے استعقار کرنا موجود سے جولوگ مرگئے ہیں ان کے لیے استعقار کرنا کہ خونہ بن جائے تو اس میں کوئی استبعاد نہیں ہوئی میں ان کے لیے استعقار کرنا کوئی بن جائے تو اس میں کوئی استبعاد نہیں ہے نیز ان کی وفات کے لیے دلائل تلاش کرنے کی کیا ضرورت ہے جولوگ مرگئے ہیں ان کے لیے استعقار کرنا

چاہیے۔اللہ تعالیٰ جس طرح قادر علی الاماتة ہے ای طرح قادر علی ابقاء الحیات بھی ہے ملاعلی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ککھا ہے کہ چارانبیاء کرام اس وقت زندہ ہیں دوآ سانوں میں ہیں یعنی حضرت عیسی اور حضرت ادریس علیہم السلام اور دوز مین پر ہیں یعنی حضرت الیاس اور حضرت بخضر علیہم السلام۔

# باب .... المخضرت صلى الله عليه وسلم نے كوئى مالى وصيت نہيں كى

یہاں یہ باب عنوان کے بغیر ہے گویا یہ وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے باب کے لیے بطور تابع اور بطور پھیل ہے کین اس باب میں جتنی اصادیث ہیں ان سب کا تعلق آنخضرت کے ترکہ سے ہے اس لیے شارعین نے یہاں باب ترکۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا باب باندھا ہے ہیں ان محرح کیا ہے اس باب میں فصل ثانی اور فصل ثالث نہیں ہے۔

#### الفصل الاول

(۱) عَنُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهَاقَالَتْ مَا تَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم دِيْنَارًا وَلَا دِرُهَمًا وَلَا شَاةً وَلَا بَعِيْرًا وَلَا أَوْصَلَى بِشَيُ ءِ (رواه مسلم)

تر المراد اور اور الله الله عنها سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فوت ہونے کے بعد درہم ودینار نہ چھوڑے اور نہ کہ کہ اور نہ کے اللہ علیہ واللہ علیہ وسلم نہ کریاں اور اونٹ اور نہ وصیت کی کسی چیز کی۔ (روایت کیاس کو سلم نے )

نتشتی اللہ اوصی '' یعنی آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسی دصیت نہیں کی جس کا تعلق مال اور جائیداد کے ساتھ ہؤہاں دین سے متعلق آپ نے آخر وقت میں وصیت بن فرمائی میں 'چونکہ آپ نے کوئی مال اپنے پاس رکھانہیں تھا اس لیے دصیت کی ضرورت نہیں تھی جو پھھ آپ کے پاس تھاوہ آپ نے اپنی زندگی میں صدقہ کر دیا تھا صرف چند جہادی اسلحہ چھوڑ ا۔ اسی طرح آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات کے بعد کسی کو وصی مقرر نہیں کیا تھا اور نہ خلافت کے لیے کسی کو پُٹنا تھا اس جملہ سے شیعہ کا وہ غلاع قدیدہ رد کرنا مقصود ہے جس میں شیعہ کہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مالی وصی مقداد خلافت کی وصیت بھی ان کے لیے ہوئی تھی چنانچہ شیعہ اپنی اذا نوں میں اس غلط عقیدہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں اشد بھیا و لی اللہ و وصی دسول اللہ (علی الرافضة لعنة اللہ)

# حضور صلی الله علیہ وسلم نے کوئی تر کہ ہیں جھوڑا

(٢) عَنُ عَمُرِو بُنِ الْحَارِثِ رضى الله عنه آخِي جُوَيُرِيَةً قَالَ مَا تَرَكَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عِنْدَ مَوُتِهِ دِيُنَارًا وَلا دِرُهَمًا وَلا عَبْدًا وَلا آمَةً وَلا شَيْئًا إلَّا بَغْلَتَهُ الْبَيْضَآءَ وَسِلاحَةُ وَارُضًا جَعَلَهَا صَدَقَةٌ (بخارى)

نر کھیں۔ حضرت عمرو بن حارث رضی اللہ عنہ سے روایت ہے جو جو بریہ کے بھائی تھے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات کے بعد درہم ودیناراورغلام لونڈی نہ چھوڑے اور نہ کوئی اور چیز مگر خچرا پنا کہ سفید تھا اور اسے ہتھیا راورصد قدکی زمین ۔ (روایت کیا اس کو بخاری نے )

# حضورصلی الله علیه وسلم کاتر که دارتوں کاحق نہیں

(٣) عن ابي هريرة رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لاتقتسم ورثتي دينارا ماتركت بعد نفقة نسائي ومونة عاملي فهو صدقة (متفق عليه)

تَرَجِي الله عليه والله عند سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا۔ میرے فوت ہونے کے بعد میرے و وارث نہیں تقسیم کریں گے دینار جومیں نے اپنی ہیویوں کے لیے خرج چھوڑ ااور بعدا جرت عامل اپنے کے۔وہ صدقہ ہے۔ (متنق علیہ ) تستنے ''نفقة نسانی '' آنخضرت سلی الله علیه وسلم نے ''صفی '' کے طور پرفدک میں اور ای طرح بونضیر کے علاقے میں پجھز مین لے لی سخی جس ہے آپ کا الله وعیال کا خرج لکتا تھا اور اس ہے جو پچتا تھا وہ مسلمانوں پر تقسیم ہوتا تھا آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے از واج کے لیے آپ کی وفات کے بعد نکاح کرنامنع تھا کیونکہ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کی حیات برزخی کا اثر و نیا پر پڑتا ہے لہذا از واج مطہرات کی حیثیت الیہ تھی گویا وہ عدت میں میٹی تھی تھیں اس لیے ان کا خرج آپ کے ذمہ پر تھا۔''مؤنة علملی ''مؤنة بوجھ کو کہتے ہیں اور عامل سے مراد آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفاء ہیں جسے ابو برصدیت رضی اللہ عنہ نے آپ کے خصرت میلی اللہ علیہ وسلم کی اس قئی زمین کی سر پرسی کی پھر حضرت عمر فارد ق رضی اللہ عنہ نے اس کی تو ایت مروان کے حوالہ کی پھر اس میں پچھ ذاتی قبضہ آپیا 'پھر حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اس قبضہ کو چھڑا کرو قفی بنادیا پھر جو پچھ ہوادہ اللہ تعالی کو معلوم ہے اس صدیث کی مزید تفصیل منا قب عمر فارد ق رضی اللہ عنہ میں ان شاء اللہ آپیگی ۔

# انبياءليهم السلام كے تركه ميں ميراث جاري نہيں ہوتی

یم عَنُ اَبِیُ بَکُو ِ قَالَ قَالَ رَسُوُلُ اللَّهِ صلى الله علیه وسلم لَا نُوُرَثُ مَا تَرَکُنَاهُ صَدَقَةٌ (متفق علیه) رَسَیَجِیِّنُ ُ: حضرت ابوبکررضی الله عنه سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا ہمارے مال کا کوئی وارث نہیں ہوسکتا وہ سب کا سب صدقہ ہے۔ (روایت کیااس کو بخاری نے)

تستنت کے ''لانورٹ''یعنی ہم انبیاء کی جماعت نہ کسی کے دارث ہوتے ہیں کہ میراث کا مال لے لیں اور نہ ہمارا کوئی دارث ہوسکتا ہے کہ ہمارے مال میں سے حصہ میراث لے لئے ہم نے جو پھے ترکہ چھوڑا وہ عام سلمانوں کے لیے قفی صدقہ ہے حضرت صدیق اکبرضی اللہ عنہ نے بیعدیث اس دقت بطور دلیل بیان فرمائی جبکہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنھانے حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم کے فدک کے باغ اور اموال بنی نضیر کا مطالبہ کیا' حضرت صدیق اکبرضی اللہ عنہ کا بیٹوں تھی ۔ صدیق اکبرضی اللہ عنہ کا بیٹوں کی این داتی رائے ہیں تھی ۔

ملاعلی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے مرقات میں کہیں پر لکھا ہے کہ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کے مال میں میراث اس کیے ہیں چلتی کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم حیات ہیں گویا آپ کے ہاتھ سے مال نکلا ہی نہیں ہے بہی وجہ ہے کہ از واج مطہرات کے ساتھ نکاح کرنا حرام تھا۔ ملاعلی قاری رحمۃ اللہ تعالیہ وسلم حیات ہیں گویا آپ کے ہاتھ سے مال نکلا ہی نہیں ہے کہ یا حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے رائج اور معتد قول بہی ہے کہ سیتمام انبیاء کے لیے عام تھم ہے علماء نے لکھا ہے کہ حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم کے مال میں میراث اس لیے بھی جاری نہیں ہوتی تھی تا کہ کوئی مختص نبی کی موت پراس لیے خوش نہ ہوکہ اس کو نبی کے مال سے میراث ملے گ

### امت مرحومہ کے نبی اورامت غیر مرحومہ کی نبی کی وفات کے درمیان امتیاز

(۵) عَنُ اَبِي مُوسِّى عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ اِذَا اَرَادَ رَحُمَةَ اُمَّةٍ مِنُ عِبَادِهِ قَبَضَ نَبِيَّهَا قَبُكَ اللهُ عَلَىٰهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰهُ اللهُ عَلَىٰهُ اللهُ عَلَىٰهُ اللهُ عَلَىٰهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰهُ اللهُ عَلَىٰهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُواللّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ

تر المحمل الله عليه وسلم الله عنه نبي على الله عليه وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ علی الله عليه وسلم نے فر مایا جب الله تعالیٰ کسی امت برحمت کا ارادہ کرتا ہے تو اس امت کے نبی کوفوت کر دیتا ہے اس امت سے پہلے ااور اس پنج برکواس امت کے لیے میر ساماں اور پیش رو بنا ہے۔ جب الله امت کی ہلاکت چاہے تو نبی کی موجودگی میں امت کو ہلاک کر دیتا ہے اور اس نبی صلی الله علیه وسلم کی آتھیں شھنڈی کر دیتا ہے امت کی ہلاکت کی وجہ سے جب اس نبی کوجھلاتے ہیں اور اس کی نافر مانی کرتے ہیں۔ (روایت کیا اس کوسلمنے)

# ذات رسالت صلى الله عليه وسلم سے امت كى عقيدت ومحبت كى پيش خبرى ﴿

٢ وعن ابى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذى نفس محمد بيده لياتين على
 احدكم يوم ولا يرانى ثم لان يرانى احب اليه من اهله وماله معهم. (رواه مسلم)

نتر کی کی ایک دن آوے گا اور مجھ کوندد کیھے گا اور مجھ کو دیکھ ناسے بہت مجوب ہوگا اس کے اٹل اور مال سے جوان کے ہاتھ میں میری جان ہے کہتم پرایک دن آوے گا اور مجھ کوندد کیھے گا اور مجھ کود کھنا ہے بہت مجوب ہوگا اس کے اٹل اور مال سے جوان کے ساتھ ہوگا۔ (مسلم)

نتشتی ایک زماندایدا آئے گا کدمیری وفات کے بعد میرے است کو ہی ہے بینی ایک زماندایدا آئے گا کدمیری وفات کے بعد میرے ساتھ مجت کرنے والے ایسے لوگ ہوں گے جواس بات کوچا ہیں گے کدان کے اہل وعیال اور مال ومنال سب قربان ہوجا کیں گرآ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دیداران کونصیب ہوجائے ''معہم'' بیلفظ بطور تا کیدلگایا ہے بینی اہل وعیال کے ساتھ مال بھی قربان کرئے اس سے موجودہ صحابہ کو ترغیب دلا نامے کداس دولت کبری اور نعت عظمی سے زیادہ فاکدہ اٹھا والورستی ندکرو! ورندگل پچھتاؤ گے۔ شاعرنے کہا:

فما بعد العشية من عرار

تمتع من شميم عرار نجد

تر جمہ: گلستان نجد کے عرار تا می پھول سو تکھنے کا فائدہ اٹھاؤ کیونکہ مغرب کے بعد جب سفر ہوگا پھریہ نہیں ملیں گے۔ تر جمہ: اگر کسی نے کہا کہ محبوب آگیا ہے تو اگر کوئی مجھے پھانسی پر لٹکا دے تب بھی استقبال کے لیے جاؤں گا۔

# باب مناقب قریش و ذکر القبائل... قریش کے مناقب اور قبائل کے ذکر کابیان

قال الله تعالیٰ: (یا یها الناس انا خلقنا کم من ذکر و انشی و جعلنا کم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکومکم عند الله اتقاکم)

'مناقب قریش' مناقب منقبة کی جمع ہے' منقبت اس نضیلت اور برتری و بزرگی کو کہتے ہیں جس کے ذریعہ سے انسان اللہ تعالیٰ کے ہاں عظمت وشرافت والا بن جائے اورمخلوق خدا کے نزد یک بھی عزت وسر فرازی اور فعت و بلندی حاصل کر لے۔ جوخف اللہ تعالیٰ کے ہاں عزت وشرف کا مقام پالیہ تاہوہ مخلوق کے ہاں بھی بلندمقام حاصل کر لیتا ہے البہ تخلوق کے ہاں معزز ہونا اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہونے کی دلیل نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جب مقبولیت کا مقام ہوگا تو مخلوق کے ہاں جب مقبولیت کا اعتبار ہوگا ور شہبیں۔ قریش عرب کے ایک مشہور و معروف قبیلے کا نام ہے در حقیقت ' قویش' " سمندر کی اس بری مجھلی کو کہتے ہیں جو سمندر میں تمام مجھلیوں پر غالب رہتی ہے بیقبیلہ بھی عرب کے سارے قبائل پر غالب تھا کنظ ' قویش' " سمندر کی اس بڑی ہو قبیلہ ہے جاس کا مفرد قبیلہ ہے اس کا مفرد قبیلہ ہے جاس کا مفرد قبیلہ ہے جاس کا مفرد قبیلہ ہے ہی اس بی اولاد آدم کے مخلف قبائل کی خصوصیات و امتیازات' اچھا کیاں اور برا کیاں اجمالی طور پر اللہ بھی کا بی جو کہ ہر قبیلہ کا ایک برا ہوتا ہوا دورہ اسے جو کو ل کے قواعد دقوا نین اور طور طریقے مقرر کرتا ہے جیسے شاعر نے کہا:
بیان کی ٹی ہیں چونکہ ہر قبیلہ کا ایک برا ہوتا ہے اوردہ اسے جوٹوں کے لیے قواعد دقوا نین اور طور طریقے مقرر کرتا ہے جیسے شاعر نے کہا:

ولكل قوم سنة و امامها

من معشر سنت لهم (باء هم

ای اعتبارے ہر قبیلے کے بڑے دادا کی طرف قبیلہ منسوب ہوتا ہے ادراس کی خصوصیات کابیان ہوتا ہے۔

### الفصل الأول.... قريش كى فضيلت

(١) وَعَنُ اَبِيُ هُوَيُوةَ ۚ اَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ النَّاسُ تَبَعٌ لِقُويُشٍ فِيُ هٰذَا الشَّانِ مُسُلِمُهُمُ تَبَعٌ لِّمُسُلِمِهِمُ وَكَافِرُهُمُ تَبَعٌ لِكَافِرِهِمُ (منفق عليه)

تَرْجَي الله على الله عند عند عند الله عند عند عند الله ع

سردار ہیں۔مسلمان قریش مسلمان کے تابع ہیں اور کا فرقریش کا فروں کے تابع ہیں۔ (منت علیہ)

نستنتیج ان الناس تبع الیخ اوگ سب کے سبقریش کے تالع میں قریش کے مسلمان فیرقریش کے مسلمانوں کے سردار اور طیفہ ہیں اور قریش کے مسلمان فیرقریش کے مسلمانوں کے سردار ہیں اس کا مطلب ہے کہ جب قریش نے اسلام قبول نہیں کیا تھا تو عرب اسلام میں داخل ہو گئے اس سے معلوم ہوا کہ قریش اسلام کو قبول کرتے ہیں یائیس جب قریش نے اسلام قبول کیا اور مکد فتح ہوگیا تو تمام عرب اسلام میں داخل ہو گئے اس سے معلوم ہوا کہ قریش ماسلام کو قبول کرتے ہیں یائیس جب قریش نے اسلام قبول کیا اور مکد فتح ہوگیا تو تمام عرب اسلام میں داخل ہوگئا اس سے معلوم ہوا کہ قریش میں اسلام میں بھی سردار ہیں اور استعداد اللہ تعالیٰ نے قریش میں رکھی ہے لہٰ فریش میں سب ان کے تابع ہیں اس صدیث میں امامت کبری لیمی عکومت و خلافت کی طرف اشارہ ہے کہ اس میں لوگ قریش میں رکھی ہول کے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس صدیث میں امامت کبری لیمی عکومت و خلافت کی طرف اشارہ ہے کہ اس میں لوگ قریش کے تابع ہول کے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس صدیث میں امامت کبری لیمی علومت و خلافت کی طرف اشارہ ہے کہ اس میں موسیت قویش براس صدیث میں قریش کی قیادت کا خیال رکھیں اگر کی نے اس خصوصیت کا عامل ایک قریش ہوسکا کا خیال نہ کہ مالہ سے نیمیس ہوسکا تو اس صدیث میں قریش کے تابع ہوسکا تو اس صدیث میں قریش کے ایک اس صدیث میں قریش کی ابہت و اہلیت اور ان کی صفات کا ذکر ہوائی کو میں صدیث میں قریش کے ایک استحقاق اور تریش کی ابہت و اہلیت اور ان کی صفات کا ذکر ہوائی کا ہونالازم ہے فیر قریش کو اس صدیث میں تریش کے ایک انتحق ہوائی کا ہونالازم ہے فیر قریش کا باود اللہ میں اس صدیث کی ایک قریش موجو و نہیں ہو تو کہ کا والے اس کے کہ کو کھلے ہو تو نہیں موجو نہیں ملاتو بھر قریب کا مطلب ہو تھر کی کو خلیف میا ہو انہیں مال قریش کی دو موجو کے وقت فیر قریش کے نو نہیں ملاتو بھر کرب بنوا سامیل میں ہے کی کو خلیف میں صدیث کی انگر کی تھر کو کو نو کی میں موجو نہیں ملاتو بھر کر بی خواسم میں ہو اس صدیث کی کو نکر سے بھر کی کو خلیف میں اس صدیث کی کی نیس سے کو کہ نہیں ملاتو بھر کر بی خواسم میں ہو اس صدیث کی کو نکر ہو کی کو نمو کو کر کی ہو کہ کو کی تو کو کھر کے میں ہو اس میں کو کی کو نمو کو کی کو کھر کی کو کھر کی کو کھر کے کو کھر کی کو کھر کی کو کھر کے کہ کو کھر کے کو کھر کی کو کھر کے کو کھر کے کہ کو کھر کی کو کھر کے کو کہ کو کھر کے کو ک

### قریش ہی سردار ہیں

(٢) وَعَنُ جَابِدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ النَّاسُ تَبَعُّ لِقُرَيْشِ فِي الْحَيْرِ وَالشَّرِّ (رواه مسلم) تَرْتَنِيَحِيْنُ : حضرت جابرض الله عند سروايت بني صلى الله عليه وسلم في رايالوك قريش كتابع بين برائي اور بحلائي مين (مسلم)

#### خلافت اور قرليش

### قریش کا استحقاق خلافت دین کے ساتھ مقید ہے

(٣) وَعَنُ مُّعَاوِيَةَ قَالَ سَمِعُتُ رَسُولَ اللّٰهِ صلى الله عليه وسُلَم يَقُولُ إِنَّ هٰذَااْلَامُرَ فِى قُرَيْشٍ لَا يُعَادِيُهِمُ اَحَدٌ إِلَّا كَبَّهُ اللّٰهُ عَلَى وَجُهِهِ مَااَقَامُوُ اللِّدَيْنَ (رواه البخارى)

لَرِّنَجِيِّكُمُّ : حضرت معاویرضی الله عند ہے روایت ہوہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے سنافر ماتے تھے کہ پی خلافت قریش میں رہے گی نہیں وشمنی کرے گااس سے کوئی مگر الله تعالیٰ اس کوالٹا کردے گااس کے منہ کے بل قریش کے دین پر قائم رہنے تک۔ (بخاری) ننتشی الله الما الدین " یعنی قریش کا استحقاق خلافت اس بات سے مشروط ہے کہ وہ تعقید شریعت کریں گے وین کی حدود کی استحق خواظت کریں گے جونکہ خلافت کا اصلاح المحلو آف کے الفاظ آئے ہیں لہٰذا شار حین نے لکھا ہے کہ اگر کو کی بادشاہ خودنماز نہ پڑھتا ہوا ورنماز پڑھنے کے لیے کوئی نظام بھی قائم نہ کرتا ہووہ بھی واجب العزل ہے تو تنقید شریعت اورا قامت الصلوق آگر کسی بادشاہ میں نہوں تو وہ وہ وہ بالعزل ہے العزل ہے اوراس کے خلاف خروج و بعاوت ضروری ہے آج کل دنیا کے مسلم حکم ان قامت صلوق تو در کنارنماز پڑھنے والوں کو نماز سے دوکتے ہیں ایسے منافقین و مواند ہیں کے خلاف علم بغاوت بلند کرنا مسلمانوں پرلازم ہے گرمسلمان کمزور ہے بیٹھے ہیں۔ "لا یعاد یہم" بی عداوت اور دشنی کے معنی میں ہے۔ "کبه المله" منہ کے بل دوز خ میں ڈالنے اور النالؤکا نے کے معنی میں ہے۔

#### قریش میں سے بارہ خلفاء کا ذکر

نستنین اس کے بارہ خلفاء ظاہر نہ ہو جا کیں اس وقت تک نہیں آئے گئی جب تک قریش کے بارہ خلفاء ظاہر نہ ہو جا کیں اس حدیث میں صدیث کا سمجھنا اور اس کا مصداق متعین کرنا کافی مشکل ہے اس لیے کچے تفصیل کی ضرورت پڑے گی لہذا سمجھ لینا چاہئے کہ اس حدیث میں مذکورہ بارہ خلفاء سے بیم ادنہیں ہے کہ وہ حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مصلاً پ در پآئیس کے کیونکہ آئخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مصلاً خلافت علی منہاج النبوۃ تو حدیث کی پیشگوئی کے مطابق صرف تمیں سال تک رہی ہے اس کے بعد خلافت علی طریق العوم کا سلسلہ شروع ہوگیا تھا 'لہٰذا اس حدیث میں بارہ خلفاء ہیں جو قیا مت تک مختلف اوقات میں آئیس گے جن کے عدل وانصاف کے ج یہ ہوں گئاتی تناظر میں یہاں اس حدیث کی تشریح میں چندا تو ال جیں۔

بہلاتوں: قاضی عیاض ماکلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ہارہ خلفاء سے مرادوہ خلفاء ہیں جوآ تحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے لے کر بنوا میں ہے دور تک ہارہ خلفاء سے ہیں ان کے جموعی حالات البجھے تھا گرچہ بعض ان میں خراب آئے ہیں مگران کا عتبار نہیں ہے۔ دوسرا قول: دوسرا قول بیہے کہ ان بارہ خلفاء سے مرادوہ خلفاء ہیں جو عادل متقی پر ہیزگار ہوں گے نسلسل کے ساتھ نہیں ہوں گے بلکہ قیامت تک اس قسم کے بارہ عادل خلیفے پورے ہوں گے تب قیامت آئے گئی سجھنے کے اعتبار سے بیقول آسان ہے۔ تیسرا قول: تیسرا قول بیہے کہ ان بارہ خلفاء سے مرادوہ خلفاء ہیں جوحفرت مہدی کے بعد شروع ہوں گے وہ اولا دمہدی میں ہوں گے اور ڈیڑھ سوسال تک نہایت عدل وانصاف کے ساتھ حکومت قائم کریں گے گویا بیعلامات قیامت میں سے ایک علامت ہے جوقرب قیامت کے وقت خلا ہم ہوگی۔

چوتھا قول: چوتھا قول یہ ہے کہ ان بارہ خلفاء سے ایک ہی زمانے کے ایسے خلفاء مراد میں جو بلا داسلامیہ میں مختلف ممالک میں حاکم ہوں گے ان کا وجود باعث اتفاق واتحاد نہیں بلکہ باعث شورش ونزاع ہوگا حدیث کا مطلب سے ہوجائے گا کہ ان کے آنے سے پہلے عدل وانصاف ہوگا گمران کے آنے کے بعد طوا کف الملو کی کا دورشروع ہوجائے گا اورا ختلا فات ہوں گے۔

ابسوال یہ ہے کہ شیعہ حضرات جوا ہے بارہ اماموں کواس صدیث کا مصداق بتاتے ہیں کیا وہ صحیح ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ شیعہ حضرات غلط کہتے ہیں مدیث بٹریف میں ان کے بارہ اماموں کی طرف اشارہ تک نہیں ہے صرف اثنی عشو کا لفظ ہے انہوں نے اپنے آپ کو اثنا عشویہ کہدیا اور ایک اختلافی پارٹی کی بنیا در کھدی 'یہ لوگ اس صدیث میں تحریف کرتے ہیں اور ظلم کرتے ہیں تبجب تو اس پر ہے کہ ان کے بارہ اماموں میں حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے علاوہ کوئی خلیفہ ہوا بھی نہیں ہے ، جس محض نے ایک دن بھی خلافت نہیں کی اس کو خلیفہ کہنا کتنا بڑا جھوٹ ہے ، حقیقت کو اگر دیکھا جائے تو روافض کے نہ جب کی بنیا دجھوٹ پر رکھی گئی ہے جن کا قرآن اب تک عائب ہے تو ان کا دین کہاں ہوگا؟''اویکون علیہ م اللہ .

### چند عرب قبائل کا ذکر

(٢) وَعَنِ ابُنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم غِفَارٌ غَفَرَاللَّهُ لَهَا وَاسُلَمُ سَالَمَهَا اللَّهُ وَعُصَيَّةُ عَصَتِ اللَّهَ وَرَسُولُهُ (متفق عليه)

تَرْتَجَيِّكُمْ :حضرت ابن عمر صنی الله عند سے روایت ہے کہار سول الله صلی الله علیه وسلم فر ماتے تصالله تعالی غفار کو بخشے اوراسلم ان کوسلامت رکھے الله تعالی اور عصیہ نے الله کی معصیت کی اوراس کے رسول کی۔ (متنق علیہ)

نَدَ شَيْحَ نَ عَفَادِ عَفَو الله لها ''عَفَارِعَين بِرَكَسره ہے عرب كا ايك مشہور قبيلہ ہے جس ميں مشہور صابى ابوذ رغفارى رضى الله عنه بيدا ہوئے سخے آخضرت سلى الله عليه '' السلم '' سلامتہ بھى عرب كا سختے آخضرت سلى الله عليه وسلم نے اس قبيلہ ہے نام ہے مبدأ اشتقاق كود كي كران ايك مشہور قبيلہ ہے 'اس قبيلہ نے لڑائى اور جنگ كے بغير اسلام كو قبول كيا تھا آخضرت سلى الله عليه وسلم نے نام كے مبدأ اشتقاق كود كي كران كے ليے بھى سلامتى كى دعافر مائى ۔ ' عصية '' يہ اس بد بخت قبيله كا نام ہے جس نے سر صحابہ قار يوں كو بير معونه ميں دھوكہ كے ساتھ شہيد كر ديا تھا۔ آخضرت سلى الله عليه وسلم نے ان كے نام كے مبدأ اشتقاق عصيان كود كي كران كے ليے ان كى معصيت كى دجہ سے بددعافر مائى ۔

#### چند قبائل کی فضیلت

(ــــ) وَعَنُ اَبِىُ هُرَيُرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ۚ قُرَيُشُ وَالْآنُصَارُ وَجُهَيْنَةٌ وَمُزَيْنَةُ وَاَسُلَمُ وَغِفَارٌ وَّاشُجَعُ مَوَالِيَّ لَيْسَ لَهُمُ مَوْلَى دُوْنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ (منفق عليه)

نَتَرْ ﷺ بُنَّ : حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہارسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قریش اور انصار اور جہیدیہ اور مزین اور اسلم اور غفار اور احجے میرے دوست ہیں۔خدااور اس کے رسول کے سواان کا کوئی دوست نہیں۔ (شنق علیہ)

نسٹینے: قریش یعنی قریش قبیلہ کے جومسلمان ہیں۔الانصاراس سے مرادانصار مدینہ ہیں۔موالی یائے متکلم کی طرف مضاف ہے میمولیٰ کی جمع ہے دوست کے معنی میں ہے۔ یعنی میقبائل میرے دوست ہیں اوران کے دوست صرف اللہ تعالیٰ اوراس کے رسول ہیں۔

#### دوحليف قبيلوں كا ذكر

(٨) وَعَنُ اَبِيُ بَكُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم اَسُلَمُ وَغِفَارٌ وَّمُزَيْنَةٌ وَجُهَيْنَةٌ خَيُرٌ مِّنُ بَنِي تَمِيْمٍ وَمِنُ بَنِيُ عَامِرٍ وَالْمَحَلِيْفَيْنِ مِنُ بَنِيُ اَسَدٍ وَّغَطُفَانَ (متفق عليه)

تر بیر کرد کر ای کرده رضی اللہ عند سے روایت ہے کہار سول اللہ علیہ وسلم نے فر مایا یے غفار مزینہ اور جہیدیہ یہ بی تی تمیم سے بہتر ہیں۔اور بنی عامر سے اور بہتر ہیں دونوں حلیفوں بنی اسداور غطفان سے۔ (متنق علیہ) بنوتميم كى تعريف

(٩) وَعَنُ آبِى هُرَيْرَةَ قَالَ مَازِلَتُ أُحِبُّ بَنِى تَمِيْم مُنَٰذُ ثَلْثِ سَمِعُتُ مِنُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ فِيُهِمُ سَمِعُتُهُ يَقُولُ هُمُ اَشَدُّامُتِى عَلَى الدَّجَالِ قَالَ وَجَاءَ تَ صَدَقَاتُهُمُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم هذِه صَدَقَاتُ قَوْمِنَا وَكَانَتُ سَبِيَّةٌ مِنْهُمُ عِنْدَ عَائِشَةً فَقَالَ اعْتِقِيْهَا فَإِنَّهَا مِنْ وُلْدِ إِسُمَاعِيْلَ (متفق عليه)

سَلَیْ الله علیه وقت سے کہ میں نے روایت ہے کہا میں بنی تمیم کو ہمیشددوست رکھتا ہوں اس وقت سے کہ تین تھسکتیں بن میں نے رسول الله علی الله علیہ وقت سے کہتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عند نے کہا عن اللہ علیہ وسلی اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ وسلی اللہ علیہ وسلیہ وسلیہ

# الفصل الثاني ... قريش كوذليل نه كرو

(• ۱) وَعَنْ سَعْدِ عَنِ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قَالَ مَنْ يُّرِدْ هَوَانَ فُرَيْشِ اَهَانَهُ اللَّهِ (دواه الترمذی) نَشْجَيِّ : حضرت سعد سے روایت ہے وہ نبی صلی الله علیہ وسلم ہے روایت کرتے ہیں آپ صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا جوقریش کی ذلت کی خواہش کاارادہ کرے تو اللہ اسے ذلیل کرے گا۔ (تریزی)

#### قریش کے حق میں وعا

(۱۱) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ۗ قَالَ وَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُمَّ إِذَقْتَ أَوَّلَ قُرِيْشِ نَكَالًا فَاذِقْ الْحِرَهُمْ نَوَالًا (درمذی) لَتَحْتَحَيِّرُ : حضرت ابْن عباس رضی الله عندے دوایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے الله تو نے قریش کے اول لوگوں کوعذاب چکھایا اور ان کے آخر کو بخشش عطافر ما۔ (روایت کیاس کورزی نے)

# دویمنی قبیلوں کی خوبیاں اوران کی تعریف

(١٢) وَعَنْ اَبِي عَامِرٍ نِ الْاَشْعَرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِعْمَ الْحَيُّ الْاَسْدُوْ وَ الْاَشْعَرُوْنَ لِيَ الْقِيَّالُ وَلَا يَغُلُونَ وَهُمْ مِّيِنِي وَاَنَا مِنْهُمْ رَوَاهُ اليِّرْمَذِيُّ وَقَالَ هِلَمَا حَدِيْثُ غَرِيْبٌ

تَرْبَحَكُنُ مَعْرُت الِوعَامِ الشَّعْرِى الشَّعْرِى الشَّعْلِي السَّعْلِي اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْآذِ فَى الْآدِضِ وَيُولِدُ النَّاسُ اَنْ يَصَعُوهُمْ وَيُولِدُ النَّاسُ اَنْ يَصَعُولُهُمْ وَيَوْلُ اللَّهِ صَلَّى النَّاسِ زَمَانَ يَقُولُ الرَّجُلُ يَالَيْتَ آبِيْ كَانَ اَرْدِيًا وَيَالَيْتَ اُمِّى كَانَتُ اَرْدِيَّةً وَلَا اللَّهُ عَلَيْ النَّاسِ زَمَانَ يَقُولُ الرَّجُلُ يَالَيْتَ آبِيْ كَانَ اَرْدِيًا وَيَالَيْتَ اُمِّى كَانَ اللَّهُ عَلَيْ النَّاسِ زَمَانَ يَقُولُ الرَّجُلُ يَالَيْتَ آبِيْ كَانَ اَرْدِيًا وَيَالَيْتَ اُمِّى كَانَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُلْسَاسُ اللَّهُ اللَّ

ن التحصير الله المن الله عند سے روایت ہے ہمار سول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کے قبیلہ از دکے لوگ روئے زمین پر الله تعالی کے از د لینی الله کاشکر اور اس کے دین کے معاون ہیں لوگ ان کوزمین میں حقیر کرنا چاہتے ہیں اور الله تعالی ان کو بلند درجہ دینا چاہتا ہے۔ آئے گالوگوں پرایک زمانہ! کہا گا ایک مرد کاش کہ وتا میر ابا پے قبیلہ از دسے اور کاش کہ وقی میری مال بھی قبیلہ از دسے۔ (ترندی نے اور کہایہ عدیث فریب ہے)

## تین قبیلوں کے بارے میں اظہار ناپسندیدگی

(١٣) وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ مَاتَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَيَكُرُهُ ثَلَثَةَ اَحْيَآءِ ثَقِيْفٍ وَبَنِي حَنِيْفَةَ وَبَنِي اُمَيَّةَ رَوَاهُ التِّرْمَذِيُّ وَقَالَ هٰلَذَا حَدِيْثُ غَرِيْبٌ

تَ الله عليه الله عليه الله عليه والمات به كه نبي على الله عليه وسلم فوت ہوئے اس حال میں كه آپ تين قبيلوں كواچھانہيں سمجھتے ہے۔ تھے۔ ثقیف 'بنی حذیفہ' بنی امید۔ روایت كيااس كور ندی نے اور كہا ہے حدیث غریب ہے۔

نتشت کے: ثقیف اس قبیلہ میں مشہور ظالم حجاج بن یوسف پیدا ہوا تھا جس نے ایک لاکھ 20 ہزار بے گناہ انسانوں کو باندھ کو تل کیا تھا۔ بنو حنیفہ اس قبیلہ میں مشہور کذاب اور جھوٹی نبوت کا دعویدار مسیلمہ کذاب پیدا ہوا۔ بنوامیہ اس قبیلہ میں عبداللہ بن زیاداور پزیدودیگر کذابین پیدا ہوئے ہیں ان ناپسندیدہ افراد کی دجہ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ قبائل ناپسند تھے۔

# بنوثقیف کے دوآ دمیوں کے بارے میں پیش گوئی

(١٥) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى تَقِيْفِ كَذَّابِ وَ مُبِيْرٌ قَالَ عَبْدُاللهِ بْنُ عَصْمَةَ يُقَالِ الْكَذَّابُ هُوَ الْمُخْتَارُ بْنُ اَبِى عُبَيْدٍ وَ الْمُبِيْرُ هُوَالْحَجَّاجُ بْنُ يُوسُفَ وَقَالَ هِشَامُ بْنُ حَسَّانِ اَحْصَوْا مَاقَتَلَ الْحَجَّاجُ صَبْرًا فَبَلَغَ مِائَةَ الْفِ وَعَشْرِيْنَ الْفَارَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَرَوَاى مُسْلِمٌ فِى الصَّحِيْحِ حِيْنَ قَتَلَ الْحَجَّاجُ عَبْدَاللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ قَالَتُ اَسْمَاءً وَمُبِيْرًا فَامًا الْكَذَّابُ فَرَايْنَاهُ وَسَيَحِيُّ تَمَامُ الْحَدِيْثِ فِي الْفَصْلِ النَّالِثِ

تر المنظم المنظم المنظم من الله عند سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ تقیف میں ایک بڑا جھوٹا اور ہلاکو ہوگا۔
عبدالله بن عصمہ نے کہا۔ کہاجا تا ہے جھوٹے سے مراد مختار بن ابی عبیداور ہلاکو وہ جاج بن یوسف ظالم ہے۔ ہشام بن حسان نے کہالوگوں
نے شار کیا ہے جو جاج نے قبل باندھ کران کی تعداوا یک لاکھ بیں ہزار کو پینی ہے۔ روایت کیاس کور ندی نے اور مسلم نے اپن صحیح میں نقل کیا
کہ جس وقت جاج نے عبداللہ بن زبیر کوتل کیا تو اساء رضی اللہ عنہائے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہم کو کہ بڑا جھوٹا اور ایک
ہلاکو۔اے پر بڑا جھوٹا اس کو ہم نے ویکھا امیر ہلاکو ہیں گمان کرتی میں تجھ کوا ہے جاج ! آئے گی پوری حدیث عنقریب تیسری فصل میں۔

### قبیلہ تقیف کے تن میں بدؤ عاکے بجائے دعاء مدایت

(۲۱) وَعنَ جَابِرٍ قَالَ قَالُواْ يَارَسُوْلَ اللَّهِ اَحْرَقَتْنَا نِبَالُ ثَقِيْفِ فَادْعُ اللَّهَ عَلَيْهِمْ قَالَ اللَّهُمَّ اهْدِثَقِيْفًا. (رواه الترمذی) تَشَنِی کُمُّ : حضرت جابررضی الله عنه سے روایت ہے کہا بعض صحابہ رضی الله عنہم نے کہا اے اللہ کے رسول بنی ثقیف کے تیروں نے ہمیں جلادیا۔ آپ بددعا کیجئے اللہ تعالیٰ سے ثقیف پرتو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الہی ثقیف کوہدایت فرما۔ (ترندی)

#### فبيلة ميرك ليوعا

(١٥) وَعَنْ عَبْدِالرَّزَّاقِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ مِيْنَا عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَجَآءَ هُ رَجُلَّ اَحْسِبْهُ مِنْ قَيْسٍ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللَّهِ اَلْعَنْ حَمِيْرًا فَاعْرَضَ عَنْهُ ثُمَّ جَآءَ هُ مِنَ اشِّقِ الْأَخِرِ فَاعْرَضَ عَنْهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم رَحِمَ اللَّهُ حَمِيْرًا اَفْوَاهُهُمْ سَلَامً وَاَيْدِهِمْ طَعَامٌ وَهُمْ اَهْلُ اَمْنِ وَإِيْمَانِ رَوَاهُ التِّرمِذِيُّ وَقَالَ هَلَا حَدِيْثَ غَرِيْبٌ لَانَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيْثِ عَبْدِالرَّزَّاق وَيُرَوى عَنْ مَيْنَاءَ هَذَا اَحَادِيْتُ مَنَاكِيْرُ ﷺ : حضرت عبدالرزاق رضی الله عنداینے باپ سے وہ بینا سے وہ ابو ہر یرہ رضی اللہ سے روایت کرتے ہیں کہ ابو ہر یرہ رضی اللہ عند سے اللہ عند سے کہا ہم نبی صلی اللہ علیہ وکہا ہم نبی صلی اللہ علیہ وکہ اسے ایک مند پھیرلیا۔
اے اللہ کے دسول حمیر پرلعنت کروآپ نے مند پھیرلیا نبی صلی اللہ علیہ وکہا مے نفر مایا اللہ دحمت کر مے حمیر پرمندان کے سلام ہیں اور ہاتھ ان کے طعام وہ امن والے اور ایمان والے ہیں۔ روایت کیا اس کوئر مدیث عبد الرکہا ہے حدیث غریب ہے اور نہیں پہچانتے ہم اس کوئر حدیث عبد الرزاق سے ۔ روایت کی جاتی ہیں اس مینا سے مشکر حدیث عبد الرکہا ہے حدیث غریب ہے اور نہیں پہچانتے ہم اس کوئر حدیث عبد الرزاق سے ۔ روایت کی جاتی ہیں اس مینا سے مشکر حدیث ا

نسٹنٹ عی افواھھم سلام لینی زبانوں سے ہروفت ان کے ہاں سلام کے چر بے ہور ہے ہیں اور ہاتھوں سے کھانے کھلانے کے دستر خوان سجائے جار ہے ہیں اور دلوں میں ایمان کے چراغ روثن ہور ہے ہیں ۔لہذا یہ بددعا کے ستحق نہیں ہیں۔

### حضرت ابو ہریرہ رضی اللّٰہ عنہ اور ان کا قبیلہ دوس

(۱۸) وَ عَنه قَالَ قَالَ لِيَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مِمَّن الْتَ قُلْتُ مِنْ دَوْسٍ قَالَ مَا كُنْتُ اَرَى إِنَّ فِي دَوْسٍ اَحَلًا قَيْهِ خَيْرُ (رَوَاهُ التِزمِنِيُّ)

تَرْتَجَيِّ اللهُ عَلَى اللهُ عليه وسلم مِمَّن الله عليه وسلم مِمَّن الله عليه وسلم عن الله عليه وسلم على الله عليه وسلم على الله على الله على الله على الله عن الله على الله

# اہل عرب سے دشمنی آنخضرت سے دشمنی رکھنا ہے

(۱۹) وَعَنْ سَلَمَانَ قَالَ قَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم لَا تُبْغِضْنِي فَتَفَارَق دِيْنَکَ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّهِ كَيْفَ ابْغِضْكَ وَبِکَ هَدَانَا اللّهُ قَالَ تُبْغِضُ الْعَرَبَ فَتُبْغِضُنِي رَوَاهُ التّرْمَذِيُّ وَقَالَ هَلَا حَدِيْثُ حَسَنٌ غَرِيْبٌ كَيْفَ ابْغِضُكَ وَبِکَ هَدَانَا اللّهُ قَالَ تُبْغِضُ الْعَرَبَ فَتُبْغِضُنِي رَوَاهُ التّرْمَذِي وَقَالَ هَلَا اللهُ عَدَانَا اللّهُ قَالَ تُبْغِضُ الْعَرَبَ فَعُرُورُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عليه وَلَمَ عَرَفَ اللهُ عليه وَلَمَ عَنَ مَدَاهَ اللهُ عَلَى وَمِن اللّهُ عَلَى اللهُ عليه وَلَم عَلَى اللهُ عليه وَلِم عَلَى اللهُ عليه وَلَم عَلَى اللهُ عليه وَلِم عَلَى اللهُ عليه وَلَم عَلَى اللهُ عَلْمُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَا

# اہل عرب سے فریب آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محرومی کا باعث ہے

(٣٠) وَعَنْ عُنْمَانَ بْنِ عَفَّانَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ غَشَّ الْعَرَبَ لَمْ يَدْخُلْ فِي شِفَاعَتِيْ وَلَمْ تَنَلَّهُ مَوَدَّتِي رَوَاهُ التِّرْمَذِيُّ وَقَالَ هَذَا حَدِيْثُ غَرِيْبٌ لَانَعْرِفُهُ اِلَّا مِنْ حَدِيْثِ خُصَيْنِ بْنِ عُمَرَ وَ لَيْسَ هُوَ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيْثِ بِذَٰلِكَ الْقَوِيُّ (رواه الترمذي)

نَ الله الله عليه والله الله عنه سے دوایت ہے کہ دسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا کہ جوغرب کی خیانت کرے گاوہ میری شفاعت میں داخل نہ ہوگا۔ اور نہ ہی اس کومیری دوئی پنچے گی۔ روایت کیا اس کوتر ندی نے اور کہا کہ بیصدیث غریب ہے نہیں پیچا نتے ہم اس کو مکر صدیث حصین بن عمر کی ہے۔ وہ اہل صدیث کے نز دیک ایسا قوی نہیں۔

# ايك پيشين گوئي

(٢١) وَعَنْ أُمِّ الْحَوِيْرِ مَوْلَاةِ طَلْحَة بْنِ مَالِكِ قَالَتْ سَمِعْتُ مَوْلَاى يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ اِفْتِرَابِ السَّاعَةِ هَلَاكُ الْعَرَبِ (رَوَاهُ التِرْمِذِيُّ)

نَ الْمُعَيِّمُ عَمْرِت الله عنها سے جوطلح بن مالک رضی الله عند کی آزاد کردہ لونڈی ہے روایت ہے کہا کہ سنامیس نے اپنے مولا سے دہ کہتے تھے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قرب کی علامتوں میں سے عرب کا ہلاک ہونا بھی ہے۔ (روایت کیاس کورمذی نے)

# خلافت وامارت قریش کوسز اوار ہے

(٢٢) وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْمُلْکُ فِي قُرَيْشٍ وَالْقَضَاءُ فِي الْآنْصَارِ وَ الْآذَانُ فِي الْعَبْشَةِ وَالْآمَانَةُ فِي الْآزْدِ يَعْنِي الْيَمَنِ وَفِي رِوَايَةٍ مَوْقُوْفًا رَوَاهُ اليّزْمِلِيُّ وَقَالَ هٰذَا اَصَّحُ.

نَتَنِ ﷺ : حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ خلافت بادشاہی قریش میں ہے اور قضا انصار میں۔اوراذانِ نماز کہنی قوم حبشہ میں ہے امین پکڑنا اورامین کرنا از دمیں ہے لیتن یمن میں۔ایک روایت میں بیرحدیث ابو ہریرہ پر موقوف ہے روایت کیا اس کوتر فدی نے اور کہا کہ اس کا موقوف ہونا بہت صبح ہے۔

# الفصل الثالث... قریش کے بارے میں ایک پیشین گوئی

(٢٣) عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ مُطِيْعٍ عَنُ اَبِيُهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُوُلُ يَوُمَ فَتُحِ مَكَّةَ لَا يُقْتَلُ قُرَشِيٌّ صَبُرًا بَعدُ هٰذَا الْيَوُمِ اِلَى يَوُمِ الْقِيَامَةِ (رواه مسلم)

نَ ﷺ من حضرت عبدالله بن مطیع رضی الله عند سے روایت ہے وہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کوفتح مکہ کے دن فرماتے سنا کہ نقل کیا جائے گا کوئی قریثی باندھ کراس فتح مکہ کے دن کے بعد قیامت تک (روایت کیاس کوسلم نے)

# حجاج کے سامنے حضرت اساءرضی اللہ عنہا کی حق گوئی

(٣٣) وَعَنُ آبِي نَوُفَلِ مُعَاوِيَة بُنِ مُسُلِم قَالَ رَأَيْتُ عَبْدَ اللّهِ بُنَ الزُّبَيْرِ عَلَى عَقَبَةِ الْمَدِيْنَةِقَالَ فَجَعَلَتُ قُرِيْشٌ تَمُوُ عَلَيْهِ وَالنَّاسُ حَتَى مَرُّ عَلَيْهِ عَبُدُ اللّهِ بُنُ عُمَرَ فَوَقَفَ عَلَيْهِ فَقَالَ السَّلامُ عَلَيْكَ آبَا خُبَيْبِ اللّهِ لَقَدُ كُنْتُ آنُهَاكَ عَنُ هَذَا آمَا وَاللّهِ لَقَدُ كُنْتُ آنُهَاكَ عَنُ هَذَا آمَا وَاللّهِ لَقَدُ كُنْتُ آنُهَاكَ عَنُ هَذَا آمَا وَاللّهِ لَقَدُ عَبُولِ اللّهِ لَقَدُ عَبُولِ اللّهِ لَقَدُ عَبُولِ اللّهِ لَقَدَ عَبُولِ اللّهِ لَكَ عَبُولِ اللّهِ لَقَدَ عَلَيْهِ وَقَوْلُهُ قَارَسَلَ اللّهِ لَهُ اللّهِ لَا يُحْبَى حَتَى تَبْعَثَ إِلَى مَنْ يَسْحَبُكِ بَقُرُولِيكِ قَالَ فَقَالَ اللّهِ لَا يُعْتَى وَاللّهِ لَا يُعْدَى وَاللّهِ لَا يَعْدَى وَاللّهِ لَا يَعْدَى وَاللّهِ لَوْيَعُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَ وَاللّهِ وَقَوْلُهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلْهُ اللّهِ عَلْمُ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَالْكُولُولُولُولُكُولُولُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

فَرَ أَيْنَاهُ وَامَّا الْمُبِيْرُ فَلَا أُخَالُكَ إِلَّا إِيَّاهُ قَالَ فَقَامَ عَنْهَا فَلَمْ يُرَاجِعُهَا (رواه مسلم)

تَ اللَّهِ الله الله الله الله عند الله عند سے روایت ہے کہا دیکھا میں نے عبدالله بن زبیر رضی الله عنه کو مدینه کی گھا ٹی ہر۔ ابو نوفل نے کہاشروع ہوئے قریش ابن زبیر پرسے گذرتے تھے۔ دوسر لوگ اور عبداللہ بن عمران پر گذرے وہ ابن زبیر کے پاس تھمر گئے ابن عمرنے کہا تجھ پرسلام ہوا ہے اُباخبیب تجھ پرسلام ہوا ہے اباخبیب سلام ہو تجھ پراُے اباخبیب ۔ آگاہ ہوخدا کی تتم میں تجھ کومنع کرتا تھااس کام سے آگاہ ہوخدا کی شم میں بھوکوئع کرتا تھااس کام سے آگاہ ہوخدا کی شم میں بچھوکوئع کرتا تھااس کام سے۔ میں بچھو جانتا ہوں تو بہت ر دز ے رکھنے والا ہے۔ بہت رات کو بیدار ہونے والا اور قرابت والوں سے احسان کرنے والا تھا آگاہ ہوخدا کی قتم وہ گروہ کہ جن کے خیال میں تو بُرا ہے وہ خود بُرا ہے اور ایک روایت میں لامة خیر آیا ہے چرعبداللہ بن عمر رضی اللہ عندوبال سے چلے گئے تجاج کوعبداللہ بن عمر کے تھبرنے کی اورابن زبیرے ندکورہ کلام کرنے کی خبر پینچی ۔ تو حجاج نے کسی کوابن زبیر کی طرف بھیجاابن زبیر کوککڑی ہے اتارا گیا اور یہودیوں کی قبروں میں دفن کر دیا گیا پھر حجاج نے ابن زبیر کی ماں کے پاس کسی کو بھیجا کہ وہ اساء بٹی ابو بکر کی ہے۔اساءنے انکار کیا آنے ہے۔پھر عجاج نے اساء کے پاس کسی آ دمی کو بھیجا کہ تو خودمیرے پاس آ۔وگر نہ میں تیرے پاس ایسے مخص کو بھیجوں گاجو تیرے سرکے بالول سے پکڑ کر لے آئے گا ابونوفل نے کہا کہ اساء نے اٹکار کردیا اور یہ بات کہلا بھیجی کہتم ہالتدی تیرے پاس نہیں آؤں گی جب تک تو میرے پاس اس شخف کونہ جھیجے جومیر ہے مرکے بالوں سے پکڑ کر لیے جائے ۔ راوی نے کہا حجاج نے کہا دکھاؤ میری جو تیاں حجاج نے جو تیاں پہنیں پھراکژ کر چلا یہاں تک کہ حضرت اساء کے پاس آیا کہنے لگا کیادیکھا تونے مجھکو جو میں نے خدا کے دشمن کے ساتھ کیا اساءنے کہادیکھا میں نے تجھ کو کہ تباہ کی تونے دنیااس کی اور تباہ کی اس نے آخرت تیری پینچی ہے جھے کو یہ بات تو کہتا ہے ابن زبیر کواے ابیٹے دو کمر بندوالی کے اللہ کی تشم میں ہوں ذات العطاقین ان دونوں میں سے ایک ہے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکررضی اللہ عنہ کے لیے کھانااٹھاتی جانور دل کی حفاظت کی خاطراوردوسرا کمر بند کہ جس سے عورتیں اپنی کمر ہاندھتی ہیں نہیں بے پرواہ ہوتی عورت اس سے خبر دار کہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہم کو کہ ثقیف میں ایک بہت بڑا جھوٹا اور ایک ہلا کو ہوگا لیس ایپر بڑا جھوٹا دیکھا ہم نے اس کو۔ایپر ہلا کونہیں گمان کرتی میں تجھ کو مردہ ہلاکو کہ حضرت نے خبر دی ہے نوفل نے کہا جاج اساء کے پاس سے اٹھ کھڑا ہوااوراس کوکوئی جواب نددیا۔ (روایت کیااس کوسلم نے)

### خلافت کا دعوی کرنے سے حضرت عبداللّٰہ بن عمر رضی اللّٰہ عنه کاا نکار

(٢٥) وَعَنُ نَافِعِ أَنَّ ابُنَ عُمَرَ ٱتَاهُ رَجُلَانِ فِي فِئْنَةِ بُنِ الزُّبَيْرِ فَقَالًا إِنَّ النَّا سَ صَنَعُوُامَاتَرَاى وَٱنْتَ اِبُنُ عُمَرَ وَصَاحِبُ رَسُولِ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلَمٍ فَمَا يَمُنَعُكَ ٱنُ تَخُرُجَ فَقَالَ يَمُنَعُنِى أَنَّ اللّٰهَ حَرَّمَ عَلَىَّ دَمَ آخِيُ الْمُسُلِمِ قَالًا آلَمُ يَقُلِ اللّٰهَ تَعَالَى وَقَاتِلُوهُمُ حَتَّى لَاتَكُونَ فِتَنَهٌ فَقَالَ اِبُنُ عُمَرَ قَدْ قَاتَلُنَا حَتَّى لَمُ تَكُنُ فِتَنَةٌ وَالدِّيْنُ لِغَيْرِاللّٰهِ (رواه البحارى)

ترکیجی اللہ عنہ کے انہوں نے کہا کہ لوگوں نے کہا کہ جو پچھ دیکھتے ہوتم اور تم بیٹے عمر رضی اللہ عنہ کے فقنہ میں آئے۔ انہوں نے کہا کہ لوگوں نے کہا کہ جو پچھ دیکھتے ہوتم اور تم بیٹے عمر رضی اللہ عنہ کے ہواور رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی کیا چیز بازر کھتی ہے تم کو فکلنے سے ابن عمر رضی اللہ عنہ کہا کہ بازر کھتا ہے جھے کواس بات کاعلم کہ خدا تعالیٰ نے حرام کیا ہے جھے پرخون بھائی مسلمان کا ان دونوں نے کہا کہ خدا نے نہیں فر مایا کہتم لوگوں سے لڑو یہاں تک کہ نہ پایا جاوے فتنہ۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم لڑے یہاں تک کہ نہ تھا فتنہ اور خالص ہوا دین اسلام خدا کے لیے اور تم چا ہتے ہوں یہ کہ لڑو یہاں تک فتنہ واقع ہوا دین ہوا دین اسلام خدا کے لیے اور تم چا ہتے ہوں یہ کہ لڑو یہاں کہ فتنہ واقع ہوا درین ہوا واسطے غیر اللہ کے۔ (روایت کیااس کو بخاری نے)

### قبیلہ دوس کے حق میں دعا

(٢٢) وَعَنُ أَبِي هُرَيُرَةَ قَالَ جَاءَ الطُّفَيْلُ بُنُ عَمْرِ الدَّوْسِيُّ إِلَى دَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ إِنَّ دَوْسَاقَلَهُ هَلَكُتُ وَعَصَتُ وَأَبَتُ فَادُعُ اللَّهَ عَلَيْهِمُ فَظَنَّ النَّاسُ أَنَّهُ يَدُعُو اعَلَيْهِمُ فَقَالَ اَللَّهُمَّ الْعُدِ دَوْسَاوًاتِ بِهِمُ (مَتَفَى عليه) هَلَكَتُ وَعَصَتُ وَأَبَتُ فَادُعُ اللَّهَ عَلَيْهِمُ فَظَنَّ النَّاسُ أَنَّهُ يَدُعُو اعَلَيْهِمُ فَقَالَ اللَّهُمَّ اللهُ عَليه وسَلَم عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ عَليه وسَلَم عَلَيهُ وَمِي اللهُ عَليهُ عَلَيهُ عَلَيْهِمُ اللهُ عَليهُ وَمِي وَاللهُ عَليهُ وَسَوْلِ اللهُ عَليهُ وسَلَم عَلَيهُ وَمَنَا وَاللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَليهُ عَلَيْهِمُ اللهُ عَليهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَليه وسَلَم عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَليهُ وَمَنْ اللهُ عَليهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِمُ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ عَلِهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَمِنْ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَالِهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَالِكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَا

### اہل عرب سے محبت کرنے کی وجوہ

(٣٤) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَحِبُّو الْعَرَبَ لِثَلَثٍ لِآتِى عَرَبِيُّ وَالْقُوْانُ عَرَبِيٌّ وَكَلَامُ اَهْلِ الْجَنَّةِ عَرَبِيٌّ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيْمَانِ

تَرْجَيْنِ : حضرت ابن عباس سے روایت ہے کدرسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا کہ عرب کوتین وجہ سے دوست رکھوایک بیکہ میں عربی ہوں۔ دوسرایہ کرقر آن عربی میں اتراہے تیسرااس وجہ سے کہ جنتیوں کا کلام عربی میں ہے روایت کیااس کو پہنی نے شعب الایمان میں۔

#### باب مناقب الصحابة رضى الله عنهم اجمعين

# صحابه کرام رضوان الله علیهم کے مناقب کابیان

قال الله تعالىٰ: (مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللّهِ ﴿ وَالَّذِيْنَ مَعَةَ اَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكُعًا سُجَّدًا يَّبُتَغُونَ فَضَلَا مِّنَ اللّهِ وَ رِضُوَانًا سِيْمَا هُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِّنَ آثَرِ السُّجُودِ ﴾(سورة الفتح)

''مناقب''جمع ہے اس کامفردمنقبہ ہے منقبت اس فضیلت اوراجھی خصلت کا نام ہے جس کے ذریعہ ہے آوی کو خالت اور مخلوق کے زودیک عزت وشرف اور منزلت ورفعت حاصل ہوجاتی ہے۔لیکن یہاں یہ بات مجھوظ دینی چاہیے کہ اس شرف وعزت اوراس منقبت ورفعت کا اعتبارتب ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس شخص کو بیہ مقام حاصل ہواگر اللہ تعالیٰ کے ہاں مقام حاصل نہیں ہے تو صرف مخلوق کے ہاں اس شرف و مقام کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا' پھر یہ بات بھی ضروری ہے کہ اس منقبت اور شرف و منزلت کا تعین آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما یا ہو کہ یہ کام باعث فضیلت ہے عوام الناس کے عین کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔اس سے پہلے باب منا قب قریش میں تفصیل کھی جا چکی ہے۔

''الصحابة''یہ جمع ہے اس کامفرد صحابی ہے اور صحابی وہ ہوتا ہے جس نے حالت بیداری میں ایمان کی حالت میں حضورا کرم سلی اللہ علیہ وہ ہوتا ہے جس نے اس محالت میں صحابی اور تبع تا بعی وہ ہوتا ہے جس نے اس حالت میں صحابی اور تبع تا بعی وہ ہوتا ہے جس نے اس حالت میں حالت میں ایمان پر قائم رہا ہو تا بعی وہ ہوتا ہے جس نے اس حالت میں حالت میں تابعی کود یکھا ہو۔ صحابہ سب عادل ہیں اور انجام کے اعتبار سے ما مون و تحفوظ اور اہل جنت ہیں۔ اللہ تعالی اور اس کے رسول کے زد یک اور قرآن وحدیث کی تعلیمات کے مطابق ان کی ہوی شان ہے سب سے افضل حضرت ابو یکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں 'پھر خلفاء واشدین ہیں' پھر عشرہ ہیں' پھر اہل قبلتین ہیں' پھر اہل قبلتین ہیں' پھر اہل میں میشرہ ہیں' پھر اہل میں جو الے جیں' پھر اہل قبلتین ہیں' پھر اہل میں ہیں۔

"السابقون الاولون" والے بھی شان والے صحابہ ہیں۔ صحابہ کرام میں السابقون الاولون کون ہیں؟ توایک قول بہ ہے کہ بعث عقبہ والے ہیں دوسرا قول بدہ کہ دواقعہ بدرسے پہلے والے صحابہ ہیں تیسرا قول بدہ کہ فتح مکہ سے پہلے والے صحابہ ہیں کہ سارے

صحابہ سابقین اولین ہیں۔ صحابہ کرام سب کے سب عادل ہیں اور ہمارے دین کے گواہ ہیں انہیں کے واسطے ہے ہم تک کلمہ طیب اور قرآن پہنچا اگر صحابہ کرام کوخراب یا العیاذ باللہ مگراہ کہا جائے تو قیامت تک سارے لوگ خراب اور مگراہ ہوں کے کیونکہ پانی کا حوض اگر گندہ ہوجائے تو نگوں میں گندہ پانی آتا ہے قرآن کے اعتادہ ہوجائے گائچند آدمیوں کی گندہ پانی آتا ہے قرآن کے اعتادہ ہوجائے گائچند آدمیوں کی گواہی سے قرآن کا اعتاد بحال نہیں ہوسکتا ہے صحابہ کرام ہراہ راست آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کے شاگر دہیں اگر صحابہ کوخراب کہا جائے تو یہ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے قابل اعتاد شاگر دہید انہیں کیے اس لیے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ صحابہ کرام ہدار مت کے لیے ق کے معیار تھے۔ جن کو صحابہ سے بغض رہا ہے وہ کفار تھے کی نے کہا ہے:

وحب اصحابه نور ببرهان الايرمين ابابكر ببهتان ولا الخليفة عثمان بن عفان والبيت لا يبتنى الاباركان

حب النبى رسول الله مفترض من كان يعلم ان الله خالقه ولا ابا حفصن الفاروق صاحبه اما على فمشهور فضائله

باتی صحابہ کا آپس میں اختلاف بھی آیا ہے آپس میں جنگیں بھی ہوئیں ہیں بیہ مشاجرات صحابہ ہیں ہرفریق کی نیت اچھی تھی گویا دو بھائیوں کا اختلاف تھا کی تیت اچھی تھی گویا دو بھائیوں کا اختلاف تھا کی تیسر نے فریق کی نیت اچھی تھی گویا دو بھائیوں کا اختلاف تھا کی جمایت اور دوسر اے کی خالفت غیر معقول ہے نیز اجتہادی غلطی کا شکارتھا ، جمہوراہل حق کا بہی مسلک ہے باقی صحابہ کرام کا شرق مسائل میں بھی اختلاف ہوا ہے بیا اختلاف امت کے لیے باعث رحمت ہے قابل گرفت نہیں ہے۔ صحابہ کی بزرگی صرف امت مسلمہ کے لیے بیا عث رحمت ہے اٹنا عرف خوب کہا:

فلو ان السمآء دنت لمجد ومکومة ذنت لهم السمآء

### الفصل الأول... صحابه رضى التُّعنهم كوبرانه كهو

(١) عَنُ اَبِيُ سَعِيُدِنِ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم كَا تَسُبُّوُا اَصْحَابِيُ فَلَوَانَّ اَحَدَكُمُ اَنْفَقَ مِثْلَ اُحُدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدَّ اَحَدِهِمُ وَكَا نَصِيُفَةُ (متفقعليه)

سَنَ وَاسَ وَاسَ وَاسَ كُومَ مِن الله عند سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا کہ میر سے صحابہ رضی الله عنہم کو گالی من واس وَاسَ وَاسَ كُومَ جَس كے قِصْدِ مِن مِيرى جان ہے آگرتم مِن سے کوئی احد پہاڑ برابرسونا خرچ كرے تو وہ صحابہ رضی الله عنهم كے ايك مُد كَافِّ اَبِ كُونَهِ بِنِنِي گا اور نداس كے آ دھے كے برابر۔ (متنق عليہ)

نَسَتُرَيِّ: عن عویمر ابن ساعدة انه صلی الله علیه وسلم قال ان الله اختار لی واختار لی اصحابا فجعل لی منه وزراء
وانصار اوصهار افمن سبهم فعلیه لعنة الله والملئكة والناس اجمعین ولا یقبل الله منه صرفا ولاعدلا (طبرانی، حاكم)
عن علی عن البنی صلی الله علیه وسلم قال سیاتی من بعدی قوم یقال لهم الرفضة فان ادر كتهم فاقتلهم فانهم مشر كون قال قلت یارسول الله ماالعلمة فیهم قال یضرطونك بما لیس فیك و یطعنون علی السلف دار قطنی
مشر كون قال قلت یارسول الله ماالعلمة فیهم قال یضرطونك بما لیس فیك و یطعنون علی السلف دارقطنی
د الاتسبوا اصحابی "یخطاب محابی جماعت و هی بوسكتا به کتم میں سے بعض اُنه کرمیر بعض محابی برانه بورکم نے بیمانعت عبدالرجمان بن عوف رضی الله عند و حضرت فالدرضی الله عند نی و فعمی بودی ایک و فعمی بر سے محاب کوگل مت دو! کیونکه محابی شان بهت فر مانی رئیکن دانج اورواضح بیب کدید خطاب محاب کرام کے بعد آنے والی پوری امت کوعام ہے کتم میر سے حاب کوگل کی مت دو! کیونکه محاب کی شان بہت او نجی ہے ۔ حضورا کرم سلی الله علیہ و سام کالی دی اس کوللور تعزیم میں شارعین حدیث نے کلما ہے کہا ہے کہا ہے کہا کو اور و خواص علی می میں دی الله تعالم مطبی رحمت الله تعالی علی علی می الله تعالم علی رحمت الله تعالم الله علی می می می می می می می می می الله تعالم الله می می دی الله قالی دی اس کوللور تعزیم در اس کوللور تعزیم در اس کوللور تعزیم در اس کوللور تعزیم در اس کی بعد الله در الله می الله در کتاب کولار کوللور کوللور تعزیم در الدر می الله در کی بعد الله علی بعد الله می الله در الله علی در الله می د

یہ نے بھی ای طرح لکھا ہے قاضی عیاض ماکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا کہ سی بھی صحابی کو برا کہنا گناہ کیرہ اور حرام ہے ایسے خص کو بخت سر ادی جائے۔
ائمہ احتاف کے بعض علماء نے کہا ہے کہ جو خص شیخین کو گالی دیے وہ واجب القتل ہے الا شاہ والنظائر میں لکھا ہے کہ جو
ہے یا ان پر لعنت کرتا ہے وہ کا فر ہے اور جو خص حضرت علی رضی اللہ عنہ کو شیخین پر فضیلت دیتا ہے وہ مبتد ہے الا شباہ والنظائر میں یہ بھی لکھا ہے کہ جو
می کا فر اپنے کفر سے تو بہ کرتا ہے تو اس کی تو بہ مقبول ہے لیکن جو خص کسی نبی یا شیخین کو گالی دینے کی وجہ سے کا فرقر ار دیا گیا ہواس کی تو بہ قبول نہیں
ہے اور نہاس کی معافی کی کوئی صورت ہے ۔ (کلافی المعرفات بعضور)

. ائما حناف اورجمہورفقہاء کابیمسلک ہے کہ صحابہ کو گالی دینے والے مختص کو تعزیرات کے تحت سزادی جائے گی اور تعزیر کی نوبت قبل تک بھی بیٹی سکتی ہے۔ نالی طور پران روایات کا ذکر ملائلی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب مرقات میں ہے۔ واقطنی میں ایک صدیث منقول ہے جس کے الفاظ اس طرح ہیں:

وعن على عن النبى صلى الله عليه وسلم قال سياتي من بعدى قوم يقال لهم الرافضة فان ادركتهم قاتلتهم فانهم شركون قال قلت يا رسول الله ما العلامة فيهم قال يفرطونك بما ليس فيك ويطعنون على السلف. (دار قطني) لى رواية و ذلك يسبون ابابكر و عمر ومن سب اصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين.(دارقطني)

حضرت شاه عبدالعزیز رحمة الله تعالی علیه نے تکھا ہے کہ اس میں کوئی شبنیں ہے کہ فرقہ امامیہ کے لوگ حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عندی افت کے مشرجیں اور فقد کی کتابوں میں تکھا ہے کہ جو مخص خلافت صدیق کا اٹکار کرے وہ اجماع قطعی کا مشکر قرار پاتا ہے اور اجماع قطعی کا مشکر کا فر جاتا ہے چنانچہ فآوگی عالمگیری میں اس طرح فتو کی ہے: ''الو افضی اذا کان یسب الشیخین ویلعنہ ما و العیاذ بالله فھو کافرو ان

ب مه چه چه در ما در ما در ما در ما در ما مورسی ادا من پسب السیاس ویستها و المیاد باند مهو حاروان ان یفضل علیاً علی ابی بکر لایکون کافراً لکنه مبتدع ولو قذف عائشة کفر بالله تعالیٰ. "(قاوئ عالمیری) این عسا کرنے بیروایت نقل فرمانی به نان رسول الله صلی الله علیه وسلمقال حب ابی بکر و عمر ایمان و بغضهما کفر'

م ابوزرعدازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اگرکوئی فخص رسول الله علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کسی کی تنقیص وقو ہین کر ہے تو بلاشہ وہ رہتی ہے۔ حضرت بہل بن عبداللہ تسری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا قول ہے کہ جو فخص صحابہ کی تعظیم وقو قیر نہ کر ہے اس فخص کو آنخصرت سلی اللہ علیہ وسلم پر ان لانے والانہیں کہا جاسکتا ہے مکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بیقول منقول ہے کہ رافضیوں کے پیچے نماز پر ھناجا کر نہیں ہے کیونکہ وہ ابو صدیق رضی اللہ عنہ کی فلا فت کے مکر ہیں۔ فلاصۃ الفتاوی میں لکھا ہے کہ:''من انکو خلافۃ الصديق فھو کافو'' قاضی عیاض رحمۃ الله عنی محمد سلی الصحابۃ و سبھم فلیس له فی فتی المسلمین حق بینی جو فض صحابہ سے کہ من ابغض الصحابۃ و سبھم فلیس له فی فتی المسلمین حق بینی جو فض صحابہ سے مرحمۃ اللہ علیہ و سلم فھو کافو قال اللہ تعالیٰ لیغیظ بھم الکفاد''امام ۔ رحمۃ اللہ علیہ و سلم فھو کافو قال اللہ تعالیٰ لیغیظ بھم الکفاد''امام ۔ رحمۃ اللہ علیہ و قتل بیتمام تفصیلات اوراس کے حوالہ جات مظام ہر محمد صلی اللہ علیہ و سلم فھو کافو قتل بیتمام تفصیلات اوراس کے حوالہ جات مظام ہر محمد صلی اللہ علیہ و سلم فہو کافو قتل بیتمام تفصیلات اوراس کے حوالہ جات مظام ہر محمد صلی اللہ علیہ و سلم فہو کافو قتل بیتمام تفصیلات اوراس کے حوالہ جات مظام ہر محمد صلی اللہ علیہ و سلم فہو کافو قتل بیتمام تفصیلات اوراس کے حوالہ جات مظام ہر محمد صلی اللہ علیہ و سلم فیو قتل بیتمام تفصیلات اوراس کے حوالہ جات مظام ہر محمد صلی اللہ علیہ و سلم فیو قتل بیتمام تفصیلات اوراس کے حوالہ جات مظام ہر محمد صلی اللہ علیہ و سلم فیو قتل بیتمام تفصیلات اوراس کے حوالہ جات مظام ہر محمد صلی اللہ علیہ و سلم فیو کافور قتل بیتمام تفصیل کا میتمام کو میام کو میتمام کو میتمام کے دور کو میتمام کو میتمام

# صحابه رضی الله عنهم کا وجودامت کے لیے امن وسلامتی کا باعث تھا

جديديس بيں \_ ممداحدهم "مُد ايك پيانه كانام ہے جس طرح آج كل "كلو" ہے \_ "نصيفه" ايعني آدهامُداور آدهاسير \_

(٢) وَعَنُ آبِي بُرُدَةَ عَنُ آبِيهِ قَالَ رَفَعَ يَعْنِى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم رَاسَهُ إِلَى السَّمَاءِ وَكَانَ كَثِيْرًامِمَّا يَرُفَعُ رَاسَهُ إِلَى السَّمَاءِ فَقَالَ النُّجُومُ اَمَنَةٌ لِلِّسَمَاءِ فَإِذَا ذَهَبَتِ النُّجُومُ اَتَى السَّمَاءَ مَا تُوْعَدُ وَانَا اَمَنَةٌ لِآصُحَابِيُ فَإِذَا ذَهَبَتُ النُّجُومُ اَتَى السَّمَاءَ مَا تُوْعَدُ وَانَا اَمَنَةٌ لِآصُحَابِيُ فَإِذَا ذَهَبَ النَّهُ اللهُ عَلِي السَّمَاءِ فَقَالَ النَّهُ لِمُ مَنَةٌ لِأُمَّتِي فَإِذَا ذَهَبَ اَصْحَابِي اَتَى اَصْحَابِي مَا يُوْعَدُونَ (رواه مسلم) اللهُ عَلَي مَا يُوْعَدُونَ (رواه مسلم) لَوَ اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي مَا يُوعِدُونَ وَاصْحَابِي اَمَانَ كَامُر فَ اللهُ عَلَي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ ع

اٹھایا اور آنخضرت آسان کی طرف بہت سرمبارک اٹھاتے۔ آنخضرت نے فرمایا کہ ستارے امن کا سبب ہیں آسان کے لیے جب سی ستارے جاتے رہیں گےوہ چیز آسان پر آ وے گی جس کا وعدہ کیا جاتا ہے اور میں صحابہ رضی اللہ عنہم کے لیے امن کا سبب ہوں جب میں اس جہان سے کوچ کر جاؤں گامیر سے صحابہ رضی اللہ عنہم کووہ چیز آ وے گی جس کا وعدہ دیئے جاتے ہیں اور میر سے صحابہ رضی اللہ عنہم میری امت کے لیے امن کا سبب ہیں جب صحابہ جاتے رہیں گے تو میری امت کوآئے گی وہ چیز جس کا وعدہ دیئے جاتے ہیں۔ (مسلم)

# صحابه رضی التعنهم کی برکت

(٣) وَعَنُ آبِي سَعِيُدِ نِ الْتُحُدِي قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَاتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ فَيَغُرُو فِنَامٌ مِنَ النَّاسِ وَمَانٌ فَيَغُرُو فَيَامٌ مِنَ النَّاسِ وَمَانٌ فَيَغُرُو فَيَامٌ مِنَ النَّاسِ وَمَانٌ فَيَغُرُو اللهِ صلى الله عليه وسلم فَيَقُولُونَ نَعَمُ فَيُقْتَحُ لَهُمُ ثُمَّ يَاتِي عَلَى النَّاسِ فَيَقَالُ هَلُ فِيكُمُ مَنُ صَاحَبَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَيَقُولُونَ نَعَمُ فَيُفْتَحُ لَهُمُ مَنُ صَاحَبَ اصْحَابَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَيَقُولُونَ نَعَمُ فَيُقْتَحُ لَهُمُ (متفق عليه). وفِي رَوايَه لِمُسُلِم قَالَ يَاتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَبُعَثُ مِنْهُمُ الْبَعْثُ فَيَقُولُونَ النَّاسِ وَمَانٌ يَبُعَثُ مِنْهُمُ الْبَعْثُ فَيَقُولُونَ النَّاسِ وَمَانٌ يَبُعَثُ مَنَ وَاى اللهِ عليه وسلم فَيَوْجَدُ الرَّجُلُ فَيُقْتَحُ لَهُمْ ثُمَّ يَبُعثُ النَّعُثُ اللهَعْثُ اللهَعْثُ اللهُ عَليه وسلم فَيُوْجَدُ الرَّجُلُ فَيُقُتُ لَهُمْ ثُمَّ يَبُعثُ النَّالِكُ فَيَقَالُ الْظُرُوا اللهُ عليه وسلم فَيُوْجَدُ الرَّجُلُ فَيُقُتُ لَهُمْ أَمَّ يَبُعثُ النَّالِكُ فَيقَالُ الْطُولُ اللهُ عليه وسلم فَيُوْجَدُ الرَّجُلُ فَيَقُالُ الْفُرُوا اللهُ عَلَى مَنْ رَاى مَنْ رَاى اَصْحَابَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم فَيُوْجَدُ المَّابِعُ فَيقَالُ الْفُرُوا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيه وسلم فَيُوجَدُ الرَّجُلُ فَيقَالُ الْفُرُوا اللهُ عَلَيه وسلم فَيُوجَدُ الرَّابِعُ فَيقَالُ الْفُرُوا هَلُ اللهُ عَليه وسلم فَيُوجَدُلُوكُ فَي اللهُ عَلَيْهُ مَنْ رَاى اَصْحَابَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم فَيُوجَدُلُوكُ فَي فَتَحُ لَهُ الْهُ عَلَيْهُ لَو اللهُ عَلَيْهُ مَنْ رَاى اَصَحَالَ رَاى اَصْحَابَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم فَيُوجَدُلُوكُ فَي فَتَحُ لَلَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ مَا وَلَوْلَ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ مَلُ فَيُهُمُ لَمُ اللهُ عَلَيْهُ لَا اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلَيْهُ لَا عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ لَا اللهُ عَلَيْهُ لَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلَيْهُ لَا اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلْهُ الل

تستنت کے ''فنام'' فاپرزیر ہے ہمزہ پرزبر ہے انسانوں کی بڑی جماعت کو کہتے ہیں۔اس حدیث میں دور صحابہ پھر دور تابعین پھر دور تئی تابعین کی برکت وفضیلت کا بیان ہے اس کے بعد عمو ما اہل خیر نا در ہوجا کیں گے اس لیے ان کا ذکر نہیں ہے۔''البعث'' یہ فوجی دستے کو کہتے ہیں جو وشمن کی طرف جنگ کے لیے روانہ کیا جاتا ہے' او پر کی دونو ں روایتوں میں اتنا فرق ہے کہ پہلی روایت میں تین قرنوں کا ذکر ہے اور دوسری روایت میں چو تیے قرن کا ذکر بھی ہے گریا در ہے کہ اس میں خیر و برکت نا در کے درجہ میں تھی اس لیے پہلی روایت میں تین قرنوں کے بیان پراکتفا کیا گیا سے اور اس نا در کوذکر نہیں کیا اور یہ زیادہ واضح ہے' مسلم کی بدروایت شاذ ہے قال این مجر۔ (٣) وَعَنُ عِمْرَانَ بُنِ مُصَيْنِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم خَيْرُ أُمَّتِي قَرُنِي ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُونَهُمْ ثُمُّ الَّذِيْنَ يَلُونَهُمْ ثُمُّ الَّذِيْنَ يَلُونَهُمْ ثُمُّ الَّذِيْنَ عَلَوْنَهُمْ ثُمُّ الْذِيْنَ عَلَوْنَهُمْ ثُمَّ الْعَيْمُ وَوَلاَ يَوْتَمَنُونَ وَيِنْلُرُونَ وَلَا يَشُعَلُهُ وَيَعُولُونَ وَيَعُولُونَ وَيَعُلُهُمُ فِيهِمُ السَّمَانَةَ وَيَعُلِهُمُ فَوَمٌ يَخُلُفُ قَوْمٌ يَجُلُفُ قَوْمٌ يَجُلُفُ قَوْمٌ يَجُلُفُ قَوْمٌ يَجُلُفُ قَوْمٌ يَجُلُفُ قَوْمٌ السَّمَانَةَ وَيَعُلِمُ اللهُ عَلَى وَايَةٍ لِمُسْلِمِ عَنُ آبِي هُورَيْرَةَ ثُمَّ يَخُلُفُ قَوْمٌ يَجُلُونَ السَّمَانَةَ وَيَحْلِفُونَ وَلاَيْسَعُلُونَ (متفق عليه). وَفِي رَوَايَةٍ لِمُسْلِمِ عَنُ آبِي هُورَيُرَةَ ثُمَّ يَخُلُفُ قَوْمٌ يَجُلُونَ السَّمَانَةَ وَيَحْلِقُونَ وَلاَيْتُ عَمِرانَ بن صَين سے دوایت ہے کہ رسول الله عليه والله عليه عَلَى الله عليه عَلَى الله عليه عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ

نتشی بی تونی "قرن عہدیاز مانہ کو کہتے ہیں قرن کی مقدار بعض علاء کے زدیک چالیس سال ہے بعض نے استی سال بتائی ہے بعض نے سے سوسال بتائی ہے گر ہون سے سوسال بتائی ہے گر بعض علاء کا خیال ہے کہ قرن میں کوئی تحدید و لیقین نہیں ہے بلکہ ایک دور کا نام قرن ہے تو آنحضرت سلی اللہ علیہ و کم سے قروع ہو کر مرادہ و زمانہ ہے جس میں آخری صحابی موجود تھا وہ 120 ہجری تک سال کا عہد ہے اس کے بعد دوسرا قرن تابعین کا تھا جو 120 ہجری سے شروع ہو کر 120 ہجری تک کے عرصہ پر شتمل تھا اس قرن اس قرن اس قرن تک کے عرصہ پر شتمل تھا اس قرن اس قرن کے بعد عمومی خیرو ہرکت کا زمانہ چلاگیا اور بدعتوں اور بدعقیدگی کا دور شروع ہوگیا اس میں خوارج و معتز لہ کا زور ہوگیا 'عقل پر ستوں کا زور ہوگیا اور بطل فلسفوں نے دنیا ہے اسلام کو گھرلیا 'خیر کا نام ہرائے نام رہ گیا 'جھوٹے لوگ پیدا ہو گئے اور پیٹ پرست لوگوں نے دین کوسنچ کر کے رکھ دیا۔

''یشهدون''یعنی گواہی کے لیے بلائے بغیر دوڑ کرآئیں گے اس جملہ پر بیاعتراض ہے کہ ایک حدیث میں ازخود گواہی کے لیے پیش ہونے والے خفس کی بڑی نضیلت بیان کی گئی ہے اور یہاں ندمت ہے بیکھلا تعارض ہے! اس کا جواب یہ ہے کہ اگر کسی کا حق ڈوب رہا ہے اور ایک خفس کے پاس کچی گواہی ہے وہ آگر گواہی دیتا ہے جس سے غریب کا حق ضائع ہونے سے نج جاتا ہے اس طرح کی گواہی کی تو تعریف کی گئی ہے لیکن جو گواہ جموٹی گواہی دیتا ہے اور کسی حقد ارکاحق ضائع کرتا ہے تو اس کے لیے یہی وعید ہے جو زیر بحث حدیث میں ہے۔

''السمانة''موٹاپ کوسانہ کہا گیااس سے عیش و تعم اور ستی و ستی کی زندگی مراد ہے ایک فربی اور موٹا پاضلتی اور طبعی ہوتا ہے وہ نہ موئیس ہے دوسرا موٹا پا ناز و تعم اور عیش و عشرت کی وجہ سے بیدا ہوتا ہے یہاں یہی موٹا پا مراد ہے جس سے آدمی ستی کا شکار ہوجا تا ہے جمانت و بلادت کی لیٹ میں آجاتا ہے ای طرح کے موٹا پے کے بارے میں آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی عالم سے فر مایاان اللہ یبغض المحبور السمین اللہ تعالی موٹے مولوی کو پسند نہیں کرتا' بہر حال موٹا پا قیامت کے علامات میں سے ایک علامت ہے آج کل علاء بھی اس کا شکار ہیں تبلغ والے بھی اس کی زدمیں ہیں عوام الناس بھی اس مرض میں مبتلا ہیں' عرب دنیا پر اس بنای کا بڑا حملہ ہوا ہے۔

الفصل الثاني ... صحابرضى التعنهم كي تعظيم وتكريم لازم ب

(۵) عَنْ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اكْرِمُوْا أَصْحَابِى فَانَّهُمْ حَيَارُكُمْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ ثُمَّ يَظْهَرُ الْكِذْبُ حَتِّى اَنَّ الرَّجُلَ لَيَحْلِفُ وَلَايَسْتَحْلَفُ وَيَشْهَدُ وَلَا يَسْتَشْهَدُ اللَّا مَنْ سَرَّهُ لِمُحْبُوْحَة الْجَنَّةِ فَلْيَلْزِمُ الْجَمَاعَةَ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ الْفَلِدِ وَهُوَ مِنَ الْإِثْنَيْنِ الْبُعَدُولَا يَخْلُونَّ رَجُلَّ بِإِمْرَاةٍ فَإِنَّ الشَّيْطَنَ ثَالِئُهُمْ وَمَنْ سَرَّهُ لَمُعْمَلُونَ وَهُو مَنْ الْإِنْسَائِيلُ وَ اَسْنَادُهُ صَحِيْحٌ وَرِجَالُهُ رِجَالِ الصَّحِيْحِ إِلَّا إِبْرَاهِيْمَ الْبَنَ الْحَسَنَ الْخَنْعَمِي فَإِنَّهُ لَمْ يَخْوِجْ عَنْهُ الشَّيْخَانِ وَهُوَ ثِقَةَ ثَبْت

تَنْجَيِّنُ عَرْتُ عَرْضَى الله عند سے روایت ہے رسولَ الله صلّی الله علیه وسلم نے فر مایا که میرے صحابہ رضی الله عنهم کی عزت کرواس لیے کہ وہ تم

سے افضل ہیں پھروہ اوگ جوان کے قریب ہیں پھروہ جوان کے قریب ہیں۔ پھر ظاہر ہوگا جھوٹ یہاں تک کہ ایک شخص ہوگا کہتم کھاو کے گا۔

اوراس سے تمنیس کی جاوے گی اور گواہی دیے گا حالانکہ گواہی اس سے طلب نہیں کی جاوے گی خبردار! جس کو جنت کا درمیان اچھا گئے تو وہ موہ عنت کو لازم پکڑے اس لیے کہا کہیں کہ جاءت کو لازم پکڑے اس لیے کہا کہیں کہ جاءت کو لازم پکڑے داری ہیں نہ در ہے اس لیے کہ شیطان اون کا تیسرا ہے جس کو نیکی خوش کرے اور برائی ممکنین کرے تو وہ مومن ہے روایت کیا اس کونسائی نے اس کی سندھجے ہے اس کے داوی ہیں۔ ابراہیم بن حسن معملی کے علاوہ اس لیے کہ بخاری مسلم نے اس سے روایت نہیں کیا اور وہ ثقہ شبت ہے۔

اس کے راوی جی کے راوی ہیں۔ ابراہیم بن حسن میں ہے لینی اہل جن کی جماعت کی رائے سے الگ رائے قائم کر رکھی ہے۔ 'ب محبوحہ '' بحبوحہ '' اللفذ'' تنہا اور الگ تھلگ کے معنی میں ہے لینی اہل جن کی جماعت کی رائے سے الگ رائے کے ساتھ وابستار ہے۔ 'وسط الجمہ مراد ہے' عمدہ تر جنت مراد ہے لینی اگر کوئی شخص بہترین اور عمرہ جنت چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ اہل جن کے ساتھ وابستار ہے۔

# صحابه وتابعين رضى التعنهم كى فضيلت

(۲) وَعَنْ جَابِرٌ عَنِ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَاتَمَسُّ النَّارُ مُسْلِمًا دَانِيْ اَوْدَاى مَنْ دَانِيْ تَرْتَجَيِّكُمْ : حضرت جابررضی الله عندے دوایت ہے انہوں نے نبی سلی الله علیہ وسلم سے نقل کیا کہ آپ سلی الله علیہ وسلم نے فرمایا اس مختص کوآ گئیس گگری جس نے مجھ کودیکھایا مجھ کودیکھنے والے کودیکھا۔ (روایت کیاس کوترندی نے)

صحابه كرام رضى التعنهم كي فضائل

(2) وَعَنْ عَبْدِاللّٰهِ بْنِ مُغَفَّلٍ قَالَ وَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَٰسَلَّمَ اَللّٰهَ اَللّٰهَ فِي اَصْحَابِيْ
 لَاتَتَّخِذُوْهُمْ غَرَضًا مِنْ بَعْدِی فَمَنْ اَحَبَّهُمْ فَبِحُبِیْ اَحَبَّهُمْ وَمَنْ اَبْغَضَهُمْ فَبِيُغْضِیْ اَبْغَضَهُمْ وَمَنْ اَبْغَضَهُمْ فَبِيعُونِی اَبْغَضَهُمْ وَمَنْ اَنْفَائِهُمْ وَمَنْ اَبْغَضَهُمْ وَمَنْ اللّٰهَ فَلَوْشِكُ اَنْ يَاخُذَهُ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هَذَا حَدِيْتٌ غَرِيْبٌ
 وَمَنْ اذَانِیْ فَقَدْ اذَی اللّٰهَ وَمَنْ اذَی اللّٰهَ فَیُوشِکُ اَنْ یَاخُذِهٔ رَوَاهُ التِّرْمِذِیُّ وَقَالَ هَذَا حَدِیْتُ غَرِیْبٌ

نَوْتَ الله عبرالله بن معفل سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ الله سے ڈرو الله سے ڈرو میر سے عابرض الله عنہ کے بارے میں میں میرے بعدان کونشا فہ نہ بناتا جوان سے مجت کرتا ہے۔ میری محبت کی وجہ سے مجت کرتا ہے۔ جوان سے بغض کرتا ہے میر نے بخص کرتا ہے جوان کو تکلیف دے اس نے مجھ کو تکلیف دی جس نے مجھ کو تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی جس نے اللہ کو تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی اللہ کو تکلیف دی اللہ کو تکلیف دی اللہ کو تکلیف دی اور جس نے اللہ کو تکلیف دی اللہ کو تکلیف دی اللہ کو تکلیف دی اللہ کو تک کے اللہ کا تک کے اللہ کا تک کے اللہ کا کہ کہ کے دوایت کیا اس کور نہ کی نے اور کہا ہے مدیث فریب ہے۔

لْمَتْ شَرِيْحَ ''الله الله''ای اتقوا الله اتقوا الله یعنی میرے محابہ کے بارے میں خداسے ڈرو۔''غوضاً ''''نفرض' نشانہ کو کہتے ہیں لینی ان پراعتراض کرکے ان کونشانہ مت بناؤ۔'' فببغضی ابغضہ ''لینی پہلے میرے ساتھ بنفس رکھتا ہے اس کا پُرتُو اور تکس اور نتیجہ یہ کلتا ہے کہ میرے صحابہ سے بغض رکھتا ہے تو صحابہ سے بنفس رکھنا حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم سے بنفس رکھنے کا نتیجہ اور اثر ہے۔

صحابه رضى التعنهم اورامت كي مثال

﴿ وَعَنْ انَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُثَلُ اَصْحَابِى فِي اُمَّتِى كَالْمِلْحِ فِي الطَّعَامِ لايَصْلُحُ الطَّعَامُ الطَّعَامُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُثَلُ اَصْحَابِى فِي السَّنَّةِ
 إلَّا بِالْمِلْحِ قَالَ الْحَسَنُ فَقَدْ ذَهَبَ مِلْحُنَا فَكَيْفَ نَصْلُحُ رَوَاهُ فِي شَوْحِ السَّنَّةِ

لَّنَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَ اللَّهُ عَنه سے روایت ہے کہا رسول الله علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں میرے صحابہ کا مقام کھانے میں نمک جیسا ہے جیسا کھانا نمک کے بغیرا چھانہیں ہوتا۔ حسن بھری رحمہ اللّٰہ نے کہا ہمارا نمک جاتا رہا ہم کیونکر سنوریں۔ روایت کیا اس کو بغوی نے شرح السنہ میں۔

# قیامت کے دن جو صحابی جہاں سے اٹھے گا وہاں کے لوگوں کو جنت لے جائے گا

﴿ (٩) وَعَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ آبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ اَحَدٍ مِنْ اَصْحَابِي يَمُوْتُ بِارْضِ إِلّابُعِتُ قَائِدًا وَنُوْرًا لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ رَوَاهُ التِّرْمَذِي وَقَالَ هٰذَا حَدِيْتٌ غَرِيْتٌ وَ ذُكِرَ حَدِيْتُ ابْنِ مَسْعُوْدٍ لَا يَبْلُغُنِى اَحَدٌ فِي بَابِ حِفْظِ اللِّسَان

ﷺ: حضرت عبدالله بن بریدہ رضی الله عنداین باپ سے روایت کرتے ہیں کہارسول الله علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ رضی الله علیہ وسلم نے فرمایا میر کے سے بروایت کے لیے وہ قائد ہوگا اور روشنی ہوگی قیامت کے دن ۔ روایت کیااس کوتر ذی نے اور کہاریر حدیث غریب ہے۔

الفصل الثالث... صحابه كرام رضى التعنهم كوبرا كهني والامستوجب لعنت ب

(• 1) عَنِ ابْنِ عُمَرٌ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَارَائِيتُمُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَارَائِيتُمُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَارَائِيتُمُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَارَائِيتُمُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَارَائِيتُمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَالًا عَنْهُ وَمِعَا مِرْضَى اللّهُ عَنْمَ اللّهُ عَنْمَ اللّهُ عَنْمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَصَالِمُ اللّهُ عَنْمَ اللّهُ عَنْمَ اللّهُ عَنْمَ مَهُ وَكُولُولُ وَيَعُولُ وَمِعَا مِرْضَى اللّهُ عَنْمَ اللّهُ عَنْمَ مَوْلُ مِنْ اللّهُ كَالْعَنْتَ مِو - (روايت كياس كورَندى نِي

صحابەرضی الله منهم کی اقتداء مدایت کا ذریعہ ہے

ا وَعَنْ عُمَرَ ابْنُ الْخَطَّابِ " قَالَ سَمِعْتُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ سَأَلْتُ رَبِّى عَنْ اِخْتِلافِ
 اَصْحَابِيْ مِنْ بَعْدِى فَأَوْ لَى الله عَلَيْهِ مِنْ اِخْتِلافِهِمْ فَهُوَ عِنْدِى بَمَنْزِلَةِ النَّجُومِ فِى السَّمَآءِ بَعْضُهَا أَقْوَى مِنْ بَعْضِ
 وَلِكُلِّ نُورٌ فَمَنْ اَخَذَبِشَي مِمَّا هُمْ عَلَيْهِ مِنْ اِخْتِلافِهِمْ فَهُوَ عِنْدِى عَلَى هُدًى قَالَ وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه
 وسلم أَصْحَابِي كَالنَّجُومُ فَبَايِّهِمُ اقْتَدَيْتُمْ اِهْتَدَيْتُمْ (رواه زين)

ﷺ خضرت عمر بن خطاب رضی الله عند سے روایت ہے کہ میں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم کوفر ماتے سنا۔ آپ فرماتے کہ میں نے الله سے اپنے میں الله علیہ وسلم تیرے صحابہ رضی سے اپنے صحابہ کے اختلاف کے بارہ میں پوچھا جو میرے بعد واقع ہوگا۔ اللہ نے میری طرف وحی کی اے محرصلی اللہ علیہ وسلم تیرے صحابہ رضی الله عنہم میرے زدیک ستاروں کی مرتبہ میں آسان پر بعض ان ستاروں میں سے بعض سے قوی تر ہیں اور ہرایک کے لیے نور ہے جس شحف الله عنہم میں ان ہیں سے وہ میرے زد یک ہدایت پر ہیں عررضی اللہ عنہ نے کہا حضرت محمصلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ رضی اللہ عنہ مستاروں کی مان میں سے جس کی بھی ہیروی کروگے داویا وکے ۔ (روایت کیا اس کورزین نے)

 جنگ جمل پرزندگی بحرروتے رہے۔اسی طرح جب روم کے بادشاہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلاف حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی مدوکر نی چاہی آفاد حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے خطاکھااور کہا کہ اے روم کے کتے! تونے اگر علی پرحملہ کردیا تو تیرے خلاف علی کے لشکر کا پہلا سپاہی معاویہ ہوگا اور میس تجھے پیڑ کر جنگل میں خزیر کے بچوں کے چرانے پرمقرر کر دوں گایا در کھائی میر ابھائی ہے! ہماری یہ جنگ ایک اجتہادی جنگ ہے دو بھائیوں کا تنازع ہے خبر دار! پچ میں مت آنا۔واضح رہے کہ اصحابی کا النجو ہوالی صدیث کو عام علماء نے ضعیف کہا ہے اور بعض نے قابل قبول کہا ہے۔

#### باب مناقب ابى بكررضى الله عنه

# حضرت ابوبكر رضى الله عنه كے مناقب وفضائل كابيان

قال الله تعالىٰ (وَسَيُجَنَّبُهَا الْاَتُقَى الَّذِي يُؤْتِي مَا لَهُ يَعَزَكِّي) (اليل:18,17)

وقال الله تعالىٰ (مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللّهِ ط وَالَّذِيْنَ مَعَةٌ اَشِدَّآءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَآءُ بَيُنهُمُ) (الفتح:29)

نام ونسب: حضرت ابوبکرصدیق کانام عبداللد ہے لقب صدیق اور مقتیق ہے دونوں گقب حضورا کرم سکی اللہ علیہ وسلم نے عطافر مائے تھے آپ کی کنیت ابوبکر ہے۔ آٹھویں پشت میں آپ کا نسب حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جاملتا ہے 'آپ تیمی ہیں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دو برس حچوٹے تھے وہی دو برس آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حیات تھے اور 63 سال کی عمر میں انتقال فر ماگئے۔

آپ کارنگ: سفیداورجہم لاغرتھا'رخساروں پر گوشت کم تھا' پیٹانی ابھری ہوئی تھی' بڑے برد باراورنرم دل تنے سب سے زیادہ حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وزیر تنے اور وفات کے بعد آپ کے جانشین ہوئے خلیفہ رسول کا مبارک خطاب آپ کو ملا' دوسال تین ماہ نو دن خلافت کی 13 جا دی الثانی میں مغرب اور عشاء کے درمیان اس دار فانی سے رخصت ہوئے مبارک خطاب آپ کو ملا' دوسال تین ماہ نو دن خلافت کی 13 جا دی گئے۔ آپ اشراف قریش میں سے تنے عرب معاشرہ میں ہردل عزیز تنے اہل عرب کے انساب کے ماہر تنے ہوئے کے تاجر تنے نہایت فصیح و بلیغ تنے زمانہ جا لمیت میں بھی شراب نہیں پی اور نہ بھی بت برتی کی' بھین سے حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم سے ندایا نہ عجب تھی۔ سب سے پہلے حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور آخردم تک مال وجان کی قربانی دی۔

تمام غزوات میں حضورا کرم صلی الله علیه وسلم کے ساتھ شریک رہے اور حضور صلی الله علیه وسلم کی وفات کے بعدامت کوسنجالا مرتدین کی سرکو بی کی اور جھوٹے مدعیان نبوت کوٹھ کانے لگایا پھر فارس وروم کے خلاف دومحاذوں پر جہاد کا آغاز کیا' حیات وممات میں آخضرت صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ ہم عمل میں مماثلت حاصل کی'یارغار رہے' ججرت میں رفیق سفر ہے۔

#### الفصل الاول

(۱) وَعَنُ آبِي سَعِيُدِالْخُدُرِيّ عَنِ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قَالَ إِنَّ مِنُ اَمَنَّ النَّاسِ عَلَىَّ فِي صُحْبَتِهِ وَمَالِهِ اَبُوْبَكُوّ وَعِنُدَ الْبُخَارِيّ اَبَابَكُو وَلَوُ تُحَدُّ اَبَابَكُو خَلِيْلًا وَلَكِنَّ انْحُوَّةَ الْإِسُلَامِ وَمَوَدَّتَهُ لَا تُبْقَيَنَ فِي . وَفِي دِوَايَة لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيْلًا وَلَكِنَّ انْحُوْخَة الْإِسُلَامِ وَمَوَدَّتَهُ لَا تُبْقَيَنَ فِي الْمُسْجِدِ خَوْخَة إِلَّا خَوْخَة اَبِي بَكُو . وَفِي دِوَايَة لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيْلًا عَيْرَ رَبِّي لَاتَّخَذُتُ اَبَا بَكُو خَلِيْلًا (منفق عليه) الْمُسْجِدِ خَوْخَة إِلَّا خَوْخَة ابِي بَكُو . وَفِي دِوَايَة لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا غَيْرَ رَبِّي لَاتَّخَذُتُ اَبَا بَكُو خَلِيلًا (منفق عليه) الله عندول الله عندول الله عندول الله عليه الله عندول الله عندول الله والله والله

ن الناس ، اسم تفصیل کاصیغہ ہے یعنی میر ہے ساتھ سب سے زیادہ احسان کرنے والے فض ابو بررضی الله عنہ ہیں۔

''ابابکو ''لفظ ابو بکر چونکہ''ان' کے لیے اسم واقع ہے اس لیے منصوب ہونا چاہنے چنانچہ اما بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی روایت میں منصوب ہی ہے جو قاعدہ کے مطابق ہے لیکن یہاں مشکوۃ میں لفظ ابو بکر مرفوع واقع ہے شاید تنابد کی غلطی ہے ورنداس میں بہت اشکال ہے۔
''حلیلا''لفظ خمیل کا مبد استمقاق مختلف ہے پیلفظ بحلہ یعنی دوسی ہے بھی مشتق ہے جس کا معنی ایسا گہر اقبلی تعلق ہوتا ہے جو انسان کے دل کے اندر تک سرایت کرجائے اوراس کے قلب کے ظاہری اور باطنی احساسات و خیالات پر قابض ہوجائے خلہ کا ہم فہوم اللہ تعالیٰ کے سواکس اور کے لئے مناسب نہیں ہے۔ اس لیے آنحضرت سلی اللہ علیہ وکلے تعلق میں ہوگا ۔ اس کی فی فرمادی' ہاں بیفرمادیا کہ اسلامی افتوت صدیق کی اللہ عنہ کے کہا تھ ہواوراس مادہ ہے شتق ہوتو یہا تعیاج اورا تا اورا تا اور انہا کہ جس کی طرف میں اپنی ضرورتوں اور حاجتوں میں رجوع کرتا اوراس کو بہارا بنا تا تو میں الویکر کو بنا تا لیکن ایسے اموراور معاملات و مبہات میں مجھے کامل جو وسہ واعتاد صرف ایک اللہ کی ذات پر ہے۔اور میرا سہاراور مرجع صرف و بی اللہ ہا تا کیوس نے میں نے اس معنی میں ابو بکر کو فیل نہیں بنایا' ہاں اسلامی اخوت ان کے ساتھ میں ابو بکر کو فیل نہیں بنایا' ہاں اسلامی اخوت ان کے ساتھ بدرجہ کمال موجود ہے' 'لا تعقید ن' یہ جبول کا صیخہ ہے تعنی ہرگڑ باقی نہ رکھا جائے۔
اللہ کی ذات پر ہے۔اور میرا سہارا ورمرجع صرف و بی اللہ ہاں نے میں نے اس معنی میں ابو بکر کو فیل نہیں بنایا' ہاں اسلامی اخوت ان کے ساتھ بدرجہ کمال موجود ہے۔' لا تبقیق ن' یہ جبول کا صیخہ ہے تعنی ہرگڑ باقی نہ رکھا جائے۔

''خوخة ''خوخة روثن دان کوبھی کہتے ہیں اور اس چھوٹے دروازے کوبھی کہتے ہیں جس سے آدی صرف گذر کردوسری طرف جاسکے معبد نبوی کے ساتھ صحابہ کرام سے گھر متصل گے ہوئے سے ابتداء میں صحابہ کرام رضی اللہ عظمے نے مبعد کی طرف روثن دان چھوڑ ہے ہے تا کہ حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا پیتہ چلے اور آپ کا دیدار ہو سکے اور اگر چھوٹا دروازہ ہوتو اس کے ذریعہ سے مبعد میں آمدورفت ہو سکے آئخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا پیتہ جلے اور آپ کا دیدار ہو سکے اور اگر چھوٹا دروازہ ہوتو اس کے ذریعہ سے مبعد میں آمدورفت ہو سکے آئخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت دیدی جس کا نشان آج تک موجود ہے اور مسجد نبوی میں باب السلام کے پاس باب رحمت ہے اس کے او پر دیوار کی بلندی پر کھھا ہے ' ھذہ حو حقہ اہمی بھو ''اس ارشاد عالی سے صدیق آگر کی شان کا ظہار بھی مقصود تھا اور بیا شارہ بھی تھا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ضلیفہ ہوں گے۔

سوال: اب یہاں ایک سوال اٹھتا ہے وہ ہیہ کہ حفرت سعد بن ابی وقاص کے حوالہ سے ایک روایت نسائی اور منداحمہ نے نقل کی ہے جس کامفہوم ہیں ہے کہ تخضرت سعد بن ابی وقاص کے حوالہ سے ایک روایت نسائی اور منداحمہ نے تمام صحابہ کے روثن دان اور کھڑکیاں بند کرواویں جو مسجد نبوی کی طرف تھیں صرف حضرت علی کی کھڑکی چھوڑ دی اسی طرح کی ایک اور روایت حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مدیث صحیح بھی مسئدا حمد اور نسائی واحمہ کی صدیث میں تعارض آگیا کہ آیا پی خصوصی حکم صدیق کے لیے تھایا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لیے تھا؟

جواب: بعلامہ ابن جمرعسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس پرطویل کلام فر مایا ہے اور دونوں صدیثوں کو پیچے تسلیم کرنے کے بعد میہ جواب دیا ہے کہ ان دونوں روایتوں کا زماندا لگ الگ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں جوحدیث ہے دہ بالکل ابتدائی دور کی بات تھی جب حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ زندہ تھے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے حضرت من وضی اللہ عنہ نے حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گلہ بھی کیا کہ آپ نے چاکے لیے اجازت نہیں دی اور چازاد بھائی کے لیے اجازت و بری حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے سب بچھاللہ تعالی کے عکم سے کیا ہے اس کے بعد آن مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض وفات میں انتقال سے تین چار روز پہلے پھر عکم صا در فرمایا اور صدیق اللہ عنہ کے علاوہ کی کو مجد کی طرف کھڑکی رکھنے کی اجازت نہیں دی لہٰذا بیخصوصیت صرف حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے لیے ہے جس میں خلافت کی طرف اشارہ ہے۔

حضرت ابوبكررضي اللهء عندافضل صحابه بيب

(٢) وَعَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ مَسُعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَوْكُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيَّلا لَّاتَّخَذْتُ اَبَابَكُرِ خَلِيُّلا

وَلكِنَّهُ أَخِيُ وَصَاخِبِي وَقَدِ اتَّخَذَاللَّهَ صَاحِبَكُمُ خَلِيُّلا (رواه مسلم)

تَشْبِيَحِيِّنُ : حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه نبی کریم صلی الله علیه وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ صلی الله علیه وسلم نے فرمایا اگر میں دوست پکڑتا تو ابو بکر رضی الله عنه کو دوست پکڑتا لیکن ابو بکر رضی الله عنه میرے بھائی ہیں اور میرے ساتھی اور الله تعالیٰ نے تمہارے ساتھی کو دوست پکڑا ہے۔ (روایت کیااس کو سلم نے)

نَتْ تَرْجَحُ: 'لكنه اخى"منداحدكى روايت من بالكنه اخى فى الدين وصاحبى فى الغار . حضرت ابن عباس رضى الله عنه كا يك روايت مندابويعلى مندابويعلى مندابويعلى مندابويعلى)

### حضرت ابوبكر رضى الله عنه كے حق ميں خلافت كى وصيت

### حضرت ابوبكر رضى الله عنه كے حق ميں خلافت كى وصيت

(٣) وَعَنُ جُبَيْرِ بُنِ مُطُعِمِ قَالَ اَتَتِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِمُواَةٌ فَكَلَّمَتُهُ فِي شَيْءٍ فَاَمَرَهَا اَنُ تَرُجِعَ النَهِ قَالَتُ اللهَ عَلَيهِ وسلم إِمُواَةٌ فَكَلَّمَتُهُ فِي شَيْءٍ فَاَمَرَهَا اَنُ تَرُجِعَ النَهِ قَالَتُ اللهَ عَلَيهِ اللهُ اَرَايُتَ اِنْ جَنْتُ وَلَمُ اَجِدُكَ كَانَّهَا تُويْدُ الْمَوْتَ قَالَ فَإِنْ لَلْمُ تَجِدِيْنِي فَأْتِي اَبَابَكُو (متفق عليه) لَا رَسُولَ اللهُ عَليه وسلى الله عليه وسلى الله عنه وسلى الله وس

نَسْتَنْ الله کون الله کون الله کون الله کا به بعد الو بکر رضی الله عند میر اخلیفه بوگان مسئول و بی بوگاتم اس کے پاس جاناتم ہیں تہارا حق مل جائے گائید روایت گویا صربے نص ہے کہ آخضرت صلی الله علیه وسلم کے بعد آپ کے جانشین حضرت الو بکر رضی الله عند ہوں گے۔امام نووی رحمۃ الله علیہ فرماتے ہیں کہ اس صدیث میں خلافت کی کوئی تصربی ہے ہاں یہ اخبار بالغیب اور مستقبل کی پیشگوئی ہے مگر ملاعلی قاری رحمۃ الله تعالی علیہ نے فرمایا کہ بیصدیث خلافت کی طرف اشارہ ہے بلکہ ایک روایت میں تصریح ہے وہ اس طرح ہے کہ ایک دفعہ ایک عورت آئی اور حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پھی مانٹنے لگئ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعد میں آجاؤ اوہ کہنے لگی کہ یارسول اللہ!اگراس وقت آپ نہ ہوں ُوہ اشارہ کررہی تھی کہ آپ کا انتقال ہوجائے تو پھر کیا ہوگا؟ حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگرتم نے مجھے زندہ نہیں پایا تو ابو بحررضی اللہ عنہ کے پاس آجانا! وہ میرے بعد میر اخلیفہ ہوگا۔

ملاعلی قاری رحمة اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک اور حدیث بھی یہال کلودی ہے جس کا خلاصہ اس طرح ہے کہ ایک دیہاتی نے آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ بچھاونٹ فروخت کردیے اور قیمت باتی رہ گئی حضرت علی صنی اللہ عنہ نے دیہاتی سے فرمایا کہ جا کرصفوصلی اللہ علیہ وسلم سے بوچھاو کہ اگر آپ موجود نہ رہے تو یہ قرض کون اوا کرے گا؟ حضوصلی اللہ عنہ نے دیہاتی کے جواب میں فرمایا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے دیہاتی کو وہ بارہ بھیجا کہ اگر اللہ عنہ نہ دوپھر کون اوا کرے گا؟ خرمایا عمرضی اللہ عنہ کے پاس آتا وہ اوا کرے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پہلی کو بھیجا کہ اگر عمرضی اللہ عنہ نہ بوپھر کون اوا کرے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب میں کہ وہ اور قع ہوجائے پھر کون اوا کرے گا؟ حضورا کرم صلی اللہ عنہ کے پاس آ جاتا وہ اوا کرے گا؛ حضرت علی موت واقع ہوجائے پھر کون اوا کرے گا؟ حضورا کرم صلی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب ابو بکر و میں اللہ عنہ نے دیہاتی کو پھر بھیجا کہ اگر عثان رضی اللہ عنہ کی موت واقع ہوجائے پھر کون اوا کرے گا؟ حضورا کرم صلی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب ابو بکر و میں اللہ عنہ خواصة الفتاو کی میں کہ عام کہ کہ خواصہ اللہ عنہ کہ خواصہ الفتاو کی میں کہ کہ ابو بکر صدیق فہو کا فر بہر حال عام امت کے علاوہ و یگر سینکٹو وں غلاع تا کہ کی وجہ کے خوال دے بیا تھر می کو خوال میں کہ علی ہو کی خوال دے بیات کہ کہ ابو بکر صدیق کہ خوال میں کہ کہ جوال ان از کار کے علاوہ و یگر سینکٹو وں غلاع تا کہ کی وجہ کے کہ خوال دے بیں گورہ کے بیں اور عام مسلمانوں کو منافق کہتے ہیں۔

### ابوبكرصديق رضى اللهءنهسب سے زیادہ محبوب تھے

(۵) وَعَنُ عَمُرُو بُنِ الْعَاصِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بَعَنَهُ عَلَى جَيْشِ ذَاتِ السَّلاسِلِ قَالَ فَآتَيْتُهُ فَقُلْتُ أَيُّ النَّاسِ اَحَبُ اللهِ عليه وسلم بَعَنَهُ عَلَى جَيْشِ ذَاتِ السَّلاسِلِ قَالَ فَاتَدَيْتُهُ فَقُلْتُ اَيُّ اللهِ عليه الله عليه عَمُو فَعَدَّ رِجَالًا فَسَكَتُ مَعَافَهَ اَنُ يَجْعَلَنِي فِي الحِرِهِمُ (معنى عليه) لا الله عليه على الله عليه والله عن الله عليه على الله عليه والله عن الله عليه على الله عليه والله على الله عليه على الله عليه والله على الله على الله عليه والله على الله عليه والله على الله على الله على الله عليه والله على الله عليه والله على الله عليه على الله عليه والله على الله عليه على الله عليه والله على الله على الله عليه على الله على الله عليه على الله عليه والله على الله على الله على الله عليه على الله عليه والله على الله على الله عليه والله على الله عليه على الله عليه والله على الله على الله عليه والله على الله على الله عليه والله على الله عليه والله على الله على الله عليه والله على الله على الله على الله عليه والله على الله على الله عليه والله على الله عليه والله على الله على الله عليه والله على الله على الله عليه والله على الله على ا

# افضیلت صدیق کی شہادت حضرت علی کی زبان ہے

نتشتیجے:'' میں تو بس ایک سلمان مرد ہوں'' حضرت علیٰ کا بیار شادتو اضع اورا کسار پر بنی تھا ور نہ حقیقت بیرہے کہ اس وقت جب کہ آئ ہے بیسوال کیا گیا تھا بعنی حضرت عثانؓ کے سانحہ شہادت کے بعد پوری ملت اسلامیہ میں سب سے بہتر وافضل انہی کی ذات والاصفات تھی۔

ز مانه نبوی صلی الله علیه وسلم میں خضرت ابو بکر رضی الله عنه کی افضیلت مسلم تھی

∠ وَعَنِ ابُنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ كُنَّا فِي زَمَنِ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم َلا نَعُدِلُ بِاَبِي بَكْرٍ اَحَدًا ثُمَّ عُمَرَ ثُمَّ عُثْمَانَ ثُمَّ نَتُرُكُ اَصْحَابَ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم َلا نُفَاضِلُ بَيْنَهُمُ (رواه البخارى)

تر کی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہ کے سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ہم کسی کو ابو بکر رضی اللہ عنہ کے برابر نہیں کرتے تھے پھرعثان رضی اللہ عنہ کے ساتھ کسی کو پھر چھوڑ دیئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ کسی کو نہ فضیلت دیتے ان کے درمیان ایک دوسر نے کوروایت کیا اس کو بخاری نے ابو داؤ دکی روایت میں ہے ابو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا ہم کہتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ابو بکر رضی اللہ عنہ ہیں پھر عمر رضی اللہ عنہ پھر عثان رضی اللہ عنہ۔

الفصل الثاني . . . حضرت ابوبكر رضى الله عنه كى افضيلت

(٨) عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَالِاَحَدِ عِنْدَنَا يَدٌ اِلَّا وَقَدْ كَافَيْنَاهُ مَاخَلا اَبَابَكُرٍ فَانَّ لَهُ عِنْدَنَا يَدًا يُكَافِيْنَهُ اللّهُ بِهَا يَوْمَ الْقِيلَمَةِ وَمَانَفَعَنِىٰ مَالَ اَحَدٍ قَطُّ مَانَفَعَنِىٰ مَالُ اَبُوْبَكُرٍ وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيْلًا لَا تَّخَذْتُ اَبَابَكْرِ خَلِيْلًا اَلاوَانَّ صَاحِبَكُمْ خَلِيْلُ اللّهِ (رواه الترمذي)

ن ﷺ : حضرت ابو ہر مرہ رضی اللہ عنہ ہے دوایت ہے کہ رسول الله علیہ وسلم نے فر مایانہیں احسان کسی کا ہم پر مگر ہم نے اس کا بدلہ اتا را ہے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے سوا۔ ابو بکر کا ہم پر احسان ہے جس کا بدلہ اللہ تعالیٰ دے گا قیامت کے دن اور جھے کوکسی کے مال نے اتنا نفع نہیں دیا جتنا کہ ابو بکر کے مال نے نفع دیا اگر میں اپنا دوست جانی بنانا ہوتا تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کو دوست بناتا خبر دارتمہار اساتھی خداکا دوست ہے۔ (ترندی)

### حضرت ابوبكررضي اللهءنه صحابه كيسرداربين

(۹) وَعَنْ عُمَرٌ قَالَ اَبُوْبَكْدٍ سَیِّدُنَا وَخَیْرُنَا وَاَحَبْنَا اِلٰی دَسُوْلِ اللّٰهِ صلی الله علیه وسلم (دَوَاهُ البَّوْمِذِیُ) تَرَجِّحَیِّنُ :حضرت عمر رضی الله عنه سے روایت ہے کہا ابو بکر رضی الله عنه ہمارے سردار اور ہم سے افضل ہیں۔اور ہم سے بہت پیارے ہیں پیغیرخداصلی الله علیہ وسلم کی طرف۔روایت کیااس کوتر ندی نے۔

### بإرغاررسول

(• 1) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ رَّسُوْلِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِآبِيْ بَكْرِ اَنْتَ صَاحِبِیْ فِی الْغَادِ وَصَاحِبِیْ عَلَی الْحَوْضِ (ترمذی) نَتَنِیْجِیِّنِ کُنْ :حضرت ابن عمررضی الله عندرسول الله صلی الله علیه وسلم سے روایت کرتے ہیں۔ آپ صلی الله علیه وسلم نے ابو بکر رضی الله عند کو فرمایا تومیراغار میں ساتھی ہےاورتو حوض کوثر پر بھی میر اساتھی ہوگا۔ (روایت کیااس کوتر ذی نے)

### افضليت ابوبكررضي اللدعنه

١١ وَعَنْ عَآئِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لاَ يَنْبَغِيْ لِقَوْمٍ فِيْهِمْ أَبُوْبَكُرِ أَنْ يُؤَمُّهُمْ

غَيْرُهُ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هَلَدًا حَدِيْتٌ غَرِيْبٌ

تَشَجِينَ ؛ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللّه صلی اللّه علیہ وسلم نے فر مایا کہ اس قوم کے لیے لائق نہیں کہ جن میں ابو بکر رضی اللّه عنہ ہواور ابو بکر رضی اللّه عنہ کے سواکوئی امامت کرے۔روایت کیا اس کوتر مذی نے اور کہا بیصدیث غریب ہے۔

# ابوبکررضی اللہ عنہ یہاں بھی سبقت لے گے

(١٢) وَعَنْ عُمَرٌ قَالَ اَمَونَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم اَنْ تَنَصَدُّقَ وَوَافَقَ ذَلِکَ عِنْدِیْ مَالا فَقُلْتُ الْيُومَ اَسْبِقُ اَبَابِكُو اِنْ سَبَقُتُهُ يَوْمًا قَالَ فَجِعْتُ بِنَصْفِ مَالِیْ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَا اَبْقَیْتَ لِاهْلِکَ فَقُلْتُ مِنْلَهُ وَاتَی اَبُوبُکُو بِکُلِّ مَا بَابَعُکُو مَا اَبْقَیْتَ لِاهْلِکَ فَقَالَ اَبْقَیْتُ لَهُمُ الله وَرَسُولُهُ قُلْتُ لَا السِفَهُ اللهی شَیْء اَبَدًا (رواه الترمذی و ابوداؤه) مَاعِنْدَ عَنْرَتَ عِرَضَى الله عنه و الله عليه وسلم مَا الله عليه وسلم مَا الله عليه وسلم مَا الله عَنْرَقُ فَقَالَ الله عَلَيْكَ فَقَالَ الله عَلَيْهِ مَا الله وَرَسُولُهُ قُلْتُ لَا الله وَرَسُولُهُ قُلْتُ لَا اللهُ عَلَيْكُ مِلْمُ اللهُ عَنْ الله عليه و الله عليه وسلم مَا الله عليه وسلم مَا الله عليه وسلم مَا الله عليه وسلم عَلَى الله عليه وسلم الله عليه وسلم عَلَى الله عليه وسلم الله عليه وسلم عَلَى الله عليه وسلم الله عليه وسلم عَلَى الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عنه وسلم عنه الله عنه الله عنه الله وعيال كه ليه وسلم الله عنه وسلم عنه الله عنه وسلم عنه الله عنه وسلم عنه وسلم عنه الله عنه وسلم عنه الله عنه وسلم عنه وسلم ع

عتيق نام كاسبب

(۱۳) وَعَنْ عَآنِشَةَ أَنَّ اَبَابَكُو دَحَلَ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ أَنْتَ عَتِنْقُ اللهِ مِنَ النَّادِ فَيَوْمَنِذِ سُمِّى عَتِيْقًا (مرمنی) ﴿ اللهُ كَا أَزَادَكُروه ﴾ تشرب عائشه رضى الله عنه عنه كان مِنتِق ركها كيا روايت كياس كوترندى نے۔ الله كا آزادكروه ﴾ آگ ہے اس دن ہے ابو كمررضى الله عنه كانا مِنتِق ركها كيا۔روايت كياس كوترندى نے۔

آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ قبر سے اٹھیں گے

(١٣) وَعَنِ ابْنِ عُمَرٌ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَا آوَّلُ مَنْ تَنْشَقُ عَنْهُ الْاَرْضُ ثُمَّ اَبُوْبَكُرٍ ثُمَّ عُمَرُ ثُمَّ [ آتِيْ اَهْلَ الْبَقِيْعُ فَيَحْشَرُوْنَ مَعِيْ ثُمَّ انْتَظِرُ اَهْلَ مَكَّةَ حَتَى اُحْشَرَ بَيْنَ الْحَرْمَيْنِ (رواه الترمذي)

ن کے پہرے این عمرض اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علی اللہ علیہ وسلم نے فر مأیا میں پہلا ہوں گا جن پرز مین پھٹے گی میر ہے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ پران کے بعد عمر پر پھر میں جنت البقیع کی طرف آؤں گاوہ اٹھائے اور جمع کیے جا کیں گے میرے ساتھ پھر میں اال مکہ کا انتظار کروں گا جمع کیا جاؤں گاحرمین شریفین کے درمیان ۔ روایت کیاس کوتر ندی نے۔

# امت میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر رضی اللّٰہ عنہ جنت سے سرفراز ہول گے

(١٥) وَعَنْ آبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آتَانِيْ جِبْرَئِيْلُ فَآخَذَ بِيَدِىْ فَآرَانِيْ بَابَ الْجَنَّةِ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آتَانِيْ جِبْرَئِيْلُ فَآخَذَ بِيَدِىْ فَآرَانِيْ بَابَ الْجَنَّةِ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَكَ حَتَّى أَنْظُرَ اللّهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّهِ صَلَّى اللّهِ صَلَّى اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امَّا اِنْكَ يَا اَبَابَكُمْ أَوَّلُ مَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِيْ (رواه ابوداؤد)

تَشْجِيكُمُ : حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس جرئیل آئے میرا ہاتھ

کپڑااور مجھ کو درواز ہ دکھایا جس میں سے میری امت جنت میں داخل ہوگی۔ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہایا رسول اللہ میری خواہش ہے کہ میں آپ کے ساتھ ہوتا اور اس درواز ہ کو دیکھتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا اے ابو بکرتو اول ان کا ہوگا جو داخل ہوں گے میری امت میں سے جنت میں۔(روایت کیااس کوابوداؤد نے)

# الفصل الثالث... حضرت البوبكر رضى الله عنه ك دومل جودوسرول كى سارى زندگى بر بھارى ہيں

(٢١) عَنْ عُمَرَ ذكر عنده ابوبكر فبكى وقال وددت ان عملى كله مثل عمله يوما واحدا من ايامه ولليلة واحدة من لياليه اما ليلته فليلة سار مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الغار فلما انتهيا اليه قال والله لا تدخله حتى ادخل قبلك فان كان فيه شيء اصابنى دونك فدخل فكسحه ووجد في جانبه ثقبا فشق ازراه وسلما به وبقى منه اثنان فالقمهما رجليه ثم قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم ادخل فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فسقطت دموعه على وجه ابوبكر في رجله من الحجر ولم يتحرك مخاقة ان ينتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم فسقطت دموعه على وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فالله عليه وسلم وسلم الله عليه وسلم والله عليه وسلم الله عليه وسلم فقال مالك يا ابابكر قال لدغت فداك ابى وامى فتفل رسول الله عليه وسلم ارتدت العرب فنهب ما يجده ثم انتقض عليه وكان سبب موته واما يومه فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وامق بهم فقال لى اجبار وقالعا لانودى زكرة فقال لومنعوني عقالا لجاهدتهم عليه وقلت يا خليفة رسول الله تالف الناس وارفق بهم فقال لى اجبار في الجاهلية وخوار في الاسلام انه قد انقطع الوحى وتم الدين اينفص وانا حى (رواه رزين)

ترجیخی برابر اللہ عنہ مرضی اللہ عنہ سے روایت ہے ابو بحر رضی اللہ عنہ کا ان کے پاس ذکر کیا گیا۔ عمر رضی اللہ عنہ روئے اور کہا کہ میں دوست رکھتا ہوں کہ میری ساری عمر کے مل ابو بحر رضی اللہ عنہ کے ایک دن کے برابر ہوتے یا ان ندرات کے ایک عمل کے برابر ابو بحر رضی اللہ عنہ نے اس عمل آخفرت صلی اللہ علیہ وہم کے ساتھ ہجرت کی مار کی طرف جب آخفرت ملی اللہ علیہ وہم کے ساتھ ہجرت کی عار کی طرف جب آخفرت ملی اللہ علیہ وہم اور ابو بحر رضی اللہ عنہ عنا رکی طرف آئے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا خدا کی ہم آپ عار میں واخل ہوئے اس کو کہا گراس میں کچھ ہوتو مجھ کو ضرور کئے اور آپ کو نہ کہورضی اللہ عنہ آپ ملی اللہ علیہ وہم سے پہلے عار میں واخل ہوئے اس کو جماڑا رسان میں کچھ ہوتو مجھ کو ضرور کئے اور آپ کو نہ کئے ۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ آپ میل اللہ علیہ وہم سے پہلے عار میں واخل ہوئے اس کو جماڑا رسی ایک طرف کئی ایک سوراخ وں پاؤں سوراخ وں پر رکھے ۔ بھر ابو بکر رضی اللہ عنہ نہ رسول خداصلی اللہ علیہ وہم کو کہا آپ تشریف لا ہے آپ داخل ہوئے اور کہا ہوئی وہم سے کہا گرائی میں ابو بکر ہے گوئی اللہ عنہ کو میارک پر گرے آپ جا گے اور کم باتو ابو بکر کے مور ان کی بحرہ مبارک پر گرے آپ جا گے اور فر ما یا اب ابو بکر کے مور کی اور کہا ہوں میرے ماں باب آپ پر قربان ۔ آپ نے ابو بکر اور کہر کی اور کہا گراؤہ وہ ہوئی کی اللہ علیہ ہوئی وہم اور کہنے گراؤہ کہر میں اللہ عنہ ہوئی وہم اور کی تک بھی نہ دیں گر ہوئی کہ اگراؤہ کر کی مالہ میں آگر نام دیم کی کہا آگراؤٹ کی دیں گراؤہ کہا کہ وہ بات کر کام رہ کہا گراؤہ کہر نے جھوکو کہا تو جاہیت میں بہادر تھا اور کہنے گے جم کو کہا تو جاہیت میں بہادر تھا اور کہنے گے جم کی منظم کو گیا کیا تاتھ میں وہ دین میری زندگی میں ۔ (دایت کیا اس کورزین نے اسلام میں آگر نام دہوگیا۔ شان بہ ہے کہ دمی منظم کو کو کہا کہ اس کر اور زمی کرو۔ ابو بکر نے جھوکو کہا تو جاہیت میں بہادر تھا اسلام میں آگر نام دہوگیا۔ شان بیہ ہے کہ دمی منظم کو کیا کیا تھی وہ دین میں کرندگی میں۔ (دایت کیا اس کورزین نے اسلام میں آگر نام دہوگیا۔ شان بیہ کہ کورٹ کورٹ کورٹ کیا کہا کہ کورٹ کورٹ کیا کہ کورٹ کیا کہ کورٹ کیا گیا گیا گیا گیا تھا کہ کورٹ کیا کہ کورٹ کیا کہ کورٹ کیا کہ کورٹ کیا گیا کہ کورٹ کیا کہ کورٹ

بَابٌ مَناقب عمود ضى الله عنه ... حضرت عمر صنى الله عنه كمنا قب وفضائل كابيان الفصل الأول.... حضرت عمر صى الله عنه محدث نتھے

(١) عَنُ اَبِيُ هُرَيُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَلَقَدُكَانَ فِيْمَا قَبُلَكُمُ مِّنَ الْاَمَمِ مُحَدَّثُونَ فَإِنْ يَّكُ فِيُ اُمَّتِيُ اَحَدٌ فَإِنَّهُ عُمَرُ(متفق عليه) ﷺ معررت ابو ہربرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی انلہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلی امتوں سے بعض لوگوں کو سے انہام کیے گئے ۔اگرمیری امت سے کوئی ہوا تو وہ عمر ہوگا۔ (منق علیہ )

# حضرت عمرضي اللهءنه سيه شيطان كوخوف ز دگی

### جنت میں عمر فاروق رضی اللّه عنه کامحل

(٣) عَنُ جَابِرٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم دَخَلُتُ الْجَنَّةَ فَإِذَاآنَا بِالرُّمَيُصَاءِ امْرَأَةِ آبِي طَلُحةَ وَسَمِعْتُ خَشُفَةً فَقُلُتُ مَنُ هَذَا فَقَالَ هَذَا فَقَالَ هَذَا فَقَالَ عَمْرُ بِإِنِي أَنْتُ وَأَمِّى يَارَسُولَ اللَّهِ اَعَلَيْکَ اَغَارُ (منفق عنيه) اَنْ اَدُخُلَهُ فَانَظُر اِلَيْهِ فَذَكُوتُ غَيُرَتَكَ فَقَالَ عُمْرُ بِابِي اَنْتُ وَأَمِّى يَارَسُولَ اللَّهِ اَعَلَيْکَ اَغَارُ (منفق عنيه) الله عَدرت جابرضى الله عند عند وايت ہے كدرسول الله عليه وسلم في قرمايا كديم جنت عير الله عند يها الله عند عند يها الله عند يها والله عند يا ول كى آوازسى بين الله عند كامورت كوملا اور بين في والى كى آوازسى بين في الله عند كامون جابها يه بلال رضى الله عند كامين في الله عند كامين في الله عند كامين في والى الله عند كامين في الله عند كامين في الله عند كامين في الله عند كامين في الله عليه وسلم بي قربان كيا آب الله عليه وسلم بي والى الله عليه وسلم بي والى كي آوازسى الله عليه وسلم بي والى الله عليه وسلم بي والى كي آوازسى الله عليه وسلم بي والى الله عليه وسلم بي والله عليه وسلم بي والى الله عليه وسلم بي والله والي الله عليه وسلم بي والله والي الله عليه وسلم بي والله وا

نستنتیج: رمیصاءام سلیم رضی الله عنها کورمیصاء کہتے ہیں اورغمیصاء بھی کہتے ہیں۔ بید حضرت انس رضی الله عنہ کی ماں ہیں پہلے ما لک بن نضر رضی الله عنہ کے نکاح میں تھیں جن سے حضرت انس پیدا ہوئے۔احد میں جب حضرت ما لک بن نضر رضی الله عنه شہید ہو گئے تو الله عنہ نے ان سے نکاح کیا۔ بڑی شان والی عورت ہیں حضور صلی الله علیہ وسلم کی رضاعی خالہ تھیں۔

# دین کی شان وشوکت سب سے زیادہ حضرت عمر رضی اللّٰدعنہ نے دو بالا کی <sup>ہ</sup>

(٣) عَنُ آبِى سَعِيُدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَيْنَاآنَا نَائِمٌ رَأَيْتُ النَّاسَ يُعْرَضُونَ عَلَىَّ وَعَلَيْهِمُ قُمُصٌ مِنْهَا مَا يَبْلُغُ الثَّدِّىَ وَمِنْهَا مَادُونَ ذَالِكَ وَعُرِضَ عَلَىَّ عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ وَعَلَيْهِ قَمِيُصٌ يَجُرُّهُ قَالُوا فَمَا اَوَّلُتَ ذَالِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الدِّيْنَ (منفق عليه)

ترکیجی کی حالت میں لوگوں کو دیکت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں سونے کی حالت میں لوگوں کو دیکھتا تھا کہ مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں ان رقمیص ہیں ۔ بعض کے سینے تک اور بعض کی اس سے بھی کم جب میں نے عمر کو دیکھا تو ان پر اتنی کمی قمیص تھی کہ وہ اس کو تھینچتے تھے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے کہاا ہے اللہ کے دسول آپ نے اس کی کیا تعبیر فرمائی فرمایا میں نے اس کی تعبیر دین سے کی۔ (متنق علیہ) لیکٹ شریحے : اللہ بن عالم مثال میں قمیص کی مثال دین ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ خلافت طویل تھا اس لیے دین کی سب سے زیادہ خدمت آپ نے کی ہے۔ اس لئے آپ کا دین زیادہ تھا اور کرتہ لمبا تھا اس قتم کے فضائل جزئی ہوتے ہیں کلی نہیں۔

# حضرت عمر فاروق رضى اللّهءنه كي علمي بزرگي

(۵) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللّهُ عَنْهُمَا قَالَ سَمِعُتُ رَسُولَ اللّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ بَيْنَا آنَا نَاتِمٌ أَيُتُ بِقَدَح لَبَنِ فَشَرِبُتُ حَتَّى آتَى لَارَى الرَّىَّ يَخُورُ جُ فِى اَظُفَادِى ثُمَّ اَعُطَيْتُ فَضَلِى عُمَرَ بُنَ الْحَطَّابِ قَالُواْ فَمَا أَوْلَتُهُ يَارَسُولَ اللّهِ قَالَ الْعِلْمُ (مَفَى عليه) حَتَّى آتَى لَارَى الرَّى الرَّى يَخُورُ جُ فِى اَظُفَادِى ثُمَّ اَعُطَيْتُ فَضَلِى عُمَرَ بُنَ الْخَطَّابِ قَالُواْ فَمَا أَوْلَتُهُ يَارَسُولَ اللهِ قَالَ اللّهِ قَالَ الْعِلْمُ (مَفَى عليه) لَمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ا

نتشتی الری سرابی کوری کہتے ہیں۔العلم عالم مثال میں علم کی مثال دودھ کی ہے۔اس تیم کی نضیلت کوشار حین جزئی نضیلت قرار دیتے ہیں کی فضیلت حضرت صدیق اکبررضی اللہ عنہ کی ہے۔

يحان يبية رضى الله عنه سيم تعلق المخضرت صلى الله عليه وسلم كاخواب

٢ وَعَنُ اَبِى هُرَيُرَةَ قَالَ سَمِعُتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ بَيْنَا اَنَا نَائِمٌ رَايُتُنِى عَلَى قَلِيبٌ عَلَيْهَا دَلُو اللهِ عَلَيْهَا اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ

سَنَجِينَ أَن عَفرت الوہ بریرہ رضی اَللّہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے سنا آپ فرماتے تھے کہ میں سویا ہوا تھا کہ میں نے اپ آپ کوایک کوئیں پر دیکھا جو ہے منڈیر تھا اس پرایک ڈول ہے میں نے اس کنویں سے پانی تھینی جس قدر اللّہ نے چاہا۔ پھر وہ ڈول ابن الی قافہ رضی اللّہ عنہ نے لیا۔ الوہ کرضی اللّہ عنہ کے کھینی کھیں ہوں ناتوانی ہے۔ اللّہ ابو ہکر کی سستی کو بخشے پھروہ ڈول جس یعنی بڑا ڈول ہو گیا۔ اس کو عمر رضی اللّہ عنہ نے پکڑا میں نے نہیں ویکھا کسی محف کو قوی لوگوں میں سے کہ تھینچتا ہو عمر کے تھینچ جیسا۔ لوگوں نے اونٹ کو سیر اب کیا اونٹ بھائے اوراونٹوں کے لیے عطن مقرر کے ابن عمر رضی اللّہ عنہ کے سیر اللّہ عنہ کی اللّہ عنہ کی سے کہ میں چرس ہو گیا نہیں دیکھا میں نے اللّٰہ عنہ کی روایت میں بوس آیا نہیں مقرر کے ۔ (منق علیہ) کسیراب کیا لوگوں کو اور اونٹوں کے لیے عطن مقرر کے ۔ (منق علیہ) کسیراب کیا لوگوں کو اور اونٹوں کے لیے عطن مقرر کیے۔ (منق علیہ)

# الفصل الثاني ... حضرت عمرضى الله عنه كاوصف حق كوئي

(<sup>८</sup>) عَنِ ابْنِ عُمَرَ ۗ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اللَّهَ جَعَلَ الْحَقَّ عَلَى لِسَانِ عُمَرَ وَقَلْبِهِ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَفِيْ رِوَايَةٍ اَبِى دَاوُدَ عَنْ اَبِىْ ذَرِّقَالَ اِنَّ اللَّهَ وَضَعَ الْحَقَّ عَلَى لِسَانِ عُمَرَ يَقُوْلُ بِهِ

نَرْ ﷺ : حضرتَ ابن عمر رضی الله عندے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا بلا شبدالله نے عمر رضی الله عند کی زبان پر حق جاری کیا ہے اوراس کے دل پر روایت کیا اس کوتر ندی نے ۔ابو داؤ دمیں ابو ذر رضی الله عندے بوں آیا ہے آنخضرت نے فر مایا بلا شبہ الله تعالیٰ نے عمر کی زبان برحق رکھا اور وہ حق کہتا ہے۔

# عمر رضى الله عنه كى با تول ك سے لوگول كوسكينت وطمانيت ملتى تقى

(^) وَعَنْ عَلِيٌّ قَالَ مَا كُنَّا نُبْعِدُ أَنَّ السَّكِيْنَةَ تَنْطِقُ عَلَى لِسَانِ عُمَرَ (دواہ البيقى فى دلانل النبوہ) سَنَیْکِیِّنِ : حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم ہیہ بات بعید نہ جانتے کہ سکیندعمر کی زبان پر جاری ہوتی ہے۔روایت کیااس کوئیبی نے دلائل النبوۃ میں۔

عمررضى الله عنه كاسلام كى دعائة نبوي صلى الله عليه وسلم

# حضرت عمررضي الله عنه كي فضيلت وبرتزي

(٠١) وَعَنْ جَابِرٌ قَالَ قَالَ عُمَرَ لِآبِيْ بَكُو يَا خَيْرَ النَّاسِ بَعْدَ رَسُوْلِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ اَبُوْبَكُو اللهِ عليه وسلم فَقَالَ اَبُوْبَكُو اللهُ عَلَيه وسلم يَقُوْلُ مَاطَلَعَتِ الشَّمْسُ عَلَى رَجُلٍ اللهِ عليه وسلم يَقُوْلُ مَاطَلَعَتِ الشَّمْسُ عَلَى رَجُلٍ خَيْرِ مَنْ عُمَرَ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ حَدِيْتُ غَرِيْبٌ

دوسرا جواب ہے ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بیفضیلت ان کی عدالت وسیاست اور تدبیر و تدبر سے متعلق ہے گویا ہے جزئی فضیلت ہے ۔صدیق اکبررضی اللہ عنہ کی فضیلت کلی ہے۔

# حضرت عمررضى الله عنه كى انتهائى منقبت

(١١) وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٌ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْكَانَ بَعْدِىْ نَبِيٍّ لَكَانَ عُمَرُ ابْنُ الْخَطَّابِ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هٰذَا حَدِيْتٌ غَرِيْبٌ

تَشْخِيرُ عَرْت عقب بن عامر رضی الله عند سے روایت بے کہ نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب رضی الله عند ہوتے ۔ روایت کیا اس کوتر ندی نے اور کہا یہ صدیث غریب ہے۔

نَدَ شَيْحَ الله عنه عمو "جس طرح بہلے تفصیل سے لکھا گیا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنه غیبی نظام اور تکوینیات کے آدمی تھے یہاں ان کی جومنقبت بیان کی گئی ہے اس میں اس طرف اشارہ ہے ہوسکتا ہے کہ استعداد کے حوالہ سے حضرت عمر رضی اللہ عنه نبوت کی وادمی کے آدمی منظم نئی نبوت ختم ہوگئی ہے اس لیے نبین اس کے گااور جب حضرت عمر رضی اللہ عنه آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبین بن سکتے تو کسی اور کا تو سوال ہی پیدانہیں ہوگا لہذا غلام احمد قادیانی جمونا د جال ہے۔

### حضرت عمررضي الله عنه كاوه رعب ودبدبه جس سيے شيطان بھي خوف ز ده رہتا تھا

(١٢) وَعَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ حَرَجَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم في بَغْضِ مَغَازِيْهِ فَلَمَّا انْصَرَفَ جَآءَ تُ جَارِيَةُ سَوْدَاءُ فَقَالَتُ مَا اللّهِ عَلَيْهُ وَسُولُ اللّهِ عَلَيْهُ وَسُلُمُ اللّهِ عَلَيْهُ وَسُلُمُ اللّهِ عَلَيْهُ وَسُلُم اللهِ عليه وسلم إِنْ كُنْتِ نَلَوْتِ فَاضَرِبِي وَإِلَّا فَجَعْلَتْ تَضْرِبُ فَلَحَلَ ابُوبَكُم وَهِى تَضْرِبُ ثُمَّ دَحَلَ عَلَى وَاللّهُ صَالِحًا اَنْ اَصْرِبُ ثُلَمْ دَحَلَ عَلَيْهَا فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى عَلَيْهُ وَمَلَى اللهُ عليه وسلم إِنَّ شَيْطَنَ لِيَحَاثُ مِنْكَ يَا عُمَرُ اللّهِ عَلَيْهُ الْحَسَلُ اللهُ عَلَيْهُ الْعَقَالَ وَهُو مَى تَضْرِبُ ثُمَّ وَحَلَ عَمْرُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم إِنَّ شَيْطَنَ لِيَحَاثُ مِنْكَ يَا عُمَرُ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَقَالَ هَلَا اللّهِ صلى عَنْفُ وَهِى تَضْرِبُ فَلَحَلُ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَقَالَ هَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَعَى تَضْرِبُ فَلَمْ وَعِى تَضْرِبُ ثُمَّ وَعَى تَضْرِبُ فَلَحَلُ اللّهِ عَلَيْهُ وَقَالَ هَلَا اللهِ عَلَيْهُ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهِ عَلَيْهُ وَقَالَ هَلَا اللهِ عَلَيْهُ وَعَلَى اللهُ عَلَيْكُ وَعِى تَضْرِبُ ثُمْ وَحَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَمْ وَعَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْلُ اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَل

۔ ننٹینے 'الدف' 'فصیح لغت میں دف کوال پرزبر پڑھاجا تا ہادر فاسا کن ہے یہاں اس مدیث کے مضمون سیڈ ہمن میں دوسوال پیدا ہوتے ہیں۔ سوال 1: پہلاسوال یہ ہے کہ دف بجانا کوئی عبادت نہیں ہے اس کی نذر کیسے مانی گئی؟ نذرتو اس چیز کی مانی جاتی ہے جس کی نظیر عبادات ادر مامورات میں موجود ہو!

جواب: اس سوال کا جواب ہیے کہ چونکہ بیمعالمہ جہاد کا تھا تو جہاد پر جانا 'فتح حاصل کرنا' دیمن کو مار بھگانا' اللہ تعالیٰ کی زمین پر اللہ تعالیٰ کا قانون نا فذکرنا' بیسب عبادات ہیں اس لیے اس کی نذر درست قرار دے دی گی اور ایک صد تک دف بجانے اور نذر پوری کرنے کو برداشت کیا گیا'
بیمعالمہ نا جائز سے نکل کرمباح کے زمرہ میں آگیا۔

سوال 2: ابسوال میہ کہ کہ دف بجانالہوا ور لغوکا موں میں ثمار ہوتا ہے تو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دف کیے بجایا گیا؟
جواب: اس سوال کا جواب میہ ہے کہ جہاد کی خوثی میں 'نیز آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سیحے سالم لو شنے اور فتح حاصل ہونے کی خوثی میں دف بجانالہو ولعب سے خارج ہوگیا اور اس لوغری نے ایک انچھی بنیا داور اخلاص کے ساتھ ریکام کیا اس لیے ایک حد تک برداشت کیا گیا کین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے آنے کے وقت شایداس اباحت کا وقت ختم ہو چکا تھا اس لیے آنخضرت صلی اللہ علیہ دسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی مثان میں فرمایا کہ تھے سے شیطان خوفز دہ ہوکر دوسرار استدافتیا رکرتا ہے۔

### جلال عمر فاروق رضى الله عنه

(١٣) وَعَنْ عَآئِشَةَ فَالَبُ كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم جَالِسًا فَسَمِعْنَا لَعَطَّا وَصَوْتَ صِبْيَانَ فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَإِذَا حَبَشِيَّةٌ تَزْفِلُ وَالصِّبْيَانُ حَوْلَهَا فَقَالَ يَا عَآئِشَةُ تَعَالَى فَانْظُرِى فَجِئْتُ فَوَضَعْتُ لِحَى عَلَى مَنْكِنِ رَسُولِ اللهِ عليه وسلم فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ إِلَيْهَا مَابَيْنَ الْمَنْكِبِ اللهِ وَلَى وَاسِهِ فَقَالَ لِى اَمَّا شَبِعْتِ مَاشِبعت فَجَعَلْتُ اَقُولُ وَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إنِّى لَانْظُرُ إلى شَيَاطِيْنِ لَا يَظُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إنِّى لَانْظُرُ إلى شَيَاطِيْنِ الْمَجْنِ وَالْونْسِ قَلْفُرُوا مِنْ عُمَرُ قَالَتُ فَرَجَعْتُ رَوَاهُ التِّوْمِلِي وَقَالَ هَذَا حَدِيثَ حَسَنَ صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ

نَتَ الله عنها آ اور تماشد و کو میں اللہ عنها سے روایت ہے کہار سول اللہ علیہ وسلم بیٹے ہوئے تھے۔ ہم نے شور وغو غاسا اور لڑکوں کی آواز آپ کھڑے ہوئے تھے۔ ہم نے شور وغو غاسا اور لڑکوں کی آواز آپ کھڑے ہوئے تاکہ اللہ علیہ وسلم نے درکھی میں نے درکھی ایسا سے عاشہ رضی اللہ عنہا آ اور تماشد و کھو میں آئی اور میں نے اپنی ٹھوڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کند ھے اور مرکے درمیان سے۔ آپ نے مجھے کو فر مایا کیا تو ابھی سیر نہیں ہوئی میں کہتی تھی ابھی میں سیر میں ہوئی میں کہتی تھی ابھی میں سیر نہیں ہوئی تاکہ میں اپنا مقام آنحضرت کے نزدیک دیکھوں۔ حضرت عمرضی اللہ عنہ نمودار ہوئے تو اس عورت کا تماشاد کھنے والے لوگ متفرق ہوگئے۔ آپ نے فر مایا کہ میں دیکھیں جی وائس کے شیاطین کی طرف کہ وہ عمرضی اللہ عنہ سے بھا گتے ہیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہانے کہا میں بھی پھری۔ روایت کیا اس کو تر نہ کی اور کہا ہے صدیحت میں جن عنہانے کہا میں بھری کی مرب ہے۔

لْمَتْ تَحْيَّ : 'الفطّا' الي زور دار اور پرشور آواز كولفط كتتي مين جس سے كوئى بات مجھ ميں ندآتى ہو صرف شور ہور ہاہو \_ ' حبشية ''اى امر أة منسوبة الى الحبش ايك كالى كلوڭي عبثى عورت تقى \_

''نزفن''ضرب یضر بسیمونٹ کا صیغہ ہے تخت دھکا دیے اورا چھلنے کودنے اور لات مارنے کوزفن کہتے ہیں اور ناچنے کوہی کہتے ہیں گر ناچنے کا معنی یہاں صحیح نہیں ہوگا۔اس کھ بیٹ میں جو کچھ بیان کیارگیا ہے ممکن ہے کہ صد جواز کے درجہ میں کوئی تماشاتھا یا جہاد کی مشق تھی اس لیے آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے بھی اور عشرت عاکشہ رضی اللہ عنہا کوہی دکھایا آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے جمال و کمال کا رنگ غالب تھا تو تماشا چل رہا تھا حضرت عمرضی اللہ عنہ پر رعب وجلال کا غلب تھا اور ویسے بھی یہ کھیل اب ضرورت سے زائد ہور ہا تھا اس لیے حضرت عمرضی اللہ عنہ کی آمد پر جس سے تر بتر ہوگئے۔''فار فض الناس''ارفضاض ای بھا گئے اور تتر ہونے اور منتشر ہوکرا پی اپن جگہوں کی طرف بھاگ جانے کو کہتے ہیں۔

### الفصل الثالث....موافقات عمر رضي الله عنه

١٣ عَنُ اَنَسٍ وَابُنِ عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمُ اَنَّ عُمَرَ قَالَ وَافَقُتُ رَبِّىُ فِى ثَلَثٍ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوِاتَّخَذُنَامِنُ مَّقَامِ اِبُرَاهِيُمَ مُصَلَّى فَنَزَلَتُ وَاتَّخِذُوا مِنْ مَّقَامِ اِبْرَاهِيْمَ مُصَلَّى وَقُلْتُ يَارَسُولَ اللَّهِ يَدُخُلُ عَلَى نِسَائِكَ الْبَرُّ وَالْفَاجِرُ فَلَوْاَمَرُتَهُنَّ يَحْتَجِبُنَ فَنَزَلَتُ ايَةُالُحِجَابِ وَاجْتَمَعَ نِسَاءُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِى الْفَيُرَةِ فَقُلْتُ عَسْى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ اَنْ يُبُدِلُهُ اَزُوَاجًا خَيْرًامِّنْكُنَّ فَنَزَلَتْ كَذَالِكَ. وَفِيُ رِوَايَةٍ لِإِبْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ عُمَرُ وَافَقُتُ رَبِّيُ فِي ثَلَيْ فِي مَقَامٍ إِبُرَاهِيُمَ وَفِي الْحِجَابِ وَفِي اُسَارِى بَدْرِ (متفق عليه)

نی کی کے دور کاری اللہ عنداور ابن عمر رضی اللہ عند ہے روایت کے کہ عمر نے کہا میں نے تین چیزوں میں اپنے پروردگاری موافقت کی ایک ہے کہ میں اپنے پروردگار کی مقام ابراہیم کوجائے نماز کیڑتے بہتر ہوتا تو اللہ نے فرمایا ۔مقام ابراہیم کونماز کی جگھ جراؤ۔ دوسرا یہ کہ میں نے کہا اے اللہ کے رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیویوں پر نیک و بدداخل ہوتے ہیں آپ حکم فرمائیں کہ دہ پردہ میں رہیں تو بہتر ہوتا تو آبت پردہ اتر کی۔تیسری کہ محتم ہوئیں از واج مظہرات نبی سلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غیرت خرمائیں کہ دہ پردہ میں رہیں تو بہتر ہوتا تو آبت پردہ اتر کی۔تیسری کہ محتم ہوئیں از واج مظہرات نبی سلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غیرت کے قصہ میں (یعنی رشک کے ) میں نے کہا اگر آمنے شرت آپ کو طلاق دید یویں تو اللہ تعالیٰ تمہارے بدلے میں اسے بہتر ہویاں دے گا تو ای مائی موافقت کی ایک مقام ابراہیم ای طرح آبت اتر کی۔ایک روایت میں ابن عمر سے یوں آبا ہے کہ میں اور تیسرا بدر کے قید یوں میں ۔ (منق ملیہ)

نیستنے ''وافقت دبی ''موافقت کا مطلب یہ ہے کہ جوبات اور جو تکم اللہ تعالیٰ کے ہاں پردہ غیب میں مقررتھا اور اللہ تعالیٰ کے اراد ب اور مرضی کے موافق تھااس کے ظاہر ہونے سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دل پراس کا ظہور ہوگیا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہی کی مرضی کے مطابق وہ تکم بذریعہ وجی آنحضرت عمر رضی اللہ عنہ ہی کی مرضی کے مطابق وہ تکم بذریعہ وجی آنحضرت عمر رضی اللہ عنہ تکوینیات کے لوگوں میں سے تھے پہال حضرت عمر رضی اللہ عنہ تکوینیات کے لوگوں میں سے تھے پہال حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھا جائے تو عقل جیران رہ وہ جاتی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تکوینیات کے لوگوں میں سے تھے پہال حضرت عمر رضی اللہ عنہ تکوینیات کے لوگوں میں اسے تھے کے ساتھ موافق ہوگی ۔''فی فلاٹ '' پہاں تین باتوں کا ذکر ہے میں اپنے رب کی مرضی کے مطابق بات کی اور میری رائے میر بے رب کی رائے کے ساتھ موافق ہوگی ۔''فی فلاٹ '' پہاں تین باتوں کا ذکر ہے اس سے حصر بیان کرنا مقعود نہیں ہے بلکہ اس حدیث میں موقع ومحل کے اعتبار سے تین کا بیان کرنا مطلوب تھا ور نہ موافقات عمر پندرہ سے زیادہ ہیں علاء امت نے موافقات عمر پرگی کتا ہیں کہ سے موافقات عمر پرگی کتا ہیں کو سے موافقات عمر پرگی کتا ہیں کہ سے موافقات عمر پرگی کتا ہیں کہ سے موافقات عمر پرگی کتا ہیں کہ سے بلکہ اس مدین کی موافقات عمر کا ذکر کیا ہے۔

''فی المغیر ق''اس لفظ میں واقع عسل کی طرف اشارہ ہے جومشہور واقعہ ہے'اس میں سُورت تُحریمٰ کی ابتدائی آیات نازل ہوئیں حضرت عمر رضی اللّه عند نے آیات کے نزول سے پہلے از واج مطہرات کے سامنے جو پھھ نایا بعد میں قرآن کی آیت اس طرح اتر آئی اس طرح واقعہ افک میں حضرت عمررضی اللّه عند نے پڑھا''سبحانک ھذا بھتان عظیم''بعد میں قرآن کی آیت اس طرح نازل ہوئی۔

وه حيار باتيں جن ميں عمر رضى الله عنه كوفضيلت حاصل ہوئى

(١٥) وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٌ مَّ قَالَ فُضِلَ النَّاسَ عُمَوُ ابْنُ الْحَطَّابِ بِاَرْبَعِ بِذِكْرِ الْآسَارَى يَوْمَ بَدْرِ اَهَرَ بِقَتْلِهِمْ فَانْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى لَوْلَا كِتَبٌ مِّنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيْمَآ اَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ وَبِذِكْرِهِ الْحِجَابَ اَمْرَنِسَآءَ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم اَنْ يَحْتَجِبْنَ فَقَالَتْ لَهُ زَيْنَبُ وَإِنَّكَ عَلَيْنَا يَا ابْنَ الْخَطَّابِ وَالْوَحْيُ يَنْزِلُ فِي بُيُوتِنَا فَانْزَلَ اللهُ عَليه وسلم اَلله عليه وسلم اَللهُمَّ تَعَالَى وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْعَلُوهُنَّ مِنْ وَرَآءِ حِجَابٍ وَبِدَعْوَةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم اَللهُمُ اللهُمَّ بِعُمَرَ وَبِرَأْيِهِ فِي اَبِي بَكْرٍ كَانَ اَوْلَ نَاسٍ بَايَعَهُ (رواه احمد)

نَتَ الله عَمْرَت ابن مَسعُود رضی الله عند بے روایت ہے کہا جیار چیزوں کی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ تمام لوگوں پر فضیلت دیۓ گئے ہیں۔ بدر کے دن قیدیوں کے معاملہ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کوئل کرنے کا مشورہ دیا اللہ نے بیا آیت تازل فرمائی اگر اللہ کی طرف سے تعم سبقت نہ جا چکا ہوتا تو تمہارے فدید لینے کی وجہ سے میں تم کوعذاب پہنچا تا۔ اور پردہ کا ذکر کرنے کی وجہ سے پیغمبر خداصلی اللہ علیہ وسلم کی ہویوں کا پردہ کا تھم دیا۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے کہاا ہے عمر بن خطاب تو ہم پر تھم کرتا ہے حالانکہ ہمارے کھروں میں

وی اترتی ہے تو اللہ تعالی نے پردہ کی آیت اتاری اور جبتم حضرت کی ہویوں سے کوئی چیز مانگوتو پردہ کے پیچھے مانگو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی وجہ سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں فرمائی خداوندادین اسلام کوقوی کرعمر کے اسلام لانے کی وجہ سے بہ سبب اجتماد اپنے کے ابو بکر کے بیعت میں حضرت نے تمام آ دمیوں سے پہلے بیعت کی تھی۔ (احمہ)

عمر رضی الله عنه جنت میں بلند ترین مقام یا نیں گے

(١١) وَعَنْ أَبِي سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاكَ الرَّجُلُّ أَرْفَعُ أُمَّتِي دَرَجَةً فِي الْجَنَّةِ قَالَ أَبُوْسَعِيْدٍ وَاللّهِ مَا كُنَّانَوْى ذَاكَ الرَّجُلِ إِلّا عُمَرَ بْنُ الْخَطَّابِ حَتَّى مَضَى لِسَبِيْلِهِ (رواه ابن ماجه)

نکٹنگیٹنگُ حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ وہ مخص میری امت میں بہت بلند ہے از روے مرتبہ کے بہشت میں ۔ ابوسعید رضی اللہ عنہ نے کہا خدا کی قتم نہ گمان کرتے اس مخص کو کہ وہ کون ہے مگر عمر بن خطاب پریہاں تک کہ عمر رضی اللہ عنہ اپنے راہ سے گذر گئے ۔ (روایت کیااس کو ابن ماجہ نے )

# نیک کاموں میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی چستی

نتشييج "اسلم" حضرت اللم رضى الله عند حضرت عمر رضى الله عند كفلام اورخاص خادم تصاسى وجد ي حضرت ابن عمر رضى الله عند في الناس

ا پن اباجان حضرت عمرض الله عند کے خصوصی احوال جاننا چاہے کیونکہ بسااوقات خادم کودہ کچھ معلوم ہوتا ہے جو بیٹے کو علوم نہیں ہوتا آن ففال 'اس قال کا فاعل اسلم ہادر یہ جملہ اخبر تعلی تفصیل ہے بعض نسٹوں میں قال ہے آگر بیلفظ فقلت ہوتا تو کنت آسان ہوتا 'بہر حال پورابیان آسلم کا ہے' احد 'ایعن دین میں زیادہ جدوجہد کرنے والے تھے۔' واجو د'ای احسن فی طلب الیقین دین میں زیادہ جدوجہد کرنے والے تھے۔' واجو د'ای احسن فی طلب الیقین لین نیک کاموں میں محنت پرعمدہ یقین رکھتے تھے محنت گئن اور شوق وچستی کے ساتھ نیک اعمال کرتے تھے۔'' حتی انتھی من عمر 'اس جملہ کو سجھنے کے لیے اصل عبارت کودیکھا پڑے گاصل عبارت اس طرح ہے مادایت احدا اجد واجو د من عمر حتی انتھی عمر ای مضی لسبیله

یا در کھنا چاہئے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بیضیلتیں اس زمانہ سے وابستہ ہیں جب کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا انقال ہو چکا تھا۔ ملا علی قاری فرماتے ہیں' قال السیوطی ای فی زمن خلافته لیخوج ابو بکو''۔دوسرا جواب بیہے کہ بیتمام فضائل جزئیہ ہیں جزئی فضیلت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی ہے اور عام فضیلت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ہے۔

# دین وملت کی غم گساری

(١٨) وَعَنِ الْمِسُورِ بُنِ مَخْرَمَةَ قَالَ لَمَّا طُعِنَ عُمَرُ جَعَلَ يَأْلُمُ فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّسٍ وَكَانَّهُ يُجَزِّعُهُ يَا آمِيُرُ الْمُوْمِئِينَ وَلَاكُلُّ ذَالِكَ لَقَهُ صَحِبُتَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَآحُسَنُتَ صُحْبَتَهُ ثُمَّ فَارَقَكَ وَهُوَ عَنْكَ رَاضٍ ثُمَّ صَحِبْتَ الْمُسْلِمِينَ فَآحُسَنُتَ صُحْبَتَهُمُ وَلَئِنَ فَارَقَتَهُمُ لَتُفَارِقَنَّهُمُ وَهُمُ فَاحُسَنُتَ صُحْبَتَهُ ثُمَّ فَارَقَكَ وَهُو عَنْكَ رَاضٍ ثُمَّ صَحِبْتَ الْمُسْلِمِينَ فَآحُسَنُتَ صُحْبَتَهُمُ وَلَئِنَ فَارَقَتَهُمُ لَتُفَارِقَنَّهُمُ وَهُمُ وَهُمُ عَنْكَ رَاضُونَ قَالَ امَّا مَا ذَكُوتَ مِنُ صُحْبَةِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَرِضَاهُ فِإِنَّمَا ذَالِكَ مَنَّ مِنَ اللهِ مَلَى عَلَى وَامَّا مَا ذَكُوتَ مِنْ صُحْبَةٍ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَرِضَاهُ فِإِنَّمَا ذَالِكَ مَنْ مِنَ اللهِ مَنْ بِهِ عَلَى وَامَّا مَا تَرَى مِنْ جَزَعِى فَهُو مِنُ اللهِ عَلَى وَامَّا مَا ذَكُوتَ مِنْ جَزَعِى فَهُو مِنْ اللهِ عَلَى وَامَّا مَا تَرَى مِنْ جَزَعِى فَهُو مِنْ اللهِ عَلَى مَنْ بِهِ عَلَى وَامَّا مَا تَالِى مِنْ جَزَعِى فَهُو مِنْ اللهِ عَلَى وَامَّا مَا تَرَى مِنْ جَزَعِى فَهُو مِنْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ قَبْلَ اللهِ قَبْلَ اللهِ قَبْلَ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَنْكُولُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

لستریکے ''لما طعن ''لین جب حضرت عمر فاروق رضی الله عنہ کوئیزہ مارا گیا۔ مخضر قصداس طرح ہے کہ مدید منورہ میں مغیرہ بن شعبہ رضی الله عنہ کا ایک مجوی غلام تھا جس کا نام فیروز تھا اور کنیت ابولؤ کو تھی اس نے شکایت کی تھی کہ میرے آقا مغیرہ بن شعبہ رضی الله عنہ نے ان سے بوچھا کہ تہمارا پیشہ کیا ہے اس نے کئی پیشے اور ہنر بتادیۓ عمر فاروق رضی الله عنہ نے فر مایا یہ تیکس اتنا زیادہ نہیں ہے تم تو بہت ماہر کاریگر ہوتہماری کمائی بہت ہے۔ میں نے سناہ تم بہت آچھی چکی بنات ہومیر سے لیے ایک چکی بنادو ابولؤ کو چونکہ غصبہ میں تیرے لیے ایک چکی بنادو ابولؤ کو چونکہ غصبہ میں تھا تو اس نے کہا کہ اچھا میں تیرے لیے ایک چکی تیار کروں گا کہ دنیا اس کو یا در کھی گن حضرت عمر رضی الله عنہ نے جب یہ ساتو فر مایا ہد دنی العبد اس غلام نے جمعے موت کی دھمکی دیدی ہے پھر فیر کی نماز میں ابولؤ کو نے حضرت عمر رضی الله عنہ پر جملہ کردیا یہ بدھ کا دن تھا اور 27 ذوالحجہ 23 ہے اس خاص میں تین دن تک آپ زخی رہے اور کیم محرم الحرام 44 ہے ہیں آپ نے جام شہادت نوش فر مایا اس وقت آپ کی عمر 63 سال تھی۔

''یالم''الم دردکو کہتے ہیں یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عندزخم کی وجہ سے شدید کرب اور فریاد کا اظہار فرمار ہے تھے عام شارحین نے یہی مطلب بیان کیاہے میں بھی اس کو مانتا ہول کیکن اس پوری حدیث کے دیکھنے اور اس کے ضمون میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عند امورخلافت اوراس میں حقوق النداورحقوق العباد کے بارے میں بے چینی کا اظہار فرمار ہے تھے ٔ حضرت ابن عباس رضی الندعنہ نے بھر پور طریقے سے آپ كوسلى دے دى۔ 'و كانه يجزعه'' عام شارحين لكھتے ہيں كەحضرت ابن عباس رضى الله عنه حضرت عمر فاروق رضى الله عنه كواس كرب و در دير لما مت فرما رہے تھے مگر شیخ عبدالحق رحمة الله تعالی علیہ نے اس کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی الله عنہ حفرت عرفاروق رضی الله عنہ کے در داور پریشانی کودور فرمارہے تھاور تسلی دے رہے تھے میصطلب زیادہ واضح ہاوراس حدیث کے بالکل موافق ہاوریالم کا مطلب جومیں نے بیان کیا ہے اس کے عین مطابق ہے آنے والے جملے سب ای پرموافق آرہے ہیں۔'ولا کل ذلک''یعنی اے امیر المؤمنین!ان تمام پریشانیوں کی کو ٹی ضرورت نہیں ہے نہ بیب قراری اور ستقبل کا اتنا خوف آپ کی شایان شان ہے آپ تو وہ ستی ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ نے ساتھ دیا مصرت ابو برصدیق رضی الله عنه کاساتھ دیاوہ دونوں آپ سے راضی رہے پھرآپ نے مسلمانوں کی خدمت کی انقال کے بعدان شاء الله سب مسلمان بھی آپ ے راضى اورخوش مول كے لہذا بريشانى كى ضرورت نہيں ہے۔ "من من الله" يعنى حضورا كرم سلى الله عليه وسلم كى خدمت يا صديق اكبررضى الله كى خدمت يتوالله تعالى كى طرف مي من احسان تفاجو مجھ پر موامجھ جو پريشانى ہوه آپ لوگوں كى دجہ سے بين من اجلك "عام شارعين نے لكھا ہے كہ حفزت عمرفاروق رضی الله عنفرماتے ہیں کہ میرے مرنے کے بعدفتوں کے درواز کے کھل جائیں گے لہٰذا مجھے آپ لوگوں کی فکر لاحق ہے اس لیے بے چینی اور اضطراب کی کیفیت میں ہوں کہ تہارا کیا بے گا؟ شارعین کا لکھناا پی جگه مگر میں نے اس صدیث کے سجھانے کی ابتداء سے جوکوشش کی ہے اس کے مطابق مطلب بیہ ہے کہ حضرت عمر فاورق رضی اللہ عندامور خلافت کے بارے میں بے چینی ظاہر فر مار ہے تھے اور اس جملہ میں بھی اس کا اظہار فر مایا ہے کہ امور خلافت میں کہیں حقوق الله یا حقوق العباد میں کوئی کوتا ہی نہ ہوئی ہو چنانچہ دیگر روایات میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اس خلافت میں تواب وعماب میں معامله برابر سرا برختم ہوجائے توبیمبرے لیے اچھا ہوگالالی ولا علی نه مجھے ثواب ملے نه عذاب ملے ۔ 'طلاع الارض ''بیطلوع سے بے یعنی میرے پاس اتناسونا ہوجس سے زمین کی سطح بھر جائے میں عذاب البی کے دیکھنے سے پہلے اس کوٹرچ کردوں گا مگر عذاب کی شکل نہیں دیکھوں گا' ملاعلی قاری رحمة الله عليه نے لکھا ہے كہ حضرت عمر فاروق كاسران كے بيٹے ابن عمر كى كوديس تقااورآپ الله تعالى سے مناجات ميں بيشعر بردھ رہے تھے:

أ مسلم اصلَّى صلواة كلَّها وأصوم

ظلوم لنفسى غير أنى مسلم

ترجمہ: میں نے اپنے آپ پر برواظلم کیا ہے مگر پھر بھی میں مسلمان ہوں اپنی تمام نمازیں پڑھتا ہوں اور روز ہ رکھتا ہوں۔

حفرت عمر فاروق رضی الله عنه خوف ورجائے پیکراعظم تھے فرماتے تھے کہ اگر قیامت میں بیاعلان ہوجائے کہ تمام انسان جنت میں جائیں گے ایک آ دمی دوزخ میں جائے گا تو مجھے خطرہ ہوگا کہ کہیں وہ میں نہ ہوں اور اگر یہ اعلان ہو جائے کہ سارے لوگ دوزخ میں جائیں گے صرف ایک آ دمی جنت میں جائے گا تو مجھے امید ہوگی کہ وہ ایک آ دمی میں ہوں گا۔ شیعہ روافض نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے اس خوف ورجاکے جذبے اور اس اخلاص کو فلط نگاہ ہے دیکھا ہے اور ان کومور دطعن تھم رانے کی کوشش کی ہے تیج ہے:

ولكن عين السّخط تبدى المساويا

فعين الرّضاء عن كلّ عيب كليلة

ترجمہ آ دمی جب سے خوش ہوتو آ تکھیں ہرعیب سے اندھی رہتی ہیں گرناراض آ تکھ کو صرف برائی نظر آتی ہے۔

# باب مناقب ابی بکر و عمر رضی الله عنهما حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی الله عنها کے مناقب کا بیان

بعض ایسی روایتیں منقول ہیں جن میں شیخین لینی حصرت ابو برا اور حضرت عمر کا ذکرایک ساتھ ہوا ہے اُس لئے مؤلف مشکو ۃ نے ان روایتوں پرمشتمل ایک الگ باب یہاں قائم کیا۔ اس میں کوئی شبنہیں کہ بید دونوں حصرات اپنی اس مشتر کہ خصوصیات کی بناء پرا کثر مواقع پرایک ساتھ ذکر کئے جاتے تھے کہ دونوں آنخضرت صلی اللّه علیہ دسلم کے خصوصی معاون و مددگار ٔ ہارگاہ رسالت میں وقت بے وقت حاضری اورتقریب کی سعادت رکھنے والے تمام دینی ولمی معاملات و مسائل کے مشیر وامین اور آنخضرت صلی اللّه علیہ دسلم کے تمام او زات واحوال کے مصاحب و تمنشین تھے۔

# الفصل الاول... ابوبكر وعمر رضى الله عنهما ايمان ويقين كے بلندترين مقام برفائز تھے

ا عَنُ آبِى هُرَيْرَةَ عَنُ رَسُولِ اللّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ بَرُنَمَا رَ جُلَّ يَّسُوقُ بَقَرَةٌ إِذْاَعُينَ فَرَكَبَهَا فَقَالَتُ إِنَّالُمُ لَخُلَقُ لِهِلَذَاإِنَّمَا خُلِقُنَا لِحِرَاثَةِ الْاَرْضِ فَقَالَ النَّاسُ سُبُحَانَ اللّهِ بَقَرَةٌ تَكَلَّمُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَايِّى أُومِنُ بِهِ آنَا وَٱبُوبُكُرِ وَعُمَرُ وَمَاهُمَا ثَمَّ وَقَالَ بَيْنَمَا رَجُلٌ فَى غَنَمٍ لَهُ إِذْ عَدَا الذِّنُبُ عَلَى شَاةٍ مِنْهَا فَاخَذَهَا فَاللّهُ عَنْهُ وَقَالَ النَّاسُ سُبُحَانَ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ عَلَى اللّهُ عَنْهُ عَلْمُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ عَلَى اللّهُ عَنْهُ عَلْمُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَنْهُ عَلَى اللّهُ عَنْهُ عَلْمُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ عَلَى اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ عَلَى اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ عَلَى اللّهُ عَنْهُ عَالَ اللّهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَى اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَنْهُ عَلَى اللّهُ عَنْهُ عَلَى اللّهُ عَنْهُ عَلْمُ اللّهُ عَنْهُ عَلَى اللّهُ عَنْهُ عَلَى اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلْهُ اللّهُ عَنْهُ عَلَى اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ عَلْمُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَاللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَا

تر التحکی اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ عنہ ہے روایت ہے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے روایت کیا فرمایا ایک آدی ایک گائے ہوئی اللہ علیہ وسلم ہے روایت کیا فرمایا ایک آدی ایک گئیں ہائتا تھا جب تھک گیا تو اس پر سوار ہوگیا۔ گائے بولی ہم سواری کی خاطر نہیں پیدا ہوئیں گر ہم تو زمین کی کاشت کے لیے پیدا کی گئیں ہیں۔ لوگ بو لیسجان اللہ گائے بولتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ایمان لا تا ہوں اس پر اور ابو ہر رضی اللہ عنہ وعمر و نول اس جگری کو پکڑا ہمری کا مالک آیا۔ بھیڑ ہے ہے ہمری کو چھڑ الیا۔ کہا بھیڑ ہے نے سبع کے دن ایمنی فتنے کے دن کوئی راعی نہ ہوگا میر سے سوالوگوں نے کہا سجان اللہ بھیڑ یا کام کرتا ہے آپ نے فرمایا میں اس پر ایمان لا تا ہوں اور ابو بکر رضی اللہ عنہ وہ دونوں اس جگنہیں تھے۔ (منفق علیہ)

تستنت کے ''اعیی ''یعنی جب آدی تھک گیا تو گائے پر سوار ہوگیا' گائے نے انکار کیا اور با تیں کیں لوگوں نے تعجب کیا۔''فانی او من ''یشرط محذوف پرمتفرع ہے جو جزاءوا قع ہے بعنی اگرلوگ گائے کی باتوں پر تعجب کریں قو کرنے دؤیں اور ابو بکر اور عرفارو قرض الله عنہاان باتوں پر ایمان رکھتے ہیں کہ یہ مجزہ ظاہر ہوگیا ہے' آتخضرت سلی الله علیہ وسلم نے اپنے بقین کے ساتھ شیخین کے بقین کو جوڑ دیا پر نہایت قرب اور قوت ایمان اور اظمینان واعتماد کی طرف اشارہ ہو گیا ہے' آتخضرت سلی الله علیہ وسلم نے اپنے بقین کے ساتھ شیخین کی فضیلت ہے۔''عداللذئب '' یہ عدوان اور تجاوز سے بعنی بھیڑ سینے نے بکر یوں پر جملہ کر دیا۔''یوم السبع 'الکی کھر جاور سکون بھی اگر پیش ہے قوال دن سے کوئی الیا دن مراد ہے جس میں انسان فتنوں کی وجہ سے اپنی گی وور سب جانور بھیڑ یول کے رقم وکرم پر ہ جا کیں گے بیاس سے کوئی الیادن مراد ہے جس میں سار بے لوگ مرجا کیں گے اور المولیس خوف کے مارے انسان اور حیوان اکشے ہو جا کیں گے واذا النفو سی خوف کے مارے انسان اور حیوان اکشے ہو جا کیں گے واذا النفو سی خوف کے مارے انسان اور حیوان اکشے ہو جا کیں گے واذا النفو سی خوب میں ان کی کی طرف اشارہ ہے' ملائی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس قوج یہ کو کر در قرار دیا ہے۔ بعض نے کہاالسبع الل جاہلیت کی عیدوں میں سے عید کا ایک میں ہی کی بر سے تیون کے مارک اسلام کے باپر سکون بھی پر مواجا سکتا ہے۔ اس توجہ یکور در قرار دیا ہے۔ بعض نے کہاالسبع الل جاہلیت کی عیدوں میں سے عید کا کیون ہو تھوں کے باپر سکون بھی پر مواجا سکتا ہے۔

قدم قدم کے ساتھی اور شریک

(٢) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنُهُمَاقَالَ إِنِّى لَوَاقِفٌ فِى قَوْمٍ فَدَعَوُا اللَّهَ لِعُمَرَ وَقَدُ وُضِعَ عَلَى سَرِيْرِهِ إِذَا رَجُلٌّ مِنُ خَلُفِى قَدُ وَضَعَ مِرُفَقَةَ عَلَى مَنْكِبِى يَقُولُ يَرُّحَمُكَ اللَّهُ إِنِّى لَآرُجُو اَنْ يَجْعَلَكَ اللَّهُ مَعَ صَاحِبَيْكَ لِاَنِّى كَثِيْرًا مَا كُنْتُ اَسُمَعُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ كُنْتُ وَابُوبُكْرٍ وَعُمَرُ وَفَعَلْتُ وَابُوبَكْرٍ وَ اَبُوْ اِبَكُو وَ عُمَوُ وَ وَخَلُتُ وَ اَبُو اِبَكُو وَعُمَرُ وَ خَرَجُتُ وَ اَبُو اِبَكُو وَعُمَرُ فَالْتَفَتُ فَا فَافَاتُ اَلَّهُ اَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

نْتَشْيَحَ : 'فدعوا الله' اليني لوگ انفرادي طور پرحفرت عمرضي الله عندك ليالله تعالى سه دعائي ما مگ رب تھے۔

''کنت و ابوبکو''ان تمام جملوں میں اسم ظاہر کا اسم خمیر پرعطف ہوا ہے حالا نکہ نحات ضمیر متصل پر اسم ظاہر عطف کو ضمیر منفصل کی تا کید کے بغیر جائز نہیں کہتے بلکہ اس کو ضعیف قرار دیتے ہیں ہاں اشعار میں گنجائش ہے'اس کا جواب یہ ہے کہ علامہ مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اس طرح عطف نظم اور نثر دونوں صورتوں میں راج قول کے مطابق جائز ہے۔ (مرقات)

# الفصل الثاني ... ابوبكر وعمرضى الله عنهماعليين ميس بلندتر مقام يربهول ك

(٣) وَعَنْ أَبِيْ سَعِيْدِ نِ الْمُحْدِرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ إِنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ لِيَتَوَاوْنَ اَهْلَ عِلِيَيْنَ كُمَا تَوَوْنَ الْكُوْكِبَ اللهُ عَلَيه وسلم قَالَ إِنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ وَرَوَى نَحْوَهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالْتِوْمِذِيُّ وَعُمَرَ مِنْهُمْ وَآنْعَمَا رَوَاهُ فِي شَوْحِ السَّنَّةِ وَرَوَى نَحْوَهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالْتِوْمِذِيُ وَابْنُ مَاجَةَ لَلْهِ عِلَي السَّعِيد خدرى رضى الله عنه سے روایت ہے کہ ہی کریم صلی الله علیه وسلم نے فرمایا کہ جثی علیین والول کو دیکھیں گے جیسا کہ تم روثن ستارہ کوآسان میں و کیکھتے ہو۔ بلاشبہ ابو بکروضی الله عنه عمرضی الله عنه الله عنه الله عنه عمر وایت کیااس کی ماند ابوداؤ داور ترفی اوران ماجہ نے۔

کرابخوی نے شرح النہ میں اور روایت کیااس کی ماند ابوداؤ داور ترفی اوران ماجہ نے۔

اہل جنت کے سردار

(٣) وَعَنْ اَنَسٍ ۚ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَبُوْبَكُرٍ وَّ عُمَرُ سَيِّدَ اكْهُوْلِ اَهْلِ الْجَنَّةِ مِنَ الْاَوَّلِيْنَ وَالْاخِرِيْنَ اِلَّا النّبِيْنَ وَالْمُرْسَلِيْنَ رَوَاهُ التِّرْمِلِيُّ وَ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ عَنْ عَلِيّ

تَشَجِيعُ عُرُ اللهِ عَنْ الله عنه ہے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا ابو بکر رضی الله عنه جنت میں بڑی عمر والوں کے سر دار ہوں گے۔ جو پہلوں اور پچھلوں میں سے ہیں انبیاءاور رسولوں کے سوا۔ روایت کیا اس کو تر نہ ی نے اور روایت کیا اس کوابن ملجہ نے علی رضی الله عنہ ہے۔

# ابوبكر وعمررضي التدعنهماكي خلافت حكم نبوي صلى التدعليه وسلم كےمطابق تقى

(۵) وَعَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنِّىٰ لَآ اَدْرِىٰ مَابَقَائِىْ فِيْكُمْ فَاقْتَدُوْا بِاللَّذِيْنَ مِنْ بَعْدِىٰ اَبِیْ بَكْرِ وَ عُمَر (رَوَاهُ التِّرْمِذِیُّ)

ن ﷺ : حضرت حذّیفه رضی الله عنه سے روایت ہے کہارسول الله علیہ وسلم نے فرمایا میں نہیں جانتا کہ میری کتنی زندگی ہے تم میں میرے بعدان دو مخصوں کی بعنی ابو بکررضی اللہ عنہ وعمر رضی اللہ عنہ کی پیروی کرنا۔(روایت کیا اس کور نہ ی نے

#### ايك اورخصوصيت

(٢) وَعَنْ اَنَسٍ ۗ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ لَمْ يَرْفَعْ اَحَدٌ رَاْسَهُ غَيْرَ اَبِيْ بَكْرٍ وَ عُمَرَ كَانَ يَتَبَسَّمَان اِلَيْهِ وَيَتَبَسَّمُ اِلَيْهِمَا رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هلذَا حَدِيْتٌ غَرِيْبٌ

نتر ﷺ : حضرت انس رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجد میں داخل ہوتے نہا تھا تا اپنے سرکوا بو بکر رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ کے سواید دونوں آمخضرت کو دیکی کرمسکراتے اور آپ ان کو دیکی کرمسکراتے۔(روایت کیاس کورندی نے اور کہا بیصدیث غریب ہے )

# قیامت کے دن ابو بکر وغمر رضی الله عنهما حضور صلی الله علیه وسلم کے ساتھ اٹھیں گے

(2) وَعَنِ ابْنِ عُمَرٌ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ ذَاتَ يَوْم وَدَخَلَ الْمَسْجِدَ وَ اَبُوْبَكُو وَ عُمَرُ اَحَدُهُمَا عَنْ يَعْمِ ابْنِ عُمَرٌ أَنَّ النَّبِي صلى الله عليه وسلم خَرَجَ ذَاتَ يَوْمَ الْقِيلَمَةِ رَوَاهُ التِّوْمِذِي وَقَالَ هلدَا حَدِيْتُ غَرِيْبٌ يَعِينِهِ وَالْأَخَرُ عَنْ شِمَالِهِ وَهُوَ الْحِدُبِأَيْدِيْهِمَا فَقَالَ هَكَذَا تُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيلَمَةِ رَوَاهُ التِّوْمِذِي وَقَالَ هلدَا حَدِيْتُ غَرِيْبٌ يَعْمِينِهِ وَالْاحْرُ عَنْ شِمَالِهِ وَهُو الحَدِيثُ عَرِيْبٌ عَرَضَى الله عَنْ صَالِحَ الله عَلَيْهِ وَمُولَ الله عَنْ مَعْمَلُ الله عَنْ مَا الله عَنْ صَالِحَ الله عَنْ صَالِحَ الله عَنْ صَالَعُولَ عَلَى الله عَنْ صَالِحَ الله عَنْ صَالَعُولَ عَلَا عَنْ عَنْ صَالَعُولَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَالَ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَالُولُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَا مَتَ كَا وَلَا مَتَ كَا وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَا عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُولُ اللهُ عَلَى اللهُ عَل

### خصوصي حيثيت واهميت

(^) وَعَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ حَنْطَبٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَاى اَبَابَكْرٍ وَّ عُمَرَ فَقَالَ هٰذَا انِ السَّمْعُ وَالْبَصَرُ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ مُرْسَلًا

نَ ﷺ : حضرت عبدالله بن حطب رضی الله عنه سے روایت ہے رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ابو بکر رضی الله عنه اور عمر رضی الله عنه کو دیکھا فرمایا بید دنوں میرے کا نوں اور آنکھوں کے مرتبہ میں ہیں۔ (روایت کیا اس کوتر ندی نے ارسال کا طریق پر)

نستنت کے ہیں۔ایک ہے کہ صطرح جسم کے اعضاء میں سب سب عدہ عضوۃ کی مطلب بیان کیے ہیں۔ایک ہے کہ حس طرح جسم کے اعضاء میں سب سب عمدہ عضوۃ کھاورکان ہے اس طرح دین اسلام کے لیے ابو بکرصدیق اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ بمنز لد آ کھاورکان کے عمدہ اور مفید ثابت ہوں گے گویا دین میں ان کی حیثیت جسم میں آ کھاورکان کی طرح ہے۔ دوسرا مطلب سی ہے کہ بیدونوں میرے لیے آ کھاورکان ہیں میں ان کے ذریعہ سنتا اور دیکھتا ہوں لیعنی بیر مرح مطبع 'فرمانبروار وزیر اور مثیر ہیں۔ بیر مطلب زیادہ بہتر ہے کھاورہ بھی اس طرح ہے۔ تیسرا مطلب بیہ ہے کہ ابو بکر صدیق اور عرفاروق رضی اللہ عنہا کا سکات میں غور کر بے تی کو ساتھ ہیں اور حق کا مشاہدہ کرتے ہیں۔

#### وزراءرسالت

(9) وَعَنْ آبِيْ سَعِيْدِ نِ الْحُلْدِيُّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ نَبِي إِلَّا وَلَهُ وَزِيْرَانِ مِنْ آهْلِ السماءِ وَ وَذِيْرَانِ مِنْ آهْلِ الاَّرْضِ فَأَمَّا وَزِيْرَاىَ مِنْ آهْلِ الْاَرْضِ فَأَمَّا وَزِيْرَاىَ مِنْ آهْلِ الْاَرْضِ فَأَمَّا وَزِيْرَاىَ مِنْ آهْلِ الْاَسْمَاءِ فَجِبْرَ إِيْلَ وَ مِيْكَاثِيلُ وَأَمَّا وَزِيْرَاىَ مِنْ آهْلِ الْاَرْضِ فَأَمَّا وَزِيْرَاىَ مِنْ آهْلِ السَّمَاءِ فَجِبْرَ إِيْلَ وَ مِيْكَاثِيلُ وَأَمَّا وَزِيْرَاىَ مِنْ آهْلِ الْاَرْضِ فَأَمَّا وَزِيْرَاىَ مِنْ آهْلِ السَّمَاءِ فَعَرُ (ترمذی) لَتَّرَبِي اللهُ عَلَيْهِ مِن اللهِ عَلَيْهِ وَلِي اللهُ عَلَيْهِ اللهِ مِن اللهِ عَلَيْهِ اللهِ مِن اللهِ عَلَيْهِ اللهِ مَن وَالول سِي اللهِ عَلَيْهِ اللهِ مِن وَالول سِي اللهِ عَلَيْهِ اللهِ مِن وَالول سِي اللهِ عَلَيْهِ اللهِ مِن وَالول سِي اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ مَن وَالول سِي اللهِ عَلَيْهِ اللهِ مِن وَالول سِي اللهِ عَلَيْهِ اللهِ مَن وَالول سِي اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَلَوْلَ سِي اللهِ مَن وَالول سِي اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ وَلَاللهِ مِنْ وَالول سِي اللهِ عَلَيْهِ وَلَا مِن عَلَى اللهِ عَلَيْهُ وَلِي اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَيْهِ وَلِي اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَلَوْلُ سِي اللهِ عَلَيْهِ وَلَوْلُ سِي اللهِ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلْمُ اللهُ وَلِي اللهِ عَلْمُ اللهُ وَيْرُولُ وَلَا عَلَيْهِ الللهِ عَلْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَالْولُ مِنْ وَالْولُ سِي اللهِ عَلْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَالْولُ مِنْ وَالْولُ مِنْ وَالْولُ مِنْ وَالْولُ مِنْ الللهِ عَلْمُ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ الللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ الللهِ عَلَيْهِ الللهِ اللهِ الللهِ اللهِ اللهِ الللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الللللهُ الللهِ اللهِ اللهِ الللهِ الللهِ اللهِ اللهِ الللهِ الللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الللهُ الللهُ اللهِ اللهِ الللهُ اللللهُ الللهُ اللهِ اللهِ الللهِ الللهِ الللهُ الللهُ الللهِ اللللهُ اللهِ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ الللللهُ

# خلافت نبوي ابوبكر وعمررضي التدعنهما يرمنتهي

(١٠) وَعَنْ أَبِي بَكُرَةَ أَنَّ رَجُلا قَالَ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَأَيْتُ كَانَّ مِيْزَانًا نَوَلَ مِنَ السَّمَآءِ فَوُزِنْتَ أَنْتَ وَالَّهِ مِنْ السَّمَآءِ فَوُزِنَ عُمْرُ وَ عُفْمَانُ فَوَ جَعَةَ أَبُوابَكُو وَ عُمْرَ فَرَجَعَ أَبُوابَكُو وَ عُمْرَ فَقَالَ خِلافَهُ نَبُوّةٍ فَهُ يُؤْتِي اللّهُ الْمُلْكَ مَنْ يَشَاءُ الْمُلْكَ مَنْ يَشَاءُ وَ ذَلِكَ فَقَالَ خِلافَهُ نَبُوّةٍ فَهُ يُؤْتِي اللّهُ الْمُلْكَ مَنْ يَشَاءُ وَ الْعِينَ فَسَاءَ وَ ذَلِكَ فَقَالَ خِلافَهُ نَبُوّةٍ فَهُ يُؤْتِي اللّهُ الْمُلْكَ مَنْ يَشَاءُ وَ الْمِيكَ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَعْنِي فَسَاءَ وَ ذَلِكَ فَقَالَ خِلافَةُ نَبُوةٍ وَهُ يُؤْتِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَعْنِي فَسَاءَ وَ ذَلِكَ فَقَالَ خِلافَةُ نَبُوةٍ وَهُ يُؤْتِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَعْنِي وَسَلَى اللهُ عليهِ وَمُولِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عليه وَمُعَ عَلَى اللهُ عليه وَمُعَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَالْمُ وَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا وَتَعْلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَالْمَ اللهُ عَلَيْهُ وَلَوْلَ وَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا وَلَعْ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَمُ اللهُ وَمُعَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَالَ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا وَلَ وَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا وَلَ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَاكُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا وَلَا عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا وَلَا وَلَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا وَلَا وَلَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى الللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

# الفصل الثالث.... ابوبكر وعمر رضى الله عنهما كجنتي هونے كي شهادت

(١١) عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٌ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ يَطْلَعُ عَلَيْكُمْ رَجُلٌ مِّنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ فَاطَّلَعَ اَبُوْبَكُو ثُمَّ قَالَ يَطْلِعُ عَلَيْكُمْ رَجُلٌ مِّنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ فَاطَّلَعَ مُمَرُ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هَلَذَا حَدِيْثُ غَرِيْبٌ

نَوَ ﷺ ؛ حضرت ابن مسعود کے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایاتم پرایک بہتی آ دمی آئے گاابو بکررضی اللہ عنہ آئے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہتم پر بہتی آ دمی آئے گا۔عمر رضی اللہ عنہ آئے۔(روایت کیاس کوتر ندی نے اور کہا بیصد یٹ غریب ہے)

# حضرت ابوبكراور حضرت عمررضي التدعنهما كي نيكيال

٢ ا وَعَنْ عَآئِشَةُ قَالَتْ بَيْنَا رَأْسُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِيْ حِجْرِيْ فِي لَيْلَةٍ ضَاحِيةٍ إِذْقُلْتُ يَارَسُولَ اللّهِ

هَلْ يَكُوْنُ لِاَحَدٍ مِّنَ الْحَسَنَاتِ عَدَدَ نَجُوْمِ السَّمَاءِ قَالَ نَعَمْ عُمَرُ قُلْتُ فَاَيْنَ حَسَنَاتُ اَبِىْ بَكْرٍ قَالَ اِنَّمَا جَمِّيْكُمْ حَسَنَاتِ عُمَرَ كَحَسَنَةٍ وَاحِدَةٍ مِنْ حَسَنَاتِ اَبِىْ بَكْرٍ (رواه رزين)

ترتیجی کی اللہ علیہ وسل اللہ عنہا سے روایت ہے کہا اس وقت کہ رسول اللہ علیہ وسلم کا سرمبارک میری کود میں تھارات کی جاندنی میں۔ میں نے کہاا ہے اللہ عنہ رسول کیا کسی محض کی نیکیاں آسان کے ستاروں کے برابر ہیں فرمایا ہاں! وہ عمر رضی اللہ عنہ ہے۔ میں نے کہا کیا حال ہے ابو بکر رضی اللہ عنہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر رضی اللہ عنہ کی تمام نیکیاں ابو بکر رضی اللہ عنہ کی نیکیوں میں سے ایک نیکی کے برابر ہیں۔ (روایت کیا اس کورزین نے)

# باب مناقب عثمان غنى رضى الله عنه... حضرت عثمان غنى رضى الله عنى رضى الله عنه كابيان

نام ونسب: ۔ آپ کا نام عثان ہے والد کا نام عفان ہے لقب ذوالنورین ہے ٔ پانچویں پشت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کرنسب ماتا ہے 'آپ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ دار تھے۔

حلیہ مبارکہ ۔آپ کی ولا دت واقعہ فیل سے چھ برس بعد ہوئی صدیق اکبری محنت سے مشرف باسلام ہوئے۔آپ کا قد متوسط تھا اور رنگ سفید مائل بہزردی تھا، چہرے پر چیک کے چندنشان سے آپ کا سینہ کھلا اور داڑھی کھنی تھی۔اسلام سے پہلے بھی آپ قریش میں ہوئے معزز سمح جاتے تھے۔حیاء میں آپ نظیر آپ سے سخاوت میں آپ ضرب المثل سے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوصا جزا دیاں حضرت رقیہ رضی اللہ تعلیہ وسلم کی دوصا جزا دیاں حضرت رقیہ رضی اللہ تعلیہ وسلم کے بعد دیگرے آپ کے نکاح میں آئیں مضرت عمر فاروق کے بعد آپ خلافت کے لیے منتخب ہوئے اور بارہ دن کم بارہ سال مندخلافت کورونق دیے بعد 18 ذوالحجہ 35ھ میں ہوی مظلومیت کے ساتھ باغیوں کے ہاتھوں شہید ہو گئے اور مدینہ منورہ کے مشہور قبرستان بقیع غرفد میں مدفون ہوئے۔آپ کی قبر بالکل نمایاں نظر آتی ہے ہرزائراس کی زیارت کرسکتا ہے۔

### الفصل الاول....جس سے فرشتے حیا کرتے ہیں

(١) وَعَنُ عَائِشَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنُهَا قَالَتُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مُضُطَجعًا فِى بَيْتِهِ كَاشِفًا عَنُ فَخِذَيْهِ اَوُسَاقَيْهِ فَاسْتَأْذَنَ اَبُوبَكُرِص فَاذِنَ لَهُ وَهُوَ عَلَى تِلُكَ الْحَالِ فَتَحَدَّثُ ثُمَّ اسْتَأْذَنَ عُمَرُ فَاذِنَ لَهُ وَهُو كَذَالِكَ فَتَحَدَّثَ ثُمَّ اسْتَأْذَنَ عُثْمَانُ فَجَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَسَوَّى ثِيَابَهُ فَلَمَّا خَرَجَ قَالَتُ عَائِشَةُ ذَخَلَ اَبُوبَكُرِ فَلَمُ تَهْتَشَّ لَهُ وَلَمُ تُبَالِهِ ثُمَّ دَخَلَ عُمَرُفَلَمُ تَهْتَشَّ لَهُ وَلَمُ تُبَالِهِ ثُمَّ دَخَلَ عُثْمَانُ فَجَلَسُتَ وَسَوَّيْتَ ثِيَابَكَ فَقَالَ اَ لَا اَسْتَحُيىُ مِنُ رَّجُلٍ تَسْتَحْيىُ مِنْهُ الْمَلْئِكَةُ. وَفِيُ رِوَايَةٍ قَالَ اِنَّ عُثْمَانَ رَجُلَّ حَيِيٌّ وَاِيِّيُّ خَشِيُتُ اِنُ اَذِنْتُ لَهُ عَلَى تِلْكَ الْحَالَةِ اَنْ لَا يَبُلُغَ اِلَىَّ فِي حَاجَتِهِ (رواه مسلم)

ندشتری استان می فخدید "بیب تکف بیضے کی طرف اشارہ ہاس کا مطاب بنیں ہے کہ انخضرت ملی الدعلیہ وسلم کی را نیں بالکل کھلی ہوئی تھیں آپ نے خودرانوں کو تورت کہ کر چھپانے کا تکم دیا ہے۔ " تھتش " ای لم تنحوک لاجلہ لینی آپ نے کوئی اہتمام نہیں کیا جس طرح بے تکلفان انداز میں تنظام اور پرواہ نہ کی۔ " بعض نے اس لفظ کا ترجمہ مقاش بھا ش سے کیا ہے لینی ان کے لیے ہشاش بشاش نہیں ہوئے۔ ' ولم تباله " لینی کوئی اہتمام اور پرواہ نہ کی۔ " تسمعی منه المملاد کہ " کہتے ہیں ایک دفعہ لا بینی نورہ میں ایک قضیہ کے موقع پر حضرت عثمان کا سید کھل گیا تو فرشتے ہی چھپ ہٹ گئے آخضرت سے کیا تشکف کے بوچھنے پرفرشتوں نے کہا ہٹ سے آخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کے بوچھنے پرفرشتوں نے کہا کہاں کے سید کھلنے کی وجہ سے ان سے حیاء کی بناء پر ہم چھپے ہٹ گئے تنظرت کے اہتمام کی ایک وجہ سے ان سے حیاء کی بناء پر ہم چھپے ہٹ گئے تنظرت کے اہتمام کی ایک وجہ تھی دو مرامطلب یہ کہ حضرت عثمان کسی حاجت سے آئے تنظرت کے مناز میں اندعنیا بی چیش درخواست نہ کر سکتے۔

عثمان کسی حاجت سے آئے تنظر تحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اگر اسی طرح بے تکلف رہے تو حضرت عثمان رضی اللہ عنیا بی چیش درخواست نہ کر سکتے۔

الفصل الثاني... حضرت عثمان عنى رضى الله عنه آنخضرت صلى الله عليه وسلم كرفيق جنت بيس

(۲) عَنْ طَلْحَة بْنِ عُبَيْدِ" قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِكُلِّ نَبِيّ رَفِيْقٌ وَ رَفِيْقِي يَعْنِيْ فِي الْجَنَّةِ عُثْمَانُ رَوَاهُ البَّرْمِذِيُّ وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ عَنْ آبِيْ هُوَيْرَةً وَقَالَ البَّرْمَذِيُّ هَلَاَ حَدِيْثَ غَرِيْبٌ وَلَيْسَ إِسْنَادُهُ بِالْقَوِيِّ وَهُو مُنْقَطِعٌ رَوَاهُ البَّرْمِذِي وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ عَنْ آبِي هُوَيْرَةً وَقَالَ البَّرْمَذِي هَلَاَ البَّرْمِذِي غَرِيْبُ وَلَيْسَ إِسْنَادُهُ بِالْقَوِيِّ وَهُو مُنْقَطِعٌ لَهُ وَمَا للسَّعْلِي اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ وَمِنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ وَلَيْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

نستنتی جی دهنرت عثان رضی الله عنداگر آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی رفافت میں جنت میں ہوں گے توبیان کا بڑا ذاتی اعز از ہے اس کا مطلب یہیں ہے کہ آنخضرت کا کوئی اور رفیق نہیں ہوگا بیاعز ازات اور نواز شات کے تمغوں کی الگ الگ تقسیم ہے۔ ایک تمغد وسرے تمغے کے منافی نہیں ہے: بیہ ربتہ بلند ملا جس کو مل گیا ہے۔

### اللّٰد تعالٰی کے راستے میں مالی ایثار

(٣) وَعَنْ عَبْدِالرَّحْمٰنِ بْنِ خَبَّابٍ ۗ قَالَ شَهِدْتُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يَحُثُ عَلَى حَيْشِ الْعُسْرَةِ فَقَامَ

عُثْمَانُ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّهِ عَلَىَّ مِائَةُ بَعِيْرٍ بِأَحْلَاسِهَا وَأَقْتَبِهَا فِى سَبِيْلِ اللّهِ ثُمَّ حَضَّ عَلَى الْجَيْشِ عَلَى الْجَيْشِ فَقَالَ عَلَى الْجَيْشِ فَقَالَ عَلَى الْجَيْشِ فَقَامَ عُثْمَانُ فَقَالَ عَلَى ثَلْثُجِائِةِ بَعِيْرٍ عَلَى الْجَيْشِ وَاقْتَابِهَا فِى سَبِيْلِ اللّهِ فَانَارَايْتُ رَسُوْلَ اللّهِ صلى الله عليه وسلم يَنْزِلُ عَلَى الْمِنْبَرِ وَهُوَ يَقُوْلُ مَاعَلَى عُثْمَانَ مَا عَمِلَ بَعْدَ هٰذِهِ مَا عَلَى عُثْمَانَ مَا عَمِلَ بَعْدَ هٰذِهِ (رواه الترمذى)

تر کے گئی۔ حضرت عبدالرجمان بن خباب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوااس حال میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم الشکر تبوک پرخرج کرنے کے لیے رغبت دلاتے سے عثان رضی اللہ عنہ کھڑ ہے ہوئے وضی کی اے اللہ کے رسول میں ۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کا سامان درست کرنے پر رغبت دلائی پھرعثان رضی اللہ عنہ کھڑ ہے ہوئے اور کہا میر نے ذمہ دوسو (200) اونٹ جھوں اور کجاووں سمیت خداکی راہ میں ۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم منبر سے اخر مہ تین سواونٹ جھل اور کجاووں سمیت خداکی راہ میں ۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم منبر سے اثر تے ہے فرماتے کہ عثان رضی اللہ علیہ وسلم منبر سے اثر تے ہے فرماتے کہ عثان رضی اللہ علیہ وسلم منبر سے اثر تے ہے فرماتے کہ عثان رضی اللہ علیہ وکوئی چیز ضرر نہیں دے تھی کہ کریں اس نیکی کے بعد نہیں مضرعثان کو وہ چیز کہ کریں بعد اس کے ۔ (روایت کیا اس کو ترین کی کے بعد نہیں مضرعثان کو وہ چیز کہ کریں بعد اس کے ۔ (روایت کیا اس کو ترین ک

ندشینے ''جیش العسو ق''جیش العسو ق''جیش لشکر کو کہتے ہیں اور العسو قُتُل کے معنی میں ہاس سے غزوۃ ہوک مراد ہے جوایک ماہ کی مسافت پر تھا' بخت گری کا موسم تھا' دور کا سخر تھا' مدینہ میں بچلوں اور فسلوں کا کا شخ کا زمانہ تھا' نفیر عام بھی تھا' تمیں ہزار کا لشکر تھا سوار ہوں کا مسلم تھا' ہوتوں کا مسلم تھا' دھر جنگہو تین الکھر ومیوں سے مقابلہ تھا اس کے آخضرت سلی الله علیہ وسلم نے بہت ہی اہتمام سے چندہ کی باربارا ہیل کی اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اعزاز حاصل کیا ۔''احلاس ''حلس کی تح ہے اونٹ کے پالان اور کجاوہ کے بنچ جو پر دہ ہوتا ہو وہ مراد ہے جس کو چھول کہتے ہیں ۔''افتاب ''قتب کی تح ہے پالان کو کہتے ہیں اونٹ مع سازوسا مان مراد ہے ۔' علی '' علی '' میں کہتے ہیں اونٹ مع سازوسا مان مراد ہے ۔''علی '' علی '' میں کہوڑ ہے دیے استعال کیا کہ بھی پر بنذر ہے کہا تناووں گا' ابوعمرو نے فرمایا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اس غزوہ ہیں نوسو پچاس اونٹ دیے اور پچاس گھوڑ ہے دیے استعال کیا کہ بھی کر سے تاکہ بڑار پور ہے ہوجا کیں ۔''ما علی عشمان '' بیدر برار بور سے معامل کیا ہے کہ اور کو گئی نشی نہ کر سے کہ مقام نے معاملات کے سابقہ اور لاحقہ تمام خطا کیں معاف ہیں' اس میں حضرت عثمان کے حسن خاتمہ اور جنتی ہو جو اسے کہاں امان اعزاز ات کے بعدا عمال میں مکر ورنہیں ہوئے تھے بلکہ ان کے اعمال اور تیز ہوجا ہے' اس حدیث کو دیکھوکر ان فل کے قائم مقام ہے ۔ صحابہ کرام ان اعزاز ات کے بعدا عمال میں مکر ورنہیں ہوئے تھے بلکہ ان کے اعمال اور تیز ہوجا ہے' اس حدیث میں ہو کے تھے بلکہ ان کے اعمال اور تیز ہوجا ہے' اس حدیث میں ہو کا ان طول کی تشام استعال کیا ہے' آنے والی حدیث میں ہمی ای ان لوگوں کی آئے والی حدیث میں ہمی ای ان لوگوں کی آئے والی حدیث میں ہمی ای طرح اعزاز کی جملہ ہے۔ اس حدیث میں ہو کے تیم ہمارت کی خلاف بہت بی غلیظ تھم استعال کیا ہے' آنے والی حدیث میں ہمی ای طرح اعزاز کی ایک ہور ما کیں ۔

### عثان عني رضى اللّه عنه كاايثار

(٣) وَعَنْ عَبْدِالرَّحْمَٰنِ بْنِ سَمْوَةَ قَالَ جَاءَ عُثْمَانُ إِلَى النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم بِالْفِ دِيْنَادِ فِي كُمِّهِ حِيْنَ جَهَّزَ جَيْسَ الْعُسْوَةِ فَتَنَوَ هَا فِيْ حَجْوِهِ وَيَقُولُ مَاضَرَّ عُثْمَانَ مَاعَمِلَ بَعْدَ الْيُومِ مَوَّتَيْنِ (احمد) فَتَثَوَ هَا فِيْ حَجْوِهِ وَيَقُولُ مَاضَرَّ عُثْمَانَ مَاعَمِلَ بَعْدَ الْيُومِ مَوَّتَيْنِ (احمد) لَتَحْرَتَ عبدالرحمٰن بنسم وضى الله عليه وسلم يُقلِبُهَا فِيْ حَجْوِهِ وَيَقُولُ مَاضَرَّ عُثْمَانَ مَاعَمِلَ الله عليه وسلم عَرْار دينارلائِ الله عليه وسلم كَوْمِن الله عليه وسلم كَوْمِن الله عليه وسلم كَومِن الله عليه وسلم كَومِن الله عليه وسلم عَنْ الله عليه وسلم كَالله عليه وسلم عَنْ الله عليه وسلم عَنْ الله عليه وسلم عن الله عليه وسلم عن الله عليه وسلم عن الله عليه وسلم عن الله عليه وسلم عنه وسلم عليه وسلم عنه وسلم عنه

### حضرت عثان عني رضى الله عنه كي أيك فضيلت

(۵) وَعَنْ أَنَسِّ قَالَ لَمَّا اَمَوَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِيَغةَ الرِّضُوان كَانَ عُثْمَانُ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيهُ وسلم إِغْفَانَ فِي حَاجَةِ اللهِ وَحَاجَةِ رَسُولِ اللهِ صَلَى الله عليه وسلم إِغْفَانَ فِي حَاجَةِ اللهِ وَحَاجَةِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِغْفَمَانَ خَيْرًا مِنْ أَيْدِيهِمْ لِانْفُرِهِم الرَّمِلِي اللهِ صلى الله عليه وسلم العُفْمَانَ خَيْرًا مِنْ أَيْدِيهِمْ لَانْفُرِهِم اللهُ عَلَيهُ وَسَلَمُ اللهُ عَلَيهُ وَسَلَم اللهُ عَلَيهُ وَسَلَمُ اللهُ عَلَيهُ وَسَلَم اللهُ عَلَيهُ وَسَلَم اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ اللهُ عَلَيهُ وَسَلَمُ اللهُ عَلَيهُ وَسَلَمُ اللهُ عَلَيهُ وَسَلَم اللهُ عليهُ وَسَلَم اللهُ عليهُ وَسَلَمُ اللهُ عليهُ وَسَلَمُ اللهُ عليهُ وَسَلَم اللهُ عليهُ وَسَلَم اللهُ عليهُ وَسَلَمُ اللهُ عليهُ وَسَلَمُ اللهُ عليهُ وَسَلَمُ اللهُ عليهُ وَسَلَمُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَى عَنْهُ وَسَلَمُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ اللهُ عَلَيهُ وَسَلَمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ عَلَى اللهُ عليهُ وَسَلَمُ اللهُ عَلَمُ وَسَلَمُ عَلَمُ وَسَلَمُ اللهُ عليهُ وَسَلَمُ اللهُ عليهُ وَسَلَمُ اللهُ عليهُ وَسَلَمُ عَلَى اللهُ عليهُ وَسَلَمُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَمُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَمُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَمُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ

### باغيول سے جرأتمندانه خطاب

(٢) وَعَنْ ثُمَامَةَ بْنِ حَزْنِ الْقَشَيْرِئُ قَالَ شَهِدْتُ الدَّارَ حِيْنَ اَشْرَفَ عَلَيْهِمْ عُفْمَانَ فَقَالَ اَنْسَدُكُمُ اللَّهُ وَالْإِسْلامِ هَلْ تَعْلَمُوْنَ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدِمَ الْمَدِيْنَةَ وَلَيْسَ بِهَا مَاءً يُسْتَعْذَبِ غَيْرَ بِغْرِ رُوْمَةَ فَقَالَ مَنْ يَشْتَرِىٰ بَغْرِ رُوْمَةَ فَقَالَ مَنْ يَشْتَرِىٰ الْمَسْجِدَ بَغْهَا خَلُ دَلُوهُ مَعَ دلاء للملمين بخير له مِنْهَا فِي الْجَنَّةِ فَاشَتْرَيْتَهَا مِنْ صُلْبِ مَالِي وَ أَنْتُمُ الْيُوْمَ تَمْبَعُونَنِيْ اَنْ الْمَسْجِدَ الله عليه وسلم مَنْ يَشْتَرِى بَفْعَةَ الِ فَلان فَيَزِيْدُهَا فِي الْمَسْجِدُ بَخَيْرِ لَهُ مِنْهَا وَسُلَى الله عليه وسلم مَنْ يَشْتَرِى بَقْعَةَ الِ فَلان فَيَزِيْدُهَا فِي الْمَسْجِدُ بَخَيْرِ لَهُ مِنْهَا اللّهُ عَلَيه وسلم مَنْ يَشْتَرِى بَقْعَةَ الْ فَلان فَيَزِيْدُهَا فِي الْمَسْجِدُ بَخَيْرِ لَهُ مِنْهَا اللّهُ عَلَيه وسلم مَنْ يَشْتَرِى بَقْعَةَ الْ فَلان فَيَزِيْدُهَا فِي الْمَسْجِدُ بَعَيْرٍ لَهُ مِنْهَا وَعُمْ اللّهُ وَالْمُ اللّهُ مَنْ اللهُ عَلَيه وسلم كَانَ عَلَى قَبْنُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْمُ وَاللهُمْ نَعْمُ قَالَ اللّهُ اللهُ عَلْمُ وَاللهُمْ مَعْلَى اللهُ عَلْمُ وَاللهُمْ مَلْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْمُ وَاللهُ اللهُ عَلْمُ وَاللهُ اللهُ عَلْمُ وَاللهُ اللهُ عَلْمُ وَاللهُمْ مَلْ اللهُ اللهُ عَلْمُ وَاللهُ اللهُ عَلْلُهُ وَاللهُ اللهُ عَلْمُ وَاللهُ اللهُ عَلْمُ وَاللهُ اللهُ عَلْمُ وَاللهُ اللهُ اللهُ عَلْمُ وَاللهُ اللهُ اللهُ عَلْمُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ الله

ت کی کی دارکو حاض ہوا جس وقت عثمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں یوم دارکو حاض ہوا جس وقت عثمان رضی اللہ عنہ نے اوپر سے جھا نکا اس قوم پر عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا میں تم کو اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا تم جانے ہورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے اور مدینہ میں کوئی میٹھا کنواں نہ تھا سوائے رومہ کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما یا کون ہے جو ہیر رومہ کو خرید ہے اور مسلمانوں کے لیے وقت کردے اس کے لیے اس کے بدلے جنت میں نیکی ہو۔ میں نے اس کوا پنے خالص مال سے خریدا اور آج تم جھے کو اس کے بانی پینے سے منع کرتے ہو یہاں تک کہ میں دریا کے بانی سے بیتا ہوں ۔ لوگوں نے کہا اے اللہ ہاں ۔ پھرعثان رضی اللہ عنہ نے اس کے بانی پینے سے منع کرتے ہو یہاں تک کہ میں دریا کے بانی سے بیتا ہوں ۔ لوگوں نے کہا اے اللہ ہاں ۔ پھرعثان رضی اللہ عنہ نے

نتشت الداد ''حضرت عثمان كى خلافت كے پہلے چوسال بحسن وخو بى گذر كئے پھرآپ سے وہ انگوشى بر اريس ميں كركر كم موكى جو آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کی تھی اور حضرات شیخین کے بعد حضرت عثان کے ہاتھ میں آئی تھی خلافت کے باتی چھسالوں میں طرح طرح کی شورشیں شروع ہوگئیں عبداللہ بن سبایہودی جھوٹے الزامات لگا کرآپ کے گورنروں سےلوگوں کو بدظن کرتا رہا' مکہ ویدینہ میں اس کا پروپیگنڈہ نا کام ہواتو بیشام چلا گیا پھرکوفہ گیا مگر کسی جگہاں کو خاطرخواہ کامیا بی نہیں ملی' پھر پی خبیث مصر چلا گیا اور وہاں اس کا پروپیگنڈہ کامیاب ہو گیا' اس نے ا کیے لڑا کودستہ تیار کیا اور مدینہ روانہ کیا بلوائیوں کے اس گروہ میں محمد بن انی بحر بھی تھے پہلے مذاکرات ہوئے اور کا میاب ہو گئے مصر کا گور زعبداللہ بن ابی سرح ہٹایا گیا اور گورنری کا پر واندمجر بن ابی بحر کے ہاتھ دیا گیا کہ ان کے پہنچنے پر ان کومسر کا گورنرمقرر کیا جائے ادھر مروان بن حکم ایک سازشی آ دمی تھا'اس نے حصرت عثان کے گھوڑے پر ان کے غلام کوسوار کرا کرمصرروانہ کیا اورمصر کے گورنزعبداللہ بن ابی سرح کے نام لکھا کہ جو نہی محمد بن انی برمصر پہنچ جائے اس کولل کردو۔راستے میں بیغلام پکڑا گیا تفتیش پراس کے ہاتھ سے ایک خط لکلا جس پرحضرت عثان کی انگوشی کی مہرتھی، محمد بن انی بکرنے اپنے ساتھیوں سے کہا کداب واپس جاؤاس بات کی تحقیق کریں گے۔ چنانچہ یہ بلوائی مدینہ واپس آ گئے اور حضرت عثمان سے پوچھا کہ بیہ گھوڑاکس کا ہے؟ فرمایا میرا ہے! بیفلام کس کا ہے؟ فرمایا میرا ہے! بیمبرکس کی ہے؟ فرمایا میری انگوشی کی ہے! بیخط کس کا ہے؟ فرمایا خدائی فتم مجھے معلوم نہیں کہ یہ خط کس کا ہے؟ جب مدینہ کے لوگول کے خط کے نمونے حاصل کر لیے گئے تو معلوم ہوا کہ بیخط مروان بن حکم نے لکھا ہے؛ بلوائیوں نے کہا کہ مروان کو ہمارے حوالہ کردو حضرت عثمان فرم مزاج تھے فر مایا میں ایسانہیں کرسکتا اس پر بلوا ئیوں نے آپ کے گھر کا محاصرہ کیا ، چالیس دن تک دانہ پانی بند کیااورمحاصرہ جاری رکھااس دوران حضرت عثان نے کئ وفعہ بلوائیوں اور دیگرلوگوں سے گھر کی کھڑ کی سے جھا نک کرخطاب کیااور ا پنے او پرلگائے گئے الزامات کامعقول جواب دیا ہے زیر بحث روایت ای خطاب کا ایک حصہ ہے گراس میں حضرت عثان نے اپنی منقبت 'بثارت اورا پی حیثیت اور پھرشہادت کوواضح کیا ہے تا ہم بلوا ئیوں اور باغیوں نے آپ کومحصور رکھااور چالیس دن کےمحاصرہ کے بعد محمد بن ابی بمراور دیگر بلوائي گھر كى عقبى ديوار ميس نقب لگاكرا ندرداخل مو كئے اورآپ كوشهيدكرديا\_

''بنو دو مة''بیدوادی عقیق میں متجدّ بلتین کے پاس ایک بڑا کنواں تھا جوا یک یہودی کا تھا حضرت عثان نے خرید کرمسلمانوں کے لیے وقف کردیا' یہودی اس کنوئیں کا یانی مسلمانوں پر مہنگے داموں فروخت کرتا تھا۔

# راست روی کی پیشن گوئی

(2) وَعَنْ مُرَّةَ بْنِ كَعْبِ قَالَ سَمِعْتُ مِنْ رَّسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَذَكَرَ الْفِتَنَ فَقَرَّبَهَا فَمَرَّ رَجُلٌ مُقَنَّعٌ فِي ثَوْبِ فَقَالَ هَذَا يَوْمَثِذِ عَلَى الْهُدَى فَقُمْتُ اِلَيْهِ فَاِذَا هُوَ عُثْمَانُ بْنَ عَفَّانَ قَالَ فَاقْبَلْتُ عَلَيْهِ بِوَجْهِم فَقُلْتُ هَذَا قَالَ نَعَمْ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ هَٰذَا حَدِيْتٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ

نَوَ الله الله عليه وسلم من كعب رضى الله عنه سے روایت ہے كہ میں نے رسول الله صلى الله عليه وسلم سے سنااس حال میں كه آپ نے فتوں كا وَركيا اوران كا واقع ہونا قریب بتایا ایک فخف سر پر كیڑ ااوڑ ھے ہوئے گذرا فر مایا حضرت نے كہ فخض اس روز راہ راست پر ہوگا۔ مرہ بن كعب كہتے ہیں كہ میں اٹھا اس مخض كی طرف اچا تك وہ عثمان بن عقان رضى الله عنہ تقے مرہ نے كہا كہ میں نے عثمان رضى الله عنہ كامنه آپ صلى الله عليه وسلم كود كھا يا كہ مين تحض آپ صلى الله عليه وسلم نے فرايا ہاں روايت كيا اس كوتر فدى ابن ماجہ نے ترفذى نے كہا بي حديث حسن صحيح ہے۔

# خلافت کی پیشین گوئی اور منصب خلافت سے دستبر دار ہونے کی ہدایت

(٨) وَعَنْ عَآئِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ يَا عُثْمَانَ أَنَّهُ لَعَلَّ اللهُ يُقَمِّصُكَ قَمِيْصًا فَإِنْ أَرَادُوكَ عَلَى خِلْعِهِ فَلا تَخْلَعْهُ لَهُمْ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ فِي الْحَدِيْثِ قِصَّةٌ طَوِيْلَةٌ

تَشَخِيرٌ ُ : حضرت عا نَشرَضَى الله عنها سے روایت ہے کہ نبی کریمُ صلی الله علیه وسلم نے فر مایاً شمان بدہے شاید کہ خدا تعالیٰ تجھ کو ایک کرتہ پہناوے اگر لوگ تجھ سے کرتہ اتار نے کا مطالبہ کریں تو تو وہ کرتا نہ اتار نا۔ (روایت کیا اس کوتر فدی نے اور ابن ماجہ نے تر فدی نے کہا اس حدیث میں لمباقصہ ہے۔

# مظلومانه شهادت کی پیشین گوئی

(٩) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ'قَالَ ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِتْنَةً فَقَالَ يُقْتَلُ هلذَا فِيْهَا مَظْلُومًا لِعُثْمَانِ رَوَاهُ التِّوْمِذِيُّ وَقَالَ هٰذَا حَدِيْتٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ اِسْنَادًا

لَرِّجَيِّ کُنُّ : حضرت ابن عمر رضی الله عند ہے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فتنوں کا ذکر کیا فر مایا مارا جاوے گایہ اس فتنہ میں ظلم کے ساتھ ۔ بیعثان رضی اللہ عند کے لیے فر مایا۔ روایت کیا اس کوتر ندی نے اور کہا بیصدیث حسن غریب ہے از رویئے سند کے۔

# ارشادنبوی کی تعمیل میں صبر وحل کا دامن پکڑے رہے

(• ١) وَعَنْ اَبِىْ سَهْلَهَ قَالَ قَالَ لِى عُثْمَانُ يَوْمَ الدَّارِ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ عَهِدَ اِلَىَّ عَهْدًا وَانَاصَابِرْ عَلَيْهِ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هٰذَا حَدِيْتٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ

ں کر بھی ہے گئے۔ حضرت ابی سہلہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جوعثان رضی اللہ عنہ کا غلام ہے کہا عثان رضی اللہ عنہ میں اور کے دن کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کو وصیت کی تھی اور میں صبر کرنے والا ہوں اس پر۔ روایت کیا اس کور ندی نے اور کہا ہے دیے جسے سے جے۔

# الفصل الثالث... مخالفين عثمان عنى رضى الله عنه كوعبد الله ابن عمر رضى الله عنه كالمسكت جواب

(١١) عَنُ عُثْمَانَ بُنِ عَبُدِ اللّهِ بُنِ مَوُهَبٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ مِنُ اَهُلِ مِصْرَ يُرِيُدُ حَجَّ الْبَيْتِ فَرَاى قَوْمًا جُلُوشًا فَقَالَ مَنُ الْحَوْلَاءِ الْقَوْمُ قَالُوا هَوُلَاءِ الْقَوْمُ قَالُوا هَوُلَاءِ الْقَوْمُ قَالُوا هَوُلَاءِ أَلْقَوْمُ قَالُوا هَوُلَاءِ اللّهِ بُنُ عُمَرَ قَالَ يَا ابْنَ عُمَرَ إِنِّى سَائِلُكَ عَنْ هَيْءٍ فَحَدِّثُنِى هَلُ تَعْلَمُ اَنَّ عُثْمَانَ فَرَّ يَوْمَ أُحُدٍ قَالَ نَعْمُ قَالَ هَلُ تَعْلَمُ اَنَّهُ تَعْيَبَ عَنُ بَيْعَةِ الرِّصُوانِ فَلَمُ يَشُهَدُهَا قَالَ نَعْمُ قَالَ اللهُ أَكْبَرُ قَالَ ابْنُ عُمَرَ تَعَالَ ابْبَيْنُ لَكَ امَّا فِرَارُهُ هَلُ تَعْلَمُ اَنَّ عَلَمُ عَلَمُ يَشُهُدُهَا قَالَ نَعْمُ قَالَ اللهُ الْحَبُولُ قَالَ اللهُ اللهُ عَلَيه وسلم عَنْ الله عليه وسلم وكانتُ مَرِيُضَةً فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم وكانتُ مَرِيُضَةً فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم إنَّ لَكَ آجُرَ رَجُلٍ مِمَّنُ شَهِدَ بَدُرًا وَسَهُمَةً وَامَّا تَغَيَّبُهُ عَنُ

بَيْعَةِ الرِّضُوَانِ فَلَوُكَانَ اَحَدٌ اَعَزَّ بِبَطُنِ مَكَّةَ مِنْ عُثْمَانَ لَبَعَثَهُ فَبَعَثَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم عُثْمَانَ وَكَاتَتُكُ بَيْعَةُ الرِّضُوانِ بَعُدُ مَاذَهَبَ عُثُمَانُ إِلَى مَكَّةَ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم بِيَدِهِ الْيُمُنى هلاِهٖ يَدُ عُثْمَانَ فَضَرَبَ بِهَا عَلَى يَدِهٖ وَقَالَ هلاِهٖ لِعُثْمَانَ ثُمَّ قَالَ ابُنُ عُمَرَ اذُهَبُ بِهَا الْآنِ مَعَكَ. (رواه البحارى)

جان د نے دی مگرآ مخضرت صلی الله علیہ وسلم کی وصیت سے انحراف نہیں کیا

عثمان غنى رضى الله عنه كى اطاعت كاحكم نبوى صلى الله عليه وسلم

(١٣) وَعَنْ اَبِيْ حَبِيْبَةَ اَنَّهُ دَحَلَ الدَّارَ وَعُثْمَانُ مَحْصُوْرٌ فِيْهَا وَانَّهُ سَمِعَ اَبَاهُويْوَةً يَسْتَأْذِنُ عُثْمَانَ فِي الْكَلامِ فَاذِنَ لَهُ فَقَامَ فَحَمِدَ اللّهِ وَاثْنِي عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ اِنَّكُمْ سَتَلْقُوْنَ بَعْدِى فِثْنَةً وَاخْتِلافًا اَوْقَالَ اِخْتِلافًا وَفِتْنَةً فَقَالَ لَهُ قَائِلٌ مِنَ النَّاسِ فَمَنْ لَنَا يَارَسُوْلَ اللّهِ اَوْمَا تَامُرُنَا بِهِ قَالَ عَلَيْكُمْ بِالْآمِيْرِ وَاصْحَابِهِ وَهُوَ يُشِيْرُ إِلَى عُثْمَانَ بِذَٰلِكَ رَوَاهُمَا الْبَيْهَقِيُّ فِيْ دَلائِلِ النَّبُوّةِ

نَتَ الله الله عند الى حبيبرضى الله عند سَدوايت ب كده عثمان كهر داخل موئ اس حال من كه عثمان كهير عرضي ادر ابوحبيبه رضى الله عند في الله ع

اختلاف یا حفرت سلی الله علیه وسلم نے اختلاف کالقظ پہلے اور فتنہ کا بعد میں فرمایا۔ آنخضرت سے کہنے والے نے کہالوگوں میں سے ہمارے لیے کون ہے اسکاللہ کہ مارے لیے کیا تھم ہے۔ حضرت سلی الله علیه وسلم نے فرمایا کہتم کو امیر کی متابعت لازم ہے اور اس کے ساتھیوں کی اور آپ عثمان کی طرف اشارہ کرتے تھے امیر کے لفظ سے۔ (روایت کیس یدونوں صدیثیں بہتی نے دوائل المدہ قیس)

## ُ بَابُ مَنَاقِبِ هَا وُكَآءِ الثَّلَثَةِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمْ ان تینوں (لیمنی خلفاء ثلاثہ) رضی اللّٰمنہم کے منا قب کا بیان

پہلے حضرت ابو بکر صدیق کے مناقب پر مشتمل احادیث نقل ہوئیں 'پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے مناقب سے متعلق احادیث کو نقل کیا گیا 'اس کے بعد ایک اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے مناقب کا ایک ساتھ ذکر تھا 'پھر حضرت عثان غنی رضی اللہ عنہ کے مناقب کی حدیثیں گذشتہ باب کے تحت نقل کی گئیں اور چونکہ بعض الی مناقب کا ایک ساتھ ذکر تھا 'پھر حضرت عثان غنی رضی اللہ عنہ کے مناقب احدیث بھی منقول ہیں جن میں ان متیوں حضرات لینی سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اور سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے مناقب ایک ساتھ نہ کور ہیں 'لہذاان احادیث کونگل کرنے کے لئے نہ کورہ بالا باب قائم کیا گیا ہے۔

#### الفصل الأول.... أيك نبي ، أيك صديق أوردوشهيد

(١) عَنُ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَعِدَ أُحُدًا وَ اَبُوبَكُرِ صوَعُمَرُ صوَعُثُمَانُ فَرَجَفَ بِهِمُ فَضَرَبَهُ بِرِجُلِهِ فَقَالَ اثْبُتُ أُحُدُ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٍّ وَصِدِّيْقُ وَشَهِيْدَان (رواه البخاري)

لَّنَ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ سے روایت ہے نبی صکی الله علیه وسلم اُحد بہاڑ پر چڑھے اور آپ صلی الله علیه وسلم کے ساتھ ابو بکر رضی الله عنه اور عثمان رضی الله عنه بھی تھے۔اُحد بہاڑ ملنے لگا آپ نے اس کو پاؤں سے مارا اور فرمایا اے اُحد مخم رقونہیں ہیں تجھ پر گرنی صدیق اور دوشہید۔ (روایت کیااس کو بخاری نے)

#### تنيوں كوجنت كى خوشخبرى

میں نے ان کوخوشخری دے میں نے اس کے لیے دروازہ کھولا وہ عمر رضی اللہ عنہ تھے میں نے ان کوخوشخری دی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مائی اس نے اللہ کی حمد کی۔ پرایک اور آ دمی نے دروازہ کھلوایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا اس کے لیے دروازہ کھول دے اور اس کو جنت کی خوشخری سنا۔ بڑی بلاوم صیبت کے ساتھ کہ پہنچے گی اس کؤہ ہٹان رضی اللہ عنہ تھے میں نے ان کوخبر دی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مائی عثان رضی اللہ عنہ نے اللہ کاشکر کیا اور کہا اللہ سے مدوطلب کی جاتی ہے۔ (شنق علیہ)

## الفصل الثاني ... زمان نبوت مين ان تينون كاذكر سرتر تيب سے موتاتھا

(٣) عَنِ ابْنِ عُمَرٌ ۚ قَالَ كُنَّا نَقُوْلُ وَ رَسُوْلُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَنَّى اَبُوْبَكُو وَ عُمَرُ وَ عُثْمَانٌ (رواه الترمذی) لَرِّ ﷺ ﴾: حضرت ابن عمرض الله عندے روایت ہے کہم رسول الله علیه وسلم کی زندگی میں کہا کرتے تھے۔ ابو بکر رضی الله عنہ عمر رضی الله عنہ عثمان رضی الله عندالله ان سے راضی ہو۔ (روایت کیاس کور خدی نے)

## الفصل الثالث...خلفاء وثلاثه رضى الله عنهم كى ترتيب خلافت كاغيبى إشاره

(٣) عَنْ جَابِرٍ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ اُدِى اللَّيْةَ رَجُلٌ صَالِحٌ كَانَّ اَبَابَكُرٍ نِيْطَ بِرَسُوْلِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَينِطٌ عُمَرُ بِاَبِيْ بَكُرٍ وَنِيْطَ عُثْمَانُ بِعُمَرَ قَالَ جَابِرٌ فَلَمَّا قُمْنَا مِنْ عِنْدِ رَسُوْلِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قُلْنَا اَمَّا الرَّجُلُ الصَّالِحُ فَرَسُوْلُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَامَّا نُوْطُ بَعْضِهِمْ بِبَعْضٍ فَهُمْ وَلَاةُ الْآمْرِ الَّذِيْ بَعَثَ اللَّهُ بِهِ نَبِيه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (رواه ابوداؤد)

نَتَ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَنه عَنه اللهُ عَنه عَنه اللهُ عَنه عَنه اللهُ عَنه اللهُ عليه وسلم في الله عليه وسلم في ما الله عليه وسلم عن وهوا يا كي آج كى رات الله عليه وملم كو يا ابو بكر رضى الله عنه لؤكائ معنى من الله عنه وسول الله عنه وسول الله عليه وسلم كرساتها ورعم الله عنه وسول الله عليه وسلم كرباتها الله عنه وسلم كرباتها الله عليه وسلم كرباتها الله عليه وسلم كرباتها الله عليه وسلم عن الله عليه وسلم عن الله عليه وسلم عن الله عليه وسلم عن الله عليه وسلم كرباتها الله عليه والله عليه وسلم كور (روايت كياس كرباته الله عليه الله عليه وسلم كور (روايت كياس كوابوداؤدن)

# بَابُ مَنَاقبِ عَلِيّ بْنِ اَبِيْ طَالِب رضى الله عنه حضرت على بن الى طالب رضى الله عنه حضرت على بن الى طالب رضى الله عنه

نے کہا ہے کہ ان کی تعدادان احادیث سے کہیں زیادہ ہے جودوسر سے حابہ کے حق میں منقول ہیں اور علامہ سیوطیؒ نے اس کا سبب یہ بیان کیا ہے کہ سیدنا علی کرم اللہ وجہ متاخر ہیں اور ان کے زمانہ میں نصرف یہ کہ مسلمانوں کے درمیان اختلاف ونزاع کی خراب صور تحال پیدا ہوگئ تھی بلکہ خود سیدناعلیٰ کی مخالف کرنے والوں کا ایک بہت بڑا طبقہ پیدا ہوگیا تھا جنہوں نے ان کے خلاف جنگیں بھی لڑیں اور ان کی خلافت سے انحراف بھی کیا' لہذا علاء اور محد ثین نے مقام علیٰ کی حفاظتی اور مخالفین علیٰ کی تر دیدو تغلیط کی خاطر منقبت علیٰ سے متعلق احادیث کو چن چن کرجم بھی کیا' اور ان احادیث کو پھیلانے میں بہت سرگرم جدوجہد بھی کی ورنہ جہاں تک خلفاء ٹلا شریع کے مناقب کا تعلق ہے تو وہ حقیقت میں حضرت علی کے مناقب سے بھی زیادہ ہے۔

نام ونسب: علی ابن ابی طالب بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصیٰ بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن عالب بن فهر بن ما کلک بن نفر ابن کناند آپ کا ایک نام حیدر بھی ہے حیدر دراصل حضرت علی کے نانا اسد کا نام تھا' جب آپ پیدا ہوئے تو اسی وقت آپ کی والدہ فاطمہ بنت اسد نے آپ کا نام (علی 'رکھا' اور جسیا کہ ایک والیت میں آیا ہے حضرت علی خرمایا کرتے تھے: خود میر بےزد کی ' ابوتر اب' سے زیادہ پندیدہ کوئی نام نہیں ہے۔

کنیت: ''ابوتراب' سیدناعلی گنیت ہے'اور یکنیت اس طرح پڑی کہ ایک دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے گھر تشریف لائے تو دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ گھر میں نہیں ہیں۔ پوچھا: علی رضی اللہ عنہ کہاں ہیں؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے جواب دیا:
میر ہے اور ان کے درمیان کچھان بن ہوگئ تھی اس غصہ میں گھر سے چلے گئے ہیں 'آج تو انہوں نے اس گھر میں قبلولہ بھی نہیں کیا 'آن خضرت صلی اللہ عنہ معلی رضی اللہ عنہ کھی منہ کہ جاکر دیکھوعلی رضی اللہ عنہ کہاں ہیں 'حضرت انس رضی اللہ عنہ بتایا کہ یارسول اللہ؟ وہ تو مسجد میں سوئے ہوئے ہیں۔ آن خضرت صلی اللہ عنہ مجد کی دیوار سے گلے ہوئے تنگی زمین میں سوئے ہوئے ہیں۔ آن خضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور بیٹے و پہلو پرمٹی گئی ہوئی تھی اس وقت آن خضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جسم کے اوپر سے مئی صاف کرتے جاتے تھے اور فرماتے جاتے تھے اٹھؤا ہے ابوتر اب اٹھؤ جسی سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی کنیت ''ابوتر اب' مشہور ہوگئی۔

#### الفصل الأول... حضرت على رضى الله عنه كى فضيلت

(۱) عَنُ سَعُدِبُنِ اَبِيُ وَقَاصٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلَى الله عليه وسلم لِعَلِيِّ اَنْتَ مِنِيُ بِمَنْزِلَةِ هَارُوُنَ مِنْ مُّوسَى إِلَّا اَنَّهُ لَانَبِيَّ بَعُدِّى (متفق عليه)

تَرْجَيْجُ بُرُ : حضرت سعد بنَ الى وقاص سے روایت ہے کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فر ما یا على رضى الله عند کے متعلق کہ تو مجھ سے ہارون کے مرتبہ میں ہے موی سے مگر فرق میر ہے بعد کوئی نبی نہیں۔ (متنق علیہ)

کے لیے گئے تتے اور حضرت ہارون کو چیچے چھوڑا تھا' بیرمنافقین جھوٹے ہیں ہم نے آپ کی شان گھٹانے کے لیے یا آپ کی جان بچانے کے لیے آپ کو چیچے نہیں چھوڑااس کلام میں حضرت علی کی اس فضیلت کی طرف اشارہ ہے کہ قرب منزلت میں حضرت علی کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وکلم نے اپنا بھائی قرار دیا ہے اور بیتشبیداسی قرب منزلت میں ہے تکراس میں شبہ ہوسکتا تھا کہ حضرت علی بھی حضرت ہارون کی طرح نبی بن جائیں اس وہم کو دور کرنے کے لیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ بیتشبیہ صرف اخوت میں ہے نبوت میں نہیں ہے کیونکہ میرے بعدکوئی نبی نہیں ہے۔

سوال: ۔اس حدیث سے شیعہ شنیعہ اور رافضہ مرفوضہ بڑے زور وشور سے بیاستدلال کرتے ہیں کہ اس میں حضرت علی کی خلافت ک بات کہی گئی ہے کہ حضورصلی اللہ علیہ وسلم کے بعد علی خلیفہ بلانصل ہوں گئے ویگر خلفاء نے علی سے خلافت کو خصب کیا'امت نے مزاحمت نہیں کی لہٰذاسب گمراہ ہو گئے' علی نے تو تقیہ سے کا م لیا باقی سب کا فرہو گئے ۔

جواب: ۔اس بے جاسوال کا جواب بیہ ہے کہ شیعہ تو کہتے ہیں کہ حضرت علی کوغد برنج میں خلافت سونی گئ تھی اس وقت وہ خلیفہ بن چکے تھے جب وہ پہلے سے خلیفہ تھے تو اس موقع پران کوکون ہی خلافت دی گئی؟ معلوم ہوا شیعہ جھوٹے ہیں۔ دوسرا جواب بیہ ہے کہ یہاں تشبیہ صرف قرب مزلت میں ہے نہ نبوت میں ہے اور نہ خلافت میں ہے کیونکہ حضرت ہارون کا حضرت موی سے چالیس سال پہلے انقال ہوگیا تھا 'حضرت ہارون جب نہ بعد میں رہے نہ ایک لمحد کے لیے خلیفہ بے تو اس سے خلافت علی کی طرف کیسے اشارہ ہوسکتا ہے معلوم ہوارافضی جھوٹے ہیں۔

تنیسرا جواب رہے ہے کہاس حدیث کےارشاد فرمانے کے بعد آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کافی عرصہ تک دنیا میں حیات تھے' آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نہ حضرت علی خلیفہ ہوئے اور نہ ہو سکتے تھے معلوم ہواشیعہ جھوٹے ہیں ۔

چوتھا جواب یہ ہے کہ اگراس طرح خلافت کی تصریح اور وصیت حضرت علی کے لیے تھی تو آپ کو حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم کے بعداس کا دعویٰ کرنا چا ہے تھا اورعوام کو بتا دینا چا ہے تھا کہ خلافت میراحق ہے تم جھ سے میراحق غصب نہ کر وور نہ میں اپنے حق پرتم سے لڑوں گا جب حضرت علی کی طرف سے نجی یا عام مجلسوں میں اس بات کی طرف اشارہ بھی نہیں ہوا تو آج کل شیعہ اس عظیم بہتان اور اس بڑے طوفان کو کیوں سر پراٹھا رہ ہیں؟ معلوم ہوا شیعہ جھوٹے ہیں! اگر شیعہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی نے تقیہ کیا تو عرض سے کہا تنے بڑے مسئلے میں اور شریعت کے استے بڑے حکم کو اگر حضرت علی نے ڈرکے مارے چھپایا اور زبان سے اپنے ساتھیوں کے حلقہ میں بھی اس کا اظہار نہ کر سکتو ایسے علی تو خلافت کے ستحق بھی نہیں تھے اور معاذ اللہ وہ بڑے گناہ کے مرتکب بھی ہوئے بھراگر ایسا تھا تو حضرت علی نے اپنے خلیفہ برحق ہونے کے زمانے میں کیوں تقیہ نہ کیا اور حضرت عثان بن عفان کے بعد جب آپ برحق خلیفہ چہارم ہے تو آپ نے اس حق پر جنگ جمل کیوں لڑی؟ اور آپ نے اس حق پر جنگ صفین کیوں لڑی جس میں ہزاروں انسان مارے گئے؟!!معلوم ہوا شیعہ شیطان ہیں اور صرف شیطان کے لیے شیطانی کرتے ہیں۔

ملاعلی قاری رحمة الدعلیہ نے مرقات میں اس حدیث کی شرح میں لکھا ہے کہ شیعہ روافض کا بیاعتر اض اس قابل نہیں کہ اس کا جواب دیا جائے اور اس حدیث کی بنیا دیر شیعہ نے تمام صحابہ کو کا فرکہا ہے لہٰ ذاشیعہ کے کا فرہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔عبارت ملاحظہ ہو:

ولا شك في تكفير هولاء لان من كفر الامة كلّها والصدر الاول خصوصا فقد ابطل الشريعة وهدم الاسلام ولا حجة في الحديث لهم. (مرقات علد نمبر 10ص نمبر 544)

## علی رضی الله عنه سے محبت ایمان کی علامت ہے

(٢) وَعَنُ زِرِّ بُنِ حُبَيْشِ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ وَالَّذِي فَلَقَ الْحَبَّقَوَبَرَأُ النَّسُمَةَااِنَّهُ لَعَهِدَ النَّبِيُّ الْاُمِّيُّ صلى الله عليه وسلم النَّي اَنُ لَا يُجَيِّنِي إِلَّا مُنَافِقٌ (رواه مسلم)

تَرْجِيكُمْ حضرت زربن حبيش رضى الله عنه سے روایت ہے کی طبی رضی الله عند نے کہااس خداکی تیم کہ جس نے بھاڑ ادانداور پیدا کیا ذی روح کو

"حب ابى بكر و عمر من الايمان و بغضهما كفر و حب الانصار من الايمان و بغضهم كفر و حبّ العرب من الايمان و بغضهم كفر و حبّ العرب من الايمان و بغضهم كفر ومن سبّ اصحابي فعليه لعنة الله". (ابن عساكر)

یا در کھو! محبت اور چیز ہےاور رہبہ کی بلندی اور چیز ہے' حضرت علی کی محبت کا مطلب پنہیں ہے کہ دیگر صحابہ کو گالی دؤیا ابو بکروعمر کارتبہ گھٹا دو۔

#### غزوہ خیبر کے دن سرفرازی

(٣) وَعَنُ سَهُلِ بُنِ سَعُدِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ يَوْمَ خَيْبَرَ لَا عَلِي وَسُولِ اللهِ صلى الله عليه اللهُ عَلَى يَدَيُهِ يُحِبُ اللهَ وَرَسُولُهُ وَيُحِبُّهُ اللهُ وَرَسُولُهُ فَلَمَّا اَصُبَحَ النَّاسُ عَدَوْا عَلَى رَسُولِ اللهِ عليه وسلم كُلُهُمُ يَرُجُونَ آنُ يُعْطَاهَا فَقَالَ آيَنَ عَلِي بُنُ آبِي طَالِبٍ فَقَالُوا هُو يَا رَسُولَ اللهِ يَشُعَكِي عَيُنَيُهِ قَالَ فَارْسِلُوا اللهِ عَلَيْ عَنُونُهُ وَلَهُ اللهُ عليه وسلم فِي عَيْنَيُهِ فَبَرَأَ حَتَى كَانُ لَمُ يَكُنُ بِهِ وَجَعَ فَاعُطَآهُ الرَّايَةَ فَقَالَ وَسلم عَلَيْهُ مَن رَسُولُ اللهِ عليه وسلم فِي عَيْنَيُهِ فَبَرَأَ حَتَى كَانُ لَمُ يَكُنُ بِهِ وَجَعَ فَاعُطَآهُ الرَّايَةَ فَقَالَ وَاللهِ فَلَهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ مَن مَتَى يَكُونُهُ اللهِ عليه وسلم فِي عَيْنَيُهِ فَبَرَأَ حَتَى كَانُ لَمُ يَكُنُ لِهِ وَجَعَ فَاعُطَآهُ الرَّايَةَ فَقَالَ وَاللهِ فَيُعَلَّاهُ اللهُ عَلَيْهِ مُ مِن حَقِي اللهِ فِيهِ فَوَ اللهِ لَانُ يَهُدِى اللهُ بِحَدَى رَجُلًا وَاحِدًا حَيْرٌ لَكَ مِنُ اللهُ عَلَيهُ مُ مِنُ حَقِي اللهِ فِيهِ فَوَ اللهِ لَا لهُ يَعْدِى اللهُ بِحَدُى رَجُلًا وَاحِدًا حَيْرٌ لَكَ مِن اللهُ عَلَيهُ مَعْ اللهُ عَلَيْهُ مُ مِن حَقِي اللهِ فِيهِ فَوَ اللهِ لَانُ يَهُدِى اللهُ بِحَدُى رَجُلًا وَاحِدًا حَيْرُ لَكَ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ مَلُ وَاحِدًا حَيْرٌ لَكَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ مَعَ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ الل

گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حصرت علی رضی اللہ عنہ کی آٹھوں میں آب وہن ڈالا علی شدرست ہوئے۔ یہاں تک کہ ان کو بھی درو سی ہوا ہی نہیں ۔ ان کو نشان دیا علی رضی اللہ عنہ نے کہاا ہے اللہ کے رسول میں ان سے لڑوں حتیٰ کہ وہ میری مثل ہوجا کیں فر مایا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے گذرا پی نرمی اور آ ہتگی سے یہاں تک کہ تو ان کی زمین میں اثر ہے۔ پھران کو اسلام کی دعوت دے اور ان کو اس چیز کی خبر دے جو ان پر واجب ہے خدا کی طرف سے اسلام میں خدا کو قسم اگرا کہ کو بھی تیری وجہ سے ہدایت ہوگئی تو تیرے لیے بیسرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ (متفق علیہ ) اور براء کی حدیث ذکر کی گئی حضرت نے فرمایا کہ اسے علی تو مجھ سے ہیں تجھ سے باب بلوغ الصغیر میں۔ کہتر ہے۔ (متفق علیہ کی اور براء کی حدیث ذکر کی گئی حضرت نے فرمایا کہ اے علی تو مجھ سے ہیں تجھ سے باب بلوغ الصغیر میں۔ کہتر ہے۔ (متفق علیہ کی اور براء کی حدیث دینہ سے ساٹھ میل دور ملک شام کی ست واقع ہے نیمز وہ کے میں پیش آیا تھا۔

" پس (اے علی رضی اللہ عنہ) خدا کی تئم سے " آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جوراہ نمائی فرمائی تقی کہ کفار کواپنے اسلام کی دعوت دیں تو اس کی تاکید راہنمائی کی وجہ بیا حساس تھا کہ جملائم کی دعوت دیں تو اس کی تاکید راہنمائی کی وجہ بیا حساس تھا کہ جنگ و قبال کی صورت میں اگر چہ مال غنیمت مثلاً اعلیٰ وعمہ ہ اونٹ اور چو پائے وغیرہ حاصل ہوتے ہیں لیکن اگر کفار کوزی و بر دباری کے ساتھ اسلام کی دعوت دی جاتی ہے تو وہ دعوت اکثر بار آ ور ہو جاتی ہے اور مخالفین اسلام کی بڑی تعداد جنگ و جدل کے بغیر مسلمان ہو جاتی ہے جو اسلام کا اصل منشاء و مقصد ہے علامہ ابن جام نے اس بنیا دیر بڑی بیاری بات کہی ہے کہ: ایک مؤمن کا پیدا کرنا ہزار کفار کو معدوم کرنے سے بہتر ہے۔

## الفصل الثاني .... كمال قرب وتعلق كالظهار

(٣) عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُحَصَيْنِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ إِنَّ عَلِيًّا مِنِّى وَأَنَا مِنْهُ وَهُوَ وَلِيُّ كُلُّ مُؤْمِنِ لَرَنَجِيِّ ﴾: حضرت عمران بن حمين رضى الله عندسے روايت ہے كه نبى كريم صلى الله عليه وسلم نے فرمايا كه على رضى الله عند جمھ سے ہے اور ميں على رضى الله عندسے اور على رضى الله عند ہرمومن كا دوست ہے۔ (روايت كياس كورّ فدى نے)

تستنت کے ''وانا منه ''اس جملہ سے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے ساتھ کمال قرب و تعلق اورا خلاص یکا نکت اورنسب حسب میں اشتراک کی طرف اشارہ کیا ہے 'مطلب یہ ہے کہ علی کے ساتھ میری قرابت بھی ہے مصاہرت بھی ہے 'مجت بھی ہے! پھر یہ یاور ہے کہ یہ جملہ آخضرت صلی اللہ علیہ و ساتھ منگی اللہ عنہ کے ساتھ میں اللہ عنہ کے ساتھ میں اللہ عنہ کے ساتھ میں ایک محبوب کا بھی ہے 'مسلمان منگی و انا منه ''و ھو ولی ''و لھی کے گی معانی آتے ہیں جس میں ایک مجوب کا بھی ہے ' حضرت علی کے لیے بہی معنی استعمال کیا گیا ہے ساتھ والی حدیث میں بھی پیلفظ اس محبوب کے معنی میں استعمال کیا گیا ہے۔

(۵) وعن زید بن ارقم عن النبی صلی الله علیه وسلم قال من کنت مولاه فعلی مولاه (روه احمد والترمذی) لَرَيْسِيِّ الله عليه وسلم قال من کنت مولاه فعلی مولاه (روه احمد والترمذی) لَرَيْسِیِّ الله علیه وست بول توعلی رضی الله عنه بھی اس کا دوست ہے۔ (روایت کیااس کواحمد اور تریزی نے)

(٢) وَعَنْ حُبْشِيّ بْنِ جُنَادَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيٌّ مِنِّىْ وَاَنَا مِنْ عَلِيّ وَلَا يُوَدِّىْ عَنِّىْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيٍّ مِنِّىْ وَاَنَا مِنْ عَلِيّ وَلَا يُوَدِّى عَنِّىْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيٍّ مِنِّى وَاَنَا مِنْ عَلِيّ وَلَا يُؤَدِّى عَنِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيٍّ مِنِّى وَاَنَا مِنْ عَلِيّ وَلَا يُؤَدِّى عَنِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِي مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيٍّ مِنِي وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا يَوْ وَوَاهُ الرَّهُ وَلَا يُوَدِّى عَنِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيٍّ مِنِي مُ وَاللَّهُ مِنْ عَلَيْهِ وَلَا يَوْ وَوَاهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِي مِنْ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا يَوْ وَلَوْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى مُعْتِي وَلَا يُواللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَى وَاللَّهُ مِنْ عَلِي وَلَا يُولُولُونُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَوْلًا مُعَلَّى وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَلَا لَوْلِ

ں کہ بھٹے ہے۔ کر پیچے ہی اللہ عنہ مجھ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا علی رضی اللہ عنہ مجھ سے ہے اور میں علی رضی اللہ عنہ ہوں اور نہ اداکر سے میری طرف سے کوئی تکر میں یاعلی رضی اللہ عنہ۔(روایت کیااس کواحمہ نے ابی جنادہ سے )

تستنت کے ''ولا یؤ دی عنی''اس مدیث میں بھی آنخضرت صلی الله علیه دسلم نے حضرت علی کے ساتھ اپنا کمال قرب بیان فر مایا ہے اور لایؤ دی سے اس حقیقت کی طرف اشارہ کیا ہے جوعرب کا دستورتھا کہ جو شخص کوئی معاہدہ یا معاملہ کرتا تھا تو اس کوخودوہی شخص شم کرسکتا تھا یا اس کا کوئی قریبی رشتہ دارختم کرسکتا تھا' آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے معاملات اور معاہدات کے جوڑنے توڑنے کی ذمہ داری حضرت علی پر ڈالی تھی چنا نچہ جرت کی رات حضرت علی کو حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیچھے چھوڑا تا کہ امانتوں کے سپر دکرنے کے معاملات کو نمٹا سکیس ۔ پھر قریش کے ساتھ جو معاہدے ہوئے تھاس کے ختم کرنے یا تجدید کرنے کے اعلان کے لیے حضرت علی کوصدیق اکبر سے نیز رواند فر مایاس سفر میں حضرت علی امیر المج نہیں سے بلکہ صرف اعلان کرنے کے لیے مکہ آئے تھے امیر اللج تو بدستور حضرت صدیق اکبر سے زریجت حدیث میں بھی انخضرت صلی اللہ علیہ وسلم آئی آئی اور ادائیس کر سکتا۔

من وعن ابن عُمَر اُفال الحری وسلم اللہ علیہ وسلم آئی آخی فقال وسلم آئی آخی عُناه فقال الحیات اللہ علیہ وسلم آئت آجی فی اللہ نیا اللہ علیہ وسلم آئت آخی فی اللہ نیا اللہ علیہ و سلم آئت آخی اللہ علیہ و سلم آئت آخی اللہ علیہ و سلم اللہ و سلم اللہ و سلم اللہ علیہ و سلم اللہ و سلم الل

تَوَجَيِّكُمُ : حضرت ابن عمر رضی الله عند سے روایت ہے کہ رسول الله علی الله علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں میں بھائی چارہ کروایا۔ علی رضی الله عند آئے اس حال میں کہ ان کی آئیسے ساتھیوں کے درمیاں الله عند آئے اس حال میں کہ ان کی آئیسے ساتھیوں کے درمیاں الله عند نے کہا آپ نے بھائی چارہ کہ ساتھیوں کے درمیاں الله علیہ وسلم نے میر سے اور کسی کے درمیان بھائی چارہ ہیں کروایا آپ صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو میر ابھائی ہے دنیا اور آخرت میں روایت کیااس کو ترفی نے اور کہا رہے دیشے حسن غریب ہے۔

#### علی رضی الله عنه الله کے محبوب ترین بندے

(٨) وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ عِنْدَ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم طَيْرٌ فَقَالَ اَللَّهُمَّ اثْتِنِيْ بِاَحَبِّ خَلْقِکَ اِلَيْکَ يَأْكُلُ مَعِيْ هٰذَا الطَّيْرَ فَجَاءَهُ عَلِيٌّ فَاكَلَ مَعَهُ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هٰذَا حَدِيْتُ غَرِيْبٌ

تَنْ الله الله على الله عند ہے روایت ہے کہ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم کے پاس ایک جانور بھنا ہوا تھا فرمایا اے الله میرے پاس اس کولا وَجو تیری مخلوق میں ہے تھے کو بہت پیارا ہو کہ وہ میرے ساتھ مل کراس جانور کو کھائے۔ آنخفرت کے پاس علی رضی اللہ عنہ آئے اور آن سے ساتھ کھایا۔ روایت کمیاس کوڑندی لے اور کہا ہے۔

نتشریجے ''باحب خلفک ''مجبوب ہونااور چیز ہے اور مقام میں بلند ہونا اور چیز ہے' حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مجبوب ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کے علاوہ کسی کوخلیفہ بنانا منع تھا' بیشیعہ شنیعہ کی خرافات میں سے ہے' آخر بیہ صدیث بھی تو ہے کہ انسانوں میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کوحضرت عائشہ محبوب تھیں اور مردوں میں ان کا باپ صدیق اکبرمحبوب تھے۔

#### عطاءو بخشش كاخصوصي معامله

(٩) وَعَنْ عَلِيّ قَالَ اِذَا كُنْتُ سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَعْطَانِى وَاِذَاسَكَتُ اِبْعَدَأْنِى رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هِذَا حَدِيْتُ حَسَنٌ غَرِيْبٌ

تَشَخِيرٌ عُلَى رضى الله عند سے روایت کے جب میں رسول الله صلی الله علیه وسلم سے سوال کرتا تو مجھ کو دیتے اور جب میں خاموش رہتا تو پھر بغیر سوال کے دیتے ۔ روایت کیا اس کوتر ندی نے اور کہا رہ حدیث حسن غریب ہے۔

## على رضى الله عنه لم وحكمت كا دروازه بين

(٠١) وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَا دَارُ الْحِكْمَةِ وَعَلِيٌّ بَابُهَا ذَوُّاهُ ٱلْيَوْمِلِكَى وَقَالَ

هٰذَا حَدِيْتٌ غَرِيْبٌ وَقَالَ رَوَى بَعْضُهُمْ هٰذَا الْحَدِيْثُ عَنْ شَرِيْكَ وَلَمْ يَذْكُرُوْا فِيْهِ عَنِ الصَّنَابِحِيّ وَلَانَعْرِفُ هٰذَا الْحَدِيْثُ عَنْ اَحَدٍ مِنَ القِقَاتِ غَيْرَ شَرِيْكِ

سَتَنِيَكُمُّ عَلَى مَعْ الله عند سے روایت ہے کہ رسول الله علیہ وسلم نے فرمایا میں حکمت کا گھر ہوں اور اس کا دروازہ علی رضی الله عند ہے۔ روایت کی اللہ عند ہے۔ روایت کی اللہ عند ہے۔ روایت کی ہے شریک تابعی سے نہیں ذکر کیا انہوں نے اس کی سند میں صنا بجی اور نہیں بچانتے ہم اس حدیث کوکسی سے شریک کے سوا ثقات میں سے۔

نستنتی نی بابھا ''اس حدیث میں حضرت علی کی فضیلت بیان کی گئی ہے علم وقضاء میں اللہ تعالی نے حضرت علی کواعلی مقام
عطافر مایا تھا لیکن اس کا مطلب بینہیں ہے کہ حضرت علی ہی ایک دروازہ تھاور باتی کہیں ہے علم کے حصول کے لیے کوئی راستنہیں تھا کیونکہ علم
کا ایک دروازہ نہیں ہے گئی دروازے ہو سکتے ہیں ان میں سے حضرت علی بھی ایک تھے اور دیگر صحابہ بھی تھے آخر حضرت ابن مسعود اور حضرت
معاذ اور حضرت ابی بن کعب کو بھی قرآن کے اعلی ماہرین میں شار کیا گیا ہے۔ حضرت ابو بکر کے بارے میں ہے ''و کان اعلمنا' لیعنی سب
سے زیادہ عالم ابو بکر صدیت تھے مضور اکر م صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: اصحابی کا لنہوم فبایھم اقتدیتم اسے معلوم ہوا
ہے کہ علم کے گئی دروازے ہیں ایک دروازہ نہیں ہے 'جنت کے آٹھ دروازے ہیں تو علم کے بھی گئی دروازے ہو سکتے ہیں ہرصحا بی علم و ہدایت کا
روشن مینارہوتا تھا' محدثین نے اس زیر بحث حدیث کی تفصیل میں بیالفاظ بھی نقل کیے ہیں۔

آتخضرت صلی اللّٰدعلیه وسلم نے فرمایا''انا مدینة العلم و ابو بکر اساسها و عمر حیطانها عثمان سقفها و علی بابها'' لینی میں علم کاشبر ہوں ابو بکراس کی بنیاد ہے عمر چہارد یواری ہے عثان اس کی حیست ہےاورعلی اس کا درواز ہ ہے۔

#### خاص فضيلت

نَرْ ﷺ کُٹُر وہ طاکف کے دن علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے غرزوہ طاکف کے دن علی رضی اللہ عنہ کو بلایا ان سے سرگوشی کی کولوگوں نے کہا دراز ہوئی آنخضرت کی سرگوشی چیا کے بیٹے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ بیس نے ان کو خاص نہیں کیا سرگوشی کے لیے مگر اللہ نے ان سے سرگوشی کی ۔ روایت کیا اس کوتر نہ می نے ۔

#### خصوصى فضيلت

(١٢) وَعَنْ آبِى سَعِيدٌ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَلِيّ يَا عَلِيٌ لَا يَجِلُّ لِاَ حَدٍ يُجْنب فِى هَذَا الْمَسْجِدِ غَيْرِى وَغَيْرُكَ قَالَ عَلِيٌ بْنُ الْمُنْذِرِ فَقُلْتُ لِضِرَارِبْنِ صُرَدٍ مَا مَعْنَى هَذَا الْحَدِيْثِ قَالَ لَايُجِلُّ لِاَحَدٍ الْمَسْتَظُرِقَةُ جُنْبًا غَيْرِى وَغَيْرُكَ رَوَاهُ التّرْمِذِي وَقَالَ هَذَا حَدِيْثَ حَسَنٌ غَرِيْبٌ

ن الله عنہ کی اللہ عند سے دوایت ہے کہ دسول الله علیہ وسلم نے فرمایا حضرت علی دخی اللہ عنہ کے لیے اے علی رضی اللہ عنہ کے لیے اے علی رضی اللہ عنہ کہ اس کے جہا کہ میں نے دخی کے جائے ہاں کہ میں نے دخیر کے اس کے بیار میں اللہ عنہ کہا کہ میں نے ضرار بن صرد سے کہا کہ اس مجد سے داہ کر سوا مضرار بن صرد سے کہا کہ اس مجد سے داہ کر سوا میر سے اور تیرے دوایت کیا اس کو ترفری نے اور کہا ہے حدیث حسن غریب ہے۔

تستني "لا يعل" مطلب بيب كه جنابت كى حالت مين صرف مين اورعلى معبد كراسة سے گزر سكتے بين كسي اور مخف كے ليے

حلال نہیں کہ حالت جنابت میں مسجد نبوی میں گذر جائے چونکہ حضورا کرم صلی اللہ علیہ دسلم اور حضرت علی کے گذرنے کا راستہ مسجد میں تھا ہاتی لوگوں کانہیں تھا اس لیے بیخصوصی اجازت دی گئ ' یہی وجہ ہے کہ اس اجازت کوصرف مسجد نبوی کے ساتھ خاص کر کے مسجدی فر مایا دوسری کسی مسجد میں جانا جائز نہیں تھا کیونکہ یہ مجبوری دوسری جگہنیں تھی ۔

رسول التهصلي التدعليه وسلم مسي محبوب

(١٣) وَعَنْ أُمَّ عَطِيَّةَ قَالَتْ بَعَثَ رَسُوْلُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ۚ جَيْشًا فِيْهِمْ عَلِيٌّ قَالَتْ فَسَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ رَافِعٌ يَدَيْهِ يَقُوْلُ اَللَّهُمَّ لَا تُمتنِيْ حَتَّى تُريَنِيْ عَلِيًّا

لَتَنْتِحِيِّكُمُّ : حضرت ام عطیدرضی الله عنها سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ایک شکر جیجا کہ ان میں علی رضی الله عنہ تھے۔ ام عطیہ رضی الله عنها نے کہامیں نے سنارسول الله صلی الله علیہ وسلم کو کہ فرماتے تھے اس حال میں کہ آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے تھے یا اللی نہ مارنا مجھ کو یہاں تک کہ دکھاوے تو مجھ کو علی رضی الله عنہ۔روایت کیا اس کوتر ندی نے۔

الفصل الثالث ... على رضى الله عنه مع بغض ركھنے والا منافق ہے

(١٣) وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةٌ ۚ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَايُحِبُّ عَلِيًّا مُنَافِقٌ وَلَا يُبْغِضُهُ مُؤْمِنٌ رَوَاهُ آحْمَهُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ اِسْنَادًا

ں کھنے کی مخرت امسلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایاعلی رضی اللہ عنہ کومنا فق اپنا دوست نہیں رکھتا اورعلی رضی اللہ عنہ کومومن اپناد ثمن نہیں رکھتار وایت کیااس کواحمد اور تریذی نے تریذ کی نے کہاسند کے اعتبار سے یہ حدیث حسن غریب ہے۔

تستنتے :''مؤمن'' یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ سے محبت رکھنا کی بھی مسلمان کے ایمان کی علامت ہے۔ یہاں یہ بات ملحوظ نظر رکھنی چاہئے کہ محبت رکھنے کے لیے شریعت نے اپنا ایک معیار مقرر کیا ہے' اس معیار پر جومجت ہوگی وہ ایمان کی علامت ہوگ وہ محبت ہرگز مطلوب نہیں جو شریعت کے قواعد کے منافی ہوجس طرح شیعہ دوافض کی مصنوعی محبت ہے کہ حضرت علی کو اُلو ہیت کے درجہ پر فائز کرتے ہیں ان سے مدد ما فکتے ہیں بلکہ ان کو نہیوں سے اعلیٰ مانتے ہیں ان کو وصی رسول اللہ مانتے ہیں اور کیا کیا خرافات بکتے ہیں اور ان کے قش قدم یعنی شریعت پر نہیں چلتے ہیں روافض کے بڑے بڑے مقتد یوں کا کیا حال ہوگا۔

علی رضی اللہ عنہ کو برا کہنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو برا کہنا ہے

(٥ ١) وَعَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَبَّ عَلِيًّا فَقَدْ سَبَّنِي (رواه احمدٌ)

ترتیجی کُرُنام سلمدرضی الله عنها سے روایت ہے کہ رسول الله سلی الله علیہ وسلم نے قرمایا جس نے علی کو برا کہا اس نے جھے کو برا کہا۔ (احمد)

دین کفر ہے لہذا علی کوگالی دینا کفر ہے اگر کوئی محض اس گالی کو حلال سجھتا ہے تو یہ کفر ہے اور اگر گناہ بھتا ہے تو یہ کفر ہے اور اگر گناہ بھتا ہے تو یہ کفر ہے کام وعید شدید اور دینا کفر ہے لہذا علی کوگالی دینا کفر ہے اگر کوئی محض اس گالی کو حلال سجھتا ہے تو یہ کفر ہے اور اگر گناہ بھتا ہے تو یہ کسرہ گناہ ہے کام وعید شدید اور ایک مدیث میں العلم اللہ معین ''اورایک مدیث میں ہے کہ من سب اصحابی فعلیہ لعنہ اللہ والملائکة والناس اجمعین ''اورایک مدیث میں ہے کہ ''من سب الانبیاء قتل و من سب اصحابی جلد''

ایک مثال ایک پیش گوئی

(٢١) وَعَنْ عَلِيٌّ قَالَ قَالَ لِيْ رَسُوْلُ الْلَهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْكَ مَثَلٌ مِّنْ عِيْسلى ٱبْغَضَتْهُ الْيَهُوْدُ خَتْى

بَهَتُوْا أُمُّهُ وَاَحَبَّتُهُ النَّصَارِى حَتَّى ٱنْزَلُوهُ بِالْمَنْزِلَةِ الَّتِيْ لَيْسَتْ لَهُ ثُمَّ قَالَ يَهْلِكُ فِيَّ رَجُلان مُحِبٌّ مُفْرِظُ يُقَرِّ ظُنِيْ بِمَا لَيْسَ فِيْ وَ مُبْغِضٌ يَحْمِلُهُ شَنَانِيْ عَلَى أَنْ يُبْهِتَنِيْ (رواه احمد)

تَرْجِيكُمْ الله على رضى الله عند سے روایت ہے کہ رسول الله علیہ وسلم نے مجھ کوفر مایا کہ تھھ میں ایک مشابہت عیسی سے ہے کہ یہود نے ان کودشمن رکھا یہاں تک کدان کی ماں پرتہمت لگائی اورنصاریٰ نے اس سے محبت رکھی یہاں تک کدا تاراان کواس مرتبہ پر جوان کے لیے ثابت نہیں ہے۔ پھرعلی رضی اللہ عنہ نے کہا میرے بارے میں دوخض ہلاک ہوں گے ایک محبت رکھنے والا حدیے زیادہ میری تعریف کرے گا جو مجھ میں نہیں دوسرامیرار شمن کہ اس کی مشمنی کی وجہ ہو ہلاکت کی کہ وہ مجھ پر بہتان لگائے گا۔(روایت کیااس کواحمہ نے) لْتُشْتِيجِ :''معب مفرط''مجت وہی معتبر ہے جومعندل ہواورشر بعت اور قاعدہ وقانون کے مطابق ہوبعض شخصیات کے ساتھ لوگوں نے ایسامعاملہ کیا ہے کہ ایک فریق نے محبت کے جوش میں آ کران کو عابد کے مقام سے اٹھا کر معبود کے مقام پر لا کھڑا کر دیا اور دوسرے فریق نے عداوت کے جذبہ میں آ کران کو عابداور بندگی کے درجہ ہے بھی نیچے گرادیا حضرت عیسیٰ کے ساتھ یہودونصاریٰ نے اس طرح افراط وتفریط کامعاملہ کیا پھر حضرت علی رضی اللّٰدعنہ کے ساتھ شیعہ اور خوارج نے اسی طرح افراط و تفریط کا معاملہ کیا زیر بحث حدیث میں آنخضرت صلی اللّہ علیہ وسلم نے اسی حقیقت کی طرف اشارہ فر مایا ہے کہ حضرت علی کے بارے میں دوفریق ہوں گے جس طرح حضرت عیسیٰ علیه السلام کے بارے میں دوفریق ہوئے دونوں نے افراط وتفریط سے کام لیا اور گمراہ ہو گئے ۔حضرت علی رضی للّٰہ عنہ نے خوداس کی مزید وضاحت فرمادی کہ میرے بارے میں دو فریق ہلاک ہوں گے'ان میں سے ایک شیعہ روافض ہیں جومحبت کے نعرے لگانے میں ہلاک و گمراہ ہوگئے دوسرے خوارج و ناصبی ہیں جو بغض و

"یقوظنی"ئی بابتفعیل تقریظ سے ہے ای ممدحنی لین میری حدے زیادہ تعریف کرنے والا ہوگا اور میری شان کو انبیاءاور عام صحابے بروها كرپيش كرنے والا يا مجھالوہيت كے درجه تك پہنچانے والا ہوگا جو چيزيں ميري شايان شان نہيں ہے دہ ميري طرف منسوب كرنے والا ہوگا۔'' شنقاني ''بعنی ول میں میری نفرت اور بغض رکھنے والاحق کہ مجھے پر بہتان باندھنے والا ہوگا۔منداحمہ میں امام احمدنے ایک روایت نقل کی ہے جس کے الفاظ یہ ہیں:قال علمی يحبني أفوام حيني يدخلوا النّاد في حبى ويغعنني اقوام حتى يدخلوا النّاد في بغضى. حضرت على كايك دعاكوس اماحد نيول قتل كياسيقال على اللهم العن كل مبغض لنا وكل محب لنا غال ان روايات سيشيد ببت مشكل من يراجا كي عرار وعقل ركت بير

عدادت میں گمراہ ہو گئے اہل سنت والجماعت راہ اعتدال برمحفوظ وسالم رہ گئے ۔

غدىرحم كاواقعه

(١٤) وَعَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ وَزَيْدِ بْنِ اَرْقَمٌ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَمَّا نَزَلَ بِعَدِّيْرِ خُمِّ اَخَذَ بِيَدِ عَلِيّ فَقَالَ ٱلَسْتُمْ تَعْلَمُوْنَ اَنِيْ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ ٱنْفُسِهِمْ قَالُوْا بَلَى قَالَ ٱلَسْتُمْ تَعْلَمُوْنَ اَنِّى ٱوْلَى بِكُلِّ مُؤْمِنِ مِنْ نَفْسِهُ قَالُوا بَلَى فَقَالَ اَللَّهُمَّ مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِيٌّ مَوْلَاهُ اَلَلْهُمَّ وَالِ مَنْ وَالاهُ وَعَادِ مَنْ عَادَاهُ فَلَقِيَة عُمَرُ بَعْدَ ذَلِكَ فَقَالَ لَهُ هَنِيْاً يَابْنِ أَبِي طَالِبِ أَصْبَحْتَ وَأَمْسَيْتَ مَوْلَى كُلِّ مُؤْمِنِ وَ مُوْمِنَةٍ (رواه احمد)

نترنیکی کا خصرت براء بن عاز ب رضی الله عنه اور زید بن ارقم رضی الله عنه سے روایت ہے که رسول الله صلی الله علیه وسلم غدیرخم پراتر ہے ۔ آ بخضرت نے علی رضی الله عند کا ہاتھ کیڑا پھر فر مایا کیا تم نہیں جانتے کہ میں قریب تر ہوں مومنوں کے ان کے نفوں سے صحابہ رضی الله عنهم نے عرض کی کیون نہیں ۔ پھرحفزت نے فر مایا اے اللہ جس کا میں دوست ہوں علی رضی اللہ عنداس کا دوست ہے خدایا دوست ر کھاس شخص کو جوعلی کو دوست رکھے اور دشمن رکھاس کو جوعلی دشمن رکھے علی رضی اللہ عنہ ہے عمر رضی اللہ عنہ نے ملا قات کی عمر رضی اللہ عنہ نے علی رضی الله عند کوکہا کہ تمہارے لیے خوثی ہوا ہے ابوطالب کے بیٹے میج کی تو نے اور شام کی تونے ہرمسلمان مرداور عورت کے ساتھ۔ (احمد)

لْتَتْمَنِيجَ :''بغدیو خیم'' مکهاورمدینه کے درمیان ایک جگہ جفہ ہے جس کوآج کل رابغ کہتے ہیں اس رابغ کے پاس ایک جگه

ہےاں کو''غدیو خم'' کہتے ہیں بیشارع قدیم بدر کے راستے سے گذرتے ہوئے مکہ کرمہ سے قریباً نوے کلومیٹر کے فاصلہ پروافع ﴿ ہے۔''من کنت مولاہ فعلی مولاہ''اس قیم کے الفاظ اس سے پہلے حدیث نمبر 5 میں بھی گذر گئے ہیں۔ بیرحدیث حضرت علی کی فضیلت میں ہےاس میں ایک لفظ'' اولی '' ہے اور دوسرالفظ''مولی'' ہے۔

سوال: ۔شیعہ اس روایت میں لفظ مولیٰ کواولی بالخلافت اور خلیفہ کے معنی میں لیتے ہیں وہ کہتے ہیں' کہ حضرت علی خلیفہ بھی تھے لینی آنخضرت کے بعد ان کی خلافت بھی خلفاء ثلاثۃ اور صحابہ نے ان سے اس حق کوغصب کرلیا' شیعہ کہتے ہیں کہ بیر حدیث خلافت علی پر نص صرتے اور دلیل قاطع ہے کیا واقعی ایسا ہے؟

جواب: شیعه کی اس غلط سوچ کا ایک جواب بیہ ہے کہ لفظ مولی کئی معنوں میں استعال ہوتا ہے مثلاً مالک ناصر محب رب آتا وصت کا زاد کردہ غلام اور پچپازاد بھائی پر لفظ مولی ہولا جاتا ہے۔ اب یہاں اس حدیث میں ان معانی میں سے محبت رکھنے کا تعم ہے مطلب یہ ہوا واضح اور حدیث کے سیاق وسباق سے قریب تر ہے اور دوسری روایات کے بھی موافق ہے جہاں حضرت علی سے محبت رکھنے ہے تو بھی ان کہ آن تحضرت ملی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ چوشھ مجھ سے محبت رکھے وہ علی سے بھی محبت رکھے۔ اے اللہ اجوشھ علی سے محبت رکھتا ہے تو بھی ان کے تصویل اور چوشھ علی سے بعض رکھتا ہے تو بھی ان سے بعی موافق ہے جان کھا است علی سے محبت رکھا اور خوشھ علی سے بعض رکھتا ہے تو بھی ان سے محبت رکھا اور خوشھ علی سے بعض رکھتا ہے تو بھی ان کا اختلاف ہو سکتا ہے وہ دوسرا جواب بیہ ہے کہ وہ لا یت علی سے کہ وہ اس معنی حال کا معنی حال کو ایک معنی حال کا معنی حال کو کھی اس کا خلیفہ ہے اے اللہ تو بھی کا والی اور حاکم ہے حالا نکہ بیتر جمہ غلط ہے بین تھیں جس شخص کا خلیفہ ہوں علی بھی اس کا خلیفہ ہے اے اللہ تو بھی کا والی اور حاکم ہے حالا نکہ بیتر جمہ غلط ہے بین تھیں جس شخص کا خلیفہ ہوں علی ہو اگر وہ وہ کے معنی میں لیا گیا آگر مولی کو میں ہوا کہ مولی کو حاکم اور خلیفہ ہے کا مطلب درست رہے گا۔

چوتھا جواب یہ ہے کہ جب اس لفظ میں ولایت علی اور حاکمیت علی کی تصریح اور وضاحت تھی تو حضرت علی نے زندگی میں خلفاء ثلاثہ کے دور میں کھی اس سے اپنی خلافت کے لیے استدلال کیوں نہیں کیا؟ حالا نکہ حضرت عثان رضی اللہ عنہ کے ساتھ تو شور کی میں با قاعدہ انتخاب ہوا تھا اس وقت اس حدیث کو پیش کرنے کی تو ضرورت بھی تھی اور کوئی رکاوٹ بھی نہیں تھی معلوم ہوالفظ مولی میں خلافت کا مفہوم نہیں ہے البتہ مجبت اور مجبوب کا معنی اس میں پڑا ہے اور اس میں براہے اور کوئی رکاوٹ بھی نہیں تھی کہ اس میں معلوم ہوالفظ مولی میں حضرت علی کی ذات متنازع بنے والی تھی اور خوارج ومنافقین کی طرف سے ان کے ساتھ عداوت کی فضاء پیدا ہونے والی تھی جس کے پیش نظر حضور اکر مسلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے تنبیہ فرمادی بہر حال دین اسلام کے بارے میں شیعہ کاعلم غلط ہو گیا ہے اور علم کے غلط ہو جانے سے آدی میں شیعہ کاعلم غلط ہو گیا ہے اور علم کے غلط ہو جانے سے آدی محرف گناہ گار ہو جاتا ہے۔

#### فاطمهز مرارضي اللدعنها كانكاح

(١٨) وَعَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ خَطَبَ ٱبُوْبَكُرٍ وَ عُمَرُ فَاطِمَةَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إنَّهَا صَغِيْرَةٌ ثُمَّ خَطَبَهَا عَلِيٌّ فَزَوَّجَهَا مِنْهُ (رواه النسائي)

تَشَخِيرُ : حضرت بریده رضی الله عنه سے روایت ہے کہ ابو بکر رضی الله عنه اند عنه نے فاطمه رضی الله عنها کی مثنی کا پیغام بھیجا۔ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فاطمه رضی بھیجا۔ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فاطمه رضی الله عنه سے نکاح کردیا۔ (روایت کیاس کونسائی نے) الله عنی رضی الله عنه سے نکاح کردیا۔ (روایت کیاس کونسائی نے)

تستنتی جی تفصیلی روایات میں ہے کہ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنھا کارشتہ حضرت ابو بکر وعمر فاروق رضی اللہ عنہا سے نہیں ہوا تو

ان دونوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کوآ مادہ کیا کہآپ جا کر پیغام نکاح دیدو' حضرت علی نے جب پیغام نکاح دیا تو حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ اللہ تعالیٰ کا بھی یہی تھم ہے کہ میں فاطمہ کا نکاح علی ہے کر دوں' پھرآپ نے دونوں کا نکاح کرادیا اس حدیث میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی فضیلت اور شان کا بیان ہے بعض روایات میں ہے کہ ام ایمن نے حضرت علی کوتر غیب دی تھی۔ بہر حال اللہ تعالیٰ کا تھم یہی تھا کہ حضرت فاطمہ کا نکاح حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہو جائے۔

## مسجد ميس على المرتضلي رضن الله عنه كا دروازه

(9 ا) وَعَنِ ابْنِ عَبْاسِ اَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَمَرَبِسَدِّ الْاَبُوَابِ اِلَّابَابَ عَلِيّ رَوَاهُ التِّرْمَذِينُ وَقَالَ هِلَذَا حَدِيْثُ عَرِيْبٌ \*\* وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُوابِ اللّهُ عَل روايت كياس كور ندى نے اور كہا بيرحديث غريب ہے۔

نتشش الدین کے ان درواز وں کے بند کرنے کا حکم دیا جومبحد کی طرف کھلتے تقصرف حضرت الو بکر کے درواز ہ کو باتی رکھالیکن یہاں اس حدیث میں سب لوگوں کے ان درواز وں کے بند کرنے کا حکم دیا جومبحد کی طرف کھلتے تقصرف حضرت الو بکر کے درواز ہ کو باتی رکھالیکن یہاں اس حدیث میں حضرت ملی کے بارے میں ہے کہ ان کے درواز ہ کے علاوہ سب کو بند کر دیا جائے دونوں حدیثوں میں یہ واضح تضاد ہے مگر علماء نے یہ جواب دیا ہے کہ زیر بحث حدیث کا تعاق پہلے زمانہ سے ہاور اس کے بعد مرض وفات میں آپ نے جو نیا تھم دیا تو اس میں حضرت الو بکر کے درواز ہ کے علاوہ سب کے بند کرنے کا حکم فرما دیا نیز یہ بھی ممکن ہے کہ ایک زمانہ میں حضرت علی کو درواز ہ کھلا رکھنے کی اجازت دے دی گئی ہووہ اجازت باتی تھی کہ حضرت الو بکر کو بھی اجازت کی اجازت کی تعارض نہیں ہے۔ ابو بکر کو بھی اجازت کی تعارض نہیں ہے۔

#### قربت اور بے تکلفی کاخصوصی مقام

(٢٠) وَعَنْ عَلِيّ قَالَ كَانَتْ لِيْ مَنْزِلَةٌ مِنْ رَسُوْلِ اللّهِ صلى الله عليه وسلم لَمْ تَكُنْ لِاَحَدِ مِنَ الْخَلاتِقِ اتِيْهِ بِأَعْلَى سَحَّرِ فَاقُولُ السَّلَامُ عَلَيْكِ (رواه النساني) سَحَّرِ فَاقُولُ السَّلَامُ عَلَيْكِ (رواه النساني) لَسَحَرِ فَاقُولُ اللّهَ عَلَيْهِ (رواه النساني) لَسَحَرِ مَنْ اللهُ عَنْ مَنْ اللهِ فَإِنْ تَنَحْنَحَ انْصَرَفْتُ إِلَى اَهْلِيْ وَإِلّا دَخَلْتُ عَلَيْهِ (رواه النساني) لَسَحَرِ مَنْ اللهِ عَنْ مِنْ اللهِ فَإِنْ تَنَحْنَحَ الْصَرَفْتُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ فَإِنْ تَنَحْنَحَ الْصَرَفْتُ اللهِ فَإِنْ اللهِ فَإِنْ تَنَحْنَحَ اللهِ فَإِنْ تَنَحْنَمَ عَلَيْهِ اللهِ فَإِنْ تَنَحْمَ عَلَيْهِ اللهِ فَإِنْ تَنَحْمَ عَلَيْهِ اللهِ فَإِنْ اللهِ فَالْ اللهِ فَاللهِ فَاللهِ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ اللهُ فَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ فَاللّهُ فَلَاللّهُ فَاللّهُ فَال

کے لیے نہ تھا خلاکق میں ہے۔ سحری کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا میں السلام علیک یا نبی اللہ کہتا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھنگارتے تو میں اپنے گھر والوں کی طرف جاتا اگر نہ کھنگارتے تو میں آمنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوتا۔ (روایت کیااس کونسائی نے)

#### وه دعا جومستجاب ہوئی

(٢١) وَعَنْهُ قَالَ كُنْتُ شَاكِيًا فَمَرَّبِيْ رَسُوْلُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَآنَا ٱقُوْلُ ٱللَّهُمَّ إِنْ كَانَ آجَلِيْ قَدْحَضَرَ فَآرِحْنِيْ وَإِنْ كَانَ مُتَأَخِّرًا فَارْفَعْنِيْ وَإِنْ كَانَ بَلَاّءٌ فَصَبِّرْنِيْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَيْفَ قُلْت فَاعَادَ عَلَيْهِ مَا قَالَ فَضَرَبَهُ بِرِجْلِهِ وَقَالَ اَللَّهُمَّ عَافِهِ آوِشْفِهِ شَكَّ الرَّاوِيْ قَالَ فَمَا اشْتَكَيْتُ وَجْعِيْ بَعْدُ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ

ا پنا پاؤں مارااور فر مایا یااللہ عافیت دےاس کو یااللہ شفا بخش اس کو۔ شک کیاراوی نے علی نے کہا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کے بعد میں بھی بیار نہ ہوااس بیاری میں۔ روایت کیااس کوتر ندی نے اور کہا بیصدیث حسن صحیح ہے۔

# بَابُ مَنَاقِبِ الْعَشَرَةِ الْمُبَشَّرَةِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمْ عَنْهُمْ عَنْهُمْ عَرْمِبشره رضى التَّعْنَم كمنا قب كابيان

"العشوة" وس كوكہتے ہيں اور"المبشوة" بثارت اورخوشخرى كے معنی ميں ہے مطلب بيہ ہے كہ وہ دس خوش قسمت اورخوش نصيب نفوس قد سيہ جن كوان كى زندگى ميں آنخضرت صلى الله عليه وسلم نے جنت كی خصوصی بثارت سنائی تھی۔ اس سلسله ميں صاحب مشاوة نے تمام احاد ہے كوجح فرماكر ايك عنوان كے تحت درج فرما ديا ہے جو بہت ہى عمدہ انداز ہے اس ترتيب ميں مخفی اشارہ پڑا ہوا ہے كہ تحاب كى جماعت ميں سب سے افضل خلفاء راشدين ہيں اور پھرعشرہ ہيں۔ (1) حضرت ابو بحر (2) حضرت عمرفاروق (3) حضرت عثمان (4) حضرت على (5) حضرت طلحہ (6) حضرت زبير (7) حضرت عبد بن ابي وقاص (9) حضرت سعد بن ابي وقاص (9) حضرت ابوعبيدہ بن الجراح رضی الله عنهم۔

## الفصل الأول... حضرت عمرضى الله عنه كنامز دكرده مستحقين خلافت

(١) عَنُ عُمَرَ قَالَ مَااَحَدٌ اَحَقَّ بِهِلَاا الْاَمْرِمِنُ هُوُلَاءِ النَّفَرِ الَّذِيْنَ تُوُفِّى رَسُوُلُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ عَنْهُمُ رَاضِ فَسَمِّى عَلِيًّا وَعُثْمَانَ وَالزُّبَيْرَ وَطَلُحَةَ وَسَعُدًا وَعَبُدَالرَّحُمْنُّ . (رواه البحارى)

تَشْخِيَحُنِّ ؛ حضرت عُمرضی الله عنه سے روایت ہے تہیں ہے حقداراس خلافت کا مگر چندآ دی نبی سلی الله علیه وسلم فوت کیے گئے اور وہ ان سے راضی تھے۔ پھرنا م لیاعلی رضی الله عنہ اور عثان رضی الله عنہ اور زبیر رضی الله عنہ اور طلحہ رضی الله عنہ اور عمان رضی الله عنہ اور زبیر رضی الله عنہ اور طلحہ رضی الله عنہ اور عمان رضی الله عنہ اور عنہ رسی الله عنہ اور عمان رضی الله عنہ الله عنہ الله عنہ الله عنہ اور عمان رضی الله عنہ عنہ الله عنہ عنہ الله عنہ ال

تستنت کے خضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ پر جب قا تلا نہ تملہ ہوا تو آپ نے اپنے بعد خلافت کے لیے چھاشخاص کی ایک شور کی بنائی کہ ان میں سے کسی ایک کو خلیفہ چن لیا جائے کیونکہ ان اوگوں سے حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم راضی تھے آپ نے اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کو بطور مبصر بیٹھنے کی اجازت فرمائی مگر کسی رائے ویے لینے یا متحال کے مرو کے باہر کھڑا کر دیا ور فرما دیا کہ جب تک تفکیل خلافت نہیں ہوتی کسی کو باہر لکلنے کی اجازت نہدو۔

## حضرت طلحه رضى الله عنه كي جانثاري

(۲) وَعَنُ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِم قَالَ رَأَيْتُ يَدَ طَلُحةَ شَلَاءَ وَقَى بِهَا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ أَحُد (رواه البحاری) لَرَبِيَ عَنْ فَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِم صَارِح البحاري الله عليه وسلم يَوْمَ أَحُد (روايت مِي طَلُح الله عليه وسلم يَوْمَ أَحدك دن في كريم صلى الله عند ديكما كه وه شل بوكيا تما أحدك دن في كريم صلى الله عليه وسلم كوبچان كي وجه سے - (روايت كياس كوبخارى نے)

#### حضرت زبيررضي الله عنه كي فضيلت

زبیررغی اللہ عنہ نے کہا میں لا تاہوں تو م کی خبر۔ نبی کر یم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کے لیے مددگار ہوتا ہے اور میرامددگار نہیں ہے۔ کشی خدت کی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کے بیا کیے مہینہ تک مدینہ منورہ کا محاصرہ کیے ہوئے تھے آئے شرت صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ کوئی صحافی جائے اور کفار کی خفی خبرلائے تا کہ ہمیں معلوم ہوجائے کہان کے کیا ارادے ہیں آپ اس مقصد کے لیے اعلان فرمایا کہ کون جانے کے لیے تیار ہے سخت سردی کے ایام تھے رات کا وقت تھا' تاریکی تھی' وشمن کا خطرہ تھا تو بار باراعلان پر صرف حضرت زبیر اٹھتے تھے اور جانے کے لیے تیار ہوجائے تھے' آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ کسی اور کے بیجیجے کا تھا تو حضرت زبیر کو بھاتے اور پھر اعلان فرماتے' آخر میں آپ نے حضرت دبیر کو بھاتے اور اور ان کوروانہ فرما دیا اور حضرت زبیر کی تعریف واعز از میں فرمایا کہ یہ میر سے حوار کی جان کی جرب میں شہید ہو گئے تھے اور بھرہ بین جوار کی جب این جرموز ملعون نے آپ کوشہید کیا تھا۔

#### حضرت زبيررضى اللدعنه كى قدرومنزلت

(٣) وَعَنِ الزُّبَيْرِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَنْ يَاْتِيُ بَنِى قُرَيُظَةَ فَيَاْتِيْنِى بِخَبَرِهِمُ فَانْطَلَقُتُ فَلَمَّا رَجَعُتُ جَمَعَ لِىُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم اَبَوَيُهِ فَقَالَ فِدَاكَ اَبِىُ وَاُمِّيُ (متفق عليه)

سَرِّحَجِیْنُ :حفرت زبیر رضی الله عند سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسکم نے فر مایا کون بنی قریظہ کے پاس جائے گا کہ میرے پاس ان کی خبر لا وے میں چلا جبکہ میں پھرا تو رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے اپنے ماں باپ میرے لیے جمع کیے فر مایا قربان موں تیرے او پرمیرا باپ اور مال میری۔ (متنق علیہ)

نَسْتَرِیجِ:''فانطلقت''بوقریظہ کے واقعہ میں حضرت زبیر خبرلانے کے لیے چلے گئے تھے کیکن غزوۂ احزاب میں حضرت حذیفہ گئے تھے حضرت زبیر کوحضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دی تھی بنو قریظہ کے ساتھ جنگ کا واقعہ جنگ خندق کے بعد پیش آیا تھا۔

#### حضرت سعدرضي اللهءعنه كي فضيلت

(۵) وَعَنُ عَلِيّ قَالَ مَاسَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم جَمَعَ اَبَوَيُهِ لِاَحَدٍ اِلَّالِسَعُدِبُنِ مَالِكٍ فَاِنِّيُ سَمِعْتُهُ يَقُولُ يَوْمَ أُحُدٍ يَا سَعُدُارُم فِدَاكَ اَبِيُ وِ أُمِّيُ (متفق عليه)

ﷺ : حضرت علی رضی اللہ عُنہ کے روایت ہے کہ میں نے نہیں سنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جمع کیے ہوں ماں باپ اپنے کسی کے لیے مگر سعد بن مالک کے لیے رسول اللہ علیہ وسلم سے سنا اُحد کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فر ماتے تھے اے سیستیر پھینک میرے ماں باپ تجھ بر قربان ۔ (منق علیہ)

#### الله كى راه ميں سب سے بہلاتير حضرت سعدرضى الله عندنے چلايا

(٢) وَعَنُ سَعُدِ بُنِ آبِي وَقَاصِقَالَ إِنَّى لَا وَلُ الْعَرَبِ رَمَى بِسَهُم فِي سَبِيلِ اللّهِ (متفق عليه)

جھے گئے: حضرت سعد بن ابی وقاص سے روایت ہے کہ میں نے عربوں میں سے سب سے پہلے خدا کی راہ میں تیر پھیکا۔ (متن علیہ)

لَدُ تَنْ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ وَقَاصَ مِنْ وَاللّٰهِ مِیں سے ہیں آنخضرت کے دشتے کے ماموں شے فاتح عراق ہیں کوفد کے گورز سے کچھاوگوں
نے آپ پر بے جااعتراضات کے حضرت عمرفاروق نے تغییش کے لیے بلایا آپ نے اپنے چند خصوصیات کا ذکر فرمایا آئیں خصوصیات میں سے ایک بھی کہ میں پہلا خض ہوں کہ جہاد فی سیل اللہ میں کفار پر میں نے تیر چلایا تھا ،ہم نے اسلام کے لیے بڑی مشقتیں اٹھا کمیں ہیں آج بدلوگ مجھ پراسلام مے لیے بڑی مشقتیں اٹھا کمیں ہیں آج بدلوگ مجھ پراسلام

کے بارے میں کوتائی کا الزام لگاتے ہیں اگر ایسا ہے تو پھرتو میری تائی ہے۔ بہر حال 1 ہے میں عبید بن حارث کا سریہ اسلام کا پہلاسریہ تھا محضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے ان کے لیے جنگی جھنڈ ابا ندھا اور ساٹھ آ دمیوں کو جہاد پر بھیجا اس میں حضرت سعد نے پہلا تیرا کفار پر چلایا۔
''فداک ابی و امی'' آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کے لیے فداک ابی کا لفظ استعال فرمایا ہے کیکن اُمی کا لفظ استعال نہیں کیا' حضرت سعدرضی اللہ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کے لیے امی کا لفظ بھی استعال کیا ہے اس کے بید حضرات اس کو اپنا ہوا اعز از قرار دیتے ہیں۔

#### سعدرضي التدعنه كي كمال وفا داري

(2) وَعَنُ عَائِشَةَ رَضِى اللَّهُ عَنُهَا قَالَتُ سَهِرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَقُدَمَهُ الْمَدِينَةَ لَيُلَةً فَقَالَ لَيْتَ رَجُلا صَالِحًا يَحُرُسُنِي إِذُ سَمِعْنَا صَوْتَ سِلاحٍ فَقَالَ مَنُ هَذَا قَالَ أَنَا سَعُدٌ قَالَ مَاجَاءَ بِحَ قَالَ وَقَعَ فِي نَفُسِي حَوْق صَالِحًا يَحُرُسُهُ فَدَعَا لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ نَامَ (متفق عليه) عَلَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ نَامَ (متفق عليه) مَن الله عليه وسلم ثُمَّ نَامَ (متفق عليه) مَن الله عليه وسلم ثُمَّ نَامَ (متفق عليه) مَن الله عليه وسلم ثُمَّ الله عليه وسلم عليه وسلم عليه الله عليه وسلم على الله عليه وسلم عن متعياد وسلم عن متعياد وسلم عنه عليه وسلم عنه وسلم عليه وسلم عليه وسلم عنه وسلم عنه وسلم عنه وسلم عنه وسلم عنه وسلم عنه وسلم الله عليه وسلم عنه عنه وسلم عنه وسلم عنه وسلم عنه وسلم عنه وسلم عنه وسلم عنه وسلم

#### ابوعبيده رضى الله عنه كو "امين الامت" كاخطاب

(^) وَعَنُ انَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم لِكُلّ اُمَّةٍ اَمِيْنٌ وَاَمِيْنُ هاذِهِ الْاُمَّةِ اَبُوعْبَيْدَةَ اَبُنُ الْجَوَّاحِ (متفق عليه) سَتَنْجَيِّکُ ُ : حضرت انس رضی الله عنه سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا ہرامت کے لیے ایک امانت دار ہوتا ہے اور میری امت کا امانت دار ابوعبیدہ بن الجراح ہے۔ (متنق علیہ )

## حضرت ابوعبيده رضى اللدعنه كي فضيلت

(٩) وَعَنِ ابْنِ اَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ سَمِعُتُ عَائِشَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهَا وَسُئِلَتُ مَنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مُسْتَخُلِفًا لَوِ السَّتَخُلَفَهُ قَالَتُ ابُو عَبَيْدَةَ بَنُ الْبَحَرَاحِ (مسلم) السَّتَخُلَفَهُ قَالَتُ ابُو عَبَيْدَةَ بَنُ الْبَحَرَاحِ (مسلم) سَتَخَلَفَهُ قَالَتُ ابُو عَبَيْدَةَ بَنُ الْبَحَرَاحِ (مسلم) لَتَحْجَمُ الله عنها الله عنه الله عنه الله عنه كوهم عمر منى الله عنه عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه كوهم عمر منى الله عنه عنه الله عنه الله عنه كوهم عمر منى الله عنه عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنها الله الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله

## حرابهاڑ پرایک نبی ایک صدیق اوریانج شهید

(٠١) وَعَنُ آبِى هُرَيُرَةَ آنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ عَلَى حِرَاءٍ هُوَ وَٱبُوبَكُرٍ وَعُمَرُ وَعُثَمَانُص وَعَلِيٍّ وَطُلُحَةُ رَضَى الله عنه وَالزَّبَيْرُ رضى الله عنه وسلم اهْدَأُ فَمَا وَطُلُحَةُ وَظَلَحَةُ رضى الله عليه وسلم اهْدَأُ فَمَا عَلَيْكَ رَضَى الله عليه وسلم اهْدَأُ فَمَا عَلَيْكَ وَاللهِ عَلَيْهُ وَسَلَمُ اللهِ عَلَيْهُ وَسَلَمُ اللهِ عَلَيْهُ وَسَلَمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ أَوْصِدِينُقُ آوُشَهِيدٌ وَزَادَ بَعُضُهُمُ وَسَعُدُ بُنُ آبِي وَقَاصٍ وَلَمُ يَذُكُرُ عَلِيًّا (مسلم)

نَتَنِيَجِيِّنُ :حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم حرا پہاڑ پر تھے۔آنخصرت صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ عمر رضی اللہ عنہ عثان رضی اللہ عنہ علی رضی اللہ عنہ اور طلحہ رضی اللہ عنہ اور نہیں بہاڑ ہلا۔آ پ صلی اللہ علیہ وسلم گرپیغمبر یاصدیق یا شہیداور بعض نے زیادہ کیا پہلفظ سعد بن الی وقاص رضی اللہ عنہ اور علی رضی اللہ عنہ کاذکر نہیں کیا۔(روایت کیا اس کوسلم نے)

الفصل الثاني . . . عشره مبشره رضي التُّعنهم

چند صحابه رضی الله عنهم کی خصوصی حیثیتوں کا ذکر

(١٢) وَعَنْ اَنَسِ ۗ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ُقَالَ اَرْحَمُ اُمَّتِىْ بِاُمَّتِىْ اَبُوْبَكُو وَاَشَدُّهُمْ فِى اَمْوِ اللّهِ عُمَوُ وَاَصْدَقُهُمْ حَيَاءٌ عُثْمَانُ وَاَفْرَضُهُمْ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَاقْرَوُهُمْ اُبَى بْنُ كَعْبٍ وَاَعْلَمُهُمْ بِالْحَلالِ وَالْحَرَامِ مُعَادُ بْنُ جَبَلٍ وَلِكُلِّ اُمَّةٍ اَمِيْنُ وَاَمِيْنُ هَلِهِ الْاَمَّةِ اَبُوْعُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ رَوَاهُ اَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هَلَا حَدِيْثَ حَسَنَّ صَحِيْحٌ وَرُوِىَ عَنْ مَعْمَرِ عَنْ قَتَادَةَ مُوْسَلًا وَفِيْهِ وَاقْضَاهُمْ عَلِيِّ

تر بین الدعلیه و ما الدعنه نبی کریم صلی الله علیه و کارت میں آب صلی الله علیه و کار مت میں سے میری امت پرنهایت مهر بان ابو مکر منی الله عند ہے۔ اور الله کے معاملہ میں نهایت سخت کیرعمر منی الله عند ہے ان میں حیا کا بہت سیاعتان رضی الله عند ہے اور سب سے بردھ کرفر انفن کو جانے والا زید بن ثابت ہے اور بہت زیادہ پڑھنے والاقر آن کوائی بن کعب رضی الله عند ہے اور حمام کو بہت جانے والا معاذ بن جبل رضی الله عند ہے اور ہرامت کا ایک امین ہوتا ہے۔ اس امت کا اللین ابوعبیدہ بن جراح ہے (روایت کیا اس کواحم اور ترفدی نے اور ترفدی نے کہا بی جدیث حسن سے جمع عن علی سے بیدوایت مرسل فدکور ہے اس میں بیھی ہے سب سے بردھ کرنے فیصلہ کرنے والاعلی رضی الله عند ہے)

#### طلحەرضى الله عنه کے لیے جنت کی خوشخبری

۱۳ وَعَنْ الزُّبَيْرِ قَالَ كَانَ عَلَى النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ أُحُدٍ دِرْعَانِ فَنَهَضَ إِلَى الصَّخْرَةِ فَلَمْ يَسْتَطِعْ فَقَعَدَ طَلْحَةُ تَخْتَى اسْتَوَى عَلَى الصَّخْرَةِ فَسَمِعْتُ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُوْلُ اَوْجَبَ طَلْحَةُ (رواه العرمذي) لَا يَخْتَحَكُنُ : حضرت زبيرض الله عند حدور بين پني بولي تحين آپ ايك بوت پقر كَرَخَحَكُنُ : حضرت زبيرض الله عند سيروايت بيك مولي على الله عليه وسلم كواشا كر پقر كه برابركرديا بين ورسول كل طرف الله عليه وسلم كواشا كر پقر كه برابركرديا بين في رسول الله عليه وسلم كواشا كر پقر كه برابركرديا بين في رسول الله عليه وسلم كالله عليه وسلم كواشا كر پقر كه برابركرديا بين وسول الله عليه وسلم كالله عليه وسلم كواشا كر پقر كه برابركرديا بين في رسول الله عليه وسلم كالله عليه وسلم كواشا كر پقر كه برابركرديا بين في رسول الله عليه وسلم كالله عليه وسلم كل الله عليه وسلم كالله عليه وسلم كله عليه وسلم كله والمنافق كله عليه وسلم كله عليه وسلم كله وسلم كله وسلم كله وسلم كله وسلم كله والله كله وسلم كله كله وسلم كله وسل

حصرت طلحه رضى اللهءنه كي فضيلت

٣ ا وَعَنْ جَابِرٌ قَالَ نَظَرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إلى طَلْحَة بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ مَنْ آحَبُّ أَنْ يُنظُرَ إلى

رَجُلٍ يَمْشِى عَلَى وَجْهِ الْآرْضِ وَقَدْقَطَى نَحْبَهُ فَلْيَنْظُرْ إِلَى هَذَا وَفِيْ رِوَايَةٍ مِنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى شَهِيْدٍ يَمْشِيْ عَلَى وَجُهِ الْآرْضِ فَلْيَنْظُرْ إِلَى طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِاللّهِ (رواه الترمذي)

تَرَجِيجِ مِنَّ : حضرت َ جابررضی الله عنه سے روایت کے کہارسول الله علیه وسلم نے طلحہ بن عبید الله رضی الله عنہ کودیکھا اور فر مایا جو مخص چاہتا ہے کہ دنیا میں کسی ایسے محض کودیکھے جس نے اپناذ مہ پورا کرلیا ہے وہ اس کودیکھ لے ایک روایت میں ہے آپ صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا جس کو یہ بات پسند ہے کہ وہ سطح زمین پر چاتا ہوا شہید دیکھے وہ طلحہ بن عبیداللہ کودیکھ لے۔ (روایت کیاس کور ندی نے)

نستنت کے ''وقلہ قصبی نحبہ'' یعنی حقیقت میں وہ مردہ ہےاس نے اپنا مطلوب جوشہادت ہے وہ پالیا ہے یعنی جوخص کسی زندہ شہید کو دیکھنا چاہتا ہے وہ طلحہ کو دیکھ ہے جونکہ جنگ احد میں حضرت طلحہ کے جسم پراتنے زخم لگے تھے کہ جسم کا کوئی چھوٹا بڑا حصہ سالم نہیں بچاتھا' اتنے کثرت سے زخم لگنے کے بعد گویاوہ زندہ چلنے کھرنے والاشہید ہے' حضرت طلحہ جنگ جمل میں شہید ہو گئے تھے۔

#### طلحها ورزبيررضي اللهءنهما كي فضليت

(١٥) وَعَنْ عَلِيٌّ قَالَ سَمِعْت أُذُنَىَّ مِنْ فِي رَسُوْلِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُوْلُ طَلْحَةُ وَالزُّبَيْر جَارَاىَ فِي الْجَنَّةِ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هَٰذَا حَدِيْتُ غَرِيْبٌ

نَتَنِيَجِينِ ' حضرت علی رضی الله عند سے روایت ہے کَہ میرے کا نوں نے نبی کریم صلی الله علیہ وسلم کے مندسے بیہ کہتے سنا ہے فر ماتے تھے کے طلحہ اور زبیر جنت میں میرے ہمسابیہ ہیں۔روایت کیااس کوتر مذی نے اور کہا یہ حدیث غریب ہے۔

#### حضرت سعدرضی الله عنه کے لیے دعا

(٢١) وَعَنْ سَغْدِ بْنِ اَبِىْ وَقَاصِ اَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ يَوْمَثِدٍ يَعْنِىْ يَوْمَ أُحُدٍ اَللَّهُمَّ اشْدُدْ رَمْيَتَهُ وَاَجِبْ دَعْوَتَهُ (رواه في شرح السنة)

نَتَ ﷺ ؛ حضرت سعد بن الی وقاص ہے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روز یعنی اُحد کے دن فر مایا اے اللہ سعد کی تیرا نداز ی قوی کراوراس کی دعا قبول کر۔ (روایت کیاس کوشرح السندمیں )

(١٤) وَعَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَللَّهُمَّ اسْتَجِبْ لِسَعْدِ إِذَا دَعَاكَ (رواه الترمذي)

ں کھنے کی است اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ علیہ وسلم نے فر مایا اے اللہ سعد رضی اللہ عنہ جس وقت تجھ سے دعا کرےا سے قبول فر ما۔ (روایت کیا اس کوتر ندی نے )

#### حضرت سعدرضي اللهءنه كي فضيلت

(١٨) وَعَنْ عَلِيّ قَالَ مَاجَمَعَ رَسُوْلُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم اَبَاهُ وَاُمَّهُ اِلَّا لِسَعْدِ قَالَ لَهُ يَوْمَ أُحُدٍ اَرْمِ فِذَاكَ اَبِيْ وَ أُمِّيْ وَقَالَ لَهُ اَرْمَ آيُّهَا الْغُلَامُ الْحَزَوَّرْ (رواه الترمذي)

تَشَجِيعِ مَنَ الله عنه رضى الله عنه أسے روایت ہے کہ رسول الله علیه وسلم نے بھی کسی کے لیے اپنے ماں باپ کوجمع کرتے ہوئے ایسانہیں فر مایا تھا تیر پھینک تھے پر میرے ہوئے ایسانہیں فر مایا تھا تیر پھینک تھے پر میرے ماں باپ قربان ہوں اور اسے فر مایا اسے قوی نوجوان تیر پھینک ۔ (تر ندی)

تستني في الغلام المعزود "جوان مرد كمعنى من بهاكا كا چست و جالاك اور بوشيار جوان حزور كهلاتا بأحد ك دن حفرت

سعد کے لیے آتخضرت صلی الله علیه وسلم نے فداک اببی و امی فرمایا تھا۔

سوال:۔یہاں بیسوال ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فداک ابسی و امپی کے بیالفاظ حضرت زبیر کے لیے بھی ۔ استعال فرمائے ہیں پھریہاں دوسروں سے نفی کیسے آگئ؟

جواب:۔اس کا ایک جواب یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے ساع اورا پنی معلومات کی بنیاد پر کیا ہے دوسرا جواب یہ ہے کہ احد کے دن آنخضرت نے صرف سعد کے لیے یہ الفاظ جمع فرمائے ہیں حضرت زبیر کے لیے جنگ بنو قویظہ میں جمع فرمائے تھے۔

(٩) وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ اَقْبَلَ سَغْدٌ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَى الله عليه وسلَّم هَذَا خَالِي فَلْيُرِنِيْ اِمْرَا خَالَةُ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ كَانَ سَعْدُ مِنْ بَنِي زُهْرَةَ وَكَانَتُ أُمُّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِنْ بَنِي زُهْرَةَ فَلِلْالِکَ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم هذَا خَالِي وَفِي الْمَصَابِيْحِ فَلْيُكُرِ مَنَّ بَدَلَ فَلْيُرِنِيْ

نَرْ ﷺ : حفرت جابرض الله عند سے روایت ہے سعد آئے نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے فرمایا بید میرے ماموں ہیں کوئی آ دی ان جیسا اپنا کوئی ماموں دکھلائے اور راوی نے کہا سعد بنوز ہرہ سے تھے اور نبی صلی الله علیه وسلم کی والدہ بھی بنوز ہرہ سے تھیں اس لیے رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے حضرت سعدرضی الله عنہ کوا پناموں کہا۔ ایک روایت میں فلیونی کی جگہ فلیکو من ہے۔

## الفصل الثالث . . . اسلام ميس سے بہلا تيرسعدرضي الله عند في چلايا

(٢٠) عَنُ قَيْسِ بُنِ اَبِى حَازِمٍ قَالَ سَمِعْتُ سَعُدَبُنَ اَبِى وَقَاصِ يَقُولُ اِنِّى لَاَوَّلُ رَجُلٍ مِّنَ الْعَرَبِ رَمَى بِسَهُمٍ فِى سَبِيُلِ اللّٰهِ وَرَاْيُتَنَا نَغُزُوُ مَعَ رَسُولِ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم وَمَالَنَا طَعَامٌ اِلَّا الْحُبُلَةُ وَوَرَقُ السَّمُرِ وَاِنُ كَانَ اَحَدُنَا لَيَضَعُ كَمَا تَضَعُ الشَّاةُ مَالَهُ خِلُطٌ ثُمَّ اَصْبَحَتُ بَنُوااسَدٍ تُعَزِّرُنِى عَلَى الْإِسُلَامِ لَقَدْ خِبْتُ اِذًا وَّضَلَّ عَمَلِى وَكَانُوا وَشُوا بِهِ اللّٰى عُمَرَ قَالُوا لَايُحُسِنُ يُصَلِّى (متفق عليه)

تر الله على تير پهينكا-ايك الياز ماند بهار سامنے ہے بهم رسول الله عليه و الله عليه و قاص سے سنافر ماتے تھے بيس پهلاعرب ہوں جس نے الله كى راہ بيس تير پهينكا-ايك الياز ماند بهار سامنے ہے بهم رسول الله عليه و سلم كے ساتھ جہاد كرتے بهارى خوراك كيكر كے پھل اور پتوں كے سواوركوئى چيز ند بوتى بهم بيس سے ايك اس طرح پاخانہ پھرتا جيے بحرى كى مينگنياں ہوتى بيں اس بيس كوئى آميزش نہيں ہوتى ۔ پھريہ بنوسعد اسلام پر مجھے تو بيخ كرتے بيں اور انہوں نے حضرت عمر رضى الله عند كی طرف ان كی شكايت كی كھى كے سعد رضى الله عند اچھى طرح نماز نہيں پڑھا تا۔ (منفق عليہ)

نتشینے "زمی ہسم " پیسر بیعبید بن حارث کی طرف اشارہ ہے بیاسلام کا پہلا دستہ تھا جوحفورا کرم صلی اللہ علیہ وہلم نے اچے ہیں ابو سفیان کے قافلہ پر تملہ کرنے کے لیے بھیجا تھا " سخضرت صلی اللہ علیہ وہلم نے اپنے مبارک ہاتھوں ہے جنگی جھنڈ ابا ندھا۔ 60 آ دمیوں پر شتمل اس سریہ میں حضرت سعد بھی سے اس موقع پر کفار ہے با قاعدہ جنگ تو نہیں ہوئی گر حضرت سعد نے اسلامی تاریخ اور جہاد نی تبیل اللہ کے میدان میں کفار پر پہلا تیر چلایا ای خصوصیت کا تذکرہ آپ یہاں فر مار ہے ہیں اس سے پہلے بھی اشارہ کر چکا ہوں یہاں پچھنے مسل کھتا ہوں کہ حضرت سعد کو حضرت سعد کو حضرت اضات کے گئے تے یہ بد باطن لوگ سے خضرت سعد پر پچھا کو اختراضات کے گئے تے یہ بد باطن لوگ سے انہوں نے کہا کہ سعد نمازوں میں ستی کرتے ہیں مال غنیمت کی تقسیم میں انصاف نہیں کرتے 'جہاد پنہیں جاتے ' حضرت عمر فاروق نے آپ کو لہ یہ منورہ بلا کر فرمایا کہ سعد نمازوں میں ستی کرتے ہیں مال غنیمت کی تقسیم میں انصاف نہیں کرتے 'جہاد پنہیں جاتے ' حضرت عمر فاروق نے آپ کو لہ یہ دکر فرمایا اور پھر کہا کہ آگران لوگوں کے الزامات درست ہیں پھر تو میرے یہ اعمال ضائع ہوگئے۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ آپ کے بارے میں میرا گمان اسی طرح تھا جس طرح آپ صفائی پیش کررہے ہیں لیکن اہل کوفہ سے میرے نمائندے گھر جاکر پوچیں گے تاکہ حقیقت حال میں میرا گمان اسی طرح تھا جس طرح آپ صفائی پیش کررہے ہیں لیکن اہل کوفہ سے میرے نمائندے گھر ھاکر اپوچیں گے تاکہ حقیقت حال میں میرا گان اسی طرح تھا جس طرح آپ صفائی پیش کررہے ہیں لیکن اہل کوفہ سے میرے نمائندے گھر ھاکر اپوچیں گے تاکہ حقیقت میا سے نے واضح ہوجائے۔ چنانچہ دو مرکاری آ دی حضرت سعد کے ساتھ کوفہ دوانہ ہو گئے اور گھر ھاکر کا نہوں نے حضرت سعد سے متعلق یو چھا سب نے واضح ہوجائے۔ چنانچہ دور کاری کاری آپ کو کھر سے سے متعلق یو چھا سب نے واضح ہو جائے۔ چنانچہ دور کاری کار نہوں نے حضرت سعد سے متعلق یو چھا سب نے واضح ہو کے کے خورت سعد سے متعلق یو چھا سب نے واضح ہو کے کے دور سے کو کو کھر ہو کے کہ دور کو کو کیا کہ کو کھر ہو کے کہ دور کے میں کو کھر ہو کے کو خورت سعد سے ساتھ کو کھر تھا کہ کو کھر ہو کی کو کھر ہو کی کے کو کھر ہو کے کو کھر ہو کی کھر ہو کی کو کھر کو کو کھر کو کو کھر سے کی کو کھر کے کو کھر کیا کو کھر کے کو کھر کو کھر کو کھر کو کو کھر کے کو کھر کے کو کھر کی کو کھر کے کو کھر

#### حضرت سعدرضي اللدعنه كاافتخار

(٢١) وَعَنُ سَعُدٍ قَالَ رَايُعُنِي وَاَنَا ثَالِتُ الْإِسُلامِ وَمَا اَسُلَمَ اَحَدٌ اِلَّا فِيُ الْيَوْمِ الَّذِي اَسُلَمُتُ فِيْهِ وَلَقَدُ مَكَثُتُ سَبْعَةَ اَيَّامٍ وَاِنِّيُ لَثُلُثُ الْإِسُلامِ (رواه البحارى)

تربیکی : حضرت سعدرضی اللہ عندے روایت ہے میں اس بات کواتھی طرح جانتا ہوں۔ میں تیسر اسلمان ہوں اور جس دن میں نے
اسلام قبول کیا ہے اس روز دوسرے اسلام لائے ہیں سات دن تک میں تشہرار ہا کہ میں اسلام کا تہائی تھا۔ روایت کیا اس کو بخاری نے۔
لَمْتُ مَنْ ہُمُ حَصْرت سعد ہے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنصا اور صدیق اکبر رضی اللہ عنداسلام کوقبول کر بچکے تھے۔ حضرت سعد تیسرے آدی
ہیں جنہوں نے اسلام کوقبول کیا اور پھر سات دن تک کوئی اور مسلمان نہیں ہوا گویا حضرت سعد شکٹ اسلام یعنی ایک تہائی اسلام تھے۔ حضرت سعد نے اپنی معلومات کے اعتبار سے ایسافر مایا ہے ورنہ چند غلام بھی آپ سے پہلے مسلمان ہوئے تھے پھر تو آپ کا نمبر تیسر انہیں بن سکتا اور یہ بھی ممکن ہے کہ حضرت عارد غیرہ احرار بھی آپ سے پہلے مسلمان ہوئے تھے پھر تو آپ کا نمبر تیسر انہیں بن سکتا اور یہ بھی ممکن ہے کہ حضرت عمار دغیرہ احرار بھی آپ سے پہلے مسلمان ہوئے وہ مایا دی جوفر مایا دہ جوفر مایا۔

## حضرت عبدالرحمٰن بنءوف رضى اللهءنه كي فضليت

٢٢ وَعَنْ عَآئِشَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقُوْلُ لِنِسَآئِهِ إِنَّ أَمْرَكُنَّ مِمَّا يَهُمُّنِي مِنْ بَعْدِى وَلَنْ يَصْبِرَ عَلَيْكُنَّ إِلَّا الصَّابِرُوْنَ الصَّادِيْقُونَ قَالَتْ عَآئِشَةُ يَعْنِي الْمُتَصَدِّقِيْنَ ثُمَّ قَالَتْ عَآئِشَةً بِنِ عَبْدِالرَّحْمَٰنِ سَقَى اللهُ اَبَاكَ مِنْ سَلْسَبِيْلِ الْجَنَّةِ وَكَانَ ابْنُ عَوْفِ قَلْتَصَدُّقَ عَلَى أُمَّهَاتِ الْمُوْمِنِيْنَ بِحَدِيْقَةٍ بِيْعَتْ بِأَرْبَعِيْنَ الْفًا اللهُ اللهُ اَبَاكُ مِنْ سَلَمَةً بِيْعَتْ بِأَرْبَعِيْنَ الْفًا اللهُ الله

لتشتيج "الصديقون الغنى صدقة كرنے واللوك مرادي بي يلفظ صدقه بصدق سنبيل بي سلسبيل الجنة" جنت كى نبرول يس س

ایک نہرکانام ہے۔ حضرت عبدالرحمٰن بن عوف بڑے تا جراور بڑے فیاض ٔ تارک الد نیاصحابی سے حضورا کرم سلی اللہ علیہ وہالہ کی وفات کے بعداڑواج مطہرات پر کھلے دل سے بڑا مال خرج کیا ' چالیس ہزار دینار کی قیمت کا باغ از واج مطہرات کو دیا بلکہ ترفدی میں ہے کہ چار لا کھ درہم یا دینار کا باغ آپ نے اڑواج مطہرات کے مصارف کے لیے وقف کیا تھا ایک روایت میں ہے کہ حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں حضرت عبدالرحن بن عوف نے ایک مرتبہ اپنے پورے مال کا آ دھا اور نقلہ میں سے چار ہزار دیناریا درہم آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لاکر چیش کیا بھر چار مار کردیا چر بانچ گھوڑ ہے جہاد میں لا کر دیے بھر جہادتی سبیل اللہ میں ڈیڑھ ہزار اونٹیاں لاکر چیش کیس ایک روایت میں ہے کہ ایک دفعہ آپ نے ڈیڑھ لاکھ دینار صحابہ کرام پر تقسیم کیے۔

پھر جب رات کا وقت آیا تو آپ نے قلم اور کاغذ لے کراپنے مال کی ایک فہرست بنالی کہ یہ مال انصار اور مہاجرین کے لیے ہے جب مال کا حساب ہوگیا تو آپ نے اپنے بدن کے کپڑوں کے بارے میں کھا ہے کہ محض فلال کودی جائے عمامہ فلال کودے دیا جائے اس طرح انہوں نے سار امال اللہ کی رضا کے لیے لئا دیا اور سو کئے صبح جب نماز کے لیے محظ تو آنخضرت کے پاس جرئیل امین آئے اور فر مایا کہ یارسول اللہ اللہ تعالی فرما تا ہے کہ عبد الرحمٰن بن عوف کو میراسلام کہواور ان سے وہ فہرست لے کر قبول کرلوجوانہوں نے رات کو بنائی ہے اور پھر بیفہرست ان کو والی کر دو اور کہو کہ اللہ تعالی عبد الرحمٰن بن عوف کو جنت کی بشارت سنا دو حضرت عبد الرحمٰن بن عوف کو دعا دے رہی ہیں اور حضورا کرم سلی بن عوف نے دعا میں اللہ عنصا حضرت عبد الرحمٰن بن عوف کو دعا دے رہی ہیں اور حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم نے خاص دعا فر مائی جوساتھ والی حدیث میں فہر کورہے۔" یہ حضوا "سخاوت اور نچھا ورکرنے کے معنی میں ہے یہ ساتھ والی روایت کا لفظ ہے۔

## عبدالرحمٰن بنعوف رضى الله عنه كيليخ خصوصى دُعا

(٢٣) وَعَنْ أُمَّ سَلَمَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُوْلُ لِآزْوَاجِهِ اِنَّ الَّذِى يَحْتُوْعَلَيْكُنَّ بَعْدِى هُوَا الصَّادِقُ الْبَارُى اللّهُمُّ اسْقِ عَبْدَالرَّحْمَٰنِ بْنِ عَوْفٍ مِنْ سَلْسَبِيْلِ الْجَنَّةِ

تَشَجَيِّكُ :حضرت امسلم رضی الله عنبها سے روایت ہے کہا میں نے سنارسول الله صلی الله علیه وسلم نے اپنی ہویوں کوفر مایا جو مض میرے بعد لی بھر بھر کرتم پرخرج کرے گا۔وہ صادق اور نیک ہے۔اے اللہ عبد الرحمان بن عوف کو جنت کے چشمہ سے پلا۔ (روایت کیاس کواحمہ نے )

#### حضرت ابوعبيده رضى اللهءنه كي فضيلت

خلافت ميمتعلق آنخضرت صلى الله عليه وسلم سے ايک سوال اوراس كاجواب

(٣٥) وَعَنْ عَلِيٌّ قَالَ قِيْلَ يَارَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَنْ نُؤمِرُ بَعْدَكَ قَالَ إِنْ تُؤمِرُوْ اَبَابَكُو تَجِدُوْهُ اَمِيْنَا وَاللهِ عَلَىهُ وَسَلَمُ مَنْ نُؤمِرُ بَعْدَكَ قَالَ إِنْ تُؤمِرُوْ اَ عَمَرَ تَجِدُوْهُ قَوِيًّا اَمِيْنَا لَا يَخَاتُ فِى اللهِ لَوْمَةَ لاَئِمٍ وَإِنْ تُؤمِرُوْا عَمَرَ تَجِدُوْهُ قَوِيًّا اَمِيْنَا لَا يَخَاتُ فِى اللهِ لَوْمَةَ لاَئِمٍ وَإِنْ تُؤمِرُوْا عَلِيًا وَلَا اَرَاكُمْ فَاعِلِيْنَ تَجَدُوْهُ هَادِيًا مَهْدِيًا يَأْخُذُبكُمُ الطَّرِيْقَ الْمُسْتَقِيْمَ (رواه احمد)

تَشْجِيجُنْ أَحْضِرت على رضَى الله عند ہے دوایت ہے کہ کہا گیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بعد ہم س کوامیر بنا کیں فر مایا اگر

حارون خلفاء رضى الله عنهم كے فضائل

(٢٦) وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ رَحِمَ اللّهُ اَبَابَكُرٍ زَوَّجَنِى اِبْنَتَهُ وَحَمَلَنِى اِلَى دَارِلْهِجْرَةِ وَصَحِبَنِى فِى الْغَارِ وَاَعْتَق بِلَالاً مِنْ مَالِهِ رَحِمَ اللّهُ عُمَرَ يَقُوْلُ الْحَقَّ وَإِنْ كَانَ مُرًّا تَرَكَهُ الْحَقُّ وَمَالَهُ مِنْ صَدِيْق رَحِمَ اللّهُ عُفْمَانَ تَسْتَحْي مِنْهُ الْمَلَاثِكَةُ رَحِمُ اللّهُ عَلِى اللّهُمَّ ادِرِالْحَقَّ مَعَهُ جَيْثُ دَارَ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هَذَا حَدِيْثُ غَرِيْبٌ

تَنْ ﷺ عَلَی الله تعالی الله عند سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم کے فر مایا الله تعالی ابو بکر رضی الله عند پررم کرے اپنی بیٹی کے ساتھ میری شادی کر دی۔ وار بجرت کی طرف اپنی اوٹنی پرسوار کرلایا۔ غار میں میر اساتھی بنا سپنے مال سے بلال رضی الله عند کوخرید کرآزاد کیا۔ الله تعالی عمر رضی الله عند پر رحم کر حق کہتا ہے آگر چہسی کوکڑ وا گلے حق نے اسے اس طرح چھوڑا ہے کہ اس کا کوئی دوست نہیں رہا اللہ تعالی عثمان رضی اللہ عند پر رحم کر بے فرشتے اس سے حیا کرتے ہیں اللہ علی رضی اللہ عند پر رحم کر سے اللہ حق کو اس کے ساتھ کر جدھروہ پھرے۔ دوایت کیا اس کو ترفیدی نے اور کہا ہے حدیث غریب ہے۔

تنتین کے بخصرت علی رضی اللہ عنہ کی زندگی میں چند نزاعی صورتیں پیش آئیں ہیں: پہلی صورت جنگ جمل کی ہے اس میں علی حق پر تھے مر مقابل میں ہوئے۔ مقابل میں ہوئے۔ مقابل میں ہوئے۔ مقابل میں ہوئے۔ مقابل کے لوگ اجتہاد پر تھے پھر خوارج کے میں بڑے برے محاب اجتہاد کرتھے پھر خوارج کے ساتھ طویل جنگوں کا سلسلہ رہا اس میں بھی حضرت علی حق پر تھے اور مدمقابل خوارج باطل پر تھے زیر بحث حدیث میں جس طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے حقافر مائی ای طرح آپ کی زندگی رہی اس حدیث میں حضرت علی کی حقانیت کو بجیب مؤثر انداز سے بیان کیا گیا ہے بینیں کہا کہا کہا گھلی جو تھی کے طرف جائے! سجان اللہ کتا بڑا اعزاز ہے! کہنے والے نے کہا:

والبيت لايبتني آلا بأركان

أمّا على فمشهور فضائله

بَابُ مَنَاقِبِ أَهُلِ بَيُتِ النّبِيِّ صلى الله عليه وسلم رسول الله عليه وسلم كر والول كمنا قب كابيان الله عليه وسلم من الله عليه وسلم الله وسلم الل

قال الله تعالىٰ: (انّما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهر كم تطهيرًا) (الاحزاب 33) قال الله الشافعي رحمة الله عليه:

فليشهد التقلان انى رافض

لوكان رفضا حب ال محمد

یادر ہے کہ صاحب مشکلو ہے نے فرکورہ عنوان کے تحت عموم اور خصوص دونوں سے کام لیا ہے بعض روایات وہ ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ بنو ہائل ہیت نبی میں داخل ہیں ای طرح اس باب کے تحت آپ نے کچھوہ احادیث بھی نقل فر مائی ہیں جو خصوصی طور پر صرف حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ ان حضرت حسن رضی اللہ عنہ ان حضرت فی اللہ عنہ ان حضرت نے اندازہ ہوتا ہے کہ اہل ہیت صرف یہی چارافراد ہیں عام بنو ہاشم نہیں ہیں اس عنوان کے تحت صاحب مشکلو ہے نے حضرت زیداور حضرت اسامہ کا ذکر بھی کیا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اہل بیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت وسعت ہے اور اہل محبت و قرابت بھی اس میں داخل ہیں' اس کے ساتھ ساتھ صاحب مشکلو ہے نے از واج مطہرات کے لیے الگ عنوان قائم کیا ہے اور ان کا الگ تذکرہ کیا ہے' ان تمام متفرقات اور پچھ تضادات کو متفق کرنے کے لیے مشکلو ہے نے فرمایا ہے کہ لفظ ' بیت' کی تین چیشیتیں اور تین اطلاقات ہیں۔

(1) اول بيت نب ب\_ (2) دوم بيت ولادت ب\_ (3) اورسوم بيت مكنى ب\_

اس کی تفصیل اس طرح ہے کہ بنو ہاشم لیعنی عبد المطلب کی اولا دکواہل بیت ولا دت کہتے ہیں جن میں حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت وضی اللہ عنہ اللہ عنہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ سرفہرست ہیں اگر چہ حضرت علی اہل بیت نسب میں بھی آتے ہیں لیکن علاء نے ان کو بیت ولا دت میں اللہ عنہ الدولا دت میں اللہ عنہ اللہ عنہ سے بادر ہے کہ شہرت کی وجہ سے انہیں چار کا نام خصوصی طور پرسلسلہ ولا دت میں لیا جاتا ہے ور نہ آئے ضرت صلی اللہ علیہ ولا دت میں اللہ تعلیہ ولا دت میں اللہ تعلیہ ولا دت میں واضل ہیں جیسے حضرت زینب رضی اللہ عنہ اس حقرت رقیہ رضی اللہ تعلی اللہ تعلی اللہ تعلیہ عنہ واس کے بعد آنحضرت کی از واج مطہرات کو اہل بیت سکنی کہا جائے گا جس کواہل خانہ کہتے عنہ اور حضرت ام کلاؤم رضی اللہ تعالی عنہ ہیں اگر چہ اہل بیت کا پہلا مصداتی از واج مطہرات اور اہل خانہ ہی ہوتا ہے لیکن اس طرح تشمیم سے قرآن کریم اورا حادیث میں استعال شدہ لفظ اہل بیت کا مفہوم آسانی سے سمجھ میں آجاتا ہے۔ (خلاصہ ادمظ ہرت)

#### الفصل الأول... آيت مبابله اورابل بيت

ا عَنُ سَعُدِ بُنِ اَبِيُ وَقَاصٍ ۚ قَالَ لَمَّا نَزَلَتُ هَاذِهِ الْآيَةُ نَدُعُ اَبُنَاءَ نَا وَاَبُنَآءَ كُمُ دَعَارَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلِيًّا وَّفَاطِمَةٍ وَحَسَنًا وَّحُسَيْنًا فَقَالَ اَللَّهُمَّ هَوُلَآءِ اَهْلُ بَيْتِي (رواه مسلم)

تراکیجیگی ده در سعد بن ابی وقاص رضی الله عنه سے روایت ہے جس وقت بیآیت نازل ہوئی۔ نداع ابناء نا و ابنا و کے رسول الله صلی الله علیہ وسلی منظیہ وسلی الله عنہ وسلی بی اللہ منظیہ وسلی منظرہ سے ایک دوسرے پر العنت سیجنے کے معنی من ہے عرب کا دستور تھا کہ جب کی معاملہ میں تنازع ہوتا تو طرفین الله علیہ وسلی بی کو گھر سے نکال کر کھے میدان میں الکرایک دوسرے کی معاملہ عن وسلی الله علیہ وسلی کے دمانہ میں نجران کے کہ عیسائی پادری آخضرت صلی الله علیہ وسلی سے بحث وسلی الله علیہ وسلی کے دمانہ میں نجران کے کہ عیسائی پادری آخضرت صلی الله علیہ وسلی کہ وسلی الله علیہ وسلی کے دمانہ میں الله علیہ وسلی کے دمانہ میں الله علیہ وسلی کے دمانہ میں الله علیہ وسلی الله علیہ وسلی منظرہ کے لیے دمانہ وسلی الله علیہ وسلی الله وسلی وسلی کے بادری بھی میدان میں آگے مرانے خضرت صلی الله علیہ وسلی الله علیہ وسلی الله علیہ وسلی کے بادری بھی میدان میں آگے مرانے خضرت صلی الله علیہ وسلی کے بادری بھی میدان میں آگے مرانے خضرت میں کہ میدان میں آگے مرانے خضرت میں کہ وسلی کے مسلی الله وسلی کے مانے والے اللہ وسلی کے بادری بھی میدان میں آگے مرانے کے محلی کے مسلی والی وسلی کے بادری بھی میدان میں آگے میں کہ مقال بھا کہ وہ وہ کے تو بادی کو کہ کہ وہ وہ کے تو بادگا کو میاں کے میدان میں آگے میک کے مانے وہ کی کو کہ کہ وہ وہ کے تو بادگا کو کو کہ کہ وہ کی کہ کو کہ کی کہ کی کہ کو کے دور کو کہ کہ کہ کے دور کے کہ کہ کو کہ کہ کہ کی کو کو کہ کہ کو کہ کہ کو کو کہ کی کہ کو کہ کی کہ کو کہ کی کہ کو کہ کہ کو کہ کی کہ کو کہ کو کہ کی کہ کو کہ کہ کو کو کہ کو کہ کو کہ کی کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کو کو کہ کو کہ کو ک

یلے گئے محضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر بیلوگ مبللہ کرتے تو سار ہے سنح ہوجاتے اورآ گان کوجلا کرخاک کردیتی۔ اس مبابلہ کے موقع پر آنخصرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حصرت حسن اور حصرت حسین اور حصرت علی و فاطمہ رضی اللہ عنہم کواشارہ کر کے فرمایا کہ بیمیرے اہل بیت ہیں'او پر جولکھا گیا ہے کہ اہل بیت کے تین اطلاقات ہیں تو بیاہل بیت ولادت والا اطلاق ہے خوب سمجھلو!

## آیت قرآنی میں مذکور' اہل بیت' کامحمول ومصداق

(۲) عَنُ عَائِشَةَ رَضِى اللَّهُ عَنُهَا قَالَتُ حَرَجَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم غَدَاةً وَّعَلَيْهِ مِوْظٌ مُّرَحُلٌ مِّنُ شَعُواَسُوَدُ فَجَاءَ الْحَسَنُ بُنُ عَلِي صفَادُ خَلَة أَمُّ جَاءَ الْحُسَيْنُ صفَدَ خَلَ مَعَهُ ثُمَّ جَاءَ ثُ فَاطِمَةُ رَضِى اللَّهُ عَنُهَا فَأَهُ جَاءَ الْحُسَيْنُ صفَدَ خَلَ مَعَهُ ثُمَّ جَاءَ ثُ فَاطِمَةُ رَضِى اللَّهُ عَنُهَا فَأَهُ خَلَهَ أَلَّهُ اللَّهُ عَنُهُ اللَّهُ لِيُذُهِبَ عَنُكُمُ الرِّحُسَ اَهُلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمُ تَطُهِيرًا (رواه مسلم) عَلِي صفا فَادُ حَلَهُ اللهُ لِيُدُهِبَ عَنُكُمُ الرِّحُسَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَا عَلَى اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَ

ابراجيم بن رسول الله

(٣) عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ لَمَّا تُوُفِّى إِبْرَاهِيْمُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إنَّ لَهُ مُرُضِعًا فِي الْبَعَةِ (رواه البحاری) لَتَحْتَحَيِّنُ :حضرت براءرضى الله عندست روايت ہے کہ جس وقت ابرائيم نے وفات پائى رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرما يا جنت ميں اس كى ايك دودھ پلانے والى ہے۔ (روايت كياس كو بخارى نے)

تنتیجے:حضرت ابراہیم ماری قبطیہ کیطن سے پیدا تھے۔آنخضرت ملی الله علیہ وسلم کومصر کے بادشاہ مقوّس نے بطور عطیہ ایک لونڈی دی تھی اس کا نام ماریہ قبطیہ تھا اس لونڈی کے بیا ہوگئے تھے سولہ سترہ ماہ کی عمر میں ان کا انتقال ہوگیا تھا'اس کے متعلق آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ چونکہ ان کے دودھ پلانے والی کومقرر فرمایا جوابراہیم کو جنت میں دودھ پلانے والی کومقرر فرمایا جوابراہیم کو جنت میں دودھ پلارہی ہے اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جنت اب سے موجود ہے اور پاکیزہ لوگ اِب بھی جنت میں داخل کیے جاتے ہیں۔

حضرت فاطمه رضى الله عنها كي فضيلت

(٣) عَنُ عَآئِشَةَ رَضِى اللَّهُ عَنُهَا قَالَتُ كُنَّا اَزُواجَ النَّبِي صلى الله عليه وسلّم عِنْدَة فَاقْبَلَتُ فَاطِمَةُ رَضِى اللّهُ عَنُهَا مَا تَخْفَى مِشْيَتُهَا مِنُ مِشْيَةٍ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَلَمَّا رَاهُ قَالَ مَرْحَبًا بِابْنَتِى ثُمَّ اَجُلَسَهَا ثُمَّ سَآرَهَا النَّانِيَةَ فَإِذَا هِي تَصْحَكُ فَلَمَّا قَامَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَا لَنُهَا عَمَّا سَارَّكِ قَالَتُ مَا كُنتُ لِأَفْشِى عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم سِرَّهُ فَلَمَّا تُوفِي قَلْتُ عَرَمُتُ مَا اللهُ عَلَيْ وَسُلُولُ اللهِ عليه وسلم عَلَيْ وَلَمْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْكِ مِمَا لِي عَلَيْكِ مِنَ الْحَقِ لَمَّا اَخْبَرُنِي قَالَتُ اللّهُ اللهُ عَلَيه وسلم سِرَّهُ فَلَمَّا تُوفِي قَلْتُ اللهُ عَلَيْكِ بِمَا لِي عَلَيْكِ مِنَ الْحَقِ لَمَّا اَخْبَرُنِي قَالَتُ اللّهُ اللهُ عَلَيْ مَا اللهُ عَلَيْكِ بِمَا لِي عَلَيْكِ مِنَ الْحَقِ لَمَّا الْحَبَرُ بَيْنُ قَالَتُ اللّهُ اللهُ عَلَيْكُ بِمَا لِي عَلَيْكِ مِنَ الْحَقِ لَمَّا اللهُ عَلَيْ فَاعَمُ اللّهُ وَلَا اللهُ عَلْمَا اللهُ عَلَيْ اللّهُ اللهُ عَلَيْكُ فَلُكُ اللّهُ عَلَيْكُ فَلَا اللهُ عَلَيْكُ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ وَلَمْ اللهُ عَلَيْكُ وَلَا اللهُ عَلَيْكُ وَلَوْمَ اللهُ عَلَيْكُ وَلَوْلَ اللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ الْحَلَقِ اللّهُ الْحَدَى اللّهُ اللهُ عَلَيْكُ وَلَا اللهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ الْحَدَاقِ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

ترتیجین جسترت عائشرضی الله عنها سے روایت ہے کہ ہم نی سلی الله علیہ وسلم کی ہویاں آپ کے پاس بیٹی ہوئی تیس کہ حضرت فاظمہ میں الله عنها آئیں ان کی چال نی مسلی الله علیہ وسلم کی چال سے نہیں چھپی تھی جب آپ سلی الله علیہ وسلم نے اسے دیکھا فرمایا میری بیٹی کیلئے کشادگی ہو۔ پھران کو بٹھایا اوراس کے کان میں چیکے سے بات کی حضرت فاطمہ رضی الله علیہ وسلم کھڑے ہوگئے میں نے حضرت فاطمہ رضی الله علیہ وسلم کھڑے ہوگئے میں نے حضرت فاطمہ رضی الله علیہ وسلم کھڑے ہوگئے میں نے حضرت فاطمہ رضی الله علیہ وسلم کھڑے ہوگئے میں نے حضرت فاطمہ رضی الله علیہ وسلم کھڑے ہوگئے میں نے حضرت فاطمہ رضی الله علیہ وسلم کھڑے ہوگئے میں نے حضرت فاطمہ رضی الله علیہ وسلم کھڑے ہوگئے میں نے حضرت فاطمہ رضی الله علیہ وسلم کھڑے ہوگئے میں نے حضرت فاطمہ وسلم کھڑے ہوگئیں میں رسول الله علیہ وسلم فوت ہو گئے ہوگئیں میں دس کی اور وہ کھے کہا تھا کے جمید کو فاہر نہیں کروں گی جب آپ سلم الله علیہ وسلم فوت ہو گئے کوئی بات نہیں ہے پہلی مرتبہ آپ نے جو جھے کہا تھا وہ میں موروز ہوگئی کو ایات نہیں ہے پہلی مرتبہ آپ نے جو جھے کہا تھا اصل قریب آپ بھی ہو اللہ علیہ وہ کو ایک کا ایک مرتبہ دورکرتے تھا سیال انہوں نے دومرتبہ دورکیا ہے میرا خیال ہے میری وہ ہوئی کے وہ اللہ علیہ وہ کہ اللہ علیہ وہ کہ اللہ علیہ وہ ہوئی کہ وہ بھی ہوئی وہ بس اس نے میری کے وہ کہ وہ کہ وہ کی میں ہیں ہوئی ہیں ہوئی ہیں ہوئی کے وہ کا میں دوروز کی گئیں رواز کی گئیں ہوئی کی فرمایا تھیں اللہ علیہ وہ کہ میں ہیں ہوئی ہے خواک کی میں ہیں ہوئی ہیں ہیں ہوئی۔ میں ہی ہے کے حلی کی میں ہیں ہوئی۔ میں ہی تو میں وہ کو کی گئی ہیں ہیں ہوئی۔ میں ہوئی کی ہوئی کے میں ہیں ہوئی۔ میں ہوئی کی ہوئی کی میں ہوئی ہیں ہوئی۔ میں ہوئی کی میں ہوئی کی میں ہوئی کی ہوئی کی میں ہوئی کے میں ہوئی کے میں ہوئی کی میں ہوئی ہوئی گئی ہوئی کی ہوئی کی ہوئی کی میں ہوئی کے میں ہوئی کی ہوئی کی کی میں ہوئی کی ہوئی کی کوروں کی سے سیسے سیلے بچھے ملے گی میں ہیں ہوئی کی ہوئی کی کوروں کی سیال کی ہوئی کی کھرون کی کوروں کی کی ہوئی کی کوروں کی کی کوروں کی کی کھرون کی کی کوروں کی کیں کی کھرون کی کی کی کوروں کی کھرون کی کوروں کی کوروں کی کھرون کی کوروں کی کھرون کی کھرون کی کوروں کی کھرون کی کھرون کی کی کھرون کی کھرون کی کوروں کی کھرون کی کھرونے کے کھرونے کی کوروں کی کھرون

تستنتیج: 'نساد ھا''یعنی چیکے سے کان میں کوئی بات فر مادی 'نسو ہ' ' یعنی آنخ ضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کان میں آ ہت فرما دی تو ہیہ راز کی بات بن گئ اور راز کو فاش کرنا جا نزنہیں ہے۔''عزمت علیک'' یعنی میں تھیے خدا کی شم کھلاتی ہوں اور ماں ہونے کے ناسطے کا واسط بھی دیتی ہوں کہ مجھے بتا دوحضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا' اب تو حضرت کی و فات کے بعدر از بھی رازنہیں رہا۔

''فنعم''لینی حضور کی وفات کے بعداب بتاؤں گی اب رازنہیں رہا۔

"سیدة النساء اهل المجنة" حضرت فاطمدرض الله تعالی عنها اور حضرت عاکشرض الله تعالی عنها اور پر حضرت خدیجه الکبری رضی الله تعالی عنها کے آپسی کی فضیلت بیس علماء کے مختلف اقوال ہیں کہ ان بیس علی الاطلاق کون افضل ہیں؟ علام سیوطی نے لکھا ہے کہ حضرت فاطمہ اور حضرت عاکشہ رضی الله عنها کی افضیلت بیس علماء کے تین مسلک ہیں۔ سب سے رائح مسلک ہیہ ہے کہ حضرت فاطمہ حضرت عاکشہ سے افضل ہیں بعض علماء نے دونوں کا رتبہ یکسال قر اردیا ہے اور بعض علماء نے اس بارے بیس مکوت افتیار کیا ہے امام مالک رحمۃ الله علیہ سے جب اس افضیلت کے بارے بیس پوچھا کیا تو آپ نے فرمایا کہ فاطمہ پنج برکے گوشت کا گزا ہے اور بیس پوچھا کیا تو آپ نے فرمایا کہ فاطمہ پنج برکے گوشت کا گزا ہے اور بیس پوچھا کیا علم اور کی کر حضرت فاطمہ سب سے افضل ہیں پھر حضرت خدیجہ رضی الله عنها ہیں اور پھر حضرت عاکشہ الله عنها ہیں الله عنها ہیں اور اعتبارات مختلف ہیں آئبیں حیثیات اور اعتبارات کی بنیاد پر عاکش منہ دسر سے علماء نے ایک انجھی بات کمھی ہے دراصل حیثیات اور اعتبارات مختلف ہیں آئبیں حیثیات اور اعتبارات کی بنیاد پر فضیلت دینے ہیں آئبیں حیثیات اور اعتبارات کی بنیاد پر فضیلت دینے ہیں آئبیں حیثیات اور اعتبارات کی بنیاد پر فضیلت دینے ہیں آئبیں حیثیات اور اعتبارات کی بنیاد پر مسلک سے بدا ہوئے اور ام کلاؤم کا نکاح حضرت فاطمہ بضعة جسدًا ہیں!

میں ام کلاؤم کا نکاح حضرت عاطمہ من الله عنہا کا نکاح حضرت عرف موزوق حضرت عاکشہ الصد علیہ ویں گرچش عدم جلتے رہیں گے۔

#### جس نے فاطمہ کوخفا کیااس نے مجھ کوخفا کیا

(۵) عَنِ الْمِسُورِ بُنِ مَخُرَمَةَ ۚ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ فَاطِمَةُ بَضُعَةٌ مِنِّىُ فَمَثْ اَغُضَبَهَا اَغُضَبَنىُ. وَفِیُ رِوَایَةٍ یُرِیُبُنیُ مَااَرَابَهَا وَیُوُدِیْنیُ مَااذَاهَا (متفق علیه) تَحْرِیْنَ : حضرت مسور بن مخر مدے روایت ہے رسول الله صلى الله علیه وسلم نے فرمایا فاطمه رضى الله عنها میرے گوشت كا كلوا ہے جس نے اس كونا راض كيا اس نے جھے كونا راض كيا۔ ايك روايت ميں ہے جو چيز اس كوناق ميں والتى ہے وہ جھے كونان ميں والتى ہے جو اس كونا وہ جھے كونا وہ جھے كونان عليہ )

نتنتیج: حضرت علی رضی الله عند نے ابوجهل کی بیٹی ہے نکاح کا ارادہ کیا تھا' اس پر آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے عام خطبہ میں بیکلام فر مایا تھا' بید نکاح منع نہیں تھا تھر آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا کہ الله کے دشمن کی بیٹی اور اللہ کے رسول کی بیٹی ایک جگدا یک نکاح میں جمع کرنا منا سب نہیں اور اس میں فاطمہ کے فتنہ و آز ماکش میں پڑنے کا خطرہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو دردی پنچنے کا خطرہ ہے۔ تو ان عارضی امور کی وجہ ہے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فر ما دیا ورندا سلام میں منع نہیں تھا۔

#### اس عذاب سے ڈروجواہل بیت کے حقوق کی کوتا ہی کے سبب ہوگا

(٢) عَنُ زَيْدِ بُنِ اَرْقَمَ قَالَ قَامَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمًا فِيُنَا خَطِيْبًا بِمَاءٍ يُدُعَى خُمَّا بَيْنَ مَكَّةً وَالْمَدِيْنَةِ فَحَمِدَ اللّهَ وَاثْنَى عَلَيْهِ وَوَعَظَ وَذَكَّرَ ثُمَّ قَالَ امَّا بَعُدُ اَ لَا آيُهَا النَّاسُ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ يُوْشِكُ اَنْ يَأْتِيَنِي رَسُولُ رَبِّى فَاجِيْبَ وَانَا تَارِكُ فِيْكُمُ الثَّقَلَيْنِ اَوَّلُهُمَا كِتَابُ اللّهِ فِيْهِ الْهُدَى وَالنَّوْرُ فَخُذُوا بِكِتَابِ اللّهِ وَاسْتَمُسِكُوا بِهِ فَحَتَ عَلَى كِتَابِ اللّهِ وَرَغَّبَ فِيْهِ ثُمَّ قَالَ وَاهُلُ بَيْتِي أُذَكِّرُكُمُ اللّهَ فِي اَهُلِ بَيْتِي. وَفِي رِوَايَةٍ كِتَابُ اللّهِ هُوَ حَبْلُ اللّهِ مَنِ اتَّبَعَهُ كَانَ عَلَى الْهُدَى وَمَنْ تَوَكَهُ كَانَ عَلَى الطَّلْلَةِ (رواه مسلم)

ترکیجیٹ دھنرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چشمہ کے پاس جس کا نام خم تھا جو مکہ اور مدینہ کے در میان ہے۔ ایک دن خطبہ دینے کے لیے کھڑ ہے ہوئے اللہ کی تعریف کی اس کی ثنا کہی پھر وعظ کیا فر مایا اما بعدا را لوگویٹس ایک بشر ہوں قریب ہے کہ میر سے رب کا اپنی میر سے پاس آ جائے میں اس کو قبول کروں اور میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ چلا ہوں۔ ایک اللہ کی کتاب ہے اس میں ہدایت اور نور ہے اللہ کی کتاب کو پکڑ واور اس کو مضوطی سے تھا مو اللہ کی کتاب پر براہ پھنے تنہ کیا اور اس میں رغبت دلائی۔ پھر فر مایا دو مری بھاری چیز میر سے اللہ کی کتاب میں اس کے حقوق میں اس کے دول تا ہوں میں تم کو اللہ کی یا دولا تا ہوں اس کے اللہ کی یا دولا تا ہوں اس کے اللہ کی یا دولا تا ہوں اس کے اللہ کی اور میں تا ہوگا جس نے اس کو چھوڑ دیا گمراہ ہوگا۔ (مسلم)

#### حضرت جعفر كالقب

(ے) عَنِ ابْنِ عُمَوَ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ إِذَاسَلَمْمَ عَلَی ابُنِ جَعُفَرَ قَالَ اَلسَّلامُ عَلَیْکَ یَا ابْنَ ذِی الْجَنَاحَیْن (بعاری)

الرَّیْجِیْنُ : حضرت ابن عمر سے دوایت ہے جس وقت وہ ابن جعفر کوسلام کہتا اُ سے کہتا تھے پرسلامتی ہوا نے والبحاصین کے بیٹے ۔ (بغاری)

لَدَ الْبَرْجَ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَنْهُمَا اَلْهُ عَنْهُمَا مُونَد پر جنگ موند ہوئی تھی اس مشہور جنگ میں حضرت ذید بن حارث کی شہادت کی وجہ بعدامیر ہونے کی حیثیت سے جنگی جمنڈ ادھرے ہاتھ میں لیا کافرنے اس کو تھی کا من حیثیت سے جنگی جمنڈ ادھرے ہاتھ میں لیا کافرنے اس کو تھی کا من حیث میں اور بین میں تھا میں اللہ نے آپ کی مربر حملہ کردیا جس سے آپ کے جم کے دوگڑے اور شہید ہوگے اللہ تعالی نے آپ کو جنت میں دو برعطا کیے جس کے دریعے سے وہ جنت میں اڑنے کی اس میں اس میں وہ بعدا حین یعنی دو پروں والا کہتے ہیں یہال جعفر کا بیٹا عبداللہ مراد ہے۔

## حسن ابن على رضى الله عنه كے ليے دعا

" الما عام وسلم وَ الْحَسَنُ مُنْ عَلَى صِفِلْ عَاتِقِهِ نَقُولُ اللَّفُمُ إِنِّي أَحِيُّهُ فَأَحِيُّهُ مِنْ عِلَهِ ع

تَرْتَحْتِكُنِّ عَصْرِت براءرضی الله عندے روایت ہے کہ بیس نے رسول الله صلی الله علیه دسلم کودیکھا کہ حسن بن علی آپ کے کندھے پر بیٹھے '' ہوئے ہیں آپ صلی الله علیه وسلم فرماتے ہیں اے الله میں اس سے مجت رکھتا ہوں تو بھی اس سے محبت فرما۔ (متفق علیہ )

حسن ابن على سيرة بخضرت صلى الله عليه وسلم كاتعلق خاطر

(٩) وَعَنُ اَبِيُ هُوَيُوَةَ قَالَ خَرَجُتُ مَعَ رَسُولِ اللّهِ صلى الله عليه وسلم فِيُ طَآتِفُةٍ مِّنَ النَّهَارِ حَتَّى اَتَى خِبَاءَ فَاطِمَةَ فَقَالَ اَثَمَّ لُكُعُ اَثَمَّ لُكُعُ يَعْنِي حَسَنًا فَلَمُ يَلْبَتُ اَنُ جَاءَ يَسُعٰى حَتَّى اعْتَنَقَ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنُهُمَا صَاحِبَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم اَللّهُمَّ اِنِّيُ اُحِبُّهُ فَاحِبَّهُ وَاحِبَّ مَنْ يُبِحِبُّهُ (متفق عليه)

لَتَنْ الله الله على الله عنه سے روایت ہے کہ دن کے ایک حصہ میں میں رسول الله علی الله علیہ وسلم کے ساتھ لکلا آپ حضرت فاطمہ رضی الله عنہا کے گھر تشریف لائے فرمایا یہال لڑکا ہے یہال لڑکا ہے۔ حسن رضی الله عنہ مرادر کھتے تقے تھوڑ دیرگذری تھی کہ وہ بھی دوڑتا ہوآیا دونوں ایک دوسرے سے گلے ملے رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ میں اس سے مجت کرتا ہوں تو بھی اس سے محبت فرمااور جو محض اس سے محبت کرے اس سے بھی محبت فرما۔ (متنق علیہ)

امام حسن ابن على رضى الله عنه كى فضيلت

(٠ ١) عَنُ اَبِىُ بَكُرَةَ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى الْمِنْبَرِ وَالْحَسَنُ بُنُ عَلِيِّ صَالَى جَنْبِهِ وَهُوَ يُقُبِلُ عَلَى النَّاسِ مَرَّةً وَّعَلَيْهِ اُخُرَى وَيَقُولُ إِنَّ ابْنِى هٰذَا سَيِّدٌ وَلَعَلَّ اللَّهَ اَنُ يُصُلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيُنِ عَظِيْمَتَيُنِ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ (رواه البخارى)

نَتَنِيَجِيِّنِ ُ : حضرت البوبكره رضى الله عنه سے روایت ہے کہا میں نے رسول الله صلى الله عليه وسلم كود يكھامنبر پرتشريف فرما ہیں حسن بن على رضى الله عنه آپ صلى الله عنه آپ صلى الله عنه وسے ہیں اور بھی حسن رضى الله عنه الله عنه عنه الله عنه عنه مير اليه بيٹا سردار ہے اميد ہے مسلمانوں كى دوبزى جماعتوں ميں سيسلم كراوے گا۔ (روایت كياس كوبخارى نے ) كی طرف فرماتے تھے مير اليه بيٹا سردار ہے اميد ہے مسلمانوں كى دوبزى جماعتوں ميں سيسلم كراوے گا۔ (روایت كياس كوبخارى نے )

نستنتے اور ہیں ان کی وجہ سے ان شاء اللہ مسلمانوں کی دو ہوئی ہماعتوں ہم سے ارشاد کا مطلب ہیہ ہے کہ حسن کوئی معمولی ہتی نہیں ہے ' یہ بر اس وقت پوری ہوگئی اس وقت بوری ہوگئی ہیں ہر اور مسلمان ایک جھنڈے کے یہ جھع ہو گئے ' حضرت حسن کے ساتھ چالیس ہر اور سلمان ایک جھنڈے کے یہ جھع ہو گئے ' حضرت حسن کے ساتھ چالیس ہر اور سلمان اٹھ کھڑے ہوئے ہوئے اور مسلمان ایک جھنڈے کے یہ جھے لیکن حضرت حسن نے فرایا کہ ہیں اس امت کے خون کا ایک قطرہ بھی گرانا نہیں چاہتا بغیر کسی مجبوری اور بغیر کسی اللہ کے ہے آپ نے ظافت چھوڑ دی اور مسلمانوں کو متحدر کھا آگر چہاس زمانہ کے منافق فتم کے شیعہ نے اس اقدام کو مشرح کئی میں جبوری اور بغیر کسی کا ایک میں اور ساتھ کے ہوڑ دی اور مسلمانوں کو متحدر کھا آگر چہاس زمانہ کے منافق فتم کے شیعہ نے اس اقدام کو صروح کسی سے مناواض ہیں اور شاید بعد ہیں اس معاہدہ کی وجہ سے حضرت حسن سے ناراض ہیں اور شاید بعد ہیں اس معاہدہ کی اواش میں شیعہ نے ان کوز ہر کھلا کر شہید کردیا آج تک شیعہ اس کے حاس کی جام کو نہیں نکالا کیونکہ اندر سے بیاس پر خوش ہیں۔ اس حدیث میں معاہدہ میں ورضی سے مسلمانوں کی عظیم ہماعتیں قرار دیا ہے جس سے اندازہ میں شیعہ نے ان کوز ہر کھلا کر شہید کردیا ہوئی کے مقرب میں ایک عمارے مسلمانوں کی عظیم ہماعتیں قرار دیا ہے جس سے اندازہ میں حضرت علی اور حضرت معاوید ونوں کی جماعتوں کو آخر میں جانوں کی عظیم ہماعتیں قرار دیا ہے جس سے اندازہ میں حضرت علی کونہ ہوئی کے مسلمانوں کی عظیم ہماعتیں قرار دیا ہے جس سے اندازہ میں جو تا ہے کہ دونوں جانب سے مسلمان سے مصلمان سے مصلمان سے مصلمان ہوئی میں معاور معاور بیا جہتادی خطابہ ہماعتیں قرار دیا ہے جس سے اندازہ میں معاور بیا ہم ہماعتیں قرار دیا ہے جس سے اندازہ میں معاور بیا جہتادی خطابہ کی خطاب کو کو کھیں کے مسلمانوں کی خطاب کو کو کھیں کے مسلمانوں کی خطاب کو کو کھیں کے مسلمانوں کی خطرت کے دونوں کیا کی کے مسلمانوں کے مسلمانوں کی خطرت کو کو کھیں کے کہ کو کھیں کے مسلمانوں کی خوائی کے کہ کو کے کہ کے کسلمانوں کی کو کو کی کو کو کی کو کی کسیمانوں کی کو کو کی کو کی کو کی کو کو کو کھیل کو کھیل کر کر کے کی کی ک

## حسن اورحسین ابن علی رضی الله عنهمامیری دنیا کے دو پھول ہیں

(١١) وَعَنُ عَبُدِ الرَّحُمْنِ بُنِ اَبِي نُعُمِ قَالَ سَمِعُتُ عَبُدَاللَّهِ بُنَ عُمَرَ سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنِ الْمُحُرِمِ قَالَ شُعْبَةُ اَحُسِبُهُ يَقُتُلُ الذُّبَابَ قَالَ اَهُلُ الْعِرَاقِ يَسُأَلُونُى عَنِ الذُّبَابِ وَقَدُ قَتَلُوا ابْنَ بِنُتِ رَسُولِ اللّهِ صلى الله عليه وسلم وَقَالَ رَسُولُ اللّهِ هُمَا رَيُحَانَى مِنَ الدُّنُيَا. (رواه البخارى)

ن کی نظرت عبدالرحمٰن بن الی نغم سے روایت ہے کہ میں نے عبداللہ بن عمر سے سنا ایک آ دمی نے محرم کے متعلق یو چھا۔ شعبہ نے کہا میرا خیال ہے کھی قبل کرنے کے متعلق وہ یو چھر ہاتھا۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے اہلِ عراق جھے کھی قبل کرنے کے متعلق یو چھار ہے تھے حالا تک انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسہ کو شہید کر دیا ہے جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے دنیا میں میرے دو چھول ہیں۔

## سركاررسالت صلى الله عليه وسلم مصحسين رضى الله عنه كى جسماني مشابهت

(٢ ) وَّعَنُ اَنَسٍ قَالَ لَمُ يَكُنُ اَحَدٌاَشُبَهَ بِالنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِنَ الْحَسَنِ بُنِ عَلِيّ رضى الله عنه وَقَالَ فِي الْحُسَيُنِ رضى الله عنه اَيْضًا كَانَ اَشْبَهَهُمْ بِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم (رواه البخارى)

نَ الله عنه سے بڑھ کر نہ کریم اللہ عنہ سے روایت کے کہ تحسن بن علی رضی اللہ عنہ سے بڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیه وسلم کے ساتھ کوئی مثا بہت نہیں رکھتا تھا حضر ت حسین رضی اللہ عنہ کے متعلق بھی انہوں نے ایسا ہی کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیه وسلم کے ساتھ ان کی بہت زیادہ مثا بہت تھی۔ (روایت کیا اس کو بخاری نے)

## عبداللدابن عباس رضى الله عنهما كے ليے دعاء علم وحكمت

(١٣) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ ضَمَّنِىَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الى صَدْرِهٖ فَقَالَ اَللَّهُمَّ عَلِّمُهُ الْحِكُمَةَ. وَفِيُ رِوَايَةٍعَلِّمُهُ الْكِتَابَ (رواه البخارى)

نَ ﷺ حضرت ابن عباس رضی الله عندے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے مجھے کواپے سینہ کی طرف ملایا اور فر مایا اے الله اس کو حکمت سکھلا ۔ ایک روایت میں ہے اس کو کتاب الله سکھلا۔ (روایت کیا اس کو بخاری نے )

## حضورصلی الله علیه وسلم کا دعا دینا سر

(١٣) وَعَنُهُ قَالَ إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ الْخَلاءَ فَوَضُعُتُ لَهُ وَضُوُءٌ فَلَمَّا خَرَجَ قَالَ مَنُ وَضَعَ هَٰذَا فَانُحُبِرَ فَقَالَ اللَّهُمَّ فَقِهُهُ فِي اللِّيْنِ (متفق عليه)

نَرْ الله الله الله الله عند من الله عند من روايت ہے كه نبى كريم صلى الله عليه وسلم بيت الخلاء ميں داخل ہوئے ميں نے آپ صلى الله عليه وسلم كو بتايا كيا آپ صلى الله عليه وسلم كو بتايا كيا آپ صلى عليه وسلم كو بتايا كيا آپ صلى الله عليه وسلم كو بين كي بجھ عطافر ما - ( منتق عليه )

#### اسامه بن زیداورامام حسن ابن علی رضی الله عنهما کے حق میں دعا

(١٥) عَنُ اُسَامَةَ بُنِ زَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أنَّهُ كَانَ يَانُحُذُهُ وَالْحَسَنَ صفَيَقُولُ اَللَّهُمَّ اَحِبُّهُمَا فَاتِّيُ اُحِبُّهُمَا وَفِيُ رِوَايَةٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم يَانُحُذُنِيُ فَيُقْعِدُنِيُ عَلَى فَخِذِهِ وَيُقْعِدُ الْحَسَنَ بُنَ عَلِيٍّ عَلَى فَخِذِهِ الْاُخُواٰى ثُمَّ يَضُمُّهُمَا ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُمَّ ارْحَمُهُمَا فَإِنِّي اَرْحَمُهُمَا (رواه البحارى)

نَتَنِيَجِينِ عَلَىٰ الله عنه الله عنه نبي كريم صلى الله عليه وسلم سے روایت كرتے ہیں كه آپ اسے اور حن رضى الله عنه كو پكڑ كرفر ماتے اے الله بين ان دونوں سے محبت ركھتا ہوں تو بھى ان سے محبت فرما۔ ایک روایت میں ہے نبی صلى الله عليه وسلم مجھ كو پكڑ كيئر الله عليه وسلم مجھ كو پكڑ كيئر ان پر بھاتے اور حسن بن على رضى الله عنه كو دوسرى ران پر بھران كو ملاتے پھر فرماتے اے الله ان دونوں پر مہر بانى فرما كيونكه ميں ان دونوں پر مہر بانى كرتا ہوں۔ (روایت كياس كو بخارى نے)

# اسامه بن زيدرضي الله عنه كوآب صلى الله عليه وسلم كالميرلشكر بنانا

(٢١) عَنُ عَبُدِ اللّهِ بُنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّهُ عَنْهُمَا اَنَّ رَسُولَ اللّهِ صلى الله عليه وسلم بَعَثَ بَعْثًا وَاَمَّرَ عَلَيْهِمُ اُسَامَةَ بُنَ زَيْدٍ فَطَعَنَ بَعْصُ النَّاسِ فِى اِمَارَتِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلِم اِنْ كُنْتُمُ تَطُعَنُونَ فِى اِمَارَتِهِ فَقَدُ كُنْتُمُ تَطُعَنُونَ فِى اِمَارَةِ اَبِيْهِ مِنْ قَبُلُ وَاَيْمُ اللّهِ اِنْ كَانَ لَخَلِيْقًا لِلإِمَارَةِ وَاِنْ كَانَ لَمِنُ اَحَبٌ النَّاسِ اِلَىَّ بَعْدَهُ (متفق عليه) (وَفِى رِوَايَةٍ لِمُسُلِمٍ نَحْوَهُ وَفِى الْجِرِهِ اُوْصِيْكُمْ بِهِ فَائِنُهُ مِنْ صَالِحِيْكُمْ).

تر الله الله الله الله الله الله عن عروضی الله عند سے روایت ہے رسول الله علی الله علیہ وسلم نے ایک انتگر بھیجا اور اسامہ بن زید کو اس پر امیر مقرر کیا بعض لوگوں نے اس کے امیر بننے میں طعن کیار سول الله علیہ وسلم نے فرمایا اگرتم اس کی امارت میں طعن کرتے ہوتم نے اس کے باپ کی امارت میں مجمع طعن کیا تھا اور الله کی قتم وہ امارت کے لیے ہی پیدا ہوا ہے اور سب لوگوں سے بڑھ کر مجھے مجبوب ہے اور اسامہ رضی الله عندا ہے باپ کے بعد مجھے سب لوگوں سے بڑھ کر مجبوب ہے (متفق علیہ ) مسلم کی ایک روایت میں اس طرح ہے اور اس کے اخیر میں ہے ہے۔

زيدبن محمر كهنيكي ممانعت

(١٤) وَعَنُهُ قَالَ إِنَّ زَيْدَ بُنَ حَارِثَةَ مَوُلَى رَسُولِ اللَّهِ مَاكُنَّا نَدُعُوهُ إِلَّا زَيْدَ بُنَ مُحَمَّدٍ حَتَّى نَزَلَ الْقُرُانُ أَدُعُوهُمُ لِابْآئِهِمُ (الاحزاب٥٠٣٣) (متفق عليه)

نو کی بھی اللہ بن عمروضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ زید بن حارثہ جورسول اللہ علیہ وکلم کے آزاد کردہ غلام ہیں ہم ان کوزید بن مجرکہا کرتے سے یہاں تک کر آب آن پاک میں بی ہم ان کوزید بن مجرکہا کرتے ہیاں کی جا چکی سے یہاں تک کر آب پاک میں بی ہم نازل ہوا کہ ان کوان کے بابوں کی طرف منسوب کرد۔ (متنق علیہ) براء رضی اللہ عنہ کی میں کہ رہی ہی ہے۔ ہم کے الفاظ ہیں آپ سلی اللہ علیہ وحضالتہ میں گذر چکی ہے۔

#### الفصل الثاني

(۱۸) عَنْ جَابِرٍ قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّهِ صلى الله عليه وسلم فِي حَجَّتِهٖ يَوْمَ عَرَفَةَ وَهُوَ عَلَى نَاقِتِهِ الْقَصْوَاءَ يَخْطُبُ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ يَآتُيْهَا النَّاسُ إِنِّى تَرَكْتُ فِيْكُمْ مَا أَنْ أَحَزْتُمْ بِهِ لَنْ تَضِلُّوا فِي كِتَابَ اللّهِ وَعِتْرَتَى اَهْلِ بَيْتِيْ (ترمدی) فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ يَآتُهُ النَّاسُ إِنِّى تَرَكُمْ مَا أَنْ أَحَزْتُمْ بِهِ لَنْ تَضِلُوا فِي كِتَابَ اللّهِ وَعِتْرَتَى اَهْلِ بَيْتِيْ (ترمدی) لَتَحْرَبُ عَلَی اللّه علیه وسلم کود یکھا اپن آخری ج میں عرفہ کے دن اپنی قصوا اونٹی پر بیٹ کر طبر فرمارے تھے۔ میں نے سنا آپ فرماتے تھا اے لوگو میں تم میں الی چیز چھوڑ چلا ہوں اگرتم اس کومضوطی سے پکڑو کے مراہ نہیں ہوگے اللّه کی کتاب ہے اور میری عترت یعنی اہل بیت۔ (روایت کیا اس کور ذری نے)

حضورا كرم صلى الله عليه وسلم كي وصيت

(١٩) وَعَنْ زَيْدِ بْنِ اَرْقَكُمْ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنِّىٰ تَارِكٌ فِيْكُمْ مَا انْ تَمَسَّكْتُمْ بِهِ لَنْ تَضِلُوْا بَعْدِى اَحَدُهُمَا اَعْظُمُ مِنَ الْاخِرِ كِتَابَ اللّٰهِ حَبْلٌ مَمْدُودُ مِنَ السَّمَآءِ اِلَى الْارْضِ وَعِتْرَتِىٰ اَهْلُ بَيْتِى وَلَنْ يُتَفَوَّقَا حَتَّى يَرَوْا عَلَى الْحَوْاضِ فَانْظُرُوْا كَيْفَ تَخْلُفُوْنِى فِيْهِمَا (رواه الترمذي)

تر المرس نے معرف نید بن ارقم رضی اللہ عند سے روایت ہے کہ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا میں تم میں ای چیز چھوڑ رہا ہوں اگر تم اسے مضبوطی سے تقام لو گے میر سے بعد گراہ نہیں ہوگے۔ ایک دوسری سے بڑی ہے کتاب اللہ جوآسان سے زمین تک ایک پھیلی ہوئی رسی ہے۔ اور میری عزت میر سے اہل بیت بیدونوں آپس میں جدانہیں ہوں کے یہاں تک کدمیر سے پاس حوض کوڑ پروارد ہوں دیکھوان دونوں پرتم میر سے کیسے خلیفہ ثابت ہوتے ہو۔ (روایت کیاس کور ندی نے)

چهارتن پاک کارشمن گویا آنخضرت صلی الله علیه وسلم کارشمن

(٢٠) وَعَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِعَلِىْ وَفَاطِمَةَ وَالْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ اَنَا حَرْبُ لِّمَنْ حَارَبَهُمْ وَسَلْمٌ لِمَنْ سَالَمَهُمْ (رواه الترمذي)

تَرْجَيَّ : زیدرضی الله عند سے روایت ہے رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے حضرت علی رضی الله عنها ' فاطمہ رضی الله عنها ' حسین رضی الله عند کے متعلق فر مایا جوان سے لڑے گا میں ان سے لڑوں گا جوان سے ملح کرے گا میں اس سے ملح کروں گا۔ (ترندی)

على اور فاطمه رضى الله عنهما كي فضيلت

(٢١) وَعَنْ جُمَيْع بْنِ عُمَيْرِ قَالَ دَخَلْتُ مَعَ عَمَّتِي عَلَىَ عَآثِشَةَ فَسَالْتُ اِنَّ النَّاسِ كَانَ اَحَبَّ اِلَى رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ فَاطِمَةً فَقِيْلَ مِنَ الرِّجَالِ قَالَتْ زَوْجُهَا (رواه الترمذي)

ں کھنے گئے : حضرت جمیع بن عمیر سے روایت ہے کہ میں اپنی چھو پھی کے ہمراہ حضرت عا کشدرضی اللہ عنہ پر دافل ہوا میں نے پوچھارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب لوگوں سے بڑھ کر کیے محبوب سجھتے تھے فرمایا فاطمہ رضی اللہ عنہ کوکہا گیامر دوں میں سے فرمایا اس کے فاوندکو۔ (ترفدی) نت نتیے ہے: 'قالت فاطمہ ''حضرت عاکشہ کے منصف مزاج ہونے کا اندازہ لگائے کہ حضرت فاطمہ اور حضرت علی کوآنخضرت صلی اللہ علیہ دسلم کا سب سے زیادہ مجبوب قرار دیا حالا نکہ وہ یہ کی کہ سکتی تھیں کہ حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم کوسب سے زیادہ محبوب میں ہوں اور میرے باپ تھے اور یہ بات اپنی جگہ تھی کے ونکہ مسیح حدیث میں اس طرح وارد ہے گر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے نہایت انصاف اور وسعت قبلی کا مظاہرہ کیا اور اس اعزاز کا مستحق حضرت علی اور حضرت فاطمہ کوقر اردیا اب سوال یہ ہے کہ اس حدیث اور اس حدیث میں تعارض ہے جس میں سوال کرنے والے کے جواب میں آئخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے سب سے زیادہ عورتوں میں عائشہ محبوب ہے اور مردوں میں ان کا باپ محبوب ہے! اس کا جواب رہے کہ اصل بات تو حضرت سلی اللہ علیہ وسلم کے خضرت عائشہ منی اللہ عنہا نے تو اپنے انداز سے سے فرمایا ہے ان کوابیا ہی کہنا چا ہے تھا۔ لہٰ ذا اس میں کوئی تعارض نہیں ہے باتی کے سب سے ناور چیز ہے اور مقام اور رہے وال ہونا دوسری چیز ہے بہت سارے لوگ محبوب ہوتے ہیں گررتہد وسروں کا بلند ہوتا ہے۔

#### جس نے میرے چیا کوستایا اس نے مجھ کوستایا

حضرت عباس رضى اللهءعنه كى فضيلت

(۳۳) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٌ قَالَ وَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَبَّاسُ مِنِّى وَاَنَامِنْهُ (دَوَاه الترمذی) نَرَ ﷺ کُمُّ : حضرت ابن عباس رضی الله عند سے روایت ہے کہارسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا عباس رضی الله عند کا تعلق مجھ سے ہے اور میر آنعلق اس سے ہے۔ (روایت کیااس کو ترندی نے)

عباس اوراولا دعباس رضی الله عنهم کے لیے دعا

سل الله على وَعَنْهُ قَالَ وَاللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْعَبَّاسِ إِذَا كَانَ غَدَاةُ الْإِنْيْنِ فَاتِنِى الْتَ وَوَلَدُكَ حَتَّى اَدْعُولَكُمْ بِدَعُوةِ يَنْفَعُكَ اللهُ بِهَا وَوَلَدَكَ فَغَدَا وَغَدُونَا مَعَهُ وَالْبَسْنَا كِسَاءَهُ ثُمَّ قَالَ اللّهُمَّ اعْفِرْ لِلْعَبَّاسِ وَوَلَدِهِ مَغْفِرةٌ طَاهِرَةٌ وَبَاطِنَةٌ لَاتَغَادِرُ ذَنْهُ اللهُ بِهَا وَوَلَدِهِ مَغْفِرةٌ طَاهِرةٌ وَبَاطِنَةٌ لاتَغَادِرُ ذَنْهُ اللّهُمَّ اعْفِر اللّهُ بِهَا وَوَلَدَكَ فَغَدَا وَعَدُونَا مَعَهُ وَالْبَسْنَا كِسَاءَهُ ثُمَّ قَالَ اللّهُمَّ اعْفِر لِلْعَبَّاسِ وَوَلَدِهِ مَغْفِرةٌ طَاهِرةً وَبَاطِنَةٌ لاتَغَادِرُ ذَنْهُ اللّهُمَّ اعْفِرةً فَاللهُ اللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَقَالَ التَّوْمِذِي فَعَدَا وَعَلَا التَّوْمِذِي فَعَدَا وَمَا اللّهُ عَلَى وَلَدِهِ مَعْدَا وَكِلاَ اللّهُ عَلَى وَلَدِهِ مَعْدَا وَمَا اللّهُ عَلَى وَلَدِهِ مَعْدَا وَمُ اللّهُ عَلَى وَلَدِهِ مَعْدَا وَمَا اللّهُ عَلَى وَلَا لَكُولَا اللّهُ عَلَى وَلَا اللّهُ عَلَى وَلَدُهُ وَاللّهُ وَمُعَلَى اللّهُ عَلَى وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى وَلَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى اللللللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى

بخشا ظاہراور باطن جس سے کوئی گناہ ہاتی ندر ہے۔اے اللہ عباس کی اولا دکی حفاظت فرما۔ روایت کیااس کوتر ندی نے۔رزین نے زیادہ کیا ہے کہ فرمایااس کی اولا دمیں خلافت ہاتی رکھ۔تر ندی نے کہا بیصدیث غریب ہے۔

## عبداللدابن عباس رضى الله عنهماكي فضيلت

(۲۵) وَعَنْهُ أَنَّهُ دَأَى جِبْرَ نِیْلَ مَرَّتیْنِ وَ دَعَالَهُ رَسُولُ اللَّهِ ؓ صلی الله علیه وسلم مَرَّتیْنِ (دواه الترمذی) نَرْجَیِجِیِّسُ : (این عباس رضی الله عنه ) سے روایت ہے کہ انہوں نے دومر تبہ جبر میل کو دیکھا ہے اور رسول الله صلی الله علیه وسلم نے دو مرتبہ میرے لیے دعافر مائی ۔ (روایت کیااس کور ندی نے )

#### عبدالله ابن عباس رضى الله عنه كوعطائ حكمت كي دعا

(٢٦) وَعَنْهُ أَنَّهُ قَالَ دَعَالِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُوتِيَنِيَ اللهُ الْحِحْمَةَ مَرَّتَيْنِ (رواه الترمذي) لَوَ اللهُ اللهُ عليه وسلم أَنْ يُوتِينِيَ اللهُ الْحِحْمَةَ مَرَّتَيْنِ (رواه الترمذي) لَوَ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَعَلَيْهُ مُنْ اللّهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِي عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَعَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ

#### حضرت جعفررضي اللدعنه كي كنيت

(٢٧) وَعَنْ اَبِىٰ هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ جَعْفَرُ يُحِبُّ الْمَسَاكِيْنَ وَيَجْلِسُ اِلَيْهِمْ وَيُحَدِّثُهُمْ وَيُحَدِّثُهُمْ وَيُحَدِّثُهُمْ وَيُحَدِّثُهُمْ وَيُحَدِّثُهُمْ وَيُحَدِّثُهُمْ وَيُحَدِّثُهُمْ وَيُحَدِّثُونَهُ وَكَانَ رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عنيه وسلم يُكنِّيْهِ بِاَبِي الْمَسَاكِيْنَ (رواه الترمذي)

تَ اللَّهُ الله الله الله الله عند من الله عند من الله عند الله عند الله عند الله الله الله الله الله الله عند الله عن

#### حضرت جعفر کی فضیلت

(۲۸) وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَيْتُ جَعْفَرًا يَّطِيْرُ فِي الْجَنَّةِ مَعَ الْمَلَآدِكَةِ رَوَاهُ التِّرْمِلِيْ وَقَالَ حَلِيْتُ غَرِيْبٌ الْرَجِيِّ مِنْ اللهِ بريره رضى الله عندے روایت ہے کہ رسول الله علیه وسلم نے فرمایا میں نے جعفر کودیکھا ہے وہ جنت میں فرشتوں کے ساتھ اڑتا پھر رہا ہے۔ روایت کیا اس کور ندی نے اور کہا بیحدیث غریب ہے۔

#### بہشت کے جوانوں کے سردار

(٢٩) وَعَنْ اَبِنَى سَعِيْلَةٌ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ سَيِّدُ اشْبَابِ اَهْلِ الْجَنَّةِ (مرمدی) لَتَنْتَحَيِّمْ مَنْ الله عندرضی الله عند اور حسین رضی الله عند نوجوانانِ جنت کے سردار ہیں۔(دوایت کیااس کور ندی نے)

تستنت کے ''سیدا شباب اہل المجنة ''عام خیال اس طرف جاتا ہے کہ جولوگ جوانی میں شہید ہوگئے ہیں حسن وحسین رضی الله عنهم جنت میں ان کے سردار ہوں گئے علامہ طبی رحمة الله علیہ نے بھی یہی بات کھی ہے گر بعض دیگر علماء فرماتے ہیں کہ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جنت میں سارے لوگ جوان ہوں گے ان تمام اہل جنت کے سردار حسن اور حسین ہوں گے یہ بات بہت اچھی ہے گراس پر بیاعتراض ہے کہ حضرت ابو بمرصد بق وعمر فاروق رضی اللہ عنها کو بھی اہل جنت کے ادھیر عمر لوگوں کا سردار قرار دیا گیا ہے تو اب تضاد پیدا ہوگیا کہ کون سردار ہوگاس کا جواب یہ ہے کہ بیاعز ازات میں گئی لوگوں کو اعزازات دیئے جائیں گے لہذا سینکر وں لوگ بھی سردار ہوسکتے ہیں یہ بھی سردار ہیں وہ بھی سردار ہیں کوئی منافات نہیں ہے۔

## حسن ابن علی وحسین ابن علی میری دنیا کے دو پھول ہیں

(٣٠) وَعَنِ ابْنِ عُمَرٌ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ إِنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ هُمَا رَيْحَانَايَ مِنَ الدُّنْيَا رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَدْسَبَقَ فِي الْفَصْلِ الْآوُلِ

لَّتَنْجَيِّ ﴾ : حضرت ابن عمر سے روایت ہے بیٹک رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایاحسن رضی الله عنه اورحسین رضی الله عنه دنیا میں میر ہے دو پھول ہیں ۔ (روایت کیااس کور ندی نے اور بیصد ہے فصل اول میں گذر پھی ہے )

#### حسين ابن على رضى اللهءنه سيمحبت وتعلق

(۱۳) وَعَنْ اُسَامَةَ ابْنِ زَيْدِ قَالَ طَرَقْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم ذَاتَ لَيْلَةٍ فِي بَعْضَ الْحَاجَةِ فَخَرَجَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَهُو مُشْتَمَل عَلَي شَيْءِ لِا افْرِى مَاهُو فَلَمَّا فَرَغْتُ مِنْ حَاجَتِي قُلْتُ مَاهِلَا الَّذِي آنْتَ مُشْتَمِلَ عَلَيْهِ فَكَشَفَهُ فَإِذَا الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ عَلَى وَرِكَيْهِ فَقَالَ هذَانِ ابْنَاءَ وَابْنَا بِنتِي اللَّهُمَّ إِنِّي اَحْبُهُمَا فَاحِبُهُمَا وَاحِبٌ مَنْ يُجِبُّهُمَا وَاحِبٌ مَنْ يُجِبُّهُمَا وَاحِبٌ مَنْ يُجِبُهُمَا وَالْحِبُ فَقَالَ هذَانِ ابْنَاءَ وَابْنَا بِنتِي اللَّهُمَّ إِنِّي اَحْبُهُمَا فَاحِبُهُمَا وَاحِبٌ مَنْ يُحِبُهُمَا وَاحِبٌ مَنْ يُحِبُهُمَا وَاحِبٌ مَنْ يُحِبُّهُمَا وَاحِبٌ مَنْ يُحِبُّهُمَا وَاحْبُ مَنْ يُحِبُهُمَا وَالْحَبُ اللهُ عَلَي وَلِي اللهُ عَلَي وَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ وَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَمُ عَنِي اللهُ عَلَيْهُ وَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ عِلْمَ اللهُ عَلَيْهُ وَلَمْ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَى عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَى وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَى وَلَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى وَلَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ

#### شهادت حسين ابن على اورام سلمه رضى الله عنهما كاخواب

(٣٢) وَعَنْ سَلْمَى قَالَتْ دَخَلْتُ عَلَى أَمِّ سَلَمَةَ وَهِى تَبْكِى فَقَلْتُ مَلْيَكِيْكَ قَالَتْ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم تغنى في الْمَنَام وَعَلَى رَأْسِهِ وَلِحْمَةِ التُّوابُ فَقُلْتُ مَالَكَ يَارَسُوْلَ اللهِ قَالَ شَهِلْتُ قَتْلَ الْحُسَنِينَ انِفًا رَوَاهُ التِّرْمِلِيْ وَقَالَ هَلَا حَلِيْتُ غَرِيْبُ الْمُعَامِ وَاللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى رَأْسِهِ وَلِحْمَةِ التُّوابُ فَقُلْتُ مَالكَ يَارَسُولَ اللهِ قَالَ شَهِلْتُ قَتْلَ اللَّحَسَنِينَ انِفًا رَوَاهُ التِّرْمِلِيقُ وَقَالَ هَلَا حَلِيْتُ عَرِيْبُ لَلهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا عَلَا عَلَى اللهُ عَلَا عَلَى اللهُ عَلَا عَلَمُ عَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا عَلَى اللهُ عَلَا عَلَى اللهُ عَلَا

## أبخضرت صلّى الله عليه وسلم كوسب سيه زياده محبت حسن ابن عليَّ وحسين ابن عليَّ سيقى

(٣٣) وَعَنْ اَنَسٌ قَالَ سُئِلَ رَسُوْلُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم اَىُّ اَهْلِ بَيْتِكَ اَحَبُّ الْيكَ قَالَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ وَكَانَ يَقُوْلُ لِفَاطِمَةَ اُدْعِلِي ابنَىَّ فَيَشُمُّهُمَا وَيَضُمُّهُمَا اِلَيْهِ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثُ غَرِيْبٌ

تَ الله عَلَيْ الله عَنْ الله عَنْدِ سے روایت ہے کہ رسول الله علیہ وسلم سے سوال کیا گیا آپ کواپیخ گھر والوں میں سے سب سے زیادہ کون مجبوب ہے فرمایاحسن رضی اللہ عنہ اور حسین رضی اللہ عنہ آپ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے لیے فرماتے میرے بیٹوں کو میرے پاس بلاؤ آپ ان کوسو تکھتے اور اپنی طرف ملاتے۔روایت کیااس کوتر نہ کی نے اور اس نے کہا بیصد بیٹ غریب ہے۔

#### حسنين رضى الدعنهماي كمال محبت كااظهار

(٣٣/ وَعَنْ بُرَيْدَةٌ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُنَا إِذَا جَآءَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ وَعَلَيْهِمَا قَمِيْصَانِ أَحْمَرَانِ

تَرْجَيِكُنْ : حفرت یعلیٰ بن مرہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا حسین بھے ہے ہوار میں حسین سے ہوں جو حسین رضی اللہ عنہ سے محبت رکھے حسین رضی اللہ عنہ سے اسباط میں ہے۔ (روایت کیااس کور ندی نے ) لنٹ میں اگر چھا کہ سین پرزیر ہے اور باساکن ہے شاخ کوبھی کہتے ہیں اور اولا دکوبھی کہتے ہیں فلیلہ کوبھی کہتے ہیں پوری امت کوبھی کہتے ہیں لینی حسین اگر چھا کیک ہے لیکن میدامتوں میں سے پوری امت ہے اس کی نسل تھلے گئی بہاں میدعنی زیادہ راج معلوم ہوتا ہے۔

## حسين ابن على رضى الله عنه كي حضور صلى الله عليه وسلم يسيم مشابهت

(٣٦) وَعَنْ عَلِيٌّ قَالَ الْحَسَنُ اَشْبَهَ رَسُوْلَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَابَيْنَ الصَّذُرِ اِلَى الرَّأْسِ وَالْحُسَيْنُ اَشْبَةَ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم مَاكَانَ اَسْفَلَ مِنْ ذَٰلِكَ (رواه الترمذي)

تَ الله على الله على وقى الله عند سے روایت ہے كہ حن رضى الله عند سيند سے سرتك رسول الله صلى الله عليه وسلم كے مشابه بين اور حسين رضى الله عند سيند سے نيچ مين آپ صلى الله عليه وسلم سے مشاببت ركھتے بين \_ (روايت كياس كورندى نے)

## فاطمه اورحسين ابن على رضى الله عنهما كي فضيلت

(٣٥) وَعَنْ خُدَيْفَة " قَالَ قُلْتُ لِآمِى دَعِيْنِي اتِي النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَاصَلِّي مَعَهُ الْمَغْرِبَ وَاسَالُهُ اَنْ يُسْتَغْفِرَلِي وَلَكَ فَاتَيْتُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَصَلَّيْتُ مَعَهُ الْمَغْرِبَ فَصَلَّى حَتَى صَلَّى الْعِشَآءَ ثُمَّ انْفَتَلَ فَتَبَعْتُهُ فَسَمِعَ صَوْتِي فَقَالَ مَنْ هَذَا حُذَيْفَةُ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ مَا حَاجَتُكَ غَفَرُ اللَّهُ لَكَ وَلَا مِّكَ إِنَّ هَذَا مَلَكَ لَمْ فَتَهُ فَلَتُ نَعَمْ قَالَ مَا حَاجَتُكَ غَفَرُ اللَّهُ لَكَ وَلَا مِّكَ إِنَّ هَذَا مَلَكَ لَمْ يَنْزِلِ الْآرْضَ قَطَّ قَبْلَ هَذِهِ اللَّيْلَةِ اسْتَاذَنَ رَبَّهُ أَنْ يُسَلِّمَ عَلَى يُبَشِّرَنِي بِأَنَّ فَاطِمَةَ سَيِّدَةُ نِسَآءِ الْمُلِ الْجَنَّةِ وَأَنَّ الْحَدِيقِ وَأَنَّ هَالِمُ الْحَدِيقِ وَأَنَّ هَالَهُ الْحَدِيقِ وَأَنَّ هَا لَهُ اللّهُ عَلَى يَبَوْنِينَ وَالْحُسَيْنَ سَيِّدَةُ السِّبَابِ الْهَلِ الْجَنَّةِ رَوَاهُ التَوْمِلِدَى وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ عَرِيْبٌ .

واپس گھر جانے کے لیے مڑے آپ نے میری آ واز نی فر مایا کون ہے میں نے کہا میں حذیفہ ہوں فر مایا تخصے کیا کام ہے اللہ تھے کو اور تیری والدہ کومعاف کرے بیفرشتہ ہے آج رات سے پہلے بھی زمین کی طرف نہیں اتر ااس نے اپنے رب سے اجازت طلب کی کہ جھے کوسلام کیے اور جھے کو خوشخبری دے کہ فاطمہ رضی اللہ عنہا اہل جنت عورتوں کی سر دار ہیں اور حسن رضی اللہ عنہ نوجوانان جنت کے سر دار ہیں۔روایت کیا اس کوتر فدی نے اور کہا ہے حدیث غریب ہے۔

#### الجھی سواری ،اجھا سوار

(٣٨) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٌ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَامِلًا الْحَسَنَ ابْنَ عَلِيِّ عَلَى عَاتِقِهِ فَقَالَ ارَجُلُ نِعْمَ الْمَرْكَبُ رَكِبْتَ يَا غُكَامُ فَقَالُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَنَعْمَ الرَّاكِبُ هُوَ (رواه الترمذي)

نَ ﷺ : حضرت ابن عباس رضی الله عند سے روایت ہے کہ رسول الله صلّی الله علیہ وسلم نے حضرت حسین رضی الله عنہ کو کندھے پراٹھایا ہوا تھاا کیک آ دمی نے کہاا ہے لڑے تواجھی سواری پرسوار ہوا ہے۔رسول الله صلّی الله علیہ وسلم نے فرمایا وہ سوار بھی بہت اچھا ہے۔ (ترندی)

#### حضرت اسامه رضى الله عنه كى فضيلت

(٣٩) وَعَنْ عُمَرٌ اَنَّهُ فَرَضَ لِاَسَامَةَ فِي ثَلَقَةِ الآف وَحَمْسِ مِائَةٍ وَفَرَضَ لِعَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عُمَرَ فِي ثَلَقَةِ الآفِ فَقَالَ عَبْدُاللَّهِ بْنُ عُمَرَ لِآبِيْهِ لَمَا فَطَّلْتَ أُسَامَةَ عَلَىَّ فَوَاللَّهِ مَا سَبَقَنِي اللَّي مَشْهَدِ قَالَ لِآنَّ زَيْدًا كَانَ اَحَبَّ اللَّي رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَى الله عليه وسلم مِنْكَ فَآثَوْتُ حِبَّ صَلَى الله عليه وسلم مِنْكَ فَآثَوْتُ حِبَّ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَى الله عليه وسلم مِنْكَ فَآثَوْتُ حِبَّ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَى الله عليه وسلم عَلَى حِبِّى (رواه الترمدي)

تر المقرري الله بن عمر صنى الله عند سے دوایت بے گدانہوں نے حضرت اسامہ کی ساڑھے تین ہزار اور عبدالله بن عمر کی تین ہزار مقرر کی عبد الله بن عمر منی الله عند کو سر سبقت عبد الله بن عمر نے اپنے والد سے کہا تو نے مجھ پر اسامہ رضی الله عند کو کس لیے فضیلت دی ہے الله کی شم اس نے کسی مشہد میں مجھ پر سبقت نہیں کی ہے فر مایا اس لیے کہ زید تیرے والد سے زیادہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی طرف مجوب تھا۔ میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی طرف مجوب تھا۔ در دوایت کیا اس کو تر ذی نے ) علیہ وسلم کی طرف مجوب تھا۔ میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے مجبوب کو ایسے مجبوب پر ترجیح دی ہے۔ (روایت کیا اس کو تر ذی نے )

## حضرت زيدرضى الله عنه كالشخضرت صلى الله عليه وسلم كوجهور كرايينه كهرجانے سے انكار

(٠٣) وَعَنْ جَلَةَ بْنِ حَارِثَةَ قَالَ قَلِمْتَ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنْعَتْ مَعِى آجِى زَيْدُ قَالَ هُوَ اللهِ إِنْعَتْ مَعِى آجِى زَيْدُ قَالَ هُوَ اللهِ إِنْعَتْ مَعِى آجِى زَيْدُ قَالَ هُوَ اللهِ إِنْعَتْ مَعْكَ لَمْ أَمْنَعُهُ قَالَ زَيْدٌ يَّارَسُوْلَ اللهِ وَاللهِ لا أَخْتَارُ عَلَيْكَ أَحَدًا قَالَ فَرَايَتُ رَاى آجِى آفِضَلَ مِنْ رَائِيْ (مرمدى) هُوَ وَاللهِ لا أَخْتارُ عَلَيْكَ أَحَدًا قَالَ فَرَايَتُ مِن مَا رَحْدُ مِن اللهِ عَنْ اللهِ وَاللهِ لا أَخْتارُ عَلَيْكَ أَحَدًا قَالَ فَرَايَتُ مِن وَاللهِ اللهِ اللهِ وَاللهِ لا أَنْعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ لا أَنْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ لا اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ لا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُولُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْهُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلْهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلْهُ عَلْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُوا اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُوا عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ

تستنتے ''میں اس کومنے نہیں کرتا' بیغی: جب میں اس کوآزاد کر چکا ہوں تو اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنے کاحق اس کول گیا ہے اب نہ تو میں اس کو جانے سے دوک سکتا ہے اور نہ یہ کہ سکتا ہوں کہ چلے جاؤ' وہ جانا چا ہے تو چلا جائے اور نہ جانا چا ہے تو سے میرے باس رے۔ میری عقل سے بڑھی ہوئی ہے جبلہ ؓ کے کہنے کا مطلب بیتھا کہ پہلے تو میری رائے بیتھی کہ زید کومیرے اپنے گھرواپس چلنا چا ہے مگر زید گا فیصلہ سننے کے بعدان کی رائے کی اصابت اور برتری کا میں قائل ہوگیا۔ کیونکہ آنخضرت مسلی اللہ علیہ دسلم کی صحبت و خدمت میں رہنے والا کوئی بھی صاحب ایمان اس دنیاوی واخر وی سعادت وعظمت اور خیر و بھلائی کوچھوڑنے پر آبادہ ہو ہی نہیں سکتا آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت زید رضی اللہ عنہ کے بھائی کی آمداوران کو اپنے ساتھ وطن لے جانے کی درخواست پیش کرنے کا یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب حضرت زید رضی اللہ عنہ غلام نہیں رہ گئے تھے اور وہ اپنی مرضی کے پوری طرح مختار تھے کی رضی اللہ عنہ غلام نہیں رہ گئے تھے اور وہ اپنی مرضی کے پوری طرح مختار تھے لیکن ظاہر ہے کہ خدمت بابرکت اور صحبت پر سعادت کی لذت ان کو کہاں جانے دیتی تھی۔

حضرت ذید بن حارث کے بارے میں پہلے بھی بتایا جاچکا ہوہ یمن کے باشندہ تصاور بچین میں جب کدان کی عمر آ ٹھ سال کی تھی۔ پچھ ترکش مکدان
کو پکڑ کرلائے تصاور بطور غلام بازار میں فروخت کرڈ الاتھا، حضرت خدیج کے بیتے جگیم بن جزام نے اپنی پھوپھی حضرت خدیج کے ان کوئر یدلیا تھا۔
جب حضرت خدیجہ ضی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں تو انہوں نے زید کو بطور ہدیہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت
میں پیش کر دیا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا بیٹا بنالیا۔ اور اپنی آزاد کردہ لونڈی ام ایمن سے ان کا نکاح کردیا، ام ایمن کے طن سے حضرت مسلمی اللہ علیہ وسلم نے زید گا دوسرا نکاح اپنی پھوپھی زاد بہن حضرت زید بٹ بنت جش سے کیا جن کو پچھ دنوں بعد حضرت زید شریک ہوئے۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دید میں ان کا بھائی چارہ حضرت زید شریک ہوئے۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں ان کا بھائی چارہ حضرت جمنو میں ان کا بھائی جارہ حضرت کے ساتھ قائم کیا تھا۔ غزوہ کو موجہ میں بعمر ۵۵ سال شہید ہوئے۔

#### اسامهرضي اللهءك تبين شفقت ومحبت كالظهار

(١٣) وَعَنْ اُسَامَةَ بْنِ زَيْدٌ قَالَ لَمَّا ثَقُلَ رَسُوْلُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم هَبَطْتُ وَهَبَطَ النَّاسُ الْمَدِيْنَةَ فَدَخَلْتُ عَلَى رَسُوْلِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَقَدْ اُصِمْتَ فَلَمْ يَتَكَلَّمْ فَجَعَلَ رَسُوْلُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَضَعُ يَدَيْهِ عَلَى وَيَرْ فَعُهُمَا فَاعْرِفُ أَنَّهُ يَدْعُولِى رَوَاهُ اليِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هلاَا حَدِيْثَ غَرِيْبٌ

نتَنِجَيِّكُمُّ :حضرت اسامُہ بن زید سے روایت ہے کہ جس وقت رسول الله صلی الله علیه وسلم ضعیف ہوگئے میں مدین آیا اور دوسر بے لوگ بھی آئے میں رسول الله صلی الله علیہ وسلم پر واخل ہوا جب کہ دہ چپ کر دیئے گئے تھے آپ صلی الله علیہ وسلم نے کوئی بات نہ کی آپ صلی الله علیہ وسلم مجھ پر اپنے دونوں ہاتھ رکھتے پھراٹھا لیتے میں نے معلوم کیا آپ میرے لیے دعافر مارہے ہیں۔ (روایت کیا اس کوڑندی نے اور کہا ہے مدیخریب ہے)

تَرْتَجَيِّكُمُّ : حضرت عا ئشرضی اللّه عنها سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے چاہا کہ اسامہ کا آب بنبی دور کریں حضرت عا کشہ رضی اللّه عنها نے کہا میں دورکرتی ہوں فر مایا ہے عا کشرضی اللّه عنها اسے دوست رکھاس لیے کہ میں اسے دوست رکھتا ہوں۔ (ترندی) ٣٣ وَعَنْ أُسَامَةٌ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا إِذْجَآءَ عَلِيٌّ وَالْعَبَّاسُ يَسْتَأْذِنَانِ فَقَالَا لِاُسَامَةَ اسْتَأْذِنْ لَنَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَى الله عليه وسلم فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلِيٌّ وَالْعَبَّاسُ يَسْتَأْذِنَانِ فَقَالَ اَتَذَرِى مَاجَآءَ بِهِمَا قُلْتُ لِآقَالَ الكِيِّى اَدْرِیْ الله علیه وسلم فَقَالَا یَارَسُولَ اللهِ جِنْنَاکَ نَسْأَلُکَ آیُ اَهْلِکَ اَحَبُ اِلَیْکَ قَالَ فَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ (صلی الله علیه وسلم) قَالَ مَاجِنْنکَ نَسْالُکَ عَنْ اَهْلِکَ قَالَ اَحَبُ اَهْلِیْ اِلَیِّ مَنْ قَدْ اَنْعَمَ الله عَلیْهِ وَانْعَمْتُ عَلَیْهِ الله علیه وسلم) قَالَ مَاجِنْنکَ نَسْالُکَ عَنْ اَهْلِکَ قَالَ اَحَبُ اَهْلِیْ اِلیِّ مَنْ قَدْ اَنْعَمَ الله عَلیْهِ وَانْعَمْتُ عَلَیْهِ اَسْامَةُ بْنُ وَیْدِ قَالَ اِنْعَمْتُ عَلَیْهِ اَلله عَلیْهِ وَالْعَمْتُ عَلَیْهِ وَاللّٰهِ عَلَیْهُ وَاللّٰ اللهُ عَلَیْهِ وَاللّٰهُ عَلَیْهِ وَالْعَمْتُ عَلَیْهُ وَاللّٰ اللّٰهِ جَعَلْتَ عَمَّکَ احِرَهُمْ قَالَ اِنْ عَلِیّا اللّٰهِ جَعَلْتَ عَمَّکَ احِرَهُمْ قَالَ اِنْ عَلِیْ اللّٰهِ عَلَیْهِ اللّٰهِ جَعَلْتَ عَمَّکَ احِرَهُمْ قَالَ اِنْ عَلْلُهُ عَلَیْهِ وَالْوَالَ اللّٰهِ عَلَیْهُ وَلَا اللّٰهِ جَعَلْتَ عَمَّکَ احِرَهُمْ قَالَ اِنْ عَلِیا اللّٰهِ عَلْمَ اللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهِ عَلْمُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهُ وَلَى اللّهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلْلُكُ عَلْ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ الْعَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ فَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَىٰكَ اللّٰهُ عَلْلُهُ الْكُولِلْلَا اللّٰهُ الْمُؤْلِقُ اللّٰهُ الْعَلَامُ اللّٰهُ اللّٰهُ الْعَلْمُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ الْمُؤْلِقُ الْعَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ الْعَلَى اللّٰهُ الْمُؤْلِقُ الْعَلَى الْمُؤْلِقُ الْعَلْمُ اللّٰهُ الْعَلْمُ اللّٰهُ الْمُؤْلِقُ اللّٰ الْمُؤْلِقُ اللّٰمِ اللّٰهُ الْعَلْمُ الْمُؤْلِقُ اللّٰهُ الْمُلْمُ اللّٰهُ الْمُؤْلِقُ اللّٰهُ الْمُؤْلِقُ اللّٰهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللّٰمُ الْمُؤْلِقُ اللّٰلِيْ الْمُؤْلِ

تر الله عند الله عند

سبقتكم على الاسلام طرًا زمانًا ما بلعث أو انّ حلمي

الفصل الثالث... حسن ابن على رضى الله عنه المخضرت صلى الله عليه وسلم عديه بهت مشابه عنه

(۲۲۲) عن عُقبة بن المحاوِثِ قَالَ صَلَى ابُوبَكُو الْعَصُو فَمَّ حَرَجَ يَمُشِي وَمَعَهُ عَلِي صِ فَوَاَى الْحَسَنَ يَلْعَبُ مَعَ الصِّبْيَانِ فَحَمَلَهُ عَلَى عَاتِقِهِ قَالَ بِاَبِى شَبِيةٌ بِالنَّبِي صلى الله عليه وسلم لَيُسَ شَبِيهًا بِعَلِيصِ وَعَلِي صيضحتُ (بحادى) لَوَ حَمَلَهُ عَلَى عَاتِقِهِ قَالَ بِاَبِى شَبِيةٌ بِالنَّبِي صلى الله عليه وسلم لَيُسَ شَبِيهًا بِعَلِيصِ وَعَلِي صيضا كره وري الله عليه وروايت ہے كابوبر في عرض الله عنه على والله عنه على الله عليه وسلم الله عنه عنه الله عنه على الله على والله على الله على الله على الله على الله على والله على الله على الله على الله على الله على وروايت من الله على وروايت من الله على الله على وروايت من الله على وروايت منه الله على الله على وروايت على الله على الله على الله على وروايت من الله على هؤلاء على الله على الله على الله على هؤلاء على الله على هؤلاء وروي الله على الله على هؤلاء والله على الله على هؤلاء الله على الله على هؤلاء الله على الله الله على الله على الله على الله على الله على الله الله على الله على الله على

# شہیداعظم رضی اللہ عنہ کے سرمبارک کے ساتھ ابن زیاد کا تمسخرواستہزاء

(٣٥) عَنُ آنَسَ قَالَ اُتِى عُبَيْدُ اللّهِ بُنُ زِيَادٍ بِرَأْسِ الْحُسَيْنِ فَجُعِلَ فِى طَسْتٍ فَجَعَلَ يَنكُتُ وَقَالَ فِى حُسْنِهِ شَيْمًا قَالَ آنَسٌ صَفَقُلُتُ وَاللّهِ إِنَّهُ كَانَ آشُبَهَهُمُ بِرَسُولِ اللّهِ صلى الله عليه وسلم وَكَانَ مَخْضُوبًا بِالْوَسُمَةِ (رواه البخارى) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَفِى رِوَايَةِ التِرْمِذِيِّ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ زِيَادٍ فَجِىءَ بِرَاسِ الْحُسَيْنِ فَجَعَلَ يَضْرِبُ البخارى) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَفِى رِوَايَةِ التِرْمِذِيِّ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ زِيَادٍ فَجِىءَ بِرَاسِ الْحُسَيْنِ فَجَعَلَ يَضْرِبُ البخارِي اللهِ عليه وسلم بِقَوْلُ مَارَايْتُ مِثْلَ هَلَا حُسْنًا فَقُلْتُ آمَا إِنَّهُ كَانَ مِنْ آشْبِهِهِمْ بِرَسُولِ اللّهِ صلى الله عليه وسلم وَقَالَ هَذَا حَسْنَ غَرِيْبٌ

ترتیجین انس رضی الله عند سے روایت ہے کہ عبیدالله بن زیاد کے پاس حضرت حسین کاسر لایا گیااس کوایک طشت میں رکھا گیا وہ اس کو چھڑی سے چھیڑنے لگا اور ان کے حسن پر پچھ طعن کی بات کی انس کہتے ہیں میں نے کہااللہ کی تسم یہ سب اہل بیت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زیادہ مشابہت رکھتے تھے ان کے سر پروسمہ لگا ہوا تھا۔ ترفدی کی ایک روایت میں ہے کہ میں ابن زیاد کے پاس تھا کہ حضرت حسین رضی اللہ عند کا سرلایا گیاوہ چھڑی لے کران کے ناک میں مارنے لگا اور کہتا تھا میں نے اس کی مثل کوئی حسین نہیں دیکھا میں نے کہا آگاہ رہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کو بہت مشابہت حاصل تھی اور کہا ہے حدیث غریب ہے۔

نستنے الداری اس چرک سے جواس کے ہاتھ میں تھے۔
حضرت حسین کی آگھ اور ناک کو کوچ لگاتو میں نے کہا (ار بے بد بخت) اپنی چیر کی بنا ہے' جن بھگہوں کوتوا پی چیر کی سے جواس کے ہاتھ میں تحصرت حسین گی آگھ اور ناک کو کوچ لگاتو میں نے کہا (ار بے بد بخت) اپنی چیر کی بنا ہے۔
دسول الشملی اللہ علیہ وسلم کا مذرکھا ہوا دیکھا ہے اور بزازگی روایت میں حضرت انس کے الفاظ یوں ہیں کہ ہیں نے عبید اللہ این زیاد نے اپنی چیری ہٹائی۔
کہا جہاں تو اپنی چیری سے کوج رہا ہے وہاں میں نے رسول اللہ علی اللہ علیہ وسلم کو تو کھتے و یصلے ہمیر سے یہ کہنے پر این زیاد نے اپنی چیری ہٹائی۔
بہر حال عبید اللہ این زیادہ وہ مختص ہے جو کو فد میں بیزیداین معاویہ کا گور زمااور بزید نے ای کواس فشکر کا کما ندار بنایا تھا جو حضرت حسین گوشہید
کرنے کیلے متعین ہوا تھا اس محتص نے جس ہے دردی سے حضرت حسین اور ان کے رفقاء واعزاء کوتی کرایا اور پھر بعد میں حضرت حسین گا ور ان کے رفقاء واعزاء کوتی کرایا اور پھر بعد میں حضرت حسین گا ور ان کے رفقاء واعزاء کوتی کرایا اور پھر بعد میں حضرت حسین گا ور ان کے رفقاء واعزاء کوتی کرایا اور پھر بعد میں حضرت حسین گا ور ان کے رفقاء واعزاء کوتی کرایا اور پھر بعد میں حضرت حسین گا میں طرح کے میات ہوتا ہوا کہ اس کوتی میں بیا ہوں کہ بہوں سے بیان کیا جب میدان جنگ سے این زیادہ اس کہ سے میدان جنگ سے این زیادہ کو میں کو اور اس کے ساتھ میں موجود تھا این کیا جب میدان جنگ سے این زیادہ کر می طرف چلا آر ہا تھا اور آنا فانا کولی سے نامی کود کھر کھی کہ کو اور آنا ہور سے بیات کراین زیاد کے سرکی طرف چلا آر ہا تھا اور آنا فانا والی کے سے بین زیاد کے سرکی طرف چلا آر ہا تھا اور آنا فانا زیادہ کے سرگھر گیا گیا دور کھر کھر اور ان کی جود کھا تو ایک سانب تیزی سے این زیاد کے سرکی طرف چلا آر ہا تھا اور آنا فانا زیادہ کے میکھر گور لگا اور چلا گیا ۔ تجود کھا تو ایک سانب تیزی سے این زیاد کے سرکی طرف چلا آر ہا تھا اور آنا فانا زیادہ کے میکھر گیا گور کے مرکم رف چلا آر ہا تھا اور آنا فانا زیادہ کے مرکم می طرف چلا آر ہا تھا اور آنا فانا زیادہ کے مرکم گیا گیا دور کھر انداز کی مرکم انداز کی کھر انداز کور کھر لگا اور چلا گیا ۔ تی جود کھا تو اور ان می براد دور آنا کہ انداز کور کھر لگا اور چلا گیا ۔ جود کھا تو اور انداز کور کھر کے اور کور کے مرکم لگا کھر کھر کیا گیا ہو کے مرکم ک

'' پھراس نے اس کے حسن کے بارہ میں پچھکہا''اس جملہ کا ایک مطلب تو یہ ہوسکتا ہے کہ ابن زیاد نے حضرت حسین گاسر مبارک دیکھرکر ان کے حسن اوران کی خوبصورتی کے بارے میں کوئی عیب جویا نہ بات کہی' لیکن ایک مطلب جوز ندگ کی روایت سے ظاہر بھی ہوتا ہے یہ ہوسکتا ہے کہ ابن زیاد نے اس وقت حضرت حسین کے حسن و جمال کے بارہ میں تعریف و تحسین کے اس طرح مبالغہ آمیز الفاظ استعال کئے جیسے کوئی نہ اق ار انے والا کیا کرتا ہے وہ الفاظ ظاہر تو تعریف کے تھے گر حقیقت میں اس خوثی کے اظہار کے لئے جو اس بد بخت کو حضرت حسین کے قتل سے حاصل ہوئی تھی تسخروا ستہزاء کے طور پر تھے۔

# ایک خواب اورایک پیشین گوئی

(٢ ٣) وَعَنْ ام الفضل بنت الحارثُ انها دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يارسول الله انى رايت حلما منكرا الليلة قالم وما هو قالت انه شديد قال وما هو قالت رايت كان قطعة من حسدك قطعت ووضعت فى حجرى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رايت خيرا تلد فاطمة انشآء الله غلاما يكون فى حجرك فولدت فاطمة الحسين وكان فى حجرى كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخلت يوما على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعته فى حجره ثم كانت منى التفانة فاذا عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبرنى ان وسلم تهريقان الدموع قالت فقلت يانبى الله يابى انت وامتى مالك قال اتانى جبرئيل عليه السلام فاخبرنى ان امتى سقتل ابنى هذا فقلت هذا قال نعم واتانى بترية من تربيه حمرآء

نستنت کے ''حلما'' خواب کو حلم کہتے ہیں خصوصاً جبکہ خواب پراگندہ ہو۔''منکر اُ'' یعنی ڈراؤنا' ہیبت ناک خواب و یکھا ہے۔''انه سدید'' یعنی اتناڈراؤنااور بخت ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتی۔''حجو ی'' گودکو جمر کہتے ہیں پرورش کے معنی میں بھی آتا ہے یہاں گودمراد ہے آنے والے لفظ میں دونوں معنی لیے جاسکتے ہیں۔''التفاتة'' یعنی میری نگاہ دوسری طرف چلی گئ۔''تھریقان'' یعنی دونوں آئکھیں آنو بہاری تھیں۔
''ستقتل ابنی'' آخضرت کی بیپشگوئی حرف بحرف پوری ہوگی اور بزید کے تھم پرعبیداللدین زیاد بھرہ سے فوری طور پر آیا اور کوف کا گورنر بن گیا اور اس نے ذاتی دلچیں اور بغض وعداوت کی بنیاد پر حضرت حسین کو شہید کردیا' آپ کے اس 80ساتھی بھی مقام کر بلا میں آپ کے ساتھ شہید کردیا' آپ کے اس 80ساتھی بھی مقام کر بلا میں آپ کے ساتھ شہید کردیا' گئے' اسلام کو سفید جیا در پر قبل حسین ایک بدنما سیاہ دھید ہے جو ہزید کی گردن پر ہے۔

اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد

قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے

شہادت حسین کے بعدایک ہاتف میبی نے ساشعارسائے:

ماذا تقولون ان قا الرّسول لكم ماذا فعلتم وأنتم آخر الأمم ترجمه: الرّم بيرين المت يس تقرير الرّم بيرين المت يس تقرير الرّم بيرين المت يس تقرير بعد مفتقدى منهم إسارى ومنهم ضرجوا بدم

ترجمہ: میری وفات کے بعدتم نے میرے اہل بیت اور میری اولا دے ساتھ بیکیا کیا؟ کہ ان میں سے پچھتو گرفتار ہیں اور پچھ

اینے خون میں لت بت پڑے ہیں۔

## شهادت حسين ابن علي اورعبداللدابن عباس كاخواب

(٣٧) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٌ اَنَّهُ قَالَ رَايَتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فِيْمَا يَرَى النَّآئِمُ ذَاتَ يَوْم بِنِصْفِ النَّهَارِ اَشْعَتُ اَغْبَرَ بِيَدِهِ قَارُوْرَةٌ فِيْهَا دَمْ فَقُلْتُ بِآبِيْ اَنْتَ وَاُمِّىْ مَاهِذَا قَالَ هِذَا اَدَمُ الْحُسَيْنِ وَاَصْحَابِهِ لَمُ اَزَلُ الْتَقِطَةُ مُنْذُالْيَوْمِ فَارُحْمَدُ الْحِيْرَ فَقُلْتُ بِآبِي اَنْتَ وَالْحَمَا الْبَيْهَقِيُّ فِيْ دَلَائِلِ النَّبُوَّةِ وَاَحْمَدُ الْحِيْرَ فَالْحَالُوهُ مَا الْبَيْهَقِيُّ فِيْ دَلَائِلِ النَّبُوَّةِ وَاَحْمَدُ الْحِيْرَ لَحَامُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ ع

ترتیجی کی این عباس رضی الله عند سے روایت ہے کہ میں نے خواب میں ایک دن دو پہر کے وقت رسول الله صلی الله علیه وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی الله علیه وسلم کے بال پراگندہ اور پاؤں خاک آلودہ ہیں۔ آپ صلی الله علیه وسلم کے ہاتھ میں شیشی ہے اس میں خون ہے میں نے کہا میرالماں باپ آپ پر قربان ہو یہ کیا ہے فر مایا یہ صین اور اس کے ہاتھیوں کا خون ہے میں آج ہمیشہ سے اس کو چتار ہاہوں۔ ابن عباس نے کہا میں نے اس وقت کو یا در کھا ہے میں نے پایا کہ حسین اس وقت قبل ہوئے ہیں روایت کیاان دونوں کو پہنی نے اور احمد نے صرف آخری کو۔

تستنت کے ''فاحصی ذلک الوقت'' پر حضرت ابن عباس کا کلام ہے وہ فرماتے ہیں کہ جس وقت میں نے خواب دیکھا تھا اس کی تاریخ میں نے یا درکھی پھر جب حضرت حسین کی شہادت کی خبر آئی تو معلوم ہوا کہ اس تاریخ میں آپ کشہید کر دیا گیا تھا جس وقت میں نے خواب دیکھا تھا۔''النقطه'' پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے جوخواب میں ہواہے۔' فاجد'' مضارع کا صیغہ لائے میں تاکہ اس سے ایک عجیب وغریب کیفیت سامنے آجائے۔

# اہل بیت کوعزیز ومحبوب رکھو

(٣٨) وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آحِبُّو اللهَ لِمَا يَعْدُوْ كُمْ مِّنْ نِعْمَةٍ وَآحِبُوْنِيْ لِحُبِّ اللهِ وَاللهَ لِمُا يَعْدُوْ كُمْ مِّنْ نِعْمَةٍ وَآحِبُوْنِيْ لِحُبِّ اللهِ وَالْحَبُوا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آحِبُو اللهَ لِمَا يَعْدُوْ كُمْ مِّنْ نِعْمَةٍ وَآحِبُوْنِيْ لِحُبِّ اللهِ وَاللهَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ الله

ترکیجیس : حضرت ابن عباس رضی الله عند سے روایت ہے کہارسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا الله تعالیٰ سے محبت کروکیونکہ وہ اپنی نعمتوں سے تمہاری پرورش کرتا ہے جھے سے محبت رکھو۔ (ترزی) سے تمہاری پرورش کرتا ہے جھے سے محبت رکھو۔ (ترزی) فلام بن فلات نے '' یغذو کیم'' ای یوز قکم وہ تمہیں رزق دیتا ہے' انسان کے ساتھ جب کوئی دوسرا انسان احسان کرتا ہے تو وہ اس کا غلام بن جاتا ہے اس طرح اللہ تعالیٰ کا حسان مانتا چاہے' '' لحب اللہ'' یعنی اللہ تعالیٰ سے محبت کی بنیا د پر مجھ سے محبت رکھوکیونکہ میں ان کا رسول ہوں' اور میری محبت کی وجہ سے میرے الل بیت سے محبت رکھوکیونکہ میں تمہار ارسول ہوں۔

# اہل بیت اور تشتی نوح میں مما ثلت

(٣٩) وَعَنْ اَبِيْ ذَرِّ اَنَّهُ قَالَ وَهُوَ اخِذْبِبَابِ الْكَعْبَةِ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُوْلُ اَلاَ اِنَّ مِثْلَ اَهْلِ بَيْتِيْ فِيْكُمْ مِّثْلُ سَفِيْنَةِ نُوْحٍ مَنْ رَكِبَهَا نَجَاوَمَنْ تَخَلَّفَ عَنْهَا هَلَكَ (رواه احمد)

تَرْجَيْجُ مُنَّ : حضرت ابوذرضی الله عند بروایت ہے کہا جبکہ انہوں نے کعبہ کے درواز برو کی پکڑا ہوا تھا میں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم سے سنا فرماتے تصریر برائل بیت کی مثال تم میں اس طرح ہے جس طرح نوح علیه السلام کی مثل تھی اس میں جوسوار ہوانجات پا گیا اور جو پیھیے رہ گیا ہلاک ہوگیا۔ (روایت کیااس کواحمہ نے)

تُنتَّتُ بِحَدِّ الله سفینة نوح "الل بیت کی تشبیه شی نوح کے ساتھ اس لیے دی گئی ہے کہ حضرت نوح کی شی اپنے تمام سواروں کواللہ کے حکم سے بچا کر لے گئی اور کشتی کے خالف سارے غرق ہوگئے یہاں بھی جولوگ الل بیت سے مقیدت رکھیں گےوہ نی جا کیں گے اور جوعقیدت کی اس کشتی میں نہیں بیٹے میں گےوہ غرق ہو جا کیں یہاں اہل بیت سے محبت وتعلق رکھنے کا مطلب بیہ ہے کہ دین اسلام کے حکم کے مطابق تعلق ہوا بنی

# بَابُ مَنَاقِبِ أَزُواجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

بنى كريم صلى الله عليه وسلم كى از وائح مطهرات رضى الله عنهن كے مناقب كابيان

قال الله تعالى: (اَلنَّبِيُّ اَوُلَى بِالْمُؤُمِنِينَ مِنْ اَنْفُسِهِمُ وَاَزْوَاجُهُ أُمَّهُتُهُمُ ) (الاحزاب:6)

ازواج مطہرات بیت سکنیٰ کی فتم اہل بیت میں داخل ہیں' صاحب مشکو ۃ نے منا قب اہل بیت کے بعد مستقل باب میں ازواج مطہرات کا ذکر کیا ہے اس کا مطلب یے بین ہے کہ ازواج مطہرات اہل بیت سے خارج ہیں' اہل بیت کا پہلامصداق تو ازواج مطہرات ہیں کیکن ازواج کے منا قب کاسلسلہ زیادہ لمباتھا الگ احادیث تھیں اس لیےصاحب مشکل ۃ نے اہتمام کے ساتھ الگ عنوان کے تحت ان کا ذکر کیا ہے۔

آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی شادیاں کی تھیں اوراپنی امت کو چارشادیوں کی اجازت دی ہے لہذا اس امت میں عورتوں کے حقوق کی وہ وضاحت اوراس کا اہتمام تمام امتوں سے زیادہ ہے۔حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شادی نہیں کی تھی لہذا ان کے ندہب میں عورتوں کے حقوق کی وہ تفصیل نہیں مل سکتی 'جوتفصیل حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں مل سکتی ہے۔

از واج مطہرات رضی اللہ عنہ ن کی تعداد اور نام: \_ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کل از واج کی تعداد گیارہ تھی اور آپ کی وفات کے وقت 9 ہویاں موجود تھیں 'آپ کی تمام ہویاں گیارہ تھیں جن کے نام یہ ہیں: (1) حضرت خدیجے رضی اللہ تعالی عنھا 'ان سے حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح مولی میں ہوا 'جرت نبوی سے تمین سال پہلے کمہ میں ان کا انتقال ہوا۔ (2) حضرت مودہ رضی اللہ تعالی عنھا 'ان سے مکہ میں آن خضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا تھا 45ھے میں ان کا انتقال ہوا۔ (3) حضرت عالی عنھا سید تا ابو برصدیت کی جبری میں رفعتی ہوئی '55ھے میں ان کا انتقال مدینہ منورہ میں ہوا 'حضرت عاکثہ رضی اللہ تعالی عنھا سید تا ابو برصدیت کی جبری میں رفعتی ہوئی '55ھے میں ان کا انتقال ہوا۔ (4) حضرت حضہ رضی اللہ تعالی عنھا 'ان سے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح 35ھے میں ہوا نور 45ھے میں ان کا انتقال ہوا۔ (5) حضرت ام سلمہ کا نکاح 35ھے میں ہوا اور 45ھے میں ہوا ہوا ہوا۔ (5) حضرت ام سلمہ کا نکاح 35ھے میں ہوا گوڑھے میں ہوا ہو گئے مطابق 63ھے میں ہوا۔ (7) حضرت ام سلمہ کا نکاح 5ھے میں ہوا ایک قول کے مطابق 63ھے میں ہوا۔ (7) حضرت ام سلمہ کا نکاح 5ھے میں ہوا اور 51ھے میں ہوا۔ (8) حضرت ام حبیبہ بنت ابی سنت جش رضی اللہ تعالی عنھا 'ان سے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح 5ھے میں ہوا اور ان کا انتقال 20ھے میں ہوا۔ (8) حضرت ام حبیبہ بنت ابی سنت جش رضی اللہ تعالی عنھا 'ان سے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حبثہ میں نجا اور دان کا انتقال 25ھے میں ہوا۔ (8) حضرت ام حبیبہ بنت ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنھا 'ان کے ساتھ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حبثہ میں نجا تی بادشاہ کے ذریعہ سے ہوا نجا شی نے چار ہزار در ہم دیکر نکاح سفیان رضی اللہ تعالی عنھا 'ان کے ساتھ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حبثہ میں نجا تھی بادشاہ کے ذریعہ سے ہوا نجا شی نے چار ہزار در ہم دیکر نکاح سفیان رضی اللہ تعالی عنھا 'ان کے ساتھ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حبثہ میں نجا تھی کے دریعہ سے ہوا نجا تھی کے در ان کے ساتھ آن کے دریا کے دور کے

پڑھایا 44 ھے میں ام جبیبہ کا کمدینہ منورہ میں انتقال ہوا۔ (9) حضرت جویر پیرضی اللہ تعالیٰ عنصا غزوہ بنی المصطلق میں قید ہوکر آئیں 6 ھے میں بین عزوہ ہوا ان کے خضرت سلی اللہ علیہ وکر آزاد کیا اور 6 ھے میں ان سے نکاح کیا ان کے خاندان کے بینکڑوں لوگ غلام سخے صحابہ کرام نے سب کوآزاد کیا کہ یہ اس تخضرت کے سرال کے لوگ بن گئے ہیں 65 ھے میں حضرت جویر پیکا انتقال ہوا۔ (10) حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنصا ، حضرت ابن عباس کی خاندوں وادی فاطمہ کے پاس مقام سرف میں نکاح ہوا اس جگہ میں خالہ تھیں آخضرت صلی اللہ علیہ وکہا ہوگیا اور ای جگہ میں برلب سرک ان کی قبر بنی ہے۔ (11) حضرت صفیہ بنت جی بن اخطب رضی شب وفائی عنصا ، حمل میں غزوہ خیبر میں قید ہوگئیں اور آخضرت صلی اللہ علیہ وکلم نے ان کوآزاد کیا اور پھر ان کا نتقال آخضرت صلی اللہ علیہ وکلم کی اللہ علیہ وکلم کی اور زینب بنت خزیمہ کا انتقال آخضرت صلی اللہ علیہ وکلم کی اور وادم عظہر ان کے علاوہ آخضرت صلی اللہ علیہ وکلم کی چار کئیرا کی موجودگی میں ہوا باتی نوکا انتقال آخضرت مار یہ قبطیہ تھا موسرت میں کا مام حضرت ریحانہ تھا اور دواور تھیں۔

تعدد از واج کی حکمت: آخضرت سلی الله علیه وسلم کی کثرت از واج پربھی اعداء اسلام اور طحدین اعتراض کرتے ہیں کہ اتی زیادہ شادیاں کرنا دنیا کی محبت اور تعیش اور عیش وعشرت کی علامت ہے ایک نبی کے لیے یہ کیا مناسب ہے کہ اتن زیادہ شادیاں کرے؟ اس کا ایک جواب یہ ہے کہ آخضرت سلی الله علیہ وسلی الله علیہ وہ وچی تعین کی ان کی وفات کے بعد بھی آپ نے دوسری شادی ایک بیوہ خاتون سے کی بہاں تک کہ آپ کی گیارہ بیویوں میں سے صرف ایک زوجہ محتر مہ کنواری تھیں جس کا نام عائشہ ضی الله تعالی عنها ہے۔

دوسرا جواب یہ ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی اور پیغمبرانہ طاقت کا تقاضا تو پیھا کہ آپ اس سے بھی زیادہ شادیاں کرتے کیونکہ اللہ تعالی نے آپ کو جنت کے چالیس مردوں کی طاقت عطافر مائی تھی اس کے باوجود آپ نے چند ہیوہ خواتین کے ساتھ اپنے آپ کورو کے رکھا یہ آپ کی بردی قربانی تھی' بہود نا بہبود نے حضرت داؤداور حضرت سلیمان علیما السلام پر تواعتر اضنہیں کیا جنہوں نے سوسو ہیو یوں کے ساتھ شادی کی تھی اور مجموع بی کی چند شادیوں پر اعتراض کرتے ہیں جبکہ عرب میں ان شادیوں کا عام رواج تھا۔ تیسرا جواب یہ ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے جس قبیلہ میں شادی کی وہ قبیلہ اسلام کے قریب ہوا اور اسلام اور مسلمان کی عداوت میں کی آگئی اور بہت سارے مسلمان ہوگئے حضرت جو رپیر میں اللہ تعالی عنھا کے نکاح سے ان کے خاندان کے تین سوغلام آزاد کر دیئے گئے۔

چوتھا جواب بیہ ہے کہ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم ایک عظیم پیغبر سے ان کی تعلیمات ہمہ کیڑھیں' گھر بلوتعلیمات کوامت کے سامنے پیش کرنے کے لیے از واج مطہرات کی اشد ضرورت تھی تا کہ از دواجی زندگی کے فئی گوشوں ہے متعلق عائلی شرعی نظام اور تدبیر منزل ہے متعلق تمام پہلو باہر کے معاشر ہے تک آسانی سے بڑتی جا نمیں اور چونکہ بیکام اسلامی نظام اور اس کے مسائل پر ششمل بہت بڑا اور وسیع کام تھا جس کو ایک با دوخوا تین آسانی سے سرانجام نہیں دے کتی تھیں اس لیے عقلی اور شرعی نقاضا تھا کہ اس کام کوسنجا لئے کے لیے خوا تین کی اچھی خاصی ایک جماعت ہو اس مقصد اور اس حکمت کے تحت آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے کئی شادیاں کیس اور المحد للہ بیکام بحسن وخوبی پایہ تکمیل تک پہنچ گیا جبکہ اس پورے مبارک نظام سے عیسائی اقوام محروم ہیں' ان کے ہاں نہ بیو یوں کے حقوق کا کوئی تعین ہے اور نہ عور توں سے متعلق چیش ونفاس اور طلاق و نکاح اور عدت و نفقات نو وجات کا کوئی معقول نظام ہے اس لیے کہ ان کے بی حضرت عیسی نے کوئی شادی نہیں کی تھی لہذا وہ اس نظام کاعملی نموندا بنی امت کے سامنے پیش نہیں کر سکتے تھے تعلیمات کی حد تک کے چھ ہوگا گر آج وہ بھی عیسائیوں کے ہاتھ میں نہیں ہی تھی لہذا وہ اس نظام کاعملی نموندا بنی طرف سے بنا لیے ہم اپنے مبارک پغیر صلی اللہ علیہ وسلم کے ان مبارک طریقوں پر پوری دنیا کے سامنے فئر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ:

طرف سے بنا لیے ہم اپنے مبارک پغیر صلی اللہ علیہ وسلم کے ان مبارک طریقوں پر پوری دنیا کے سامنے فئر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ:

سلم عن بنا ہے ہم اپنے مبارک پغیر صلی اللہ علیہ وسلم کے ان مبارک طریقوں پر پوری دنیا کے سامنے فئر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کو ملتا ہے جہاں تک آ کی تقلید ہے ای حد تک

# الفصل الأول.... خديجة الكبرى رضى التدعنها كى فضيلت

(١) عَنُ عَلِيٍّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ خَيْرُ نِسَائِهَا مَرُيَمُ بِنُتُ عِمْرَانَ وَخَيْرُ نِسَائِهَا خَدِيُجَةُ بِنُتُ خُوَيُلِدٍ(متفق عليه). وَفِى رِوَايَةِقَالَ اَبُوكُرَيْبٍ وَاشَارَ وَكِيْعٌ إِلَى السَّمَاءِ وَالْآرُضِ.

نَرْ ﷺ : حضرت علی رضی الله عنه سے روایت ہے کہ میں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم سے سنا فرمائے تھے اپنے زمانہ میں سب عورتوں سے افضل مریم بنت عمران تھیں اور اس امت کی افضل خدیجہ بنت خویلد رضی الله عنها ہیں۔ (متنق علیہ ) ایک روایت میں ہے ابوکریب نے کہا وکیج نے آسان اور زمین کی ظرف اشارہ کیا۔

لَنتْرَجَ : 'خیر نسانها مویم ' بہال مضاف الیہ میں مؤنث کی خمیر ہے جس کا مرجع پہلے نہیں ہے تو یہ اضمار قبل الذکو ہے اس کا کیا جواب ہے؟ ملاعلی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے کلام ہے اس کے دو جواب معلوم ہوتے ہیں: پہلا جواب یہ ہے کہ پیخمیر دنیا کی طرف را جع اور دنیا ان الفاظ میں سے ہے جس کی طرف اضار قبل الذکر جائز ہے تو اصل عبارت اس طرح ہے: خیر نسانه الدنیا ای فی زمانها مویم اپنے زمانے کی عورتوں میں حضرت مریم دنیا کی ساری عورتوں ہے افضل تھیں۔ ماعلی قاری نے اس کے بعد دو سراجواب دیا کہ خیر نسانه خبر مقدم ہو گیا۔ ملا مقدم ہوادر مریم مبتداء مؤخر ہے۔ اصل عبارت اس طرح ہے ' مویم خیر نسآء زمانها ' اس طرح اضار قبل الذکر کا اعتراض خم ہوگیا۔ ملا علی قاری نے اس کو پہند کیا ہے۔ اس سے وہ سوال بھی ختم ہوگیا کہ حضرت مریم کو جب پوری دنیا کی عورتوں پر فضیلت دی گی تو حضرت خدیج علی قاری رحمۃ الکبری رضی اللہ تعالی عنصا کی فضیلت کی بات ہوئی تو کوئی اعتراض ندر ہا۔ ملاعلی قاری رحمۃ اللہ علی سے بہتر تھی کیا ہے وہ روایت ہے ہے۔ ' خدید جد خیر نسآء عالمها و مویم خیر نسآء عالمها و فاطمۃ خیر نسآء عالمها و فاطمۃ خیر نسآء عالمها و فاطمۃ خیر نسآء عالمها ' (ترمذی و نسانی مرسلا) یعنی خدیج اپنے زمانے میں سب ہے بہتر تھی مرسلا کی خواتوں ہے بہتر تھی مرسلا کی خواتوں ہے بہتر تھی مرسلا کے خواتوں ہے بہتر تھی مرسب سے بہتر تھی مرسلا کی خواتوں سے بہتر تھی مرسلا کے خواتوں سے بہتر تھی مرسلا کے خواتوں سے بہتر تھی مرسلا کی خواتوں سے بہتر تھی مرسلا کے خواتوں سے بہتر تھی میں سب سے بہتر تھی مرسلا کو خواتوں سے بہتر تھی میں سب سے بہتر ہی مرسلا کو خواتوں سے بہتر تھی میں سب سے بہتر تھی مرسلا کو خواتوں سے بہتر تھی میں سب سے بہتر تھی ہو کو نسانی میں سب سے بہتر تو مرتوں سب سے بہتر تھی میں سب سے بہتر تو میں سب سے بہتر تھی تھیں سب سے بہتر تو میں سب سے بہتر تھی میں سب سے بہتر تھی تھیں سب سے بہتر تھی بہتر ہو توں سب سے بہتر تھی توں سب سب سب بہتر تھی تھیں سب سب بہتر ہو تھی تھیں سب سب سب بہتر ہو تھیں سب سب سب سب بہتر ہو تھیں سب سب سب بہتر ہو تھیں سب سب سب بہتر ہو تھیں سب سب سب سب سب بہتر ہو تھیں سب سب سب بہتر ہو تھیں سب سب بہتر تھیں سب سب بی تو تھیں سب

''و اُشاد و کیع المی السّمآء و الارض''اس سے راوی نے اس اشکال کودور کرنے کی طرف اشارہ کیا ہے کہ وکیج نے آسان اور زمین کی طرف اشارہ کیا کہ بضمیر آسان وزمین لینی دنیااور زمانہ کی طرف لوٹتی ہے۔

(۲) وَعَنُ آبِی هُرَیْرَةَ قَالَ آتی جِبُرَیْدُلُ النَّبِی صلی الله علیه وسلم فَقَالَ یَارَسُولَ اللَّهِ هلِهِ خَدِیْجَةُ قَدُ آتَتُ مَعَهَا إِنَاءٌ فِیهِ اِدَامٌ اَوُ طَعَامٌ فَاذَا آتَتُکَ فَا قُورًا عَلَیْهَا السَّلَامَ مِنُ رَّبِهَا وَمِنِی وَبَشِّرُهَا بِبَیْتِ فِی الْجَنَّةِ مِنْ قَصَبِ لَاسَخَبَ فِیهِ وَلَا نَصَبَ (معن عله) طَعَامٌ فَإِذَا آتَتُکَ فَا قُورًا عَلَیْهَا السَّلَامَ مِن رَبِّهَا وَمِنِی وَبَشِّرُهَا بِبَیْتِ فِی الْجَنَّةِ مِنْ قَصَبِ لَاسَخَبَ فِیهِ وَلَا نَصَبَ (معن عله) لَنَّوَ اللَّهُ عَلَيْهِ الله عليه وَلَى الله عليه وَلَى الله عليه وَلَى الله عليه وَلَا الله عنه وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله عنه وَلَا الله وَلَا الله عنه وَلَا الله وَلَا الله

## حضرت خديجه رضى الله عنها كي خصوصي فضيلت

(٣) وَعَنُ عَائِشَةَ رَضِى اللَّهُ عَنُهَا قَالَتُ مَاغِرُتُ عَلَى اَحَدِ مِنْ نِّسَاءِ النَّبِي صلى الله عليه وسلم مَا غِرُتُ عَلَى خَدِيْجَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَاوَمَا رَايُتُهَا وَلَكِنُ كَانَ يُكُثِرُ ذِكْوَهَا وَرُبَّمَاذَبَحَ الشَّاةَ ثُمَّ يُقَطِّعُهَا اَعْضَاءً ثُمَّ يَبُعَثُهَا فِي صَدَائِقِ خَدِيْجَةَ فَيَقُولُ إِنَّهَا كَانَتُ وَكَانَ لِي مِنُهَا وَلَدُرمَنِي عَلَيهِ فَوَرُبَّمَا فَلَتُ مَا قُلْتُ لَلهُ عَنْهَا وَلَدُرمَتُ عَلِيهِ عَلَيهِ عَلَيهِ وَلَلْ الْمُواَةُ إِلَّا خَدِيْجَةَ فَيَقُولُ إِنَّهَا كَانَتُ وَكَانَ لِي مِنْهَا وَلَدُرمَتُ عَليهِ وَلَا مَلْهُ عَلَيهِ وَلَمُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَكُونُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَكُونُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا لَكُونَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَمُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَكُونُ عَلَيْ عَلَيْهُ وَلَا لَكُونَ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْهُ وَلَا لَكُونُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَمُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا لَوْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَنْهَا وَلَا لَهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ وَلَمُ اللهُ عَلَيْهُ وَلِي اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَكُونُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَوْ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَلَيْ عَلَيْهُ وَلَوْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْكُونُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُونُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْكُونُ اللهُ عَلَيْكُونُ اللهُ عَلَيْكُونُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْكُونُ اللهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُونُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُونُ اللهُ عَلَيْكُونُ اللهُ عَلَيْكُونُ اللهُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ اللهُ عَلَيْكُونُ اللهُ عَلَيْكُونُ اللهُ عَلَ

اوقات آپ سلی اللہ علیہ وسلم بمری ذرئے کرتے پھراس کے بہت سے گڑے کرتے اور خدیجہ کی سہیلیوں کی طرف بھیجے بعض اوقات میں کہہ دین دین میں خدیجہ نے بہت سے گڑے کرتے اور خدیجہ کی سہیلیوں کی طرف بھیجے بعض اوقات میں کہہ دین میں خدیجہ نہ نہ کے جملہ میں آپ سلی اللہ علیہ وسلم خرماتے وہ الی تھی اور میری اس سے اولا دہے۔ (منتی علیہ اللہ منتی ہے۔ ''ماغوت علی خدیجہ '' پہلے جملہ میں جولفظ '' نہا' ہے وہ نفی کے معنی میں ہے اور دوسرے جملہ میں' نا' موصولہ یا مصدر ہے ہے۔ ''ای ماغوت مثل اللہ ی غوتھا او مثل غیرتی علیها'' صدائق ''صدائق ''صدیقة کی جمع ہے' سہیلی کو کہتے ہیں۔ ''انھا کانت و کانت '' یعنی خدیج الی بی تھی 'ان کا کیا کہناتم جو کہ در بی ہو خدیج الی بی تھی'' تخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کی جملہ کو تاکید کے لیے کر رائے ہیں ای کانت صوّامة قوامة محسنة مشفقة ۔ ''منھا ولد'' اس جملہ میں نفیا تی انداز سے تخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کی تمام اولا دھرت خدیج کے بطن سے تھی۔ تخصرت سلی اللہ علیہ وسلم کی تمام اولا دھرت خدیج کے بطن سے تھی۔ تخصرت سلی اللہ علیہ وسلم کی تمام اولا دھرت خدیج کے بطن سے تھی۔

### حضرت عائشهرضي الله عنها كي فضيلت

# عا تشرضی الله عنها کے بارہ میں آنخضرت صلی الله علیه وسلم کا خواب

(۵) وَعَنُ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنُهَاقَالَتُ قَالَ لِى رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم أُرِيُتُكِ فِى الْمَنَامِ ثَلْتُ لَيَالٍ يَجِينُ بِكِ الْمَلَكُ فِى اللّٰهُ عَنُهَا أَلُتُ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَنُهُ اللّٰهُ عَنْهُ عَلَىهُ اللّٰهُ عَلَىهُ اللّٰهُ عَنْهُ عَلَىهُ عَلَىهُ اللّٰهُ عَنْهُ عَلَىهُ اللّٰهُ عَنْهُ عَلَىهُ عَلَىهُ عَلَىهُ اللّٰهُ عَنْهُ عَلَىهُ اللّٰهُ عَنْهُ عَلَيْهُ عَلَىهُ اللّٰهُ عَنْهُ عَلَىهُ عَلَىهُ عَلَىهُ اللّٰهُ عَنْهُ عَلَى اللّٰهُ عَنْهُ عَلَىهُ عَلَىهُ عَلَى اللّٰهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَىهُ عَلَى اللّٰهُ عَنْهُ عَلَى اللّٰهُ عَنْهُ عَلَى اللّهُ عَنْهُ عَلَى اللّٰهُ عَنْهُ عَلَى اللّٰهُ عَنْهُ عَلَى اللّٰهُ عَنْهُ عَلَى اللّٰهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَى اللّٰهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَى اللّٰهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْ عَالِمُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَاللّٰهُ عَنْهُ عَلَى اللّٰهُ عَنْهُ عَلَى اللّٰهُ عَلْمُ عَنْهُ عَلَى اللّٰهُ عَنْهُ عَلَى اللّٰهُ عَنْهُ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَنْهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَنْهُ عَلَى اللّٰهُ عَلْمُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّ عَلَمُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّ

تَرْجَيِكُمُّ: حضرت عائشه رضی الله عنها سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا تین راتوں تک تو محصو کوخواب میں دکھلائی گئی۔ فرشتہ ریشی کپڑے کے مکڑے میں تیری تصویر لاتا رہا فرمایا بہ تیری بیوی ہے میں نے تیرے چبرے سے کپڑااٹھایا وہ توہی تھی۔ میں نے کہااگر الله تعالیٰ کی طرف سے امر مقدر ہے تو ہوکرر ہے گا۔ (منتی علیہ)

نستنے ''اریتک''یعنی تین رات مسلسل تم مجھے خواب میں دکھائی گئ۔''فی سرقة من حویو''سرقة میں سین' را اور قاف تیوں حروف پر زبر ہے'ریشی کپڑے کے ایک ٹکڑے کو بہتے ہیں۔''فقال لی''یعنی فرشتہ نے مجھے بتایا کہ بید نیاو آخرت میں آپ کی بیوی ہے۔''فاذا انت ھی''یعنی ایک تصویر مجھے ریشی کپڑے میں لاکردی گئی میں نے جب کپڑا کھولا تو وہ تصویر تیری ہی تھی۔'' یہ مصنہ''یعنی میں نے فرشتہ سے کہا کہ اگریہ خواب اللہ تعالی کی طرف سے ہے اور پراگندہ خواب ہیں ہے تو اللہ تعالی اس کو پورا فرمائے گا اور یہ نکاح ہوجائے گا چنا نچ ایسا ہی ہوا۔

## عائشهرضى الله عنهاكي امتيازي فضيلت

(٢) وَعَنْهَا قَالَتُ إِنَّ النَّاسَ كَانُواْ يَتَحَرُّوْنَ بِهَدَايَا هُمُ يَوُمَ عَائِشَةَرضى الله عنها يَبْتَغُونَ بِذَالِکَ مَرُضَاةَ رَسُولِ اللهِ وَقَالَتُ إِنَّ نِسَاءَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم كُنَّ حِزْبَيْنِ فَحِزُبٌ فِيُهِ عَائِشَةُ وَصَفِيَّةُ وَسَوُدَةُ وَالْحِزُبُ وَقَالَتُ إِنَّ نِسَاءَ رَسُولِ اللهِ عليه وسلم خُكَّم حِزُبُ أُمُّ سَلَمَةَ فَقُلُنَ لَهَا كَلِمِي رَسُولَ اللهِ اللهَ عليه وسلم فَكَلَّمَ وَسُلُ اللهِ عليه وسلم فَكَلَّم حِزُبُ أُمْ سَلَمَة فَقُلُنَ لَهَا كَلِمِي رَسُولَ اللهِ عليه وسلم فَلُهُهِ إِلَيْهِ حَيْثُ صلى الله عليه وسلم فَلْمُهُ إِلَيْهِ حَيْثُ عَلَى الله عليه وسلم يُكَلِّمُ النَّاسَ فَيَقُولُ مَنُ اَرَادَانُ يُهُدِى إِلَى رَسُولِ اللهِ عليه وسلى الله عليه وسلم فَلْمُهُ فِي عَائِشَةَ فَإِنَّ الْوَحْى لَمْ يَأْتِنِي وَانَا فِي ثَوْبِ امْرَأَةٍ إِلَّا عَائِشَةَ قَالَتُ اتُوبُ إِلَى اللهِ عَلَيه وسلم فَكَلَّمَتُهُ فَقَالَ يَا بُنَيَّةُ اللهِ عَلَيه وسلم فَكَلَّمَتُهُ فَقَالَ يَا بُنَيَّةُ اللهِ عليه وسلم فَكَلَّمَتُهُ فَقَالَ يَا بُنَيَّةً اللهِ عَلَيه وسلم فَكَلَّمَتُهُ فَقَالَ يَا بُنَيَّةً اللهِ عَلَيه وسلم فَكَلَّمَتُهُ فَقَالَ يَا بُنَيَّةُ اللهِ عَلَيه وسلم فَكَلَّمَتُهُ فَقَالَ يَا بُنَيَّةُ اللهِ عَلَيه وسلم فَكَلَّمَتُهُ فَقَالَ يَا بُنَيَّةً اللهِ عَلَيه وسلم فَكَلَّمَتُهُ فَقَالَ يَا بُنَيَّةً اللهِ عَلَي اللهِ عَلَيه وسلم فَكَلَّمَتُهُ فَقَالَ يَا بُنَيْةً اللهِ عَلَي وَسُلَم قَالَ فَاحِبُى هَا فَا عَلَيْهِ (مَعْق عليه)

تو الترسل الله على الله على رضامندى جائے اور كہارسول الله على الله عليه والى كے ماتھ ميرى بارى كے دن قصد كرتے تھاس طرح وہ رسول الله على الله عليه والى الله عليه والله و

تستنت کے ''نتحرون''تحری سوج و بچاراور بہترشی کی جبتو کو کہتے ہیں' مرادانظار ہے کہ عام لوگ اپنے تخفے تحا کف جیجے ہیں حضرت عائشہ کی باری کا انظار کرتے تھے تا کہ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کوزیادہ خوثی ہو۔''حزبیں'' حزب گردہ اور فریق کو کہتے ہیں مطلب یہ ہے کہ میلان طبع اور ہم مزاج ہونے کے اعتبار سے از واج مطہرات کے دوفریق تھے' یوئی عداوت اور حسد کی بنیاد پرنہیں تھا بلکہ دینی اور دنیوی فوا کد کے حصول کے لیے خود بخو داس طرح تقسیم بن گئ تھی اور چونکہ از واج مطہرات صفت بشریت سے متصف تھیں اور آپس میں سوئیں تھیں تو اگر بشریت کوئی چیز ہے اور اس کو خور بخو داس طرح تقسیم بن گئ تھی اور چونکہ از واج مطہرات صفت بشریت سے متصف تھیں اور آپس میں سوئین تھی تھی۔ مصرت سے کونا خور بی اور کہ بیاری کھی میں مصرت میں مصرت میں مصرت میں مصرت میں مصرت اور میں حضرت اور مسلم کوئی عیب نہیں ہوتی تھی۔ میں مودہ اور حضرت دینر ہوئی تھی۔ حضرت ای سے دور یہ تھیں جن میں حضرت ام سلم کی میں مورت ام سلم نظاہری طور پر نمایاں تھیں گراصل بات حضرت زینب کے یاس ہوتی تھی۔ حبیب حضرت ام سلم نظاہری طور پر نمایاں تھیں گراصل بات حضرت زینب کے یاس ہوتی تھی۔

''وسائر نساء'' باتی اور دیگر کے معنی میں ہے' باتی از واج مطہرات کی تعداد پانچ تھی کیکن دوفریقوں میں حضرت زینب بنت خزیمہ شریک نہیں تھیں ان کا انقال بھی جلدی ہو چکا تھا لہٰ البدایسائر نسآء سے مرادفریق ٹانی کی از واج ہیں' اس مدیث کے ظاہر سے جومعلوم ہور ہا ہے وہ یہ ہے کہ فریق ٹانی کا مطالبہ یہ تھا کہ لوگ اپ ہرایا کو حضرت عائشہ کی باری کے ساتھ مختص شکریں کیونکہ اس میں باتی از واج کی قدر وقیمت پر پچھ نہ پچھ اگر پسکتا ہے ویسے احساس کمتری میں پڑنے کا خطرہ بھی ہے لیکن آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام مفروضوں کوردفر ما یا اور حضرت عائشہ کی عظیم فضیلت بیان فرمائی کہ بیاتی پاکیزہ خاتون ہے کہ اس کے ساتھ ایک بستر میں ہوتے ہوئے جھھ پروتی آتی ہے۔

# الفصل الثاني ... خواتين عالم ميس عي رافضل ترين خواتين

(2) عَنْ اَنَسٌ اَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ حَسْبُكَ مِنْ نِّسَآءِ الْعَلَمِيْنَ مَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ وَخَدِيْجَةُ بِنْتُ خُوَيْلِدٍ وَ فَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ وَاسِيَةُ امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ (رواه الترمذي)

نَتَ الله الله الله عنه من الله عنه من روايت ب ني صلى الله عليه وسلم في فرمايا جهان كي عورتول ميس بي تيم وفضل وشرف كاعتبار من عنه عنها وقر في الله عنها فرعون كي بيوى و روايت كياس كور فدى في عنها فرعون كي بيوى و روايت كياس كور فدى في

لَمْتَ شَيْحَ '' مویم' ' بہاں ایک مسئلہ اس فضیلت کا ہے جوساری دنیا کی عورتوں کے درمیان ہے کہ ان میں سب سے افضل کون ہے؟ پھر
دوسرا مسئلہ اس فضیلت کا ہے کہ از واج مطہرات میں سب سے افضل کون ہے؟ علامہ سیوطی رحمۃ الله علیہ نقابہ میں لکھتے ہیں کہ ہمارا بہ عقیدہ ہے کہ
تمام جہاں کی عورتوں میں سب سے افضل حضرت مربم اور حضرت فاطمہ ہیں اور از واج مطہرات میں سب سے افضل حضرت خدیجہ اور حضرت
عائشہ ہیں پھران میں سے آپس میں کون زیادہ افضل ہیں تو ایک تول ہے ہے کہ حضرت خدیجہ سب سے افضل ہیں' دوسرا قول ہے ہے کہ حضرت عائشہ
افضل ہیں' تیسرا قول ہے ہے کہ اس مسئلہ میں سکوت اختیار کرنا بہتر ہے۔ صبحے بخاری جاص 532 کے حاشیہ میں اس طرح لکھا ہے۔

یشخ عبدالحق رحمۃ اللہ علیہ نے لمعات میں کھا ہے کہ حضرت عائشہ اور حضرت خدیجہ کے درمیان فضیلت میں اور پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی فضیلت میں علماء کا اختلاف ہے' امام ہالک نے تو مطلقاً حضرت فاطمہ کوافضل قرار دیا ہے' امام بکی رحمۃ اللہ علیہ ہے کئی نے چھا تو آپ نے فرمایا کہ ہماراعقیدہ اور اختیار کردہ قول یہ ہے کہ سب سے افضل حضرت فاطمہ ہیں پھر حضرت خدیجہ ہیں اور پھر حضرت عاکشہ ہیں' بخاری کے تحقی نے کہا ہے کہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اس مسئلہ میں سکوت بہتر ہے کیونکہ یہاں کوئی قطعی دلیل خدیجہ ہیں اور پھر حضرت عاکشہ ہیں جو ہے وہ ظلیات ہیں جو متعارض ہیں الہذا فیصلہ مشکل ہے۔و سے افضل اور غیر افضل ایک نوع ہے اس کے تحت کی افراد آ سکتے ہیں۔ کہتے ہیں کہتے ہیں کہ جنت میں حضرت مربم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آ کئیں گی۔

# حضرت عا ئشەرضى اللەعنها كى فضيلت

(٨) وَعَنْ عَآئِشَةٌ اِنَّ جِبْرَئِيْلَ جَآءَ بِصُوْرَتِهَا فِى خِرْقَةٍ مِّنْ حَرِيْرٍ خَصْصَرآءَ اِلَّى رَسُوْلِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ هلذِه زَوْجَتُكَ فِى الدُّنْيَا وَالْاخِرَةِ (روالترمذي)

تَ الله الله الله الله عنها سے روایت ہے کہ جر تیل علیہ السلام اس کی تصویر بزریشم کے مکوے میں لے کررسول الله سلی الله علیہ و کا الله علیہ الله علیہ و کیا ہے اور کہا یہ و نیا اور آخرت میں تیری ہوی ہے۔ (روایت کیاس کور ندی نے)

### حضرت صفيه رضى الله عنهاكي ولداري

(٩) وَعَنْ اَنَسُ قَالَ بَلَغ صَفِيَة اَنَّ حَفْصَة قَالَتْ لَهَا بِنْتُ يَهُوْدِيّ فَبَكَتْ فَدَخَلَ عَلَيْهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وهِي تَبْكِيْ فَقَالَ مَايُبْكِيْكِ فَقَالَتْ قَالَتْ لِيْ حَفْصَة إِنِّى ابْنَة يَهُوْدِيّ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إنَّكِ البُنَة وَهِي تَبْكِيْ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إنَّكِ البُنَة نَبِي وَإِنَّ عَمَّكِ لَبُنِهُ وَإِنَّكِ تَحْتَ نَبِي فَفِيْمَ تَفْتَخِرُ عَلَيْكِ ثُمَّ قَالَ اتَقِى اللَّهَ يَاحَفْصَة (رواه الترمذي والنسائي) لَبِي وَإِنَّ عَمَّكِ لَبَنِي وَإِنَّكِ تَحْتَ نَبِي فَفِيْمَ تَفْتَخِرُ عَلَيْكِ ثُمَّ قَالَ اتَقِى اللَّهَ يَاحَفْصَه (رواه الترمذي والنسائي) لَوَي وَالْ عَمْدِي اللهِ عَلَيْكِ ثَمُ قَالَ اللهِ عَلَيْكِ ثَبُّ كَمُ صَلَى الله عليه وسلم إنكبا هوه يهودي كي الله عليه وسلم الله وسلم الله وسلم الله عليه وسلم الله وسلم

هفصه رضی الله عنهانے مجھے کہاہے کہ تو یہودی کی بیٹی ہے نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے فر مایا تو نبی کی بیٹی ہے ب اور تو نبی کی بیوی ہے وہ کس بات پر فخر کرتی ہے پھر فر مایا اے هفصه رضی الله عنها الله سے ڈر۔ (روایت کیاس کوتر ندی اورنسائی نے)

نت نین اندان میں ایک میں ایک میں اللہ تعالی عنہا جنگ خیبر میں آخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ آئی تھیں آپ نے آئیں آزاد کیااور ازواج میں داخل فرمایا سوکنوں میں آپس کی چشک بہر حال آیک غیراختیاری بشری معاملہ ہے حضرت هدو میں اللہ تعالی عنہا نے ان کو بنت میہودی کہ دیا کیونکہ ان کا باپ جی بن اخطب آیک مشہور سردار میہودی تھا جو حضرت ہارون کی اولاد میں سے قاجس طرح حضرت صفیہ اپنی ذات کے اعتبار سے آیک سردار خاتون تھیں ای طرح حضرت صفیہ دینی اعتبار سے بھی آیک جامع شخصیت کے مالکہ تھیں حضرت حفصہ کے نبی طعن دینے پر آئخضرت صلی خاندان کی معزز خاتون تھیں ای طرح حضرت صفیہ دینی اعتبار سے بھی آیک جامع شخصیت کے مالکہ تھیں خورت حفصہ کے نبی طعن دینے پر آئخضرت صلی اللہ علیہ وسل کے بیان ہیں جو کسی اور کے پاس نبیس بین تم ایک بی ہارون کی بیٹی ہو دوسرے نبی موٹی کی تعزید میں موٹی انتھیں اور سے بی موٹی کی تعزید میں موٹی انتھاں اس کا تم پر س چیز میں فخر رہ گیا؟ کہتے ہیں کہ حضرت صفیہ سان بکانے میں موٹی انتھاں !

حضرت مرتم عليهاالسلام بنت عمران عليهاالسلام كاذكر

(۱۰) وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم دَعَا فَاطِمَةً عَامَ الْفَتْح فَنَا جَاهَا فَبَكَتْ ثُمَّ حَدَّثَهَا فَضَحِكَتْ فَلَمْ تُو فِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه فَلَمَّا تُو فِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم سَأَلَتُهَا عَنْ بُكَانِهَا وَضِحْكِهَا فَقَالَتْ أَخْبَرَنِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ يَمُوثُ فَبَكَيْتُ ثُمَّ أَخْبَرَنِي إِلَيْ سَيِّدَةُ نِسَآءِ أَهُلِ الْمَعْنَةِ إِلَّا مَرْيَم بنت عِمْرَانَ فَصَحِكْتُ (رَوَاهُ النِوْمِدِيُّ) وسلم أَنَّهُ يَمُوثُ مَهُ مَكُونُ ثُمَّ أَخْبَرَنِي إِلَيْ سَيِّدَةُ نِسَآءِ أَهُلِ الْمَعْنَى اللهُ عَلَيه وسلم اللهُ عَلَيْهِ وَلَهُ النَّوْمِ وَلَيْ وَمُو اللهِ عَنْهَا لَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَّ اللهُ عَلَيْهُ وَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْ وَالْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَوْلَ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ فَالْمُولُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَلَوْلُو عَلَيْهُ وَلَوْلُولُ اللهُ عَلَيْكُونُ وَالْفُولُ وَلَوْلُولُ اللهُ عَلَيْهُ فَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلُولُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ فَا عَلَيْهُ وَالْفُولُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ فَا عَلَيْهُ فَاللّهُ عَلَيْهُ وَالِ

الفصل الثالث .... حضرت عا تشهرضي الله عنها كى علمي عظمت

(١١) عَنْ اَبِيْ مُوْسِلَىٰ قَالَ مَا اشْتَكُلَ عَلَيْنَا اَصْحَابَ رَسُولِ اللّهِ صلى الله عليه وسلّم حَدِيْتٌ قَطُ فَسَأَلْنَا عَآئِشَةَ إِلَّا وَجَدْنَا عِنْدَهَا مِنْهُ عِلْمًا رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هٰذَا حَدِيْتٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ

تَرْجَيِجِينَ ؛ حضرت ابومویٰ رضی الله عندسے روایت ہے که رسول الله علیه وسلم کے صحابہ رضی الله عنهم پر جومسله بھی مشتبہ ہوتا وہ حضرت عا نشروضی الله عنها سے بوجیعتے ان کواس کاعلم ہوتا۔ (روایت کیاس کور ندی نے اور کہا بیعد یہ حسن صحیح غریب ہے)

عا ئشەرضى اللەعنها سے زیادہ قصیح کسی کوہیں یا یا

(۱۲) وَعَنْ مُوْسَى بْنِ طَلْحَةَ قَالَ مَارَائِثُ اَحَدًا اَفْصَحَ مِنْ عَآئِشَةَ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هلاَا حَدِيْثُ حَسَنٌ صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ نَرْحُيْجِيٍّ ﴾: حضرت موسیٰ بن طلحہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے عائشہ سے زیادہ فصیح کمی کوئییں پایا۔روایت کیا اس کو تر نہی نے اور کہا رہے دیٹے حسن غریب ہے۔

بَابُ جَامِعِ الْمَنَاقِبِ .... منا قب كاجامع بيان

مطلب یہ ہے کہ جس مخف کی جو بھی خوبی آور نصیلت ہوگی وہ اس باب میں بیان کی جائے گی چنانچیکی خاص شخصیص کے بغیراس باب میں است مہاجرین کی نصیلت کی بات ہوگی انصار کی نصیلت کا بیان ہوگا 'عشرہ مبشرہ اور خلفاء راشدین اور اہل بیت اور از واج مطہرات اور دیگر مشہور صحابہ کا گئے مہاجرین کی نصیلت کی بات ہوگا کو یا تمام صحابہ واہل بیت کے اجماعی مناقب کا بیان ہے۔ یہ باب بہت اسباہے اور اس میں کل ستر احادیث جمع ہیں۔

### الفصل الأول... عبدالله بن عمرضى الله عنه كي فضيلت

(١) عَنُ عَبُدِاللَّهِ بُنِ عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنُهُمَا قَالَ رَأَيْتُ فِى الْمَنَامِ كَانَّ فِى يَدِى سَرَقَةٌ مِّنُ حَوِيُرِلَااَهُوِى بِهَا اِلَى مَكَانِ فِى الْجَنَّةِالَّا طَارَتُ بِى الْيُهِ فَقَصَصُتُهَا عَلَى حَفُصَةَ فَقَصَّتُهَا حَلَى حَفُصَةً فَقَصَّتُهَا حَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ وَسَلَّمُ اللَّهِ وَسَلَّمُ اللَّهِ وَمُثَلَّ اللَّهِ وَمُثَلَّا إِنَّ عَبُدَاللَّهِ رَجُلٌ صَالِحٌ (متفق عليه)

تَوَجِيَّكُمُّ : حضرت عبدالله بن عمرض الله عند سے روایت ہے کہ میں نے خواب میں ویکھا کہ میرے ہاتھ میں ریٹم کا ایک کلزاہے جنت میں جس جگہ پنچنا چاہتا ہوں میں جھے کواڑا کر لے جاتا ہے میں نے بیخواب حفصہ رضی الله عنہا سے بیان کی حفصہ رضی الله عنہا نے نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا تیرا بھائی نیک آ دمی ہے یافرمایا عبدالله نیک آ دمی ہے۔ (منعن علیہ) صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا تیرا بھائی نیک آ دمی ہے یافرمایا عبدالله نیک آ دمی ہے۔ (منعن علیہ)

### عبدالله ابن مسعود رضى الله عنه كي فضيلت

(٢) وَعَنُ حُذَيْفَةَ قَالَ إِنَّ اَشُبَةَ النَّاسِ دَلَّا وَّ سَمُتًا وَهَدُيًا بِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَابْنُ أُمِّ عَبُد مِنُ حِيْنَ يَخُوجُ مِنُ بَيْتِهِ اِلَى اَنُ يَّرُجِعَ اِلَيْهِ لَا نَدُرِى مَا يَصْنَعُ فِي اَهْلِهِ اِذَا خَلا (رواه البخارى)

نتر کی در میں داخل ہونے تک وقار میانہ روایت ہے کہ گھر سے نکلنے سے کیکر گھر میں داخل ہونے تک وقار میانہ روی اور سید سے طریقہ کے اعتبار سے ابن ام عبدرضی اللہ عنہ رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت زیادہ مشابہت رکھتے ہیں خلوت میں ہم نہیں جانتے کہوہ گھر میں کیا کرتے تھے۔ (روایت کیااس کو بخاری نے)

تنتیج نواسیه الناس ' بعنی حضورا کرم صلی الله علیه وسلم کے ساتھ سب سے زیادہ مشابہ سے نوادہ نوال پر زبر ہے لام پرشد ہے اصل میں طریقہ خو اور عادت کو کہتے ہیں تاضی عیاض فرماتے ہیں کہ یہاں شجیدگی اور وقار کے معنی میں ہے۔' سستاً ' سین پر زبر ہے میم ساکن ہے میرت اور عادت کو کہتے ہیں گرقاضی عیاض کے قول کے مطابق یہاں اس سے تمام اُمور میں میاندروی مراد ہے۔

ن المنظم الله عند الوموی الله عند کو منی الله عند سے روایت ہے کہ میں اور میر ابھائی یمن ہے آئے ایک عرصہ تک ہم مظہر ہے ہم عبد الله بن مسعود رضی الله عند کو نبی کریم صلی الله علیہ وسلم وسلم کے اہل بیت سے خیال کرتے تھے کیونکہ وہ اور اس کی والدہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم ہر بہت داخل ہوتے تھے۔ (منق علیہ)

# وه جإر صحابه رضي الله عنهم جن سے قرآن شکھنے کا حکم آنخضرت صلی الله علیه وسلم فنے دیا

(٣) وَعَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَمُرُو ۚ اَنَّ رَسُوُلَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ اسْتَقُرِءُ ولُقُرُآنَ مِنُ اَرْبَعَةٍ مِّنُ عَبُدِاللَّهِ بُنِ مَسْعُودٍ وَسَالِمٍ مَوْلَى اَبِى حُذَيْفَةَ وَابُيّ بُنِ كَعُبٍ وَ مُعَاذِ بُنِ جَبَلِ (متفقِ عليه)

نَتَرَجِينِ ﴾ : حضرت عبدالله بن عمر ورضى الله عند سے روایت ہے بے شک رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا چارآ دمیوں سے قرآن مجید پردھو عبدالله بن مسعود رضى الله عندسے سالم مولى ابى حذیفہ رضى الله عند سے ابى بن كعب رضى الله عند سے سے الم منق عليه )

# عبداللدابن مسعود عمارا ورحذيفه رضى اللعنهم كي فضيلت

(۵) وَعَنُ عَلْقَمَةَ رَحِمَهُ اللّهُ تَعَالَىٰ قَالَ قَدِمُتُ الشَّامَ فَصَلَّيْتُ رَكُعَنَيْنِ ثُمَّ قُلُثُ اَللْهُمَّ يَسِّرُلِي جَلِيْسًا صَالِحًا فَاتَيْتُ قَوْمًا فَجَلَسُتُ إلَيْهِمُ فَإِذَا شَيْخٌ قَدْجَاءَ حَتَّى جَلَسَ إلى جَنْبِى قُلُتُ مَنُ هَذَا قَالُوا اَبُواللَّرُدَآءِ قُلُتُ إِنِّى ذَعُوثُ اللّهَ اَنْ يُيَسِّرَلِى جَلِيْسًاصَالِحًا فَيَسَّرَكَ لِى فَقَالَ مَنُ اَثْتَ قُلْتُ مِنْ اَهْلِ الْكُوْفَةِ قَالَ اَوَلَيْسَ عِنْدَكُمُ اللّهُ مِنَ الشَّيْطُنِ عَلَى لِسَانِ نَبِيَّهُ يَعْنِى عَمَّارًا اَوَلَيْسَ عَبْدِ صَاحِبُ النَّعْلَيُنِ وَالْوِسَادَةِ وَالْمِطُهَرَةِ وَفِيْكُمُ الَّذِى اَجَارَهُ اللّهُ مِنَ الشَّيْطُنِ عَلَى لِسَانِ نَبِيَّهُ يَعْنِى عَمَّارًا اَوَلَيْسَ فِيكُمْ صَاحِبُ السِّرِ الَّذِى لَا يَعْلَمُهُ عَيْرُهُ يَعْنِى حُلَيْفَةَ (رواه البخارى)

نستنت کے: ''من انت''ای من این انت آپ کہال ہے آئے ہواورتم کون ہو؟ ''اولیس فیکم'' حضرت ابودرداء نے اپنے جواب میں اس سائل ہے کہا کہ کوفد میں اتن بردی ستیاں موجود ہیں'ان کی موجود گی میں میری مجلس کوفنیمت سمجھنا سمجھ میں نہیں آتا' وہ تو بہت برد کوگ ہیں' مجھے ان سے فیض حاصل کرنا چاہئے' اس جواب میں متعلم کے لیے بیادب بتایا گیا ہے کہ وہ سب سے پہلے اس خام ماصل کرے اور پھر دوسری جگہ سفر کرے۔

# حضرت انس كى والده ام سليم اور حضرت بلال رضى الله عنهما كى فضيلت

(٢) وَعَنُ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ أُرِيْتُ الْجَنَّةَ فَرَأَيْتُ امْرَأَةَ آبِي طَلْحَةَ وَسَمِعْتُ خَشُخَشَةٌ آمَامِي فَإِذَا بِلَالٌ. (رواه مسلم)

نَرْ ﷺ : حضرت جابر رضی الله عند ہے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا جھے جنت دکھلائی گئی میں نے ابوطلحہ رضی الله عند کی بیوی کواس میں دیکھا ہے میں نے اپنے آگے یاؤں کی آ ہٹ منی وہ بلال کے قدموں کی آ واز تھی۔ (روایت کیااس کومسلم نے )

# جن صحابه رضى الله عنهم كوفريش نے حقير جانان كوالله تعالى نے عزت عطاكى

(٤) وَعَنُ سَعْدٍ قَالَ كُنَّامَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم سِتَّةَ نَفَرٍ فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

Desturdibooks.w

اطُوُدُ هٰؤُلاءِ لَا يَجْتَرِؤُونَ عَلَيْنَا قَالَ وَكُنْتُ اَنَاوَابُنُ مَسْعُودٍ وَرَجُلٌ مِّنُ هُلَيْلٍ وَبِلَالٌ وَرَجُلَانِ لَسُتُ اُسَمِّيْهِمَا فَوَقَعَ فِى نَفْسِ رَسُولِ اللّهِ صلى الله عليه وسلم مَا شَاءَ اللّهُ اَنْ يَّقَعَ فَحَدَّتَ نَفْسَهُ فَاَنْزَلَ اللّهُ وَلَا تَطُوُدِ الَّذِيْنَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُوِيُدُونَ وَجُهَهُ (رواه مسلم)

نَتَ الله عليه وسلم سعد صفى الله عنه سعد وايت ہے كہ ميں نے چھا دميوں كيساتھ نبى كريم صلى الله عليه وسلم كيساتھ تھا مشركوں نے نبى كريم صلى الله عليه وسلم سے كہاان لوگوں كوائي مجلس سے دوركردے كہ ہم پردليرى نه كريں كہااس وقت ميں تھااور ابن مسعوداً كيب بذيل كا آ دمى اور بلال اور دوخض جن كاميس نام نبيس ليتا رسول الله صلى الله عليه وسلم كول ميں اس بات كااثر ہواجواللہ نے چاہيك واقع ہوآ پ نے اپنے جى ميں پجھ و چاپس الله تعالى الله تعالى الله تعالى وسلم نے اپنے درية ہنا جواسے درية وہنا م يكارت بيں اس كى رضام ندى چاہتے ہيں۔ (روايت كياس كوسلم نے)

ندشت کے: 'اطود ''امرکا صیغہ ہے بھگانے نے معنیٰ میں ہے۔ ''لا بجتوؤن '' یعنی آپ کی نشت میں اگر یاوگ ہوں اور ہم آپ سے ایمان سے متعلق گفتگو کریں تو بیلوگ ہوں ہے ' ہم نہیں چا ہے کہ اگر با تیں نہ بھی کریں تب بھی نشست میں ہمارے برابر بیٹھے ہوں گے ' ہم نہیں چا ہے کہ یہ حقیر لوگ ہم سے کلام کرنے یا نشست میں ایک ساتھ بیٹھنے کی جرات کریں۔ ''ور جلان لست اسمیھ ما'' یعنی دوآ دمی اور بھی تھ گر میں ان کا نام نہیں لینا چا ہتا ہوں' علماء نے لکھا ہے کہ بیدوآ دمی حضرت خباب اور حضرت عمار تھے' حضرت سعد نے کسی مصلحت کی وجہ سے ان کے میں ان کا نام لینے سے گریز فرمایا۔ ''فحدث '' یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں یہ خیال گذرا کہ اگر ان فقراء کے ہٹانے اور بھگانے سے قریش کے سردار مسلمان ہو سکتے ہیں تو کیاان کو محل سے الگ کیا جا سکتا ہے یا نہیں ؟ اور ایسا کرنا چا ہے یا نہیں ؟ اس موقع پر قرآن کی یہ آئیں نازل ہو کیں (و لا تطود اللہ ین یدعون ربھم بالغداۃ و العشی یویدون و جھہ المخ )

# ابوموسى اشعرى رضى اللدعنه كى فضيلت

(^) وَعَنْ أَبِی مُوسی اَنَّ النَّبِیَّ صلی الله علیه وسلم قَالَ لَهُ یَااَبَا مُوسی لَقَدُ اُعْطِیُتَ مِزْمَارُامِنُ مَزَامِیُو الِ دَاوُدَ معن علیه)

تربیکِی مُوسی اَنَّ النَّبِی مُوسی الله علیه وسلم قَالَ لَهُ یَااَبَا مُوسی لَقَدُ اُعْطِیْتَ مِزْمَادِاوَدَ مِینِ خُوس آوازی دیا گیا ہے۔

تربیکی میں منظم کے ''مزماد''اصل میں مزمارگانے کے اس ساز کو کہتے ہیں جو بانسری دف اور طنبور کے ساتھ ہوگر یہاں صرف خوش الحانی اور خوش آوازی مراد ہے جس کواردو میں لئے کہتے ہیں۔''من آل داؤ د''اس جملہ میں لفظ ال زائد ہے جس کواردو میں لئے کہتے ہیں۔''من آل داؤ د''اس جملہ میں لفظ ال زائد ہے جس کو آخر کے ہیں زائد اس لیے ہے کہ خوش آوازی الله تعالی نے حضرت داؤ دکودی تھی ال داؤدکوئیں دی تھی۔

# جارحا فظقر آن صحابه رضى الله عنهم كاذكر

(٩) وَعَنُ آنَسِ قَالَ جَمَعَ الْقُورُانَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ اَرْبَعَةٌ أَبَى بُنُ كَعْبٍ وَمُعَادُبُنُ جَبَلٍ وَزَيْدُبُنُ ثَابِتٍ
 وَّا بُوزَيْدِقِيْلَ لِاَنْسٍ مَّنُ اَبُوزَيْدٍ قَالَ اَحَدُ عُمُومَتِي (منفق عليه)

نَرْ الله الله عنه سے روایت ہے کہ رسول الله علیہ وسلم کے زمانہ میں چار شخصوں نے قرآن پاک جمع کرلیا تھا۔ ابی بن کعب نے معافر بن جبل رضی الله عنہ نے زید بن ثابت رضی الله عنہ نے اور ابوزید رضی الله عنہ نے انس رضی الله عنہ سے پوچھا گیا ابوزید رضی الله عنہ کون ہے اس نے کہامیر اایک چچاہے۔ (منت علیہ)

ننتشریج "نجمع القرآن" یعن قرآن کو کمل طور پرجس نے حفظ کیا تھاوہ جارآ دمی تھے یہ کی خاص شہرت کی وجہ سے کہا گیا ہے ور نہ حضور اکر مسلی اللہ علیہ وسلی منافسہ منا

### مصعب بن عمير رضى الله عنه كي فضيلت

(١٠) وَعَنُ خَبَّابٍ بُنِ الْاَرَتِّ قَالَ هَاجَرُنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَبْتَغِي وَجُهَ اللهِ تَعَالَى فَوَقَعَ اَجُرُنَا عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيه وسلم نَبْتَغِي وَجُهَ اللهِ تَعَالَى فَوَقَعَ اَجُرُنَا عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ فَمِنَا مَنُ مَصْعَبُ ابْنُ عُمَيْدٍ شَهِدَ يَوْمَ أُحُدٍ فَلَمُ يُوْجَدُ لَهُ مَا يُكَفَّنُ فِيْهِ إِلَّا نَمِرَةٌ فَكُنَّا إِذَا غَطَّيْنَا رَأْسُهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم غَطُوْ إِبْهَا رَاسُهُ وَاجْعَلُوْ اعْلَى رِجُلَيْهِ مِنَ الْإِذْخِرِ وَمِنَّا مَنُ آيُنَعَتُ لَهُ ثَمَرَتُهُ فَهُوَ يَهُدِبُهَا (مَنْقَ عَلِيه)

سور بھی ہور ہے ہور ہے ہور ہے ہور ہے ہور ہے ہیں کے بہتر کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی۔اللہ کی رضا مندی ہم تلاش کرتے تھے ہمارا ثواب اللہ کے ذمہ ہوگیا ہم میں سے کچھلوگ ایسے ہیں جوگذر گئے اورا پنے اجر سے کچھنیں کھایان میں ایک مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ ہیں جواحد کے دن شہید ہوئے ان کو دینے کے لیے گفن نہیں ملتا تھا ایک جا در تھی جب ہم ان کا سر ڈھانپتے ان کو دینے کے لیے گفن نہیں ملتا تھا ایک جا در تھا نہتے مرزگا ہوجاتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا سر ڈھانپ دواور اس کے باؤں پر اور وہ ہم میں بچھا یہ کو ہیں جس کے لیے پھل پختہ ہو چکا ہے وہ اس کو چتنا ہے۔ (متنق علیہ)

### سعدبن معاذرضي اللدعنه كي فضليت

(١١) وَعَنُ جَابِرٍ قَالَ سَمِعُتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُوُلُ اِهْتَزَّالُعُرُشُ لِمَوُّتِ سَعُدِبْنِ مُعَاذٍ.وَفِيُ رِوَايَةٍ اِهْتَزَّعَرُشُ الرَّحُمْنِ بِمَوْتِ سَعُدِ بُنِ مُعَاذٍ (منفق عليه)

تَرْتَجَيِّ ﴾ : حضرت جابر رضی الله عند سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی الله علیه وسلم سے سنا فرماتے تقے سعد بن معاذ رضی الله عند کی موت پرعرش نے حرکت کی ہے ایک روایت میں ہے رحمٰن کاعرش سعد بن معاذ رضی الله عند کی موت کی وجہ سے ہلا ہے۔ (متنق علیہ)

لْمَتَنْتِ الْهِ الْهِ عَرِقُ الْوِحَمُونَ الْهِ تَوْاذِ الْجِنَاوُرجُهُو مِنْ كُوكَتِمَ إِينُ مَصْرَتَ سَعَدَبن مَعَادُ كَيْ شَهَادَت بِرَعُنْ فَوْتَى سَيْجَهُو مِنْ لَكَ كَرَابِ سَعَدَكَ مِنْ مَانُ مَعُلُومَ ہُوتی ہے بِدانصار کے سردار تھے جنگ خندق میں ان کو تیرا گا تھا بنو قریظہ کے بارے میں فیصلہ حضرت سعد بن معاذ ہی نے کیا تھا 5 ہے تھے۔ کے بارے میں فیصلہ حضرت سعد بن معاذ ہی نے کیا تھا 5 ہے تھے۔ (۲۱) وَعَنِ الْبَوَاءِ قَالَ اُهُدِیَتُ لِوَسُولِ اللّٰهِ صلی الله علیه وسلم حُلَّهُ حَرِیُوفَجَعَلَ اَصْحَابُهُ یَمَسُّولُهَا وَیَتَعَجَّبُونَ مِنْ لِیُنِ هَلَٰهِ لَمَنَادِیْلُ سَعُدِ بُنِ مُعَاذٍ فِی الْجَنَّةِ خَیْرٌمِّنُهَا وَالْمَیْلُ مِنْفَقَ علیه) مِنْ لِیُنِ هَذِهِ لَمَنَادِیْلُ سَعُدِ بُنِ مُعَاذٍ فِیُ الْجَنَّةِ خَیْرٌمِّنُهَا وَالْمَیْلُ (مَنْفَقَ علیه)

تَرْضِيَحِينَ عَرْت براءرضی الله عنه سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم کوایک رئیٹی جوڑ اہدینة دیا گیا آپ صلی الله علیه وسلم کے صحابہ رضی الله عنهم اس کو ہاتھ دیگا تے اور تعجب کرتے ہو۔ سعد بن معاذ رضی الله عنه میں اس کے ملائمت پر تعجب کررہے ہو۔ سعد بن معاذ رضی الله عنه کے رو مال جنت میں اس سے بہتر اور زیادہ زم ہیں۔ (متنق علیہ)

## حضرت الس رضى الله عنه كے حق میں مستجاب دعا

(۱۳) وَعَنُ أُمَّ سُلَيْمِ اَنَّهَا قَالَتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ اَنَسْ خَادِمُکَ اُدُعُ اللَّهَ لَهُ قَالَ اَللَّهُمَّ اَكُورُ مَالَهُ وَوَلَدَهُ وَبَارِکُ لَهُ فِيمَا اَعْطَيْتَهُ قَالَ اَنَسْ فَوَ اللَّهِ إِنَّ مَالِي لَكُونِيرٌ وَإِنَّ وَلَدِي وَوَلَدَ وَلَدِي لَيَعَا َدُونَ عَلَى نَحْوِ الْمِائَةِ الْمَيْوَمُ (متفق عليه) لَوَيْهُمَا اعْطَاعِهُمُ الله عليه والله عليه والله والمواله والله والله والله والله والله عليه والله وال

عبدالله بن سلام رضى الله عنه كي فضيلت

(١٣) وَعَنُ سَعُدِ بُنِ اَبِيُ وَقَاصٍ قَالَ مَا سَمِعُتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ لِاَحَدِ يَّمُشِيُ عَلَى وَجُهِ الْلَارُضِ اَنَّهُ مِنْ اَهُلِ الْمَجَنَّةِ اِلَّا لِعَبْدِاللَّهِ بُنِ سَكَامٌ (متفق عليه)

تَرَجِي كُن مَعْرت سعد بن ابی وقاص رضی الله عند سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی الله علیه وسلم سے نہیں سنا کہ آپ صلی الله علیه وسلم نے زمین پر چلتے پھرتے کسی مخص کے لیے کہا ہو کہ وہنتی ہے سوائے عبدالله بن سلام کے۔ (منت علیہ)

نستنت کے بیمشبی علی و جه الارض لینی جواس وقت زندہ ہواورز مین کی سطح پر زندہ چاتا پھرتا ہو۔الا لعبدالله بن سلام لینی عبداللہ بن سلام کےعلاوہ زندہ وتا بندہ چاتا پھرتا کوئی آ دمی اس وقت نہیں ہے جس کوآنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت سنائی ہو۔

یہاں بیسوال اٹھتا ہے کہ عبداللہ بن سلام کے علاوہ بہت سار سے صابدایہ ہیں جن کو جنت کی بشارت ان کی زندگی میں وی گئ تھی۔ خاص کر عشرہ مبشرہ تو مشہور ہیں تو حضرت سعد نے عبداللہ بن سلام میں حصر کر کے دوسروں کا ذکر کیوں نہیں کیا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ شایداس وقت عشرہ مبشرہ کو جنت کی بشارت اجمالی اور استنباطی مبشرہ کو جنت کی بشارت اجمالی اور استنباطی ہے۔ یہ عشرہ مبشرہ کی طرح صریحی بشارت نہیں ہے۔ ساتھ میں آنے والی حدیث کے قصہ میں استنباطی بشارت کی تفصیل ہے۔ لہذا عشرہ مبشرہ کی بشارت کی تفصیل ہے۔ لہذا عشرہ مبشرہ کی بشارت سعد نے اپن ساعت کی نفی کی ہے۔ اس سے دیگر کی بشارت کی نفی نہیں ہو سکتی۔

# حضرت عبدالله بن سلام كاخواب اوران كوجنت كي خوشخبري

(١٥) وَعَنُ قَيْسِ بُنِ عُبَادٍ قَالَ كُنتُ جَالِسًا فِى مَسْجِدِ الْمَدِيْنَةِ فَلَخَلَ رَجُلٌ عَلَى وَجُهِهِ آثَرُ الْحُشُوعِ فَقَالَوُا هَلَا رَجُلٌ عَلَى وَجُهِهِ آثَرُ الْحُشُوعِ فَقَالُوا هَلَا رَجُلٌ مِنُ اَهُلِ الْجَنَّةِ فَصَلَّى رَكُعَيْنِ تَجَوَّزَ فِيهُهَا ثُمَّ خَرَجَ وَتَبِعُتُهُ فَقُلْتُ إِنَّكَ حِيْنَ دَخَلْتَ الْمَسْجِدَ قَالُوا هَذَارَجُلٌ مِنَ اَهُلِ الْجَنَّةِ قَالَ وَاللَّهِ مَايَنَبُغِي لِآحَدِانُ يَتُولَ مَالَمُ يَعُلَمُ فَسَاحَدِثُكَ لِمَ ذَاكَ رَأَيْتُ رُويًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَصَصُتُهَا عَلَيْهِ وَرَآيُتُ كَانِي فِي رَوْضَةٍ ذَكَرَمِنُ سَعَتِهَا وَخُصُورَتِهَا فِي وَسُطِهَا

عَمُودٌمِّنُ حَدِيْدِ اَسْفَلُهُ فِي الْآرُض وَاعُلاهُ فِي السَّمَاءِ فِي اَعُلاهُ عُرُوةٌ فَقِيْلَ لِيْ اِرْقَهُ فَقُلْتُ لَااَسْتَطِيعُ فَاتَتَانِيُ مِنْصَفٌ فَرَفَعَ ثِيَابِيُ مِنْ خَلْفِيُ فَرَقِيْتُ حَتَّى كُنُتُ فِي أَعُلاهُ فَاخَذْتُ بِالْعُرُوةِ فَقِيْلَ اسْتَمُسِكُ فَاسْتَيْقَظُتُ وَإِنَّهَا لَفِي يَدِي فَقَصَصَتُهَا عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ تِلْكَ الرَّوْضَةُ الْإِسْلَامُ وَذَالِكَ الْعَمُودُ عَمُودُ الْإِسْلام وَتِلْكَ الْعُرُوقَةُ الْعُرُوةُ الْوُثُقِي فَٱنْتَ عَلَى الْإِسُلامِ حَتَّى تَمُوتَ وَذَالِكَ الرَّجُلُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلام (متفق عليه) التَرْضَيْحَ اللهُ عَلَى الله عند معاده رضى الله عند معاده الله عند معاد مين بينها مواتها الكياآ دى معجد مين داخل موااس برخشوع کے آثار تھے۔انہوں نے کہا بیخص جنتی ہے اس نے دور کعتیں پڑھیں ان میں اختصار کیا پھر باہر نکلا میں اس کے پیچھے چلا اور کہا کہ جس وقت تو مسجد میں داخل ہوا تھالوگول نے کہا تھا می خص جنتی ہے اس نے کہا اللہ کی تشم کسی مخص کے لیے لائق نہیں کہ وہ اپنی بات کے جس کا اس کوعلم نہ ہو۔ میں تجھ کو بتلاتا ہوں کہانہوں نے ایبا کیوں کہاہے۔رسول الله سلی الله علیہ وسلم کے زمانہ میں میں نے ایک خواب دیکھاتھا میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کیا میں نے دیکھا کہ میں ایک بہت بڑے باغ میں ہوں اس کی فراخی اور تر و تازگی بیان کی اس كے درميان لو بكا ايك عمود ہے جس كا نجلاحصة مين ميں ہاوراو پر كا حصة سان ميں ہاس كے او ير كے حصه ميں ايك حلقه ب مجھ سے کہا گیااں پر پڑھ میں نے کہا میں اس کی طاقت نہیں رکھتا میرے پاس ایک خادم آیااس نے پیچھے سے میرے کپڑے اٹھائے میں اس پر پڑھا یہاں تک کہاس کے اوپر کے حصہ تک بینچ گیا میں نے اس حلقہ کو پکڑلیا مجھے کہا گیا اس کومضبوطی سے پکڑلو۔ میں بیدار ہوا اور اس وفت تک وہ میرے ہاتھ میں تھا میں نے بیخواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کی فرمایا بیہ باغ اسلام ہےاور بیمموداسلام كاعمود ہے اور حلقہ سے مرادعرو و و و قل ہے تو مرتب و م تك اسلام پر قائم رہے گا اور بيآ دمي عبدالله بن سلام رضي الله عنه تھا۔ (متنق عليه ) لْمَتْ مَنْ اختصار كالمخشوع "يعن تقوى اورخوف خداكا ارتمايان تفار تهجوز فيها" يعنى اختصار كرساته جلدى جلدى دوركعت نماز يرهل ـ ''ماینبغی''لینی سی کے لیے بیمناسب نہیں کہ آخرت کے بارے میں کوئی قطعی فیصلہ کرے کہ فلان مخض جنتی ہے یا دوزخی ہے بیاس کے علم سے باہر ہے۔

ماینبغی میں کی لئے لیے بیمناسب ہیں کہ آخرت کے بارے میں اولی طعی فیصلہ کرے کہ فلاں تھی ہی ہے یا دوزی ہے بیاس کے معم سے باہر ہے۔ ''عوو ق'' دستے کو کہتے ہیں یعنی اس ستون کے اوپر کے حصہ میں ایک دستہ کر ااور حلقہ تھا۔''او قد '' یعنی اس ستون پر چڑھ جا۔ بیم یسمع سے امر کا صیغہ ہے اور ہاسکتہ کے لیے ہے یا ہاضمیر ہے جو عمود کی طرف اوق ہے۔''منصف'' میم پرزیر ہے تو نون ساکن اور صاد پرزیر ہے نوعمرنو جوان غلام کو کہا جاتا ہے۔

# حضرت ثابت بن فيس رضى الله عنه كوجنت كي خوشخبري

(١٦) وَعَنُ أَنَسٍ قَالَ كَانَ ثَابِتُ بُنُ قَيْسِ بُنِ شَمَّاسٍ حَطِيْبَ الْاَنْصَارِ فَلَمَّا نَزَلَتُ يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ امْنُوا الاَتُوقَعُوا اَصُواتَكُمْ فَوُقَ صَوُتِ النَّبِيِ الله عليه وسلم فَسَألَ اصُواتَكُمْ فَوُقَ صَوُتِ النَّبِيِ الله عليه وسلم فَسَألَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَسَألَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَسَألَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم سَعُدَبُنَ مُعَاذٍ مَا شَأَنُ ثَابِتٍ آيَشُتَكِيُ فَآتَاهُ سَعُدٌ فَذَكُرَلَهُ قَوُلَ رَسُولِ اللهِ فَقَالَ ثَابِتُ النَّبِيِّ اللهِ فَقَالَ اللهِ فَقَالَ اللهِ فَقَالَ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَلُ هُوَمِنُ اللهِ عليه وسلم فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَلُ هُوَمِنُ اَهُلِ النَّبَوِ اللهِ عليه وسلم)

ترکیکی کا استان استان الله عند سے دوایت ہے کہ ثابت بن قیس بن ثاب رضی اللہ عند انسار کا خطیب تھا جس وقت یہ آیت نازل بولی کہ اے لوگو جوایمان لائے ہوا پی آواز نبی کریم سلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر بلند مت کروا خرایت تک ثابت اپ گریس بیٹھر ہااور نبی کریم سلی اللہ علیہ وسلم کے باس جانے سے زک گیا۔ نبی کریم سلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق سعد بن معاذ رضی اللہ عند سے پوچھااور فرمایا ثابت کو کیا ہوا کیاوہ پیار ہے سعد اس کے پاس آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اس کے لیے ذکر کی ثابت رضی اللہ عنہ نہ کہا تا ہو کہا تا ہو کہا ہوں سعد نے اس بات کا ذکر نبی کریم سلی اللہ علیہ وسلم سے بلند ہے میں قو دوزخی ہوں سعد نے اس بات کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں وہ جنتی ہے۔ (روایت کیا اس کو سلم نے)

نتشین ابت بن قیس بن شاس خطیب صحابہ تقطیعی طور پران کی آواز بلند تھی اچہ بھی بھاری تھااس لیے اس آیت کے زول کے بعد آپ گھرا گئے اور گھر میں بیٹھ گئے کہ میں تو تباہ ہوگیا اس پر آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت سنادی۔ اس صدیث میں بظاہریہ اشکال ہے کہ حضرت معاذ جواس صدیث کے دادی ہیں۔ جھیں وفات پا بھی تصاوریہ آیت وجھیں نازل ہوئی ہے تواس واقعہ کو وہ کیسے بیان کررہ ہیں؟ اس کا جواب سے کہ آیت کا یکھڑا پہلے نازل ہوگیا تھا اور (یا بھا الذین المنو الاتقدمو اللخ) جو آخری حصہ ہوہ اس کے بعدنو بجری میں نازل ہوا ہے۔

### حضرت سلمان فارسى رضى الله عنه كے فضيلت

(١८) وَعَنُ آبِى هُرَيْرَةَ ۚ قَالَ كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَالنَّبِيّ صلى الله عليه وسلم إِذْ نَزَلَتُ سُوْرَةُالُجُمُعَةِ فَلَمَّا نَزَلَتُ وَاخَرِيُنَ مِنْهُمُ لَمَّا يَلْحَقُو الهِمُ قَالُوامَنُ هُوُلَاءِ يَارَسُولَ اللّهِ قَالَ وَفِيْنَا سَلُمَانُ الْفَارِسِيُّ قَالَ فَوَضَعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَدَهُ عَلَى سَلْمَانَ ثُمَّ قَالَ لَوْكَانَ الْإِيْمَانُ عِنْدَ الثَّرَيَّا لَنَالَهُ رِجَالٌ مِّنُ هُؤَلَاءِ (متفق عليه)

لَوْ الله عليه وسلم الله عنه سے روایت ہے کہ ہم رسول الله صلى الله عليه وسلم کے پاس بیٹے ہوئے تھے کہ سورہ جمعہ نازل ہوئی جس وقت سے آیت اتری والحوین منہم لما یلحقو ابھم صحابہ رضی الله عنهم نے کہاا ہے اللہ کے رسول بیکون لوگ ہیں اس نے کہا اور ہم میں سلمان فاری رضی الله عنه بھی تھے نبی صلی الله علیه وسلم نے اپنا ہاتھ سلمان رضی الله عنه پر رکھا اور فر ما یا اگر ایمان ثریا کے پاس ہوتا اس کوان میں سے بہت مخص یالیں۔ (متنق علیہ)

تستنت الدنولت "بعنی سورت جمعه کی آیت نمبر 3 جب نازل ہوئی سیس آئندہ آنے والے لوگوں کو صحابہ کرام کی صفات میں شامل کیا گیا ہے پوری آیت اس طرح ہے (وا بحوین منهم لما یلحقوا بهم و هو العزیز الحکیم) اس پر صحابہ کرام رضی الله عنهم نے پوچھا کہ یا رسول اللہ! یہ کون لوگ ہوں گے جن کو ہماری صفات میں شامل کیا گیا ہے؟ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے حضرت سلمان کی طرف اشارہ فر مایا کہ ان کی اولا دمیں سے بیلوگ ہوں گے۔ 'الشریا'' کہ شال ستاروں کو ثریا کہتے ہیں بلندی میں اس کے ساتھ تشبید دی جاتی ہے۔

حضرت سلمان فاری فارس کے ایک شہر 'در امھو مؤ'' کے باشندوں سے ملق رکھتے تھے فدہ ہا جموی تھے ان کا باپ بڑا جا گیرداراور آتشکدہ ایران کا گران تھاان کا اسلامی نام سلمان ہے اور کنیت ابوعبداللہ ہے باپ کے فدجب سے نفرت تھی بھاگے گئے اور یہودی بن گئے پھر عیسائی ہوگئے تلاش جن میں اپنے عیسائی استاد سے معلو مات کرتے رہے۔ اس نے ان سے کہا کہ اب ہدایت دنیا سے رخصت ہوگئی ہے ہدایت کا نیا مینار بجاز سے کہ وہ روشن ہوگا تم مدینہ چلے جاد اور دہ بال نبی آخر زمان کی آ مد کا انتظار کروان کی نبوت کی نشانی ایک تو مہرختم نبوت ہے اور دوسری علامت بیہ ہوگ صدفہ قبول نہیں کرے گا مدینہ روانہ ہوتے ہوئے راستہ میں چند ظالموں نے ان کو پکڑلیا اور غلام بنادیا اور لا کر مدینہ کے یہود پر فروخت کر لیا فور مسلمان الاسلام کہتے تھے حضورا کرم مسلمی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے صدفہ لائے حصرت نے خوذ نہیں کھایا اور دوسروں کو بھی کھلایا سلمان فاری نے مہر نبوت بھی دکھر نے حصرت نے خوذ نہیں کھایا صحابہ کو کھلایا دوسرے دن تحفہ لائے حصور نے دور کے مان کو برائی میں اللہ علیہ وسلمان الاسلام کہتے تھے حضورا کرم مسلمان فاری نے مہر نبوت بھی دکھر کے اس پرتو بڑا عرصہ لگتا تھا اس لیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلمی کرتے ہیں کہ ان کی پوری عرض سال تھی انہوں نے حضرت نے اپنے ہاتھ سے درخت لگائے تو ایک سال میں پھل آ گیا اور سلمان آزاد ہو گئے کہتے ہیں کہ ان کی پوری عرش سوسال تھی انہوں نے حضرت سے اپنے ہاتھ سے درخت لگائے تو ایک سال میں پھل آ گیا اور سلمان آزاد ہو گئے کہتے ہیں کہ ان کی پوری عرش سوسال تھی انہوں نے حضرت سے اپنی کو ایک ہوری کو بھی دیکھا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ ان کی پوری عرش سوسال تھی اس سے عین کہ ان کی ہوری کو بیکھا ہے۔

### حضرت ابو ہر ریرہ رضی اللہ عنہ کے حق میں دعائے محبوبیت

(١٨) وَعَنُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم اَللَّهُمَّ حَبِّبُ عُبَيْدَكَ هٰذَا يَعْنِي اَبَاهُرَيْرَةَ وَأُمَّهُ

إلى عِبَادِكَ الْمُومِنِينَ وَحَبِّبُ إِلَيْهِمُ الْمُومِنِينَ (رواه مسلم)

تَوَجِيرًا الله الله الله عند سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا اے الله اپنے اس جھوٹے سے بند سے یعنی ابو ہر یرہ وضی الله عنداوراس کی مال کواسینے ایمان دار بندول کی طرف مجبوب بناد ہے۔ (مسلم)

# كمزورون اورلا جإرون كى عزت افزائي

(19) وَعَنُ عَائِدِيْنِ عَمُرُو اَنَّ اَبَاسُفُيَانَ اَتَى عَلَى سَلْمَانَ وَصُهَيْتٍ وَبِلَالٍ فِي نَفَوِ فَقَالُواْ مَااَحَذَتُ سُيُوْفُ اللَّهِ مِنُ عُنُقِ عَلُوّاللَّهِ مَا خَلَقَافَقَالَ اَبُوبَكُو اَتَقُولُونَ هِلَا الشَيْخِ قُرِيْشِ وَسَيِّهِمْ فَاتَى النَّبِي صلى الله عليه وسلم فَاخْبَرَهُ فَقَالَ يَااَبَا بَكُو لَعَلَّكَ اَغُضَبْتُهُمُ لَقَدُ اَغُضَبْتُهُمُ لَقَدُ اَغُضَبْتُهُمُ لَقَدُ اَغُضَبْتُهُمُ لَقَدُ اَغُضَبْتُهُمُ لَقَدُ اَغُضَبْتُ رَبَّكَ فَاتَاهُمُ فَقَالَ يَا اِخُوتَاهُ اَغُضَبْتُكُمُ قَالُو اللهُ لَكَ يَااَخِيُ (رواه مسلم) الغُصَبَتُهُمُ لَيْنُ بَن عُرورضى الله عند سے روایت ہے کہ ابوسفیان رضی الله عند سے نہیں لیا ابو برضی الله عند اور بلال رضی الله عند کے پاس آیا انہوں نے کہا الله کی تواروں نے الله کے دشن کی گرون کو پکڑنے کی جگہ سے نہیں لیا ابو بکروشی الله عند نے کہا تم والله عند نے الله کی خوروں آپ الله علیہ والله علیہ والله علیہ والله والله والله والله عند الله عند الله علیه والله والله والله والله عند الله علیه والله والل

تستنے :''مااخذت سیوف الله'' یعنی مسلمانوں کے ہاتھوں میں جواللہ تعالی کی تلواریں جہاد کے لیے تیار ہیں کیا اب تک ان تلواروں نے اللہ تعالی کے دشمن ابوسفیان کی گردن نہیں اڑائی؟ صحابہ کرام رضی اللہ تصم نے یہ بات اس وقت فر مائی جب کہ ابوسفیان مکہ کرمہ سے صلح حد یبیہ کی تجدید کے لیے مدینہ منورہ آیا تھا اس وقت ابوسفیان مسلمان نہیں ہوا تھا اس وقت ان فقیروں نے جذبہ جہاد کے تحت یہ جملہ کہہ دیا اس پرحضرت ابو بکررضی اللہ عنہ ناراضگی کا اظہار کیا اور پھر جا کر حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا تذکرہ کیا حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ آگرتم نے ان درویشوں اور غریبوں کو ناراض کیا ہے تو تم نے اپنے رب کو ناراض کردیا ہے اس پرصدیق اکبرضی اللہ عنہ ان کے پاس گئے اور معذرت کر کے معانی مانگی انہوں نے صدق دل سے معاف کردیا اس سے ان خاک نشینوں کی شان واضح ہوگئی! بچے ہے:

باقی اسلام کی عظمت کا نشان ہے

اس دور میں کچھ خاک نشینوں کی بدولت

#### انصاركي فضليت

(۲۰) وَعَنُ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ آيَةُ الْإِيُمَانِ حُبُّ الْأَنْصَادِوَ آيَةُ النِّفَاقِ بُغُضُ الْأَنْصَادِ زمت عليه) لَتَنْتَكِيِّكُ : حضرت انس رضى الله عنه نبي كريم صلى الله عليه وكلم سے روایت كرتے ہیں فرمایا انصار سے مجت رکھنا ایمان كی علامت ہے اور انفسار سے بغض ركھنا نفاق كی علامت ہے۔ (متنق عليه)

### انصار كومحبوب ركھنے والا اللّٰد كامحبوب

(٢١) وَعَنِ الْبَوَآءِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ لِلْاَنْصَارِ لَايُحِبُّهُمُ إلّا مُوْمِنٌ وَلَا يُبْغِضُهُمُ إِلَّا مُنَافِقٌ فَمَنُ اَحَبَّهُمْ اَحَبَّهُ اللّهُ وَمَنْ اَبُغَضَهُمْ اَبُغَضَهُ اللّهُ (متفق عليه)

﴾ تحصیر کے ایک اللہ عندے دوایت ہے کہیں نے رسول الله صلی الله علیہ سے سنافر ماتے تصانصارے مجت نہیں کرے گاگر مومن اور بنجن نہیں رکھے گاگر منافق جوان سے مجت رکھے گا اللہ اس سے مجت رکھے گاجوان کو ہرا سمجھے گا اللہ اس کو ہرا سمجھے گا۔ (متنق علیہ )

# بعض انصار بے شکوہ پرآنخضرت صلی اللّٰدعلیہ وسلم کا پراثر جواب

(٣٢) وَعَنُ آنَسِ قَالَ إِنَّ نَاسًامِّنَ ٱلْاَنُصَارِ قَالُوا حِينَ آفَآءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنُ آمُوالِ هَوَازِنَ مَا آفَآءَ فَطَفِقَ يُعُطِى رَجَالًا مِّنُ قُرَيْشٍ اللهِ عَلَى وَسلم يُعُطِى قَرَيْشًا وَيَدَعُنَا وَسُيُوفُنَا وَشَيُوفُنَا وَسُيُوفُنَا وَسُيُوفُنَا وَسُيُوفُنَا وَسُيُوفُنَا وَسُيُوفُنَا وَسُيُوفُنَا وَسَلَم بِمَقَالَتِهِمُ فَارُسلَ إِلَى الْاَنْصَارِ فَجَمَعَهُمْ فِى قُبَّةٍ مِّنُ ادَم وَلَمُ يَدَعُ مَعَهُمُ آحَدًا عَيْرَهُمُ فَلَمَّا اجْتَمَعُواجَآءَ هُمُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ مَاحَدِيثُ بَلَغِيى عَنُكُمُ فَقَالَ فَقَهَاءُ هُمُ آمَّا ذَوُورُ أَيْنِنَا يَاوَسُولَ اللهِ فَلَمْ يَقُولُوا شَيْئًا وَآمَّا أَنَا سَامِنًا حَدِيثَةَ ٱسْنَانُهُمْ قَالُوا يَعْفِرُ اللهُ لِرَسُولِ اللهِ عَلَى الله عليه وسلم فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى وَمُعَلَى الله عليه وسلم فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عليه وسلم الله عليه وسلم فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عليه وسلم الله عليه وسلم فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عليه وسلم الله عليه وسلم فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عِلْمُ اللهُ عَلَى وَعَلَى اللهُ عَلَى وَمُعَلِّي اللهُ عَلَى وَعَلَى اللهُ عَلَى وَاللهُ مُولُولًا اللهِ عَلَى وَمُؤلُوا اللهِ مِنْ اللهُ عَلَى وَعَلَى وَعَلَى الله عليه وسلم الله عليه وسلم قَالُوا بَلَى يَارَسُولَ اللّهِ وَضِينَا (مَعْقَ عَلَى)

تر الترجی اللہ اللہ اللہ عنہ ہے روایت ہے کہا جس وقت اللہ تفائی نے اپنے رسول کو ہوازن کے اموال بطور غنیمت کے دیئے اور آپ نے قریش کے دمیوں کو سوسوتک اور نے دیئے انصار میں ہے بعض لوگوں نے کہا اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو بخش دے کہ قریش کو دیتے ہیں اور ہمیں چھوڑ دیا ہے۔ ہماری تلواروں سے ابھی تک ان کے خون کے قطرے گر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ان کی یہ بات ہی گئی آپ نے انصار کی طرف پیغام بھیجا ان کو چڑے کے ایک خیمہ میں جمع کیا اور ان کے علاوہ کی کو نہ بلایا جب وہ جمع ہوگئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہا اے اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو رسول اللہ تعالیٰ دسول اللہ تعالیٰ دسول اللہ علیہ وسلم کو معاف کرد ہے قریش کو دیتے ہیں اور انصار کو چھوڑ دیا ہے جبکہ ہماری تلواروں سے ان کے قون کے قطرے گر ہے ہیں آپ نے فرمایا میں ایسے اللہ علیہ وسلم کے قطرے گر ہے ہیں اور انصار کو چھوڑ دیا ہے جبکہ ہماری تلواروں سے ان کے قطرے کر جا کہ اس بات کو پسنم ہیں گر جا کہ اس بات کو پسنم ہیں گر جا کہ ایسے تا میں اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہم اس پر راضی ہیں۔ (متنق علیہ)

نتینے جگر حین میں مال غنیمت میں نقداموال کے علاوہ چالیس ہزار کریاں کی تھیں اور پھر چوہیں ہزاراونٹ ہاتھ گئے تھے اور چھ
ہزاراآ دی گرفتار ہو گئے تھے۔ جعو اندمقام پرآنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس مال کوتشیم کیا تو بعض نوسلم قریش کوآپ نے بہت کچھ
دیا 'ابوسفیان کوا یک سواونٹ دیئے اس نے اپنے بیٹے معاویہ کے لیے ما نگا تو آپ نے سواونٹ مزید دیئے 'پھراس نے دوسرے بیٹے کے لیے
ما نگا تو آپ نے سواونٹ ان کومزید دیئے 'جب انصار کے نو جوان مجاہدی نے پیشفقت اور مہر بانی دیکھی تو جران رہ گئے کہ جن لوگوں کے خون
سے ہماری تکواریں رنگین ہیں ابھی خشک بھی نہیں ہوئیں اور آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم ہمیں چھوڑ کر ان پر احسان فرما رہ ہیں یہ شکایت
آنخضرت تک پینچی تو آپ نے سب کوا یک جگہ اکھا فرمایا اور ایک بلیغ خطبہ دیا اور حقیقت حال کو واضح کیا 'اس پر انصار دھاڑیں مار مار کرروئے'
آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ بھی ہتایا کہ تمہارے اور دسروں کو ترجیح آئندہ بھی دی جائے گی مگرتم صبر کرد یہاں تک کہ حوض کو ٹر پر جھی
سے ملاقات کرو' انصار سے متعلق اعادیث میں اس خطبہ کے بچھ ہے۔ جملے بعد آتے رہیں میں جھیب خطبہ ہے۔

### انصار کی فضیلت

(٢٣) وَعَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَوُلَا الْهِجُرَةُ لَكُنُتُ امْرَأَ مِّنَ الْاَنْصَارِ وَلَوُ

سَلَكَ النَّاسُ وَادِيًّا وَسَلَكَتِ الْاَنْصَارُ وَادِيًّا اَوْشِعْبًا لَسَلَكُتُ وَادِى الْاَنْصَارِ وَشِعْبَهَا الْاَنْصَارُ شِعَارٌ وَّالنَّاسُ<sup>(()</sup> دِثَارٌ اِنَّكُمْ سَتَرَوُنَ بَعْدِى اَثَرَةً فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقُونِي عَلَى الْحَوْضِ (رواه البخارى)

نی خیکی خصرت ابو ہر رہ وضی اللہ عنہ کے دوایت ہے کہ درسول اللہ علیہ وسلم نے فر مایا اگر ہجرت نہ ہوتی میں انصار میں سے ایک ہوتا اگر لوگ ایک وادی میں چلیں اور انصار ایک دوسری وادی یا پہاڑی درہ میں چلیں میں انصار کی وادی یا پہاڑی درہ میں چلوں۔انصار بمز لہ استر کے ہیں۔اور دوسرے لوگ بمز لہ او پر کے کپڑے کے ہیں۔میرے بعد اے انصار تم ترجیح کودیکھو گے مبر کرنا یہاں تک کہتم مجھے دوش پر آگر ملو۔ (روایت کیا اس کو بخاری نے)

تستنت جی اس حدیث میں بھی ای بلیغ خطبہ کے چند جملے ہیں۔'نشعبا''شعب گھاٹی کو کہتے ہیں اس کی جمع شعوب ہے۔'نشعاد''یشعر سے ہالوں کو کہتے ہیں۔ جم کے بالوں سے لگا ہوا کپڑ امراد ہے جوعمو ما بنیان ہوتا ہے یا قیص ہوتی ہے'دفاد''یدوڑ سے ہے' موٹے کپڑ ہے کو کہتے ہیں جو عام کپڑوں کے اور پہنا جاتا ہے جیسے کوٹ واسک جا دروغیرہ اس کلام کا مقصد ہے کہ انصار قرب ومنزلت کے اعتبار سے آتخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دل گردے ہیں اور باقی لوگ ظاہری اعضا کی مانند ہیں۔

# انصارسے كمال قرب وتعلق كااظهار

(٢٣) وَعَنْهُ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه و سلم يَوُمَ الْفَتُحِ فَقَالَ مَنْ دَخَلَ دَارَ آبِي سُفْيَانَ فَهُوَ امِنَّ وَمَنْ ٱلْقَى السِّكاحَ فَهُوَ امِنَّ فَقَالَتِ ٱلْاَنْصَارُ اَمَّا الرَّجُلُ فَقَدْ اَحَذَتُهُ رَافَةٌ بِعَشِيْرَتِهُ وَرَغُبَةٌ فِي قَرْيَتِهِ وَنَزَلَ ٱلْوَحْيُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ قَالَ قُلْتُمُ امَّاالرَّجُلُ اَخَذَتُهُ رَافَةٌ بِعَشِيرَتِهِ وَرَغْبَةٌ فِي قَرُيَتِهِ كَلَّا إِنِّى عَبْدُ اللّهِ وَرَسُولُهُ هَاجَرُتُ اِلَى اللّهِ وَ الْكِحُمُ ٱلْمَحْيَا مَحْيَاكُمُ وَالْمَمَاتُ مَمَاتُكُمُ قَالُواوَاللَّهِ مَاقُلُنَا إِلَّاضِنَّا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ قَالَ فَإِنَّ اللَّهَ وَرَسُولُهُ يَصَدِّقَانِكُمُ وَيُعُلِرَانِكُمُ (مسلم) لتَنْ الله على والله عند الوجري ورضى الله عند سے روايت ہے كہم فنح مكد كون رسول الله صلى ولله عليه وللم كے ساتھ تھے آپ صلى الله عليه وللم نے فرمایا جو خص ابوسفیان کے گھر میں واغل ہوجائے اس کے لیے امان ہے جوہتھیار بھینک دے اس کے لیے امان ہے انصار نے کہااس محض کے ول میں اپنی قوم کے لیے رافت اور اپنی بستی کے لیے رغبت پیدا ہوگئ ہے۔ رسول الله سلی الله علیه وسلم پر وحی اتری فرمایاتم نے کہا ہے کہ اس مخص کے دل میں اپنی قوم کے لیے رافت اور اپنی بنتی کے لیے رغبت پیدا ہوگئی ہے ہرگز نہیں میں اللہ کا بندہ اور اس کارسول ہوں میں نے اللہ کی طرف اورتمہاری طرف ججرت کی ہے۔ میراتمہار سے ساتھ زندگی اورموت کا ساتھ ہے انہوں نے کہاا ہے اللہ کے رسول ہم نے بھی اللہ اور اس کے رسول كساته بخل كرت موئ ايسا كهاب فرماياس ليالله اوراس كارسول سلى الله عليه وسلمتهبين سي مجصة بين اورمعذور كردانة بين (مسلم) نَسْتَرِیجَ: 'نیوم الفتح''اس سے فتح مکہ کا دن مراد ہے۔' دار اہی سفیان ''<u>8ج</u>یس نی اکرم صلی الله علیه وسلم این وس بزار مجاہر صحابہ کرام کے ساتھ مکہ کرمہ فتح کرنے کے لیے تشریف لائے ابوسفیان کواندازہ تھا کہ اہل مکہ مقابلہ نہیں کرسکتے اس لیے وہ سلح کی غرض سے مذاکرات کے لیے اوراینی قوم قریش کو بچانے کے لیے آنخضرت کی طرف روانہ ہو گئے رحضرت عباس نے ان کوآنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی برسوار کرایا اور مكه ك قريب ايك جكه مر المظهر ان تك اس كول كے جہال حضور اكرم صلى الله عليه وسلم نے براؤ ڈالا تھا۔ جب ابوسفيان نے زباني طور پر اسلام قبول کرلیا تو حضرب عباس نے فرمایا کہ یارسول اللہ! میخص جاہ پسند ہے قوم کالیڈر بھی ہے اس کو پچھاعز از دیدیں تا کہ بیا پنی قوم کو بتا سکے کہ ان کے بچاؤ کے لیے ابوسفیان نے میکارنامہ انجام دیا ہے اس موقع پر آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: "من دخل دار آبی مسفیان فہو آمن'' یعنی جوکوئی ابوسفیان کے گھر میں داخل ہو گیا وہ امن میں ہوگا'ابوسفیان نے کہا بیامن کافی نہیں ہے میرے گھر میں میری یوری قوم کہاں سا

سکتی ہے ٔ حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو محض مسجد حرام میں داخل ہو گیا وہ امن میں ہے ابوسفیان نے کہا کہ مسجد حرام میں بھی سارے لوگ

نہیں آ سکتے ہیں تب حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ'من اغلق علیہ المباب فہو امن ''یعنی جس نے گھر کا دروازہ بند کیاوہ امن میں ہے جس نے ہتھیار کھینک دیاوہ امن میں ہے جس نے ہتھیار کھینک دیاوہ امن میں ہے جس نے ہتھیار کھینک دیاوہ امن میں ہے جس ابوسفیان نے کہا کہ ہاں بیامن کمل ہے۔ اس پرانصار نے کہا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا خاندانی اور معاشرتی محبت نے پکڑلیا اب ہم رہ گئے 'حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم نے گئے اس پرآنخضرت صلی اللہ علیہ سے اللہ علیہ ہم نے بعد اندہ ہوجا کیں۔ اور اس عظیم نعمت سے ہم محروم ندرہ جا کیں۔ یہ معدانہ ہوجا کیں۔ اور اس عظیم نعمت سے ہم محروم ندرہ جا کیں۔ یہ معدانہ ہوجا کیں۔ اور اس عظیم نعمت سے ہم محروم ندرہ جا کیں۔ اور اس عظیم نعمت سے ہم محروم ندرہ جا کیں۔ اور اس عظیم نعمت سے ہم محروم ندرہ جا کیں۔ انہوں انہاری تصدیق کرتے ہیں اور اس مقصد میں تم کومعذور سیجھتے ہیں۔

### انصار کی فضیلت

نَتَتَنَيْحَ: "من عرس" شادى كى دعوت سے انصار كے نيج اور عور تيس آرى تھيں حضوراكرم صلى الله عليه وكلم سامنے كھڑے وگئے اور فرمايا۔"اللّهم انتم" اس جملہ ميں النّفات ہے اصل عبارت اس طرح ہے۔"اللّهم انت تعلم صدقى فيما اقول فى حق الانصار" اس جملہ كے بعد آخضرت صلى الله عليه وسلم نے بطورالنّفات انصار كونخاطب كيا اور فرمايا انتم من أحب النّاس الى.

### انصار کی فضیلت

٢٦ وَعَنُهُ قَالَ مَرَّ اَبُوْبَكُرٍ وَّالْعَبَّاسُ بِمَجْلِسِ مِّنُ مَّجَالِسِ الْاَنْصَارِ يَيْكُونَ فَقَالَا مَا يُتْكِيْكُمْ قَالُواْ ذَكَوْنَا مَجْلِسَ النَّبِيّ صلى الله

عليه وسلم مِنّا فَذَحَلَ اَحَلُهُمَا عَلَى النّبِي صَلَى الله عليه وسلم فَانَّحْبَرَهُ بِذَالِکَ فَحَرَ جَ النّبِیُ صلی الله عليه وسلم وَقَدْعَصَبَ عَلَيه رَاسِه حَاشِية بُرُدٍ فَصَعِدَ الْمِنْبَرُ وَلَمْ يَصَعَدُ بَعُدَ ذَالِکَ الْيُومُ فَحَمِدَ اللّهَ وَآتُنِى عَلَيْهِمُ وَبَقِى الَّذِی لَهُمُ فَاقْبَلُوا مِنْ مُحْسِنِهِمُ وَتَجَاوُزُواْ عَنْ مُّسِنِهِمُ (بنعاری) وَعَلَيْتِی وَقَدُ فَصَوْا الّذِی عَلَيْهِمُ وَبَقِی الَّذِی لَهُمُ فَاقْبَلُوا مِنْ مُحْسِنِهِمُ وَتَجَاوُزُواْ عَنْ مُّسِنِهِمُ (بنعاری) وَعَیْتِی وَقَدُ فَصَوْا الّذِی عَلَیهِمُ وَبَقِی الَّذِی لَهُمُ فَاقْبَلُوا مِنْ مُحْسِنِهِمُ وَتَجَاوُزُواْ عَنْ مُّسِنِهِمُ (بنعاری) و تَحْسِنَهِمُ وَمَعِی اللّه عندان الله علیه و الله علیه و الله عندان الله علیه و الله علیه و

''حاشیة بو ده''یعنی اپنی چاورکا کناره بطور پی سرمبارک پر بانده رکھا تھا۔''کوشی'' کاف پرز بر ہے داپرز بر ہے ایک نسخ میں کاف پر كسره ہےاورراساكن ہےاى بطانتى يعنى انصار ميراباطن ہيں جس ميں دل گرده آنتيں سب آ جاتی ہيں بيعر بی محاورہ كے تحت خاص الخاص راز دار اور قریب کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔''و عیبتی''عیبة اصل میں صند وقچہ اوراس گھڑے کو کہتے ہیں جس میں ضروری سامان رکھا جاتا ہے'عرب لوگ عیبه بول کردل اورسینه مراولیتے ہیں جس سے راز داری کی طرف اشارہ ہوتا ہے کیونکہ انسان کے رازاس کے دل اورسینه میں ہوتے ہیں۔

### انصاركي فضليت

(٢٤) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُمَا قَالَ خَرَجَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِيُ مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيُهِ حَتَّى جَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَحَمِدَ اللَّهَ وَاثَّنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ امَّا بَعُدُ فَإِنَّ النَّاسَ يَكُثُرُونَ وَيَقِلُ الْانْصَارُ حَتَّى يَكُونُواْ فِي النَّاسِ بِمَنْزِلَة الْمِلْح فِي الطَّعَام فَمَنُ وَّلِيَ مِنْكُمْ شَيْنًا يَضُرُّوٰيُهِ قَوْمًا وَيَنْفُعُ فِيُهِ اخَرِيْنَ فَلْيَقْبَلُ مِنْ مُّحْسِنِهِمْ وَلْيَتَجَاوَزُ عَنْ مُسِيئِهِمْ (بخارى). نَ الله عليه وسلم الله عندے روایت ہے کہ نبی صلی الله علیه وسلم اپنی اس بیاری میں جس میں آپ صلی الله علیه وسلم نے وفات پائی باہرتشریف لائے منبر پر بیٹے اللہ کی تعریف کی اور ثنا کہی پھر فرمایا امابعدلوگ زیادہ ہوتے چلے جاکیں گے اور انصار کم ہوتے جائیں گے یہاں تک کہاوگوں میں اس طرح ہوجائیں مے جس طرح آنے میں نمک ہوتا ہے جو خص تم میں سے ایسی چیز کا والی بے جو کچھ لوگول کونفع پہنچائے اور کچھدوسرول کونقصان پہنچا سکےان کے نیکو کار سے وہ عذر قبول کرےاوران کے بد کار سے درگذر کرے۔ ( بخاری ) لْتَتْرِيح "ويقل الانصار" وكدانصار نسرت سے باورنفرت محدع بي صلى الله عليه وسلم اورمهاجرين كي نفرت مراد بي وانسار موتا الیاوصف ہے کہ جس کو بیوصف حاصل ہو گیا بس اس کو حاصل ہو گیا جن لوگوں نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کی تھی وہ لوگ اسی ز مانے

تک خاص تھے کسی اور کی نفرت سے انصار کا وصف حاصل نہیں ہوسکتا' اس لیے انصار میں سے جومر جاتا ہے ان کی جماعت مھٹتی ہے ایک وقت ایہا آ جائے گا کہانصار میں ہےکوئی باقی نہیں رہے گا' بیجھی ممکن ہے کہاس حدیث میں جہاد میں انصار کےلوگوں کے زیادہ شہید ہونے کی طرف اشارہ ہو اور واقعی انصار ہرمعر کہ میں زیادہ شہید ہوئے ہیں ۔رہ گئے مہاجرین تو ہجرت کسی زمانہ کے ساتھ خاص نہیں سے لہٰذامہاجرین گھٹے نہیں قیامت تک جو جرت كرے كامها جرك وصف سے متصف موكات فلمن ولى "يعن تم سے اگركوئي مخص صاحب اقتدار مواورو و نقع ونقصان كى حيثيت ميں مو جائے ان کو جاہے کہ انصار کے ساتھ اچھا سلوک کرے ان سے درگذر کرے۔

انصاراوران کی اولا د دراولا دیے حق میں دعا

(٢٨) وَعَنُ زَيْدِ بُنِ اَرْقَمَ ۚ قَالَ قِالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم اَللَّهُمَّ اغْفِرُ لِلْاَنْصَارِ وَلِاَبْنَاءِ الْآنْصَارِ وَلِا بُناآءِ الْانْصَارِ (رواه مسلم)

لَتَنْتِحِينِ ﴾ : حضرت زید بن ارقم رضی الله عند ہے روایت ہے کہ رسول الله علیہ وسلم نے فر مایا اے الله انصار کو بخش دے انصار کے بیٹوں اور پوتوں کو بخش دے۔ (روایت کیااس کوسلم نے)

انصاركے بہترین قبائل

(٢٩) وَعَنُ اَبِى أُسَيْدٍ ۚ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ خَيْرُ دُوْرِالْانْصَارَ بَنُوْالْنَجَارِ ثُمَّ بَنُوْعَبُدِ الْاَشُهَلِ ثُمَّ بَنُوالْحَارِثِ بُنِ الْخَزْرَجِ ثُمَّ بَنُوساعِدَةَ وَفِي كُلِّ دُورِ الْاَنْصَارِ خَيْرٌ (منفق عليه)

تَرْتِیجَيِّرٌ ٔ حضرت ابواسیدرضی الله عنه ہے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا انصار کے بہترین گھر بنونجار ہیں پھر بنو عبدالاهبل پھر بنوحارث بن خزرج پھر بنوساعدہ ہیں پھر ہرانصارے گھرانے میں خیراور بھلائی ہے۔ (متنق علیہ)

#### حاطب بن الي بلتعه كاواقعه

(٣٠) وَعَنُ عَلِيِّ قَالَ بَعَثِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أنا وَالزُّبَيْرَ وَالْمِقْدَادَ. وَفِي رِوَايَةٍوَابَا مَرُقَدِ بَدَلَ الْمِقْدَادِ. فَقَالَ اِنْطَلِقُوْاحَتِى تَأْتُوارَوْضَة خَاخ فَإِنَّ بِهَا ظَعِينَةً وَمَعَهَا كِتَابٌ فَخُذُوهُ مِنُهَا فَانُطَلَقُنَا يَتَعَادى بِنَا خَيلُنَا وَيُولِوَضَةِ فَإِذَانَحُنُ بِالظَّعِينَةِ فَقُلْنَا آخَرِجِي الْكِتَابَ قَالَتُ مَامَعِي مِنُ كِتَابٍ فَقُلْنَالُتُخُوجِئَ الْكِتَابَ اللهِ عليه وسلم فَإِذَا فِيهِ مِنُ حَاطِبِ بْنِ أَبِي بَلْتَعَة الى السَّرِقُ الْفِيَابَ فَأَخُرَجَتُهُ مِنْ عَقَاصِهَا فَآتَيْنَا بِهِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَإذَا فِيهِ مِنْ حَاطِبِ بْنِ أَبِي بَلْتَعَة الى اللهِ عليه وسلم فَقَالَ رَسُولُ اللهِ يَا حَاطِبُ اللهِ عَلَيه وسلم فَقَالَ رَسُولُ اللهِ يَا حَاطِبُ اللهِ عَلَيه وسلم فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيه وسلم فَقَالَ رَسُولُ اللهِ يَا حَاطِبُ مَاهُذَا فَقَالَ يَا رَسُولُ اللهِ عليه وسلم فَقَالَ رَسُولُ اللهِ يَا حَاطِبُ اللهِ عَلَيه وسلم فَقَالَ رَسُولُ اللهِ يَا حَاطِبُ اللهُ عَلَى مَنْ النَّسِ فِيهِمُ اللهُ عَلَى مَنْ الْمُعَالِمِ مِنَّ الْمُعَالِي اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى وَمَا فَعَلْتُ كُفُرًا وَكَانَهُ مِنَ اللهُ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ

ترکیجی کی دھڑے کی رہیں اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے جھے وزیبر اور مقد اولوا کی روایت میں مقداد کی جگہ ابو مرح کا نام ہے فرمایا جاؤ تھا کہ تم دوضہ خان بینی جاؤ مہاں ایک اونٹ کے کجا دے میں سوار حورت ہمیں بلی۔ ہم نے کہا تمہارے ہاں ہے وہ معنی دید ہو تھوڑے ووڑاتے ہوئے جیاں تک کہ ہم خاخ بینی گئے کے وہاں وہ حورت ہمیں بلی۔ ہم نے کہا تمہارے ہاں جو خط ہے اس سے ہوہ ہمیں دید ہوئے کھیرے ہاں کوئی خط بیماں تک کہ ہم خاخ بینی گئے گئے وہاں وہ حورت ہمیں بلی۔ ہم نے کہا تمہارے ہاں جو وہ ہمیں دید ہو وہ کہنے گئی میرے ہاں کوئی خط بیماں تک کہ ہم خاخ بینی گئے اپنے کپڑے اتار کر تلاقی دینا ہوگا۔ اس نے اپنی چوئی سے وہ خط نکال کر ہمیں دیا ہم وہ خط کیلر نی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اس میں کھا ہوا تھا میہ خط حاصل ہم ناہ بلا تعلیہ وسلم کے باس آئے اس میں کھا ہوا تھا یہ خط حاصل ہیں ابی بلا تعلیہ وسلم نے اپنی چوئی ہے۔ اس میں اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض کا موں کی خبر دیدی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے ساتھ جو مہا جرین ہیں ان کی ان کے ساتھ خور ایش کے ساتھ جو مہا جرین ہیں ان کی ان کے ساتھ خور ابت ہے جس کی وجہ سے وہ اپنی اموال اور مکہ میں داروں کی حفاظت کر لیت ہیں میں نے جا ہا اگر نسبی قراد ہا تھا کہ اس ان کے کوئی احسان کردوں جس کی وجہ سے وہ میرے رشت واروں کی حفاظت کر بیت ہیں میں نے تھی ہا گر نسبی اللہ علیہ وسلم النہ نے کہ بعد میں کفر پر راضی ہوا ہوں۔ رسول داروں کی حفاظت کر بی سے میں نے تھی ہا ہی کہ وہ ہے محضرے عرضی اللہ عنہ کہ کوئی ہا سالہ مول جھی کو اجازت وہ میں اس من فی گر کردن اتار دوں رسول اللہ ملی اللہ علیہ کہ میں نے تم کرد میں نے تم کرد ہیں نے تم کرد ہیں ہو ہی ہو ہم کرد ہیں نے تم پر جنت واجب کردی ہے۔ ایک روایت میں ہے تم کو بخش دیا ہے۔ اللہ تعلیہ کہ اس اس کی دیا ہے۔ اللہ نے کے بعد میں ہے تم کو بخش دیا ہے۔ اللہ تو گی ہے۔ اللہ نے تا ہے۔ انکہ دی ہے۔ ایک روایت میں ہے تم کوئی وہ کے۔ اللہ تو اللی نے تی ہے۔ انکہ دی ہے۔ ایک روایت میں ہے تم کوئی وہ کے۔ اللہ تو کی ہے۔ اللہ دی تا ہے۔ اللہ دی ہے۔ اللہ دی ہے۔ ایک دور سے نہ بیاد کوئی ہے۔ اللہ دی ہو کے کہ کوئی کے دیا ہو کہ کوئی کوئی کوئی کے۔ اللہ دی ہے۔ اس کی دور سے نہ کوئی کے۔ اللہ دی کوئی ہے۔ ایک دور سے نہ کوئی کے کوئی کی کوئی کوئی کے کوئی کے۔

نتشت ابامو ثد الغنوی 'ایک روایت میں ہے کہ آنخضرت ملی الله علیه وسلم نے حفرت مقداد کو بھیجا' دوسری میں ہے کہ آنخضرت ملی الله علیه وسلم نے حارت دوسری میں ہے کہ آنخضرت ملی الله علیه وسلم نے چار آدمیوں کو روانہ فر مایا تھا یعنی حضرت علی 'حضرت نیر' حضرت مقداد اور حضرت ابومر تدرخی الله عنهم الجمعین تو بعض روایات میں ابومر تدکا ذکر ہے مقداد کا نہیں اور بعض میں حضرت مقداد کا نہیں ہے یہ تعارض نہیں روایت بیان کرنے والوں نے بھی کی کوذکر کیا کی کونیس کیا۔

''دوضة خاخ''مدینه منوره کے قریب ایک جگه کا نام ہے جو مکہ کے راستہ میں واقع ہے۔'' ظعینة'' جو گورت اونٹ پر سوار ہو گرسفر پر
نکل جائے اس کو ظعینة کہتے ہیں اس عورت کا نام سارہ تھایا ام سارہ تھا قریش کی آزاد کردہ عورتوں میں سے ایک تھی۔'' یتعادی'' دوڑ نے اور
دوڑانے کے معنی میں آیا ہے۔'' لتلقین''اس عورت نے خط کے ہونے کا اٹکار کیا تو صحابہ نے ان سے کہا کہ خط ثکال دوور نہ ہم تہمیں نگا کر دیں
گے کیونکہ حضورصلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جھوٹا نہیں ہوسکتا ہے تم جھوٹ بولتی ہواس سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کا ایمان اتنا مضبوط تھا کہ آنخضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے سامنے کسی چیز کو قبول کرنے کے لیے تیار ہی نہ تھے۔''من عقاصہ ہا'' عقاص عقیصة کی جمع ہے سرکی چوٹی
کے بالوں کے سیجے کو کہتے ہیں امراً القیس نے اپنی مجبوب کے بارے میں کہا:

غدائرها مستشزرات الى العلى تضلُّ العقاص في مثني ومرسل

ایک دوایت پی ہے کہ ''.اخو جنہ من حجزتھا''یعن اپنے پچھلے مصدد برکے پاس نرم کمرے خط نکال کردیا' دونوں روایات پی بی تھلے مصدد برکے پاس نرم کمرے خط نکال کردیا' دونوں اطلاق درست ہیں خام اس عورت کے لیے بال سے اس خط کو بالوں کے تیجے پی باندھ لیا اور پھر اس کو کمر بند کے بنجے دیا دیا تو دونوں اطلاق درست بیں خواہ عقاصها کہد دو خواہ عجزتھا کہد دو۔'' ببعض امر دسول اللہ'' فتح کہ کے موقع پر آنخضرت ملی اللہ عید بین اللہ عید نہیں تھا کہ آئے ارادہ کو اتنا کو بہتے ہیں اللہ علیہ وہ کہ کہ اللہ علیہ دیا ہیں اللہ عید کے داستوں پر پہر سے بین اللہ علیہ دیا گئے ہے۔ چانا تو وہ بین اللہ علیہ دیا گئے ہے۔ چانا تو وہ بین اللہ علیہ کے سے متعلق راز فاش نہ کر سے کیونکہ اگر قریش کو پہلے پہتے چانا تو وہ خوب بین اور بہت زیادہ خون بہہ جاتا ۔ آخضرت ملی اللہ علیہ دیلم نے چاہا کہ بے خبری بین قریش پر حملہ ہوجائے تا کہ کم سے کم خون گر جائے اور حم شریف کا تقدی برقر ارر ہے امو روسول سے مراد بیہ کہ حضرت حاطب نے اندازہ سے بیا کہ کہر کو کا انتظام کرلو۔''یدا'' بین جارہ ہیں ہوسکتا ہے مکہ پر حملہ ہوتھ تیں ہوسکتا ہے مکہ پر حملہ ہوتھ بین درکھوتم حق کے اس سیا ب کوروک نہیں سے ہوگر میں تہمیں آگاہ کرتا ہوں کہ اپنے ہوا کا انتظام کرلو۔''یدا'' بین حالے ہو ایک کرتا ہوں کہ اپنے بیاؤ کا انتظام کرلو۔''یدا'' بین علی اہل بدری صحافی نہیں ہوسکتے تو اللہ تعالی نہ کہر اللہ بدری سے بین اور شریخ ایاد تعالی کو کہتے ہیں۔'' و ما یدریک'' ای ای مین یعلمک اند مستحق فلقتل ''علی اہل بدری سے بین اور شریخ ایاد تعالی کو کہتے ہیں۔'' و ما یدریک '' ای ای شدیہ بیدری سے کہائی بدرا لیے شہراد نے ہیں کہ اللہ بدرا کے ہیں کہائی میں کہراد نے ہیں کہ اللہ بدرا کے ہی کہائی بدرا لیے شہراد نے ہیں کہ اللہ بدری کے ہوئی کہائی ہوئی غلط کی میں کہ بین کو کہنے خوالی نے خوالی نے خوالی نے خوالی نے خوالی ان کہراد کیا کہائی ہوئی کہائی بدرا کے ہیں کہ اللہ بدرا کے ہیں کہائی ہوئی کہائی ہوئی کہائی بدرا کے ہیں کہ اللہ بدرا کے ہیں کہائی ہوئی کہائی ہوئی غلط کہ کہائی ہوئی خوالی کہ کہائی ہوئی کہائی ہوئی غلط کہ ہوئی غلط کہ ہوئی غلط کہ کے بیا کہائی ہوئی غلط کہ کہائی ہوئی غلط کہائی ہوئی کہائی ہوئی خوب کو کہائی ہوئی غلط کہائی ہوئی غلط کہائی ہوئی خوب کہائی ہوئی خوب کو کو کو کی کو کیا کہائی ہوئی کی کو کی کو کی کو کہر کی کو کر کو ک

جآء ت محاسنه بالف شفيع

واذا الحبيب أتنى بذنب واحد

ترجمه: جب معثوق عاشق كسامناك جرم كرتا بواس كعاس ايك بزارسفار في لاكرجرم معاف كراديتا بـ

وانداز کونظرانداز کردیتا ہے بس ان کی محبوبیت کے سامنے ہزار گناہ ومعاف ہیں شاعر نے اس کی ممل تصویراس طرح تھینچ لی ہے۔

#### اصحاب بدر کا مرتبه

(٣١) وَعَنُ رُفَاعَةَ بُنِ رَافِعٍ قَالَ جَاءَ جِبُرَئِيُلُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ مَاتَعُدُّوُنَ اَهُلَ بَدْرٍ فِيُكُمُ قَالَ مِنُ اَفُضَلِ الْمُسُلِمِيْنَ اَوْ كَلِمَةٌ نَحُوهَا قَالَ وَكَذَالِكَ مَنْ شَهِدَ بَدُرًامِّنَ الْمَلْئِكَةِ (رواه البخارى)

لَتَنْتِحِيِّنِ ُ : حضرت رفاعہ بن رافع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہا جَرئیل نبی سلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہاتم میں سے جولوگ بدر میں شریک ہوئے ہیں تم ان کوئس مرتبہ میں شار کرتے ہوآپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا سب مسلمانوں سے افضل یا اس طرح کا کلمہ کہا جرئیل علیہ السلام نے کہا ہم بھی ان فرشتوں کوائی طرح سجھتے ہیں جو بدر میں شریک ہوئے تھے (روایت کیا اس کو بخاری نے)

### اصحاب بدروحد يبهكى فضيلت

(٣٢) وَعَنُ حَفُصَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إنِّي كَارُجُواانٌ لَّا يَذُخُلَ النَّارَ إِنْ شَاءَ

الله أحَدَّ شَهِدَ بَدُرًا وَالْحُدَيْبِيَّةَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ اَلَيْسَ قَدُ قَالَ اللهُ تَعَالَى إِنُ مِنْكُمُ إِلَّا وَارِدُهَا قَالَ فَلَمُ تَسْمَعِيْهِ يَهُولُ اللهُ اَخْدَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَا عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا الل

نتینی درخت کے نیز اصحاب الشجوہ "ملح حدید کے موقع پر بیعت رضوان جس درخت کے نیچ ہوئی تھی وہ کیکر کا درخت تھا کیکر کے اس درخت کو قرآن کریم میں تحت النجر قرکن میں عیاں ہے بیال اسی بیعت اور بیعت کرنے والوں کا ذکر ہے یہ بیعت اس وقت لی گئی جب آنخضرت صلی اللہ علیہ وکیا گئی جا اس کے خصرت میں کہ انتقام لینے اور کا خصرت صلی اللہ علیہ وکلم نے انتقام لینے اور کا درخیا ہے کے خصرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ کفار سے لڑنے پر صحابہ سے بیعت کی بعد میں معلوم ہوا کے مثان کا بدلہ لیں اس بیعت کی بردی نضیلت ہے حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ اس بیعناہ علی المعوت "بیعنی ہم نے اس پر بیعت کی تھی کہ عثان کا بدلہ لیں میں درنہ جان کی بازی لگا کیں گے۔

### اہل حدیبیری فضیلت

(٣٣٣) وَعَنُ جَابِرٍ قَالَ كُتَّا يَوْمَ الْمُحَلَيْيَةِ ٱلْفَا وَّازَبَعَ مِالَةٍ قَالَ لَنَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم آتَتُمُ الْيُومَ حَيْرٌ مِنْ اَهْلِ الْاَرْضِ (منف عليه) لَتَنْتَحَيِّكُمْ : حضرت جابر رضى الله عنه سے روایت ہے کہ ہم حدیبیہ کے دن چودہ سوتھے نبی صلی الله علیه وسلم نے فر مایاتم تمام زمین پر بسنے والے لوگوں سے بہتر ہو۔ (متنق علیه)

#### اصحاب بدر کامر تبه

(٣٣) وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم مَنُ يَّصُعَدُ النَّنِيَّةَ نَنِيَّةَ الْمُرَادِفَانَّهُ يُحَطُّ عَنُهُ مَاحُطُّ عَنُ بَنِيُ اِسُرَائِيْلَ وَكَانَ اَوَّلُ مَنُ صَعِدَ هَا خَيْلُنَا خَيْلُ بَنِيُ الْخَزُرَجِ ثُمَّ تَتَامَّ النَّاسُ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ كُلُكُمُ مَغْفُورًلَّهُ اللّهِ صَاحِبَ الْجَمَلِ الْاَحْمَرِ فَاتَيْنَاهُ فَقُلْنَا تَعَالَ يَشْتَغْفِرُلَكَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَآنُ اَجِدَ ضَالَّتِيُ اَحَبُّ اِلَىَّ مِنُ اَنْ يَسْتَغْفِرَكِي صَاحِبُكُمُ (رواه مسلم)

لمنترجے: "من يصعد" يصعودت ہے ج صفح كمعنى ميں ہے۔"الثنية" دو بہاڑوں كدرميان كھائى كوننية كتے ہيں اور مرادا يك جكه كانام ہے جو كمه اور حديد بيد كدرميان ہے بيكھائى اى جكه كى طرف منسوب ہاس كيے ننية المعراد كہا كيا كھي ميں آنخضرت ملى الله عليه وسلم عمرہ کے لیے مکہ روانہ ہوگئے ڈیڑھ ہزار صحابہ ساتھ سے کیکن جب آپ حدید بیم مقام پر پہنچ گئے تو کفار قریش نے آپ کوعمرہ کرنے سے روکا یہ الگھ ایک تفصیل طلب قصہ ہے کین زیر بحث حدیث میں جو تذکرہ ہے وہ یہ ہے کہ فنیة المعو ادا یک دشوار گذار بلند بالا گھائی تھی آنحضرت سلی اللہ علیہ وسلم کو اندیشہ ہوا کہ کہیں اس کے پیچھے کفار قریش مور چہ زن نہ ہوں اور اچا تک حملہ کر کے نقصان نہ کر دیں اس لیے آپ نے بطور ترغیب اور بطور انعام یہ فرمایا کہ اس گھائی پر چڑھ کر دیم من کے احوال کو جو تحض معلوم کر لے گااس کے استے گناہ ساقط ہوجا کیں گے جینے گناہ بی اسرائیل کے معاف ہوگئے سے 'اب سوال یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے گناہ کہاں معاف ہوگئے تھے؟ تاریخ میں اس کا کوئی سراغ نہیں ملتا تو علماء نے جواب دیا کہ بنی اسرائیل کو اللہ تعالی نے ''اربیحا''شہر میں واخل ہونے کا حکم دیا تھا اور فرمایا تھا کہ اگر تم بجز واعساری کے ساتھ تو بہر سے موٹ حصلہ کا نورہ واگاتے ہوئے سر جھکا کردا خل ہوگئے وعدہ ہے کہ تمہارے گناہ معاف کردوں گا' بنی اسرائیل نے اس وعدہ پڑھل نہیں کیا اور ادبیحا میں داخل ہوتے وقت سحدہ کے بجائے سر جھکا کردا خل ہوئے نے بل داخل ہونے گئے اور حطلہ کے بجائے حنطہ کے الفاظ ہولئے گئے اللہ تعالی نے ان کومزادی۔

یہاں حضورا کرم ملی اللہ علیہ وسلم نے ماحط عن بنی اسوائیل کے الفاظ سے ان کے گناہ مجاف کرنے کے وعدہ کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ اگر بنی اسرائیل اس وعدہ کو پورا کرتے تو ان کے سارے گناہ معاف ہو جائے گرانہوں نے ابیانہیں کیا اور وعدہ خلافی کی للہذاتم میں سے جو محض ثنیة المحداد پر چڑھ کر دیمن کے اوال معلوم کرے گا ان کے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے۔ 'نعیل بنی المعزود ہو' محضرت جابر خود بنوخز رج سے علق رکھتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ثنیة المعراد پر چڑھنے کی سعادت سب سے پہلے ہمار فیبیلے خرج کے شہرواروں نے حاصل کی۔ 'نم تنام المناس' بیصیغہ تمام کے معنی میں ہے ای تنابع یعنی اس کے بعدلوگ دھڑ ادھڑ اتباع کرتے ہوئے چلے گئے آئخضرت ملی اللہ علیوسلم نے بٹارت سنادی کہ جواس میں گئے سب سے سب ہرگناہ سے صاف ہو گئے۔ 'الا صاحب المجمل الا حمد ''سرخ اونٹ کے مالک کی مغفرت نہیں ہوگی مرخ اونٹ کے مالک سے رئیس المنافقین عبداللہ بن البی ابن سلول مراد ہیں 'حضرت جابر فرماتے ہیں کہ ہم نے ان سے کہا کہ آجاؤ اور حضورا کرم ملی اللہ علیہ وسلم میں جارہ ہوں اگر مجھے میری گشدہ او منی مل گئو وہ میرے لیا سے زیادہ بہتر ہے کہ تمہارے نبی میرے لیا استعفار کریں۔ 'صاحب کھ' کی جواصطلاح اس وقت تھی یہ کفار استعال کیا کرتے سے میرے سے اس سے زیادہ بہتر ہے کہ تمہار سے نبی میرے لیا استعفار کریں۔ 'صاحب کھ' کی جواصطلاح اس وقت تھی یہ کفار استعال کیا کرتے سے دہ مسلمانوں سے کہتے تھے کہ یہ نہی اس اس کی خاروالی اصطلاح اس وقت تھی یہ کفار استعال کیا۔

الفصل الثاني .... سيحين اورعبد الله ابن مسعود رضى الله عنهم كي فضيلت

(٣٥) عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٌ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ اقْتَدُوْا بِاللَّذِيْنَ مِنْ بَعْدِى مِنْ اَصْحَابِيْ اَبِي بَكُرٍ وَّ عُمَرَ وَاهْتَدُوْا بِهَدِي عَمَّارٍ وَتَمَسَّكُوْا بِعَهْدِبْنِ أُمِّ عَبْدٍ وَفِيْ رَوَايَةٍ حُذَيْفَةٌ مَا حَدَّثُكُمُ ابْنُ مَسْعُوْدٍ فَصَدَّقُوْهُ بَدْلَ وَتَمَسَّكُوْا بِعَهْدِ بْنِ أُمِّ عَبْدٍ (رواه الترمذي)

ترتیجی میں مسعود رضی اللہ عنہ نبی کر یم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں فرمایا میر بے بعدان دو محصول کی پیروی کرو جومیر بے بعد فلیفہ ہوں کے بعنی ابو بکر رضی اللہ عنہ عمار بن یا سررضی اللہ عنہ کی سیر سافتیار کروعبداللہ بن مسعود کے قول کو مضبوطی سے پکڑو۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ کی ایک سعود جوحد بیٹ بیان کرے اس کوراست گوجانو۔ (ترنی) حذیفہ رضی اللہ عنہ کی ایک سعود جوحد بیٹ بیان کرے اس کوراست گوجانو۔ (ترنی) مستوح کی اللہ علیہ واللہ عنہ میں جو ابعہد ابن ام معتوم کی جگہ ہے کہ ابن مسعود جوحد بیٹ کی اشارات اور بعض تصریحات میں حضرت صدیق میں جو افتح اشارہ ہے۔ "بعہد ابن ام عبد" عبد سے وصیت وقعیحت اور دینی احکام اور مسائل مراد ہیں ایک اور حدیث میں ہے ماحد ٹکھ ابن ام عبد فصد قوق ایک روایت میں ہے کہ آخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "د ضیت مدائل مراد ہیں ایک اور حدیث میں ہے ماحد ٹکھ ابن ام عبد فصد قوق ایک روایت میں ہے کہ آخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "د ضیت مدائل مراد ہیں ایک اور خیات اللہ علیہ والی ورائی تربی کے استحد کی دور سے حضرت ایا م عظم ابوضیف درجمۃ اللہ علیہ نے ابتہا دی مسائل مراد ہیں ایک احتمال معدد کی دور ایک کی دور سے حضرت ایا م عظم ابوضیف درجمۃ اللہ علیہ نے ابتہا دی مسائل دور قدی کی بنیاد حضرت این مسعود کی روایات اور اس کی ترجم اس کی تربی ہے دور سے بعد ابن ام عبد کی دور ایات کی وجہ سے حضرت ایا م عظم ابوضیف درجمۃ اللہ علیہ نے ابتہا دی مسائل دور قدی کی خلاف کو بلا چوں و جرال قبول فرمایا تھا۔

### عبداللدبن مسعود رضى الله عنه كي فضيلت

(٣٦) وَعَنْ عَلِيٌّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ كُنْتُ مُؤمِّرًا اَحَدًا مِنْ غَيْرِ مَشْوَرَةً لَامَّرْتُ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ كُنْتُ مُؤمِّرًا اَحَدًا مِنْ غَيْرِ مَشُورَةً لَامَّرْتُ عَلَيْهِمُ ابْنَ أُمَّ عَبْدٍ (رَوَاهُ التِرْمِذِيُّ وَ ابْنُ مَاجَةً)

تَشَجَيِّكُمُّ :حصرِّت علی رضی الله عند سے روایت ہے کہ رسول الله علیہ وسلم نے فر مایا اگر میں مشورہ کے بغیر کسی کوامیر بنا تا میں ان پر ابن ام عبد کوسر دارمقرر کرتا۔ (روایت کیا اس کور زبی اورابن ماجہ نے )

تستنتیج: ''مؤمرا''امیر بنانے کے معنی میں ہے یعنی اگر عام مشورہ کے بغیر میں کسی کوکسی کام پرامیر مقرر کرتا تو ابن مسعود کے کمالات و صفات کے چین نظر میں ان کوامیر بنانے کے حضرت ابن صفات کے چین نظر میں ان کوامیر بنائے گئے حضرت ابن مسعود کبھی امیر نہیں بنے تو زیر بحث حدیث کا کیا مطلب ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات کے بعد کی امارت کی طرف اشارہ ہے جس طرح جہادی مہمات اور غزوات کی تشکیلات میں طرف اشارہ ہے جس طرح جہادی مہمات اور غزوات کی تشکیلات میں کوامیر بنایا جاتا ہے مطلب یہ ہے کہ اگر عام مشورہ نہ ہوتا تو میری رائے یہ ہوتی کہ ابن مسعود ہی کو ہمیشہ جماعت کا امیر بنایا جائے۔

چند مخصوص صحابه رضی الله عنهم کے فضائل

(24) وَعَنْ حَيْثُمَةَ ابْنِ اَبِي سَبْرَةٌ قَالَ اتَيْتُ الْمَدِينَةَ فَسَالْتُ اللّهَ اَنْ يُسَرَلِي جَلِيْسًا صَالِحًا فَوْفِقْتَ لِي فَقَالَ مِنْ اَيْنَ اَنْتَ قُلْتُ مِنْ اَهْلِ الْكُوفَةِ وَابْنُ مَسْعُودٌ وَاطْلُبُهُ فَقَالَ اللّهَ اَنْ يُسَرِلِي جَلِيْسًا صَالِحًا فَوْفِقْتَ لِي فَقَالَ مِنْ اَيْنَ اَنْتَ قُلْتُ مِنْ اَهْلِ الْكُوفَةِ جَنْتُ اللّهَ عليه وسلم عَمَّالُ اللّهِ عَلَيه وسلم عَمَّالُ اللّهِ عَلَيه وسلم وَنَعْلَيْهِ وَحُذَيْفَةُ صَاحِبُ سِرِّ رَسُولِ اللّهِ صلى الله عليه وسلم عَمَّالُ اللّهِ عليه وسلم وَنَعْلَيْهِ وَحُذَيْفَةُ صَاحِبُ سِرِّ رَسُولِ اللّهِ صلى الله عليه وسلم عَمَّالُ اللّهِ عليه وسلم وَنَعْلَيْهِ وَحُذَيْفَةُ صَاحِبُ سِرِّ رَسُولِ اللّهِ صلى الله عليه وسلم عَمَّالُ اللّهِ عليه وسلم عَمَّالُ اللّهِ مِن اللهِ عليه وسلم وَسَلْمَانُ صَاحِبُ الْكَتابِينِ يعنى الانجيل والقران (دواه الترمذي) الشَّيْطِي عَلَى لِسَانِ نَبِيهِ صلى الله عليه وسلم وَسَلْمَانُ صَاحِبُ الْكَتابِينِ يعنى الانجيل والقران (دواه الترمذي) الشَّيْخِينَ مَعْرَفِي اللهُ مِن اللهُ عَلَيْهُ مِن اللهُ عليه وسلم وَسَلْمَانُ صَاحِبُ الْكَتابِينِ يعنى الانجيل والقران (دواه الترمذي) الشَّيْخِينِ مِن اللهُ عِن اللهُ عليه وسلم وَسَلْمَالُ مَالِي عَلَى اللهُ عَلْمُ عَلَى اللهُ عَلْمُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْهُ مِن اللهُ عَلَيْسُ مِعْرَفِي اللهُ عَلْمُ عَلَى اللهُ عَلْمُ عَلَى اللهُ عَلْمُ عَلَى اللهُ عَلْمُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ عَلَى اللهُ عَلْمُ عَلَيْفُ اللهُ عَلْمُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ عَلَى اللهُ عَلْمُ عَلَى اللهُ عَلْمُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ الل

چند صحابه رضی الله عنهم کی فضیلت

(٣٨) وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِعْمَ الرَّجُلُ اَبُوْبَكُوْ نِعْمَ الرَّجُلُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِعْمَ الرَّجُلُ اَبُوْبَكُوْ نِعْمَ الرَّجُلُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِعْمَ الرَّجُلُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّجُلُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَبُلُ اللّهُ عَلَيْهُ الرَّجُلُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّجُلُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّ

تَرْجَيْجَكُرُ حَضرت الوہررہ وضَّی اللَّهُ عندے وایت ہے رسول الله علی وسلم نے فرمایا الوّبررضی الله عندا جھا آدی ہے عمرضی الله عندا چھا آدی ہے ابوعبیدہ بن الجراح رضی الله عندا چھا آدی ہے اُسید بن صغیر رضی الله عندا چھا آدی ہے۔ معاذبن جبل رضی الله عندا جھا آدی ہے۔ معاذبن عمر وہن جموح رضی الله عندا جھا آدی ہے۔ اللہ عندا جھا آدی ہے۔ معاذبن عندا جھا آدی ہے۔ معاذبن عمر وہن جوح رضی الله عندا جھا آدی ہے۔ الله عندا جھا آدی ہے۔ اللہ عندا جسل معادبن جسل معادب الله عندا جسل معادب معاد

وہ تین صحابہ رضی الله عنہم ،جن کی جنت مشاق ہے

(٣٩) وَعَنْ أَنَسٌ قَالَ قَالَ دَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْجَنَّةَ تَشْتَاقُ إِلَى ثَلَثَةٍ عِلِيٌّ وَعَمَّارٌٌ وَ سَلْمَانْ (درمذی) نَرْتَحِیِّکُ ُ : حضرت انس رضی الله عندسے روایت ہے کہ رسول الله سلی الله علیہ وسلم نے فرمایا جنت تین آ ومیوں کی مشاق ہے جوعلی رضی الله عنہ عمار رضی الله عنداور سلمان رضی الله عند ہیں۔ (روایت کیاس کورندی نے)

## حضرت عماررضي التدعنه كي فضيلت

(۴۰) وَعَنْ عَلِيٌّ قَالَ اَسْتَاذَن عَمَّادٌ عَلَى النَّبِي صلى الله عليه وسلم فَقَالَ اثْلَنُوا لَهُ مَوْحَبًا بِالطَّيِّبِ الْمُطَيِّبِ (ورمذی) تَرْتَحْجِيِّكُمُّ : حضرت علی رضی الله عندے روایت ہے عمار رضی الله عند نے ہی کریم صلی الله علیه وسلم سے اجازت طلب کی۔فرمایا اس کو اجازت دوکہ یاک ہے یاک کیا گیا ہے۔ (روایت کیااس کو زندی نے)

(۱ م) وَعَنْ عَآئِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَا حُيِّرَ عَمَّارُ بَيْنَ الْآمْرَيْنِ إِلَّا اخْتَارَ اَشَكُمُمَا (ومدى) لَتَنْ يَحْمُرْت عَا نَشْرَضَى الله عنها وسلم مَا خُيِّرَ عَمَّارُ بَيْنَ الْآمْرَضَى الله عنه ودوايت بهروايت بهروايت كياس كور فدى نه من ايك كه قبول كرنے كا اختياز نبيس ديا گيامگروه دونوں ميں سے بہترين كو پيندكر ليتا ہے دوايت كيااس كور فدى نے۔

تستنت کے:''اشدھما'' ایک روایت میں ایسو ھما ہے یعنی آسان کا م کواختیار فرماتے تھے ان دونوں روایتوں میں بظاہر تعارض معلوم ہوتا ہے تواس کا جواب بیہے کہ اشدھمکا تعلق حضرت عمار کی ذات سے ہے کہ وہ زیادہ تو اب کے حصول کی غرض سے تحت ترین کا م کوا پی ذات کے لیےا فتیار کرتے تھے لیکن دوسری اشخاص کے اعتبار سے آسان کا م اختیار کرتے تھے تا کہ اور لوگوں کے لیے وہ کام باعث مشقت نہ ہے۔

## حضرت سعدبن معاذرضي اللدعنه كي فضيلت

(٣٢) وَعَنْ اَنَسٌ قَالَ لَمَّا مُحِمِلَتْ جَنَازَةُ سَعْدِ بْنِ مُعَاذَ قَالَ الْمُنَافِقُوْنَ مَا َحَفُّ جَنَازَتُهُ ذَٰلِكَ لِمُحُكِّمِهِ فِي بَنِي قُرَيْظَةَ فَبَلَغَ ذَٰلِكَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ إِنَّ الْمَلَآثِكَةَ كَانَتْ تَحْمِلُهُ (رواه الترمذي)

نَتَ الله عنه كاجنازه بهت بلكا الله عنه سے روایت ہے جب سعد بن معاذرض الله عنه كا جنازه اٹھایا گیا منافق كنے گلےاس كا جنازه بهت بلكا ہے كيونكه بنوقر يظه ميں انہوں نے فيصله كيا تھا نبى كريم صلى الله عليه وسلم كوريہ بات پنجى آپ نے فرمایا اس كوفر شتوں نے اٹھایا ہوا تھا۔ (ترزی)

لمتشريج: المحكمه في بنى قريظه "بنو قريظه مديد ميس رہنے والے بااثر يبوديوں كايك قبيلے كانام ہے مفرت سعد بن معاذ كان لوگوں سے پرانے تعلقات سے جنگ خندق كے بعد جب ان يبودكا محاصره ہوگيا تو انہوں نے حضرت سعد بن معاذ كوا پنا تكم شليم كرليا كه يہ جو فيصلہ كر ہميں منظور ہے آ ہے اور تو رات كے مطابق فيصلہ سنا ديا كہ عور توں بوڑھوں اور بچوں كو غلام بنايا جائے اور لڑے والے جوانوں كو قل كيا جائے جب يہ فيصلہ نافذ ہوگيا تو منافقين بہت نا راض ہو كئے جب حضرت سعد بن معاذ كا انقال ہوگيا اور جنازه الحمايا كيا تو منافقين نے كہا كہ سعد كا جنازه بحمارى نہيں ہكا ہے كويا ان كے ايمان ميں فرق آگيا ہے كونكه اس نے ہنو قريظه كے بارے ميں جو فيصلہ كيا تعاوه ظالمانہ فيصلہ تھا اس بات كى اطلاع كے جواب ميں آخضرت صلى اللہ عليہ و كمايا كہ جنازه اس لئے ہكا معلوم ہور ہا ہے كہ فرشتے جنازہ كو الحمائي ہوئے ہيں كہتے ہيں كہان كى نماز جنازہ ميں ستر ہزار فرشتے آ ہے تھے۔

### حضرت ابوذ ررضي اللهءنه كي فضيلت

(٣٣) وَعَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُمْرٌ وَقَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُوْلُ مَا اَظَلَّتِ الْخَضْرَآءُ وَلَا اَقَلَّتِ الغَبَرَآءُ اللَّهِ عليه وسلم يَقُوْلُ مَا اَظَلَّتِ الْخَضْرَآءُ وَلَا الْعَبَرَآءُ اَصْدَقَ مِنْ اَبِيْ ذَرِّ (روالترمذي)

لَّتَنْجَيِّ مِنْ الله عليه وَالله عن عَمر وَرضى الله عند سے روایت ہے کہا میں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم سے سنا فر ماتے تھے ابوذ ررضی الله عند سے برھ کر کسی سے شخص پر آسان نے سارنہیں کیا اور زمین نے اٹھایا نہیں۔ (روایت کیا اس کور زی نے )

تستنت کے ''اصدق''زیادہ سے کواصد ق کہتے ہیں۔' اظلت''سایہ کرنے کے معنی میں ہے۔''الحضراء''نیگون آسان کوخفراء کہتے ہیں۔ ''الغبواء''غبار آلودز مین کوغمراء کہتے ہیں ابوذرغفاری اس امت کے سب سے زیادہ زاہد' تارک الدنیاانسان سے وہ ایک وقت سے دوسرے وقت کے لیے کھانے کے دکھنے کو جائز نہیں ہجھتے سے اس پر لوگول کو لاگھی سے مارا کرتے سے اسلام سے پہلے حفاء میں سے سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے درخواست کی کہان کو مدینہ بلا کمیں جب حضرت ابوذر پاس شام میں کچھ عرصہ رہے جسم اللہ عنہ نے جند کہا اور میں پر انتقال ہوگیا وہ ہیں پر مدفون ہیں آپ نہ میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے آپ کو مدینہ سے جند کہا ہم '' زبدہ'' مقام پر چلے جانے کو کہا آپ چلے گئے اور وہیں پر انتقال ہوگیا وہ ہیں پر مدفون ہیں 'آپ نہ میں حضرت عیمی علیہ السلام کے مشابہ سے۔

(٣٣) وَعَنْ اَبِيْ ذَرٌّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا اَظَلَّتِ الْخَصْرَآءُ وَلَا اَقَلَّتِ الْغَبْرَآءُ مِنْ ذِى لَهْجَةٍ اَصْدَقْ وَلَا اَوْفَى مِنْ اَبِيْ ذِرَهِبْهِ عِيْسَى بْن مَوْيَمَ يَعْنِي فِي الزَّهْدِ (رواه الترمذي)

ن ﷺ : حضرت ابوذ ررضی الله عندے روایت ًہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا ابوذ ررضی الله عندے بڑھ کر کسی راست کو پر آسان نے سامیز ہیں کیا اور زمین نے اٹھایا نہیں وہ زہر میں عیسیٰ بن مریم کے مشابہ ہیں ۔ (روایت کیا اس کور زی نے )

علمی بزرگی رکھنے والے جا رصحابہ رضی الله عنہم

(٣٥) وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍّ لَمَّا حَضَرَتِ الْمَوْثُ قَالَ الْتَمِسُواْ الْعِلْمَ عِنْدَ اَرْبَعَةٍ عِنْدَ عُوَيْمِرٍ اَبِي الدَّرْدَآءِ وَعِنْدَ سَلْمَانَ وَعِنْدَ بْنِ مَسْعُوْدٍ وَ عَنْدَ عَبْدِاللَّهِ بْنِ سَكَامُ الَّذِى كَانَ يَهُوْدِيًّا فَاسْلَمَ فَانِّى سَمِعْتُ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ إنَّهُ عَاشِرُ عَشِرَةٍ فِي الْجَنَّةِ (رواه الترمذي)

لَّتُنْجِيِّكُمُّ : حضرت معاذ بن جبل رضی الله عنه سے روایت ہے کہ جب ان کی موت کا وقت آیا انہوں نے کہا جا رشخصوں سے کلم طلب کرو۔ عویم انی الدرداء سے ۔سلمان رضی الله عنهٔ عبدالله بن مسعود رضی الله عنه اور عبدالله بن سلام رضی الله عنه سے جو پہلے یہودی تھے پھر ایمان لائے میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے سناوہ جنت میں دسویں شخص ہیں۔ (روایت کیااس کو ترندی نے)

نتنتیجے:''عاشر عشر ہ''دس مخضوں میں سے دسوال مخص ہے۔اس جملہ کا ایک مطلب یہ ہے کہ عبداللہ بن سلام کو یا دس اشخاص جوعشرہ مبشرہ میں ان میں کسی ایک کی ما نند ہے دوسرا مطلب یہ بیان کیا گیا عبداللہ بن سلام جنت میں داخل ہونے والوں میں سے دسویں آ دمی میں یا یہ مطلب ہے کہ یہود کے جو ہڑے ہڑے سردار جنت میں جا کیں گے ان میں سے ایک عبداللہ بن سلام ہوں گے۔

# حذيفها ورعبداللدابن مسعودرضي اللهعنهماكي فضيلت

(٢٣) وَعَنْ حُدَيْفَةٌ قَالَ قَالَ يَارَسُولَ اللهِ لَوِاسْتَخْلَفْتَ قَالَ إِنِ اسْتَخْلَفْتُ عَلَيْكُمْ فَعَصَيْتُمُوهُ عُذِبْتُمْ وَلَكِنْ مَا حَدَّنَكُمْ حُدَيْفَةٌ فَصَدِّقُوهُ وَمَا أَقْرَاكُمْ عَبْدُاللّهِ فَاقْرَءُ وْهُ (رواه الترمذي)

نَوْ ﷺ : حضرت حذیفہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہاا ہے اللہ کے رسول آپ کوئی خلیفہ مقرر فریاد یے تو بہتر تھا آپ نے فریایا اگر میں کوئی خلیفہ مقرر کر دوں اور تم اس کی نافر مانی کروتم کوعذاب دیا جائے گالیکن تم کوحذیفہ رضی اللہ عنہ جوحدیث بیان کرے اس کی تصدیق کرواور عبداللہ جو پڑھائے اس کو پڑھو۔ (روایت کیااس کو ترندی نے)

نستنت الله الله معاور حال الله الله على الله الله على الله الله على الله الله على الله الله الله على الله الله على الله الله على الله الله على الل

### حضرت مجمر بن مسلمه رضى الله عنه كي فضيلت

(٣٧) وَعَنْهُ قَالَ مَا اَحَدٌ مِّنَ النَّاسِ تُلْرِكُهُ الْفِتْنَةُ إِلَّا اَنَا اَخَافُهَا عَلَيْهِ إِلَّا مُحَمَّدَ بْنَ مُسْلَمَةَ فَاِنِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُوْلُ يَا تَصُرُّكَ الْفِتْنَةُ رَوَاهُ اَبُوْدَاؤِدَ وَ سَكَتَ عَنْهُ وَاَقَرَّهُ عَبْدُ الْعَظِيْم

تَرْتِیَجِیْنُ ؛ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں محمد بن مسلمہ کے سوا ہر مخص کے لیے فتنہ سے ڈورتا ہوں کہ اس کو فقصان نہ پہنچائے عبداللہ بن مسلمہ کے لیے میں نے سنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فر ماتے تھے۔ فتنہ جھے کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ ابو داؤ د نے اس کو روایت کیا ہے اور اس پرسکوت کیا ہے عبدالعظیم نے اس کا اقر ارکیا ہے۔

### عبداللدبن زبير رضى اللدعنه

(٣٨) وَعَنْ عَآئِشَةٌ اَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَاى فِي بَيْتِ الزُّبَيْرِ مِصْبَاحًا فَقَالَ يَا عَآئِشَةُ مَا اُرِى اَسْمَاءَ اِلَّا قَدْ نُفِسَتْ وَلَا تُسَمُّوْهُ حَتَّى اُسَمِّيْهِ فَسَمَّاهُ عَبْدَاللّهِ وَ حَنَّكَهُ بِتَمْرَةٍ بِيَدِهِ (رواه الترمذي)

نَوَ ﷺ : حضرت عا رَشْرضی الله عنها سے روایت ہے نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے زبیر رضی الله عندے گھریس ویا ویکھا فر مایا اے عا رَشْد رضی الله عنها میرے خیال میں اساء کے ہاں بچہ پیدا ہوا ہے اس کا نام ندر کھنا میں اس کا نام رکھوں گا آپ صلی الله علیه وسلم نے اس کا نام عبدالله رکھا اور آپ صلی الله علیه وسلم کے ہاتھ میں کھجورتھی اس کے ساتھ کھٹی دی۔ (روایت کیا اس کور ندی نے)

### حضرت معاوبيرضي التدعنه

(٩ ٣) وَعَنْ عَبْدِالرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِيْ عُمَيْرَةٌ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم اَنَّهُ قَالَ لِمُعَاوِيَةَ اَللَّهُمَّ اجْعَلْهُ هَادِيًا مَّهْدِيًّا وَاهْدِبهِ (رواه الترمذي)

تر المرات عبد الرحل بن الي عميره رضى الله عنه بى كريم صلى الله عليه وسلم سے روایت كرتے ہيں كه آپ نے معاويد رضى الله عنه كے ليے كہا اے الله اس كوراه د كھانے والا اور راه يافته بنادے اور اس كے ساتھ لوگوں كه ہدايت دے۔ (روايت كياس كور ندى نے)

### حضرت عمروبن العاص رضي اللدعنه

(٥٠) وَعَنْ عُقْبَهَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَسْلَمَ النَّاسَ وَآمَنَ عَمْرُوْ بْنُ الْعَاصِ رَوَاهُ التِّوْمِذِيُّ وَقَالَ هٰذَا حَدِيْتٌ غَرِيْبٌ وَ لَيْسَ اِسْنَادَهُ بِالْقَوِيّ.

نَ الله عندایمان لائے ہیں۔روایت ہے کدرسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا دوسر بےلوگ اسلام لائے ہیں اور عمرو بن عاص رضی الله عندایمان لائے ہیں۔روایت کیااس کوتر مذی نے اور کہا بیصدیث غریب ہے۔اوراس کی سندقوی نہیں ہے۔

نتشن المسلم الناس و آمن عمو و بن العاض "اس كلام كاايك مطلب بيب كه اورلوگول سے قوجنگيں ہوئيں تب كہيں جاكروہ مسلمان ہوئے كين عمر و بن العاض قوبرضا اور غبت خود مسلمان ہوگئے۔اس كلام كا دوسرا مطلب بيب كه اورلوگول كوايمان واسلام كى دعوت دى گئ تو وہ مسلمان ہو گئے كيكن عمر و بن العاص نے اسلام كى حقانيت اور محمر عربی الله عليه وسلم كى نبوت كا اوراك كيا اور قلب ميں قبوليت اورايمان كا ايك جذبہ پيدا ہوا اور دوڑ دوڑ كرمدينه چلا آيا اورايمان قبول كيا كہتے ہيں كہ جشہ كے نجاثى نے ان سے كہاكتجب ہا ہے عمر و المحمصلى الله عليه وسلم ته ہمارے چلا محمد على الله عليه وسلم الله عليه وسلم ان كى حقیقت وحقانيت سے اب تک بخبر ہو؟ مكہ كفار نے حضرت عمر و بن العاص كوسفير بنا كر جشہ بھيجا تھا كہ مكہ سے حبشہ كي طرف بھائي كی طرف سے ان كول پيرا ايمان كول ہيں ايمان كول و جان سے قبول كيا اور بہت عمدہ طرف ہے آئے اس طرح انہوں نے على وجہ البصيرة ايمان كودل و جان سے قبول كيا اور بہت عمدہ طرفية سے آئے فضرت صلى الله عليه وسلم سے اسلام كے بارے ميں گفتگو كی شايداتى كی طرف اشارہ ہو كہ اوركوگوں نے "اسلام كے بارے ميں گفتگو كی شايداتى كی طرف اشارہ ہو كہ اوركوگوں نے "اسلام" قبول كيا گرعم و بن عاص ايمان لائے!

# حضرت جابر رضی اللّہ عنہ کے والد کی فضیلت

(۱۵) وَعَنْ جَابِنِ قَالَ لِقَيَنِيْ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ يَا جَابِرُ مَالِيْ اَرَاکَ مُنْكَسِرُ اقُلْتُ اسْتَشْهَدَ آبِي وَتَرَکَ عِبَالٌ وَدَيْنَا قَالَ اَفَلا اَبْشِرُکَ بِمَا لَقِي اللهُ بِهِ آبَاکَ قُلْتُ بَلٰی يَا رَسُولَ اللهِ مَاكِلَمَ اللهُ اَحْدُ قَطُّ اِلَّا مِنْ وَرَاءِ وَجَابِ وَاحْيَا آبَاکَ فَكَلَمَهُ كَفَاحًا قَالَ يَاعِبْدِى تَمَنَّ عَلَى اُغْتِلُ وَيَحْدَنِيْ اَللهِ اَمُواتًا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ الله

تُلْمَتْنَ فَحَ: ' منكسرًا ' العِنْ مُكُنُن اورافرده ول مواس كى كياوجه به ؟ ' كفاحاً ' كاف پرزيئ مقدم مفاقع كوكت بي لين تير ابا جان عبدالله جواحد بين شهيد موك بين الله تعالى في ان كوزنده كيا اور بلا واسط اور بلا قاصدان سے كلام كيا معلوم مواكه احدى شهد عسالله تعالى في الله عبد الله تعالى في كلام كيا معرف مواكه الله عبد الله كوپرده كاندر بلايا اور آمنے سامنے كلام فر مايا - (۵۲) وَعَنْهُ قَالَ اسْتَغْفَرَ لِيْ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم خَمْسًا وَعِشْرِيْنَ مَرَّةً . (دواه الترمذي)

الترجير الله عند من الله عند من وايت من كدرسول الله عليه والم في يحيين (25) مرتبه ميرك لي بخشش كي دعاكي (تندي)

### حضرت براءبن ما لک رضی اللّه عنه

(۵۳) وَعَنْ اَنَسِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُمْ مِّنْ اَشْعَتُ اَغْبَرَ ذِى طِمْرَيْنِ لَايُوْبَهُ لَهُ لَوْ اَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لَابَرَّهُ مِنْهُمُ الْبَرَآءُ بْنُ مَالِكِ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ فِي دَلاَئِلِ النُّبُوَّةِ .

نَرْ ﷺ خَمْرُت انس رضی الله عنه سے روایت ہے کہ رسول الله سلّی الله علیه وسلّم نے فرمایا کتنے ہی پرا گندہ بال غبار آلودہ قدموں والے پرانے کپڑوں میں ملبوس ایسے ہیں جن کی پرواہ نہیں کی جاتی اگروہ الله تعالیٰ پرقتم کھالیس اللہ ان کی قتم کو بچا کر دے۔ان میں براء بن مالک رضی الله عنه ہیں۔روایت کیا اس کو ترندی نے اور بہتی نے دلائل الله وقیس۔

تستریج: "اشعث" پراگنده بال محض کواشعث کہتے ہیں۔ "اغبو" غبار آلود بدن کو اغبر کہتے ہیں اس کا مادہ غبار ہے۔ "ذی طمرین" طاپر ذیر ہے توب طمر پھٹے پرانے کپڑے ہیں اس کا مدہ غبار ہے۔ "لا یؤ بد" یا پرضمہ ہادرواؤ ساکن ہے توب طمر پھٹے پرانے کپڑے ہیں میں ساکن ہے یہاں دو پرانے کپڑوں سے میں اوراز ارمراد ہے۔ "لا یؤ بد" یا پرضمہ ہا او اس اور اور اس سے ہوگا و بد یو بد و بھا باب فتح سے لا یبالی کے معنی میں ہیں ایک لغت میں ہمزہ ساکن ہے آخر میں باہے جس پرفتھ ہے اس صورت میں بر باب افعال سے ہوگا رمصباح اللغات) یعنی ایسا محض ہوکہ معاشرہ میں کوئی محض اس کواہمیت نددیتا ہو گمنام بوسیدہ صال ہوکسی شار میں نہ ہوگر اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا اتنا بردا مقام ہوتا ہے کدا گروہ ازخود ہم کھالے واللہ تعالیٰ اس کی ہم میں اس کو سے اور بری الذمہ بنادیتا ہے آئیں افراد میں سے ایک براء بن مالک ہے۔

حضرت براء بن ما لک حضرت انس کے حقیق بھائی جین فضلاء صحابہ میں سے جین عرب کے نامور بہا دروں اور پہلوانوں میں ان کا شار ہوتا ہے۔
احداوراس کے بعد تمام غزوات میں آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک رہے جین اللہ تعالی نے ان کواتی شجاعت اور طاقت عطافر مائی شی کہ ایک جنگ میں انہوں نے تنہا ایک سو کفار کو واصل جہنم کیا تھا۔ جنگ میں ماہم قلعہ کے فتح کرنے کے لیے انہوں نے اپ آپ کوسلے کر کے روئی کی بوری میں باندھ لیا اور جنتی کے ذریعہ سے صحابہ نے ان کوقلعہ کے اندر چھینک دیا انہوں نے اندر جنگ کر کر قلعہ فتح کیا آپ 20 میں شہید ہوگئے تھے۔
میں باندھ لیا اور جنتی کے ذریعہ سے صحابہ نے ان کوقلعہ کے اندر چھینک دیا انہوں نے اندر جنگ کر کر قلعہ فتح کیا آپ 20 میں شہید ہوگئے تھے۔

#### اہل ہیت اورانصار

(٥٣) وَعَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آلَا اِنَّ عَيْبَتِى الَّتِي اَوَى اِلَيْهَا اَهْلُ بَيْتِي وَاِنَّ كُرْشِيَ الْاَنْصَارُ فَاغْفُوْا عَنْ مُسِيْنِهِمْ وَٱقْبَلُوْا عَنْ مُحْسِنِهِمْ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هذَا حَدِيْتُ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

لَّتُنْجِيِّكُمُّ: حضرت ابوسعیدرضی الله عند سے روایت ہے نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے فرمایا میرے مشیرانِ خاص جن کی طرف میں پناہ پکڑتا ہوں میر سے اہل میت ہیں میرے دلی دوست انصار ہیں ان کے نیکو کارسے قبول کروان کے گنہ گار سے درگذر کرو۔ روایت کیا اس کوتر ندی نے اوراس نے کہا بیصدیث حسن مجھے ہے۔

أنصاركى فضيلت

(٥٥) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسِ أَنَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَا يُبْغِضُ الْآنْصَارَ اَحَدٌ يَوْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْاخِرِ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هَٰذَا حَدِيْتٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

نر کھیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو محض خدا تعالیٰ پراورآخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ انصار سے بغض نہیں رکھتا۔ (روایت کیاس کورندی نے اور کہا بیصدیث صصحے ہے)

ابوطلحه رضى اللدعنه كى قوم كى فضيلت

(٥٦) وَعَنْ أَنَسٍ عَنْ أَبِى طَلْحَةَ قَالَ قَالَ لِى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم اِقْرَ اقَوْمَكَ ٱلسَّلامُ فَائِنَّهُمْ

مَا عَلِمْتُ آعِفَّةٌ صُبُرُ. (رواه الترمذي)

تَ ﷺ : حفرت انس رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے وہ ابوطلحہ رضی اللہ عنہ ہے روایت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا اپنی قوم کومیر اسلام کہنا میر یعلم میں وہ بڑے پارسااور صبر کرنے والے ہیں۔(روایت کیا اس کوتر ندی نے)

تستنت بی القرا "اقراء سے ہملام کہناورسلام پنجانے کے معنی میں ہے عام شخوں میں اقر انجرد کے ابواب میں سے آیا ہے۔ "اعفة "عفیف کی جمع ہے پاکبازلوگ مراد ہیں جو ہوتم سوال اور فحاثی سے پاک ہوں۔ "صُبو" بیصا ہر کی جمع ہے میدان جہاد وغیرہ مشکلات میں ثابت قدم اور صرکرنے والے لوگ مراد ہیں۔"ماعلمت" کے جملہ میں مرصولہ ہے اور بیجملہ محتر ضہ ہے تھم میں ضمیر جمع ہے بیروف ان کے لیے اسم ہے اور اعفة خبر ہے۔

### اہل بدر کی فضیلت

(۵۷) وَعَنُ جَابِواَنَّ عَبُدَالِحَاطِبِ جَاءَ إِلَى النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم يَشُكُوُا حَاطِبًا إِلَيْهِ فَقَالَ يَارَسُولَ اللّهِ لَيَدُخُلَنَّ وَاللّهِ لَيَدُخُلَنَّ اللّهِ عَلَيْهِ وسلم كَذَبُتَ لَا يَدُخُلُهَا فَإِنَّهُ قَدُ شَهِدَ بَدُرًا وَالْحُدَيْبِيةَ (رواه مسلم) حَاطِبٌ النَّارَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عليه وسلم كَذَبُتُ لَا يَدُخُلُهَا فَإِنَّهُ قَدُ شَهِدَ بَدُرًا وَالْحُدَيْبِيةَ (رواه مسلم) لَوَ عَمْرَت جابرضى الله عند سے روایت ہے کہ حاطب کا ایک غلام نبی کریم صلی الله علیه وسلم کے پاس آیا اور اس نے حاطب کی شکایت کی اور کہا اے الله کے رسول حاطب ضرور دوزخ میں داخل ہوگا آپ صلی الله علیه وسلم نے فرایا تو جمونا ہے وہ اس میں داخل نہیں ہوگا وہ بدر اور حد یبیم شریک ہو چکا ہے۔ (روایت کیا اس کوسلم نے)

#### سلمان فارسى رضى الله عنهاورا بل فارس

(۵۸) وَعَنْ آبِیْ هُوَیْرَةَ آنَّ دَسُولَ اللهِ صلی الله علیه وسلم تلا هذه الْایَةَ وَإِنْ تَتَوَلَّوْا یَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَیْرَکُمْ أُمُّ لَا یَکُونُوْا اَمْثَالُکُمْ قَالُوْ یَا رَسُولُ اللهِ مَنْ هُولَاءِ الَّذِیْنَ ذَکَرَ اللهُ اِنْ تَوَلَّیْنَا اسْتُبْدِلُوْا بِنَا ثُمَّ لَا یَکُونُوْا اَمْثَالُنَا فَصَرَبَ یَکُونُوْا اَمْثَالُنَا فَصَرَبَ عَلَی فَحِدِ سَلْمَانَ الْفَارِسِی ثُمُّ قَالَ هِلَا وَ قَوْمُهُ وَلَوْ کَانَ الَّذِیْنُ عِنْدَ النُویًا لَتَنَا وَلَهُ رِجَالٌ مِنَ الْفُرْسِ (دواه الترمذی) عَلَی فَحِدِ سَلْمَانَ الْفَارِسِی ثُمُّ قَالَ هِلَا وَ قَوْمُهُ وَلَوْ کَانَ اللّٰهِ یَنْ عِنْدَ النّویَا لَیْنَا وَلَهُ رِجَالٌ مِنَ النّورِسِی الله عَلی فَحِدِ سَلْمَانَ الْفُوسِ (دواه الترمذی) لَوْ اللهِ عَنْ الله عَلَی فَحِدِ سَلْمَانَ اللهُ عَلی فَحِدِ سَلْمَانَ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى مَنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُو عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى الل

اہل عجم براعتاد

(٥٩) وَعَنْهُ قَالَ ذُكِرَتِ الْآعَاجِمُ عِنْدَ رَسُولِ اللّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَانَابِهِمْ اَوْبِبِغْضِهِمْ اَوْثَقُ مِنِّى بِكُمْ اَوْبِبَغْضِكُمْ. (رواه الترمذي)

تَسَخِيرًى : حَفرتَ ابو ہریرہ رضی اللہ عند سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مجمیوں کا ذکر ہوا آپ نے فر مایا میں ان پر یا ان میں سے بعض پرتم سے زیادہ یا تمہار سے بعض سے زیادہ وثوق رکھتا ہوں۔ (روایت کیااس کو تذی نے)

تنتشیجے:''او ببعضہ ہو'' میں''او '' شک کے لیے ہے'راوی کوشک ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کونسالفظ استعال فرمایا تھا؟ مطلب بیہ ہے کہ میں سارے اہل ایمان مجم کے بارے میں یا بعض کے بارے میں اتنا پرامید ہوں اوران پر جھے اتنا اعتاد واطمینان ہے جوتم عرب پراتنا نہیں ہے۔ علامہ طبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کلام کے مخاطب بعض عرب تھے جوایک خاص قبیلہ سے تعلق رکھتے تھے آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کے ایک موقع پر ان لوگوں کو جہاد میں مال خرچ کرنے کا حکم دیا تو ان لوگوں نے مال خرچ کرنے میں ستی کی اس پر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بید کلام فر مایا لہٰذا بید کلام عام صحابہ کرام کے بارے میں نہیں ہے بلکہ ایک خاص طبقہ کے بارے میں ہے عام صحابہ کی شان ہی اور ہے وہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا تھے ان کے مقابلے میں کسی اور کیا کیا تصور ہوسکتا ہے: چنسبت خاک راباعالم پاک

# الفصل الثالث ... نبي كريم صلى الله عليه وسلم كے خاص خاص لوگ

(٢٠) عَنْ عَلِيّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ لِكُلِّ نَبِيّ سَٰبْعَةَ نَجَبَآءَ وَرُقَبَآءَ وَاُعُطِيْتُ اَنَا اَرْبَعَةَ عَشَرَ قُلْنَا مَنْ هُمْ قَالَ اَنَا وَابْنَاىَ وَجَعْفَرٌ وَحَمْرَةُ وَ اَبُوْبَكُرٍ وَعُمَرَ وَمُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ وَ بِلَالٌ وَ سَلْمَانٌ وَ عَمَّارٌ وَ عَشَارٌ وَ عَمَّارٌ وَ الْمِقْدَادُ. (رواه الترمذي)

لَتَنْتِحَيِّكُمُّ: حضرت على رضى الله عند سے روایت ہے کہ رسول الله صلى الله علیہ وسلم نے فرمایا ہرنبی کے سات برگذیدہ اور نگہبان ہوتے ہیں میر سے چودہ ہیں ہم نے کہاوہ کون ہیں فرمایا میں اور میر سے دونوں بیٹے (مرادسن رضی الله عنہ وسین رضی الله عنہ ہیں) جعفر رضی الله عنہ عنہ رضی الله عنہ عمر رضی الله عنہ عمر رضی الله عنہ عمر رضی الله عنہ عمر رضی الله عنہ مقداد رضی الله عنہ مقداد رضی الله عنہ دروایت کیا اس کوتر ندی نے

### حضرت عماربن ياسررضي اللدعنه

(١١) وَعَنْ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيْدِ قَالَ كَانَ بَيْنِي وَ بَيْنَ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرِ كَلَامٌ فَاَغْلَظْتُ لَهُ فِي الْقَوْمِ فَانْطَلَقَ عَمَّارُ يَشْكُوْنِي اللهِ عليه وسلم قَالَ فَجَعَلَ يُغَلِّظُ لَهُ اللهِ عليه وسلم قَالَ فَجَعَلَ يُغَلِّظُ لَهُ وَلَى النَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ فَجَعَلَ يُغَلِّظُ لَهُ وَلَا يَزِيْدُهُ إِلَّا غِلْظَةَ وَالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم سَاكِتٌ لَا يَتَكَلَّمُ فَبَكَى عَمَّارٌ وَ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ اللهِ عَليه وسلم سَاكِتُ لَا يَتَكَلَّمُ فَبَكَى عَمَّارٌ وَ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ اللهِ عَليه وسلم رَأْسَهُ وَقَالَ مَنْ عَادَى عَمَّارًا عَادَاهُ اللهُ وَمَنْ أَبْغَضَ عَمَّارًا ابْغَضَهُ اللهُ قَالَ خَالِدٌ فَخَرَجْتُ فَمَا كَانَ شَىْ ءٌ أَحَبُّ إِلَى مِنْ رَضِى عَمَّارٍ فَلَقِيْتُهُ بِمَا رَضِى فَرَضِى.

نَتَ اللَّهُ عَلَى مَارِفَ مِيرِى شَكَايت نِي كريم صلى الله عليه وسلم سے كا ميں نے بھی آ كراس كى شكايت رسول الله صلى الله عليه وسلم سے كى ميں نے بھی آ كراس كى شكايت رسول الله صلى الله عليه وسلم سے كى ميں نے بھی آ كراس كى شكايت رسول الله صلى الله عليه وسلم سے كى ميں نے بھی آ كراس كى شكايت رسول الله صلى الله عليه وسلم خاموش بيٹھے ہيں كچھ نيس بولتے عمارضی الله عندرو پڑے اور كہاا ہے الله كرسول آ ب صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم خاموش بيٹھے وسلم نے اپناسرمبارك اٹھايا اور فرمايا جو تمارضی الله عندسے وشنی رکھے گا الله تعالی اس كو يُراسم محلى الله عند نے كہا ميں باہر لكلا مجھے ممارضی الله عند نے كہا ميں باہر لكلا مجھے ممار رضی الله عند نے كہا ميں باہر لكلا مجھے ممار رضی الله عند کے اس كو يُراسم محلى مالله عند كے الله تعالى اس كو يُراسم محلى الله عند نے كہا ميں باہر لكلا مجھے ممار رضی الله عند كى رضا مندى سے بڑھ كركوئى چے محبوب نتھى ميں عمارضی الله عند كے ساتھا اس طرح پیش آ باكہ وہ مجھے راضی ہوگے۔

### حضرت خالد''سيف الله رضي الله عنه''

(٦٢) وَعَنْ آبِي عُبَيْدَةَ آنَّهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ خَالِدٌ سَيْفٌ مِّنَ سُيُوْفِ اللَّهِ عُزَّوَجَلَّ وَنِعْمَ فَتَى الْعَشِيْرَةِ وَاهُمَا آخْمَدُ.

نَتَنِيَجِينِ عَلَى الله عند الله عند سے روایت ہے کہ میں نے رسول الله علیه وسلم سے سنا فرماتے ہیں خالدرضی الله عندالله کی تکوار ہے اور اپنے قبیلہ کا اچھانو جوان ہے۔ (روایت کیا ہے ان دونوں کواحمہ نے )

على ابوذ ربمقداد ،سلمان رضى التُعنهم

(٦٣) وَعَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَىٰ اَمَرَنِیْ بِحُبِّ اَرْبَعَةٍ وَاَخْبَرَنِیْ اَنَّهُ يُحِبُّهُمْ قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ سَجِّهِمْ لَنَا قَالَ عَلِیِّ مِنْهُمْ يَقُوْلُ ذَلِکَ ثَلثًا وَابُوْذَرِّ وَالْمِقْدَادُ وَ سَلْمَانُ اَمَرَنِیْ بِحُبِّهِمْ وَاخْبَرَنِیْ اَنَّهُ یُحِبُّهُمْ رَوَاهُ التِّرْمِلِیُّ وَقَالَ هَلَا حَدِیْتُ حَسَنَّ غَرِیْبٌ.

لَتَنْجَيِّ مُنْ عَرْت بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جھ کو چار مخصوں کے ساتھ محبت کرنے کا عکم دیا ہے اور جھے خبر دی ہے کہ وہ بھی ان کو دوست رکھتا ہے کہا گیا اے اللہ کے رسول آپ ان کے نام لیس فرمایا ایک ان میں سے علی رضی اللہ عنہ ہیں جھے کو ان سے مجت کرنے کا میں میں اللہ عنہ ہیں جھے کو ان سے مجت کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور مجھ کو خبر دی ہے کہ وہ بھی ان سے مجت رکھتا ہے۔ (روایت کیا اس کو تر ندی نے اور کہا بیصریث حسن سے جب

## ابوبكر بزبان عمررضي التدعنهما

(۱۴) وَعَنُ جَابِيرٍ قَالَ كَانَ عُمَوُ يَقُولُ أَبُوْبَكُرِ سَيِّدُنَاوَ أَعْتَقَ سَيِّدَنَا يَعْنِى بِلَالا (دواہ البحاری) نَرَ ﷺ : حضرت جابر رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے ابو بکر رضی اللہ عنہ ہمارے سردار ہیں اور ہمارے سردار بلال رضی اللہ عنہ کوانہوں نے آزاد کیا ہے۔ (روایت کیاس کو بخاری نے )

# حضرت بلال رضى اللَّدعنه

(٦٥) وَعَنُ قَيْسِ بُنِ اَبِيُ حَازِمٍ أَنَّ بِلاَلاقَالَ لِلَابِيُ بَكْرٍ إِنْ كُنْتَ إِنَّمَا اشْتَرَيْتَنِيُ لِنَفْسِكَ فَامُسِكْنِيُ وَإِنْ كُنْتَ إِنَّمَا اشْتَرَيْتَنِيُ لِلَّهِ فَلَعْنِيُ وَعَمَلَ اللَّهِ (رواه البخاري)

تر پیکے پیٹر ۔ حضرت قیس بن ابی حازم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بلال رضی اللہ عنہ نے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہا اگر تو نے مجھے اپنے لیے خریدا ہے تو مجھ کوا پنے لیے روک لے اگر تو نے مجھ کواللہ کی رضامندی کے لیے خریدا ہے مجھ کوا در اللہ کے لیے مل کرنے کو چھوڑ دے۔ ( بخاری )

نتشتی در انفسک "اس حدیث کے بیجے کے لیے ایک پس منظر اور مخضر ساقصہ بچھنا ضروری ہے 'حضرت بلال مکہ مکر مہ ہیں غلام سے جب آپ مسلمان ہوئے توان کے آقاؤں نے ان کو بہت زیادہ سرائیں دیں امیہ بن خلف رات بھران کو مارتا تھا اور دن میں پتی رہت اور گرم سگریزوں پرلٹا کرسینہ پر بھاری پھر رکھتا تھا اور اردگرد آگ جلاتا تھا اور مطالبہ کرتا تھا کہ اسلام جھوڑ دو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ حضورا کرم سے نہ کے عض کی غلام دے کر حضرت بلال رضی اللہ عنہ کوان کے آقاؤں سے خرید لیا اور پھر آزاد کیا حضرت بلال رضی اللہ عنہ حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے رہے اور مبعد نبوی میں اذان پر مامور ہوئے۔ جب آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوگیا تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ کہا کہ اس درود بوار سے دور کی جگہ آئندہ کی زندگ گرا اور کی گزاروں گا اور زندگی بھی گزاروں گا اور خور سے آپ نے شام جانے کا ادادہ کیا کہ وہاں جہاد بھی کروں گا اور زندگی بھی گزار گا اندھ لیہ وسلم کے مؤذن بھی تھے۔

اس موقع پرحضرت بلال رضی الله عند نے حضرت ابو بکر رضی الله عند سے فرمایا کہ اگر آپ نے مجھے اپنی ذات کے لیے خریدا تھا تو مجھے یہاں مدینہ میں روک دواور اگر الله تعالیٰ کی رضا کے لیے خریدا تھا تو مجھے الله تعالیٰ کے کاموں کے سرانجام دینے کے لیے آزاد چھوڑ دو کہ جہاں چاہوں چلا جاؤں اور الله تعالیٰ کی زمین میں جہاد کروں مصر میں اللہ عند اللہ عند سنے ان کواجازت دیدی اور حضرت بلال رضی اللہ عند الشکر اسلام کے ساتھ مل کر دمشق کی طرف مطلے گئے اور 18 میں 20 میں دہیں پر انتقال ہوگیا۔

## حضرت ابوطلحه رضي اللدعنه

(٢٢) وَعَنُ آبِي هُرَيُرةَ قَالَ جَاءَ رَجُلَّ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ إِنِّى مَجُهُودٌ فَارُسَلَ إِلَى بَعْضِ نِسَائِهِ فَقَالَتُ وَالَّذِى بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا عِنْدِى إِلَّا مَاءٌ ثُمَّ اَرْسَلَ إِلَى اُحُرِى فَقَالَتُ مِثُلَ ذَالِكَ وَقُلْنَ كُلُّهُنَّ مِثُلَ ذَالِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَن يُضِيفُهُ يَرُحَمُهُ اللهُ فَقَامَ رَجُلَّ مِنَ الْاَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ اَبُوطُلُحَة فَقَالَ رَسُولُ اللهِ فَانُطَلَقَ بِهِ إِلَى رَحُلِهِ فَقَالَ لِإِمْرَاتِهِ هَلْ عِنْدَكِ شَىءٌ قَالَتُ لَا إِلَّا قُوتَ صِبْيَانِى قَالَ فَقَالَ اللهِ فَانُطُلُقَ بِهِ إِلَى رَحُلِهِ فَقَالَ لِإِمْرَاتِهِ هَلُ عِنْدَكِ شَىءٌ قَالَتُ لَا إِلَّا قُوتَ صِبْيَانِى قَالَ فَقَالَ اللهِ عَلَيْهِ مُ بِشَىءٍ وَنَوِّمِيهُمُ فَإِذَا وَخَلَ صَيْفُنَا فَارِيهِ اثَانَاكُلُ فَإِذَا الْهُولِى بِيَدِهِ لِيَاكُلَ فَقُومِى إِلَى السِّرَاجِ كَى تُصلِحِيهِ فَعَلَيْهُمُ بِشَىءٍ وَنَوِّمِيهُمُ فَإِذَا وَخَلَ صَيْفُنَا فَارِيهِ اثَانَاكُلُ فَإِذَا اللهُ عِنْدَ وَلِي اللهِ عَلَيْهُ وَلَمُ يَلُولُ اللهُ عَلَى الله عليه وسلم فَقَالَ وَسُولُ اللهِ لَقَدُ عَجِبَ اللهُ اَوْضَحِكَ اللهُ مِنْ قُلَانَ وَقُلَانَةٍ. وَفِى رَوَايَةٍ مِثْلُهُ وَلَمُ يُسَمِّ اَبَا طَلْحَةً وَفِى الْحِرِهَا وَاللهُ لَقَدُ عَجِبَ اللهُ اَوْضَحِكَ اللهُ مِنْ قُلَانَ وَقُلَانَةٍ. وَفِى رَوَايَةٍ مِثُلُهُ وَلَمْ يُسَمِّ اَبَا طَلْحَةً وَفِى الْحِرْهَ اللهُ لَلهُ تَعَالَى وَيُؤْثِرُونَ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَمُ

ترتیجین اللہ علی اللہ علیہ اللہ عنہ سے روایت ہا گیا آدی ہی کریم علی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا میں فقیر ہوں آپ نے اپنی بیوی کے پاس پیغام بھیجا کہ ایک سائل آیا ہے وہ کہنے گی اس ذات کی شم جس نے حق کے ساتھ آپ سلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے میں بیوی کے پاس سواپانی کے پچھ بھی نہیں ۔ پھر دوسری بیوی کی طرف یہی پیغام بھیجا اس نے بھی اس طرح کا جواب دیا سب نے اس طرح کہا اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا اس کوکون مہمان بنائے گا اللہ اس پر رحم کرے گا۔ ایک افساری خفس کھڑا ہوا اس کا نام ابوطلحہ رضی اللہ عنہ قااس نے کہا میں اے اللہ کے رسول اللہ کے رسول اللہ کے بہاں کو بہلا کرسلا دے جب ہمارامہمان آئے اس کو اس طرح محسوس ہو کہ ہم کھا رہے ہیں جب وہ کھانے لیے تھوڑا سا کھانا ہوا ہو گہا ان کو بہلا کرسلا دے جب ہمارامہمان آئے اس کو اس طرح محسوس ہو کہ ہم کھا رہے ہیں جب وہ کھانے کے لیے اپن کی اور سب بیٹھ محملے مہمان نے کھانا کھالیا اور کے لیے اپن کی اور سب بیٹھ محملے مہمان نے کھانا کھالیا اور کے لیے اپن کی اس کو مسب بیٹھ محملے مہمان نے کھانا کھالیا اور کے لیے اپن کی اس کو رست کرنے کے بہانہ سے بھانہ کو رست کرنے کے بہانہ سے بھانہ کے پاس گیارسول اللہ صلی اللہ علیہ وہ اپن اللہ نو میا ہم کہاں کو رست کے اپن کی اس کی میں اس کی مثل ہے اور اس میں ابوطلح کا کہا ہے فال مرداور فلاس مورداور فلاس مورداور فلاس مورداور فلاس مورد سے بیاں کو بھوک ہو۔ (منتی علیہ) می مورد میں ہیں ہوگوں ہو۔ (منتی علیہ) میں کو تو بین جانوں پر ترجے دیتے ہیں اگر چان کو بھوک ہو۔ (منتی علیہ) مان مذکو نہیں اس کی مثل ہے اللہ تو کی کہا ہمانہ کے اس کی مثل ہے اللہ میں اس کی مثل ہے اللہ کو کہوں کو کہا کہ کو نہلے کی کو کہا کو کہا گوگوں ہو۔ (منتی علیہ کی کو کہ کو کہ کو کہا کو کہا کو کہ کو کہا کو کہا کے کہا کہ کو کہا کو کہا کو کہا کو کہا کو کہا کہ کو کہا گوگوں ہو۔ (منتی علیہ کو کہا کہ کو کہا کو کہ کو کہا کو

نستنتی : ''انی مجھود ''نینی میں بے بس مجبور مصیبت زرہ فقیر ہوں۔ ' فعللیہ م ''نینی اپنے بھو کے بچوں کو بہلا کرسلا دواور کھانا مہمان کو کھلا دو چنا نچہ ایسا ہی ہوا۔ ''طاویین ''نینی میاں بیوی خالی پیٹ بھو کے سو کے لیے لا دواور پھر اصلاح کے بہانے سے چراغ کو بجھا دواور کھانا مہمان کو کھلا دو چنا نچہ ایسا ہی ہوا۔'' طاویین ''نینی میاں بیوی خالی پیٹ بھو کے سو کے مہمان کو اندھیرے میں پیت ہی نہ چلا کہ ان دونوں نے ایک لقم بھی نہیں کھایا۔'' عجب اللہ او صحک ''پیرونوں لفظ متشابہات میں سے ہیں اس سے اللہ تو اندھیا کی خوشنودی مراد ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ بیز ماند تجاب کے تکم آنے سے پہلے کا زمانہ تھا جس میں بیقصہ پیش آیا۔

## خالدبن وليدرضي اللدعنه

 کون ہے میں کہتا فلاں مختص ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فر ماتے بیاللہ کا برابندہ ہے یہاں تک کہ خالد بن ولید گذرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا بیرکون ہے میں نے کہا خالد بن ولید ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا خالد بن ولیدرضی اللہ عنہ اللہ کا بہت اچھا بندہ ہے اور اللہ کی تلواروں سے ایک تلوار ہے۔ (روایت کیااس کو بخاری نے )

#### انصاركے ساتھ شفقت وعنایت

(۲۸) وَعَنُ زَیْدِبْنِ اَرْقَمَ قَالَ قَالَتِ الْاَنْصَارُ یَانِیَ اللهِ لِکُلِّ نَبِی آتُبَاعٌ وَإِنَّا قَدِ اتَبَعْنَاکَ فَادُعُ اللهَ اَنُ یَّا َعَلَ اَتَبَاعَنَا مِنَّا فَلَمَا بِهِ (۲۸) وَعَنْ زَیْدِبْنِ ارْقَمْ رَضِی الله عندے روایت ہے کہ انصار نے کہا اے اللہ کے نبی ہر نبی کے اتباع ہوتے ہیں ہم نے آپ کی اتباع اختیار کی ہے اللہ سے دعا کریں کہ جارے تابعدار جاری اولا وسے بنائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیدعا کی۔ (بخاری)

### انصاركي فضيلت

(۲۹) وَعَنُ قَتَادَةً قَالَ مَا نَعُلَمُ حَيَّامِنُ آخَيَاءِ الْعَرَبِ آكُثَرَ شَهِيدًا آعَزَّ يَوُمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْانْصَارِ قَالَ وَقَالَ آنَسٌ قُتِلَ مِنْهُمْ يَوْمَ الْحَيْدَ مَنْهُ ثَنَ قَتَادَةً مَنْهُ عُوْنَةً مَنْهُ عُونَ وَيَوُمَ الْمَيْمَامَةِ عَلَى عَهْدِ آبِي بَكْرٍ صَسَبْعُونَ (دواه البحاری)

مَنْهُمْ يَوْمَ أُحُدٍ سَبْعُونَ وَيَوُمَ بِنُومَعُونَةَ مَنْهُ عُونَ وَيَوْمَ الْمُيْمَامَةِ عَلَى عَهْدِ آبِي بَكْرٍ صَسَبْعُونَ (دواه البحاری)

مَنْ مَعْمَدُ مَعْمَ اللهُ عَنْ مَنْ اللهُ عَنْ سَهُ وَاللّهُ عَنْ مَنْ اللهُ عَنْ مَنْ اللّهُ عَنْ مَنْ اللهُ عَنْ مَا اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ مَنْ اللهُ عَنْ مَنْ اللهُ عَنْ مَنْ اللهُ عَنْ مَا اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ مَنْ اللّهُ عَنْ مَا اللهُ عَنْ مَنْ اللهُ عَنْ مَا اللهُ عَنْ مَا لَهُ عَلَيْ الللّهُ عَنْ مَا اللّهُ عَنْ مَالِي اللّهُ عَلَى الللهُ عَنْ اللهُ عَنْ مَالِمُ الللّهُ عَنْ مِنْ الللّهُ عَنْ مَالْمُ مَالِمُ عَنْ الللّهُ عَنْ مَالِي اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْ مَا اللّهُ عَنْ مُلْ اللهُ عَنْ مُلْ اللّهُ عَنْ مُلْ اللّهُ عَلَا مُعَلّمُ اللّهُ عَلْمُ الللّهُ عَلْمُ اللللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ الللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ الل اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ

#### اصحاب بدر

(40) وَعَنُ قَيْسِ بُنِ اَبِي حَازِمٍ قَالَ كَانَ عَطَاءُ الْبَدُرِيِّيْنَ خَمْسَةَ الَافِ ُ خَمْسَةَالَافِ وَقَالَ عُمَرُصَ لَافَضِّلَنَّهُمُ عَلَى مَنُ بَعُدَهُمُ (رواه البخارى)

تَرْتَخِيَكُمُ : حضرت قيس بن ابي حازم سے روايت ہے كہا بدر ميں شريك ہونے والوں كاوظيف پانچ پانچ بزار تھا اور عمرض الله عندنے كہا ميں بعد ميں آنے والے لوگوں بران كوفضيلت دول گا۔ (روايت كياس كوبخارى نے )

نتشتی المال سے سالانہ پانچ ہزار درہم وظیفہ مقرر فرمایا تھا' یہ وظیفہ دوسروں سے زیادہ تھا تا کہ اہل بدر کی فضیلت ثابت ہوجائے اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عندنے بھی اس فضیلت کو عملی طور پر برقر اررکھا بلکہ تولی طور پر اس کا اعلان بھی فرمایا اورعزم کہا کہ میں اس فضیلت کو برقر اررکھوں گا۔

# تَسُمِيَةُ مَنُ سُمِّى مِنُ اَهُلِ الْبَدُرِ فِي الْجَامِعِ لِلْبُحَارِيِّ الْمُحَارِيِّ الْمُحَارِيِّ اللَّهِ الْمُحَارِيِّ مِن الْمُولِ الْمُدَرِيِّ الْمُحَارِي مِين مُرُور بِين اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

قال الله تعالىٰ: (ولقد نصر كم الله ببدر وانتم اذلة)(آل عمران: 123)

2 جے میں بدر کا واقعہ پیش آیا تھا' قریش کا ایک تجارتی قافلہ ثمام سے مکہ کی طرف واپس آرہا تھا۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 313 صحابہ اپنے ساتھ لیے اوراس قافلہ کے پکڑنے کے لیے بدر کی طرف روانہ ہوئے طلدی نگلنے کی وجہ سے ان صحابہ کرام کے پاس جنگی سازوسا مان نہ ہونے کے برابر تھا با قاعدہ کسی جنگ کی صورت نہیں تھی اسلحہ کا اہتمام نہیں کیا گیا۔ صرف قافلہ پکڑنا تھا مگر قافلہ نے چالا کی سے اپنی جان بچالی اور کفار قریش

کوخوفناک پیغام بھیجا کہ ہم لٹ گئے اگر قافلہ بچانا ہے تو جلدی پہنچ جاؤمسلمانوں نے ہماراراستہ روک رکھا ہے۔

ابوجہل نے اعلان کیا اور ایک ہزار لشکر مع ساز وسامان لے کر بدر کی طرف دوانہ ہوا وونوں فوجوں کا آمنا سامنا ہوا اور قافلہ دوسر ہے راستے سے نئی لکا اب با قاعدہ ایک مسلمانوں کی اصرت فرما کران کو غلبہ عطا نکلا اب با قاعدہ ایک مسلمانوں کی اصرت فرما کران کو غلبہ عطا کیا سے بعد کا سامنا ہوں کہتے ہیں ان کی بہت ہوی شان ہے۔

کیا سر کفار مار گئے اور سر گرفقار ہوگئے بخید صحابہ کرام بھی شہیدہ ہوگئے جن صحابہ نے جنگ بدر میں حصر لیان کو اللہ بدر کہتے ہیں اسان کہ ہو ہے کہ ان کی تعداد کہ ان کی تعداد ہوں تھی ایسا کیا ہے۔

اہل بدر کی تعداد ہوں تھی ہوئے ہوئے کہ ایک کو ایس کے نام اپنی کہ باوں میں درج کرتے ہیں صاحب مشکوۃ نے بھی ایسا کیا ہے۔

اہل بدر کی تعداد ہوں تھی ہوئے ہوئے کہ اور کیا ہے بعض روایات میں 134 کا ذکر ہے گر' الاستیعاب ''میں لکھا ہے کہ دان جو لوں یہ ہے کہ اصحاب بدر کی تعداد ہوئی گئی ہے بعض علاء نے 365 کا ذکر کیا ہے بعض روایات میں 134 کا ذکر ہے گر' الاستیعاب ''میں لکھا ہے کہ دان جو لوں یہ ہے کہ اصحاب بدر کی تعداد 135 ہے اللہ علیہ بینہ میں سے صوف 45 کے نام ذکر کئے ہیں ۔ حضرت عثان بن عفان کوائل بدر میں صفورا کرم سکی اللہ علیہ کی خواص نے اللہ تعالی دعا کو تول و ایس بی تعلیہ میں ہوئے ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہے کہ ان بدر کے ناموں کے خواص نے اللہ توالی نے اہل بدر کے تاموں میں بجیب خاصیت اور بجیب برکت رکھی ہے کہ ان باموں کی برکت ہوئی ہے کہ ان ناموں کے ذکر کے ہیں اور پھر آخر میں الگ دعا بھی سے علاوہ اور بھی کئی خواص ہیں صاحب مظاہر تی ہے جی مران کے ہیں اور پھر آخر میں الگ دعا بھی نشل فرمائی ہوئی ہوئی ہوئی ہیں ۔

## مخصوص اہل بدر کے اساء گرامی

تَرْجِيكُمُ : حَفرت نبي محمد بن عبدالله ماشي صلى الله عليه وسلم عبدالله بنّ عثان رضى الله عنه ابو بكر صديق قريش رضى الله عنه عمر بن خطاب

عدوی رضی الله عنه عنمان بن عفان قرشی رضی الله عنه نبی سلی الله علیه و الله عنه بنی زینب رضی الله عنه بال بن رباح مولی ابو برصدیق دیا تقالیکن ان کو مال غنیمت سے حصد دیا علی بن ابی طالب باشی رضی الله عنه بن عقبه بن ربیح شعر شی الله عنه و خاص بن ابی بلتعه حلیف قریش ابو حذیفه بن عقبه بن ربیح قرشی رضی الله عنه و حارثه بن ربیح انساری به جنگ بدر میں شہید ہوئے اور حارثه بن سراقه وونوں نظار میں سے حنیب بن عدی انساری نظاری و خاص بن حذافه بن ما الله انساری بن عدالته بن عبد الله عنه بن عبد الله بن عامر بن لوی و بن عوف نه بن عامر بن لوی عبد الله بن ساعده انساری عنب ان ما لک انساری قدامه بن عامر بن لوی و بن عبد الله بن ساعده انساری عنب ان بن ما لک انساری قدامه بن عامر بن عبد المطلب بن انساری معاذ بن عمر و بن المجموع و بن عامر بن عرو بن عوف نو بن عوف نو بن عفر اء اور ان کے بھائی ۔ ما لک بن ربیعهٔ ابوا سید انساری شطح بن اثاثه بن عبد المطلب بن انساری معاذ بن عمر و بن الجوح و بن عوف و بن عفر اء اور ان کے بھائی ۔ ما لک بن ربیعهٔ ابوا سید انساری حرصی الله عنه می احمد بن عبد المطلب بن عبد مناف مراره بن ربیعهٔ انساری - معد و بن عامر کندی علیف بن خرم و علیف بن ربیعهٔ ابوا سید انساری حرضی الله عنه می ادبی عبد المطلب بن عبد مناف مراره بن ربیعهٔ انساری - معد و بن عرف و بن عمر و بن الحمون - عبد المعانی مولول بن امید انساری - دستی الله عنه می احمون - عبد المعانی - عبد الله بن امید انساری - دستی الله عنه می احمون - عبد مناف بن المید انساری - دستی الله عنه می احمون - عبد مناف بن المید انسانی الله عنه می الله عنه می المید المید المید المید الله بن الله عنه می الله عنه می المید المید المید المید الله بن الله عنه الله عنه می المید المید

# بَابُ ذِكُرِ الْيَمَنِ وَالشَّامِ وَذِكُرِ أُوَيُسِ الْقَرُنِيِّ الْقَرُنِيِّ الْقَرُنِيِّ الْقَرُنِيِّ الْقَرُنِي

''الیمن'' یمن ان شہروں اور بستیوں کوکہا جاتا ہے جو مکہ مکر مہ کی دائیں جانب پر واقع ہیں آج کل یمن ایک مستقل ملک کی حیثیت سے جانا جاتا ہے جو جزیرہ نمائے عرب کے جنوب میں واقع ہے اگر چہ موجودہ یمن ان تمام خطوں پر مشتمل نہیں ہے جن پر عہد قدیم میں یمن محیط تھا لیکن اب بھی عہد قدیم کے کئی مرکزی ہوئے جھے یمن میں شامل ہیں' یمن کی طرف جب کسی چیز کی نسبت ہوتی ہے تو کہتے ہیں: یمنی' یمان' یمانی۔

''الشام''شام ان شہروں اور بستیوں پر مشتمل ایک مشہور ملک ہے جو بیت اللہ سے بائیں جانب واقع ہے آج کل شام کو'نسوریا''اور ''سیریا'' کہاجا تا ہے دنیا کے کافروں کی بیکوشش ہے کہ اسلام کے تاریخی مقامات کے ناموں کوسلمانوں کے ذہنوں سے نکال دیں چنانچے''شام'' کا نام''سوریا''رکھا''عبشہ''کا''ایتھو پیا'''' جبل الطارق''کا''جبرالٹر''اور' فقطنطنیہ''کانام''استبول''رکھا۔

'' قرن' یمن میں ایک بہتی کا نام قرن ہے قاف اور را دونوں پر زبر ہے اسی بہتی کوحضرت اولیں قرنی کے اجداد میں سے ایک شخص قون بن دو مان نے آباد کیا تھا' اولیں قرنی اسی بستی کی طرف منسوب ہیں' ایک اور جگہ قرن المنازل ہے جو طائف میں واقع ہے اور الل نجد کے لیے میقات ہے جس کے قاف پر زبر اور راساکن ہے' اولیں قرنی کا اس سے تعلق نہیں ہے اگر کسی نے لکھا ہے قوہ غلط نہی ہے۔

الفضل الأول.... حضرت اوليس قرنى رحمه الله تعالى كى فضيلت

(١) عَنُ عُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ اِنَّ رَجُلًا يَأْتِيُكُمُ مِنَ الْيَمَنِ يُقَالُ لَهُ أُويُسُّ لَا يَدَعُ بِالْيَمَنِ غَيْرَ أُمِّ لَهُ قَدُ كَانَ بِهِ بَيَاضٌ فَدَعَى اللَّهَ فَاذَهْبَهُ اِلَّا مَوْضِعَ الدِّيْنَارِ اَوِالدِّرُهُمِ فَمَنُ لَقِيَهُ مِنْكُمُ فَلْيَسْتَغْفِرُ لَكُمُ . وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ اِنَّ خَيْرَالتَّابِعِيْنَ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ أُويُسٌ وَلَهُ وَالِدَةٌ وَكَانَ بِهِ بَيَاضٌ فَمُرُوهُ فَلْيَسْتَغْفِرُلَكُمُ (رواه مسلم)

ختم ہوگئ ہے صرف ایک دیناریا درہم کی جگہ باتی رہ گئ ہے جو محض تم میں سے کوئی اس کو ملے وہ اپنے لیے بخشش کی اس سے دعا کرائے ایک روایت میں ہے میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے سنافر ماتے تھے تا بعین میں بہتر ایک آ دمی ہے جس کا نام اولیں ہے۔اس کی و والدہ ہے۔اس کو برص کی بیاری تھی اس کو کہووہ تمہارے لیے مغفرت کی دعا کرے۔ (روایت کیا اس کوسلمنے)

تستنتی این ایک مال بال کی خدمت میں اس کے اہل وعیال میں سے اس کا کوئی رشتہ دار نہیں صرف اس کی ایک مال ہے اس کی خدمت میں رہتا ہے اس کے میری زیادت کے لیے نہیں آیا۔ 'بیاض ''لیعنی اس کے جسم میں برص کی بیاری تھی 'پوراجسم سفید تھا اس نے اللہ تعالیٰ سے دعاما گی تو ایک دیناریا درہم کی جگہ سفید رہ گئی تا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر مد نظر رہے یا اس لیے کہ ان کے تعارف کے لیے نشانی رہ جائے چنا نچ آنخضر ت صلی اللہ علیہ و ملم کی نشاند ہی پر حضر ت عمر نے ان کو ای سفید نشان سے بہچان لیا۔ ''خیو المتابعین '' آنخضر ت صلی اللہ علیہ و سلم کے زمانہ میں مسلمان ہو چکے تھے عذر کی وجہ سے حاضر نہ ہو سکے نیز علماء کھمتے میں کہ قرار دیا کیونکہ بیا لیے تابعی میں کہ آن جہ بطور ہدیوان کے لیے بھی اتھا عمل مدجامی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے نعتیہ کلام میں فرمایا ہے:

تو جامه رسانیدی اولیس قرنی را قرنی را قرنی را قرنی را

بعض واعظین علاءا پے وعظوں میں کہتے ہیں کہ جب اُحد کے میدان میں آنخضرت کے دندان مبارک شہید ہو گئے تو اولیں قرنی نے پھر لے کرا پنے سامنے کے کی دانت توڑڈ الے تا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے محبت کا اظہار ہوجائے۔واللہ اعلم۔

یہ بھی ممکن ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اولیں قرنی کوثواب اور فضیلت عبادت کی وجہ سے فضل تابعین فر مایا ہواور سعید بن میتب جو فضل تابعین میں سے ہیں وہ کثرت علم کے اعتبار سے فضل ہوں۔' فیصرو ہ''یعنی اسے کہنا کہوہ تبہارے لیے استغفار کر نے اور اللہ تعالیٰ سے دعا ماینکے۔

جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جمع الجوامع میں اولیس بن عامر قرنی سے متعلق بہت کھ کھا ہے کچے چیدہ چیدہ باتیں یہاں نقل کرتا ہوں اس حدیث کے چیش نظر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ مسلسل اس جبتی اور تلاش میں رہے کہ اولیس قرنی سے ملاقات ہو جائے ایک و فعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نہ کیا ہم اولیس بن عامر ہو؟ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نہ کیا ہم اور جواب ہوا' اور گفتگواس طرح ہوئی: حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نہ کیا ہم اولیس بن عامر ہو؟ وہ وہ اور تعلق رکھتے ہواور قرنی ہو؟ وہ فرمانے کئے ہاں! حضرت عمر ضی اللہ عنہ نے بعلی ہم اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آئے ہماں! حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آئے ہماں اللہ عنہ نے فرمایا: یقینا حدیث سادی جواویس قرنی ہے متعلق تھی جس میں دعا کرانے کی بات تھی 'حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: یقینا قرنی ہو کہ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: یقینا متم ہم میں میرے لیے دعائے مغفرت کرے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: یقینا متم ہم میں میرے لیے دعائے مغفرت کرنی ہے! تب حضرت اولیس نے فاروق اعظم کے لیے دعائے مغفرت فرمائی ۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بعلی اللہ عنہ نے اولیس قرنی سے بع چھا کہ اولیس! اس بتاؤ کہ اس جانا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا: میں او فی جانا چاہتا ہوں! حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بع چھا کہا کہاں جانا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا: میں کوفہ جانا چاہتا ہوں! حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بع چھا کہا کہاں جانا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا؛ میں کوفہ جانا ہی کے حال پر چھوڑ و جی کے ا

ایک اور روایت میں آیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ جھے حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی میں حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا: اے عمر رضی اللہ عنہ! جیری امت میں ایک آدمی ہوگا جس کواولیس کہا جائے گائم اس کودیکھو گے تو خدایا آجائے گا' جبتم ان سے ملو تو ان کومیر اسلام کہد دینا اور اس سے اپنے لیے دعائے مغفرت کی درخواست کرنا' وہ اللہ تعالیٰ سے اسنے زیادہ لوگوں کی شفاعت کرے گا جیسے ربیعہ اور مصر کے لوگ ہیں مضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے بعد میں اس محض کی تلاش میں رہا مگر جھے عہد نبوی میں یہ محض نہیں ملا' چر میں نے صدیق اکبر کی خلافت میں اس محض کو تلاش کیا مگر جھے نہیں ملا' چر جب میراع ہدامارت کا دور آیا تو میں اور تیزی سے اس کو تلاش کرنے لگا یہاں تک کہ دنیا کے مختلف شہروں کے قافوں سے میں پوچھا کرتا تھا کہ کیا تم میں کوئی ایسا محض بھی ہے جس کا نام

اویس ہو قبیلہ مراد سے اس کا تعلق ہواور قرن کارہنے والا ہو؟ اس تلاش کے دوران ایک دفعه ایک مخص نے مجھ سے کہاا ہے امیر المؤمنین! آپ جس ۔ مختص کے بارے میں پوچھتے ہیں وہ میرا پچازاد بھائی ہے کیکن وہ اس طرح خشہ حال ہے اور اس درجہ کا کم تر اور بے حیثیت آ دمی ہے کہ آپ جیسے عظیم انسان کا اس کے بارے میں پوچھنا آپ کے شایان شان نہیں ہے عضرت عمر رضی اللہ عند نے فر مایا کہتم جو تقارت آمیز کلمات اس کے حق میں بولتے ہویہ تمہارے لیے باعث ہلاکت ہیں معنرے عمر صی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اس مخص سے بیگفتگو کر رہی رہاتھا کہ دور سے ایک اونٹ سوارآتا ہوانظرآیا' اونٹ پر بوسیدہ پالان تھا' بچ میں ایک مخص بیٹھا ہوا تھا جس کے جسم کا پچھے حصہ پھٹے پرانے کپڑوں میں ڈھکا ہوا تھا اور پچھ خالی تھا اس کود کھتے ہی مجھے خیال آیا کہ بہی شخص اولیں قرنی ہوگا۔ میں دوڑ کران کے پاس کمیا اور پوچھاتم اولیں قرنی ہو؟ اس نے جواب دیا جی ہاں! میں نے كها كدرسول الله صلى الله عليه وسلم نے تيميس سلام بھيجا ہے اس مخف نے كها: "وعلى رسول الله السلام وعليك يا ا مير المؤمنين " اس کے بعد میں نے اس سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہتم میرے لیے دعائے مغفرت کرو! اس کے بعد میرایہ عمول ہو گیا کہ ہر سال ج کے موقع پراویس سے ملاقات کرتاتھا'ا ہے احوال واسراران سے بیان کرتاتھااوروہ اپنے احوال واسرار مجھ سے بیان کیا کرتے تھے۔ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت اولیس قرنی تکوینیات کے لوگوں میں سے تھے جس طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ عندر جال تکوین میں سے تھے یہی وجہ ہے کہ انخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کی ملاقات کی ترغیب دی تھی میر جال الغیب کا الگ ایک نظام ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت عمر نے بہت کوشش کی کہاویس قرنی کو پچھے مدیر دیکر تعاون کریں مگراویس قرنی نے بالکل اٹکار فرمایا البتہ بیدورخواست کی میرےاحوال کو پوشیدہ ر کھیں اس کا چرچانہ ہو۔ ایک وفعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یمن کے پچھلوگوں سے کہا کہ اولیس قرنی سے دعا کراؤ! وہ لوگ گئے بہت مشکل ہے کہی ویرانے ميں اوليس كوپايا أور پوراقصه سناديا تو اوليس كهنے كے كه حضرت عمر رضى الله عند نے ميراج حيا كيابيكه كرصحراء كى طرف چلے مجة اور بالكل عائب ہو كتے!! ایک روایت میں ہے کہ 'جنگ نھاو ند'' میں حضرت اولیں قرنی شہید ہو گئے تنے دوسری روایت میں ہے کہ جنگ صفین میں حضرت علی رضی الله عند کے ساتھ صف میں کھڑے لڑرہے تھے کہ شہید ہو مکئے عضرت اولیس قرنی کے مزید بہت سارے عجیب احوال بھی ہیں۔حضرت عمر رضی الله عند کے ہدید کا جب آپ نے اٹکار کیا تو فرمانے لگے: میرے پاس دو بھٹے پرانے کپڑے ہیں پرانے جوتے بھی ہیں جس میں پیوند لگے ہیں ' میرے پاس چار درہم بھی ہیں جب پختم ہوجا ئیں تو تب آ کرآپ سے عطیہ وصول کرلوں گا پھر فر مایا کہ انسان کی حالت تو اس طرح ہے کہ جب بیہ ایک ہفتے کے لیے آرز وکرتا ہے تواس کی آرز ومہینہ جر کے لیے دراز ہوجاتی ہے اور جب مہینہ جرتک کے لیے آرز وکرتا ہے تو آرز وسال مجرتک کے ليدراز ہوتی ہے مطلب يہ ب كرفناعت سے دى اچھى زندگى گذارسكتا باورحرص سے پچھنيس بنا!

## اہل یمن کی فضیلت

(۲) وَعَنُ آبِي هُوَيُوةَ عَنِ النَّبِي صلى الله عليه وسلم قَالَ اَتَاكُمُ اَهُلُ الْيَمَنِ هُمُ اَرَقُ اَلْفِئدَةً وَالْمَنَ وَالْحَيْدَةُ وَالْفَخُورُ وَالْحُيلَاءُ فِي اَصْحَابِ الْإِبِلِ وَالسَّكِينَةُ وَالْوَقَارُ فِي اَهْلِ الْغَنَمِ (معنى عليه)

تَمَان وَ الْحِكْمَةُ يَمَانيَّةٌ وَالْفَخُورُ وَالْحُيلَاءُ فِي اَصْحَابِ الْإِبِلِ وَالسَّكِينَةُ وَالْوَقَارُ فِي اَهْلِ الْغَنَمِ (معنى عليه)

ايمان يمن كِلوكول مِن سِها ورحمت يمن كِلوكول مِن سِخْرُ وَتَكر كرنا الذِث والول كاكام بها ورسكون اوروقار بكرى والول مِن بهدر المنقى عليه الميان يمن كِلوكول مِن بهدر المنقى عليه وسلم مِن اور ديكرمواضح مِن السحديث كي آخر حَل وضح بوچكى الشخلي الله عليه وسلم مِن اور ديكرمواضح مِن السحديث كي آخر حَل وضح بوجكى بهدر الله عليه وسلم مِن اور ديكرمواضح مِن السحديث كي آخر حَل وضح بوجكى بهدر الله عليه وسلم مِن اور ديكرمواضح مِن السحديث كي آخر حَل وضح بوجكى بوجكى بهدر الله عليه وسلم مِن اور ديكرمواضح مِن السحديث كي آخر حَل وضح بوجكى بوجكى بوجكى بهدر الله عليه وسلم مِن اور ديكرمواضح مِن السحديث كي آخر حَل والمنافق الله عليه وسلم عن السحد وسلم عن السحديث كي آخر حمل كي الموقعة بول كي اور المنافقة عن السحديث كي السحد الله عليه وسلم عن المنافقة عنه الله عليه وسلم عن المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة الله عليه وسلم عليه وسلم علي الله عليه وسلم عليه والله المنافقة المن

کفر کی چوٹی مشرق کی طرف ہے

(٣) وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم رَأْسُ الْكُفُرِ نَحُوَالْمَشُرِقِ وَالْفَخُرُ وَالْخُيَلاءُ فِى اَهُلِ الْخَيْلِ وَالْفَدُونَ اَهُلِ الْخَيْلِ وَالْفَدَّادِيْنَ اَهُلِ الْوَبَرِوَالسَّكِيْنَةُ فِى اَهْلِ الْغَنَمِ (متفق عليه)

ں ۔ نرنیجیٹن کے: حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کفر کا سرمشرق کی طرف ہے تکبر اور فخر گھوڑ ہے والوں اوراونٹ والوں اور چلانے والوں میں ہے جواونٹ کے پشم کے خیوں میں رہتے ہیں بکری والوں کے دلوں میں زمی ہے \_ (متفق علیہ )

نستنت کے ''رأس الکفو'' یعنی کفری چوٹی اور کفر کا سراور لیڈر اور سرغنہ شرق میں ہے کہ بینہ منورہ سے جوعلاتے مشرق کی جانب پڑتے ہیں وہ فارس واہران اور روس وغیرہ ہیں انہیں علاقوں میں یا جوج ماجوج کا مرکز ہے اور انہیں علاقوں سے دجال کا خروج ہوگا۔''الفدادین'' چیخنے چلانے والے صحرائی جنگلی لوگ مراد ہیں۔''اہل الوبو'' یعنی اونٹوں کے بالوں کے خیموں میں رہنے والے جٹ لوگ ہوں گئاس سے وہی صحرائی جنگلی لوگ مراد ہیں۔

فتنوں کی جگہ شرق ہے

(٣) وَعَنُ أَبِى مَسُعُودِنِ الْآنُصَادِي عَنِ النَّبِي صلى الله عليه وسلم قَالَ مِنُ هَهُنَا جَاءَ تِ الْفِتَنُ نَحُوالْمَشُوقِ وَالْجَفَاءُ وَعِلَظُ الْفُلُوبِ فِي رَبِيُعَةَوَمُضَرَ (متفق عليه) وَالْجَفَاءُ وَعِلَظُ الْفُلُوبِ فِي الْفَدَّادِيُنَ اَهُلِ الْوَبَوِ عِنْدَ أُصُولِ اَذْنَابِ الْإِبِلِ وَالْبَقَوِ فِي رَبِيُعَةَوَمُضَرَ (متفق عليه) وَالْجَفَاءُ وَعِلَظُ الْفُلُوبِ فِي الله عليه والله الله عليه والله عليه على الله عليه والله على الله عليه والله على الله عليه على الله على ال

نستنت کے ''المجفاء'' گنوارین کو کہتے ہیں' غلظ القلوب'' تعلیم وتہذیب نہ ہونے کی وجہ سے ان کے دل سخت ہول گئیے صفت ان زمینداروں کی ہوگی جوچیخنے چلانے والے ہول گئ جانوروں پر چیختے چلاتے ہول گے اور جانوروں کے بالوں سے بنے ہوئے خیموں میں رہتے ہوں گے اور گائے بیل اور اونٹوں کی دموں کے ساتھ لگار ہتے ہوں گے بیصحرائی جنگلی لوگ دبیعہ سے بھی ہوں گے اور قبیلہ مضر سے بھی ہوں گے۔

سنگدل اور بدزبانی مشرق والوں میں ہے

(۵) وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم غِلظُ الْقُلُوبِ وَالْجَفَاءُ فِي الْمَشْرِقِ وَالْإِيْمَانُ فِي الْمَشْرِقِ وَالْإِيْمَانُ فِي اَهْلِ الْحِجَازِ (رواه مسلم)

تَشْجَيِّكُمُّ : حصرت جابر رضی الله عند سے روایت ہے کہا رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا سخت دلی اور سخت والوں میں ہےاورا یمان اہل حجاز میں ہے۔(روایت کیااس کوسلم نے)

شام اوريمن كى فضيلت

(٢) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنُهُمَا قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليهُ وسلم اَللّٰهُمَّ بَارِکُ لَنَا فِيُ يَمَنِنَا قَالُوْايَا رَسُولَ اللّٰهِ وَفِي نَجَدِنَا قَالَ اَللّٰهُمَّ بَارِکُ لَنَافِيُ شَامِنَا اَللّٰهُمَّ بَارِکُ لَنَا فِي يَمَنِنَا قَالُواْيَارَسُولَ اللّٰهِ وَفِي نَجُدِنَا فَاَظُنَّهُ قَالَ فِي النَّالِئَةِ هُنَاکَ الزَّلَازِلُ وَالْفِتِنُ وَبِهَا يَطُلُعُ قَرُنُ الشَّيْطُنِ (رواه البخارى)

نَتَنِيَكُمْ کُنْ حضرت ابن عمر رضی الله عند سے روایت ہے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ ہماری شام میں برکت ڈال اے اللہ ہمارے یمن میں برکت ڈال صحابہ رضی اللہ عنهم نے کہاا ہے اللہ کے رسول اور ہمارے نجد میں بھی۔ آپ نے فرمایا اے اللہ ہماری شام اور یمن میں برکت ڈال صحابہ رضی اللہ عنہم نے کہااور نجد کے لیے بھی وعافر مائے۔میراخیال ہے کہ آپ نے تیسری بارفر مایااس جگہ زلز لے اور فتنے ہوں گےاور وہاں سے شیطان کا سینگ ظاہر ہوگا۔(روایت کیااس)و بخاری نے)

## الفضل الثاني .... اللي يمن كے باره ميں دعا

(८) عَنْ اَنَسٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتُ اَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَظَرَ قِبَلَ الْيَمَنِ فَقَالَ اَللَّهُمَّ اَقْبِلْ بِقُلُوْبِهِمْ وَبَارِكْ لَنَا فِيْ صَاعِنَا وَمُدِّنَا. (رواه الترمذي)

ن کی کی انسان میں اللہ عنہ سے روایت ہے وہ زید بن ثابت سے روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کی طرف دیکھا اور فر مایا اے اللہ ان کے دلوں کو متوجہ کر اور ہمارے صاع اور مُد میں برکت ڈال۔ (روایت کیا اس کور ندی نے)

اہل شام کی خوش بختی

(٨) وَعَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٌ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طُوْبِى لِلشَّامِ قَلْنَا لِآيّ ذٰلِكَ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ قَالَ لِآنَ مَلَيْكَةَ الرَّحْمَٰن بَاسِطَةٌ أَجْنِحَتَهَا عَلَيْهَا. (رواه احمد والترمذي)

#### حضرت موت کا ذکر

(٩) وَعَنْ عَبْدِاللّهِ بْنِ عُمَرٌ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَتَخُرُجُ نَارٌ مِّنْ نَحْوِ حَضْرَ مَوْتَ أَوْ مِنْ حَضْرَ مَوْتَ أَوْ مِنْ حَضْرَ مَوْتِ أَوْ مِنْ اللهِ فَمَاتَأَمُرُنَا قَالَ عَلَيْكُمْ بِالشَّامُ. (دواه الترمذی) لَتَحَيَّرُ مُوتِ تَحْدُلُ اللهُ بن عمر رضى الله عند سے روایت ہے کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرما یا حضر موت کی جانب سے ایک آگ نظے گی جولوگوں کو اکٹھا کرے گی۔ ہم نے کہا اے الله کے رسول آپ ہم کوکیا تھم ویتے ہیں آپ صلی الله علیه وسلم نے

شام كى فضيلت

فر مایاتم شام کولا زم بکڑو۔ (روایت کیااس کوترندی نے)

(• ١) وَعَنْ عَبْدِاللّهِ عَمْرِوْ بْنِ الْعَاصِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ إِنَّهَا سَتَكُونُ هِجْرَةٌ بَعْدَ هِجْرَةٌ فَجِيَادُ النَّاسِ الِمَي مُهَاجَوِ إِبْوَاهِيْمَ وَفِي رِوَايَةٍ فَخْيَادُ اَهْلِ الْآرْضِ الْمَرْضِ الْمَرْمُهُمْ مُهَاجَوَا إِبْرَاهِيْمَ وَوَيَيْقَى فِي الْآرْضِ شَوَادُ اَهْلِهَا تَلْفَظُهُمْ رَضُوهُمْ تَقْدِوْهُمْ تَقْدِوْهُمْ فَضِ اللّهِ تَحْشِوْهُمُ النَّادُ مَعَ الْقِرَدَةِ وَالْخَنَاذِيْرِ تَبِيْتُ مَعَهُمْ إِذَا بَاتُوا وَتَقِيْلُ مَعَهُمْ إِذَا قَالُوا (رواه ابودانود) لَرَّضُوهُمْ تَقْدِوْهُمْ تَقْدِوْهُمْ تَقْدِوْهُمْ تَقْدِوْهُمْ تَقْدِوْهُمْ تَقْدِوْهُمْ تَقْدِوْهُمْ تَقْدِوْهُمْ اللهِ تَحْشِوهُمُ النَّادُ مَعَ الْقِرَدَةِ وَالْخَنَاذِيْرِ تَبِيْتُ مَعَهُمْ إِذَا بَتَعْلَالًا ورواه ابودانود) لَا يَعْمِلُهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

لْتَتْ يَكِي "تلفظهم" يصيغه ضرب يضرب عباس كاماده لفظ بجو يسكن كمعنى ميس ب-"ارضوهم" بيجع باس كامفردارض

ہے زمین کو کہتے ہیں یعنی زمین ان الوگوں کو جگہ نہیں ویگی بلکہ ہٹائے گی۔ 'تقذر ھم ''سمع یسمع سے کراہت وقباحت کے معنی میں ہے۔ 'دنفس اللہ'' یہ تقذر کا فاعل ہے اور یہ متشابہات سے ہم اداللہ تعالی کی ذات ہے یعنی اللہ تعالی ان لوگوں کو پسند نہیں کرے گا بلکہ ان سے نفر ت فرمائے گا۔ سست معنی میں مسلس ہجر تیں ہوں گی اجھے لوگوں کی بجرت کے مقام کی طرف ہجرت کر جا کیں گے جہال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عراق سے ہجرت فرمائی تھی اچھے لوگوں کی بجرت کے بعد کفار کے ساتھ شریر ترین اور ہر بے لوگ رہ جا کیں گے دہ وہ تن کے جہال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عراق سے ہجرت فرمائی تھی اور کوار سے گھرا کی ہجرت کے بلکہ ذکیل بن کر کفار کے ساتھ شریر تین اور ہو سے نام خوشن کو ما کر خوش کی اور اللہ تعالی کی ذات ان لوگوں سے نفر ت کر ہے گئی گھرا کیہ آگ آ جائے گی اور کفار جو خزاز پر وہندر ہیں ان کے ساتھ ان اس سے ذکیل ہو گھرا کیہ آگ آ جائے گی اور کفار جو خزاز پر وہندر ہیں ان کے ساتھ ان اور دور کے گئی کہ اس سے داخل معلم کر دے گی۔ 'تبیت'' رات گذار نے کے معنی میں ہے۔ 'تبیل '' یہ قبلولہ سے بنا ہے قبلولہ کے تبیار کی کو کہتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ ان لوگوں کو نشنہ میں ہو تا کی ہورائید آگ سے مراد تھے جب یہ منافق لوگ کفار کے اضاف اپنالیس کے تو کفار کے ساتھ فتد میں مبتل ہو جا کیں گان کا خیال ہوگا کہ فتنہ ملک میں ہے با ہز ہیں ہوگا تو جلا وطن ہونے کے لیے تکلیں گھر میں ہو تا تھیں چوڑ سے گا بلکہ ساتھ ساتھ جائے گا بندروں اور سوروں سے کفار بھی مراد ہو سکتے ہیں اور حقیقی حیوان ہیں چھوڑ سے گا بلکہ ساتھ ساتھ جائے گا بندروں اور سوروں سے کفار بھی مراد ہو سکتے ہیں اور حقیقی حیوان ہیں چھوڑ سے گا بلکہ ساتھ ساتھ جائے گا بندروں اور سوروں سے کفار بھی مراد ہو سکتے ہیں اور حقیقی حیوان بھی مراد ہو سکتے ہیں۔

## شام، یمن اور عراق کا ذکر

(١١) وَعَنِ ابْنِ حَوَالَه قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيُصِيْرُ الْآمْرُ اَنْ تَكُوْنُوْا جُنُوْدًا مُجَنَّدَةً جُنْدُ بِالشَّامِ وَجُنْدٌ بِالْيَمَنِ وَجُنْدٌ بِالْعِرَاقِ فَقَالَ ابْنُ حَوَالَةَ خِرْلِى يَا رَسُوْلَ اللّهِ اِنْ اَدْرَكْتُ ذَٰلِكَ فَقَالَ عَلَيْكَ بِالشَّامِ فَإِنَّهَا خِيَرَةُ اللّهِ مِنْ اَرْضِهِ يَجْتَبِى اِلَيْهَا خِيَرَتُهُ مِنْ عِبَادِهِ فَامَّا اِنْ اَبِيْتُمْ فَعَلَيْكُمْ بَيَمَنِكُمْ وَاسْقُوْا مِنْ عُدُرِ كُمْ فَإِنَّ اللّهَ عَزَّوَجَلَّ تَوَكَلَ لِى بِالشَّامِ وَاهْلِهِ. (رواه احمد و ابودائود)

ت کی گئے گئے۔ دھزت ابن حوالہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فر مایا امر دین اس طرح ہوجائے گا کہتم جمع کیے گئے تشکر ہو گئے اللہ علیہ وسلم نے فر مایا امر دین اس طرح ہوجائے گا کہتم جمع کیے گئے تشکر ہو گئے ایک تشکر میں ہوگا ایک تشکر بین میں ایک تشکر عراق میں۔ ابن حوالہ نے کہا اے اللہ کے رسول میرے لیے پند فر ما یا شام کو لازم پکڑوہ اللہ کی پندیدہ زمین ہے فر ما یا شام کو لازم پکڑوہ ہاں کے تالا بول سے پانی ہواللہ تعالی اللہ تعالی اللہ تعالی ہوں آپ بیواللہ تعالی میں ایک ہواللہ تعالی میں کے الرح میں میں کے اللہ میں کو اللہ میں کے اللہ میں کے اللہ میں کے اللہ میں کے اللہ میں کو اللہ میں کے اللہ میں کے اللہ میں کے اللہ میں کو اللہ میں کے اللہ میں ک

نَدَّتَ شَيْحِ: 'الامر ''لعنی امرِ السلام یاامرِ جنگ کا انجام اور نتیجہ یہ نکل آئے گا کہتم مسلمان تین کیمپوں اور تین نشکروں میں تقسیم ہوجاؤ کے ایک کیمپ شام میں ' دوسراعراق میں اور تیسرا کین میں بن جائے گا۔حضرت ابن حوالہ رضی اللہ عنہ نے بوچھا کہ یارسول اللہ! میں سمی کیمپ میں چلا جاؤں؟'' یہ جنباء چننے کے معنی میں آتا ہے' یہاں جمع کرنامراد ہے لینی اللہ تعالی اپنے نیک لوگوں کوشام کی طرف جمع فرمائے گا۔

''فأما ان أبيتم''لينى اگرتم شام جانے سے انکار کردوتو پھراپے نیمن میں چلے جاو' یہ جملہ معتر ضہ ہے ہے میں واقع ہے علیک بالشام اور واسقوا من غدر کیم کے درمیان واقع ہے مطلب یہ ہے کہ شام کی طرف ججرت کرلواوراس کے حضول سے پانی ہو۔''تو کل''تکفل کے معنی میں ہے یعنی اللہ تعالی شام اوراس کے رہنے والوں کی حفاظت فرمائے گا۔خلاصہ یہ کہ ججرت وسکونت کے لیے سب سے پہلے شام بہتر ہے ورنہ پھریمن کو اختیار کرو! عراق کا نام نہلو۔''غدر'' جمع ہے اس کا مفرد غدیو ہے حوض کو کہتے ہیں۔

الفضل الثالث . . . المل شام برلعنت كرنے سے حضرت كُلُّ كا أنكار (١٢) عَنْ شُرَيْحِ بْنِ عُبَيْدٍ قَالَ ذُكِرَ اَهْلِ الشَّامِ عِنْدَ عَلِيّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ وَقِيْلَ الْعَنْهُمْ يَا اَمِيْرَ الْمُوْمِنِيْنَ قَالَ لَا إِنِّي

besturdubooks:Worldpress! سَبِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُوْلُ الْآبْدَالُ يَكُوْنُوْنَ بِالشَّامِ وَهُمْ اَرْبَعُوْنَ رَجُكُلا كُلَّمَا مَاتَ رَجُلُ اَبْدَالُ اللَّهُ مَكَانَهُ رَجُلًا يُسْقَى بِهِمُ الْغَيْثُ وَيُنْتَصَرُبِهِمْ عَلَى الْاعْدَآءِ وَيُصْرَفُ عَنْ اَهْل الشَّام بهمُ الْعَذَابُ.

نَتَنِيجَكُنُّ :حضرت شرح بن عبیدرضی الله عند سے روایت ہے کہااہل شام کا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے یاس ذکر کیا گیااور کہا گیاا ہے امیر المونين رضى الله عندان يرلعنت كرين آپ نے فرمايانبيں ميں نے رسول الله صلى الله عليه وسلم سے سنا ہے فرماتے تھے ابدال شام ميں ہوں گےوہ جالیس آ دی ہیں جب بھی ان میں سے کوئی آ دی فوت ہوجا تا ہے اس کی جگہ اور آ دمی اللہ تعالیٰ بدل دیتا ہے ان کی برکت سے بارش برتی ہے۔ان کی دعاؤں سے دشمنوں پر فتح حاصل کی جاتی ہے اور اہل شام سے ان کی وجہ سے عذاب پھیردیا جاتا ہے۔

نتشريج: "الابدال يكونون بالشام" ابدال جع باس كامفرد بدل بجس طرح ابرارجع باورمفرد ترب چونكه ياوگ ايك دوسرے کے رہنبہ پر فائز ہوکر بدلتے رہتے ہیں اس لیے ان کوابدال کہا گیا۔''العنہم'' حضرت علی اور حضرت معاویہ کی ایک طویل جنگ رہی ہے۔ حضرت علی حق پر تھے اور حضرت معاویہ سے اجتہادی غلطی ہوئی تھی۔حضرت معاویہ عرصہ دراز سے ملک شام کے والی اور گورنر رہے تھے انہوں نے حضرت علی سے مطالبہ کیا تھا کہ قاتلین عثان ہمارے حوالے کر دوتا کہ ہم ان سے قصاص لے لیں حضرت علی فرماتے تھے کہ پہلےتم لوگ بیعت کرلو پھرقصاص کامطالبہ کرؤ بہرحال حضرت علی کے پچھ ساتھیوں نے ان سے کہا کہ اہل شام کے لیے ایک زور دار بددعا کرلوتا کہ سب کے سب ہلاک ہو جائیں ٔ حضرت علی نے بددعا دینے ہےا نکار کیااور پھرشام کی تعریف میں ایک حدیث نقل کر دی جس میں ابدال کا ذکر آیا ہے۔

ابدال کون اوران کی حقیقت کیا ہے؟: \_زیر بحث حدیث میں آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے ابدال کی حقیقت کی طرف اشارہ فر مایا ہے پہلے تو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابدال کامسکن اور مرکزی مقام بتایا ہے کہ بیاوگ شام میں ہوں گئے اس کا مطلب پنہیں کہ شام کے علاوہ کہیں نہیں ہوں گے بلکہ مطلب میہ ہے کہ ان کا مرکزی ہیڈ کوارٹر اور اکثری جماعت شام میں ہوگی۔ بیاللہ تعالیٰ کے غیبی نظام کے لوگ ہوتے ہیں ان کا زیادہ تعلق تکوینیات سے رہتا ہے ابدال لوگوں سے عام طور پر چھپے رہتے ہیں اس لیے ان کور جال الغیب بھی کہتے ہیں۔حضرت خضراس نظام کے بڑے ہیں۔آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے اس حدیث میں ان کی جماعتی نظم ونسق کی طرف بھی اشارہ فرمایا ہے کہ یہ چالیس آ دمی ہوتے ہیں' ان چالیس میں سے جب بھی کوئی مرجاتا ہے تو اللہ تعالی عام اولیاءاللہ میں سے ایک کو بدل بنا کران چالیس کی عدد کو پورا فر ماتے ہیں'ان نفوس قد سیہ کے ذریعہ سے اور ان کے وجود سے اللہ تعالی سے بارش کی دعاما تکی جاتی ہے اور دشمن کے مقابلے میں کامیابی کی دعاما نگی جاتی ہے اور اللہ مد دکرتا ہے ان کی برکت سے اہل شام سے بڑے بڑے فتنے اور عذاب ٹل جاتے ہیں میرے دیث امام احمد بن خنبل رحمۃ اللہ علیہ نے منداحمد میں نقل فرمائی ہے۔ ملاعلی قاری رحمة الله علیہ نے مرقات میں اس کےعلاوہ ایک حدیث ابن عسا کر رحمة الله علیہ کےحوالہ نے نقل فرمائی ہے اس میں ابدال کی پوری تفصیل ہے ترجمہ ملاحظہ ہو: ابن عسا کررحمۃ الله علیہ نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے ایک روایت نقل کی ہے جو مرفوع حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپی مخلوق میں تین سوایے آومی پیدا کیے ہیں جن کے دل حضرت آوم کے دل کی صفت پر ہیں 'پھراللہ تعالی نے جالیس آومی ایسے پیدا کیے ہیں جن کے قلوب حضرت موی کے قلب کی صفت پر ہیں'ای طرح اللہ تعالیٰ نے سات آ دمی ایسے مقرر کیے ہیں جن کے قلوب حضرت ابراہیم کے قلب ک صفت پر ہیں پھراللدتعالی نے پانچ آدی ایسے مقرر فرمائے ہیں جن کے قلوب حضرت جرکیل کے قلب کی صفت پر ہیں پھراللدتعالی نے تین الیے آدمی مقرر فرمائے ہیں جن کے قلب حضرت میکائیل کے قلب کی صفت پر ہیں 'پھر اللہ تعالیٰ نے ان سب میں سے آیک آدمی کوالیا بنایا ہے جن کا قلب حضرت اسرافیل کے قلب کی صفت پر ہے' ( مویا پیسب کا امیر ہوتا ہے) جب اس آخری ایک کا انقال ہوجاتا ہے تو اللہ تعالی اس تین کی جماعت میں سے ایک کوتر قی دے کراس ایک جگہ تبدیل کر دیتا ہےاور جب تین کی جماعت میں سے کسی ایک کا انقال ہوجا تا ہے تو اللہ تعالی یا نیج کی جماعت سے ایک کور تی دیکرتین کی جماعت میں تبدیل کردیتا ہے اور جب یانچ کی جماعت میں سے کسی کا انقال ہوجاتا ہے تو اللہ تعالی سات کی جماعت مس سے کسی کوتر تی دیکران کی جگہ تبدیل کرویتا ہے اور جب سات کی جماعت میں سے کسی ایک کا انتقال ہو جاتا ہے واللہ تعالیٰ حالیس کی جماعت سے ایک کوتر تی دیکراس کی جگہ پرتبدیل کر دیتا ہے اور جب چالیس کی جماعت میں سے کسی کا انقال ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ تین سوگی۔ جماعت میں سے کسی کوتر تی دیکران کی جگہ پرتبدیل کر دیتا ہے اور جب تین سوکی جماعت میں سے کسی کا انقال ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ عام اولیاءاللہ میں سے کسی کوتر تی دے کرکوان کی جگہ تبدیل فرماتا ہے۔(موقات ' جلد 10 ص 642)

ابدال ہے متعلق حضرت ابن عمر کی حدیث بھی ہے اس لیے ان کا افکار مناسب نہیں ہے کہتے ہیں کہ سال میں ان کا ایک باراجماع حجاز میں ہوتا ہے ادران کے نمائند سے دنیا کے مختلف مقامات میں مخلوق خداکی خدمت میں مقرر ہوتے ہیں بیعام انسانوں کی طرح انسان ہیں مگر ان کا الگ ایک نظام ہے۔

### ومثق كاذكر

(۱۳) وَعَنْ رَجُلِ مِّنَ الصَّحَابَة أَنَّ رَسَوْلَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ سَتُفْتَحُ الشَّامِ فَإِذَا خير ثم المنازل فيها فعليكم بمدينة يقال لها دمشق فانها معقل المسلمين من الملاحم وفسطاطها منها ارض يقال لها الغوظة رواهما احمد للمَّحْيِحُ مُّ : جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم عابي صحابي رضى الله عنه سندوايت برسول الله صلى الله عليه وسلم في مايا شام فتح كيا جائ كاجبتم كواس كم مكانول اورشم ول ميس ربخ كا اختياره يا جائم ايك شمركولا زم پكرناجس كانام وشق بوه مسلمانول كي لي الرائيول سن بناه كى جگه به اور ملك شام كاجامع بول اليك زمين كانام فوطة براوايت كيان دونول كواته ك

ننتیجے:''دمشق''دال پرزیراورمیم پرزبر ہےاورشین ساکن ہے'نیزیدلفظ دال کے زبراورمیم کے زیر کے ساتھ بھی پڑھاجا تاہے'اس وقت بیشہر سرز مین شام کا پایتخت ہے۔''معقل''فوجی چھاؤنی اورمضبوط وتحفوظ قلعہ کو کہتے ہیں معقل بناہ گاہ کے معنی میں یہاں استعال کیا گیا ہے اس کے بالکل قریب ایک جگہ ہے جس کوغوطہ کہتے ہیں ۔بعض علماء کہتے ہیں کہ خودوشق کے اردگر دجو باغات وبسا تین اور انہار واشجار ہیں یہی غوطہ ہے۔

علامہ زمحشری نے تکھا ہے کہ جنان الدنیا اربع غوطة ومشعر نہر الایل وشعب کدان و سمر قندلینی دنیا میں چار جنت ہیں' ایک غوط' دوسرا نہرایل ہے تیسرا شعب کدان اور چوتھا سمر قند ہے' علامہ ابن جوزی فرماتے ہیں کہ میں نے بیر چاروں مقامات دیکھے ہیں' ان میں غوطہ کی فوقیت باقی چار پراس طرح ہے جس طرح ان چار کی افضلیت باقی دنیا پر ہے۔ (مرقات 15 ص 647)

# خلافت مدينه ميں اور ملو کيت شام ميں

(٣/) وَعَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخِلَافَةُ بِالْمَدِيْنَةِ وَالْمُلْكُ بِالشَّامِ.

ترکیجی نین در معرت ابو ہریرہ درضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وکلم نے فرمایا خلافت مدینہ میں ہوگی اور باوشاہت شام میں۔

کسٹ شیخے نین و المملک بالشام '' ملک سے بظاہر خلافت کے بعد ملوکیت کی طرف اشارہ ہے یعنی حضرت علی کا دور خلافت کا ہے اور حضرت معاویہ کا دور ملوکیت کا ہے اس تشریح کو عام علماء بیند نہیں کرتے ہیں بلکہ زیر بحث حدیث کو ایک اور حدیث کی وجہ سے آسانی سے سمجھایا جا سکتا ہے 'خصائص نبوت سے متعلق ایک حدیث میں ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی جگہ مکہ ہے اور بجرت کی جگہ مدینہ ہواور آپ کا ملک یعنی بادشاہت شام میں ہے' مطلب سے ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت تو مدینہ میں ہے بلکہ استحکام اور مضبوطی اور اس کا استحکام شام میں ہے کہ جہاد کا مرکز شام ہوگا جس سے مدینہ کی نبوت کا تحفظ ہوگا گویا ملک سے مرا دملوکیت نہیں ہے بلکہ استحکام اور مضبوطی مراد سے نہ تاتھ والی حدیث میں بھی نبوت کی عومیت اور پھیلاؤ کی طرف اشارہ ہے۔

شام كى فضيلت

(١٥) وَعَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَيْتُ عَمُوْدًا مِّنْ تُوْرٍ خَرَجَ مِنْ تَحْتِ

رَأْسِي سَاطِعًا حَتَّى إِسْتَقَرَّ بِالشَّامِ رَوَاهُمَا الْبَيْهَقِيُّ فِي ذَلَائِلِ النُّبُوَّةِ .

نَ ﷺ : حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا میں نے اپنے سر سے نور کا ایک ستون اٹھتے ہوئے دیکھا ہے جوشام میں جا کرتھ ہر گیا ہے۔ (ان دونوں حدیثوں کو پہل نے دلائل اللہ ۃ میں بیان کیا ہے )

تستنت اس میں اس طرف اشارہ تھا کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم کا دین بہت تیزی کے ساتھ ملک شام میں پہنچے گا'اس کے برکات واثر ات بہت مضبوطی کے ساتھ اس سرزمین پر قائم رہیں گے اور اس ملک میں اس کوسر بلندی وشوکت اور غلبہ حاصل ہوگا۔ای منہوم میں اس روایت کو لینا چاہیے جس میں بیان کیا گیا ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولا دت کے وقت آپ کی والدہ ماجدہ کے پیٹ سے ایک نور نکلا جس کی روشنی سے شام مے محلات و مکانات منور ہوگئے۔

### ومثق كاذكر

(٢١) وَعَنْ اَبِيْ الدَّرْدَآءِ اَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ اِنَّ فُسْطَاطَ الْمُسْلِمِيْنَ يَوْمَ الْمَلَحَمَةِ بِالْغُرْطَةِ إلى جَانِب مَدِيْنَةٍ يُقَالُ لَهَا دَمَشْقُ مِنْ خَيْرِ مَدَآئِن الشَّامِ. (رواه ابودانود)

نَرْ ﷺ : حضرت ابوالدرداء سے روایت ہے کے شک رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا مسلمانوں کی اجتماع کی جگہ غوط میں روز جنگ ہے وہ ایک شہر کی جانب ہے جس کا نام دشق ہے وہ سب شہرول سے بہتر ہے۔ (روایت کیا اس کو ابوداؤد نے)

نتنتیجے: من خیر مدائن المشام کے الفاظ' ومثق' کی صفّت ہے جس کوتر جمہ میں واضح کردیا گیا ہے اور جیسا کہ بچھلی حدیث میں گزرا ''غوط' 'بھی ومثق کے قریب واقع ہے۔ان دونوں حدیثوں میں بظاہرا یک فرق نظراً تاہے کہ وہاں تو دمثق کو فسطاط کہا گیا تھا اور یہاں غوطہ کو فسطاط کہا گیا ہے' لیکن' غوط' 'چونکہ دمشق کے قبریب اوراس کا نواحی علاقہ ہے'اس لئے حقیقت میں ان دونوں کے درمیان کوئی تضاداور فرق نہیں ہے۔

# وہ جمی حکمران جودمشق پرتسلطنہیں پائے گا

(۱۷) وَعَنْ عَبْدِالرَّ حَمْنِ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ سَيَأْتِی مَلِکٌ مِّنْ مُّلُوْکِ الْعَجَمِ فَيَظْهَرُ عَلَى الْمَدَآنِنِ كُلِّهَا إِلَّا دِمَشْقَ. (ابودانود)

تَرْجَيَحُ كُنُ حَفْرت عَبْدَالرَّحُن بن سلیمان رضی اللّه عنه سدوایت ہے فرمایا ایک عجمی بادشاہ آئ گادہ سب شہروں پر غالب آجائے گا سواد شق کے حالوہ تمام شہروں پر لَن شَنْتِ جَے : شارعِین حدیث نے اس روایت کا مصداق متعین نہیں کیا ہے کہ عجم کاوہ کون ساحکمر ان ہوسکتا ہے جود شق کے علاوہ تمام شہروں پر غلب و تسلط حاصل کرنے والا ہوگا۔ بہر حال بیرواضح کردینا نہایت ضروری ہے کہ شام والسطین بیت المقدس صحر ہ 'عسقلان' قزوین' اندلس' دشق اور ان کے علاوہ کچھاور شہروں کی فضیلت میں متعدد حدیثیں منقول ہیں لیکن آئمہ حدیث نے ان میں سے اکثر کوضعیف قرار دیا ہے۔

## بَابُ ثُوابِ هٰذِهِ الْأُمَّةِ....اس امت كُتُواب كابيان

قال الله تعالى: (كنتم خير امّة اخرجت لنّاس الخ) (آل عمران: 11)

وقال الله تعالى: (وكذلك جعلناكم امّة وسطاً لتكونوا شهدآء على النّاس الخ). (البقرة 143)

ایک امت اجابت ہے اور ایک امت دعوت ہے امت اجابت وہ ہے جنہوں نے دین اسلام کو قبول کیا ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلنے کا التزام کیا علماءامت نے کھا ہے کہ اہل بدعت امت اجابت سے خارج ہیں کیونکہ انہوں نے دین اسلام کواگر چہ مانالیکن اس کی متابعت نہیں کی بلکہ ٹی نئی بدعتیں گڑھ لیس جس طرح آغا خانی' قادیانی' روافض' اور بعض بریلوی منکرین صدیث' ذکری' بہائی اور معتز لہ وخوارج ہیں بیر نرق باطلہ (کے لوگ امت اجابت میں نہیں بلکہ امت دعوت میں شار ہیں۔امت دعوت وہ ہے جنہوں نے دین اسلام کو قبول نہیں کیالہٰذا ان کو سے بہنوں نے دین اسلام کو قبول نہیں کیالہٰذا ان کو

دین کی دعوت دی جائے گی ورندان سے جنگ ہوگی چنانچہ اسلام کی دعوت کی ترتیب اس طرح ہے کہ پہلے کفار کواسلام کی دعوت دی جائے اگر ۔ انہوں نے قبول نہیں کیا تو پھر جزید کی دعوت دی جائے ورنہ جنگ کا اعلان کیا جائے یہاں عنوان میں ثو اب ھذہ الامة کالفظ ہے گرآ گے احادیث میں ثو اب کے بجائے اس امت کے فضائل کا بیان کیا گیا ہے۔ لہٰذا یہاں ثو اب سے فضیلت لینا پڑےگا۔

# الفضل الأول ... اس امت يرخصوص فضل خداوندى

(۱) عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنهُمَاعَنُ رَّسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ إِنَّمَا اَجَلُكُمُ فِى اَجَلِ مَنُ خَلا مِنَ الْاُمَمِ مَابَيْنَ صَلَوْ قِالْعَصْرِ اللَّى مَغُوبِ الشَّمُسِ وَإِنَّمَا مَثَلُكُمُ وَمَثُلُ الْيَهُوْدِ وَالنَّصْرَى كَرَجُلِ نِ اِسْتَعُمَلَ عُمَّالًا فَقَالَ مَنْ يَعْمَلُ لِى اللَّهُ وَلَى نِصْفِ النَّهَارِ عَلَى قِيْرَاطٍ قَيْرَاطٍ قَيْرَاطٍ فَعَمِلَتِ الْيَهُودُ اللَّى نِصْفِ النَّهَارِ اللَّى صَلُوةِ الْعَصْرِ عَلَى قَيْرَاطٍ قَيْرَاطٍ فَعَمِلَتِ النَّهَارِى مِنْ نِصْفِ النَّهَارِ اللَّى صَلُوةِ الْعَصْرِ عَلَى قَيْرَاطٍ قَيْرَاطٍ فَعَمِلَتِ النَّصَارِى مِنْ نِصْفِ النَّهَارِ اللَّى صَلُوةِ الْعَصْرِ عَلَى قَيْرَاطٍ قَيْرَاطٍ فَعَمِلَتِ الشَّمُسِ عَلَى قِيْرَاطَيْنِ قِيْرَاطِي وَلَوْ الْعَصْرِ عَلَى قَيْرَاطٍ قَيْرَاطٍ فَعَمِلَتِ الشَّمُسِ عَلَى قِيْرَاطَيْنِ قَيْرَاطِي صَلُوةِ الْعَصْرِ عَلَى قَيْرَاطٍ فَيَوا اللهُ عَلَى قَيْرَاطٍ وَيُولِ اللَّهُ مَنْ عَمْلُونَ مِنْ عَلَى اللَّهُ اللهُ اللهُ تَعَالَى اللهُ تَعَالَى اللهُ تَعَالَى اللهُ تَعَالَى فَهَلُ طَلَمُنكُمُ مِنْ حَقِيكُمُ شَيْعًا قَالُوا لَا قَالَ اللّهُ تَعَالَى فَاتُمُ لِى أَعْلِمُ النَّهُ اللهُ اللهُ تَعَالَى اللّهُ تَعَالَى فَهَلُ طَلَمُنكُمُ مِنْ حَقِيكُمُ شَيْعًا قَالُوا لَا قَالَ اللّهُ تَعَالَى فَاتُعُلُو الْمَالِى فَهَلُ طُلُمُ الْعَمُونَ مِنْ اللّهُ لَعَالَى اللّهُ تَعَالَى اللّهُ تَعَالَى اللّهُ تَعَالَى اللّهُ تَعَالَى اللّهُ مَعْرَبِ المَّهُ وَالْمُولُولُ اللّهُ اللهُ ا

تر این ماند کے مقدار ہے جو عصر سے لیکر غروب آفاب تک ہوتا ہے۔ تبہاری اور برہ ایادوسری امتوں کی امت نسبت بوگذر بھی ہیں تبہاری مدت عمراس داند کے مقدار ہے جو عصر سے لیکر غروب آفاب تک ہوتا ہے۔ تبہاری اور یبود و نصاری کی مثال اس طرح پر ہے ایک آدی نے کھ لوگوں کو کام پرلگایا اور کہا آو سے دن کے کون میرا کام کرتا ہے میں اس کو ایک قیراط دوں گا۔ یبود نے ایک ایک قیراط پر نصف دن کام کیا گھراس نے کہا نصف دن سے محرکی نماز تک کون ایک ایک قیراط پر کام کرتا ہے میں اس کو ایک قیراط دوں گا۔ یبود نے ایک ایک قیراط پر کام کیا۔ پھراس نے کہا عصر کی نماز سے محرکی نماز سے کون ایک ایک قیراط پر کام کرتا ہے اس کودو قیراط لیس کے تم نماز عصر سے لیکر مغرب تک گل کرر ہے ہو۔ آگاہ رہو تبہارے لیے دوگنا اور اس ہے۔ یبود نصار کی اس بات پر تاراض ہو گئے کہنے گئے ہم نے کام زیادہ کیا ہے اور ہم کو اجرت کم دی گئی ہے اللہ تعالی نے فرمایا میں نے تبہارے تن سے بچھ کم کیا ہو وہ کہنے گئے ہیں۔ اللہ تعالی نے فرمایا میں رہوا ہتا ہوں دیتا ہوں۔ (دوایت کیاس کو بخاری نے)

تستنت کے اس امت کی عمر س کم بین گرایک نیکی پروس اوراس سے بھی زیادہ کا وعدہ بنان کو لیلة القدوعطا کی گئی ہے جس سے عمروں کی کی دور ہوجاتی ہے ان کے پاس عبادات وطاعات کا میدان بہت وسیع ہے ان کاعمل کم گر تو اب زیادہ ہے اس طرح یہ مخرج بالانشین امت ہے۔"اجلکم" یعنی تمہاری موت اور مقرر زندگی اسکے لوگوں کی نسبت اتنی کم ہے جنتنا وقت عصر سے مغرب تک ہے سابقہ امتوں میں یہود کی عمر گویا نجر سے ظہر تک اورعیسائیوں کی ظہر سے عصر تک کمی تھی تمہاری عمر کو یا عصر سے مغرب تک مختصر ہے ممر معنوی اعتبار سے بیروی کا میاب عمر ہے بشرطیکہ کوئی اس کی قدر جان لے۔

## بعد کے زمانہ کے اہل ایمان کی فضیلت

(٢) وَعَنُ اَبِىُ هُوَيُوَةَ ۚ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ اِنَّ مِنُ اَشَدِّ اُمَّتِىُ لِى حُبًّا نَاسٌ يَكُونُونَ بَعْدِىُ يَوَدُّ اَحَدُهُمُ لَوُ رَانِیُ بِاَهْلِهِ وَمَالِهِ (رواه مسلم)

نَتَنَجَيِّنِ ُ : حضرت اُبو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ علیہ وسلم نے فر مایا میری امت میں سے میرے محبوب ترین لوگ وہ ہیں جومیر ہے بعد پیدا ہوں گے وہ آرز وکریں گے کہا ہے اہل وعیال کے بدلہ میں جھے دیکھیں۔(ردایت کیاس کوسلم نے) نتستینے جے: بعنی میرے تیکن شدت محبت اس کواس آرز و میں جٹلار کھے گی کہا گرمیری زیارت اور میرے دیدار کا موقع اس کونصیب ہوجائے

توه ، محمة تك پنچ اورا پنا الله وعيال اپنا كهريارا پنامال وا ثاثه سب پچه مجمه پرفندا كردئ واضح موكداس حديث سے اوراس جيسي دوسري حديثوں

سے بظاہر پیم خبوم رکھتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان الڈیلیہم اجھین کے بعد ہوسکتا ہے کہ بعضا لوگ ایسے اس امت میں پیدا ہوں جو فضیلت میں صحابہ کرام کے برابر ہوں یا ان سے بھی افعل ہوں چنا نچے حدثین کی ایک مشہور شخصیت علامہ ابن عبدالبرگار بحانا ای طرف ہے اور انہوں نے اس کا محدیث سے استدلال کیا ہے۔ اس کا ذکر شخ ابن مجرکی کی صواعت محرقہ میں موجود ہے لیکن جمہور علاء کا اجماع وا تفاق اس پر ہے کہ اُمت کے افضل ترین افراد صحابہ کرام ہی ہیں کوئی بھی غیرصحا بی خواہ دین وشریعة علم ومغفرت والیت و بزرگی اور تقوی کی و تفتر سے کہ اُست کے صحابی کی مغزل اور اس کے مقام کوئیل پہنچ سکتا ان جہور علاء نے ان احادیث کے بارہ میں کہ جن سے ابن عبدالبر سے نہاں تک کی افغیل ہے کہ اس صحابی کی موزل اور اس کے مقام کوئیل پہنچ سکتا اُن جہور علاء نے ان احادیث کے بارہ میں کہ جن سے ابن عبدالبر سے نیادہ ہو ابت کی است جہوں کے اس محل کے سے اس علاء نے دیا تھی ہوں کہا ہے کہ اس گفتانو میں صحابہ ہے کہ اس محل اللہ علیہ موزل ورقت ہوں ہو ابت عبارت ہے تو وہ صرف صحابہ کے کہا سے کہ اس گفتانو میں صحابہ ہے کہ اس کہ ہو کہ ہوں کہ اس کے موزل ہوں کہا ہوا وربعض تو ایسے مرادہ و مام العوام صحابہ ہوں کو ایک کی موزل سے کہ ہوئے ہوں اُر ہنے وہ عام العوام صحابہ ہون کو ایک مسلم کی موزل وربیا کہ ہوں کوئیل ہوں کوئی ہوں کوئی ہوں کہ ہوں کوئیل ہوں کوئی ہوں کوئی ہوں کوئیل ہوا کوئی ہوں کوئیل ہوں کوئیل ہوں کہ ہوں کوئیل ہوں کہ کہ ہوں کوئیل ہوں کوئیل ہوں کوئیل ہوں کہ ہوں کوئیل ہوں کہ ہوں کوئیل ہوں کا مسلم کے ہو کا قدر سے کہ کوئیل ہوں کوئیل ہوں کوئیل ہوں کوئیل ہوں کوئیل ہوں کے موسلہ ہوں کوئیل ہونیل ہوں کوئیل ہونے کوئیل ہونے کوئیل ہوں کوئیل ہوں کوئیل ہونے کوئیل ہوئیل ہوئیل ہوئیل ہوئیل

یامت اللہ کے سیج دین پر قائم رہنے والوں سے بھی خالی نہیں رہے گی

(٣) وَعَنُ مُعَاوِيَةَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَى الله عليه وسلم ۚ يَقُولُ لَا يَزَالُ مِنُ اُمَّتِى اُمَّةٌ قَائِمَةٌ بِاَمُواللَّهِ لَايَضُّرُّهُمُ مَنُ خِذَلَهُمُ وَلَا مَنُ خَالَفَهُمُ حَتَّى يَأْتِى اَمُرُاللَّهِ وَهُمُ عَلَى ذَالِكَ (متفق عليه)

سَرِّحَيَّ کُرُّ :حضرت معاویرض الله عنه سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی الله علیہ وسلم سے سافر ماتے تھے میری امت میں سے ایک جماعت الله کے محمد علی الله کا مرآ سے گاوہ الله کے ساتھ قائم رہے گان کی جو مدد چھوڑ دے گایاان کی خالفت کرے گاان کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سے گایہاں تک کہ اللہ کا امرآئے گاوہ اللہ کا ساتھ علیہ کا اس وضی اللہ عنہ کی حدیث جس کے الفاظ ہیں ان من عباد الله کتاب القصاص میں ذکر کی جا چھی ہے۔

لْمَتْ شَرِيحِ : اس حدیث میں جن لوگوں کا ذکر ہے یہ ان شاء اللہ آج کل کے دور میں مجاہدین کی وہ جماعت ہے جس کا طا کُفہ منصورہ اور جماعت ناجیہ کے نام سے یادکیا گیا ہے اور آج تک باطل کے مقابلے میں حق پر قائم ہے 'پوری دنیا نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا ہے مگریہ مجاہدین ملاعمر کی قیادت میں اور اسامہ بن لادن کی سیادت میں میدان جہاد میں حق کا جھنڈ ابلند کیے ہوئے پوری دنیا کا مقابلہ کررہے ہیں' اس جماعت کا تعلق کسی خاص علاقہ یا خاص قوم سے نہیں بلکہ دنیا کے لیے عام ہے' یہ لوگ خواہ مشرق میں ہوں خواہ مغرب میں ہوں حق بر ہوں گے۔

الفصل الثاني... امت محمري صلى الله عليه وسلم كي مثال

(٣) عَنْ أَنَسِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلُ أُمَّتِى مَثَلُ الْمَطَرِ لَا يُدُرَى أُوَّلُهُ خَيْرٌ أَمْ انحِرُهُ. (ترمذی) لَرَّحَجِیِّ اللهِ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ الله عَلیه وَسَلَّمَ مَثُلُ الله علیه وسلم فِرْمایامیری امت کی مثال بارش کی ما ند به بینی معلوم کیا جاسکا که اس کا اول بهتر به یا آخر۔ (روایت کیاس کورزی ن

تتشريح: زير بحث حديث ين آنے والے لوگوں كوافضيات صحابة كرام برنہيں دى گئ بلكه دوراول كى خوبيوں كى طرف دور ثانى اور ثالث كى

خوبیوں اور بھلا ئیوں کو بیان کیا گیا ہے لہٰ ذااس حدیث میں خیر کا جوصیفہ استعال کیا گیا ہے یہ استفضیل کے لیے نہیں ہے بلکہ اس تفضیل نفس فعل کے معنی میں استعال ہوا ہے جیسے''الصیف أحور من الشتاء. و العسل أحلی من المنحل'' تا ہم اگر لفظ خیر کواسم نفضیل میں بھی استعال کیا جائے پھر بھی کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ دوراول کی بھلائی اورافضلیت کی الگ حیثیت اور الگ اعتبار ہے۔ کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ دوراول کی بھلائی اورافضلیت کی الگ حیثیت ہے اور دور ثانی و ثالث کی افضلیت کی الگ حیثیت اور الگ اعتبار ہے۔ خلاصہ بیہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے امت محمد میر کی بھلائی کو عام بتایا ہے کہ بیاس طرح زرخیز امت ہے کہ اس کی ہرجانب خیر و بھلائی پرشتمل ہے اس کا اول و آخر سب برابر ہے شاعر نے کیا خوب کہا:

فاوّله و آخرّ له سواء

كأنّ الحبّ دائرة بقلبي

ای طرح فاری شاعرنے کہا:

كرشمه دامن دل مي كشد كه جااين جااست

ز فرق تابقدم ہر کجا کہ می گرم

# الفصل الثالث ... امت محمدى صلى الله عليه وسلم كاحال

(۵) عَنْ جَعْفَرِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْشِرُوْ وَابْشِرُوْ اِنَّمَا مَثَلُ اُمَّتِى مَثَلُ الْغَيْثِ لاَيُدْرَى اخِرُهُ خَيْرٌ اَمْ اَوَّلِهُ اَوْكَحَدِيْقَةٍ اُطْعِمَ مِنْهَا فَوَجْ عَامًا ثُمَّ اُطْعِمَ مِنْهَا فَوْجُ عَامًا ثُمَّ اَطْعِمَ مِنْهَا فَوْجُ عَامًا لِعَلَّ الْحِرَهَافَوْجُا اَنْ يَّكُونَ اَغْرَضَهَا عَرْضًا وَ اَعْمَقَهَا عُمْقًا وَاَحْسَنَهَا حُسْنًا كَيْفَ تَهْلِكُ اُمَّةٌ اَنَا اَوَّلُهَا وَالْمَهْدِى وَسُطُهَا وَالْمَسِيْحُ اخِرُهَا وَلكِنْ بَيْنَ ذَلِكَ فَيْجٌ اَغْوَجُ لَيْسُوْا مِنِّى وَلَا اَنَامِنْهُمْ. (رواه رزين)

تَرَجِيَكُمُّ : حضرت جعفر رضی الله عندا پنے والد سے انہوں نے اپنے دادا سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم خوش ہوؤ اور خوش ہوؤ میری امت کی مثال بارش کی مانند ہے اس سے ہوؤ اور خوش ہوؤ میری امت کی مثال بارش کی مانند ہے اس سے ایک سال تک ایک فوج کھلائی گئی تا ہو کہ اند ہے اس کے ایک سال تک ایک فوج کھلائی گئی تھرا کی دوسر سال کھلائی گئی شاید کہ جب دوسری فوج کھائے وہ بہت چوڑ ااور بہت گہرا اور بہت اپھائین جائے۔ وہ امت کیسے ہلاک ہوجس کے اول میں میں ہوں مہدی علیہ السلام اس کا وسط میں اور می علیہ السلام اس کے آخر میں ہے کہیں اور میرا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ (رزین)

نستنے :''خوش ہواورخوش ہو۔۔۔۔' پیالفاظ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے دوباریا تو تاکید کیلئے فرمائے یا اس تکرار میں پینقط محوظ تھا کہا یک بشارت تو دنیا کے اعتبار سے ہے اور ایک بشارت آخرت کے اعتبار سے ۔'' یا میری اُمت کی مثال ۔۔۔۔'' اس جملہ میں اور ایک بشارت آخرت کے اعتبار سے ۔'' یا میری اُمت کی مثال ۔۔۔۔'' اس جملہ میں انواع واقسام کے پھل و ہوسکتا ہے اور تخییر کے لئے بھی بہرصورت'' باغ'' سے مرادوہ باغ ہے جس کے درخت ہرے بھرے ہوں اور اس میں انواع واقسام کے پھل و میوے کشرت سے ہوں اور '' اُمت'' کو باغ کے ساتھ مشابہت دینا دراصل'' دین'' کو اس کے شرائع ارکان اور شعبوں کی جہت سے مشابہت دینا ہے۔ چوڑ ائی اور گہرائی میں ۔۔۔۔ بھرائی میں ۔۔۔ بھرائی میں ۔۔۔ سے مشابہت کی کشرت اور لوگوں کی بڑی تعداد کے معنی مراد ہیں ۔ اس جملہ میں طول' ( المبائی ) کاذکر اس لئے نہیں ہے کہ عرض اور میں طول کے بعد ہوتا ہے جب عرض اور عق کاذکر آگیا تو گویا طول کا بھی ذکر ہوگیا۔

# ایمان بالغیب کے اعتبار سے تابعین کی فضیلت

(٢) وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٌ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم آئ الْخَلْقِ اَعْجَبُ اللَّهُ عَلَى الله عليه وسلم آئ الْخَلْقِ اَعْجَبُ اللَّهُ عَلَى الله عَلَيْهِ عَنْ الله عَلَيْهِ عَنْدَرَبِّهِمْ قَالُوْا فَالنَّبِيُّوْنَ قَالَ وَمَالَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَالْوَحْى يَنْزِلُ عَلَيْهِمْ قَالُوا فَلَا اللهِ عليه وسلم إنَّ اَعْجَبَ عَلَيْهِمْ قَالُوا اللهِ عليه وسلم إنَّ اَعْجَبَ النَّهِ عَلَى الله عليه وسلم إنَّ اَعْجَبَ النَّهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسلم إنَّ اَعْجَبَ النَّهِ اللهِ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَوْنَ مِنْ بَعْدِي يَجِدُونَ صُحُفًا فِيْهَا كِتَابٌ يُؤْمِنُونَ بِمَا فِيْهَا.

تر التحری اللہ میں کہ اللہ علیہ وہ ان کے لیا تا ہے ہوں اللہ عندا ہے باپ ہے وہ اپنے دادا ہے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وہ ایمان نہ کوئی علوق تمہاری طرف ایمان کے لیا تا ہوں نے بہا فرشتے آپ نے فرمایا اور ان کے لیے کیا ہے وہ ایمان نہ لائیں جبکہ وہ اپنے رب کے پاس ہیں انہوں نے کہا پیغیر آپ نے فرمایا ان کو کیا ہے وہ ایمان نہ لائیں جبکہ ان پروتی نازل کی جاتی ہے انہوں نے کہا پس ہم آپ سلی اللہ علیہ وسلی میں سے میر سے نزدیک پہندیدہ ایمان ان لوگوں کا ہے جو میر سے بعد پیدا ہوں گے مصحف پر ایمان لائیں گئیں گے۔ ایمان لائیں گئیں گے۔ ایمان لائیں گئیں گے۔

# ایک جماعت کے بارے میں پیشین گوئی

(∠) وَعَنْ عَبْدِالرَّحْمَٰنِ بْنِ الْعَلَاءِ الْحَصْرَمِيِّ قَالَ حَدَّثَنِى مَنْ سَمِعَ النَّبِيَّ صلى الله عليهُ وسلم يَقُولُ اِنَّهُ سَيَكُوْنُ فِى اخِرِ هلذِهِ الْاُمَّةِ قَوْمُ لَّهُمْ مِثْلُ اَجْرِ اَوَّلِهِمْ يَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقَاتِلُوْنَ اَهْلِ الْفِتَن. رَوَاهُمَا الْبَيْهَقِيُّ فِى دَلَائِلِ النَّبُوَّةِ

نَتَ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَنْرِ مِي رَضَى اللَّهُ عَنه سے روایت ہے کہ مجھ کو نبی کریم صلی اللّه علیه وسلم کے ایک صحابی نے حدیث بیان کی آپ نے فرمایا اس امت کے آخر میں ایک جماعت ہوگی اس کو پہلے لوگوں کا سااجر وثو اب ہوگا نیکی کا وہ حکم دیں گے بُر انی سے روکیس گے خلاف شرع کام کرنیوالوں (اہل فتنہ) سے لڑائی کریں گے۔راویت کیاان دونوں کو بیمی نے دلائل اللہ وہ میں۔

تستنت کے ''ویقاتلون اہل الفتن'' ہرطع آز مااس امید پر بیٹھا ہوا ہے کہ اس صدیث کا مصداق میں ہوں گریادر کھنا چاہئے کہ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صدیث کے مصداق میں ایسے لوگوں کی نشاندہی فر مائی ہے جودین حق پر قائم ہوں گے اور اہل باطل کا ڈٹ کرمقابلہ کریں گے بلکہ ان کے ساتھ قال کریں گے اب فلا ہر ہے کہ باطل کے ساتھ لڑنے والے مجاہدین ہیں تو اس صدیث کا پہلا مصداق مجاہدین ہیں اس کے بعد جوہوں گے سوہوں گے۔

# نبى كريم صلى الله عليه وسلم كوبغيرا بمان لانے والے امتيوں كى فضيلت

(٨) وَعَنْ اَبِیْ اُمَامَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ طُوْبیٰ لِمَنْ رَانی وَطُوْبیٰ سَبْعَ مَرَّاتِ لِمَنْ لَّهُ مَوْنی وامْنَ بِیْ (احمد) لَرَّنِی کُمِّ : حضرت ابوا مامدرضی الله عند سے روایت ہے بے شک رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا جس شخص نے جھے کو دیکھا ہے اس کے لیے مبارک اورخوشی ہواور جس شخص نے مجھے کوئیس ویکھالیکن ایمان لایا ہے سات بارمبارک اورخوشی ہو۔ (احمہ)

## زمانہ رسالت کے بعدامتیوں کی فضیلت

(٩) وَعَنْ محيريز قَالَ قُلْتُ لا جُمُعَةَ رَجُلٍ مِّنَ الصَّاحَابَةِ حَدِّثْنَا حَدِيْتُ سَمِعْتَهُ مِنْ رَّسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ نَعَمْ اَحَدِثْكُمْ حَدِيْثًا جَيِّدَاتَغَدَّيْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَمَعَنَا اَبُوْعُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ عَليه وسلم وَمَعَنَا اَبُوْعُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ اللهِ عَليه وسلم وَمَعَنَا اَبُوعُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ اللهِ عَليه وَسَلَمْ وَمُؤْنَ بِي وَلَمْ يَرَوُّنِي رَوَاهُ وَسُولَ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِل

تر این محیر بر رضی الله عند سے روایت ہے میں نے ابو جمعہ رضی الله عند ہے کہا جو کہ ایک صحابی ہے ہم کو ایک حدیث بیان کرتا ہوں ہم نے ایک مرتبہ رسول کروجو آپ نے رسول الله علیہ وسلم ساتنی ہے انہوں نے کہا ہاں میں تم کو ایک عمدہ حدیث بیان کرتا ہوں ہم نے ایک مرتبہ رسول

الله صلى الله عليه وسلم كے ساتھ دن كا كھانا كھايا ہمارے ساتھ الوعبيدہ بن جراح رضى الله عنه بھى تتے انہوں نے كہاا ہا الله كے رسول ہم سے برھ كر بھى كوئى بہتر ہوسكتا ہے ہم اسلام لائے آپ كے ساتھ أن كر جہادكيا آپ نے فرمايا ہاں وہ لوگ جوتم ہارے بعد پيدا ہوں گے ميرے ساتھ ايمان لائيں گے اور انہوں نے جھے كود يكھانہيں۔ (روايت كيااس كواحمد اور دارى نے اور روايت كيارزين نے ابوعبيدہ رضى اللہ عنه سے اس كے قول ياد سول الله احد خير مناآخرتك ذكركيا ہے۔

## ارباب حدیث کی فضیلت

(٠١) وَعَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قَرَّةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم اِذَا فَسَدَ اَهْلُ الشَّامِ فَلا خَيْرَ فِيْكُمْ وَلَا يَزَالُ طَائِفَةٌ مِّنْ اُمَّتِى مَنْصُوْرِيْنَ لَايَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ حَتَّى تَقُوْمَ السَّاعَةُ قَالَ ابْنُ الْمَدِيْنِيِّ هُمْ اَصْحَابُ الْحَدِيْثِ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هِذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

ترتیجی نظرت معاویہ بن قرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہو ہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب شام کے رہنے والے تباہ ہو جا کیں تم میں کوئی بھلائی نہ ہوگ ۔ میری امت میں سے ایک جماعت ہمیشہ مدد کیے گئے ہوں گرمایا جب شام کے رہنے والے تباہ ہو جا کی مدد جو محض جھوڑ دے ان کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا یہاں تک کہ قیامت قائم ہوجائے ابن مدینی نے کہا اس سے مراد محد ثین میں ۔ روایت کیا اس کو ترفدی نے اور کہا بی حدیث حسن سے جو بے ۔

کستنے جسب شام تباوبر باد ہوجا کیں گے تو پھران کی طرف ہجرت کرنے اور وہاں سکونت اختیار کنے پھرتم سب میں کوئی ہملائی نہیں ہوگی آج کل شام پر ہد جب شام تباوبر باد ہوجا کیں گے تو پھران کی طرف ہجرت کرنے اور وہاں سکونت اختیار کرنے میں کوئی بھلائی نہیں ہوگی آج کل شام پر شیعہ کی نصیری جماعت حکومت کر رہی ہے۔ اہل اسلام وہاں سے بھاگ رہے ہیں۔ شاید سے پیشگاوئی اب پوری ہو پھی ہے کہ شام فاسد ہو چکا ہے۔

تقوم المساعة لیحنی قرب قیامت تک اہل حق کا بیطا کفہ نصورہ قائم رہےگا۔ ملاعلی قاری نے لکھا ہے کہ بیکوئی ضروری نہیں کہ بیطا کفہ سرز مین شام میں ہوگا۔ بلکہ بیچاہدین کا طاکفہ ہے۔ جو دنیا کے ختلف حصول میں اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلنی کیلئے لا تارہے گائی کی خطہ کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ شام میں ہوگا۔ بلکہ بیچاہدین کا طاکفہ ہے۔ مراد اصحاب حدیث ہیں۔ اس لفظ ہم اصحاب المحدیث علی بن المدی بہت بڑے محدث ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اس طلاح محدثین کے ہاں بہت پرائی ہے تا کہ بیٹ ہوں گے کہ بیٹ میں مربر خیال می ختمیں ہے کیونکہ اہل المحدیث کی بیاصطلاح محدثین کے ہاں بہت پرائی سے اس وقت تو غیر مقلدین اہل طوا ہر کے نام سے مشہور تھے۔ اہل حدیث کے نام سے ان کوکوئی جانتا بھی نہ تھا جس جماعت کا اس وقت تقور بھی نہ تھا تو علی بن مدین مربر میں برح نے کی خرم اللہ کے کونکہ اہل ؟

عجیب بات ہے اہل حدیث کا لفظ غیر مقلدین کو ہندوستان میں برطانیہ کی حکومت نے اس وقت دیا تھا جبکہ مولا نا محمد حسین بٹالوی نے جہاد کے خلاف اور انگریز سے ن ولڑنے کی حمایت میں ایک کتاب کھی جس کا نام الاقتصاد فی مسائل البجهاد رکھا اور صلہ میں ایک ہرکولیشن کے ذریعہ سے اہل حدیث کا نام غیر مقلدین کوالاٹ کیا گیا۔ نیزیہ بات بھی ملحوظ رہے کہ ذریر بحث روایت میں اصحاب الحدیث کے الفاظ ہیں۔ اہل الحدیث کے الفاظ ہیں۔ اہل الحدیث کے الفاظ ہیں۔ اہل الحدیث کے الفاظ ہیں۔ اصحاب الحدیث محدثین کی جماعت کا نام ہے۔ ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ اصحاب الحدیث سے مرادوہ اہل حق ہیں جنہوں نے احادیث کا تعلیم وتعلم کیا اور اس کی درس و تدریس سے مشہور اس کی خدمت کی۔ انہوں نے ساری عمریں اس میں کھیا دیں اور کتاب وسنت پرعمل کیا جو اہل سنت والجماعت کے نام سے مشہور ہیں۔ گویا ملاعلی قاری اصحاب الحدیث سے اہل سنت والجماعة مرادیلیتے ہیں۔

# اس امت سے خطاونسیان معاف ہے

(١١) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِيَ الْخَطَا وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكُرهُوْا عَلَيْهِ. (رواه ابن ماجته واليهقي)

تَرْتَحِيِّكُمُّ: حضرت ابن عباس رضی الله عند سے روایت ہے بیشک رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا الله تعالی نے میری امت سے خطا اور نسیان اور جس کام بیں ان پرزبردتی کی جائے معاف کردیا ہے۔ روایت کیا اس کو ابن ماجہ اور بیہ قی نے۔

لتشريح: "تجاوز"معاف كرنے كمعنى ميں "امتى "امت اجابت مراد بامت دعوت مراد نبيس بـ

'الخطاء ''غیرارادی طور پر بلاقصدوارادہ جس شخص سے نادرست کام سرزدہ وجائے اس کوخطاء کہتے ہیں خطاء نادرست ہے۔ جس کی ضدر درست کام ہے گویا ایک شخص درست کام کرنا چاہتا تھا کہ خلطی سے نادرست میں جا پڑاوہ معاف ہے۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ غیرارادی اور غیر قصدی طور پر جو براکام ہو جائے اس کو خطاء نہیں۔ بلکہ اخطاء کہتے ہیں یعنی غیرارادی لغزش تب کہا جائے گا کہ بیصیغہ باب افعال سے استعال ہو جائے بہر حال مثال کے طور پرایک آدی شکار کو مارر ہا تھا گر گولی جا کر کسی انسان کولگ گئی یابندوق صاف کرر ہا تھا کہ اچا تھی گولی چل گئی اور کسی کو بھی گئی وہ مرگیا یہ خطاء ہے' اس میں جو معاملات حقوق اللہ کے قبیل سے ہیں وہ تو دنیا و آخرت میں معاف ہیں ان کا مواخذہ نہیں ہے لیکن جو معاملات حقوق اللہ کے قبیل سے ہیں وہ تو دنیا و آخرت میں معاف ہیں ان کا مواخذہ نہیں ہے لیکن بوری تفصیل اصول معاملات حقوق العباد سے معاملات حقوق العباد سے مطاق نسیان معاف ہیں نہیں کے کھایا بیا وہ معاف ہے گئی نہیں کے الیکن کی کتابوں میں دیکھی چاہئی ایمان نسیان سے مطلق نسیان مراذ ہیں ہے جسے روزہ میں بچھ کھایا بیا وہ معاف ہے کئین بی نسیان نماز میں معاف نہیں ہے البذا یہاں نسیان سے مطلق نسیان مراذ ہیں ہے۔

''و ما است کو هو ا'' یعنی کسی نے کسی پرزورز بردسی کی تو وہ خض معاف ہے' جس پرز بردسی کی گی ہواگر چداس کو آل اور ضرب شدید کی دھم کی نہ بھی دی ہو پھر بھی زبروسی کے نتیجہ میں جو گناہ کسی نے کیا اس جرم میں وہ معاف ہے' یہاں بھی علماء نے لکھا ہے کہ انتگراہ کی صورت میں بھی حقوق اللہ اور حقوق العباد میں فرق ہے' الگ الگ صورتیں اور الگ الگ نوعتیں اور حیثیتیں ہیں لہذا اس میں بھی اصول فقہ کی تفصیلات کو مد نظر رکھنا چاہئے ۔ آج کل انتگراہ کی ساری صورتیں مجاہدین کے سروں پر منڈلا رہی ہیں' ان کو کفار اور کفار کے مزوور غلام طرح کی اذیوں میں رکھتے ہیں' ٹار چریل ان سے بھر بے پڑے ہیں تا کہ ان سے اقرار کرایا جائے اور ان پر کیس ڈالا جائے ذراد کھے لیں!

کو با' فلسطین' افغانسان' پاکتان' کشمیراور چیچنیا کے عقوبت خانے آئیس مظلوموں کے خون سے رنگین اور آئیس کی آ ہوں سے غز دہ وغمکدہ جیں سالہاسال سے ان پر جبر واستبداد ہور ہا ہے اور انتگراہ کے وحشت ناک واقعات کے تحت ان سے اپنی مرضی کے بیانات ظالم کا فریا ان کے عزور کے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان مظلولوں کی مدفر مائے اور ظالموں کے مزود رائے اور کیا ہدیں۔ اللہ تعالیٰ ان مظلولوں کی مدفر مائے اور ظالموں کے متوقور ڈڈالے اور مجاہدین کے خون کی برکت سے دنیا پر اسلام کا حجنڈ الہراد ہے۔

## اس امت کی انتهائی فضیلت

(٢١) وَعَنْ بَهْرِبْنِ حَكِيْمٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُوْلُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ قَالَ اَنْتُمْ تَتِمُوْنَ سَبْعِيْنَ اُمَّةً اَنْتُمْ خَيْرُهَا وَاكْرَمُهَا عَلَى اللّهِ تَعَالَى. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَالدَّارِمِيُّ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ هٰذَا حَدِيْتُ حَسَنٌ.

التُحَيِّينَ ؛ حَفَرت بنر بن عَكيم رضى الله عندا بن باپ سے وہ ابن دادا سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی الله علیه وسلم سے سنا آب صلی الله علیه وسلم نے الله تعالیٰ کے اس فر مان کے متعلق فر مایاو کنتم خیر امدة اخوجت للناس تم سر امتوں کو پورا کرتے ہوتم الله تعالی کے ہال ان سب میں سے بہتر اور گرامی قدر ہو۔ روایت کیااس کور ندی ابن ماجداور داری نے۔ رندی نے کہا بیصدیث سب تنتیج کنتم خیر المة اخر جت للناس کا ترجمہے۔

امتوں میں سب سے بہتر اُمت تم تھے جے لوگوں (کی ہدایت و بھلائی ) کے لئے پیدا کیا گیا۔ پس کنتم (تم تھے ) سے مرادیہ ہے کہ اپنی اس خصوصیت اور وصف کے ساتھ تم روز اول سے اللہ کے علم وارادہ میں تھے جس کا ظہوراس دنیا میں اب میرے آنے کے بعد ہوا ہے۔ یا یہ کہ لوح محفوظ میں اس وصف وخصوصیت کے محفوظ میں اس وصف وخصوصیت کے ساتھ تھ تمہارا ذکر روز اول ہی آگیا۔اور یا یہ کہ گذشتہ امتوں کے درمیان تمہارا ذکر اس وصف وخصوصیت کے ساتھ بھٹی '' خیرامت'' کی حیثیت سے ہوتا تھا۔

بہرحال'' خیرامت'' میں اس اُمت سے مراداس امت کے تمام ہی اہل ایمان مراد ہیں خواہ وہ عام امتیوں میں سے ہوں یا خواص میں سے د حقیقت یہ ہے کہ حسن اعتقادُ ایمان کی راہ میں ثابت قدم رہنے' آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تیس بہت زیادہ محبت وتعلق رکھنے ایمان سے نہ پھرنے' اسلام کی غلامی کے دائرہ سے اپنے کو باہر ندر کھنے اور ان جیسی دوسری خصوصیات وصفات رکھنے کے سبب ہرامتی اس نضیلت میں شامل ہے جو پچھلی تمام امتوں کے مقابلہ میں اس اُمت مرحومہ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطاء ہوئی ہے'تا ہم بعض حضرات کا میکہنا ہے کہ' خیر امت' کا مصدا ق مخصوص طور یراس اُمت کی وہ جماعت ہے جو''خواص'' سے تعبیر کی جاتی ہے۔

لینی علماءصادقین شہداءاسلام اورصالحین امت ان حضرات کے نزدیک'' خیر'' سے مراد خیر تامہ کاملہ مخصوصہ ہے اس طرح بعض حضرات نے اس کامصداق''مہاجرین کی جماعت'' کوقر اردیا ہے لیکن بیر حضرات'' خیرامت'' کے مفہوم کوایک محدود دائرہ تک کیوں رکھتے ہیں اور اس کے مصداق کوکسی خاص طبقہ میں مخصر کیوں کرتے ہیں اس کی وجہ ظاہر نہیں ہے۔لہٰذاحق بیہ ہے کہ'' خیرامت'' کے مفہوم کوخصوص کرنے کے بجائے عام رکھا جائے۔

''سترامتوں'' میںستر کاعدد تحدید کیلئے نہیں' بلکہ تکثیر کے لئے ہے' کیونکہ اس عدد کا ذکرا ظہار تکثیر کے موقعوں پر زیادہ آتا ہے اور بیہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ''سترامتوں'' سے مرادوہ گذشتہ امتیں ہیں جو بڑی بڑی تھیں اور جن کاعددستر تک پینچتا ہے اورانہیں کے شمن میں تمام چھوٹی چھوٹی امتیں بھی آ جاتی ہیں ۔

''تم سترامتوں کوتمام کرتے ہو۔۔۔۔'' ہیں''اتمام'' دراصل''خم'' کے معنی میں ہے مطلب یہ کہ جس طرح تمہار سے پیغیر صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبین اورتمام رسولوں کے سردار ہیں اس طرح تم بھی تمام امتیوں کے خاتم' تمام امتوں سے زیادہ گرامی قدراوراتم ہو' پچھلی تمام امتوں پر اُمت مجدیہ کی فضیلت و برتری کے اظہار کے لئے بغوی رحمت اللہ علیہ نے ایک اور روایت اپنی سند کے ساتھ بطریق مرفوع نقل کی ہے جس کے الفاظ ہیں۔

قال ان الجنة حرمت على الانبياء كلهم حتى ادخلها وحرمت على الامم حتى تدخلها ـ

'' آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: حقیقت میہ ہے کہ جنت تمام انبیاء پرحرام ہے جب تک کہ میں اس میں نہ کئی جاؤں اور جنت تمام امتوں پرحرام ہے جب تک کہ میری امت اس میں داخل نہ ہوجائے۔''

اوریہ چیزاس اُمت کے حسن خاتمہ کی طرف اشارہ کرتی ہے جواس کے حسن بداَت پر بنی ہے اس کی طرف اللہ تعالیٰ کا بیارشادان المذین سبقت نہم منا المحسنیٰ بھی اشارہ کرتی ہے۔

پس بیا مت محمدی اس دنیا میں آنے کے اعتبار سے اگر چہ سب کے بعد ہے کیکن فضل وشرف اور مقام ومرتبہ میں سب سے اعلیٰ ہے۔

والحمد لله الذي جعلنا من اهل الاسلام وعلى دين نبينا صلى الله عليه وسلم والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبشكره تزيد البركات والخيرات.

### خاتمه كتاب

بیرهدیث مفکلوة المصانح کی آخری مدیث ہے مؤلف مفکلوة کا پنی اس عظیم کتاب کواس مدیث پرختم کرنا کویا اس بات کوظا ہر کرنے کیلئے ہے کہ کتاب کا تمام ہونا ، ختم ہونا اور پایٹ کیل تک پہنچنا در حقیقت ختم کرنے والے لیعنی اللہ رب العزت کے کرم اس کی عنایت اس کی مداور توفیق کا ثمرہ ہے۔ نیز اس سے پہلے کی مدیث ان الله تجاوز عن امنی المخطاء والنسیان بھی کتاب کی تالیف وتح میں واقع ہونے والے کسی بھی مہوونسیان سے معذرت کے ساتھ بڑی مناسبت رکھتی ہے۔ ختم الله لنا بالحسن و تجاوز عنا ما وقع من السهو والنسیان بحرمة نبید الزمان صلی الله علیه وسلم و علی الله واصحابه ذوی الفضل والاحسان۔

واضح رب كم يمكوة كي شرحول ملى أو الك صديث ير يمكوة تمام بوكى ب كين مكلوة المصابح كنخول مين الله حديث كي بعدير عبارت بحى ب ثم قال مؤلف الكتاب شكر الله سعيه واتم عليه نعمته ووقع الفراغ من جميع الاحاديث بالنبوية صلى الله عليه وسلم اخريوم الجمعة من رمضان عند روية هلال شوال سنة سبع وثلاثين وسبع مائة بحمد الله وحسن توفيقه والحمد لله رب العالمين والصلواة والسلام على محمد واله وصحبه اجمعين ......"

## آخرمين كتاب مشكوة المصابيح كامؤلف

اوراللہ اس کی سعی کی قدروانی کرے اوراس پراپی تمام نعتوں کو کامل فرمائے کہتا ہے کہ ان احادیث نبوی سلی اللہ علیہ وسلم کی جمع و ترتیب سے ۲۵۵ ھے کے دمضان کے آخری جعد کی ساعتوں میں شوال کا چاند دکھائی دینے سے پھے ہی پہلے اللہ کی حمد وثناء اوراس کی نیک توفیق کیسا تھ فراغت ہوئی۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کیلئے ہیں جو عالموں کا پروردگار ہے اور درودوسلام محمد سلی اللہ علیہ وسلم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولا دیر' آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب پر سب پر المحمد للله حمدًا کشیر آ مبارک آفیه۔

> الحمدلله خيرالفاتع كى چھٹى اور آخرى جلد كھمل ہوئى۔ الله تعالى اسے اہل علم اساتذہ اور طلبا وطالبات كيلئے نافع بنائے آمين يارب العالمين 5رمضان المبارك 1434 ھربمطابق 15 جولائى 2013ء





